

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

علماء المستنت كى كتب Pdf قائل عين حاصل 2 2 2 "انقر من PDF BOOK" چینل کو جوائل کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسٹ حاصل کرنے کے لیے تحقیقات چینل طیلیرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat طاء المسنت كى ناياب كتب كوكل سے اى لك المنافع المناف https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وقال الله حرقان مطاري الاوروبيب حسى وطالوى





يصل مسجد اسلام آباد 111 2254-251 Ph: 051-2254 E-mail: millat\_publication@yahoo.com

0321-4146464 دوكان نمبر 5- مكسنتر نيواردوباز ارلامور 0321-4146464 Ph: 042-37239201 Fax: 042-37239200

أردوبازار ١٥ لاجور ك 042-37124354 فيس 042-37124354

## فبرست

| صفحه              | عنوانات                            | صغح            | عنوانات                                |
|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 35                | عكيم الامت كيدني مجول              |                | لقتيمك كابيان                          |
| 37                | محيم الامت كيدني يعول              | 7              | احاويث                                 |
| 39                | شركت كاقسام اورأن كى تعريفيل       | 8              | ا کے بڑے بیج کواشاتے وقت گواہ ند بنانا |
| 39                | شركت ملك:                          | 9              | مسائل فقتيه                            |
| 41                | شركت لمك كاحكام                    |                | تقتمله كابيان                          |
| 42                | شركت عقد كے شرائط                  | 13             | احادیث                                 |
|                   | شركب عقد كاتسام اورشركب مفاوضه كى  | 13             | عَيْم الامت كي مدنى بيول               |
| 43                | تعریف وشرا نظ                      | 13             | تحيم الامت سے مدنی محول                |
| 45                | شركت مفاوضه كے احكام               | 14             | عكيم الامت كيدني بيول                  |
| 48                | شركت مفاوضه كے باطل ہونے كى صورتيں | 15             | محيم الامت كيدني مجول                  |
| 50                | ہرایک شریب کے اختیارات             | 16             | تحكيم الامت كمدني يمول                 |
| 51                | شرکت عمان کے مسائل                 | 17             | حكيم الامت كيدنى بهول                  |
| 58                | شركت بالعمل كيمساكل                | 19             | سائل فتهيد                             |
| 62                | شركت وجوه كاحكام                   | .25            | لقظ كيمناس دومر ماكل                   |
| شركت فاسده كابيان |                                    |                | مفقودكابيان                            |
| 71                | شرکت کے متفرق مسائل                | 31             | اطاويمت                                |
|                   | وقفكابيان                          | <del>3</del> 2 | مسائل فعنهيته                          |
| 77                | العاديث                            |                | شنوكت كابيان                           |
| 77                | حکیم الامت کے مدنی میمول           | 35             | احاديث                                 |

| مصارفوقف كابيان                                    | مكيم الامت كرنى كيول 78                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| مسجد ومدرسہ کے متعلقین کے وظائف کے 116             | عكيم الامت كيدني يمول 79                         |
| وقف تين فتم كاموتا ہے                              |                                                  |
| اولاد پريا اين ذات پروتف كابيان 125                | محمد وانے کا تواب                                |
| مسجدكابيان                                         | عكيم الامت كه رني بيول 85                        |
| رضائے الی عزدجل کیلئے معجد بنانے کا تواب 133       | عليم الامت كيدني محول                            |
| قبرستان وغيره كابيان                               | عکیم الامت کے مدنی پھول                          |
| تبرستان وغیرومیں درخت کے احکام                     | مسائل فقهتيه                                     |
| وقف میں شرائط کابیان                               | الله عَرُ وَجُلُ كے نام يروقف كركے واپس ندلو: 88 |
| وقف میں تبادلہ کی شرط                              | تعلیم ،تصنیف اور روایت بیان کرنے کا تواب 89      |
| وقف میں تباوله کا ذکر نه بهوتو تبادله کی شرطیں 152 | وضاحت: 91                                        |
| تولیت کابیان                                       | وتف کے الفاظ                                     |
| اوقاف کے اجارہ کابیان                              | وقف كثرا لط . 94                                 |
| دعوئ اور شهادت كابيان                              | وتف کے احکامی                                    |
| وقف نامدوغیرہ دستادیز کے مسائل 179                 | کس چیز کا دِتف سی ہے اور کس کانہیں 103           |
| وتف اقرار کے مسائل                                 |                                                  |
| وقف مريض كابيان                                    | وقف میں شرکت ہوتوتقتیم کس طرح ہوگی 108           |

## 多多多多多

لُقُطَه، وَقُف، لَقِيط اور کاروباری شراکت کابیا ن

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَعْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ نَعْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ لقيط كابيان

#### احاديث

صدیت ا: اہام ہالک نے ابوجیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، انھوں نے حضرت بمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک ہیں میں اُسے اُٹھالا یا اور حضرت بحررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیاس لے کمیا ، اُٹھول نے فرمایا: تم نے اِسے کیوں اُٹھایا؟ جواب دیا ، کہ میں نہ اُٹھا تا تو ضائع ہوجا تا پھران کی قوم کے سروار نے کہا ، اے امیر المونین! بیمرد صالح ہے بینی بی غلط نمیں کہتا۔ فرمایا: اِسے لے جاؤ ، بیر آزاد ہے ، اس کا نفقہ ہمارے فرمہ ہے بینی بیت المال سے دیا جائے گا۔ (1)

جدیث ۲: سعیر بن المسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لقیط لایا جاتا تو اُس کے مناسب حال پچے مقرر فرما دیتے کہ اُس کا ولی (ملحقط) ماہ بماہ لیجایا کرے اور اُس کے متعلق بھلائی کرنے کی وصیت فرماتے اور اُس کی رضاعت کے مصارف (دودھ پلانے کے اخراجات) اور دیگر اخراجات بیت المالی سے مقرر کرتے۔ (2) حدیث سا: تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے ، اُنھوں نے اُس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے ، اُنھوں نے اُس کے اُس کے اُس کے دمرایا۔ (3)

عدیث ۱۱:۱۱م محدرضی اللہ تعالی عند نے حسن بھری رضی اللہ تعالی عندے روایت کی ، کہ ایک مخص نے لقیط پایا ، اے حصر بنت علی رضی اللہ تعالی عند کے پاس لایا اُنھوں نے قرمایا: رید آزاد ہے اور اگر میں اس کا متولی ہوتا لیعنی میں اُنھانے وال ہوتا تو مجھے فلاں فلال چیز سے بیزیادہ مجوب ہوتا۔ (4)

<sup>(1)</sup> الموطاء للامام ما لك، كمّاب إلا تضية ، باب القصاء في المتوز والحديث: ١٣٨٢، ٢٢ من ٢٧٠.

<sup>(2)</sup> نصب الراية ، كمّاب اللقيط ، ج ١٣٠٥ ١٠٠٠ م

<sup>(3)</sup> المصنف، لعبد الرزاق، باب اللقيط ، الحديث: ١٣٩١، ٢٥٥، ١٣٠٠.

<sup>(4)</sup> فتح القدير، كتاب اللقيط، ج٥، ص ١٣٣٠.

عرف شرع ( یعنی شریعت کی اصطلاح) میں نقیط اُس بچہ کو کہتے ہیں جس کو اُس کے گھر دالے نے اپنی تنگدی یا بدنامی کے خوف سے بچینک دیا ہو۔ (5)

多多多多多

(5) الدرالخار، كتاب اللقيط ، ج٢ ، ص١١٧.

## كرے پڑے بے كواٹھاتے وقت كواہ نه بنانا

المام احمد بن جرالمكي الميتى عليدرهمة الله القوى المرة وَالرِّحْنِ إِثْبِرُ الْبِ الْلْبَائِرِ مِنْ مِلْ مِن على:

علامد ذرکشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے کیرہ گناہ ہونے کی صراحت فرمائی ہے، اس سے پیۃ چلا ہے کہ میں نے گذشتہ ابواب میں جو
کہائر بیان کے ٹیں ان کا کیرہ گناہ ہونا ہی سے ذیا دہ ظاہر ہے، کیو تکہ اس کے مقابلہ میں ان کا کیرہ ہونا ان کی بڑی ٹرایوں کی وجہ سے
زیادہ مناسب ہے اگر چہاس میں بھی خرائی پائی جاتی ہے کیونکہ گواہ نہ بنانا بھی اس بچ کے غلام ہونے کادعوئی کرنے پرا کہا تا ہے۔ پس
جب نساد کی طرف لے جانی والی چیز کیرہ گناہ ہے تو بیٹل بھی کیرہ گناہ ہوگا کیونکہ یہ کیرہ گناہ کو گئے کہ بیرہ گناہ کو گئے ہے کہ بیرہ گناہ ہوگا کہ اس بچ
ہونے کادعوئی کرنا ہے۔ خواہ دہ کے کہ یہ لوشل میراغلام ہے۔ یا کہ کہ بیل نے آئے ٹریدا ہے جسیا کہ تھیط میں ہوتا ہے۔ اور اس بچ
کی آزادی کا بھم بھی ای طرح ہے اور ہم نے بیاس لئے کہا کیونکہ وسائل کا بھی وی بھم ہوتا ہے جو مقاصد کا ہوتا ہے اس اوالی وی ہے جو ہی نے ذکر کردیا ہے۔ کونکہ یکل بذات ثود قساد ہے بیاس سے بڑے فساد کی طرف لے جانے والا ہے یا واقع ہونے کے اعتبارے فساد کی طرف لے جانے والا ہے یا واقع ہونے کے اعتبارے فساد کی طرف لے جانے والا ہے یا واقع ہونے کے اعتبارے فساد کی طرف لے جانے والا ہے یا واقع ہونے کے اعتبارے فساد کی طرف بے جانے والا ہے یا واقع ہونے کے اعتبارے فساد کی طرف بے جانے والا ہے یا واقع ہونے کے اعتبارے فیا دیا وہ تو بیا ہے۔

## مسائل فقتيه

مسئلہ ا: جس کو ایسا بچیہ ملے اور معلوم ہو کہ نہ اُٹھالائے تو ضائع و ہلاک ہوجائیگا تو اُٹھالانا فرض ہے اور ہلاک کا غالب گمان نہ ہوتومستحب۔(1)

مسئلہ ۲: لقیط آزاد ہے اس پرتمام احکام وہی جاری ہوں کے جو آزاد کے لیے ہیں اگر چہ اُس کا اُٹھا لانے والا غلام ہو ہاں اگر گواہوں سے کوئی شخص اسے اپناغلام ثابت کردے تو غلام ہوگا۔ (2)

مسئلہ ۳: ایک مسلمان اور ایک کافر دونوں نے پڑا ہوا بچہ پایا اور ہر ایک اُس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو مسلمان کو دیا جائے۔(3)

مسئلہ ہم: لقیط کی نسبت کس نے بید دعویٰ کیا کہ بیر میر الڑکا ہے تو اُس کا لڑکا قرار دیدیا جائے اور اگر کو کی صحف اوسے اپناغلام بتائے تو جب تک گواہوں سے ثابت نہ کروے غلام قرار نہ دیا جائے۔(4)

مسئلہ ۵: ایک کے دعویٰ کرنے کے بعد وہ مراضی دعویٰ کرتا ہے تو وہ پہلے ہی کا اڑکا ہو چکا دوسرے کا دعویٰ باطل سے باں اگر دوسرا شخص گواہوں سے اپنا دعویٰ خابت کردے تو اس کانسب ثابت ہوجائے گا۔ دوشخصوں نے بیک وقت اس کے متعلق دعویٰ کیا اور ان میں ایک نے اُس کے جسم کا کوئی نشان بتا یا اور دوسرا نہیں تو جس نے نشانی بتائی اُس کا ہے گر جبکہ دوسرا گواہوں سے ثابت کردے کہ میرالڑکا ہے تو بھی سخق ہوگا اور اگر دونوں کوئی علامت بیان نہ کریں نہ گواہوں سے ثابت کریں یا دونوں گواہ قائم کریں تو لقیط دونوں میں مشترک قرار ویا جائے اور اگر ایک نے کہا لڑکا ہے دوسرا کہتا ہے لوگی تو جوجے کہتا ہے اُس کا ہے۔ جہول النسب (یعنی جس کا باپ معلوم نہ ہو) بھی اس تھم میں لقیط کی مشل دوسرا کہتا ہے لوگی النسب (نسب کے دعوئی) میں جو تھی لئے ہوئی اس کا ہے۔ دی اس کا ہے۔ اور اگر ایک ہے۔ جہول النسب (یعنی جس کا باپ معلوم نہ ہو) بھی اس تھی میں لقیط کی مشل ہے یعنی دعوی النسب (نسب کے دعوئی) میں جو تھی لئے کا ہے دی اس کا ہے۔ (5)

<sup>(1)</sup> العداية، كتاب اللقيط، جاءم ١٥٥٠.

<sup>(2)</sup> المعداية ، كماب اللقيط ، ج ا بص ١٥٥٠.

ونتخ الندير، كمّاب اللقيط من ٥٥، ص ٣٩٢.

<sup>(3)</sup> فق القدير، كتاب اللقيط، ج٥، ص ٢٣٠.

<sup>(4)</sup> العداية، كتاب اللغيط، ج ١١م ١١٨.

<sup>(5)</sup> العداية ، كتاب اللقيط ، ج ا، ص ١٥ م، وغير با

مسئلہ ۲: نقط کی نسبت دو مخصوں نے دعویٰ کیا کہ میر الزکاہے اون میں ایک مسلمان ہے ایک کافر تومسلمان کا لڑکا قرار دیا جائے۔ یو ہیں اگر ایک آزاد ہے اور ایک غلام تو آزاد کالڑکا قرار دیا جائے۔(6)

مسئلہ 2: خاوند والی عورت لقیط کی نسبت دعویٰ کرے کہ یہ میرا بچہ ہے اور اُس کے شوہر نے تصدیق کی یا دائی نے شہاوت دی یا دومرو یا ایک مرداور دوعورتوں نے ولادت پر گوائی دی تو اُس کا بچہ ہے اور اگرید با تیں نہ ہول توعورت کا تو اُس کا بچہ ہے اور اگرید با تیں نہ ہول توعورت کا تو لئیں ۔ اور ہے شوہر والی عورت نے دعویٰ کیا تو دومردوں کی شہادت ہے اُس کا بچے قرار پائیگا۔ (7)

مسئلہ ۸: مُلحقظ (یعنی اُٹھالانے والے) سے لقیط کو جبرا کوئی نہیں لے سکتا قاضی و بادشاہ کوبھی اس کا حق نہیں باں اگر کوئی سبب خاص ہوتو لیا جاسکتا ہے مثلاً اُس میں بچید کی تگہداشت کی صلاحیت نہ ہو یا ملحقط فاسق فاجر خمض ہے اندیشہ ہے کہ اس کے ساتھ بدکاری کر بگا ایسی صورتوں میں بچیکواُس سے جدا کرلیا جائے۔(8)

مسئلہ 9: ملتقط کی رضا مندی سے قاضی نے لقیط کو دوسرے شخص کی تربیت میں دیدیا پھراس کے بعد ملتقط واپس لیما چاہتا ہے تو جب تک میشخص راضی نہ ہووا پس نہیں لےسکتا۔(9)

مسئلہ وا: لقبط کے جملہ اخراجات کھانا کیڑار ہے کا مکان بیاری میں دوابیسب بیت المال کے ذمہ ہے اور لقبط مرجائے اور کوئی وارث نہ جوتو میراث بھی بیت المال میں جائے گی۔(10)

مسئلہ النا ایک شخص ایک بچہ کو قاضی کے پاس پیش کر کے کہتا ہے یہ لقیط ہے میں نے ایک جگہ پڑا پایا ہے تو ہوسکتا ہے کہ محض اُس کے کہنے سے قاضی تقدیق نہ کرے بلکہ گواہ مانتے اس لیے کہ ممکن ہے خوداً می کا بچہ ہواور لقیط اس غرض سے بتاتا ہے کہ مصارف (یعنی پرورش کے افراجات) بیت المال سے وصول کرے اور یہ ثبوت بہم پڑنج جانے کے بعد کہ لقیط ہے نفقہ وغیرہ بیت المال سے مقرر کردیا جائے۔ (11)

مسكله ١٢: لقيط كے مراه مجھ مال ہے يا لقيط كى جانور پر ملا اور اُس جانور پر بچھ مال بھى ہے تو مال لقيط كا ہے، للبذا

<sup>(6) .</sup>العداية الماب اللقيط الحام ١١٦٠.

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كماب اللقيط من ٢٥، ص١٥٠، ٢١٠

<sup>(8)</sup> العداية ، كماب اللقيط ، ج ايس ١٥٥. وفتح القدير ، كماب اللقيط ، ج ٥ بس ٢٠٠٠.

<sup>(9)</sup> خلاصة الفتاوى، كماب اللقيط، جسم سسس.

<sup>(10)</sup> الدرالخيّار، كمّاب اللقيط، ج٢، ص ١١٣، ١٣م.

<sup>(11)</sup> الفتاوي الصندية ، كماب اللقيط من ٢٨٠ ص٢٨١

ہ والدالة بلا برمسرف ليا جا سند تكرمسرف لرسلا سكة سكة الأشى سنة اجازت لينى يؤسسكى - اور وو مال الرلفيط سكة بمراو نهيں الله قريب ميں انها لا لا كانيس الكه لفط انها (لا ) ( بس كا بيان آسكة تا سنة ) -

مسئلہ ساا؛ ملحور نے اخبر ملم انائس یو پھرائن اپر شریج کیا اس کا کوئی معاومتہ فیس پاسکتا اور قاضی نے تعلم دے دیا ہو کہ جو پھر نریج کر رہا وہ وین ( فرمن ) ہوگا اور اُس کا معاومتہ ملے گا اگر لٹیا کا کوئی باپ نظاہر ہو اتو اُس کو دینا پڑے گا ور نہ بالغ ہوئے کے بعد لاہد و سے گا۔ (13)

مسئلہ ۱۱۳ نقبط پر شریق کر سنے کی والایت ملطاط کو ہے اور کھانے پہنے لہاس وغیرہ ضروری اشیاہ خرید نے کی ضرورت ہوتا اس کا ولی میں ملطاط ہے کوئی ہڑا ہے تیں کرسکتا نہ کوئی ہڑز ہے ضرورت اُوسعار شرید سکتا ہے۔ (14) مسئلہ 110 نتیا کوئی سنے کوئی ہیز ہے کی اس وی ) یا صدقہ کیا توملعظ کو تبول کرنے کا حق ہے کیونکہ بیتو نرا الاندہ ہے اس میں گفتسان اصلا نیس ۔ (15)

مسئلہ ۱۱: لقباد کوملم وین کی تعلیم ولائمی اورعلم عاصل کرنے کی صلاحیت اس میں نظرنہ آئے تو کام سکھانے کے مسئلہ ۱۱: لقباد کوملم وین کی تعلیم ولائمی اورعلم عاصل کرنے کی صلاحیت اس میں نظر نہ آئے تو کام سکھا نے کے مستعمد اور دائم کا آوی ہے ، مستعمد اور دائم کا آوی ہے ، ورنہ دیکاری میں کئی ہو مبائے گا۔ (1.6)

مسئلہ کا: ملحظ کو بیا فقیارٹیں کالقیا کا لکاح کردے اور اسے بیہے کداست ابارہ پرہمی ٹیس وے سکتا۔ (17) مسئلہ ۱۸: لقید اگر سمجھ وال ہوئے سے پہلے مرجائے تو اُس کے جنازہ کی نماز پرجمی جائے گی اُس کومسلمان اُفالا یاہو یا کافر (18)۔ ہاں اگر کافر نے است ایسی بھکہ پایا ہے جو خاص کافروں کی جگہ ہے مثلاً بنت خانہ میں تو اس

(12) الدرالخيّار منتاب المعتبيل من ١ من ١٨ مم ولميره.

(14) مخ القدير اكتاب اللقيلا من ٥ بس ٢٠٠٠.

والفتاوي المعندية وكناب اللقيط وخاس ٢٨٧ه

(14) المداية الآب النقيط من المن الس

وفح اللذير ، كرب اللقيد ، ي ٥٠ من ٢٥ م

(15) الحداية وكتاب اللقيط ون اوس الاسم.

وفخ القدير ، كماب اللقيد من ٥٠ من ٢٠٠٠.

(16) رواليتاروك باللقيط ومطلب في توليم والغرم بالقنم ويا اليم الاسوو وغيروه

(17) العداية الآب اللقيط الأام ١١١٠.

( كل ) مناسد الفتاوي من من مها المنقيد وج ايس موس

المروبها و شروبها و ش

کے جنازہ کی نماز نہ پڑھی جائے۔(19)

多多多多多

## لقطه كابيان

حأوبسط

مدید ایمی مسلم شریف و مستدا ما مهر میں زید بن خالد رضی الله تعالی عند ہے مردی، کدرسول الله سلی الله تعالی میدید ایمی مسلم شریف و مستدا ما مهر میں زید بن خالد رضی الله تعالی عند ہے اگر تشہیر کا ارادہ ندر کھتا ہو۔ (1) میدید میں ہوری نے جاردو رضی الله تعالی عند ہے روایت کی، کدرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرما یا: مسلمان کی مشدو چرز آگ کیا شعلہ ہے (2) یعنی اس کا اٹھا لیما سبب عذاب ہے، اگریہ مقصود ہوکہ خود مالک بن بیشے۔ مدید سے برار ووار تعلی نے ابو ہر پر ورضی الله تعالی عند ہے روایت کی، کدرسول الله صلی الله تعالی عبد وسلم سے مسلمان کی مشدو ہوکہ خود مالک بن بیشے۔ مدید سے برار ووار تعلی نے ابو ہر پر ورضی الله تعالی عند ہے روایت کی، کدرسول الله صلی الله تعالی عبد وسلم سے

و1) مي مسلم بركاب الملقطة وإب في لقطة الحاجة والحديث: ١٢ (١٤٢٥) وص ٩٥٠.

عيم الامت كيدني ومول

ہے خالب میہ ہے کہ کی چیز ہے مراد کما ہوا جانور ہے کیونکہ مثال اکثر جائدار کے ہوسٹے کو کہا جاتا ہے اور لفظہ عام ہے، جان دار بیجان کمشدہ سب کو لفظہ کہتے ہیں تکر اکثر ہے جان چیز پر بولا جاتا ہے۔ (مرقات)

ا یعی جو مشدو پیز ، فعاکر اعلان نہ کرے وہ برنیت اور خائن ہے بہتر ہے کہ اضاتے وقت بی اعلان کردے کہ میں سے چیز مالک تک میلیانے کے سلیے انتحار ہا ہوں، پھر چیز کا اعلان شروع کرے کہ اس میں اسٹے کوتہت ہے بیانا ہے۔

(مراة المناجح شرح مشكوة المعمائغ من ١٢٩)

(2) سنن الداري من بالويع ع، باب في الندانة والحديث :١٠١٠ من ٢٠١٠.

منيم ال مت ك مد فى محمول

ا آپ کا نام جورود ابن معلی ہے ہو جی وفد عبدالنیس کے ساتھ آپ حاضر بارگاہ ہوئے ، پھر اولاً بھرہ میں بعد میں فارس میں مقیم رہے ، بزیانہ فررق النج میں وفات پائی۔ (اشعد)

سے بینی جوسلمان کی گئی پیز بدگتی سے افعائے کہ مالک کو پہنچانے کااراوہ شدہو خیانت کی نیت ہو وہ دوزخی ہے اگر چہ ذمی کافر کا لفظہ بھی کھونا ہو ئزنیں عمر مسلمان کے لفظہ بیں ڈیل عذاب ہے اس لیے ٹھسومیت سے اس کا ڈکر ہوا۔

سے بیر مدیث احمد ، ترفذی ، نسانی ، این حہان سفے انہی جارود سے بردایت عبداللہ این کھنے رفقل کی اور طبرانی نے عصمہ ابن ، لک سے۔ (مراۃ المناجع شرح مشکوۃ المعیانع ، ج م ، م سسبہ ) لقط کے متعلق سوال ہوا؟ ارشاد قرمایا: نقطہ حلال نہیں اور جو مخفس پڑا مال اٹھائے اُسکی ایک سال تک تشہیر کرے، اگر مالک آجائے تو اے دیدے اور ندائے تو معدقہ کروے۔ (3)

حدیث ۱۲: امام احمد وابوداود و داری عیاض بن حمادرضی الله تعالی عند سے دادی، کدرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو فضی پڑی ہوئی چیز پائے تو ایک بیا دو عادل کو اُٹھاتے وقت گواہ کرلے اور اسے نہ چھپائے اور نہ غائب کرے بھراگر یا لک ش جائے تو اُسے دیدے، ورندالله (عزوجل) کا مال ہے، وہ جسکو چاہتا ہے دیتا ہے۔ (۵) اس حدیث میں گواہ کر لینے کا تھم اس مصلحت ہے کہ جب لوگوں کے غم میں بوگا تو اب اس کانس بیر می نہیں کرسکتا کہ میں فائدہ ہو جائے بینی درشہ ہے نہ کہ سال کہ میں فائدہ ہے کہ مالک اس سے مطالبہ نہیں کرسکتا کہ میں چیز اتی بی درشہ ہوتا معلوم ہے ترکہ میں شارئیس ہوگی اور میر بھی فائدہ ہے کہ مالک اس سے مطالبہ نہیں کرسکتا کہ مید چیز اتی بی درشہ ہوتا معلوم ہے ترکہ میں شارئیس ہوگی اور میر بھی فائدہ ہے کہ مالک اس سے مید مطالبہ نہیں کرسکتا کہ مید چیز اتی بی دیتھی بلکہ اس سے دیا دہ تھی۔

صدیث ۵: ابوداود نے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند سے دوایت کی، کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک دیتار پایا۔ اُسے فاطمہ زہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیاس لاے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریانت کیا (بیتی اس ونت ان کو ضرورت تھی ہے بوچھا کہ صرف (خرج) کرسکتا ہوں یانہیں؟) ارشاد فرمایا: بداللہ (عروص) سنے کھایا اور علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس سے کھایا اور علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس سے کھایا اور علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ

(3) سنن الدارقطن بمماب الرضاع ، الحديث ٣٣٨٣، ج٣، م ٢١٥.

(4) سنن أي داود كمّاب الملقطة ، [باب] التعريف بالمنقطة ، الحديث : ٥٩ عادج ١٩٠ سام ١٩٠.

### عكيم الامت كمدنى كجول

ا۔ آپ عیاض ابن جمارابن تا جید ابن عقال ہیں جسی تجاشی ہیں، بعرہ کے رہنے والے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پرانے مجوب ساتھی تھے جو بمیشد حضور کوخوش کیا کرتے متھے، آپ سے خواجہ سن بعری وغیرہ نے روایات کیں۔

سینی افعاتے دت بن کہدے کہ گواہ رہنا جی ہے چیز اس لیے اٹھارہا ہوں کہ مالک کو پہنچادوں ہے تھم استی بل ہے بعض کے زویک وجی اس بنی افعات میں بڑی تکم سین ایس اس بی برای تحکم استی ایس اس بی برای تحکم استی ایس اس استان کے بعد نفس میں خیانت کا خیال نہ پریدا ہوگا، اگر ہے ابنا کی نوت ہوجا کی تواس کے ورشاء اسے میراث نہ بنا تکمیں کے مالک بچھوڈیادتی کی کا دعوی ٹرکرسے گا کہ میری چیز زیادہ تھی یا ایسی تھی تھی تم نے کم یا خراب کردی۔ (امعات )
سیسین نہ تو اٹھائے وقت بی جیب میں ڈالنے کی کوشش کرے اور نہ اس کے بعدا سے لا پہنہ کردے ابعض نے فرہ یا کہ کتم سے مراد لقط کا جیجا ادر خال کرنے سے مراد سے بیا کا در خال کرنے سے مراد ہے بیا تھی تھی ہے وینا۔

س کینی اگر تلاش کرنے پر بھی مالک نہ ملے تو تھے لے کہ میں دوزی بھے رہ سفے دی ہے۔ قریب ہوتو استعمل کرے امیر ہوتو خیرات کردے۔ (مزاقة المتانی شرح ملکونة المصافح ،ج ۴،ص ۱۳۳) عنهائے بھی کھایا پھرایک عورت وینار ڈھونڈتی آئی،حضور (صلی اللہ لغالی علیہ دسلم) نے ارشاد فرمایا: اے علی وہ دینار

حديث ٢: سيح بخاري ومسلم مين زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه عنه من وي، ايك شخص رسول الله صلى القد تعالى عليه

(5) سنن أي داوو، كمّ ب اللقطة ، [ياب] التعريف باللقطة ، الحديث: ١٩١٧ من ٢٩٠٠ م

عيم الامت كيدني ميول

ا \_لبذاتم البيغ خرج شل لا دَ-اس صديث كي بنا پر بعض علماء في فرما يا كي تعوز \_ لقط كا اعلان كرنا دا جب نبيس كيونك دعفرت على كوحمنور الور نے نوز اخرج کر لینے کی اجازت وے دی،املان کا علم نددیا۔ قاتی اور قسال سے معلوم ہوا کد لقط یاتے ہی بغیر تا خیرخرج کر لینے کی ا مبازت وے دی تراس استدل ل میں ووطرح تفتکو ہے: ایک بیاکہ دینار تعوز ا مال نیس بک مال کثیر ہے۔ دوسرے ہیا کہ فستم محی تراخی پر بھی استعل موتی ہے لہذا كباجاتا ہے نكعت فؤل ك يس فركاح كياتو الله في بجے بجدد يا، ديكھو بجد نكاح سے تو ماہ بعد موتا ہے مكر يهال ف بولا كمي «رب تعالى فرما تا ب : " اَلْزَلَ مِنَ السَّمَاءُ مَامَّ فَعُصْبِيحُ الْآرُضُ مُعْصَرَّةً " الله تعالى آسان سن بإلى ا تارتا سي توزين بزى بھری ہوجاتی ہے، دیکھو ہارش کے پچر عرصہ بعدز من ہری بھری ہوتی ہے نہ کہ فوز انگریہاں ف ارشاد ہوا۔معلوم ہوا کہ ف بھی تراخی کے لي بھي آ جاتي ہے ايسے ہي يہاں معزرت على كواعلان ونيره كے بعد لقط استعمال كرنے كي اجازت دي مئي لبذاحق بهي ہے كه لقطه كا اعلان

٢ \_اس معلوم مواكد لقط دو بعي كماسكتا ب جوصد تذهبين كماسكتا يعنى بن باشم يعض حضرات في اس حديث كى بنا يرفر ما ياكد نقط غنى بعي کھا سکتا ہے، دیکھودعزت کلی مجی غنی ہے اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توغی کر محران دونوں بزرگوں نے لقطہ کھایا لیکن میا استدلال منعیف ہے كيونكد لقط كے بارے بي فن سے مراد دو ہے جو جا ندى سوف وغيره كا صاحب نصاب موربي غنا يعنى جائدى سونے كا اجتاع ان دونوں محمروں میں اس دفت تو کیا بھی بھی نہ ہوا۔ حضرت علی مرتفی نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنی تکوار کروی رکھی اور فرما یا کہ اگر میرے محمر میں ایک وفت کا بھی کھانا ہوتا تو میں کوار بھی گروی ندر کھتا ، بیدعفرات انسانی لباس میں فریشتے ہتے۔ شعر

> شير نردر يوشين بره آ تاہے درلیاس ڈرو

> > حضور، نورسلی امندہ بیدوسلم نے جب د نیا ہے پردہ فر مایا تو آپ کی زرہ گروی تھی۔شعر

سلام اس يركه أو ثا بوريا جسكا بچھوناتھ

ملام اس يركهس كي تعريض جاندي تحى ندسونا تعا

لبذاب مدیث احدف ے ظاف جیس جن میں ہے کئی اقط جیس کماسکا۔ (ازمرقات)

سے خالبا اس عورت کی صدرتت وی یا دیگر والاک ہے معلوم ہوگئ ہوگی،ورند بغیر تحقیقات کسی کو لقط کا یا مک نہیں مانا جاتا جیسا کہ گزشتہ اجاد بث سے معلوم ہوالہذ اسے حدیث نہ گزشتہ احادیث کے خلاف بے نہ تکم فقیمی کے خالف۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، جهم بس٢٣٢)

وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے لقط کے متعلق سوال کیا؟ ارشاد فرمایا: اُس کے ظرف (لیعن تھیلی) اور بندش ( یعن تھیلی کی گانٹھ) کو شاخت کرلو پھر ایک مال اس کی تشہیر کرو، اگر ما لک مل جائے تو دیدو، ورنہ تم جو جاہو کروپہ أس نے دریافت کیا، کم شدہ بری کا کیا تھم ہے؟ ارشاد فرمایا: وہ تھارے لیے ہے یا تھارے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے۔ (لیعنی اس کالیما جائز ہے کہ کوئی نہیں لے گا تو بھیڑیا لیے جائے گا) اُس نے دریافت کیا، کم شدہ اُونٹ کا کیا تھم ہے؟ ارشاد فرمایا: تم اُسے کیا کرو گے، اُس کے ساتھ اُس کی مشک اور جوتا ہے، وہ پانی کے پاس آ کر پائی بیا لے گا اور در خت کھا تارہے گا بیبال تک اُس کا مالک پاجائے گا۔ (6) لیٹنی اُس کے لینے کی اجازت نہیں۔

> (6) منتيح البخاري، كمّاب في اللقطة باب اذاكم يوجد صاحب اللقط . . . إلى ، الحديث: ٢٣٢٩ . ج٢ بم ١٦١. تحكيم الامت كيدني يحول

ا۔ آپ مشہور صحابی ہیں، پھتر ۵۷ سال ممر پالی، ۸ مے بین کوف میں دفات پائی، امیر معاویہ یا عبدالملک کے زمانہ میں ماتوری بات معج ہے كيونكه امير معادييث إجيري وفات بإنج يتحد (ازاشعه)

٣ \_ يعنى ميد كهوك جس كى ميه چيز بهووه اس كاتحصيله برتن اور بندهن مال كى تعداد دغيره بيان كرے اور جم سے لے لے، ميرمطلب نہيں كەتم خود ہی بتادو کہ اس مال کی مقدار بیہ ہے برتن وغیرہ ایسا کہ اس صورت میں توجموئے لوگ دعویٰ کریں ہے کہ ہمارا مال ہے۔

(مرقات داشعه)

سل بیاعلان مساجدادر بازاروں مجمعوں میں دفئاً نو قنا کیا جائے روزانہ مسلسل کرنا واجب نہیں ، ا، ممجمہ و مثانعی وا**ممہ کے** نزدیک ہرمتسم کے نقطہ کا اعلان ایک ممال کرے ان کی دلیل میر صدیث ہے، امام اعظم و ما لک کے ہاں معمولی لقط کا اعلان کچھے روز کرے، درمیرنی کا ایک سال، اعلی میمتی چیز کا تنمن سال، بیفرمان عانی درمیان کے لیے ہے، ور ندحضرت ابی ابن کعب کو تین سال اعلان کا تنکم ویو عمیا کہ وہاں لقطہ بهت يتى تخالبدا شهب احناف توى ہے۔

۳ \_ بوخص لقطه کا برتن بندهن مال کی مقدار دیگرعلامات درست بیان کردے تو امام ما لک واحمد کے ہاں اسے دیے دینا واجب ہے مگر امام اعظم وشانعی کے بال اگر بانے والے کا دل کوائ وسے کہ بہتیا ہے تو وسے وسے ور ندائ مدی سے کواہ طلب کر سے کوائی سے کر دسے کہ ہوسكتا ہے اس مخص نے مالك مال سے ميداوصاف سنے ہول اور من كر بيان كرر ہا ہو اگر نقط يانے والا فقير ہوتو بعد مايوى خود استعال كر ہے ورنہ خیرات کردے لیکن اگر بعد میں مالک لی گیا تواہے چیز کی قیت دینا ہوگی۔ بھن کے نزویک ٹنی بھی استعال کرسکتا ہے۔ ٥ \_ يعنى كى بكرى ضرور بكرلو ورند بحير يا كمائة كاندهميس ملے كى شا لك كو\_

٢ \_ خلاصه به بهم شرد اونث نه پکرو كداس كے ضائع بونے كا خطرونبين، يانى كا حميله اس كے ديث ميں ہے۔ ياؤں اس كے مضبوط ہیں، درندے سے بھاگ کر جان بچاسکتاہے، لمباسنر طے کرسکتا ہے۔ علاہ فرماتے ہیں کہ جنگل میں سکے ہوئے ادنٹ کو نہ پکڑے لیکن بستی میں کے ہوئے کو پکڑے کے وہاں اسے لوگ چرالیں کے اور اب تو جنگل ویستی میں جہاں بھی چوری کا خطرہ ہو پکڑے میے عم سے عدیث ک: ابودادو نے مباہر رمنی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ منی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصااور کوڑے اور رک اور اس جیسی چیز وں کو اُٹھا کراسے کام میں لاسنے کی رفصت دی ہے۔ (7)

حدیث ۸: می بخاری شریف میں ابو ہر یروشی اللہ تعالی عند ہے مروی، کدرسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ بنی اسرائیل میں سے ایک فخف نے دوسرے سے ایک ہزار دینار قرض مانے ، اس نے کہا گواہ لا وَجن کو گواہ بنالوں۔ اس نے کہا، کئی باللہ معمیدُ اللہ (عزویل) کی گوائی کائی ہے۔ اس نے کہا، کسی کو ضامن لا و۔ اس نے کہا کئی باللہ کفیا اللہ (عزویل) کی منازت کائی ہے اس نے کہا، کو نے بچ کہا اور ایک ہزار دیناراً سے دید سے اور اوا کی ایک میعاد مقرر کردی۔ اس فحض نے سمندر کا سفر کیا اور جو کام کرنا تھا انجام کو پہنچا یا پھر جب میعاد پوری ہونے کا دخت آیا تو اس نے کشتی شامی کا دیت کو گوئی کشتی شدگی، نا چاراس نے ایک کئوں میں سوراخ کسی سوراخ کر کے ہزار اشرنیاں بھر دیں اور ایک میل کو کن کو کی کشتی شدگی، نا چاراس کو کی کور یا کے پاس کر کے ہزار اشرنیاں بھر دیں اور ایک مطالکہ کراس میں رکھا اور توب اچھی طرح برکر دیا پھراس کلای کو دریا کے پاس

ك ليه تماجهال جرى بالكل عمم مويكي تمي - (ازمرقات)

ے پیش شارمین نے قرمایا کہ بیباں تم محض عطف کے لیے ہے جیے دب تعافی فرما تا ہے: " فحقہ اکٹینڈ ا مُؤسّی الْکِی ہ الباد او المال کے مشہور کرنا منروری ہے ۔ خلا مدید ہے کہ تم اعرف اگر پہلے جلد عَرِّ فحق اسّدند کا بیان ہے اور بین شارمین فرمائے ہیں کہ فحقہ ترتیب کے مشہور کرنا منروری ہے ۔ انتعال میں لانے سے مجمر اعلان کے لیے سال تک مشہور کرے ، پھر جب اسپنے استعال میں لانے سے مجمر اعلان کرے ، یہاں بیان استحاب کے لیے ہے۔

۸ فرج کرنے کا تھم اباحت کے لیے ہے اور فاقدھا وجوب کے لیے بیٹی ایک سال گزرنے پر جہیں لفظ خود خرج کرلیما جائز ہے، پھر اگر خرج کرلینے کے بعد مالک لے تو اس کی شل یا قیت مالک کو اوا کرما ضروری ہے اور اگر خیرات کردیا پھر بعد کو مالک آیا تو اسے افتیار ہے جولفظ پانے والے سے قیت نے یا نقیر سے جسے شیرات دی گئی۔ (مرقات) (مراق السنانج شرح مشکلوق السائج، ج میں میں ۱۲۸) (7) سنن ای وادد، کما ب اللقطة ، [باب ] التعریف باللقطة ، الحدیث ناما کا اس ۱۹۳،

عكيم الامت ك مدنى محول

ا ان حدیث کی بنا پر علا دفر ماتے ہیں کہ معمولی حقیر چیز جو پڑی ہوئی ٹل جا کی اور مالک آگی پر داہ بھی شکرتے ہوں اسے بغیر اعلان بھی استعال کرنا جائز ہے۔ ایک بار حضورہ انور صلی الشرعلیہ وسلم نے ایک مجور پڑی ہوئی دیکھی تو فرما یا کہ اگر اس کے صدقہ ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کھالیتے ، کھیت افغاتے وقت بالیاں رہ جاتی ہیں یا گرجاتی ہیں الیسے بی ترکاریاں، ایک آ دھ گرا ہوا پھل وغیرہ جس کو ما بک حاتی مجی خبیں کرتا ہے سب ای جس داخل ہیں، لیکن اگر بعد جس ان چیز دل کا مالک آئر مطالبہ کرے تو اسے تیست یاش دیتا پڑے گا۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ مقط کو پانے کا خوب استعال کرتا رہے اوز جب مالک ٹل جائے تو فراب کیا ہوا لفظراسے دیدے کہ یہ تو سخت ممنوع ہے۔ لقط ایانت ہوتا ہے اور امانت کا استعال جائز ٹھیں۔ (مرا 13 المنائج شرح مشکل قالمصائح ، جسم میں ۱۳ کا

لا پااور بد کہا، اے اللہ! (عزوجل) تو جانتا ہے کہ میں نے فلال شخص ہے قرض طلب کیا، اُس نے کفیل ما نگامیں نے کہا کفی بالند کفیل وہ تیری کفالت پر راضی ہوگیا پر اس نے مواہ مانگامیں نے کہا گئی بالند صحید اوہ تیری کوابی پر راضی ہو کیا اور میں نے بوری کوشش کی کہ کوئی کشتی ال جائے تو اُس کا دین پہنچا دوں ، مگرمیسرند آئی اور اب بیاشر فیال میں تجھ کوسپر دکرتا موں۔ یہ کہدکر و دلکڑی در یامیں پھینک دی اور واپس آیا تکر برابر مشتی تلاش کرتا رہا کہ اُس شہر کو جائے اور دّین ادا کرے۔ اب وو مخص جس نے قرض دیا تھا ایک دن دریا کی طرف عمیا کہ شاید کسی مشتی پر اس کا مال آتا ہوکہ دفعة (اچانک) وہی نکڑی کی جس میں اشرفیال بھری تھیں۔اس نے بیدخیال کرے کہ میں جلانے کے کام آئے گی أس كو كے ليا، جب أس كو چيرا تو اشرفياں اور خط ملا كھر پچھ دنوں بعد وہ تخص جس نے قرض ليا تھا، ہزار دينارليكر آيا اور كينے لكا، خداك تسم إميں برابركوشش كرتار ماككوئى كشق مل جائے توخمارا مال تم كو پہنچا دون مكر آج سے بہلے كوئى كشتى نہ ملى۔أس نے كما،كياتم نے ميرے ياس كوئى چيز بيكى كى؟اس نے كما،ميں كه تور ما موں كد آج سے ملے مجھےكوئى كشق نہیں ملی۔ اُس نے کہا، جو پچھتم نے لکڑی میں بھیجا تھا، خدانے اُس کوتمعاری طرف سے پہنچادیا، بیابتی ایک ہزار اشرفیان کیکر بامراد دایس موار (8)



## مسائل فقهيه

لقطه أس مال كو كہتے ہيں جو پرا ہوا كہيں ل جائے۔(1)

مسئلہ ا: برا ہوامال کہیں ملا اور بیر خیال ہو کہ میں اس کے ما لک کو تلاش کر کے دیدوں گاتو اُٹھالینامستحب ہے اور اگر اندیشہ ہوکہ شایدمیں خود ہی رکھ لوں اور مالک کو نہ تلاش کروں تو جھوڑ دیتا بہتر ہے ادر آگر نظن غالب (لیعنی غالب مكان) موكه مالك كوند دونكاتو أثفاتا تا جائز باورايي لي أثفانا حرام بي ادر ال صورت مين بمنزله خصب ك ہے (لیعنی غصب کرنے کی طرح ہے) اور اگر بینلن غالب ہو کہ میں نداُٹھا دُل گا تو یہ چیز ضالّے و ہلاک ہوجائے گی تو اُ تُھالیہ مَا صَرور ہے کیکن اگر نہ اٹھاوے اور ضائع ہوجائے تو اس پر تا دان نہیں۔(2)

مسكله ٢: لقط كواية تصرف (استعال) ميں لائے كے ليے أفعا يا جرنادم مواكه جھے ايساكرنان والبيا اور جهان سے لا یا وہیں رکھ آیا تو بری الذمدند جو گا یعنی اگر ضائع جو حمیا تو تاوان دینا پڑے گا بلکداب اس پر لازم ہے کہ مالک کو تلاش كرے اور أس كے حوالہ كردے اور اگر مالك كو دينے كے ليے لايا تھا چر جہاں سے لايا تھا ركھ آيا تو تاوان

مسكد ١٠ برتهم كى يرى بوكى چيز كا أفعالانا جائز بمثلاً متاع (سامان وغيره) يا جانور بلكه أونث كوبعي لاسكتاب كيونكهاب زمانه خراب ب بينه لائے گا توكوئى دوسرالے جائے گا اور مالك كونه دے گا بلكہ مضم كر جائيگا۔(4) مسئلہ سم: لقط (محرى موئى ممشدہ چيز)ملتقط (اٹھائے والے) كے ہاتھ ميں امانت ہے ليني تلف (ضائع) مو جائے تو اس پر تاوان نہیں بشرطیکہ أفعانے والا أفعانے کے وقت سی کو گواہ بنادے لینی لوگوں سے مہدے کہ اگر کوئی شخص ابنی تم ہوئی چیز تلاش کرتا آئے تو میرے یاس بھیج دینا اور گواہ نہ کیا تو تلف ہونے کی صورت میں تاوان دینا پڑے گا مگر جبکہ دہاں کوئی نہ ہوادر گواہ بنانے کا موقع نہ ملا یا اندیشہ ہو کہ گواہ بنائے تو ظالم چھین لے گا تو ضان

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كتاب اللقطة من ٢٠١١ من ١٦٠٠.

<sup>(2)</sup> الدرالخاروروالحتار، كماب الملقطة ، ج٢، ص٢٢٣.

<sup>(3)</sup> الدرالخار كآب اللقطة من ٢٠٠٠ م٢٠٠٠.

<sup>(4)</sup> في القدير، كمّاب الملقطة من ٥٠ م ١٥٥ وغيره.

مسكه ٥: روامال او شالا يا اوراس كے ياس سے ضائع موكميا اب مالك آيا اور چيز كا مطالبه كرتا ہے اور تاوان مانكما ہے كہنا ہے كہتم نے بدئتى سے اپنے صرف ميں لانے كے ليے أنها يا تھا، لبنداتم پر تاوان ہے يہ جواب دينا ہے كميں نے اپنے کیے بیں اُٹھا یا تھا بلکہ اس نیت سے لیا تھا کہ مالک کو دوں گا تو محض اس کہنے سے صان سے بری نہیں جب تک بصورت امکان گواہ نہ کرے۔(6)

مسئلہ ٢: ووضحصوں نے لقط كو أشما يا تو دونوں پرتشہير (اعلان كرنا) لازم ہے اور لقط كے جميع احكام دونوں پر ہيں اور اگر دونوں جارہے متصے ایک نے کوئی چیز دلیمی اس نے دومرے سے کہا اُٹھالا دَاُس نے اسپے ملیے اُٹھائی تو بیدذ مددار ہے اور لقط کے احکام اس پر ہیں تھم وینے والے پر تبیل۔(7)

مسئله ع: ملتقط پرتشبیرالازم ہے بعنی بازارول اور شارع عام (عام راسته) اور مساجد میں استے زمانہ تک اعلان كرے كەخمن غالب موجائے كه مالك اب تلاش ئەكرتا موگا۔ بدهدت بورى مونے كے بعد أسے اختيار ہے كەلقطەكى حفاظت کرے یا کسی مسکین پرتصدق کردے (صدقہ کردے)۔مسکین کودیئے کے بعد اگر مالک آحمیا تو اسے اختیار ہے كەصدتەكوجائز كروے يانەكرے اگر جائز كرويا تواب يائے كا اور جائز ندكيا تو اگر وہ چيزموجود ہے اپنى چيز لے سے اور بلاک ہوئی ہے تو تاوان کے گا۔ بیاختیار ہے کدملحقط سے تاوان نے یامسکین سے، جس سے بھی لے گا وہ دومرے سے رجوع نیس کرسکا۔(8)

مسئلہ ۸: بچے نے پڑا مال اُٹھا یا ادر گواہ نہ بنایا تو ضائع ہونے کی صورت میں اسے بھی تاوان دینا پڑیگا۔(9) مسئلہ 9: بچہ کو کوئی پڑی ہوئی چیز ملی ادر اُٹھا لایا تو اُس کا ولی یا وسی ( یعنی بیچے کے باپ نے جس کو وصیت کی ہے) تشهير كرے ادر مالك كاپتاندملا اور دہ بحية خود فقير ہے تو ولى يا وسى خود أس بحيه پر تفعد ق كرسكتا ہے اور بعد ميں مالك آيا اورتصد آل کو اُس نے جائزند کیا تو ولی یا دسیٰ کو صال دینا ہوگا۔(10)

- (5) تميين الحقائق الآب اللقطة اج م ام ٢٠٩.
- والبحرالرائق يكاب النقطة من ٥٩ مس ٢٥٠٠.
  - (6) المداية ، كماب الملقطة من السي ١١٨٠
- (7) الجوهرة النيرة أنماب الملقطة ،الجزء الاول يم ١٥٩٠.
  - (8) التتادى المعمرية ،كماب اللقطة ،جم م ١٨٩٠.
    - (9) العرائرائق، كتاب اللقطة من ٥٥، ١٥٠.
- (10) المراكزات، كتاب النقطة من ٥٥، ٢٥٧،٢٥٥.

مسکلہ ۱۰: اگر معتقط تشہیر سے عاجز ہے مثلاً بوڑھا یا مریض ہے کہ بازار دغیرہ میں جاکر اعلان نہیں کرسکتا تو دوسرے کو اپنا نائب بناسکتا ہے کہ یہ اعلان کردے اور نائب کو دینے کے بعد اگر واپس لیتا جا ہے تو واپس نہیں لےسکتا اور نائب کے پاس سے وہ چیز منائع ہوگئ تو اُس سے تاوان جیس لے سکتا۔ (11)

مسکلہ اا: اُٹھانے والا اگر فقیر ہے تو مدت مذکورہ تک اعلان کے بعد خود اپنے صرف (استعال) میں مجمی لاسکتا ہے اور ہالدار ہے تو اپنے رشتہ والے نقیر کو دیے سکتا ہے مثلاً اپنے باپ، مال، شوہر، زوجہ، بالغ اولا دکو دیے سکتا ہے۔ (12) مسكله ١٢: ادفعانے والافقير تقا اور اعلان كے بعد اپنے مرف ميں لايا پھر سيخص مالدار ہو گيا تو بيدواجب نبيس كه اتنا ہی فقرا پرتصدق کرے۔(13)

مسكله ١١٠ بادشاه يا حابم لقط كوقرض و سسكتاب جاب خود ملحقط كوقرض ديدب يا دوسر س كو- يوبيل كسى كو بطورمضار بت بھی دے سکتا ہے۔ (14)

مسئلہ ۱۱۲: ملعقط کے ہاتھ سے لقظ ضائع ہو گیا پھراس چیز کو دوسرے کے پاس دیکھا تو بیددعویٰ کر کے نہیں لے (15)\_(25)

مسئنہ 10: بدمست (نشہ میں دھت) آدی راسترمیں پڑاہوا ہے اور اس کا کوئی کپڑا بھی وہیں گراہے اس کو حفاظت کی غرض سے جو کوئی اُٹھائے گا تاوان دینا پڑے گا کہ اگر چہ دو نشمیں ہے اُس کی چیزوں کے حفظ (حفاظت) کی ضرورت نہیں کیونکہ ایسوں سے لوگ خود ڈرتے جی ان کی چیزیں نہیں اُٹھاتے۔(16)

مسئلہ ١٦: جو چیزیں خراب ہوجانے والی ہیں جیسے پھل اور کھانے ان کا اعلان صرف اتنے وقت تک کرنالازم ہے

ومعية الخالق على البحرائل ، كمّاب اللقطة ، ج٥٥ م ٢٥٧.

<sup>(11)</sup> البحرالرائق، كتاب اللقطة المحدم ١٥٦،٢٥٥.

<sup>(12)</sup> الدرالخار، كماب اللقطة من ٢٩٨٠.

<sup>(13)</sup> روالحتار، كماب الملقطة من ٢٩٠٥.

<sup>(14)</sup> فتح القدير، كمّاب اللقيط من ٥٥، ص ٣٥٣. والبحرالرائق، كماب اللقطة من ٥٥، ١٥٥.

<sup>(15)</sup> عاشية الشلبي على التبيين ، كماب اللقطة من ١١٥٠ مان. والجوهرة النيرة، كمّاب اللقطة والجزء الأول من ٥٩ م.

<sup>(16)</sup> عادية الشلبي على التبيين مكتاب اللقطة مج مهم ٢١٥٠.

كەخراب نە بهوں اورخراب بونے كا انديشە بوتومسكين كو ديدے۔ (17)

مسکلہ کا: کوئی ایسی چیزیائی جو بے قیمت ہے جیسے مجور کی مشلی انار کا چھلکا ایسی اشیاء میں اعلان کی حاجت نہیں كيونكه معلوم ہوتا ہے اسے چيوروريا اباحت ہے كہ جو جاہے لے لے اور ائے كام ميں لائے اور يہ چيورا تملیک (دوسرے کو مالک بناتا) نہیں کہ مجبول (نامعلوم) کی طرف سے تملیک سیح نہیں، لہذا وہ اب بھی مالک کی ملک میں یاتی ہے۔ (18) اور بعض فقہا ریفر ماتے ہیں کہ رینکم أسونت ہے کہ وہ متفرق ( بھری ہوئی) ہوں اور اگر اکھٹی ہوں تومعلوم ہوتا ہے کہ مالک نے کام کے لیے جمع کرر کھی ہیں، لہذا محفوظ رکھے خرج نہ کرے۔ (19)

مسکلہ ۱۸: لقط کی نسبت اگر معلوم ہے کہ بیر ذمی کی چیز ہے تو اسے بیت المال میں جمع کردے خود اسپے تصرف (استعال) میں ندلائے ندمساکین کودے۔(20)

مسکلہ 19: اگر مالک کے پیتہ چلنے کی اُمید ہے اور ملحقط کے مرنے کا وقت قریب آسمیا تو وصیت کرجانا کیجنی بیاظاہر 

مسئله ٢٠: ملتقط كولقط كى كوئى أجرت نبيس ملے كى اگر چەكتنى ہى دور سے أشمالا يا ہواورلقطه اگر جانور ہواور أس کے کھلانے میں چھ خرج کیا ہوتو اس کامعادضہ بھی نہیں یائے گا ہاں اگر قاضی کی اجازت سے ہواوراً سے کہدیا ہو کہ اس پرخرج کرو جو پچھخرج ہوگا مالک ہے وصول کرلینا تواب مصارف (اخراجات) لےسکتا ہے۔(22)

مسئلہ این جو پچھ حاتم کی اجازت سے خرج کیا ہے اسے وصول کرنے کے لیے لفظہ کو مالک سے روک سکتا ہے مصارف دینے کے بعد وہ لے سکتا ہے اور نہ دے تو قاضی لقطہ کو جے کر مصارف اوا کردے اور جو بیجے مالک کورید ہے۔(23)

مسكه ٢٢: مقط پرخرج كرنے كى قاضى سے اجازت طلب كى تو قاضى كواہ طلب كريكا اگر كوابول سے لقطه ہونا ثابت ہو کیا تو مصارف کی اجازت دے گا ورنہ ہیں اور اگر ملتقط ( گری ہوئی چیز اٹھانے والا ) کہتا ہے میرے پاس ' (17) الدرائيّار، كمّاب النقطة ، ج٢ من ٢٥ سم، وغيره.

<sup>(18)</sup> روالحتار، كماب النقطة بمطلب: فيمن وجد حطبا ... الخ من ٢٠٠٠

<sup>(19)</sup> البحرائرائق، كماب اللقطة، ج٥، ١٥٢٠.

<sup>(20)</sup> الدر الختار ، كتاب اللقطة ، ج٢ ، من ٢٨ م.

<sup>(21)</sup> الرجع سابق.

<sup>(22)</sup> البحرافرائق، كماب اللقطة من ٥٥، ١٦٠.

<sup>(23)</sup> الدرالخار كماب العقطة من ٢٠٠٠ من ١٣٣٠.

مواہ نہیں ہیں تو قاضی بیتکم وے گا کہ اگر تو سچاہے اس پر خرج کر ، مالک آیگا تو وصول کر لیما اور اگر تو غاصب (تا جائز طریقے ہے لینے والا) ہے تو سچھ نہ ملے گا۔ (24)

مسئلہ ۲۳ القط اگر این چیز ہوجی ہے منفعت حاصل ہوسکتی ہے مثلاً بیل گدھا تھوڑا کدان کو کرایہ پر دیکراً جرت حاصل کرسکتا ہے تو حاکم کی اجازت ہے کرایہ پر دے سکتا ہے اور جو اُجرت حاصل ہوای میں ہے اُسے خوراک بھی دیجائے اور اگر ایسی چیز لقط ہوجس ہے آبدنی نہ ہواور سردست (ٹی الحال) یا لگ کا پتانبیں جاتا اور اس پرخرج کرنے میں مالک کا نقصان ہے کہ پچھو دنوں میں اپنی قیمت کی قدر (قیمت کے برابر) کھاجائے گا تو قاضی اس کو نیج کر اسکی تیمت محفوظ رکھے کہ ای میں مالک کا نقصان ہے کہ تو یہ بھی نافذ ہے مالک آبسی کو دنیس کرسکتا۔ (25)

مسئلہ ۱۲۳ لقط ایس چیز تھی جس کے رکھے میں مالک کا نقصان تھا۔ اُسے خود ملحقط نے بغیر اجازت قاضی بھی الاتو یہ بڑے نافذ نہ ہوگی بلکہ اجازت مالک پر موتوف رہے گی اگر مالک آیا اور چیز مشتری (خریدار) کے پاس موجود ہے تو اُسے اختیار ہے۔ بڑے کو جائز کرے یا باطل کردے اور چیز اُس سے لے لے اور اگر مالک اُس وقت آیا کہ مشتری کے پاس وہ چیز نہ رہی تو اُسے اختیار ہے کہ مشتری سے اُس کی تجت کا تاوان لے یا بائع (بیچنے والے) سے، اگر بائع سے تاوان لے گا تو بھی تافذ ہوجائے گی اور زیشن (بین بھی بیس جورو بیروسول ہوادہ) بائع کا ہوگا مگر زیشن جتنا قیت سے زائد ہوا ہے مدتہ کردے۔ (26)

مسئلہ ۲۵؛ کفطہ کا بدگی پیدا ہوگیا ( بعنی کمی نے اس کے متعلق دعویٰ کیا کہ بیر میراہے) اور وہ نشان اور پتا بتاتا ہے جولقط میں موجود ہے یا خود ملتقط اُس کی تفعد اِن کرتا ہے تو دیدینا جائز ہے اور قاضی نے تھم کردیا تو دینالازم اور بغیر تھم قاضی دیدیا تو اُس کا نفیل یعنی ضامن لے سالگا ہے۔ (27) اور علامت بتانے کی صورت میں اگر دیئے سے انکار کرے تو مدی کو گواہ سے تابت کرنا ہوگا کہ بیائی کی ملک ہے۔ (28)

<sup>(24)</sup> البداية ، كماب العقطة من المح ١٨ ١٩٠١٨.

<sup>(25)</sup> البحرالرائن، كتاب اللقطة من ٥٥، ١٠١٠.

والدرانخار ، كماب المنقطة عن ١٠١٩م ٢٣٣٠.

<sup>(26)</sup> في القدير ، كمّاب اللقطة ، ن ٥ ، ص ٥٥ س.

<sup>(27)</sup> الدرالخاريكاب اللقطة من ١٦٠ مس ١٣٠٠.

<sup>(28)</sup> المحداية كتاب النقطة من ام 19 م.



مسئلہ ٢٦: مرق نے علامت بیان کی یاملحظ نے اُس کی تعمد بین کی اور لفظ ویدیا اس کے بعد دوسرا مرق پیدا بوگیااور یہ وابوں سے اپنی ملک ثابت کرتا ہے تو اگر چیزموجود ہے اسے ولادی جائے اور ملف ہو چکی ہے تو تاوان لے سکتا ہے۔ اور یہ اختیار ہے کے ملحظ سے تاوان لے یا مرق اول سے۔(29)

多多多多多

## لقظه کے مناسب دوسرے مسائل

مسئلہ ٢٤: راستہ پر بھیزمری ہوئی پڑی تھی اس نے اُس کی اُون کاٹ لی تو اسے اپنے کام مہیں لاسکتا ہے اور مالک آکر اس کا مطالبہ کر سے تو لے سکتا ہے اور اگر اُس کی کھال نکال کر پکالی اور مالک لینا چاہے تو لے سکتا ہے مگر یکانے نے کہ دیا ہے کہ اُسکتا ہے مگر یکانے نے کہ دیا ہے کہ اُسکتا ہے کہ کہ دیا ہے ک

مسئلہ ۲۸: ٹربزہ (ٹربوزہ) اور تربز (تربوز) کی پالیز ( کھیت) کولوگوں نے لوٹ لیا اگر اُس دقت لوٹی جب مالک کی طرف سے اجازت ہوگئ کہ جس کا جی چاہے لیے جائے جیسا کہ عام طور پر جب فصل ختم ہو جایا کرتی ہے تھوڑے سے ٹراب پھل باتی رہ جاتے ہیں مالک اجازت دیدیا کرتے ہیں تولوشے میں کوئی حرج نہیں۔(2)

مسئلہ ۲۹: نکاح میں چھوہارے لوٹائے جاتے ہیں ایک کے دائن میں گرے ہے اور دوسرے نے اُٹھانے اس کی دوسور تیں ہیں جس کے دائمن میں گرے ہے اگر اُس نے ای غرض سے دائمن پھیلائے ہے تھے تو دوسرے کو لینا جائز نہیں ورنہ جائز ہے۔(3)

مسئلہ ، ۳ : شادیوں میں دوپے پیے انانے کے لیے جس کو دیے وہ خود انائے دومرے کو انانے کے لیے نہیں دے سکتا اور پچھ بچا کر اپنے لیے دکھ لے یا گراہوا خود اُٹھا لے یہ جا تر نہیں۔ اور شکر چھو ہارے انانے کو دیے تو بچا کر پچھ رکھ سکتا ہے اور دومرے کو بھی لوٹ سکتا ہے۔ (4)

مسئلہ اس کے کھیت کٹ جانے کے بعد پچھ یالیاں گری پڑی رہ جاتی ہیں اگر کا شکار نے چھوڑ دی ہیں کہ جس کا جی مسئلہ اس کھیت کٹ جانے بعد پچھ یالیاں گری پڑی رہ جاتی ہیں اگر کا شکار نے چھوڑ دی ہیں کہ جس کا جی جائے اُٹھالیجائے تو ایجانے میں حرج نہیں گر مالک کی طِک اب بھی باتی ہے اور چاہے تو لے سکتا ہے گر جمع کرنے کے بعد اُس سے لے لینا دناء ت ( گھٹیا پن) ہے اور اگر کا شکار نے چند خاص لوگوں سے کہ دیا کہ جو چاہے لیجائے تو اب بجائے کو اب جمع کرنے کے بعد اُس سے لے لینا دناء ت ( گھٹیا پن) ہے اور اگر کا شکار نے چند خاص لوگوں سے کہ دیا کہ جو چاہے لیجائے تو اب بجائے کو اب جمع کرنے دولوں کا ہوگیا۔ (5)

<sup>(1)</sup> الفتاوي المعندية ، كماب اللقطة ، ج٢٩٠ م ٢٩١٠ .

<sup>(2)</sup> العتادي العندية ، كمّاب اللقطة من ٢٩٠ ص ٢٩٠.

<sup>(3)</sup> الرفع المايق.

<sup>(4)</sup> الفتاوى الخامية ، كتاب المعقطة ، يع م يوس ٢٥٨.

<sup>(5)</sup> البحر، لرائل مكتاب اللقطة من ٥٥، ١٥١٠.

مسئلہ ۳۳: اگریتیموں کا تھیت ہے اور بالیاں اتنی زائد ہیں کہ اُجرت پر چنوائی جائیں (انتھی کروائی جائیں) تومعقول مقدار( مناسب مقدار )میں بھیں گی تو جپوڑ نا جائز نہیں ادراتی ہیں کہ چنوائی جائیں تو اُتنی ہی مزدوری بھی رین پڑے کی یا مزووری وینے کے بعد قدرِ قلیل (بہت کم مقدار میں) بھیں کی تو چھوڑ دینا جا کڑ ہے۔ (6)

مسئلہ سوسا: اخروٹ وغیرہ کے متعدد دانے ہے یوں کہ پہلے ایک ملا پھر دوسرا پھراور ایک وعلیٰ ہذالقیاس اتنے ملے کہ اب ان کی قیمت ہوئی تو احوط ( زیادہ مختاط بات ) ہے ہے کہ بہرصورت ان کی حفہ ظلت کرے اور ما لک کو تلاش کر ہے اورسیب،امرود یانی میں پڑے ہوئے مطے تولینا جائز ہے آگر چہزیادہ ہون درندیانی میں خراب ہوجائیں مے۔(7) مسئلہ ساسا: بارش میں اس لیے بڑتن رکھ دیئے کہ ان میں یانی جمع ہوتو دوسرے کو بغیر اجازت اُن برتنوں کا یا لی لیناجائز نبیں اور اگر اس لیے نبیس ایکے ہیں آو جائز ہے۔ یو ہیں اگر شکھانے کے لیے جال پھیلا یا اس میں کوئی جانور پھنس سمیا توجس نے پکڑا اُس کا ہے اور جانور پکڑنے کے بالے جال تانا تو جانور جال والے کا ہے۔ (8)

مسئلہ ۵ سوچکس کی زمین میں محلہ والے را کھ کوڑا دغیرہ ڈالتے ہیں اگر مالک زمین نے اُس کو اس لیے جھوڑ رکھا ہے کہ جب زیادہ مقدارمیں جمع ہوجائے گی تو اپنے کھیت میں ڈالول گا تو دوسرے کو اُٹھانا جائز نہیں اور اگر زمین اس لیے نہیں چھوڑی ہے تو جو پہلے اُٹھا لے اُس کی ہے۔ یو ہیں اُونٹ والے کسی کے مکان پر کرایہ کے لیے اپنے اونٹ بٹھاتے ہیں کہ جس کوضرورت ہو یہاں سے کرایہ پر لیجائے اور یہاں بہت می مینکٹیاں جمع ہو تنکیں اگر مالک مکان کا خیال ان کے جمع کرنے کا تھا تو آسکی ہیں دوسرانہیں لے سکتا درنہ جس کا جی جائے یوائے۔(9)

مسکلہ ۳۲: جنگلی کبوز نے کسی کے مکان میں انڈے دیے اگر مالک مکان نے پکڑنے کے لیے دروازہ بھیڑا تفا (بند کیا تھا) کہ دومرے نے آکر پکڑلیا تو یہ مالک مکان کا ہے ورنہ جو پکڑنے اُس کا ہے ایک کی کیوڑی ہے دوسرے کے کبور کا جوڑ الگ میااور انڈے نیجے ہوئے تو کبوری والے کے ہیں۔(10)

وتبلين الحق كل بكاب المنقطة ، ج مه بم ١٥ ٢ ، وغيرابها.

<sup>(6)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب اللقطة ، ج٢ بس ٢٩٣.

<sup>(7)</sup> العرافرائق، كماب اللقطة، ج٥، ١٥٦٠.

<sup>(8)</sup> الفتاوي المندية اكتاب الملقطة اج ٢٩٠٠ م ١٩٩٣.

<sup>(9)</sup> البحرالرائق، كآب النقطة ، ج ٥٠ م ٥٧.

والفتاوي الصندية ، كماب اللقطة ، ج ٢ م م ٢٩٣.

<sup>(10)</sup> اختادي الصندية ، كماب المنقطة ، ج ٢ م ١٩٥٠.

مسئلہ کے سون<sup>و</sup> جنگلی کبوتر ول میں پلاؤ (پالتو) کبوتر مل ملیا تو اس کا پکڑنا جائز نہیں اور پکڑنیا تو مالک کو تلاش کر کے ۔ سر (11)

جے ہوئے۔ مسئلہ ۸ سا: بازیاشکرا دغیرہ پکڑا جس کے پاؤں میں مجھنی (پازیب)بندھی ہے جس سے گھریلومعلوم ہوتا ہے تو یہ لقط ہے (گری پڑی چیز کے تھم میں ہے) اعلان کرتا ضروری ہے۔ پوہیں ہرن پکڑا جس کے گلے میں بٹا یا ہار پڑا ہوا ہے یا پائتو کبوتر پکڑا تو اعلان کر ہے اور مالک معلوم ہوجائے تو اُسے واپس کرے۔(12)

مسکنہ 9 سانہ کاشتکار اینے تھیتوں میں کئی کئی وال گائیں یا بھیٹریں رامت میں تھبراتے ہیں تا کہ ان کے پاخانہ پیشاب سے کھیت درست ہوجائے ،الہٰ ایہاں سے گوہر یا میٹکنیاں دوسرے کولینا جائز نہیں۔

مسئلہ و سمانہ مجمعوں یا مساجد میں اکثر جوتے بدل جاتے ہیں ان کوکام میں لانا جائز نہیں ہاں اگر یہ کسی فقیر کو اگر چہا ہیں اور اولاد کو تقید تن کردے بھروہ اِسے ہبہ کردیے تو تصرف میں لاسکتا ہے یا اس کا اچھا جوتا کوئی اُٹھا لے حمیا اور اینا خراب چھوڑ حمیا کہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اُس نے تصداً (جان ہوجھ کر) ایسا کیا ہے دھو کے سے نہیں ہوا ہے تو جب یہ فض خراب جوڑا اُٹھالا یا اس کو پہن سکتا ہے کہ یہ اُس کا عوض ہے۔ (13)

مسئدہ اس کے مکان پر کوئی اجنبی مسافر آیا اور مرکمیا تجہیز وتھفین ( کفن ، ونن ) کے بعد اُس کے ترکہ میں کچھے روپیہ بچاتو مالک مکان اگر چہفقیر ہوان روپوں کوا پنے صرف (استعمال) میں نہیں لاسکتا کہ بیانقط نہیں۔(14)

مسئلہ ۲ ، کسی نے اپنا جانور قصد اُجھوڑ دیا اور کبدیا جس کا جی جاہے پکڑ لے جیسے تو تا بیناوغیرہ پالتو جانور اکثر مجوڑ دیا کرتے ہیں اور کہدیتے جی جس کا جی چاہے پکڑ لے تو اب جو پکڑے گا اُس کا ہے۔ (15)

ہوروی رسے میں ارمہ بہد سید میں مولی آئی اگر اُس کی قیمت ہے تولقط ہے ورند لینے والے کے لیے حلال مسکلہ سام، دریا میں لکڑی بہتی ہوئی آئی اگر اُس کی قیمت ہے تولقط ہے ورند لینے والے کے لیے حلال ہے۔(16)

<sup>(11)</sup> الدرالخار، كاب اللقطة مج ٢، ص ٢ ٣٣.

<sup>(12)</sup> الفتادل المعندية ، كماب اللقطة ، ج ٢، ص ٢٩٢. والبحرار الل ، كماب المنقطة ، ج ٥، ص ٢٥٧.

<sup>(13)</sup> البحرالرائق، كمّاب اللقطة ، ج٠٥٥ م ٢٦٥.

<sup>(14)</sup> الغتادي المندية وكتاب اللقطة وجهو ٢٩٥.

<sup>(15)</sup> الفتادي العندية ، كمّاب النقطة ، ن ٢٩٥، م ٢٩٥٠.

<sup>(16)</sup> الدرالخار، كماب اللقطة الجازي ٢٠٠٥.

مسئلہ سم سنا مسافر آدی کی بیماں تھیرااور مرگیا اگرائس کا ترکہ پانچ درہم تک ہے تو صاحب خانہ در نہ کو تلاش کرے بتانہ جلے تو مساکین کو دیدے اور خود فقیر ہوتو اپنے صرف میں لائے اور پانچ درہم سے زیادہ ہے اور ور شد کا بتا نہ جلے تو بیت المال میں واخل کردے۔ (17)

مسئلہ ۵ کا: مسافرت میں (دورانِ سفر) کوئی مرگیا تو اُس کے رفقا (ہمسفر دوست احباب) کو اختیار ہے کہ سامان نے کر دام جو پچھے سلے ورنڈ کو پہنچادیں جبکہ خودسامان لادکر لیجائے میں استے مصارف ہوں جوسامان کی قیمت کو پہنچ جا کہیں کہ اس صورت میں ورنڈ کا فائدہ نے ڈالنے میں ہے۔ (18)

مسئلہ ۲۳: بیرون شہرورختوں کے نیچے جو پھل گرے ہوں اگر اُن کی نسبت معلوم ہو کہ کھالینے کی صراحة یا ولالؤ اجازت ہے بیسے اُن مواقع میں جہاں کثرت سے پھل پیدا ہوتے ہیں را بگیروں سے تعرض (روک ٹوک) نہیں کرتے ایسے مواقع میں کھانے کی اجازت ہے گروزختوں سے تو ڈکر کھانے کی اجازت نہیں گر جہاں اس کی بھی اجازت ثابت ہوتو تو ڈکر کھانے کی اجازت نہیں گر جہاں اس کی بھی اجازت ثابت ہوتو تو ڈکر کھانے کی ماسکتا ہے۔ (19)

مسئلہ کے سمانہ مکان خریدا اور اُس کی دیورا دغیرہ مہیں روپے ملے اگر بائع کہتا ہے بیر میرے ہیں تو اُسے دیدے ورنہ لقطہ ہے۔(20)

مسئلہ ۸ سم : مسجد میں سویا تھا اس کے ہاتھ میں کوئی شخص روپے کی تھیلی رکھ کرچلا گیا تو بیروپے اس کے ہیں اپنے خرج میں لاسکتا ہے۔(21)

مسئلہ 9 ہم: جس کی کوئی چیز تم ہوگئ ہے اس نے اعلان کیا کہ جواُس کا بتابتائے گا اُس کو اتنا دوں گا تو اجارہ باطل ہے۔(22) اور بطور انعام دیتا جاہے تو دے سکتا ہے۔

مسئلہ ٥٠: لوگوں کے دین یا حقوق اس کے ذمہ بیں مگر شدأن كا پہاہے ندأن كے ورثد كاتو أتنا ہى اسے مال میں

ومنحة النالق على البحرائق، كمّاب **اللقطة ، ج٥٥ ص ٢٥٩.** 

<sup>(17)</sup> الدرائقار، كماب اللقطة من ٢٠ من ١٣٠٠.

<sup>(18)</sup> الدرامجنّا برور دامحتار ، كمّاب المعقطة ،مطلب: فيمن مات في سغر و ... إلخ ، ج١٢ يس ٢٣٥ .

<sup>(19)</sup> الدرالخار، كماب اللقطة من ٢٩ من ٢٣١، وغيره.

<sup>(20)</sup> روالمحتار، كتاب اللقطة ، مطلب: فينن وجدوراتهم ... إلخ ،ج٢ بس ٢٥٠٨.

<sup>(21)</sup> الرجع اسابق.

<sup>(22)</sup> البحرائراكن، كماب اللقطة، ج٥٥ م ٢٥٩.

ے نقرا پرتفدق کرے آخرت کے مؤاخدہ (پوچھ کھھ )سے بری ہوجائے گا ادر اگر تصدأ غصب کیا ہے تو تو بہلی كرے اور اگركس كا مطالبہ اس كے ذمہ ہے اور اس كے ياس مال تبين كہ ادا كرنے اور مالك كا پتا بھى تبين كه معاف كرائة توتوبه واستغفاركرے اور مالك كے ليے دعاكرے أميدے كماللہ تعالى برى كردے۔ (23) مسئلہ آن: چورنے اگر کسی کوکوئی چیز دیدی اگر مالک معلوم ہے تو مالک کو دیدے درند تصدق کردے خود اُس چور کووالیل شادیب (24)

فائده: جب كونى چيزهم موجائة توبيدعا پرمع:

مَا النَّاسِ لِيَوْمِر لَّا رَيْبَ فِيْهِ إِنَّ اللهَ لَا يُغْلِفُ الْمِينُ عَالَمُ الْمَعْمَةُ بَيْنِي وَبَهْنَ ضَالَّيْنِ . ضَالَّتِي كَ مَلِم بِرأس چِيز كانام ذكر كرے وہ چيزل جائے كى۔ امام نووى رحمة الله تعالى فرماتے ہيں اسكوميں نے آز مایا ہے تم مولی چیز جلدیل جاتی ہے۔ (25)

دومری ترکیب بیہ ہے کہ بلند جگہ قبلہ کومونھ کر کے کھڑا ہواور فاتحہ پڑھ کراُسکا تواب حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کونڈ رکرے چرسیدی احمد بن علوان کو ہدید کرے بیا ہے۔

يَاسَيِّينِي ٱحْمَالُ يَا ابْنَ عَلُو انَ رُدَّعَلَى ضَالَّينِ وَاللَّا نَزَعْتُكُ مِنْ ذِيْوَانِ الْأَوْلِيَاء. ان کی برکت سے چیزال جائیگی۔(26)

عله مدز یادی، مجرعها مداجه و ری صاحب تصانیب کثیره مشهوره مجرعلامدوا و دی محتی شرح منبی، مجرعلامدش می صاحب روامحتارها شید در مختارهم ، شرہ چیز ملنے کے لیے فرماتے ہیں کہ: بلندی پر جا کر حضرت سیّدی احمد بن علوان سمی قدر سرو، کے لیے فاتحہ پڑھے پھر انہیں ندا وکرے کہ ياسيدي احمد يا ابن عوان ٣ \_. (٣ \_ جواثي الثاني على روالحتار كماب اللقطه دارا حياء التراث العربي بيروت ٣ /٣٢٧) مثائ مشہور ومعروف كاب ب، نقير في اس كے حاشير كى بدعمارت النے رسال حياة الموات كے بامش عمله پرذكركى۔ غرض بیر میں برکرام سے اس ونت مت ک کے اس قدر ائر اولیاء وعلاء ہیں جن کے اتول فقیر نے ایک ساعب تعبیار میں جع کیے۔ اب مشرک سكنے والون من صاف صاف يو جهنا جا ہے كرعمان بن صنيف وعبدالله بن عباس وعبدالله بن سحار كرام رضيا لله تعالى عنهم سے كرشاه ول القدوشاه عبدالعزيز صدحب اوران كے اساتذه ومشائخ تك سب كوكافر ومشرك كہتے ہويائيس؟ اگرا تكاركري تو الحمداللہ ہدايت يائي اور حق واضح ہو کی اور سب وحرث ان مب پر كفر وشرك كا قتوى جارى كريس تو ان سے انتا كئے كد الله جميس بدايت كرے۔ ذرا آئميس سے

<sup>(23)</sup> الدر الحنّار وروالحنّار ، كمّاب الملقطة ومطلب: فين عليد ويون ... إلح من ٢٠ من ١٠ ١٠٠٠.

<sup>(24)</sup> البحرالرائل، كتاب المعطة من ٥٩ مس٢٧١.

<sup>(25)</sup> روالمحتار، كماب المعقطة ومطلب: مرق مكعبد ووجدمثلداو دوند وح الم المسام

<sup>(26)</sup> اللي معزمت المائم البسنت ، مجدودين ولمت الثاوامام احمد رضاخان عليه رهمة الرحمن فآوي رضوبية ثريف ميستحرير فرمات تبيل:

多多多多多

کول کر دیکھوتو کے کہااور کیا ہے کہ کہا" الگاملہ واقا الیہ راجعون" اور جان کیجے کہ غرب کی بنا پر می ہے ہے کر اب تک کے اکابر سب معاذ امتد شرک و کافر کھیریں۔وہ غرب خداور سول کو کس قدر دشمن ہوگا۔ (فآوی رضوبیہ جار ۲۹، می ۲۶ می ماؤنڈیشن، لاہور)

13-

## مفقود كابيان

#### احاويث

حدیث: دارقطی مغیره بن شعبدرضی الله تعالی عند سے راوی ، کدرسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: مفقود کی عورت جب تک بیان ند آ جائے ( یعنی اُسکی موت یا طلاق ند معلوم ہو ) اُسی کی عورت ہے۔ (1) عبدالرداق نے ایخ مصنف میں روایت کی ، کد حضرت علی رضی الله تعالی عند نے مفقود کی عورت کے متعاق فرمایا: کدوه ایک عورت ہے جومصیبت میں بہتلا کی منی ، اُس کو مبر کرنا چاہیے ، جب تک موت یا طلاق کی خبر ندا نے د (2) اور حضرت عبدالله بن جومصیبت میں بہتلا کی منی ، اُس کو مبر کرنا چاہیے ، جب تک موت یا طلاق کی خبر ندا نے د (2) اور حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند ہے بھی ایسا ہی مروی ہے ، کدائس کو جمیشا نظار کرنا چاہیے (3) اور ابوقلا بو جابر بن پر یدوشبی و ابراہیم منی رشی الله تعالی عند ہے بھی ایسا ہی مروی ہے ، کدائس کو جمیشا نظار کرنا چاہیے (3) اور ابوقلا بو جابر بن پر یدوشبی و ابراہیم منی رشی الله تعالی عند ہے بھی ایسا ہی مروی ہے ، کدائس کو جمیشا نظار کرنا چاہیے (3) اور ابوقلا بو جابر بن پر یدوشبی و ابراہیم منی رشی الله تعالی عند ہے بھی نہ شہب ہے۔ (4)



<sup>(1)</sup> سنن الدار تطني ، كماب الأكاح ، الحديث: ٣٨٠٣، ج ٣٠ مل ٢٤٠.

<sup>(2)</sup> المصنف العبد الرزال، باب التي انتعلم مبلك زوجها والحريث ١٢٣٤٨ من ١٠٥٠.

<sup>(3)</sup> الرفع المابق الحديث: ١٢٣٨١.

<sup>(4)</sup> فق القدير الناب المفقود و ي م اس المحال.

# مسائل فقهبته

مفقوداً ہے کہتے ہیں جس کا کوئی پتانہ ہور پھی معلوم نہ ہو کہ زندہ ہے یا مرکمیا۔(1)

مسئله ا: مفقودخود اليخ حق ميس زنده قرار يائيگا، للندا أس كا مال تقتيم ندكيا جائے اور أسكى عورت نكاح تهيں كرسكتي اور اُس کا اجارہ نئے نہ ہوگااور قاضی کسی مخص کو وکیل مقرر کر دیگا کہ اُس کے اموال کی حفاظت کرے اور اُسکی جائداد کی آمدنی وصول کر ہے اور جن و بون کا قرصداروں نے خود اقرار کیا ہے اٹھیں وصول کرے اور اگر دہ مخص اپنی موجود گی میں سی محض کو ان امور (ان کاموں) کے بلیے وکیل مقرر کر حمیا ہے تو یہی وکیل سب مجھ کر بگا قاضی کو بلا ضرورت دوسرا وكيل مقرر كرنے كى حاجت بيں۔(2)

مسئلہ ٢: قاضى نے جے وكيل كيا ہے أسكا صرف اتنابى كام ہے كتبض كرے اور حفاظت ميں ر ميم مقدمات كى پیروی نہیں کرسکتا لینی اگر مفقود پر کسی نے وین (قرض) یا ددیعت (امانت) کا دعویٰ کیا یا اُسکی کسی چیز میں شرکت کا دعویٰ کرتا ہے تو میہ وکیل جوابد ہی جیس کرسکتا اور نہ خود کسی پر دعویٰ کرسکتا ہے ہاں اگر ایبا ذین ہو جو اسکے عقد سے ارزم مواموتواس كا دعوى كرسكتانيد(3)

مسکلہ سا: مفقود کا مال جسکے پاس امانت ہے یا جس پر ذین ہے بیدونوں خود بغیر تھم قاضی ادانہیں کر سکتے اگر امین نے خود دید یا تو تا دان دینا پر میا اور مد بون نے دیا تو دین سے بری نه موا بلکه پھر دینا پر ایکا۔(4)

مسئله هم: مفقود پرجن لوگول كا نفقد دا جب ہے بعنی اُسكی زوجہ اور اصول وفر دع اُن كونفقنه اُسكے مال سے ديا جايج یعنی روپیداور اشرفی یا سونا جاندی جو چھ معرمیں ہے یا کسی کے پاس امانت یا دین ہے ان سے نفقہ دیا جائے اور نفقہ کے لیے جاندادمنقولہ یا غیرمنقولہ بچی نہ جائے ہال اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو قاض

<sup>(1)</sup> الدرالخار كماب المنتود وج ٢ بس ٢٨ ٢٠٠٠.

<sup>(2)</sup> الدرالخارة كماب المنتود وجديم ٢٠٨٨.

<sup>(3)</sup> الدرالخار كراب المنقود وج ٢ يم ٥٠٠. والعداية ، كمّاب المغلود وحيّا بص ٣٣٣.

<sup>(4)</sup> البحرالرائق وكتاب المفلتودوج ٥٥ من ١٢٧٣-٢٧١.

أست نا كا كرشن محفوظ ر م مح كا اوراب اس ميں سته نظفه مجى ديا جاسكا ہے۔(5)

مسکلہ ۵: مفقو داور اُسکی زوجہ میں تغریق اُس وقت کی جائیگی کہ جب ظن غالب بیہ ہوجائے کہ وہ مرحمیا ہوگا اور اُسکی مقدار بیہ ہے کہ اُسکی عمر ہے ستر ۵۰ برس گزرجا ہیں اب قاضی اُسکی موت کا بھم دیگا اورعورت عدت وفات گزار کر نکاح کرنا چاہے تو کرسکتی ہے اور جو پچھواملاک ہیں اُن لوگوں پر تقتیم ہونے جواس وقت موجود ہیں۔(6)

مسئلہ ۲: دوسروں کے حق میں مفقود مردہ ہے لین اس زمانہ میں کی کا دارث نہیں ہوگا مثلاً ایک فیض کی دولڑکیاں
ہیں اور ایک لڑکا اور اسکے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں لڑکا مفقود ہو گیا اسکے بعد وہ فیض مراتو آ دھامال لڑکیوں کو دیا جائے اور
آ دھا محفوظ رکھا جائے اگر مفقود آ جائے تو بیاضف اُسکا ہے ورنہ تھم موت کے بعد اس نصف کی ایک تہائی مفقود کی بہنوں
کو دیں اور دو تہائیاں مفقود کی اولا دیر تغشیم کریں۔ (7)

بینی دوسرول کے اموال لینے کے لیے مفقو دمر دو تصور کیا جائے مورث کی موت کے وقت جولوگ زندہ منتے وہی وارث ہو تکے مفقود کو دارث قرار دیکر اسکے درنڈ کو وہ اموال نہیں ملیں محر۔(8) بیا اُسودت ہے کہ جب سے مم ہوا ہے اُسکا اب تک کوئی پند نہ چلا ہواور اگر درمیان میں مجمی اُسکی زندگی کاعلم ہوا ہے تو اس دفت سے پہلے جولوگ مرے ہیں اُن کا دارث ہے بعد میں جومریں کے اُن کا دارث نہیں ہوگا۔(9)

مسئلہ کے: مفقود کے لیے کو کی فخض وضیت کر کے مرحمیا تو مال ومیت محفوظ رکھا جائے ! گرآ حمیا تو اسے دیدیں ورنہ موصی کے دریژ کو دینگے اسکے وارث کونبیں ملے گا۔ (10)

مسكله ٨: مفقود الركسي وارث كا حاجب (11) موتو أس مجوب (12) كو يجد ند دين بلكه محفوظ ركيس مع

<sup>(5)</sup> انفتادي العندية وكتاب المفقودوج عيص وس

<sup>&</sup>quot; والدرالخاردردالحتار، كن ب المغتود، مطلب: تضاء القاضي الله اقسام، ج١٠ من ١٥٠.

<sup>· (6)</sup> في القدير الماب المفتود ورج ، من الاس.

<sup>(7)</sup> الرح المابق.

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كاب المنتود، ج٢ بس٢٥٧.

<sup>(9)</sup> البحرالرائل ، كمثاب المفتود و بين ٢٨٨ إ

<sup>(10)</sup> الدرالخار، كماب المفقوو، ج٢ يس ٢٥٠.

<sup>(11)</sup> یعنی اس کی وجہ ہے کی وارث کو میراث سے حصد نال دہا ہو یا مقردہ جھے ہے کم ال رہا ہو۔

<sup>(12)</sup> دودارث جوكى دومرے دارث كى وجهدے ميراث بي موجائے يا اے مقرره حصے كم ليے۔

# 

مشن منتوری بیسے مرتو منتورے بیتے مجوب بیں اور اگر منتور کی وجہ سے کسی کے حصہ میں کمی ہوتی ہے تو منتور کو زندہ فرطی کر کے سر مرسے سے بیلی پیمر مردو فرطی کرتے رکا نیس رونون میں جو کم ہو وہ موجود کو دیا جائے اور باقی محفوظ رکھا جے ۔۔ (13)

多多多多

## شركت كابيان

صدیث انتیج بخاری شریف میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عند سے مردی، کہتے ہیں ایک غزوہ میں لوگوں کے توشه (زادراه)میں کی پڑتئی،لوگوں نے حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اُونٹ ذرج کرنے کی اجازت طلب کی (کہ ای کو ذیج کرکے کھالیتکے) حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم) نے اُجازت دیدی۔ پھرلوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی ملاقات ہوئی، اُنھوں نے خبر دی (کدادنٹ فرج کرنے کی ہم نے اجازت حاصل كرلى ہے ) حضرت عمر فے فرما يا ، اونٹ وزئ كرؤالنے كے بعد تمهارى بقاكى كيا صورت ہوگى بيتى جب سوارى ندر ہے كى اور پیدل جلو کے ،تھک جاؤ کے اور کمزور ہوجاؤ کے بھردشمنوں سے جہاد کیونکر کرسکو سے اور بیہ ہلا کت کا سبب ہوگا۔ پھر حضرت عمر رمنی الله تعالی عندحضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوسئے او رعرض کی ، یارسول الله! (عزوجل وصلی الله تعالی علیه وسلم) اونث و رئح بوجائے کے بعد لوگول کی بقا کی کیا صورت ہوگی؟ حضور (صلی الله تعالی عليه وسلم) نے ارشاد فرمایا: كه اعلان كر دوكه جو بچھ توشد كوكوں كے پاس بچاہ، وہ حاضر لائيں۔ ايك دستر خوان بچھا ويا عمیا، لوگوں کے پاس جو کچھے توشہ بھیا ہوا تھا لا کر اُس دستر خوان پر جمع کر دیا۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کھڑے ہو سے اور دعا کی پھرلوگوں سے فرمایا: اپنے اپنے برتن لاؤ۔ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے پھر صنور (صلی القد تعالی علیہ وسلم ) نے فر مایا: کدمیں محواہی دیتا ہوں کہ اللہ (عز وجل ) کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیٹنک میں اللہ (عز وجل ) کا رمول ہوں۔(1)

(1) معج ابخاري، كتاب الشركة ، باب الشركة في الطعام والقعد ... إلى الحديث: ٢٣٨٣، ج٢٠٥٠ و١٥٠٠

ا بوك ايك مشهور بستى ب حياز اور شام ك درميان خير سه يانج سوميل جانب ممان ب اورخير مديند متوره سه ايك سو يوليس ميل ب تبوك كوبعض تحويوں نے منصرف مانا ہے محر تو كى سے كر مد غير منصرف ہے كدوزن فعل ہے اور علم ، بعض نے كہا كہ تا نيث ہے اور علم محر قو كى سے ہے کہ مونٹ نیس کہ ایک جگر کا نام ہے جگر قد کر ہے۔ بیٹر دوا جبری ماہ رجب میں ہوا بیصفور انور کا آخری غزوہ ہے اونٹ کی سواری ہے مديند منوره سے ايک ماه كاراستہ ہے، اب تو ہوائى جہاز مدينة منوره سے تمان ڈ معائى گھنٹه يس ينج جاتے ہيں۔اى غزوه كاذكرسورة توبہ شريف مں ہے بیٹر وہ سخت گری میں واقع ہوا تھا لوگوں پر بہت تن تھی۔ حدیث ۲ : سیم بن ری شریف میں : یوموی اشعری رضی القد تعافی عندسے مروی ورسول القد منی القد تعالی علیہ وسم فرویتے میں: کے قبیدا شعری کے لوگوں کا جب غزوہ میں توشہ تم ہوجا تا ہے یا مدینہ عامیں اُلکے آل وعیال کے کھانے مس کی بوج تی ہے تو بو وکھ أن كے ياس بوتا ہے سب كوايك كيڑے ميں اكتما كر ليتے ہيں چر برابر برابر بانت سے این دائر اجھی خصلت کی وجہ ہے ) وہ مجھ سے این اور میں اُن سے ہون۔ (2)

حديث سا: عبدالله بن بسئام رضي الله تغالى عنه كو أكل والدو زينب بنت تُميّد رسول الندمسلي التدتعالى عليه وسلم كي خدمت مس حا منر لا نمي اورعرض كيء يارسول انتد! (عزوجل وصلى انتد تغاتى عنيه وسلم) اسكو بيعت فره ينجيخ - فرمايا: پيه

٣ اولاً لوكول سق معنور اقور سے دونت و ت كرنے كر اجازت ما كى اجازت وسے دى كى لوگ ادنت و ت كرے كھانے سے كئى اونت و ت ہو سے تب جناب قدروق اعظم نے وائل کی کہ بارسول انتدائ طرح براری سراری سوار بال جنم بوجا میں گی چر جبادادرستر کیے بوجا۔ حضور ذی روک وی اور بیکرم قرر وی آپ کی زبان یاک جس سب مجھ ہے۔ شعر

تمیاری ایک نگا و کرم شر سب بی کھے ہے۔ پڑے ہوئے تو مرد بکوار ہم بھی تی

سے فور کرو کہ شای فوج کا راش بہتھا اس بدروسان فی میں کیے کا مرانجام دیے دنیا اس سے دست بدعمال ہے آج کل فوجوں کے داشن اوران کے آ رام ویش مجی ویکھور

مى يەمب بىكوش كراتنانجى نەتق كدايك دان كا كونايجى جوجائے۔

د ین ان موجود و چیزون ش سے جو بھی میابوجتی جا بوسالوائے برتن برچیز سے بھرلواس طرح کے جتنا پہلے تھا اتنای تی رہا جیسا ک وومرق روايات ش سيار

ے۔ اس توای سے دومسئے معنوم ہوئے: ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہ تو تی کی تو حید کے بھی تواہ تیں اور اپنی نیوت کے بھی تواہ جیسے رب تعلی خود ایک دحد انیت کا گواد ہے فر ما ہے: "شَهِد قائمة أَنَّهُ لَا إِلْهُ إِلَّا هُوَ" اور حضور انور كى يركواى بم سے كواى ولوات بم كوكواه ماست کے لیے ہے۔دومرے یہ کم جزات اور آیات و کھ کر برکرو کا تھین اور زیارہ بوجا تا جائے اور زیاد آن تھین پر محوای ویا سنت ہے كویا اب دیکه کرنبوت و وحدانیت کی موای دے دیاہے ملے ک اُر گوای دی تھی اب و کھے کر گوای دی۔

٨ \_ يعنى سائمكن ب كربنده كا توحيد ورسائت يرخاتمه بواور پيمروو جنت يم يمي شيائ ووجنت يمن ضرور جائے كا خواد اولا ي و پس بینچ یا میکومزایا کریاک دصاف ہو کر گرشرہ بیاہے کہ ای گوائل میں ترود شرکے دل کے بیمن سے کوای دے لیذا اس بیارت ہے من فقين خارج بيد ينيل دے كران حكى احاديث عن كلدے مرادمادے ايدائى مقائد ہوتے ہيں جيے كياجا تا ہے كرنماز مي الحديز منا واجب ہے الحمدے مراد ہے بیری سورؤ فاتھ لہذا ہے تھی کہا جا سکتا کہ سرزائی چکڑا اوی سب می کل بڑھتے ہیں کیا سے جنتی ہیں حضور فر ہے ہیں کہ بیری است کے تبتر فرتے ہوں مے سام سے دوز فی ہول مے سواہ ایک سکہ (مراۃ المناج شرح مشنوۃ المعاع، ج ۸،م ۱۱۹)

(2) الرجع السابق الحديث ٢٣٨٦.

مچیوٹا بچہہے۔ پھر اِن کےسر پرحضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) نے ہاتھ پھیرا ادر ان کے لیے دعا کی۔ایکے پوتے زہر ہ بن معبد کہتے ہیں، کہ میرے داداعبداللہ بن ہشام مجھے بازار فیجاتے اور وہاں غلہ خرید نے تو ابن عمر وابن زبیر رضی اللہ تعالى عنهم أن سے ملتے اور كہتے جميں بھى شريك كركو كيونكه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حمصارے ليے دعائے برکت کی ہے، وہ انھیں بھی شریک کر لیتے اور بسااوقات ایک مسلّم اونٹ(پورااونٹ) نفع میں مل جاتا اور اُسے گھر جیج

(3) منتج البخاري، كمّاب الشركة مهاب الشركة في العلمام وغيره والحديث: ١٠٥٥ من ٢٥٩م، ١٣٥٥ م

#### تحکیم الامت کے مدنی ٹھول

ا معزت زہرہ تا بعین میں سے ہیں، تمام محدثین فرماتے ہیں کہ آپ ادلیاء کالمین سے متعدامام داری فرماتے ہیں کہ آپ اسپنے وقت کے ابدال سنے،اپنے واواعبداللہ ابن بستام سے جومحانی ہیں اور حصرت عبداللہ ابن عمروا بن عاص اور عبداللہ ابن زبیر سے ملا آلات رکھتے میں ان معرات ہے روایات لیتے ہیں۔ (اشعد)

٣\_ تاكه أليس فريد وفر دخت آجائية معلوم مواكداولا وكوجيع عبادات سكمائي جائي ديسي بن أنبيس معاملات كالعليم وي جاسة متجربه كرايا بے کے معاملات مجی عمادات کی طرح ضروری ہیں ان کے احکام سخت ہیں۔

سے کداہے مال میں ہمارا مال ملالو، اس سے غلم تریدو، پھر فر دخت کرد۔ نفع ہمارا تعبارا ہم آگر چہتم ارسے جائے ہیں مگر جوخصوصیت تم کومیسر ے ہم کوئیں وہ خصوصیت ہے۔

سے جہیں ضرور برکام میں برکت ونفع بوگا ہم بھی تہارے ساتھ نفع میں شریک ہوجا میں سے موئ علید السلام نے اسپتے بھائی معترت ہرون علیہ اسمام کے لیے دعا کی تھی کہ "وَأَنْهِمِ کُهُ فِي أَمْرِي "خدایا انہيں بھی ميراشريك كار بناد اے كہم دونوں نبي بول، دونوں وي خدمات كريس اجروثواب ميس شريك راي

۵ \_ادنٹ سے مراد ادنٹ کا ہوجھ لین گندم کی بوریاں ہیں لینی میا اوقات ایک اونٹ گندم کا بیوپار کرتے تو بورا اونٹ نفع میں نیچ رہتا ہیے ایک محالی کوحضور انور نے اشرنی دی کر قربانی کے لیے بحری فرید لاؤانہوں نے ایک اشرفی کی بحری فریدی اور دو اشرفیوں سے موش فروست کردی پھرایک اشرنی کی دومری بکری خریدی، پھر بکری اور ایک اشرقی لاکر حضور انور کی بارگاہ میں پیش کی۔ صنور انور نے انہیں و عا دی اور اشرفی خیرات کردین کا تھم دیا میہ بے بور امال نفع میں ج رہا۔

٢ \_عبدالله ابن به م كى والدوكا نام زينب بنت حميد تغايم بدانله كود بين ستعي منور انور صلى الله عليه وسلم كى باركاد بي جب بيش بوائي توييار میں حضور نے ان کے سریر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا وے دی، پھر کیا تھا وارے نیارے ہوئے۔معلوم ہوا کہ بچوں کے سریر ہاتھ پھیرہا دعا كرنا سنت ہے، بہار شریف بیں ایك بزرگ گز دے ہیں حضرت مخدوم الملك، ایك بار انہیں ان كی چیونی بہن نے سنام كيا تو آپ نے جواب سلام دے کر قرمایا شمنڈی رہوءانشہ نے بیدوعا ایسی قبول فرمائی کہ ان کی قبر مجسی شمنڈی کروی۔ہم نے دو پہر کے وقت ان کی ہے حدیث ۳: می بخاری شریف میل ہے، کہ اگر ایک شخص دام تغیرا رہا ہے دومرے نے اُسے اثارہ کر یا تو حضرت عمر رضی القد تعالیٰ عند نے اسکے متعلق بیتکم دیا کہ بیا اُسکا شریک ہو گیا (4) لیعنی شرکت کے لیے اثارہ کانی ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

صدیث ۵: ابوداود و ابن ماجه و حاکم نے سائب بن ابی السائب رضی الله تعالی عنه سے روایت کی ، اُنھوں نے نی صلی الله تعالی علیه وسلم ) میر سے شریک ہے اور حضور صلی الله تعالی علیه وسلم ) میر سے شریک ہے اور حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) بہتر شریک ہے کہ کہ نہ جھے کہ نہ مجھ سے مدافعت (روک ٹوک) کرتے اور نہ جھگڑا کرتے ۔ (5) صدیت ۲: ابو داود و حاکم و رزین نے ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه سے روایت کی ، که رسول الله تعالی عمیہ وسلم نے فرما یا کہ الله تعالی فرماتا ہے: کہ دوشریکوں کا میں ثالث رہتا ہوں، جب سک اُن میں کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ خیائت نہ کرے اور جب خیائت کرتا ہے وان سے جدا ہوجاتا ہوں۔ (6)

حدیث ک: امام بخاری و امام احمد نے روایت کی، که زید بن ارقم و براء بن عازب رضی القد تعالی عنهما دونوں شریک سنتے اور انھوں نے چاندی خریدی تھی، کچھ اُدھار۔حضورا قدی صلی اللہ تعالی علیه وسلم کوخر پنجی تو فر مایا: که جونفتر خریدی ہے، وہ جائز ہے اور جواُدھار خریدی، اُسے واپس کر دو۔ (7)



قبر پر ہاتھ رکھا دھوپ قبر پر ہے، سخت دھوپ تھی تمام قبریں گرم تیں گریہ قبر ٹھنڈی تھی حالا تکہ چونا میکھ کی قبرتمی

(مراة المناجع شرح مثلوّة المعانع، جسم، من ٥٣٠)

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري، كمّاب الشركة ، باب الشركة في الطعام وغيرة، ج ٢٠٥٠.

<sup>(5)</sup> سنن ابن ماجة ، كترب لتجارات مباب الشركة ... إلخ ، الحديث: ٢٢٨٧، ج ١٩٩٠.

<sup>(6)</sup> سنن أي داود، كرب البيوع، بإب الشركة ، الحديث: ٣٣٨٣، جسيم ٣٥٠.

<sup>(7)</sup> صحيح البخاري، كتاب الشركة ، باب الشتراك في الذهب... الخ الحديث: ٢٣٩٧، ج٢ من ١٣٣١.

#### شرکت کے اقسام اور اُن کی تعریفیں

مسئلہ ا: شرکت دونتم ہے: شرکت ملک۔ شرکت عقد۔ شرکت ملک کی تعریف یہ ہے، کہ چند شخص ایک شے کے مالک ہوں ادر باہم عقد شرکت نہ ہوا ہو۔ (1)

(1) اعلى معفرت والام البنسنت ومجدودين وطنت الثاه المام احمد رضا خان عليه دحمة الرحمن فآدى رضوية شريف بيس تحرير فرمات الثاه المام احمد رضا خان عليه دحمة الرحمن فآدى رضوية شريف بيس تحرير فرمات الثاه المام احمد رضا خان عليه وحمة الرحمن فآدى رضوية شريف بيس تحرير والمنت الثام المركمة الملك:

ائ میں ہرشریک دوسرے کے تھے سے محض اجنی ہوتا ہے۔ عالمگیری میں ہے:

شركة ملك ان يتبلك رجلان شيئا من غير عقد الشركة بينهما نحو ان يرثأ مألا اويوهب لهما او يملكا بالشراء او الصدقة لا يجوز لاحدهما ان يتصرف في نصيب الأخر الابامرة وكل واحد منهما كألاجنبي في نصيب صاحبه و يجوز بيع احدهما نصيبه بغير اذنه الصملتقطا.

شرکت ملک یہ ہے کہ دو شخص کی ایک چیز کے عقد شرکت کے بغیر ما لک ہوجا کی مثلاً دونوں ایک چیز کے دارث ہیں یا ایک چیز دونوں کو بہہ بورگی یہ خریداری یا صدقہ کے در بعد ایک چیز کے ما لک ہے ، تو اس جی دونوں جی سے کوئی بھی دومرے کے حصہ میں اس کی اجازت کے بغیر تعرف بغیر تعرف خرید کے مصد میں دومرے کی اجازت کے بغیر تعرف بغیر تعرف کرسکتا اور اپنے حصہ میں دومرے کی اجازت کے بغیر تعرف کرسکتا ہے اے ملحقط (ت) (ای نادی بہند یہ کتاب الشرکة الباب الاول نور انی کتب خانہ بیثاور ۲ / ۲۰۰۱)

تويرالابعاري ب:

شركة ملك وهى ان يملك متعدد عينا اوذينا بأرث اوبيع اوغير هما وكل اجنبى فى مأل صاحبه الخ ا\_ \_ شركت ملك به ب كه متعدد انتخاص عين يا دين من وراثت يا تاج ياكن اور طرح مشتركه ما لك بوجا نمي اور برايك ووسر \_ ك حصه مي اجنى بوگااخ \_ (ت ) (ا\_ در مخارشرح تنوير الابعاركماب الشركة مطبع مجتبائي والى السره)

 شرکت عقدیہ ہے، کہ باہم شرکت کا عقد کیا ہومثلاً ایک نے کہامیں تیراشریک ہوں، دوسرے نے کہا جھے منظور و۔

شرکت ملک دوقتم ہے کہ 1- جبری -2- اختیاری -

جبری سے کہ دونوں کے مال میں بلاقصد واختیار (لینی خود بخود) ایسا خلط ہوجائے (آبس میں اس طرح مل جائے)
کہ ہرایک کی چیز دوسرے سے متمیز (متاز) نہ ہوسکے یا ہوسکے گرنہایت دفت و دشواری سے مثلاً وراشت میں دونوں کو
ترکہ ملاکہ ہرایک کا حصد دوسرے سے متازنہیں یا دونوں کی چیز ایک قتم کی تقی اور مل می کہ امتیاز نہ رہا یا ایک کے گیہوں
ستھے دوسرے کے جُواور مل گئے تو اگر چہ یہاں علیحدگی ممکن ہے گر دشواری ضرور ہے۔

اختیاری بید کدان کے فعل واختیار سے شرکت ہوئی ہومثلاً دونوں نے شرکت کے طور پرکسی چیز کوخر بیدا یا ان کو ہمبہ اور صدقہ میں ملی اور قبول کیا یا کسی نے دونوں کو وصیت کی اور انھوں نے قبول کی یا ایک نے قصداً اپنی چیز دوسرے ک چیز میں ملا دی کدانتیاز جاتارہا۔(2)

فلایقبض شیئا معینا الاوقد قبض ملك صاحبه مخلوطامع ملك نفسه كها نص علیه فی الكتب جمیعاً.

توكی معین چیز كا قبضه دوسرے كے حصر پر تلوط قبضہ كي نہ ہو سك كا جيها كرتمام كتب جس اس پر تفرق ہے۔ (ت)

(قادى رضويہ جلد ۱۸ مى ۲۰ رضا فا دَنارُ بِيْن، لا بور)

<sup>(2) .</sup> الفتادى البندية ، كمّاب الشركة ، الباب الأوّل في بيان انواع الشركة ... إلى الفعل الاوّل ، ج٢م ١٠٠٠ م. والدرائ أر، كمّاب الشركة ، ج٢م ١٠٠٠ م، وغيرها.

#### شرکت ملک کے احکام

مسئلہ ۲: شرکب ملک میں ہرایک اپنے دھے میں آغر ف (عمل ذخل) کرسکتا ہے اور دومرے کے دھے میں بہنزلہ امبئی (غیر کی طرح) ہے، لہٰڈا اپنا حصہ بح کرسکتا ہے اس میں شریک ہے اجازت لینے کی ضرورت نہیں اُسے اختیار ہے شریک کے ہاتھ گرشرکت اگر اِس طرح ہوئی کہ امسل میں شرکت نہ تھی گر وونوں نے اپنی چیزیں ملاویں یا دونوں کی چیزیں لا گئیں اور غیر شریک کے ہاتھ بچیا چاہتا ہے تو شریک سے اجازت کئی پراے گی یا امسل میں شرکت ہے گری کرنے میں شریک کو ضرور (نقصان) ہوتا ہے تو بغیر اجازت شریک غیرشریک کے ہاتھ بھی تھی میں شریک کا نقصان ہے ہاں اگر زراعت مشترک ہے تو بغیر اجازت کی نہیں کرسکتا کہ مشتری تقسیم کرانا جہا ہے تو اب اجازت کی ضرورت نہیں کرا نقصان ہے ہاں اگر زراعت طیار ہے یا درخت کا نئے کے لائق ہوگیا اور پھلدار درخت نہیں ہے تو اب اجازت کی ضرورت نہیں کہا تھا کہ اس کو اے میں کی کا نقصان نہیں۔ (1)
مسئلہ سان مشترک چیز اگر قابل قسمت (تقشیم کے قابل) نہ ہو جسے جمام، چی ، غلام، چو پایدا کی تی بغیر اجازت بھی

<sup>(1)</sup> الدوائخار، كتاب الشركة من ٢٥ مل ١٨ ١٠ وقيره.

<sup>(2)</sup> الدرافخيّار وكمّاب الشركة وجه وم ٢٦٠٠.

#### شرکت عقد کے شرا کط

مسئلہ سمانہ شرکت عقد میں ایجاب و تبول ضرور ہے خواہ لفظوں میں ہوں یا قرینہ سے ایساسمجھا جاتا ہو مثانی ایک مسئلہ سمانہ شرکت عقد میں ایجاب و تبول ضرور ہے خواہ لفظوں میں ہوں یا قرینہ سے ایساسمجھا جاتا ہو مثانی ایک بنے برار روسیے دیے اور کہاتم بھی اتنا نکالواور کوئی چیز خرید و نفع جو پچھ ہوگا دونوں کا ہوگا، دومرے نے روپے لے لیے تر اگر جید تبول لفظانہیں مگر روپ یے لیا قبول کے قائم مقام ہے۔ (1)

سکلہ ۵: شرکت عقد میں بیشرط ہے کہ جس پر بہرکت ہوئی قابل دکالت ہو، لہذا مباح اشیا و(2) میں شرکت ہیں ہوئی سے شرکت کے ساتھ جنگل کی لکڑیاں کا ٹیں کہ جنی جع ہوگی دونوں میں مشترک ہوگی بیشرکت می جاتی بیش ہوئی دونوں میں مشترک ہوگی بیشرکت ہی جاتی دیس ہوئی دونوں میں مشترک ہوگی بیشرکت ہی جاتی دہیں ہوگا۔ (3) مشافی کہ کا الک ہوگا جواک نے کافی ہو اور بیٹر کس ہوگا۔ (3) مشافیہ کہ نفع دس دفیعیہ میں کو کو نکہ ہوسکتا ہے کہ کل دس ہی روپے نفع کے ہوں تو اب شرکت کس چیز میں ہوگا۔ (3) مسئلہ آ: نفع میں کم وشیش کے ساتھ بھی شرکت ہوسکتی ہے مشلا ایک کی ایک تبائی اور دوسرے کی دو تبائیاں اور نفسان جو کچھ ہوگا وہ راس المال کے حساب سے ہوگا اسکے خلاف شرط کرنا باطل ہے مشلا دونوں کے روپ برابر برابر میں اور شرط یہ کی کہ جو پچھ نفصان ہوگا اسکی تبائی فلاں کے ذمہ اور دوتہائیاں فلاں کے ذمہ یہ شرط باطل ہے اور اس صورت میں دونوں کے ذمہ نفسان برابر ہوگا۔ (4)

<sup>(1)</sup> الدرائقار كتاب الشركة من ٢٩٨٠.

<sup>(2)</sup> کیجنی اسک چیزیں جن کے لینے دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہوتی ہشلا گری پڑی مختلیاں، جنگل کی لکڑیاں وغیرہ۔

<sup>(3)</sup> النتاوي العندية ، كتاب الشركة والباب الثاني في المفاوضة والفصل الثالث وج من وسوسوس

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كتاب الشركة ، ج٢ بس ١٩ ٣، وغيره

## شركت عقد كے اقسام اور شركتِ مفاوضه كی تعریف وشرا كط

مسئلہ ک: شرکت عقد کی چند تشمیں ہیں: 1 شرکت بالمال۔ 2 شرکت بالعمل۔ 3 شرکت وجوہ۔ پھر ہرایک دونتم ہے۔ 1 مفادضہ۔ 2 منان۔

یکل چوشمیں ہیں شرکت مفاوضہ ہے کہ ہرایک دوسرے کا دکیل وکفیل ہولیتی ہرایک کا مطالبہ دوسرا وصول کرسکتا ہے اور ہرایک ہولیتی ہرایک کا مطالبہ دوسرا وصول کرسکتا ہے اور ہرایک پر جومطالبہ ہوگا دوسرا اُسکی طرف سے ضامن ہے اور شرکتِ مفاوضہ میں بیضرور ہے کہ دولوں کے مال برابر ہوں اور نفع میں دونوں برابر کے شریک ہوں اور تصرف و یان (قرض) میں بھی مساوات ہو، البذا آزادو غلام میں اور دو فالموں میں شرکت مفاوضہ نہیں ہوسکتی۔(1)

مسئلہ ۸: شرکت مفاوضہ کی صورت رہے کہ دوخض باہم ہے کہیں کہم نے شرکت مفادضہ کی اورہم کو اختیار ہے کہ سکلہ ۸: شرکت مفادضہ کی اورہم کو اختیار ہے کہ سکلی خرید و فروخت کریں یا علیحد ہ، نفذ ہیجیں خریدیں یا اُدھار اور ہر ایک این رائے سے عمل کر یکا اور جو ہجھ نفع نقصان ہوگا اُس میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔(2)

مسئلہ 9: جس منتم کے مال میں شرکت مفاد ضہ جائز ہے اُس منتم کا مال علاوہ اس راس المال کے جس میں شرکت ہوئی ان دونوں میں سے کس کے پاس بچھ اور نہ ہواگر اسکے علاوہ بچھ اور مال ہوتو شرکت مفاوضہ جاتی رہ بھی اور اب بیہ شرکت عنان ہوگی ، (3) جس کا بیان آ گے آتا ہے۔

مسئلہ ۱: شرکت مفاوضہ میں دوصورتیں ہیں۔ ایک میہ کہ بوقتِ عقدِ شرکت کاعقد کرتے ہوئے) لفظ مفاوضہ بولا جائے مثلاً دونوں نے میہ کہا کہ ہم نے باہم شرکت مفاوضہ کی اگرچہ بعد میں ان میں کا ایک شخص میہ کہتا ہے کہ میں لفظ مفاوضہ کے مصنے نہیں جانتا تھا کہ اِس صورت میں بھی شرکت مفاوضہ ہوجا کیگی اور اُسکے احکام ثابت ہوجا کیگیے اور میں لفظ مفاوضہ ہوجا کیگی اور اُسکے احکام ثابت ہوجا کیگیے اور

<sup>(1)</sup> الفتادى البندية ، كمّاب الشركة ، الباب الا دّل في بيان انواع الشركة ... إلى الفعل الاوّل ، ج٢ ، ص ٣٠٨ هـ ٣٠٨ وغيرها.

<sup>(2)</sup> الفتاول العندية ، كمَّاب الشركة ، الباب المأتى في الفاوضة ، القعل الإول، ج م يص ٨٠٠.

<sup>(3)</sup> الفتاوي المعندية ، كتاب الشركة ، لباب الثاني في المفاوضة ، الغصل الأول، ج ٢، ص ١٠٠٠.

شرج بهار شریعت (صربم)

معنی کانه جا ننا عذر نه دوگا ۱۰ اس کی دومری صورت بیه ہے که اگر لفظ مغاوضه نه پولیس تو تمام وه با تنیس جو مغاوضه میں ضروری ہیں ذکر کردیں مثلاً دوایسے مخص جوشر کت مفاوضہ کے اہل ہوں میہیں کہ جس قدر نفذ کے ہم مالک ہیں اُس میں ہم دونوں باہم اِس طرح پرشرکت کرتے ہیں کہ ہرایک دوسرے کو پورا پورا اختیار دینا ہے کہ جس طرح جائے خریدوفروفت میں تصرف کر سے اور ہم میں ہرایک دوسرے کا تمام مطالبات میں ضامن ہے۔ (4)

مسئلہ اا: ہندوستان میںعموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے مرجانے کے بعداُ سکے تمام بیٹے ترکہ پر قابض ہوتے ہیں اور یجانی شرکت میں کام کرتے رہتے ہیں لینا دیتا تجارت زراعت کھانا پینا ایک ساتھ مدتوں رہتا ہے ادر بھی بیہوتا ہے کہ بڑالز کاخود مختار ہوتا ہے وہ خود جو جاہتا ہے کرتا ہے اور اُسکے دوسرے بھائی اُسکی ماتحق میں اُس بڑے کے دائے و مشورہ سے کام کرتے ہیں مگریہاں ندلفظ مفاوضہ کی تصریح ہوتی ہے ادر ندأس کی ضروریات کا بیان ہوتا ہے اور مال بھی ، عموماً مختلف فتهم کے ہوتے ہیں اور علاوہ روپے اشر فی کے متاع ادر ا ثانثہ اور دوسری چیزیں بھی ترکہ میں ہوتی ہیں۔جن میں بیرسب شریک ہیں، لہٰذا میشرکت شرکتِ مفاوضہ نہیں بلکہ بیشرکت ملک ہے اور اس صورت میں جو پچھ تجارت و زراعت اور کاروبار کے ذریعہ سے اضافہ کریں گے اُس میں بیسب برابر کے شریک ہیں اگر چیسی نے زیادہ کام کیا ہے اور کسی نے کم اور کوئی دانائی و ہوشیاری سے کام کرتا ہے اور کوئی ایسانہیں اور اگر ان شرکا میں سے بعض نے کوئی چیز خاص اپنے کیے خریدی اور اُس کی قیمت مال مشترک سے ادا کی تو بدچیز اُس کی ہوگی مگر چونکہ قیمت مال امشترک سے دی ے، لہذا بقیہ شرکا کے حصد کا تاوان وینا ہوگا۔(5)

مسکلہ ۱۲: شرکتِ مفاوضہ میں اگر دونوں کے مال ایک جنس اور ایک نوع (مشم)کے ہوں تو عدد میں برابر کی ضرورہے۔مثلاً دونوں کے روبیے ہیں یا دونوں کی اشرفیاں ہیں اور اگر دوجنس یا دونوع کے ہوں تو قیمت میں برابری ہو مثلاً ایک کے روپے ہیں دومرے کی اشرفیاں یا ایک کے روپے ہیں دومرے کی اٹھتیاں چوتیاں۔(6)

مشکیہ ۱۳ : عقد مفاوضہ کے وقت دونوں مال برابر ہتھے گر انھی اس مال ہے کوئی چیز خریدی نہیں تمنی کہ ایک کا مال قیمت میں زیادہ ہوگیا مثلاً اشرفی عقد کے ونت پندرہ ۱۵روپے کی تھی اور اب سولہ ۱۶ کی ہوگئی تو شرکت مفاوضہ جاتی ر ہی اور اب میشرکت عنان ہے۔ یو ہیں اگر ان میں کسی ایک کاکسی پر قرض تھا اور بعد شرکت مفاوضہ وہ قرض وصول ہو عميا توشر كمت مفاوضه جاتى ربى \_(7)

<sup>(4)</sup> الدرائخار، كماب الشركة ، ج٢، ص ا٢٨.

<sup>(5)</sup> ردائحتى روكتاب الشركة ومطلب: فيما يقع كثيرا في القلاهين .... الح وج ٢ م ٢٧ س.

<sup>(6)</sup> الفتاوى العندية ، كمّاب الشركة ، الباب الثاني في المفاوضة ، الفصل الاول، ج ٢ بص ٣٠٨.

<sup>(7)</sup> الفتادي المعندية وكماب الشركة والباب الثاني في المغاوضة والفصل الاول، ج٢ م ٨٠٠٠.

### شرکت مفاوضہ کے احکام

مسئلہ سمانہ ایسے دو محض جن میں شرکت مفاوضہ ہے ان میں اگر ایک محفی کوئی چیز خرید ہے تو دوسرا اُس میں شریب ہوگا البتہ اپنے تھر وانوں کے لیے کھانا کیڑا خریدا یا کوئی اور چیز ضرور یات خانہ واری ( گھر بیوضرور یات) کی فریدی یا کرایہ کا مکان رہنے کے لیے لیا یا حاجت کے لیے سواری کا جانور خریدا تو بیر تنہا خریدار کا ہوگا شریک کو اس میں ہے لیے کا حق نہ ہوگا تگر یک سے بھی شن کا مطالبہ کرسکتا ہے کہ بیرشریک کھیل ہے پھرا گر شریک نے مالی شرکت سے شن اواکردیا تو اُس فریدار سے اپنے حصہ کے برابروا پس لے سکتا ہے۔ (1)

مسئلہ 10: ان میں سے ایک کو آگر میراث ملی یا شاہی عطیہ یا ہمہ یا صدقہ یا ہدید میں کوئی چیز ملی تو بیا خاص اسکی ہوگی شریک کا اس میں کوئی حق ندہوگا۔(2)

مسئلہ ۱۱: شرکت سے پہلے کوئی عقد کیا تھا اور اِس عقد کی وجہ سے بعد شرکت کسی چیز کا مالک ہوا تو اس میں بھی شریب حقد ارنہیں مثلاً ایک چیز کا مالک ہوا تو اس میں بھی شریب حقد ارنہیں مثلاً ایک چیز کو اختیار ہے کہ نظ شریب حقد ارنہیں مثلاً ایک چیز خریدی تھی جس میں بالع نے اپنے لیے خیار لیا تھا ( لیعنی تین دن تک مجھ کو اختیار ہے کہ نظ تائم رکھوں یا تو ڑ دوں) اور بعد شرکت بالع نے اپنا خیار ساقط کردیا اور چیز مشتری کی ہوگئی گرچونکہ میر نظ ہے اس نے یہ چیز تنہا ای کی ہے شرکت کی نہیں۔ (3)

مسئلہ کا: اگر ایک کے پاس مال مضار بت ہے، اگر چہ عقد مضار بت پہلے ہوا ہے اور اب اس مال سے خرید و فرونت کی اور نفع ہوا تو جو پھی نفع ملے گا اُس بیں ہے شریک بھی اپنے حصہ کی مقدار سے لے گا۔ (4)

مسئلہ ۱۸: چونکہ إن میں ہرایک دومرے کا کفیل ہے، لہذاایک پر جودین لازم آیا دومرااسکا ضامن ہے دوسرے پر بھی وہ دین لازم ہے اور اس دومرے سے بھی دائن (قرض خواہ) مطالبہ کرسکتا ہے اب وہ وین خواہ تجارت کی وجہ سے لازم آیا ہویا اُس نے کس سے قرض (دستگر دان) لیا ہویا کسی کی کوئی چیز غصب کرکے ہلاک کردی ہویا کسی کی ابنت اہنے پاس رکھ کر تصد اُ اُسے ضائت کی ہو

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كاب الشركة ، ج ٢ ، ص ١١٠٠.

<sup>(2)</sup> الغنادي المندية ، كماب الشركة ، الباب الثاني في المفاومنية ، الفصل الأني من ٢٠ من ٩٠٠٠.

<sup>(3)</sup> المرفع المابق.

<sup>(4)</sup> المرجع سابق.

شرج بهار شریعت (صردم) اور میردین خواہ گواہوں کے ذریعہ سے دائن نے اسکے ذمہ ثابت کیے ہوں یا خود اس نے ان دیون ( قرضول) کا اقرار کیا ہو ہر حال میں اسکا شریک بھی ضامن ہے مگر جبکہ استے ایسے بھی کے دین کا اقر ارکیا ہوجسکے حق میں اسکی موای مقبول نه ہومثلاً اپنے باپ دادا دغیرہ اصول یا بیٹا پوتا دغیرہ فروع یا زوج یا زوجہ کے حق میں تو اس اقر ارسے جو دین <sup>خا</sup>بت ہو کا أسكامطالبة شريك سي نبيس بوسكتا\_(5)

مسئلہ ۱۹: مَهریا بدل خلع یا دیت یا دم عمد میں اگر کسی ہے پرملے ہوئی تو مید دیون شریک پر لازم نہ ہوئے۔ (6) مسئلہ + ۲: جن صورتوں میں ایک پر جودین لازم آیا وہ دوسرے پر بھی لازم ہوان میں اگر دائن نے ایک پردویٰ کیا ہے اور گواہ پیش نہ کرسکا تو جس طرح اس مدمی علیہ (جس پردموی کیاجائے) پر حلف دے سکتا ہے (تشم سے سكتاب) إى طرح اسكے شريك سے بھي حلف لے سكتا ہے آگر چيشريك نے وہ عقد نبيس كيا ہے مگر دونوں سے حلف كي ایک ہی صورت نہیں بلکہ فرق ہے وہ بیر کہ جس پر دعویٰ ہے اُس سے بول جسم کھلائی جا لیکی کہ میں نے اس مدی سے بیعقد مبیں کیا ہے مثلاً اگر اُس کا بیدوی ہے کہ اس نے فلال چیز مجھ سے خریدی ہے اور اُس کا بمن اسکے ذمہ باتی ہے اور پر منکرہے(لینی انکارکرتاہے) توقتم کھائے گا کہ میں نے اس سے ریہ چیز بیس خریدی ہے یامیرے ذمہ تن ہاتی نہیں ہے اور شریک سے عدم نعل کی ( یعنی عقد نہ کرنے کی ) قسم نہیں کھلائی جاسکتی کیونکہ اُس نے خودعقد کیا نہیں ہے وہ قسم کھا جائے گا کہ میں نے نہیں خریدی پھرمشم کھلانے کا کیا فائدہ بلکہ اِس سے عدم علم (معلوم نہ ہونے) پرمشم کھلائی جائے ہیں فتم کھائے کہ میرے علم میں نبیں کہ میرے شریک نے خریدی پھراگر دونوں نے یا کسی ایک نے متم کھانے سے انکار کیا تو قائمنی دونوں پر دّین لازم کردیگا۔ ادر اگر دونوں نے عقد کیا ہے لیخی ایجاب وقبول میں دونوں شریک ہتھے تو دونوں برعدم تعنل ہی کی قشم ہے کہ اس صورت میں فقط ایک نے نہیں بلکہ دونوں نے خریدا ہے اور قسم سے ایک نے بھی انکار کیاتو وہی تھم ہے۔ یو ہیں مدعی (دعویٰ کرنے والا)نے جس پر دعویٰ کیا ہے غائب ہے اور اس کا شریک حاضر ہے تو مدعی اس حاضر پرحلف دے سکتا ہے پھرجب وہ غائب آجائے تو اُسپر بھی مدی حلف دے سکتا ہے۔ (7) مسئلہ ۲۱: ان دونوں شریکوں میں ہے ایک نے کسی پر دعویٰ کیا اور مدعی علیہ سے قسم کھلائی تو دوسرے شریک کو

<sup>(5)</sup> الدرالخنار، كماب الشركة من ٢٠م سك م، وغيره.

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كتاب الشركة ، ج ١٠ م ١٥٠٠م.

<sup>(7)</sup> الفتاوى الهندية ، كمّاب الشركة ، الباب الثاني في المفادمنة ، الفصل الثالث، ج٢ من ١٠٠٠. والدرا بخيّار وردالحتار ، كمّاب الشركة ، مطلب: فيما يقع كثيرُ اتى الغلامين ... إلح ، ج٢ بص ١٥ ٢ م، ١٥ ٢٠م.

#### شرح بها و شریعت (صربم)

دوبارہ پھراس پر طف دینے کاحت نہیں۔(8)

مسئلہ ۲۲: ان دونوں میں سے ایک نے کسی شے کی حفاظت کرنے کی نوکری کی یا اُجرت پرکسی کا کپڑا سیا یا کوئی
کام اُجرت پرکیا تو جو بچھا جرت ملے گی دو دونوں میں مشترک ہوگا۔(9)
مسئلہ ۲۳: اگر ایک نے کسی کونوکر رکھا یا اُجرت پرکس سے کوئی کام کرایا یا کرایہ پر جانو رئیا تو مواجر ہر ایک سے اُجرت لے سکتا ہے۔(10)

<sup>(8)</sup> الفتادى العندية ، كمَّاب الشركة ، الباب الثاني في المفاوضة ، الفعل الثَّالث، ج٢، ص١٠٠.

<sup>(9)</sup> الفتاوى العندية ، تناب الشركة ، البنب الثانى في المفاوضة ، الفصل الثالث، ج٢، ص١٠٠.

<sup>(10)</sup> العدوى الصندية ، كمّاب الشركة ، ألباب الثانى في المفاوحة ، القصل الثالث، ج ٢ من ١٠٠٠.

## شرکت مفاوضہ کے باطل ہونے کی صورتیں

مسئلہ ۱۲۳ ان دونوں میں سے ایک کی ملک میں اگر کوئی ایسی چیز آئی جس میں شرکت ہوئتی ہے خواہ وہ چیز اسے
کسی نے ہبرک یا میراث میں ملی یا وصیت سے یا کسی اور طریق پر حاصل ہوئی تو اب شرکت مفاوضہ جاتی رہی کہ اس
میں برابری شرط ہے اور اب برابری نہ رہی اور اگر میراث میں ایسی چیز ملی جس میں شرکت مفاوضہ بیسی مثلاً مہان واسبب سنے یا مکان اور کھیت وغیرہ جا تکا دغیر منقولہ کی یا دین ملا مثلاً مورث کا کسی کے ذمہ دین ہے اور اب بیداری وارث ہوا تی اور اب بیداری مفاوضہ باطل ہو جا تی اور اب بیداری مفاوضہ باطل ہو جا تی اور میں سونا چاندی کی قشم سے ہوتو جب وصول ہوگا شرکت مفاوضہ باطل ہو جا تی اور ا

مسئلہ ۳۵: ایک نے اپنا کوئی سامان وغیرہ اس نتم کی چیز بیج ڈالی جس میں ٹرکت مفاوضہ نبیں ہوتی یا ایسی کوئی چیز کراریہ پردی توثمن یا اُجرت وصول ہونے پرشرکت مفاوضہ باطل ہوجا نیگی۔(2)

مسئلہ ۲۷: شرکت عنان کے باطل ہونے کے جواسباب ہیں اُن سے شرکت مفاوضہ میں باطل ہوجاتی ہے۔ (3) مسئلہ ۷۷: شرکت مفاوضہ وعنان دونوں نقود (روپیہ اشرقی) میں ہوسکتی ہیں یا ایسے پیپوں میں جن کا چلن ہو(4)اور اگر چاندی سونے غیر مضروب ہول (سکہ نہ ہول) مگر ان سے لین دین کا رواح ہوتو اسمیں بھی شرکت ہوسکتی ہے۔ (5)

مسئلہ ۲۸: اگر دونوں کے پاس روپے اشرفی نہ ہوں مرف سامان ہواور شرکت مفاوضہ یا شرکت عنان کرنا چاہتے ہول تو ہرایک اپنے سامان کے ایک حصہ کو دوسرے کے سامان کے ایک حصہ کے مقابل یا روپے کے بدلے بچ ڈالے اسکے بعد اس بیجے ہوئے سامان میں عقد شرکت کرلیں۔(6)

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كماب الشركة ، ج٢ يم ٢٥ م، وغيره.

<sup>(2)</sup> انتتاوى العندية ، كماب الشركة ، الباب الثاني في المفاومنية ، الفعل الرابع من ٢ يم ١١ س

<sup>(3)</sup> بدرنع الصنائع، كماب الشركة ، علم شركة المفاوضة ، ج٥٠ م م ١٩٨٠.

<sup>(4)</sup> رائح اوت ہو بین جی سے تربید فروخت ہوتی ہو۔

<sup>` (</sup>أَوَ) الدرالخار، كتاب، تشركة من ٢١، من ٢٥٥٠.

<sup>(6) .</sup> أرجع السابق من ٢٧٦.

#### شرح بهار شریعت (مهرم)

مسئلہ ۲۹: اگر دونوں میں ایک کا مال عائب ہو (لینی نہ دفت عقد اُس نے ہال حاضر کیا اور نہ فرید نے کے دفت
اُس نے اپنا مال ویا اگر چہ دہ مال جس پر شرکت ہوئی اُسکے مکان میں موجود ہو) تو شرکت صحیح نہیں۔ یو ہیں اگر اُس مال
سے شرکت کی جوا سکے قبضے میں بھی نہیں بلکہ دوسرے پر دین ہے جب بھی شرکت صحیح نہیں۔ (7)
مسئلہ ۳۰: جس قسم کا مال شرکت مفاوضہ میں اسکے پاس موجود ہے اُس جس سے جو چیز چاہے فریدے بیفریدی
ہوئی چیز شرکت کی قرار پالیکی اگر چہ جتنا مال موجود ہے اُس سے زیادہ کی فریدے اور اگر دوسری جس سے فرید کے قو سے
چیز شرکت کی نہ ہوگی بلکہ خاص فرید نے والے کی ہوگی مشاؤ اسکے پاس رو پہیہ ہے تو رو پہ سے فرید نے میں شرکت کی
ہوگی اور اشر فی سے فرید نے قاص اسکی ہے، یو ہیں اسکانکس۔ (8)

<sup>(7)</sup> الرفع الهابق من ٧٧٧.

<sup>(8)</sup> الفتادى العندية ، كأب الشركة ، الباب الأنى في الفاومنة ، الفعل الحامي، ج ٢ من ١٣١٠.

## ہرایک شریک کے اختیارات

مسکلہ اسا: ان میں سے ہرایک کو بیرجائز ہے کہ شرکت کے مال میں سے کسی کی دعوت کرے یا کسی کے پاس ہدیہ و تحفه بیج مراتنای جه کا تا جرول میں رواح ہوتا جراً ہے اسراف نه بیجے ہول، لبندا میوہ، گوشت رونی وغیرہ ای تشم کی چیزیں تخفہ میں بھیج سکتا ہے روپیداشر فی ہدیہ بیں کرسکتا نہ کپڑا دے سکتا ہے نہ غلّہ ادر متاع دے سکتا ہے۔ یوہیں اسکے یہاں دعوت کھانا یا اسکا ہدیہ قبول کرنا یا اس سے عاریت لیٹا بھی جائز ہے اگر جیمعلوم ہو کہ بغیر اجازت شریک مال شرکت سے بیکام کررہاہے مگراس میں بھی رواج ومتعارف (عرف) کی قیدہے۔(1)

مسلکہ ۲ سا: اسکوقرض دینے کا اختیار نہیں ہے ہاں اگر شریک نے صاف لفظوں میں اسے قرض دینے کی اجازت دے دی ہوتو قرض دے سکتا ہے اور بغیر اجازت اس نے قرض دیدیا تو نصف قرض کا شریک کے لیے تاوان دینا پڑے گا محرشرکت بدستور ہاتی رہے گی۔(2)

مسئلہ ساسا: ایک شریک بغیر دوسرے کی اجازت کے تعارتی کا موں میں وکیل کرسکتا ہے اور تعارتی چیزوں پرصرف کرنے کے لیے مال شرکت سے وکیل کو چھے دے بھی سکتا ہے بھر اگریہ وکیل خرید وفر وخت واجارہ کے لیے اس نے کیا ہے تو دوسرا شریک اسے وکالت سے نکال سکتا ہے اور اگر محض نقاضے کے لیے وکیل کیا ہے تو دوسرے شزیک کو السكے نكالنے كااختيار نہيں۔(3)

مسئلہ مہمہ: مال شرکت کسی پر ذین ہے اور ایک شریک نے معاف کردیا توصرف اسکے حصہ کی قدر معاف ہوگا و دسرے شریک کا حصد معاف نہ ہوگا اور اگر دین کی میعاد (بدت) پوری ہو چکی ہے اور ایک نے میعا دمیں اضافہ کو دیا تو دونوں کے حق میں اضافہ ہو گیا اور اگر ان شریکوں پر میعادی وین ہے جسکی میعاد انجبی پوری نہیں ہوئی ہے اور ایک شریک نے میعادسا قط کردی تو دونوں سے ساقط ہوجائے گی۔(4)

<sup>(1)</sup> الفتاوى الهندية ، كمّاب الشركة ، الباب الثّاني في المغاومنية ، الفصل الخامس، جه بم ١٢ س.

<sup>(2)</sup> الرجع الهابق بم ۱۳۳۰.

<sup>(3)</sup> البدائع الصنائع ، كماب الشركة ، دين التجارة ، ح ٥٥،٩٨ ١٩٠٩٥. والفتادي الهندية ، كتاب الشركة ، الباب الثاني في المفاوصة ، الفصل الخامس، ج٢ بم ١١١٠.

<sup>(4)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب الشركة ، الباب الثاني في المفاوضة ، الفصل السادي ، ج م م م اس.

#### شرکت عنان کے مسائل

مسئلہ ۳۵: شرکت عنان میہ ہے کہ دوقتی کسی خاص نوع کی تنجارت یا ہرفتیم کی تنجارت ہیں شرکت کریں تگر ہرا یک دوسرے کا منامن نہ ہومرف دونوں شریک آپس ہیں ایک دوسرے کے دکیل ہونگے ، لہٰذا شرکت عنان میں میشرط ہے کہ ہرا یک ایسا ہوجو دوسرے کو دکیل بتا سکے۔(1)

مسئلہ ۳۱: شرکت عنان مردوعورت کے درمیان مسلم و کافر کے درمیان ، بالغ اور نا بالغ عاقل کے درمیان جبکہ نا بالغ کواسکے ولی نے اجازت ویدی ہواور آزادو غلام ماؤون کے درمیان ہوسکتی ہے۔(2)

مسئلہ کے سان شرکت عنان میں یہ ہونکا ہے کہ اسکی میعاد مقرد کر دیجائے مثلاً ایک سال کے لیے ہم دونوں شرکت کرتے ہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں کے بال کم دبیش ہوں برابر نہ ہوں اور نفع برابر یا بال برابر ہوں اور نفع کم وہیش اور کے بال کے ساتھ بھی شرکت ہوسکتا ہے کہ دونوں کے بال دوشتم کے بورکل بال کے ساتھ بھی شرکت ہوسکتی ہے اور بعض بال کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں کے بال دوشتم کے بور مثلاً ایک کا روپیہ ہو دوسرے کی اشر فی اور بید بھی ہوسکتا ہے کہ صفت میں اختلاف ہو مثلاً ایک کے کھوٹے روپیہ ہوں دوسرے کے کھرے اگر چہ دونوں کی قیتوں میں تفاوت (فرق) ہواور بید بھی شرط ہے (3) کہ دونوں کے بال ایک میں فلط کردیے جا کیں۔ (4)

مسئلہ ۱۳۸ اگر دونوں نے اسطرح شرکت کی کہ مال دونوں کا ہوگا گرکام فقط ایک ہی کر بگا اور نفع دونوں لیس کے اور نفع کی تنسیم مال کے حساب سے ہوگی یا برابر لیس کے یا کام کرنے والے کو زیادہ طے گاتو جائز ہے اور اگر کام نہ کرنے والے کو زیادہ طے گاتو خشر کت نہ ہوئی اور اگر کام میں کرنے والے کو زیادہ طے گاتو شرکت نہ ہوئی اور اگر کام دونوں کریں گے جرایک و شرکت نہ ہوئی اور اگر کام دونوں کریں گے جرایک زیادہ کام کریگا دومرا کم اور جو زیادہ کام کریگا نفع میں اُس کا حصہ زیادہ قرار پایا یا برابر قرار پایا

<sup>(1)</sup> الدرالخار كاب الشركة من ١٤٠ مل ٢٢م.

والفتاوى العندية وكماب الشركة والباب الثاني في المفاومنية والقصل الاول، ج ١٩،٥ ١٩ سور

<sup>(2)</sup> القتاوى الخامية ، كمّاب الشركة بعمل في شركة العمّان ، ج ٢ من ١٩٠٠.

<sup>(3)</sup> بہارٹر بعت کے بعض نتون میں بہاں عمارت ایسے بی ڈکورے، غالباً یہاں کتابت کی غلطی ہے کیونکہ درست عبارت ورمختار میں پڑھ بول ہے اور یہ بھی شرط نبیل ہے کہ دوٹوں کے مال ایک میں خلط کردیدہ جا تھی۔.. عِلْمیہ

 <sup>(4)</sup> الدرالخار، كماب الشركة من ٢٨٠\_٣٨٨.

بيمى جائزے۔(5)

مسئلہ ۹سا: تغیرا میتفاکد کام دونوں کریں مے مرصرف ایک نے کیا دوسرے نے بوجہ عذر یا بالانفر، یکوند، یہ دونوں کا کرنا قراریائے گا۔ (6)

مسئلہ اسم : ایک نے کوئی چیز خریدی اسکا شریک کہتا ہے کہ بیشر کت کی چیز ہے اور بیا کہتا ہے جی نے فاص بے واسطے خریدی اور شرکت سے پہلے کی خریدی ہوئی ہے تو تشم کے ساتھ اسکا قول معتبر ہے اور اگر عقد شرکت کے بعد خریدی اور بید چیز اُس نوع جس سے ہے جسکی تجارت پر عقد شرکت واقع ہوا ہے تو شرکت ہی کی چیز قرار پانگی اگر چہ خریدت وقت کسی کو گواہ بنالیا ہو کہ جس اپنے لیے خریدتا ہول کیونکہ جب اِس نوع تجارت پر عقد شرکت واقع ہو چکا ہے تو اسے فاص اپنی ذات کے لیے خریداری جائز ہی نہیں جو پچھ خریدے گا شرکت جس ہوگا اور اگر وہ چیز اُس جس تجارت سے فاص اپنی ذات کے لیے خریداری جائز ہی نہیں جو پچھ خریدے گا شرکت جس ہوگا اور اگر وہ چیز اُس جس تجارت سے نہوتو خاص اسکے لیے ہوگی۔ (8)

مسئلہ ۲۳: اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک شریک اپنی شرکت کی دوکان سے چیزیں خرید تا ہے بیخریداری جا تز ہے اگر چہ بظاہر اپنی بی چیز خرید تا ہے۔(9)

مسئلہ سوم: اگر دونوں کے مال خریداری کے پہلے ہلاک ہوسکتے یا ایک کا مال ہلاک ہوا تو شرکت باطل ہوگ

<sup>(5)</sup> الفتاوى المعندية ، كمّاب الشركة ، الباب الثالث في العنان، أفعل الثاني، ج٢٠، ٢٠٠٠. وردالمحتار ، كمّاب الشركة ، مطلب: في توقيت الشركة ، ج٢، ص ٢٨٠٠.

 <sup>(6)</sup> الفتادى المعندية ، كماب الشركة ، الباب الثالث في العمّان ، الفعل الثاني ، ج٢ ، من ٢٠٠٠.

<sup>(7)</sup> الدرالخاروروالحن ر، كماب الشركة بمطلب: في دعوى الشريك أندادي ... والخ، ج٢ بم ١٨ مي

<sup>(8)</sup> روالحتار، كماب الشركة بمطلب: ادى الشراء انغب، ج٢ يس ٢٨٠.

<sup>(9)</sup> المرجع السابق

مجر مال مخلوط (ملاہوا) تھا تو جو پچھ ہلاک ہواہے دونوں کے ذمہ ہے اور مخلوط نہ تھا توجس کا تھا اُسکے ذمہ اور اگر عقد شرکت کے بعد ایک نے اپنے مال سے کوئی چیز خریدی اور ووسرے کا مال ہلاک ہو گیا اور امجی اِس سے کوئی چیز خریدی نہیں گئی بتوشركت باطل نبيس اور و وخريدى بوكى چيز دونول عيل مشترك بمشترى اين شريك سے بفدرشركت أسكيتن سے ومول كرسكتا ہے۔ اور اگر عقد شركت كے بعد خريد المكر خريد نے سے پہلے شريك كا مال ہلاك ہو چكا ہے تو اسكى دوصور تيس ہیں اگر دونوں نے باہم مراحة (واشح طور پر) ہرایک کو وکیل کردیا ہے میہ کہدیا ہے کہ ہم میں جو کوئی اپنے اس مال شرکت سے جو پچھ خرید میگا و ومشترک ہوگی تو اس صورت میں وہ چیزمشترک ہوگی کدا سکے حصد کی قدر چیز دیدے اور اِس حصہ کا خمن کے لیے اور اگر صراحة وکیل نہیں کیا ہے تو اِس چیز میں دوسرے کی شرکت نہیں کہ مال ہلاک ہونے سے شرکت باطل ہو پیکی ہے اور اُسکے ضمن میں جو و کالت تھی وہ بھی باطل ہے اور و کالت کی صراحت نہیں کہ اسکے ذریعہ سے شرکت ہوتی۔(10)

مسئلہ ہم ہم: شرکت عنان میں بھی اگر تفع کے رویے ایک شریک نے معین کردیے کہ مثلاً دس رویے میں تفع کے الونكاتوشركت فاسد ب كه موسكتا ب كل نفع اتنابى مو پرشركت كهال موكى -(11)

مسئلہ ۵ سن اس میں بھی ہر شریک کو اختیار ہے کہ تجارت کے لیے یا مال کی حفاظت کے لیے کسی کونوکر رکھے بشرطیکہ دوسرے شریک نے منع نہ کیا ہواور بیجی اختیار ہے کہ کسی سے مغت کام کرائے کہ وہ کام کر دے اور نفع اُس کو کھے نہ دیا جائے اور مال کو اما نت بھی رکھ سکتا ہے اور مضاربت کے طور پر بھی دے سکتا ہے کہ وہ کام کرے اور تفع میں اُس کونصف یا تہائی دغیرہ کا شریک کیا جائے اور جو پجھ نفع ہوگا اس میں ہے مضارب کا حصہ نکال کر باقی دونوں شریکوں میں تقتیم ہوگا اور بیہجی ہوسکتا ہے کہ بیشریک دومرے سے مضار بت کے طور پر مال لے پھر اگر بیرمضار بت الیبی چیز میں ہے جوشر کت کی تنجارت سے علیحدہ ہے مشافا شرکت کپڑے کی تنجارت میں تھی اور مصاربت پرروبید غلد کی تنجارت کے سے لیا ہے تو مضار بت کا جو تفع ملے گا وہ خاص اس گاہوگا شریک کو اس میں سے چھے نہ ملے گا اور اگر بیر مضاربت اُسی تجارت میں ہے جس میں شرکت کی ہے مگر شریک کی موجودگی میں مضاربت کی جب مجمی مضاربت کا نفع خاص اس کا ے ادر اگر شریک کی غنیبت (غیرموجودگی) میں ہو یا مضاربت میں کی تجارت کی قیدنہ ہوتو جو پچھ نفع ملے گا شریک بھی أس من شريك ہے۔ (12)

<sup>(10)</sup> الدرالبنار، كتاب الشركة مجديم ١٥٠.

<sup>(11)</sup> الدوالخار ، كتاب الشركة من ٢٠ من ١٨٠٠.

<sup>(12)</sup> الدرالخار، كماب الشركة ، ج٠٠ من ٨٥٠.

سند 1 7: شریک کو بیداختیار ہے کہ نفلہ یا اُدھارجس طرح مناسب سیھے خرید وفرو فست کرے مگر شرکت کا روہی نفلہ موروت میں خریدے گا خاص اسکا ہوگا البتہ اگر شریک اس نفلہ موروت میں خریدے گا خاص اسکا ہوگا البتہ اگر شریک اس نفلہ موروث میں جو آپھا اس موروث میں خریدے گا خاص اسکا ہوگا البتہ اگر شریک اس براضی ہے تو اس میں بھی شرکت ہوگی اور یہ بھی اختیار ہے کہ ارزاں (ستا) یا گراں (مہنگا) فرو خت کرے۔ (13) مسکہ کے ہما: شریک کو بیا ختیار ہے کہ مال تجارت سفر میں لیجائے جب کہ شریک نے اسکی اجازت دی ہویا یہ کہ مسکہ کے ہما: شریک کو بیا ختیار ہے کہ مال تجارت سفر میں لیجائے جب کہ شریک نے اسکی اجازت دی ہویا یہ کہ ویا ہو اور مصارف سفر مشلا اپنا یا سامان کا کرابیداور اسپنے کھانے چینے کے تمام ضرور یات سب ویا ہو اجب تو اخراجات لفع سے بجرا دیکر ( نکال کر ) باتی نفع دونوں میں مشرک ہوگا اور نفع نہ ہوا جب تو اخراجات لفع سے بجرا دیکر ( نکال کر ) باتی نفع دونوں میں مشرک ہوگا اور نفع نہ ہوا جب تو اخراجات لفع سے بجرا دیکر ( نکال کر ) باتی نفع دونوں میں مشرک ہوگا اور نفع نہ ہوا جب تو اخراجات لفع سے بجرا دیکر ( نکال کر ) باتی نفع دونوں میں مشرک ہوگا اور نفع نہ ہوا جب تو ایم ہوگا اور نفع نہ ہوا تو بیا تھی۔ دیکے جا میں۔ (14)

مسئلہ ۸ 11: ان میں سے کمی کو بیا افتیار نہیں کہ کمی کو اِس تنجارت میں شریک کرے، ہاں اگر اس کے شریک نے اجازت ویدی ہے تو شریک کرنا جائز ہے اور اس وقت اس نیسرے کے خرید و فروخت کرنے ہے کچھ نفع ہوا تو پیخف خالت اپنا صد کے گا اور اسکے بعد جو پچھ نچے گا اُس میں وہ دونوں شریک ہیں اور ان دونوں میں سے جس نے اُس تیسرے کو شریک نیس کیا ہے اسکی خریدو فروخت سے پچھ نفع ہوا تو یہ آھیں دونوں پر منتسم (تقسیم) ہوگا تیسرے کو شریک نیس کیا ہے اسکی خریدو فروخت سے پچھ نفع ہوا تو یہ آھیں دونوں پر منتسم (تقسیم) ہوگا گالٹ (تیسرافرد) کواس میں سے پچھ ندویں گے۔ (15)

مسکلہ ۹ مہا: شریک کو یہ اختیار نہیں کہ بغیر اجازت مال شرکت کو کسی کے پاس رہن رکھدے ہاں گرائی صورت میں کہ خودای نے کوئی چیز خریدی تھی جس کا شمن باتی تھا اوراس و ین کے مقابل مال شرکت کورہن کر دیا تو یہ جائز ہے اور اگر کسی دومرے سے خریدوایا تھا یا دونوں شریکوں نے ال کر خریدا تھا تو اب تنہا ایک شریک اس وین کے بدلے میں رہن میں مسکل سے بیس رکھ سکتا۔ یو بیس اگر کسی خفس پر شرکت کا دین تھا اُس نے ایک شریک کے پاس ہائی ہوگئی اور اُسکی قیمت وین رکھ لیتا بھی بغیر اجازت شریک جا بڑ نہیں لیعنی اگر وہ چیز اس شریک مرتبان کے پاس ہلاک ہوگئی اور اُسکی قیمت وین کے برابر تھی تو دوسرا شریک اُس بھیون سے اپنے حصد کی قدر مطالبہ کر کے لے سکتا ہے پھر وہ مدیون شریک مرتبان سے بیر تم واپس لیکا اور اگر چاہتو غیر مرتبان نود اپنے شریک ہی سے بفقاد حصد کے وصول کر لے اور جس صورت میں رہان رکھ سکتا ہے اول اور اگر چاہتے تو غیر مرتبان نود اپنے شریک ہی سے بفقاد حصد کے وصول کر لے اور جس صورت میں رہان رکھا ہے اور بھی رہان کے پاس رہان رکھا ہے اور بھی کر سکتا ہے کہ جس نے قلال کے پاس رہان رکھا ہے اور بھی کر سکتا ہے کہ جس نے قلال کے پاس رہان رکھا ہے یا قلال نے میرے پاس رہان رکھا ہے اور بھی کر سکتا ہے اور بھی کر سکتا ہے کہ جس نے قلال کے پاس رہان رکھا ہے یا قلال نے میرے پاس رہان رکھا ہے اور بھی کر سکتا ہے اور بھی کر سکتا ہے کہ جس نے قلال کے پاس رہان رکھا ہے یا قلال نے میرے پاس رہان رکھا ہے اور بھی کر سکتا ہے کہ جس نے قلال کے پاس رہان رکھا ہے یا قلال نے میرے پاس رہان رکھا ہے اور جس

<sup>(13)</sup> الدرالخارورد الحتار، كتاب الشركة بمطلب: ابتركاعلى ان ماشتريا ... إلخ، ج٢،٩٥٠م.

<sup>(14)</sup> الفتادي المعتدية اكتاب الشركة والباب الثاني في المفادمنية والفصل الخامس، ج ٢ م ١٣ س.

والدرالخار، كتاب الشركة ، ج٢ بس ٨٨٠.

<sup>(15)</sup> الدرالخاروروالحتار، كماب الشركة ، مطلب: اشتركاعلى ان مااشتر با... إلخ، ج٠٨ مس٨٥.

اقرار دونوں پر نافذ ہوگا اور جہاں رہن رکھ نہیں سکتا رکھ نہیں سکتا اُس میں رہن کا اقرار مجی نہیں کرسکتا لیعنی اگر اقر ارکر دیگا تو تنبا اسکے من میں وہ اترار نافذ ہوگا شریک ہے اسکوتعلق نہ ہوگا اور اگر شرکت دونوں نے توڑ دی تو اب رہن کا اقرار شريك كے حق میں سیح نہیں۔ (16)

مسئلہ ۵۰: شرکت عنان میں اگر ایک نے کوئی چیز بھے کی ہے تو اسکے شن کا مطالبہ اسکا شریک نہیں کرسکتا بعنی مدیون (مقروض) اسکو دینے سے انکار کرسکتا ہے۔ یوبیں شریک نددعویٰ کرسکتا ہے نداس پر دعویٰ ہوسکتا ہے بلکد دمین کے لیے کوئی میعاد بھی نہیں مقرر کرسکتا جبکہ عاقد (عقد کرنے والا) کوئی اور شخص ہے یا دونوں عاقد ہوں اور خود تنہا یہی عاقد ہے تو میعادمقرر کرسکتا ہے۔(17)

مسئلہ ا ۵: شریک کے پاس جو پچھ مال ہے اُس میں وہ امین ہے، لہذا اگر بد کہتا ہے کہ تنجارت میں نقصان ہوا یا كل مال يا اتنا ضائع ہو كميا يا إس قدر نفع ملايا شريك كويس نے مال ديديا توققم كے ساتھ اس كا قول معتبر (قابل قبول) ہے اور اگر تفع کی کوئی مقدار اس نے پہلے بتائی پھر کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگئی اُتی نہیں بلکہ اتن ہے مثلاً پہلے کہا دس • ا ' روپے نفع کے ہیں پھر کہنا ہے کہ دی ۱۰ نہیں بلکہ پانچ ہیں تو چونکہ اقرار کر کے رجوع کررہا ہے، لہٰذا اسکی پیچینی بات مانی نہ جا لیکی کہ اقرارے رجوع کرتاہے اور اسکا اے حق نہیں۔(18)

مسئلہ ۵۲: ایک نے کوئی چیز بیجی تھی اور دوسرے نے اس نیچ کا اقالہ ( مسخ ) کردیا تو بیا قالہ جا تزہے اور اگر عیب کی وجہ سے وہ چیز خریدار نے واپس کردی اور بغیر قضاء قاضی ( قاضی کے نیصلے کے بغیر ) اُس نے واپس لے لی یا عیب کی وجہ سے تمن سے پچھ کم کردیا یا تمن کومؤخر کردیا تو بیاتصرفات دونوں کے حق میں جائز و نافذ ہوں گے۔ (19) مسئلہ ۵۳: ایک نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس مین کوئی عیب فکلا تو خود بیروایس کرسکتا ہے استے شریک کو واپس کرنے کا حن نہیں یا ایک نے کس سے اُجرت پر بچھ کام کرایا ہے تو اُجرت کا مطالبہ اِی سے ہوگا شریک سے مطالبہ نہیں

مسكله ١٥٠ ايك نے كئى كى كوئى چيز غصب كرلى يا ہلاك كردى تو اسكا مطالبہ ومؤاخذہ اى سے ہوگا اسكے شريك

<sup>(16)</sup> مدرا مخاردرد المحتار، كماب الشركة مطلب: اشتركاعلى ان ماشتريا ... إلح، ج١م٠ ٨٥٠.

<sup>(17)</sup> الدرا مُنتَار در دالمحتار ، كتاب الشركة ، مطلب بيملك الاستدانة بإذ ن شريكه ، ج٢ بص ٨٩ م.

<sup>(18)</sup> الدرالخار، كمّاب الشركة ، ج١ يس ١٨٩٠، ٢٨٩.

<sup>(19)</sup> والفتادي المعندية ، كتاب الشركة والباب الثاني في المفاوضة والفصل المادي، ج ٢٩م ١٥٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

<sup>(20)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب الشركة ، الباب الثاني في المفاومنية ، الفصل السادي، ج٢ من ١٠٠٠.

سے نہ ہوگا اور بطور زیع فاسد کوئی چیز خریدی اور اسکے پاس سے ہلاک ہوگئ تو اسکو تاوان دینا پڑیکا مگر جو پھم تاوان دیکا اُس كا نصف يعنى بقدر حصنه شريك سے واپس لے گا كہوہ چيز شركت كى ہے ادر تا وان دونوں پر ہے۔ (21) مسئلہ ۵۵: دونوں نے ملکر تنجارت کا سامان خریدا تھا پھرایک نے کہا میں تیرے ساتھ شرکت میں کا مہیں کرتا پہ کہہ کرغائب ہو گیا دوسرے نے کام کیا تو جو پچھ نفع ہوا تنہا ای کا ہے اورشر یک کے حصہ کی قیمت کا ضامن ہے لینی اُس مال کی اُس روز جو قیمت بھی اُسکے حساب سے شریک کے حصہ کا روپید دیدے تفع نقصان سے اِسکو پہنے واسطے خيس ـ (22)

مسئله ۲۵: مال شرکت میں تعدی کی یعنی وہ کام کیا جوکرنا جائز نه تھا اور اسکی وجہ سے مال ہلاک ہو کمیا تو تاوان دینا پڑیگامثلاً اسکے شریک نے کہدویا تھا کہ مال کیکر پردیس کو نہ جانا یا فلاں جگہ مال لے کر جاؤ مگر وہاں ہے آھے دومرے شهر کو نہ جاتا اور بیہ پر دلیس مال کیکر چلا تھیا یا جو جگہ بتائی تھی وہاں ہے آگے چلا گیا یا کہا تھا اُدھار نہ بیجنا اُسنے اُدھار پیج ویا تو اِن صورتوں میں جو پچھ نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار بیخود ہے شریک کواس سے تعلق نہیں۔(23)

مسئلہ ۵: اسکے پاس جو پچھٹر کمت کا مال تھا اُسے بغیر بیان کیے مرکبا یا لوگوں کے ذمہ شرکت کی بقایاتھی اور بیے یغیر بیان کیے مرکمیا تو تاوان دینا پڑنے گا کہ میرامین تھا اور بیان نہ کرجانا امانت کے خلاف ہے اور اسکی وجہ سے تاوان لازم ہوجا تا ہے تکر جبکہ ور نثہ جانتے ہوں کہ میہ چیزیں شرکت کی جیں یا شرکت کی تنجارت کا فلاں فلاں مخض پر اتنا اتنا ہاتی ہے تو اس وقت بیان کرنیکی ضرورت نہیں اور تاوان لازم نہیں۔ادر اگر وارث کہتا ہے جھے علم ہے اور شریک منکر ہے اور وارث تمام اشیا کی تغصیل بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیہ چیزیں تغیں اور ہلاک و منائع ہو تمئیں تو وارث کا قول مان لیا

مسكله ٥٨: شريك في أودهار يجيّ منع كرديا تهااورأس في أوهار اللي وي تواسكي حصه مين تي نافذ بإور شر یک کے حصہ کی بیچ موتوف ہے اگر شریک نے اجازت دیدی کل میں بیچ ہوجا لیکی اور نفع میں دونوں شریک ہیں اور اجازت نہ دی توشر یک کے حصہ کی بچے باطل ہوگئی۔(25)

<sup>(21)</sup> المبوط بلسر خسى ، كمّاب الشركة ، باب خصومة المفاوضين فيماييهما، ج١٢ م ٢٢٢.

<sup>(22)</sup> الفتاوي الخامية ، كمّاب الشركة ، تعل في شركة العمّان، ج٢ يص ٩٢ م.

<sup>(23)</sup> الدرالختار وردالحتار، كتاب الشركة بمطلب: في قبول تول.... إلح من ٢٠٠٠.

<sup>(24)</sup> الرفح لمايق، ص٠٩٠،١٩٩٠

<sup>(25)</sup> الدرالخار، كماب الشركة ، خ ١٠٩٥ ١٩٠٠.

### شرچ بهار شویعت (مردی)

مسکلہ 9: شریک نے پرویس میں مال تنجارت لیجائے سے منع کر دیا تھا تھریہ نہ مانا اور لے کیا اور وہاں نفع کے ساتھ قروخت کیا تو چونکہ شریک کی مخالفت کرنے سے غاصب ہو کیا اور شرکت فاسد ہوگئ، لہٰذا نفع صرف اس کو سلے گا اور مال ضائع ہوگا تو تاوان دینا پڑیگا۔ (26)

مسئلہ ۲۰: شریک پرخیانت کا (بدویانت کا) دعویٰ کرے تو اگر دعویٰ صرف اتنا بی ہے کہ اُس نے خیانت کی ہے تہیں بتایا کہ کمیا نحیانت کی تو شریک پر حلف نہ دیکھے ہاں اگر خیانت کی تفعیل بتا تا ہے تو اُس پر حلف دیکھے اور حلف کے ساتھ اُس کا قول معتبر ہوگا۔ (27)

<sup>(26)</sup> الرجع لهابق.

<sup>(27)</sup> روالحتار، كتاب الشركة ، مطلب: فيما لوادى على شريك خيانة مهمة ، ج١٠ م ١٩٠٠.

## شرکت بالعمل کے مسائل

مسئله ۲۱: شرکت بالعمل که ای کوشرکت بالابدان اور شرکت تقبل و شرکت صنائع نجمی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ و و کاریگرلوگوں کے پہاں سے کام لائیں اور شرکت میں کام کریں اور جو پچھمز دوری ملے آپس میں بانٹ لیں۔ (1) مسئلہ ۲۲: اس شرکت میں پیضرورنہیں کہ دونوں ایک ہی کام کے کاریگر ہوں بلکہ دومختلف کاموں کے کاریگر مجی ہاہم میشرکت کرسکتے ہیں مثلاً ایک درزی ہے دوسرا رنگریز، دونوں کپڑے لاتے ہیں دہ سیتا ہے بیدرنگتا ہے اورسلالی ر نگائی کی جو پچھا گرت ملتی ہے اُس میں دونوں کی شرکت ہوتی ہے اور ریبھی ضرور نہیں کہ دونوں ایک ہی ووکان میں کام کریں بلکہ دونوں کی الگ الگ دوکا نیں ہوں جب مجی شرکت ہوسکتی ہے مگر بیضر در ہے کہ وہ کام ایسے ہوں کہ عقد اجارہ کی وجہ سے اُس کام کا کرنا ان پر واجب ہواور اگر وہ کام ایسا نہ ہومثلاً حرام کام پراجارہ ہوا جیسے دونو حہ کرنے والیاں کہ اُجرت کیکرنو حدکرتی ہوں ان میں باہم شرکت عمل ہوتو نہ ان کا اجارہ سیج ہے نہ ان میں شرکت سیجے ۔ (2) مسئله ۱۲۳ : تعلیم قرآن وعلم دین اوراذان و امامت پر چونکه بنا برقول مفتی به اُجرت لینا جائز ہے اس میں شرکت عمل مجى ہوسكتى ہے۔(3)

مسكه ۱۲: شركت عمل ميں ہرايك دومرے كا وكيل ہوتا ہے، لېذا جہال توكيل درست نه ہويہ شركت بھی سيح نہيں مثلاً چند گدا گروں نے باہم شرکت عمل کی تو بین جہیں کہ سوال کی تو کیل درست نہیں۔(4)

مسئلہ ٦٥: اس میں بیضرور نہیں کنہ جو پچھ کمائی اُس میں برابر کے شریک ہوں بلکہ کم وہیش کی بھی شرط ہوسکتی ہے اور با ہم جو پچھٹر طاکر ٹیں اُسی کےموافق تقتیم ہوگی۔ یو ہیں عمل میں بھی برابر کی شرط نہیں بلکہ اگر بیشر طاکر لیں کہ وہ زیاوہ کام کر پگاادر میم جب بھی جائز ہے ادر کم کام دالے کوآمدنی میں زیادہ حصد دینا تھیم الیا جب بھی جائز ہے۔ (5) مسئلہ ٢٦: بيظهرا ہے كه آمدنى ميں سے ميں دونهائى لول كا اور تجھے ايك نهائى دول كا اور اگر پھے نقصان و تاوان

<sup>(1)</sup> الدر الآر، كتاب الشركة من ١٩٢م، ١٩٨٠.

<sup>(2)</sup> الدرائفار، كماب الشركة ، ج ٢ يص ١٩٥٠ م.

<sup>(3)</sup> الرقع، لما بق.

<sup>(4)</sup> المرجع الهابق جس ١٩٧٨.

<sup>(5)</sup> الدرالخفّاروردالحمّار، كمّاب الشركة بمطلب: في شركة العبّل بج بم ١٩٣٨م.

وینا پڑے تو دونوں برابر برابر دینے تو آمدنی اُس شرط کے بموجب تقشیم ہوگی اور نقصان میں برابری کی شرط باطل ہے اس میں بھی اُس حساب سے تا وال وینا ہوگا لینی ایک تہائی والا ایک تہائی تا وال دے اور دوسراد د تہائیاں۔(6)

مسئلہ ۲۷: جو کام اُجرت کا ان جن ایک شخص لائےگا وہ دونوں پر لازم ہوگا، لہٰذا جس نے کام دیا ہے وہ ہرایک سے کام کا مطالبہ کرسکتا ہے شریک بینیں کہ سکتا ہے کہ کام وہ لایا ہے اُس سے کہو جھے اس سے تعلق نہیں۔ یوجی ہرایک اُجرت کا مطالبہ اُجری کرسکتا ہے اور کام والا ان جن جس کو اُجرت دیدیگا بُری ہوجائےگا، دومرا اُس سے اب اُجرت کا مطالبہ نہیں کرسکتا یہ بین کرسکتا یہ بین کرسکتا یہ بین کہ سکتا کہ اُس کوتم نے کیوں دیا۔ (7)

مسئلہ ۹۸: دونوں میں سے ایک نے کام کیا ہے اور دوسرے نے پچھ ندکیا مثلاً بیارتھا یا سفر میں چلا گیا تھا جسکی وجہ سے کام نہ کرسکا یا بلاوجہ قصد اُ (جان ہو جھ کر) اُس نے کام نہ کیا جب بھی آمدنی دونوں پر معاہدہ کے موافق تقسیم ہوگی۔(8)

مسئلہ ۲۹: یہ بم پہلے بتا پیخے ہیں کہ شرکت عمل بھی مفاوضہ ہوتی ہے اور بھی شرکت عنان، لہٰڈا اگر مفاوضہ کالفظ یا اسکے مصنے کا ذکر کر دیا لیمنی کہدیا کہ دونوں کام لا کینگے اور دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں اور نفع تقصان میں دونوں برابر کے شریک ہیں اور شرکت کی وجہ سے جو پچھ مطالبہ ہوگا اُس ہیں ہرایک دوسرے کا کفیل ہے تو شرکت مفاوضہ ہے اور اگر کام اور آمدنی یا نقصان میں برابری کی شرط نہ ہویا لفظ عنان ذکر کردیا ہوتو شرکت عنان ہے۔ (9)

مسئلہ • 2: مطلق شرکت ذکر کی شد مفاوضہ ذکر کیا نہ عنان نہ کس کے معنے کا بیان کیا تو اس میں بعض احکام عنان کے ہونے مشالک ایسے ڈین (قرض) کا اقراد کیا کہ شرکت کے کام کے لیے میں فلاں چیز لا یا تھا اور وہ خرج ہونے کی اور اُسے دام (قیمت) دینے ہیں یا فلاں مزدور کی مزدور کی باقی ہے یا فلاں گزشتہ مہینہ کا کرایہ دوکان باتی ہے تو اگر گواہوں سے تابت کردے جب تو اسکے شریک کے ذمہ بھی ہے ورشہ نتہا ای کے ذمہ ہوگا اور بعض احکام مفاوضہ کے ہوں کے مثلاً کسی نے ایک کو یا دونوں کوکوئی کام دیا ہے تو ہرایک سے وہ مطالبہ کرسکتا ہے اور اگر ایک پر کوئی تا وان لازم ہوگا تو درسرے سے بھی اس کامطالبہ ہوگا۔ (10)

<sup>(6)</sup> الفتاوى العمدية ، كماب الشركة والباب الرائع في شركة الوجوه وشركة الإعمال، ج ٢ م ٣٢٨.

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كمّاب الشركة ، ع ٢ بس ٩٣ ٣ ، وغيره.

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كتاب الشركة ، ج٢ يص ٩٥٠.

<sup>(9)</sup> الفتادى المعندية ، كتاب الشركة ، الباب الرائع في شركة الوجود وشركة الاعمال ، ج٢ أم ٢٥٠٥.

<sup>(10)</sup> الفتاوي الصندية ، كماب الشركة ، الباب الرائع في شركة الوجوه وشركة الاعمال، ج٢٩، ١٣٩٠.

مسئلہ اے: باپ بینے ملکر کام کرتے ہوں اور بیٹا باپ کے ساتھ رہتا ہوتو جو پچھ آمدنی ہوگی وہ باپ ہی کی ہے بیٹا شريك تبين قرار پانيگا بلكه مدد كارتصور كيا جانيگا يهال تك كه بيڻا اگر درخت لگائے تو وہ بھی باپ ہی كا ہے۔ يو ہيں مياں بي بی ل کر کریں اور ایکے پاس کچھ نہ تھا تکر دونوں نے کام کرکے بہت کچھ جمع کرلیا تو بیسارا مال شوہر ہی کا ہے اور عورت مدد گار مجمی جائیے۔ ہاں اگر عورت کا کام جدا گانہ ہے مثلاً مرد کتابت کا کام کرتا ہے اور عورت سلائی کرتی ہے توسلائی کی جو پھھ آمدنی ہے أسكى ما لك عورت ہے۔ (11)

مسئلہ ۲۷: ایک مخص نے درزی کویہ کہ کر کپڑا ویا کہ اسے تم خود بی سینا اور اِس درزی کا کوئی شریک ہے کہ دونوں میں شرکت مفاوضہ ہے تو کپڑا دینے والا ان دونوں میں جس سے چاہے مطالبہ کرسکتا ہے اور اگر شرکت ٹوٹ کئی یا جس کو اُستے کپڑا دیا تھا مرکمیا تو اب دوسرے سے سینے کا مطالبہ بیں کرسکتا اور اگر بیڈیں کہا تھا کہتم خود ہی سینا تو مرلے اور شرکت جاتی رہے کے بعد مجی دوسرے سے مطالبہ کرسکتا ہے کہ اُسے می کردے۔(12)

مسئلہ ساے: دوشریک ہیں اُن پر کسی نے دعویٰ کیا کہ میں نے اُن کو سینے کے لیے کپڑا دیا تھا اُن میں ایک اقرار كرتاب دوسراا نكارتو وہ اقرار دونوں كے حق ميں ہوگيا۔ (13)

مسئلہ س کے: تین صحف جو یا ہم شریک نہیں ہیں اِن تینوں نے کس سے کام لیا کہ ہم سب اس کام کو کرینے مگر وہ کام تنباایک نے کیا باتی دونے تبیس کیا تو اسکو صرف ایک تہائی اُجرت ملے کی کداس صورت میں ایک تہائی کا م کا بیدذ مددار تھا بقیہ دوتہا ئیوں کا نہ اِس سے مطالبہ ہوسکتا تھا نہ اسکے اجارہ میں ہے تو جو پچھا سنے کیا بطور تطوع (احسان) کیا اور اُسکی أجرت كالمستحق نہيں۔(14) ميظم كەصرف ايك تهائى أجرت ملے كي قضاء ہے اور ديانت كائكم بيہ ہے كہ يوري أجرت است دیدی جاسئے کیونکہ اس نے پورا کام بھی خیال کر کے کیا ہے کہ جھے پوری مزدوری ملے کی اور اگر استے معلوم ہوتا کہ ایک بی تمانی ملے کی تو ہرگز بورا کام انجام نددیتا۔(15)

مسئلہ ۵۷: اکثر ایبا ہوتا ہے کہ جوکس کام کا اشتاد ہوتا ہے وہ اپنے شاگر دوں کو دوکان پر بٹھا لیتا ہے کہ ضروری کام اُستاد کرتے ہیں باقی سب کام شاگر دوں ہے لیتے ہیں اگر اِن اُستادوں نے شاگر دوں کے ساتھ شرکت عمل کی

<sup>(11)</sup> الرجع سابق.

<sup>(12)</sup> الفقة وك الصندية ، كمّا ب الشركة ، الباب الرالح في شركة الوجوه وشركة الإعمال، ج٢ بم • ١٣٠٠.

<sup>(13)</sup> المرجع السابق.

<sup>(14)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب الشركة ، الباب الرائع في شركة الوجوه وشركة الإعمال، ج٢ بم ١٣٠١.

<sup>(15)</sup> ردالحتار، كمّاب الشركة ، مطلب: في شركة القبل علا بم ١٩٨٠.

#### شرح بهار شریعت (صربم)

مثلاً درزی نے اپنی دوکان پرشاگردکو بٹھالیا کہ کپڑوں کو اُستاد قطع کر بگا (کاٹ دے گا) اور شاگرد ہے گا اور آجرت جو ہوگی اس میں برابر کے دونوں شریک ہونگے یا کار تگرنے اپنی دوکان پرکسی کوکام کرنے کے لیے بٹھالیا کہ اُسے کام دیتا ہے اور اُجرت نصفانصف ( یعنی آ دھا آ دھا) ہانٹ لیتے ہیں یہ جائز ہے۔ (16)

مسئلہ ۲۷: اگر یوں شرکت ہوئی کہ ایک کے اوز ار ہونے اور دوسرے کا مکان یا دوکان اور دونوں ملکر کام کریے ہے توشر کت جائز ہے اور یوں ہوئی کہ ایک ہے اوز ار ہونے اور دوسرا کام کریگا تو بیشر کت نا جائز ہے۔(17)

# شرح بهار شریعت (حربم) به هنگاه کانگاه کانگاه

## شرکت وجوہ کے احکام

مسکلہ ۷۷: شرکت وجوہ میہ ہے کہ دونوں بغیر مال عقد شرکت کریں کہ اپنی وجاہت اور آبرو کی وجہ سے دوكا ندارول سے أدهار فريدلا كمنكے اور مال عج كرأن كے دام ديديكے اور جو مجمع بچ كا دو دونوں بانث لينكے اور أكى بجي دونسمیں مفاوضہ دعنان ہیں اور دونوں کی صورتیں بھی وہی ہیں جواد پر ندکور ہوئیں ادر مطلق شرکت مذکور ہوتو عنان ہوگی اوراس میں بھی اگر مفاوضہ ہے تو ہر ایک دوسرے کا وکل بھی ہے اور کفیل بھی اور عنان ہے تو صرف وکیل ہی ہے فیل

مسکله ۷۸: نفع میں بہاں بھی برابری ضرور نہیں اگر شرکت عنان ہے تو نفع میں برابری یا کم دبیش جو چاہیں شرط کرلیں تمر بیضرورے کہ نفع میں وہی صورت ہوجوخرید کی ہوئی چیز میں ملک کی صورت میں ہومثلاً اگر وہ چیز ایک کی دو تہائی ہوگی اور ایک کی ایک تہائی تو نفع بھی ای حساب سے ہوگا ادر اگر ملک میں کم وہیں ہے محر نفع میں مساوات یا نفع کم و بیش ہے اور ملک میں برابری تو میشرط باطل و تا جائز ہے اور تفع اُسی ملک کے ضاب سے تقسیم ہوگا۔ (2)



<sup>(1)</sup> الدرالخار ، كماب الشركة ، ج٠ بس ٩٥ ٧ ، وغيره.

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كماب الشركة ، ١٢٠ م ١٩٥٠.

#### شركت فاسده كأبيان

مسكدا: مباح چيز كے حاصل كرنے كے ليے شركت كى بينا جائز ہے مثلاً جنگل كى لكڑياں يا كھاس كانے كى شركت کی کہ جو پچھ کا ٹیس کے وہ ہم دونوں میں مشترک ہوگی یا شکار کرنے یا یانی بھرنے میں شرکت کی یا جنگل اور پہاڑ کے مچل چننے میں شرکت کی یا جاہلیت ( بینی زمانہ کفر) کے دفینہ ( وفن کیا ہوامال) ٹکالنے میں شرکت کی یا مباح زمین سے مٹی اُوٹھالانے میں شرکت کی یا ایسی مٹی کی اینٹ بنانے یا اینٹ پکانے میں شرکت کی بیسب شرکتیں فاسد د ناجائز ہیں۔ اور إن سب صورتوں میں جو پہھے جس نے حاصل کیا ہے اس کا ہے اور اگر دونوں نے ایک ساتھ حاصل کیا اور معلوم ندہو کہ کس کا حاصل کردہ کتنا ہے کہ جو پچھ حاصل کیا وہ ملا دیا ہے اور پہنچان نہیں ہے تو دونوں برابر کے حصہ دار ہیں چاہے چیز ک تقسیم کرلیں یا بچے کر دام برابر برابر بانث لیں اِس صورت میں اگر کوئی اپنا حصه زیادہ بتاتا ہوتو اِسکا اعتبار نہیں جب تک گواہوں سے ثابت نہ کردے۔(1)

(1) الدرالخاركتاب الشركة فعل في الشركة القاسدة، جهرم ٢٩٧٥.

والفتاوى العندية ، كتاب الشركة ، الباب الخامس في الشركة الفاسدة ، ج٢، ص٢ ٣٠٠.

أعلى مصرت ، امام البسنت ، مجدود من ولمت الشاه امام احمد دهنا خال عليه رحمة الرحن فآوى رضوية شريف من تحرير فرمات مناس: تحصيل (١) مهار كيلية دوسر \_ كوابنانائب ووكيل وخادم وهين بنانا باطل بدر مخاركماب الشركة فعل شركت فاسده مي ب: التوكيل في اخذالمماح لايصح ا\_\_

> مباح چيز كولائے كيلے كى كودكيل بنانا درست نبيل ہے۔ (ت) (٣ الدرالخارشركة قاسد بحبتيائى دہلي ١ / ١٥٧٥) جامع العد رفض كرابيت يس ب:

> > الاستخدام في الاعيان المباحة بأطل سي

اعيان مباحد من استخدام باطل ب- (ت) (٣\_ جامع احكام الصغارمع جامع الفصولية الكرابية اسلامي كتب خاند كراجي ا /٢١١)

الشرع جعل سبب ملك المباح سبق اليداليه فأذا وكله به فاستولى عليه سبق ملكه له ملك الموكل ٣\_\_ شریعت نے مباح اشیاء میں ملک کا سبب سبقت بدکو بتایا ہے، تو جب کس نے اس برکسی کو دکیل بنایا اور اس نے اس پر استیاا ، حاص کرلی موكل كى بلك ال يرنابت موجا يُنكِّي تو وكيل ما لك موجائيكا\_(ت) (٣\_يفتح القديرنصل في الشركة القاسدة سكمر ٥/١٠)

# سسلم ان منی کسی کی ملک ہے اور دو مخصول نے اس سے اینٹ بنانے یا بکانے کی شرکت کی تو میں میں اسلام

منديدا جارات باب المي تنيست ب

قال (۱) نصور (هو ابن يحيى) قلت (اى للامامر ابي سليلن الجوزجاني رحمهما الله تعالى) فان استعان بانسار يحتطب ويصطأد له (اي من دون اجر) قال الحطب والصيد للعامل و كذا ضربة القانص قال استأذا (وم البديع استأذ الزاهدي) وينبغي ان يحقظ هذا فقد ابتلي به العامة والخاصة يستعينون بالناس في الاحتطار والاحتشاش وقطع الشوك والحاج عه واتخاذ البجيدة فيثبت البلك للاعوان فيها ولا يعلم الكل بها فينفقونها قبل الاستيهاب بطريقه اوالاذن فيجب عليهم مثلها اوقيبتها وهمر لايشعرون لجهلهم وغفلتهم اعاذناالله عن الجهل ووفقد اللعلم والعبل الماه

نعير (ابن يحلي نے ) كہا، من نے كہا ( يعني امام ابوسليمان الجوز ماني كو ) اگر كمي فنص نے لكڑياں جمع كرنے يا شكار كرنے كيلتے دوسر مرحم کی مدد حاصل کی ( لینتی بلا اجر ) قربایا اس صورت میں لکڑیاں اور شکار اُس کا ہے جس نے کیا ہو، اور اس طرح شکاری کا ایک مرتبہ جال زال كر شكار نكالناء جاري استاذ نے قرما يا (يعنى بدلع استاذ الزاہرى) اور اسے ياد كرنيما جائے كيونكه اس ميں ہر عام وخاص جتلا ب،ول دومروں سے لکڑیاں جمع کرائے ، کانے اسمے کرانے اور کھاس جمع کرانے میں عدد کیتے ہیں، ای طرح ایک منسم کا درخت منگواتے ہیں! آسانی برف جمع کراتے ہیں، توجولوگ عملاً بیکام کرتے ہیں ان پرائی لوگوں کی طِلک ثابت ہوجائے گی ، لوگ بید مسئلہ ہیں جائے، وہ ان نوكول سے ندتو اجازت ليتے بي، اور ندى بطور بهدليتے بين اور إن اشياء كوٹرئ كر بيٹے بين، تو ان بران كامش واجب بوگا يا تمت لازم آئے گی وان کو جہالت کی وجہ ہے اس کاعلم نہیں یا قیت لازم آئے گی وان کو جہالت کی وجہ سے اس کاعلم نیس اللہ جمیں جہل مے کفود ر محے اور جمیں علم عمل کی توقیق وے (آمین) اور (ت

عه: الحاج بأهمال اوله واعجام أخرة جمع حاجة وهي الشوك وقبل نيت من الحمص وقال ابن سيدة ضرب من الشوك وقيل شجر وقال ابو حنيفة الدينوري الحاج مماتدوم خضرته وتذهب عروقه في الارض بعيدا يتداوى بطبيخه وله ورق دقاق طوال كأنه مسأو للشوك في الكثرة الارمن تأج العروس ١٢ مر مُغرله (م) ا نحاج ، حاء مهملہ اورجیم کے ساتھ ، جمع حاجہ کی ہے ، کا تول کو کہتے ہیں ، ایک قول کے مطابق ترش کماس ہے۔ ابن سیدہ کے مطابق کا نول ک ا یک تشم ہے۔ ایک تول کے مطابق درخت ہے۔ اور ابو صنیفہ الدینوری نے فرمایا بیدایسا ورخت ہے جوسدا بہار رہتا ہے اور اُس کی جزیر ز مین میں دورتک چلی جاتی ہیں اس کوابال کردوا کے کام میں لایا جاتا ہے، اس کے پتے باریک اور کمے ہوتے ہیں اور کانوں کی مرن زياده بوت إلى اهتاح العروى ١٢ منه غفرله (ت) (ا\_ فألا كي بندية الباب السادى عشر بشاور ١٠/١٥٣)

اقول: وقوله لا يعلم الكل بها اشارة الى الجواب عن سؤال وهم انهم اذا اتوا به الى المستعين واعظولا واخذ كأن هبنة بالتعاطى فأجأب بأنه هذا يكون لوعلموا ان الملك قدثيت للاعوان فيكون الاعطاء والاخذ ->

#### مطلب یہ ہے کہ اُس سے مٹی خرید کر اینٹ بنا کیتھے اور اُسکو پکا کی سے اور اینٹیں چے کر مالک کو قیمت دیدیں سے اور جو

ايجاب الهبة وقبولها لكنهم حميعا عنه غافلون وانما يحسبون المعونة في كفاية المؤنة كمن ارسل احدالي دار دليحمل منها كرسيا مثلا يأتيه به

می كبنا بول اس كا قول العلم الكل بوالك سوال كرواب كى طرف الثارة ب ادروة يدب كدجب كارهب إن الثياء كوأى تخص ك یاں نے آئی جس نے ان کوجع کر تیکا تھم ویا ہے تو وہ اسکودے دیں اور سے حاصل کرلے تو کو یا ای طرف سے دین شار جو کا اور اس کی طرف سے لیما ہوگا، اور یہ بہ کا ایجاب وقبول شار ہوج تو اس کا جواب دیا کہ یہ اس وقت ہے کہ جب انسین علم ہو کہ اعوان کیلئے ملک جابت ہے تو یہ وینالیما مبد کا ایجاب تیول ہو گالیکن ووسب کے سب اس سے ناخل ہیں، اور وہ مدد گذامت مؤنت علی سجھتے ہیں مثلاً کمس فخص نے ایک آ دی و گھریس جمیع کہ وہاں ہے گری اٹھا لائے۔(ت

اقول: هو كما قال لكن الاذن(١) ثابت لاشك وهم اتما يتوون الاخذله ولا يؤدونه اليه الاليتت فيه ولا غصب منه حتى يجب الضبأن.

م كها مول وه ايهاى ب جيها كدانمول نے فرما ياليكن إذن باشر ثابت ب اوران كى نيت مى موتى ب كدوه أس كلف ليس اور اس کودیتے مجی اس لئے ہیں کہ وہ اُس میں تصرف کرے ، وہ خصب توخیں کردیا ہے کہ منان واجب ہو۔ (ت)

فانقلت لايحسبون انفسهم ملاكه وهو يأخذن بجعل نفسه كأنه هو البستولى عليه بدء قيتصرف فيه على انه ملكه فلم يتحقق الأذن لأنهم لايدرون أنه لهم وبجعلهم يصيرله حتى يأذنوا له في التصرف وانمأ يظن ويظنون اله لمالك له ولا عبرة بألظن البين خطؤة كبن حسب(١) ان الشيئ الفلاني من ودائع زيدعند ابيه فادادالى وارثيه فتصرفوا ثمر تبين انه لابيه لالزيد فأن له ان يرجع على هم به قائماً اوبضمائه هالكا ـ

اگریہ اختراض کیا جائے کہ دولوگ اپنے آپ کوان اشیام کا کا لکے نہیں سیجھتے ہیں، اور دو تخص ان چیزوں پراس طرح قابض ہوتا ہے کو یاوہ ان چیزوں کا بہادیا لک ہے، اور اس طرح تصرف کرتا ہے گویا ود اِن چیزون کا مالک بوتو ایسی صورت میں اون محقق شربوکا کیونکہ اِن کوتو ہا عی نہیں کہ یہ چیز ان کی ملکیت میں ہے اور اُس کی ملک میں اُس وقت ہوگی جب وہ اِؤن ویں اور اِس صورت میں اس کو ممان ہے کہ وہ ما نک ہے اور ان کو بھی ممان ہے کہ وی ما لک ہے، اور جس مگان کا خطا ہونا ظاہر ہوائ کا کوئی اعتبار تبیں، مثلاً کوئی فخص بدیمان کر بیٹے کہ فداں جیززید کی امائوں جس سے اس کے باپ کے پاس ہاوراس پر گمان پروہ چیز زید کے وارٹول کووے ویتا ہے اور وہ اس جس تصرف كر ليتے ہيں پحر بنديں اس كو پتا چلنا ہے كدوہ چيز تو اس كے باب بى كى ہے زيدكى تبيل ہے، تو اگر وہ چيز موجود بوتو وہ ان سے واليس الے سكناب ادراكر بذك موكن بتواس كاعنان فيسكناب

في العقود الدرية من كتأب الشركة من دفع شيأ اليس بواجب عليه فله استردادة الإاذا دفعه عن وجه الهبة واستهلكه القايض كما في شرح النظم الوهباتي وغيرة من المعتبرات الدو وقيها وفي الخيرية من كتأب الوقف قد صرحوا بان من(۴) ظن ان عليه ديناً فبان خلافه يرجع عماً ادى ولو كأن قداستهلكه - نقع ہوگا وہ ہمارا ہے اور اس صورت میں بیشر کت وجوہ ہوگی۔(2)

مسئلہ سا: دو شخصوں نے مباح چیز کے حاصل کرنے میں عقد شرکت کیا اور ایک نے اُس کو حاصل کیا اور دو مرااک کامعین و مددگار ریامثلاً ایک نے لکڑیاں کاٹیس دومراجمع کرتا رہا اسکے گٹھے باندسھے اُسے اُٹھا کر بازار وغیرہ لے کیا یا ص ۔ ایک نے شکار پکڑا دوسرا جال ادفعا کر لے گیا یا اور کام کیے تو اِس صورت میں بھی چونکہ شرکت سیح نہیں مالک وہی ہےجم نے حاصل کیا بینی مثلاً جس نے لکڑیاں کا ٹیس یا جس نے شکار پکڑا اور دوسرے کواسکے کام کی اُجرت مثل دی جا پکی اور ا گرجال تائے میں شریک نے مدد کی اور شکار ہاتھ نہیں آیا جب بھی اُسکی اُجرت مثل کے گیا۔ (3) مسئلہ سمانہ شکار کرنے میں دونوں نے شرکت کی ادر دونوں کا ایک ہی کتا ہے جس کو دونوں نے شکار پر چھوڑایا

رجعببىلە ٢ \_إصـ

العقود الدربيائ كتاب الشركة ميں ہے كہ جس نے كوئى الى چيز دى جوأس پر داجب ندى تو وواس كودالس لے سكتا ہے، ہاں اگر بطور مہر دى ہواوراس كے تبضديس بلاك ہوگئ ہوتو واپس نبيس لےسكتا ہے، يمي چيزشر آنكم وبباني وغيره معتبر كتب بيس ہے اھاوراس ميل اور الخيرىيك كتاب الوتف كے حوالدے ہے كدا كركم فخص نے يكمان كيا كدأس بردين ہے۔ بعد بس معلوم ہوا كد فلط ہے، توجوديا ہے وو وایس نے کا ، اور اگر وہ بلاک ہو گیا ہوتواس کا بدل لے گا اھ (ت)

(العِقْوُ والدرية كمّاب الشركة فتُدحار انغانستان ا/٩١) (٢\_ فآذي خير يبكناب الوقفير وت ا/٠٣٠)

اقول:هذا فيما لوعلم انه ليس للمدفوع اليه لم يدفع اليه اماهنا فانما يأتون به له ولوعلموا ان الملك يقع لهمر لعريتخلفوا عن اعطأتُه له فرضاهم بتصرفه فيه ثأبت على كل تقدير ولهذا لعريكترث به الخاصة فضلا عن العامة كما اعترف به فلاوجه لنسبتهم الى الجهل والغفلة واقامة النكير. هذا مَاعندى والعلم بالحق عند

میں کہتا ہوں بیائس صورت میں ہے جبکہ اس کو بیلم ہواہو کدرید مرفوع الید کے لئے نہ تھا تو اُس کو نہ دے گا، اور یہال تو دو اُس کیلئے لاتے ہیں اور اگر ان کو میم ہو کہ بلک ان کیلئے واقع ہوگی تو اس کے دیتے نے تخلف نہ کریں ہے، تو اُن کا اُس کے تعرف پر رامنی ہوتا بہر تقذیر تا بت ہے اور اس لئے خاص لوگ بھی اس کی پر واہ نہیں کرتے چہ جائیکہ عام لوگ، جیسا کہ خود انہوں نے اعتراف کیا، تو کوئی وجہ بس کہ ان کو جہل، ففلت کی طرف منسوب کیا جائے یا انہیں نکیر کی جائے بڑا ماعندی الخ (ت)

( قَاوَى رَضُوبِيهِ عِلْدِ ٢ مِنْ ٩٩ ٣ عِلْمِ ٩٩ مِرْمَ فَا وَيَدْ يَشِنَ ، لا بور )

- (2) الفتادى الصندية ، كمّاب الشركة ، الباب الخاص في الشركة الفاسدة ، ج م م ٢٠٠٠.
  - (3) الدرالخار، كماب الشركة السل في الشركة القاسدة، ج٢ م ١٩٥٠.

والفتادي الصندية ، كتاب الشركة ، الباب الحامس في الشركة الفاسدة ، ج ٢ جس ٣٣٣.

دونوں نے ملکر جال تانا (4) تو شکار دونوں میں نصف نصف تقسیم ہوگا ادر اگر گتا ایک کا تھا ادر اُس کے ہاتھ میں تھا گر مجھوڑا دونوں نے تو شکار کا مالک وہی ہے جس کا گتا ہے گر اس نے اگر دوسرے کو بطور عاریت گتا دیدیا ہے تو دوسرا مالک ہوگا اور اگر دونوں کے دومجے بیں اور دونوں نے ملکر ایک شکار پکڑا تو برابر برابر بانٹ لیس ادر ہر ایک کتے نے ایک ایک شکار پکڑا توجس کے سمجے نے جوشکار پکڑا اُسکا وہی مالک ہے۔ (5)

مسئلہ ۵: گرا گروں نے عقد شرکت کیا کہ جو پچھ ما نگ لائیں گے وہ دونوں میں مشترک ہوگا بیشرکت صحیح نہیں اور جس نے جو پچھ ما نگ کرجمع کیا وہ اُس کا ہے۔ (5)

مسئلہ ٢: اگرشرکت فاسدہ میں دونوں شریکوں نے مال کی شرکت کی ہے تو ہرایک کو نفع بفقدر مال کے ملے گا اور کام کی کوئی اُجرت نہیں ملے گی، مثلاً دونوں نے ایک ایک ہزار کے ساتھ دشرکت کی اور ایک بنے بیشرط نگا دی ہے کہ میں دس ۱۰ روپہیفع کے لوں گا، اِس شرط کی وجہ سے شرکت فاسد ہوگئی اور چونکہ مال برابر ہے، لہٰذا نفع برابر تفسیم کرلیس اور فرض کروکہ صورت ذکورہ میں ایک ہی نے کام کیا ہوجب بھی کام کا معاوضہ نہ ملے گا۔ (7)

مسئلہ 2: شرکت فاسدہ میں اگر ایک ہی کا مال ہوتو جو کچھ نفع حاصل ہوگا ای مال والے کو سلے گا اور دوسرے کو کام کی اُجرت دی جا نیگی مثلاً ایک فض نے اپنا جانور دوسرے کو دیا کہ اس کو کرایہ پر چلا دُاورکرایہ کی آمدنی آدھی آدھی دونوں لیکھے بیشر کت فاسدہ اور کل آمدنی ما لک کو سلے گی اور دوسرے کو اجر مثل (8)۔ بوجی کشتی چند شخصوں کو دیدی کہ اس سے کام کریں اور آمدنی ما لک اور کام کرنے وانوں پر برابر برابر تقشیم ہوجا نیگی تو پیشر کت فاسدہ اور اسکا تھم بھی وہی ہے۔ (9)

مسئلہ ۱: ایک فخص کے پاس ادنٹ ہے دوسرے کے پاس ٹیجر ، دونوں نے انھیں اُ جزت پر چلانے کی شرکت کی مسئلہ ۱: ایک فخص کے پاس ادنٹ ہے دوسرے کے پاس ٹیجر ، دونوں نے انھیں اُ جزت مشل اونٹ والے کو اور تیجر پیشر کت فاسد ہے اور جو بچھ اُجرت سلے گی اُس کو ٹیجر اور ادنٹ پر تقشیم کر دینگے اونٹ کی اُجرت مثل اونٹ والے کو اور اُحرکی اور اور اُدنٹ کو کر ایر پر چلانے کی جگہ خود ان دونوں نے بار برداری ( لیتنی بوجھ کی اُجرت مثل نیجر دالے کو سلے گی اور اگر خیجر اور ادنٹ کو کر ایر پر چلانے کی جگہ خود ان دونوں نے بار برداری ( لیتنی بوجھ

<sup>(4)</sup> يعنى للرجال مجيلايا\_

<sup>(5)</sup> الفتادي المعندية ، كماب الشركة ، الباب الخامس في الشركة الفاسدة ، ج م بس ٣٣٣.

<sup>(6)</sup> الفتادى المندية ، كتاب الشركة ، الباب الخاص في الشركة الفاسدة ، ج ٢ م ٣٣٠.

<sup>(7)</sup> الدرائخار، كتاب الشركة بصل في الشركة الغاسدة، ج١٠ يس ١٩٨.

<sup>(8)</sup> لین عام طور پر بازار می اس کام کی جواجرت ہے اُتی عل اجرت۔

<sup>(9)</sup> الدرالخارور دالحتار، كتاب الشركة بضل في الشركة الغامدة بمطلب: يرج القياس، ج ٢ يس ٩٨ م.

مسلمان ) پرشرکت مل کی که بار برداری کریں مے اور آمدنی بحقد مساوی بان لیس سے توییشرکت میں ہے۔ برار میں ہے۔ برار جوالا دااور دومرے نے اونٹ پر بار کیا دونوں کو حسب شرط برابر مصدیم جوجی (10)

مسئلہ 9: ایک نے دوسرے کو اپنا جانور دیا کہ اس پرتم اپناسمانان لادکر پھیمری کروجون بوگا اُس کو بحصہ مربوق تفسیم تفسیم کرلیئے یہ ٹرکت بھی فاسد ہے نفع کا مالک وہ ہے جس نے پھیمری کی اور جانوروالے کو اُجرت میں دیکھے یونی اپنا جال دوسرے کو چھلی پکڑنے کے لیے دیا کہ جو چھلی ملے گی اوے برابر بانٹ لیس مے تو چھلی اُس کو ملے گی جس نے پکڑی ادر جال والے کو اُجرت مثل ملے گی۔ (11)

مسئلہ ۱۰: چدمنانوں نے یوں شرکت کی کہ کوئی یوری علی نلمہ بجر یکا اور کوئی اُٹھا کر دوسرے کی جیٹے پر دیکے مجا اور کوئی مالک کے تھر پہنچائے گا اور مزدوری جو پچنے ملے گی اُسے مب بحضہ مسادی تنسیم کر لیگئے تو یہ شرکت بھی قاس ہے۔(12)

(10) التنادي العندية ، كماب الشركة ، الباب الحاس في الشركة الغامدة ، ج م جس ٣٣٣.

وردالحتاد، كماب الشركة العل في الشركة القاسمة المطلب: يرخ القيار، علا جر ١٩٩٨.

(11) الدور التأرير كتاب الشركة الحل في الشركة القاسدة، علايل ١٠٥٨.

والنتاوى ألمندية ، كمّاب الشركة ، الباب الحاس في الشركة الفاسدة ، ج ، أس ٢٣٠٠.

(12) الفتادي المعندية ، كتاب الشركة والباب الكاس في الشركة الفاسدة ون المرسوري

(13) ، لقنادي المعندية ، كماب الشركة ، الباب الحاس في الشركة الغامدة ، خ ٢٠ أن ٢٥٠٠.

مسئلہ ۱۲: وونوں شریکوں میں کوئی مجی مرجائے اُسکی موت کاعلم شریک کو ہویا نہ ہو بہر حال شرکت باطل ہوجائے می بیتھم شرکت عقد کا ہے اور شرکت ملک اگر چہ موت سے باطل نہیں ہوتی مگر بجائے میت اب اُسکے ور شہ شریک ہونے۔ (14)

مسئلہ ساا: تین مخصوں میں شرکت تھی ان میں ایک کا انتقال ہو گیا تو دو باقیوں میں بدستور شرکت باقی ے۔(15)

مسئلہ ۱۹۲ : شریکوں میں ہے معاذ اللہ کوئی مرتد ہو کر دارالحرب کو چانا کمیا اور قاضی نے اُسکے دارالحرب میں لحوق کا تھم (یعنی دارالحرب میں جلے جانے کا تھم) بھی دیدیا تو یہ حکماً موت ہے ادراً سے بھی شرکت باطل ہوجاتی ہے کہ اگر وہ پھرسلم ہو کر دارالحرب سے واپس آیا تو شرکت کو دنہ کر گیل (یعنی پہلی شرکت دوبارہ قائم نہ ہوگی) اوراگر مرتد ہوا گرابھی دارالحرب کوئیس گیا یا چلابھی گیا گرقاضی نے اب تک لحوق کا تھم نہیں دیا ہے تو شرکت باطل ہو نیکا تھم نہ دیگے بلکہ ابھی موتون رکھیں گیا گرمسلمان ہوگیا تو شرکت بدستور ہے اوراگر مرگیا یا قبل کیا گیا تو شرکت باطل ہوگئی۔(16) مسئلہ 10: دونوں میں ایک نے شرکت کوئنخ (ختم) کردیا اگر چہ دومرا اِس نسخ پر راضی نہ ہو جب بھی شرکت موجی ہوگئی بشرطیکہ دومرے کوئنخ کرنے کا علم ہواور دومرے کومعلوم نہ ہوا تو قسخ نہ ہوگی اور یہ شرطنیس کہ مال شرکت روپ اشرنی ہو بلکہ اگر تجارت کے سامان موجود ہیں جو فروخت نہیں ہوتے اور ایک نے فسخ کر دیا جب بھی نسخ ہو جائے اشرنی ہو بلکہ اگر تجارت کے سامان موجود ہیں جو فروخت نہیں ہوئے اور ایک نے فسخ کر دیا جب بھی نسخ ہو جائے گیل دور دیا

مسئلہ ۱۱: ایک شریک نے شرکت سے انکاد کردیا بین کہتا ہے جل نے تیرے ساتھ شرکت کی ہی نہیں تو شرکت جاتی رہی اور جو پچھ شرکت کا مال اُسکے باس ہے اُس میں شریک کے حصہ کا تا والن دینا ہوگا کہ شریک امین ہوتا ہے اور امانت سے انکار خیانت ہے اور تا والن لازم اور اگر شرکت سے انکار نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ میں تیر سے ساتھ کام نہ کرونگا تو یہ بھی شنخ ہی ہے شرکت جاتی رہ کی اور اموال شرکت کی قیمت اپنے حصہ کے موافق شریک سے لیگا اور شریک نے اموال کونیج کر پچھ منافع عاصل کے تو منفعت سے اسے پچھ نہ سلے گا۔ (18)

وروالحتار، كماب الشركة بصل في الشركة الفاسدة، مطلب: يرجح القياس، ج١، م ٩٩سم.

<sup>(14)</sup> الدرالخارور دالمحتار، كتاب الشركة ، فصل في الشركة الفاسدة ، مطلب: يرجح القياس، ج٢ بم ٩٩ م.

<sup>(15)</sup> البحرالرائق، كمّاب الشركة فعل في الشركة الغاسدة، ج٥،٥ ١٠٠٠.

<sup>(16)</sup> الفتادي الهندية ، كمّاب الشركة ، الباب الخامس فيالشركة الفاسدة ، ج٢، ص٥٣٥.

<sup>(17)</sup> الدرالخار، كتاب الشركة بمل في الشركة القاسدة، ج٢م ٥٠٠٠.

<sup>(18)</sup> الدرالخار، كتاب الشركة بعل في الشركة الغاسدة، ج٢ بم٠٠٠.

مسکلہ کیا: تین فتصول میں شرکت مفاوضہ ہے ان میں دوشرکت کوتوڑنا چاہتے ہوں تو جب تک تیسر انجی موجود نہ ہوشرکت تو ڈنہیں سکتے۔(19)

مسئلہ ۱۸: اگر ایک شریک پاگل ہوگیا اور جنوں بھی مُحد ہے (طویل ہے) توشر کت جاتی رہی اور دوسر سے مُریک نے بعد احتدام تداوجنون (یعنی جنون کے طویل ہونے کے بعد) جو پچھ تصرف کیا لیعنی شرکت کی چیزیں فروخت کیں اور نُونو مار اَنْفع ای کا ہے مگر مجنون کے حصہ میں جو نفع آتا اُسے تعمد ق (صدقہ ) کر دینا چاہیے کہ ملک غیر (دوسر سے کا ملکیت) میں بغیرا جازت تصرف کر کے نفع حاصل کیا ہے اور بطلان شرکت کی دوسری صورتوں میں بھی ظاہر بھی ہے مشریک کے حصہ کے مقابل میں جو نفع ہے اُسے تعمد ق کردے۔ (20)



والفة وى العندية ، كترب الشركة ، الباب الخام في الشركة القامدة ، ج٢ من ٢٥٠٠.

(19) . لفتاوي العندية ، كمّاب الشركة ، الباب الخام في الشركة الفاسدة ، ج ٢ جم ٢ ٣٠٠.

(20) الدرالخ روردا محتار، كتاب الشركة ، فصل في الشركة الفاسدة ، مطلب: يرح القياس، ج٢ ، ص٠٠٥ ـ ١٠٥.

#### شرکت کے متفرق مسائل

مسئلہ ا: شریک و یہ اختیار نہیں کہ بغیر اسکی اجازت کے اسکی طرف سے زکا قادا کرے اگر زکا قدیگا تاوان دینا

پڑے گا اور زکا قادا نہ ہوگی اور اگر ہرایک نے دوسرے کو زکا قدینے کی اجازت دی ہے اپنی اور شریک دونوں کی زکا قدیدی تو آگر ہو دینا بیک وقت ہوتو ہرایک کو دوسرے کی زکا قاکا تاوان دینا ہوگا اور دونوں با ہم مقاصد (ادلابدلا) کر سکتے

ہیں کہ نہ ہیں تم کو تاوان دوں نہ تم مجھ کو جبکہ دوٹوں نے ایک مقدار سے زکا قادا کی ہو یعنی مثلاً اس نے اسکی طرف سے

وی ا روپ دیے اور اُس نے اسکی طرف سے دی ارد پ دیے اور اگر ایک نے دوسرے کی طرف سے زیادہ و یا ہے

اور دوسرے نے اسکی طرف سے کم تو زیادہ کو واپس لے اور باتی ہیں مقاصہ کرلیں اور اگر بیک دفت دینا نہ ہواایک نے

اور دوسرے نے اسکی طرف سے کم تو زیادہ کو واپس لے اور باتی ہیں مقاصہ کرلیں اور اگر بیک دفت دینا نہ ہواایک نے

پہلے دیدی دوسرے نے بعد کو تو پہلے والل مجھ نہ دیگا اور بعد واللا تاوان دے بعد والے کو معلوم ہو کہ اس نے خود زکا قادیلی نے دیدی ہو درکا قالوں اس نے نود اس نے خود زکا قادہ کے لیے اس نے مامور (مقرر) کی تھا اور اس نے نوو اس کے پہلے یا بیک وقت اداکر دیا تو مامور کا ادا کرنا تھی نہ ہوگا اور تاوان دینا مامور (مقرر) کی تھا اور اس نے نوو اس کے پہلے یا بیک وقت اداکر دیا تو مامور کا ادا کرنا تھی نہ ہوگا اور تاوان دینا

مسئلہ ۱: دوفخصوں بیں شرکت مفاوضہ ہے ایک نے دوسرے سے وطی کرنے (جہستری کرنے) کے لیے کنیز (لونڈی) فریدنے کی اجازت ما تگی دوسرے نے صریح لفظوں میں اجازت دیدی اُس نے فریدلی تو بیے کنیز مشترک نہ ہوگی بلکہ تنہا اُس کی ہے اور شریک کی طرف سے اسکو جہتہ مجھا جائیگا تکر بائع جرایک سے شن کا مطالبہ کرسکتا ہے اور اگر شریک ہے صاف لفظوں میں اجازت نہ دی مثلاً سکوت کیا (خاموش رہا) تو بیدا جازت نہیں اور وہ فریدے گاتو کنیز مشترک ہوگی اور ولی جا ترمنہیں ہوگی۔(2)

مسئلہ ۳: ایک شخص نے کوئی چیز خریدی ہے کی دوسرے شخص نے اُس سے یہ کہا جھے اس میں شریک کرلے مسئلہ ۳: ایک شخص نے کوئی چیز خریدی ہے کی دوسرے شخص نے اُس سے یہ کہا جھے اس میں شریک کرلے مشتری نے مہا شریک کرنیا اگر یہ باتیں اُسودت ہوئی کہ مشتری نے مہاجی گئی چیز ) پر قبضہ کرلیا ہے تو شرکت سے ہے اور قبضہ نہ کیا ہوتی اُس چیز میں دوسرے کوشریک کرنا اُسکے ہاتھ بھے کرتا ہے اور بھے اُس چیز کی ہوسکتی اور قبضہ نہ کیا ہوتو شرکت سے اور بھے اُس چیز کی ہوسکتی

<sup>(1)</sup> الدرالخة ردردالحتار، كمّاب الشركة ، فعل في الشركة الفاسدة ، مطلب: يرخ القياس، ج٢، من ٥٠٠. وتبيين الحقائق، كمّاب الشركة ، فعل في الشركة الفاسدة ، ج٢، من ٥٠١-٥٠٠.

<sup>(2)</sup> الدرالق ربكاب الشركة بصل في الشركة الفاسدة ، ج١٠ يص ١٠٥٠

ہے جو قبصنہ میں ہواور جنب شرکت سیح ہوگی تو نصف ثمن ( آدھی قبیت) دینا لازم ہوگا کیہ دونوں برابر کے شریک آرار ، یا کمیں گے البتہ اگر بیان کر دیا ہے کہ ایک تہائی یا چوتھائی بااتنے حصہ کی شرکت ہے توجو پچھ بیان کیا ہے اُتن ہی شرکت ہوگی اور اُسی کے موافق تمن دینالازم ہوگا۔ (3)

مسئلہ ہم: ایک شخص نے کوئی چیز خریدی ہے دوسرے نے کہا بچھے اس میں شریک کرلے اُسنے منظور کرلیا پھرتیرا مخض أست ملا استے بھی کہا بھے اس میں شریک کرلے اور اسکونٹریک کرنا بھی منظور کیا تو اگر اس تیسرے کومعدم تھا کہ ایک شخص کی شرکت ہوچکی ہے تو تیسرا ایک چوتھائی کا شریک ہے ادر دوسرانصف کااور اگرمعلوم نہ تھاتو رہمی نصف کا شریک ہوگیا لیتنی دوسرا اور تیسراد ونول شریک ہیں اور پہلاتخص اب اُس چیز کا مالک نہ رہا اور بیشرکت شرکت ملک

مسئلہ ۵: ایک شخص نے دوسرے سے کہا جو پچھآج یا اس مہینے میں میں خرید دن گا اُس میں ہم دونوں شریک ہیں یا کسی خاص قشم کی تنجارت کے متعلق کہا مثلاً جتن گائیں یا بکریاں خریدوں گا اُن میں ہم دونوں شریک ہیں اور دوسرے نے منظور کیا توشر کت سے ہے۔ (5)

مسکلہ ۲: دو ۳ مخصول کا ذین ( قرض ) ایک مخص پر واجب ہوا اور ایک ہی سبب سے ہوتو وہ زین مشترک ہے مثلاً دونوں کی ایک مشترک چیز تھی اور اسے کسی کے ہاتھ اُ دھار بیچا یا دونوں نے اپنی چیز ایک عقد کے ساتھ کسی کے ہاتھ نتے کی تو میردین مشترک ہے یا دونوں نے اُسے ایک ہزار قرض دیا یا دونوں کےمورث کا (بید دونوں جس کے وارث ہیں اس کا لیعنی مرنے والے کا ) کسی پر دین ہے بیرسب دین مشترک کی صورتیں ہیں اسکا تھم بیہ ہے کہ جو پچھے اِس دین میں کا ایک نے وصول کیا تو اس میں دوسرابھی شریک ہے اپنے حصہ کے موافق تقتیم کرلیں اور جو چیز وصول کی ہے اسکی جگہ پر اہے شریک کو دومری چیز وینا چاہتا ہے تو بغیراُسکی مرضی کے نہیں دے سکتا یا بیدومری چیز لینا چاہتا ہے تو اسکی مرضی کے بغیر نہیں نے سکتا اور جس نے وصول نہیں کیا ہے اسے میجی اختیار ہے کہ وصول کنندہ (وصول کر بنے والا) سے نہ لے بلکہ مدیون (مقروض) سے میر بھی وصول کر سے مگر جبکہ مدیون نے تمام مطالبہ اوا کردیا ہے تو اب مدیون سے وصول نہیں كرسكتا بكه شريك بى سے \_لے كا\_(6)

 <sup>(3)</sup> الدرالخاروردالمحتار، كماب الشركة ، نعل في الشركة الفاسدة ومطلب: يرج القياس، ١٣ من ٥٠١ - ٥٠١ .

<sup>(4)</sup> الدرالينمّار، كمّاب الشركة ، نصل في الشركة الغاسدة، ج٢، من ٥٠١–٥٠٢.

<sup>(5)</sup> الفتاوي الهندية ، كمّاب الشركة ، الباب الاول في بيان انواع الشركة وأركانها... إلخ ، الفعل الثاني ،ج ٢ بس ٢٠٠١، وغيرو.

<sup>(6)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب الشركة ، الباب السادن في المتغرقات ، ج٢ من ٣٣٠.

مسكله ك: دو مخصوى كا دين كسى يرواجب بي مكر دونول كا ايك سبب نه مو بلكه دوسبب خواه حقيقة دو ول ياحكما توبيه دین مشترک نہیں مثلاً دونوں نے اپنی دو چیزیں ایک شخص کے ہاتھ بچیں اور ہرایک نے ابنی چیز کاثمن علیحد ہ علیحدہ بیان کردیا یا دونوں کی ایک مشترک چیزتھی وہ بیچی اور اپنے اپنے حصہ کانٹمن بیان کردیا تو اب دین مشترک نہ رہااور ایک نے مشتری (خریدار) ہے کچھ وضول کیا تو و دسرا اس ہے اپنے حصہ کا مطالبہ ہیں کرسکتا۔ (7)

مسئلہ ٨: ايك مخض پر ہراررو پيدةين تفا دو فخصول نے اسكى ضانت كى اور ضامنوں نے اپنے مشترك مال سے ہزار اوا کرویے پھر ایک ضامن نے مدیون ہے کچھ وصول کیا تو دوسرا بھی اس میں شریک ہے اور اگر ضامن نے اُس ہے رو پیدوصول نہیں کیا بلکہ اپنے حصہ کے بدیے میں مدیون ہے کوئی چیز خرید لی تو دوسرا اُس چیز کا نصف حمن اُس سے ومول کرسکتا ہے اور اگر دونوں چاہیں تو اُس چیز میں شرکت کرلیں اور اگر ایک ضامن نے چیز نہیں خریدی بلکہ اسپنے حصہ دین کے مقابل میں اُس چیز پرمصالحت (صلح) کی اور چیز لے لی اب دوسرا مطالبہ کرتا ہے تو پہلے کو افتتیار ہے کہ آ دھی چیز دیدے یا اُسکے حصد کا آ دھادین ادا کردے اور مال مشترک سے اداند کیا ہوتو دوسرا اُس میں شریک نہیں اور اب جو مجھا پناحق وصول کر یکا دوسرے کو اُس ہے تعلق نہیں۔(8)

مسئلہ 9: ووضحصوں کے ایک محض پر ہزار روپے وین ہیں اُن میں ایک نے بیورے ہزار سے سورو پیدیس صلح کرلی اور بیسور دیے اُس ہے لے بھی لیے اسکے بعد شریک نے جو پچھاُس نے کیا جائز رکھا توسو میں سے پچاس اُسے ملیس کے اور اگر قابض کہتا ہے کہ وہ روپے میرے پاس سے ضائع ہو گئے تو شریک کو اسکا تاوان نہیں منے گا کہ جب اُس نے سب ہجے جائز کردیا تو ہے امین ہوااور امین پر تاوان نہیں اور اگر شریک نے سلح کو جائز رکھا عمر میٹیس کہا کہ جو پچھاُس نے کیا ہیں نے سب جائز رکھا تو بیشریک مدیون ہے اپنے حصہ کے پیچاس وصول کرسکتا ہے اور مدیون میہ پیچاس اُس سے واپس لے گاجس کوسور ویے دیے ہیں کہ اس صورت میں سکم کی اجازت ہے تبضہ کی نہیں تو این نہ ہوا۔ (9)

مسئلہ ۱۰: ایک مکان دو پخصوں میں مشترک ہے ایک شریک غائب ہو گیا تو دوسرا بقدرا ہے حصہ کے اُس مکان میں سکونت (رہائش) کرسکتا ہے اور اگر وہ مکان خراب ہو گیا اور اسکی سکونت کی وجہ سے خراب ہوا ہے تو اسکا تا وان دینا برے گا۔ (10)

<sup>(7)</sup> اختاوى المعندية ، كماب الشركة والباب السادى فى التغرقات ، ج٢ م ٢٠٠٠.

<sup>(8)</sup> الفتاوى البندية ، كتاب لشركة مالباب السادى فى المتفرقات، ج٢ بص٢ ٣٣٤-٣٣٧.

<sup>(9)</sup> الرجع الرابق المن المن المساهد

<sup>(10)</sup> الفتاوي البندية ، كمّاب الشركة ، الباب إلسادي في المتغرقات من الم المساه

شرح بهار شویعت (صربیم) مسکنہ ۱۱: مکان وو مخصوں میں مشترک تھا اور تقسیم ہو چکی ہے اور ہر ایک کا حصہ ممتاز (معلوم) ہے اور ایک حصر کا ما لک غائب ہو گیاتو دوسرا اُس میں سکونت نہیں کرسکا اور نہ بغیر اجازت قاضی اُسے کرایہ پر دے سکتا ہے اور اگر خالی پڑار ہے میں قراب ہونے کا اندیشہ ہے تو قاضی اُسکو کراہیہ پر دیدے ادر کراہیہ مالک کے لیے محفوظ رسکے اور دو شخصوں . من مشترک کھیت ہے اور ایک شریک غائب ہو گیا تو اگر کاشت کرنے سے زمین انچھی ہوتی رہے گی تو پوری زمین میں کاشت کرے جب دوسرا شریک آ جائے توجیتیٰ مدت اُس نے کاشت کی ہے وہ کر لے اور اگر کاشت سے زمین خراب ، موگی یا کاشت ند کرنے میں انچی ہوگی تو گل زمین میں کاشت ند کرے بلکہ اپنے بی حصد کی تدر میں زراعت

مسکلہ ۱۲: غلہ یارو پیمشترک ہے اور ایک شریک غائب ہے اور جوموجود ہے اُسے ضرورت ہے تو اپنے حصہ کے لائق (مطابق) لے كرخرج كرسكتا ہے۔(12)

مسئلہ سا ا: دو تحض شریک ہوں اور ہرایک کو دوسرے کے ساتھ کام کرنے پرمجبور کیا جاسکتا ہواورشریک کوکام کرنا اوراُس پرخرج کرناضروری مو، اگر بغیرا جازت شریک خرج کریگا تو میخرج کرنا تبرع (احسان) ہوگا اور اسکا معاوضه کچھ نه ملے گا، مثلاً چکی دو۲ شخصوں میں مشترک ہے اور تمارت خراب ہوئی مرمت کی ضرورت ہے اور بغیرا جازت ایک نے مرمت کرادی تو اُس کا خرچہ شریک سے نہیں لے سکتا یا شریک سے ای نے اجازت طلب کی اُس نے کہددیا کہ کام چل سکتا ہے مرمت کی ضرورت نہیں اور اس نے صرف کردیا تو پھے نیس پائٹا یا کھیت مشترک ہے اور اُس پرخرج کرنے کی ضرورت ہے یا غلام مشترک ہے اُس کونفقہ وغیرہ وینا ضروری ہے ان میں بھی بغیر اجازت صرف کرنے پر پھے نہیں پائے گا کیونکہ ان سب شریکوں کوخرج کرنے پرمجبور کمیا جاسک ہے اگر وہ اجازت نبیں دیتا قاضی کے پاس دعویٰ کردے قاضی اُسے خرج کرنے پر مجبور کریگا بجراسے خرج کرنے کی کیا حاجت رہی، لہذا تبرع ہے۔ اور اگر خرج کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا اور میہ بغیر خرج کے ابنا کام نہیں جلاسکتا تو بغیر اجازت خرج کرنا تبرع نہیں مثلاً دومنزلہ مکان ہے او پر کا ایک شخص کا ہے اور نینے کا دومرے کا مینے کا مکان گر گیا اور بیا پنا حصہ نبیں بنوا تا کہ بالا ف نہ والا اسکے او پر تغمیر کرائے اورینچے والا بنوانے پرمجبور بھی نہیں کیا جاسکتا، لہٰڈااگر یالاخانہ والے نے نیچے کے مکان کی تعمیر کرائی تو متبرع (احسان كرنے والا) نہيں۔ يو ہيں مشترك و يوار ہے جس پر ايك شريك نے كڑياں (شہير) ڈال كراپنے مكان كى حجت پائی

والدرالخنار، كماب الشركة ، تعل في الشركة الفاسدة، ج١، ١٥٠٥

<sup>(11)</sup> الفتادي المهندية ، كمّاب الشركة «الباب السادي في المتغرقات، ج٢ به إس-٢٣٣.

<sup>(12)</sup> الفتادي العندية ، كماب الشركة ، الباب السادى في المتفرقات، ج٢ به ٣٠٠.

ہے اور بیدد بوار کر کئی شریک جب تک میدد بوار تعمیر نہ کرائے اُسکا کام نہیں چل سکتا تو د بوار بنانا تبرع نہیں اور آگر شریک کواس کام کا کرنا ضروری نہ ہواور بغیر اجازت کر یگا تو تبرع ہے۔ جینے دو شخصوں میں مکان مشترک ہے اور خراب ہور ہا ہے اسکی تعمیر منروری ہے مگر بغیر اجازت جو صرفہ (خرچہ) کر لگا اُس کا معادضہ بیں ملے گا کہ ہوسکتا ہے مکان تقسیم کرا کے ا ہے جھے کی مرمت کرا لے بورے مکان کی مرمت کرانے کی اسکوکیا ضرورت ہے۔ (13)

مسئله ۱۲٪ تین جگہوں میںشر یک کومرمت وتغمیر پرمجبور کیا جائے گا۔ 1 دصی و2 ناظرِ اوقاف (مال وقف کی تگرافی كرنے والا) 3 اور أس چيز كے قابل قسمت (تقتيم كے قابل) ند ہونے بيں۔ وسى كى صورت بير ہے كه دو نا بالغ بجول میں دیوارمشترک ہے جس پر حصت پٹی ہے ( والی ہوئی ہے ) اور دیواز کے گرنے کا اندیشہ ہے اور دونوں ٹا بالغول کے دو وصی ہیں ایک وصی مرمت کرانے کو کہتا ہے دوسرا انکار کرتا ہے قاضی ایک امین بھیجے گا اگریہ بیان کریے کہ مرمت کی ضرورت ہے تو جوا نکار کرتا ہے اُسے مرمت کرانے پر قاضی مجبور کریگا۔ یو ہیں اگر مکان دو وتفوں میں مشترک ہے جسکی مرمت کی ضرورت ہے اور ایک کا منولی انکار کرتا ہے تو قاضی اُسے مجبور کر بگا۔اورغیر قابل قسمت مثلاً نہریا کوآل یا کشتی اور حمام اور پیکی کدان میں مرمت کی ضرورت ہوگی تو قاضی جبر أمرمت کرائے گا۔ (14)

مسئلہ 10: ایک شخص نے دوسرے کو اِس طور پر مال ویا کہ اس میں کا آدھا اُسے بطور قرض ویا ہے اور وونوں نے اس روپیہ سے شرکت کی اور مال خربدا اور جس نے روپید دیا ہے وہ اپنے قرض کا روپیہ طلب کررہا ہے اور ابھی تک مال نر و بحت نبیس ہوا کہ روپیہ ہوتا اگر فر وخت تک انتظار کرے نبہا (توضیح) ورنہ مال کی جواس وفت قیمت ہواُ سکے حساب ے ایے قرض کے بدلے میں مال لے۔ (15)

مسئله ۱۱: مشترک سامان لاد کرایک شریک الے جارہاہے اور دوسراشریک موجود تبیں ہے راستے میں بار برداری كا جانور (سامان الله كرنے جانے والا جانور) تحك كركر نيزا اور مال ضائع ہونے يا نقصان كا انديشہ سبے اس نے شریک کی عدم موجود گی میں بار برداری کا دومرا جانور کرایہ پر لیا تو حصہ کی قدر شریک ہے کرایہ لے گا اور اگر مشترک جانورتھا جو بہار ہوگیا شریک کی عدم موجودگی میں ذریح کر ڈالا اگر اُسکے بیچنے کی اُمید تھی تو تاوان لازم ہے ورنہ نہیں اور شریک کے علاوہ کوئی اجنبی مخض ذیح کردے تو بہر حال تاوان ہے۔ یو ہیں چرواہے نے بیار جانوز کو ذیح کرڈالا اور ایکھے

<sup>(13)</sup> الدرالخنار وردالمحتار . كتاب الشركة بمطلب مهم : فيما اذا المنتع الشريك من العمارة ... إلح من ٢٠٨ م. ٥٠٨.

<sup>(14)</sup> الدرالخارور دالمحتار، كتاب الشركة ، مطلب معم : فيما إذ المتنع الشريك من المعمارة . . . إلخ ، ج٢ بم ٥٠٨.

<sup>(15)</sup> الدرالخار، كماب اشركة من ٢٠٥٥.

مونے کی اُمیدنہ تھی تو چرواہے پر تاوال جیس ورنہ تاوان ہے۔ اور اجنی پر بہر حال تاوان ہے۔ (16) مسئلہ کا: مشترک جانور بیار ہوگیا اور بیطار (جانور کے علاج کرنے والے) نے داغنے کو کہا اور داغ ریااں سے جانور مرکمیا تو کچھائیں اور بغیر بیطار کی رائے کے خود کرے تو تاوان ہے۔ (17)

امسکیه ۱۸: کھیت مشترک تھااسکوایک شریک نے بغیر اجازت بودیا دومرا شریک نصف نیج دینا چاہتا ہے تا کہ زراع مشترک رہے اگر جمنے (اُگنے) کے بعد دیا ہے جائز ہے اور پہلے دیا تو ناجائز اور دوسرا شریک کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ پیچی زراعت کا اوکھاڑلوں گا ( یعنی پودے جڑوں سمیت ٹکال لوں گا ) توتنتیم کردی جائے اسکے حصہ میں جتی کھتی يڙے او کھروالے۔ (18)

مسكد 19: ايك شريك نے مديون كى كوئى چيز ہلاك كردى اور اسكا تاوان لازم آياس نے مديون سے مقاصد (ادلا بدلا) کرلیا تو اس کا نصف دوسرا شریک اس شریک سے وصول کرسکتا ہے کیونکدمقاصد کی وجہ سے نصف دین وصول ہو گیا۔ یو ہیں ایک شریک نے اپنے حصد ذین کے بدلے میں مدیون کی کوئی چیز اپنے پاس رہن رکھی اور وہ چیز ہلاک ہو گئی تو دوسرا شریک اس کا نصف اس شریک ہے وصول کرسکتا ہے۔ یو بیں اگر مدیون نے ایک شریک کو اُسکے حصہ کے لائق کسی کوضامن دیا یا کسی پرحواله کر دیا تو ضامن یا حواله والے سے جو پچھ وصول ہوگا دومرا شریک اس میں سے اپنا

مسئلہ ۲۰: دوشریکوں کے ایک مخص پر ہزار روپے باتی ہیں اور ایک شریک دوسرے کے لیے مدیون کی طرف سے ضامن ہوا تو بیضان باطل ہے اور اِس منان کی وجہ سے ضامن نے دوسرے کو اُسکا حصداوا کرد یا تو اس میں سے اپنا حصہ واپس کے سکتا ہے اور اگر بغیر ضامن ہوئے شریک کوروپیدادا کردیا تو ادا کرتا تھے ہے اور اِس میں سے اپنا حصہ والپس نہیں لے سکتا اور فرض کیا جائے کہ مدیون سے وصول ہی نہ ہوسکا جب بھی شریک سے مطالبہ نہیں کرسکتا اور اگر مدلیون خود با اجنبی نے اسکے شریک کا حصدادا کردیا ہے اور اُس نے برقر اررکھا اپنا حصداُس میں سے نہ لیا اور مدلیون سے اسکا حصہ دصول نہیں ہوسکتا ہے تو شریک کو جو پچھ ملاہے اُس میں سے اپنا حصہ واپس لے سکتا ہے۔ (20)

<sup>(16)</sup> الفتاوي الخامية ، كترب الشركة بصل في شركة العنان، ج٢، ص ٩٣٠.

والدرا الخنار وردالمحتار، كمّاب الشركة ، مطلب: دفع الفاعلى أنّ نصفه قرض... والح ، ج٢ ، ٩٠٠٠.

<sup>(17)</sup> الدرالخ آرور دالحة ر، كمّاب الشركة ،مطلب: دفع الغاً على النامعة قرض ونصفه ... إلخ مج ٢ م ٧٠٥.

<sup>(18)</sup> الدرائجنّار، كنّ ب الشركة بصل في الشركة الفاسدة، ج٢، ص١١٥.

<sup>(19)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب الشركة ، الباب السادس في المتغرقات، ج٢ بس ٣٣٩.

<sup>(20)</sup> الفة وى الصندية ، كمّاب الشركة ، الباب السادى في المتفرقات، ج٣٠، ١٠ ٣٣.

### وقف كا بيان

احاديث

عدیث ان میح سلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی، حضورا قدی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جب إنسان مرجاتا ہے أسكے مل ختم ہوجاتے ہیں، مگر تین چیز وں سے (كه مرنے كے بعد أكے ثواب اعمال نامه میں درج ہوتے رہے ہیں۔) 1 صدقہ جاریہ (مثلاً مسجد بنادی، مدرسہ بنایا كه اسكا ثواب برابر ملتا رہے گا)۔ یا 2 علم جس سے أسكے مرنے كے بعد اسپنے والدین كے جس سے أسكے مرنے كے بعد اسپنے والدین كے ليے وعاكر تی رہے۔ (1)

عدیث ۲: مجیح بخاری وضیح مسلم وزیزی ونسائی وغیر ہا میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے مروی ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوخیبر میں ایک زمین ملی۔ اُنھوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر سے عرض کی ، کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) مجھ کو ایک زمین خیبر میں لمی ہے کہ اُس سے زیادہ نفیس کوئی مال مجھ کو

(1) معی مسلم برتاب الوصیة ، باب مایلی ال إنسان من الثواب بعد و فات الحدیث: ۱۲ - (۱۳۲۱) می ۸۸۲ کیم الامت کے مدنی مجبول .

۲ \_ بیتن چزیں جن کا ثواب مرنے کے بعد خواہ گؤاہ کینچا رہتا ہے کوئی ایصال ثواب کرے یا نہ کرے مدتہ جاریہ ہے مراواوقاف ایل بھے مہر یں، مدرے، وقف کے بوئے باغ جن ہے لوگ نقع اٹھاتے رہتے ہیں، ایسے بی علم ہے مراووی تف نیف نیک شاگروجن سے وی فینان وینچے رہیں۔ نیک اول دے مراد عالم عال بیٹا مرقاۃ نے فرمایا کہ یک تُو اُلی قید تر فیمی ہے بعنی ہیں کہ باب کو دعا ہے فیری یا دیکھوٹی کے باب کو دعا ہے فیری یا دیکھوٹی کہ باب کو دعا ہے فیری یا دیکھوٹی کہ باب کو دعا ہے فیری یا دیکھوٹی کے باب کو دعا ہے فیری یا دیکھوٹی کہ باب کو دعا ہے فیری یا دیکھوٹی کہ باب کو دعا ہے فیری یا دیکھوٹی کہ باب کو قواب ملکا دیکھوٹی کہ باب کو دعا ہے میں مان باپ کو دعا ہی ہی ہی میں ایس کو تو اسلام میں ایس ایس المریقہ ایجاد کرے اسے تی ست تک ثواب ملک ہے یا فری یا گئا میں دیکھوٹی ہی میں دیکھوٹی ہیں۔ میں دیکھوٹی ہیں یا نافع علم میں دیکھوٹی ہیں۔

(مراة الهناجي شرح مشكوة المصانع من ٢٠١)

مجهی نبیس ملاء حضور (ملی الله تعالی علیه وسلم) استکے متعلق کیا تھم دیتے ہیں؟ ارشاد فریایا: اگرتم چاہوتو امسل کوروک او (وقف کردو)اوراسکے منافع کوتفیدق کردو۔ حضرت عمرضی الله تعالیٰ عندنے اُس کو اِس طورپر وتف کیا کہ امن نہ بیج جائے، نہ بہد کی جائے، نہ اُسمیں وراثت جاری ہواور اُسکے مناقع نقرا اور رشنہ والوں اور اللہ (عز وجل) کی راہ میں اور مسافر ومبمان میں خرج کیے جائیں اورخو ذمتو لی اس میں ہے معروف کے ساتھ کھائے یا دومرے کو کھلائے توحرج نہیں بشرطیکه أس میں ہے مال جمع ند کرے۔(2)

(2) معيى مسلم ، كتاب الوصية ، باب الوتف، الحديث: ١٥١\_(١٦٣٢) بس ٨٨٨.

### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا ہے جس میں بہترین باغ ستھے، اولاً تو زمین خیبرخود ہی بہت مبزہ زار ہے، پھراس میں باغات مجی ستھے جن کی آمد نی بہت تی اس لیے آپ کو بدر مین بهت بی پسند آئی سدوا تعدفز دو تيبر کے بعد كا ہے۔

٣ \_ كيونكداولاتو مال غيرمنقول ويسيم على موتاب خصوصا خيبركي زمين زر خيز ومبزه زارجو پاشت تك كام آئے ،ايداعلي مال ميرے ياس بمى ندآ يا تخا\_

سى يعنى اس مال كوراه خدا ميں تيرات كرنا جا بهتا مول محر خرنبين كەيسى خيرات بهتر موكى \_ ييل تقااس آيت پركه " آن تكالوا الْمِيوَّ عَلَى تُنْفِقُوا مِنَا تُحِبُونَ "ابن بارى چزفيرات كرا انسل بـ

س یعنی بہتر میہ ہوگا کہ میہ باغ نقراہ پر وتف کردو کہ مالک کوئی نہ ہوں ففرونست وغیرہ کائٹسی کوخق نہ ہواور اس سے نفع سارے نقراہ اغفائمين ويد وتغب صدق جاربيه وكار

۵ \_ قرابتداردل سے مرادیا تو نی کریم صلی الله علیه وسلم کے قرابتدار مرادیں یا اپنے یا دونوں فقراء سے مراد عام مدینه کے نقراہ خصوصًا الل صفه، رقاب سے مراد مكاتب غلامول كابدل كرايت اوا كركے انيس أزاوكريا يا مقروض كے قرض اوا كريا،مهمانول ست مراوغريا والل لمدیند کے گھرآ نے والے مہمان جن کی وہ خاطر تواضع مہمان نوازی ندکر سکیں،ان مہانوں کواس باغ کی آندنی سے دیا جائے ،اللہ کی راہ ست مراد غازی،میا فردغیره بین\_

٣ \_ يعنى اس باغ كے ختطم ومتولى كو بھى اجازت ہوگى كه اپتى اجرت اس باغ سے ليے كہ اى مس سے كھائے ،اپنے بچوں، دوستوں كو كما اعظم السادى نيت سداد بكاراج تدومول كرف كانيت سد

ے پینی دفع ضردرت کے لیے خریج کرے مال جمع نہ کرے۔اس مدیث سے معلوم ہوا کہ زیٹن یا باغ کا وقف درست ہے اور مال وقف کی ندبیج درست سب نه مهده نه تملیک میدمعلوم مواوتف کرنا بهت اعلی عبادت ہے که بیرممد قد جاربہ ہے، بیرمجی معلوم موا که حضرات محاب سی محاص مؤمن سنے کہ بمیشداعلی کامول جمل سبقت فرماتے ہے، رہمی معلوم ہوا کہ خیبر ملے ہے عامل ند ہوا بلکہ جنگ ہے اخ کیا میا ای لیے وہاں کی زبین غازیوں میں تقلیم کردی می سیجی معلوم ہوا کہ محت وقف کے لیے متولی مقرر کرنالد زم نیں، دیکھو حفرت مرنے ہے حدیث سا: این جریر محمد بن عبدالرحمن قرشی سے راوی ، که حضرت عثمان بن عفان وزیر بن عوام وطلحه بن عبیدالله رضی الله تعالی عنیم نے اپنے مکانات وقف کیے تھے۔ (3)

حدیث ۱۲ ابن عسا کرنے الی معشر سے روایت کی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنے وقف میں میشرط کی تھی، کہ اُنگی اکا ہر اولا و سے جو وین دار اور صاحب فنٹل ہو، اُسکو دیا جائے۔(4)

حدیث ۵: ابوداود و نسائی سعد بن عباده رضی الله تعالی عند سے دادی، انھوں نے عرض کی، یارسول الله! (عزوجل وصلی الله تعالی علیه وسلی الله و الله و

کسی دستولی نہ بنایا بلکہ قاعدہ مقرر فرمادیا کہ متولی کو بہ حقوق ہوں ہے، یہی معلوم ہوا کہ متولی د تف سے فریق کرسکتا ہے کھا کھٹا سکتا ہے۔ دیال رہے کہ واقف فروجی اس کا پائی چینے تھے ہے۔ دیال رہے کہ واقف فروجی اس کا پائی چینے تھے لہذا واقف اپنے وقف کردہ قبی ہوسکتا ہے، اپنی سمجہ جس تماز ،اپنے کوئی سے پائی حاصل کرسکتا ہے۔ یہ مدیث بہت سے لہذا واقف اپنے وقف کردہ قبر ستان جس وفن ہوسکتا ہے، اپنی سمجہ جس تماز ،اپنے کوئی سے پائی حاصل کرسکتا ہے۔ یہ مدیث بہت سے سائل وقف کی اس کی تفصیل کتب نقد جس ملاحظ فرمائے۔ وقف فی الاولاد بھی دوست ہے۔

(مراة الهناجي شرح مشكوة المساعي من ١٠٣)

- (3) كترالعمال، كماب الوتف يشم الانعال، الحديث: ١١٣٣ ١١٠ من ١٢ من ٢٠٠٠.
- (4) كنز العمال ، كتاب الوقف من الانعال والحديث: ٣١١٣٣، ع١١م ١٠٥٠.
- (5) سنن أي داود، كمّاب الزكاة، إب في نعل منى المائ، الحديث: ١٦٨١، يع ١٥٠٠ م

#### عكيم الامت كمدنى بحول

ا یہن ہیں کونما صدقہ دے کران کی دوخ کواس کا ثواب بخشوں۔اس معلوم بوا کہ بعد وفات میت کونیک اعمال خصوصا بالی صدقہ کا قواب بخشا سنت ہے، قر آن کریم ہیں جو فرمایا گیا: "لَقامًا کُشیدَتْ وَعَلَیْهَا مَا ا کُشیدَتْ ا فرمایا گیا" لَیْسَی لِلْا نُسْنِ إِلّا مَا سَعْی "۔ جن سے معلوم بوا کہ انسان کو صرف ایک کی بوئی نیکیاں قائمہ متد ہیں وہاں بدنی فرائنس مراد ہیں ای لیے وہاں کسبت یا سُی ارشاد ہوا لین کوئی کس کی طرف سے فرض تماذی اوانیس کرسکا تواب برعمل کا بخش سکتے ہیں لہذا سے صدیت ان آیات کے خلاف ارشاد ہوا لین کوئی کس کی طرف سے فرض تماذی اوانیس کرسکا تواب برعمل کا بخش سکتے ہیں لہذا سے صدیت ان آیات کے خلاف نیس از آن کریم سے تو یہاں تک نظر مانا ہے: "و گائی ایکو اُمُمَا کُسُلُول کی برکت سے فرول کی آفتیں ٹی جاتی ہیں، دب تعلی فرمانا ہے: "و گائی ایکو اُمُمَا طباطیا"۔

م یعنی ان کی طرف سے پانی کی خیرات کرد کونکہ بانی ہے دین دنوئ منافعے حاصل ہوتے ہیں خصوصا ان مرم وخشک ما توں میں جہال پانی کی کی ہو، بعض لوگ سبلیس لگاتے ہیں، عام مسلمان ختم فاتحہ دغیرہ میں دوسری چیزوں کے ساتھ بانی بھی رکھ دیتے ہیں ان سب کا ہے۔ نامزد کرنے سے وہ چیزحرام نہیں ہوجاتی۔

ما خذ مید صدیث ہے کیونکداس سے معلوم ہوا کد پانی کی فیرات بہتر ہے۔

سل یعنی ام سعد کی روح کے تواب کے لیے ہے۔ بیالام نفع کا ہے نہ کہ ملکیت کا۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے: ایک میے کہ تواب بخشتے وقت ایسال ٹواب کے اغاظ زبان سے اوا کرنا سنت محابہ ہے کہ خدایا اس کا ٹواب قلال کو پہنچے۔ دومرے بیا کہ کسی چیز پرمیت کا نام آجائے ہے وہ شیئے حرام نہ ہوگی ، دیکھو حسنرت معد نے اس کوئیل کو اپنی مرحومہ مال کے نام پرمنسوب کیا، دہ کنوال اب تک آباد ہے اور اس کا نام بيرام سعدى بي بنقير نے اس كا پانى بيا ہے۔ يہ "وَمَا أَهِلَ بِهِ لِمَعْ يُرِ اللّهِ" كَ خَلاف نبيل كدوبال وہ جانور مراد بيل جوغير خداك نام پر ذ ن کے جائیں۔خیال رہے کہ بیرصدیث چنداستادول سے مروی ہے۔ چنانچدابوداؤد کی ایک استادیس بول ہے: "عَنْ أَبِيْ عَنْ الشخائي الْبُسَيْعِيْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ ابْنِ عُبَاكَةً" - چونك اس من عن رَجُل آخيالبدا باساد مجول موكى - دوسرى اسناد يول ب "عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ سَعْدًا أَنَّى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ" الحج. بيا مناد ابوداؤد و نبالَ ابن حبان مين مجي ٦- ييسر كاسناد يول ٢ "عَنْ سَعِيْدِ الْبَيْ الْمَسَيَّةِ وَالْحَسِ الْبَصِرِيّ كِلْاهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً "به دونول اسنادي منقطع بیں کیونکہ سعید ابن مسیب اورحسن بھری کی ملاقات حضرت سعد ابن عبادہ ہے نہ ہوئی۔(ازمر قات) گریہ انقطاع و جہالت کوئی معزمیں چندوجہوں سے :ایک بیر کہ حدیث اس بنا پر زیادہ سے زیادہ ضعیف ہوسکتی ہے اور بیرحدیث ضعیف فضائل اعمال اور ثبوت استحباب میں کانی ہوتی ہے دیکھوکت فقدادر شامی دغیرہ ایسال تواب فرض یا داجب نہیں صرف سنت مستحد ہے۔دوسرے بید کہ بیکی هدیث سمج کے متعارض نہیں، کی حدیث میں بینیں آیا کہ ایسال تواب حرام ہے تا کہ بیر حدیث چھوڑ وی جائے۔ تیسرے بیر کہ اس حبریث کی تائید بہت ی احادیث سیحہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ معریث میں ہے کہ حضور انور معلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی این امت کی طرف سے کرتے تھے اور نرمات شے الی اسے تبول کر لے است مصطفے کی طرف سے۔ (مسلم ، بخاری) اور سیدناعلی مرتبے بمیشہ معنور انور صلی الله علیه وسلم کی طرف ے تربانی کرتے رہے، فرمائے ستھے جھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تھم دیا ہے۔ (ابودا وُد، تر مذی) چوستھے یہ کہ اس حذیث کی تائد ترانى آيات سى بحى بونى ب،رب تعالى فرماتاب: "وَفِي أَمُولِهِ هُ حَقَّى لِلسَّائِلِ وَ الْمَعْرُومِ "اور فرماتاهے: "وَيُتّخِلُ مَا يُنفِقُ قُرُنْتٍ عِنْدَ اللّهِ وَصَلَّوْتِ الرَّسُولِ" -اس كى يورى بحث جارى كمابٌ جاء بكن محمداول اور فهرست القرآن مِن ملاحظه سیجئے۔ پانچویں میر تمیث سے سارے مسلمان ایصال ثواب پر عمل کرتے رہے اور عمل امت کی دجہ سے حدیث منعیف بھی توی ہوجا آ ہے، دیکھو جاری کمی ب جاءالتی مصدوم اور شامی وغیرہ۔ چھٹے یہ کہ جب امام بخاری کی تعلیق تبول جس میں وہ اسناد بیان ہی نہیں کر تے سید ہے کہددیتے ہیں قال ابن عباس کیونکہ امام بخاری ثفتہ ہیں توحصرت سعید این مسیب اور خواجہ حسن بھری کا انقطاع بھی قبول کیونکہ میہ د ونوں حضریت امام بخاری ہے کم مقتربیں بلکہاہے یقین کائل کی بنا پر براہ راست حضرت سعد کا وا تعد بیان کرویا۔

(مراة المناتيج شرح مشكوّة المصابع، ج ٣٠ص ١٣٨) \_

### 

#### حدیث Y: تر مذی ونسائی و دارتطنی ثمامه بن حزن قشیری سے راوی، کہتے ہیں میں واقعہ دار میں عاضرتھا (لیعنی جب

### مسى انسان يا جانوركو ياني بلانے يا كنوال محمد وانے كا تواب

القد تعالى ارشاوفرما تاب:

نَ<sub>كُن</sub>َيَّعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ عَيْرًا تَيَرَوْ ﴿ 7﴾ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ هَرَّ اليَرَة ﴿ 8﴾

ترجمه كنزالا يمان : توجوايك وروبم بعلائي كرے اے ديجے كا اور جوايك ورو بحريرائي كرے اے ديجے كار (ب30 ، الزلزال: 8،7) هعزت سيدنا ابو ہريرورض الند تعالى عند يروايت ہے كه خاتع التر منلين ، زخمة اللحلمين شغيع المذنبين ، انيس الغريبين ، مرائح السالكين ، محوب رب العمسان ، جناب صادق وامين صلى الله تعالى عليه فاله وسلم في فرمايا ، ايك فخص كسى راست سي كزرد ما تفاكه است شديد بياس محسوس ہوئی تو اس نے قریب بی ایک کوان پایا وہ اس میں اتر اور پانی نی کرنگل آیا۔اس نے دہاں ایک سے کو دیکھا جو ہاپ رہا تھا اور پیاس کی دجہ سے کیچڑ کھار ہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے مجی آئی ہی بیاس کلی ہوگی جہتے گئی تھی۔ پھروہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے ہیں پانی بھر کراسے اپنے مندمیں وبایا اور اوپر آیا اور وہ پانی کتے کو پلاویا۔اللہ عزدجل کواس کا بیٹل پیند آیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔محا بركم في عرض كياء يارسول الشملي الشرعلية وسلم اكيابهار التي جديايون بن بمي ثواب اي فرماياء برجان والى چيز بس ثواب ب-(الاحسان بترتيب ابن حبان مكتاب البروالاحسان ، رقم ٥٥٥، ج ١، ص ٣٥٨)

حعرت سيدة محود بن رزج رضى الله تعالى عند فرمات جي كه معزت سيدنا عراقد بن بخشم رضى الله تعالى عند في عرض كياء يارسول الله ملكى الله تعالی عدالبدسلم اکوئی مشده جانورمیرے دوش برة جائے تواکر میں اے بانی بادون توکیا اس میں میرے لے تواب ہے؟ فرمایا،اے یانی پلاد یا کرد کیونکہ ہر جا عدار میں تو اب ہے۔ (الاحسان بترتیب ابن حیان ، کتاب البروالاحسان ، رقم ۱۹۳۳ ، ج امس ۲۷۷)

حضرت سیدنا عبدالله بن تخر درمنی الله تعالی عنبها فرماتے ہیں ایک شخص نے نور کے ویکر ، تمام نبیول کے نمز ور ، دو جہال کے تاہور ، سلطان بحر و برعسى الله تعالى عليدة لبوسلم كى باركاه يس حاضر بوكرعوض كمياء جب بس اسية اونؤل كويانى بلائة كيلية ابنا حوض بعرتا بول تو وومرول ك اونت بھی پانی ہے کے لئے آجاتے ہیں تو میں انہیں بھی پانی چاو بتا ہوں ، کیا اس میں میرے لئے تواب ہے؟ فرما یا، ہرجان والی چیز میں ثواب ہے۔ (اسر غیب دالتر ہیب ، کماپ العدقات، باب الترغیب فی اطعام الطعام وحقی المام، رقم ۲۹، ج ۲ ،ص ۰ س)

حضرت سيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عنهمافر مات إلى كدايك فخص في سركار والاعبار، بم بي كسول كيد دركار، تغيي روز فيهر، ووعالم ك ، لك ومختار، صبيب بروردگار صلى الله تعالى عليه كالبوسلم كى بارگاه بن حاضر بوكرع ض كيا، كون ساايسا كمل ب جي كرے بين جنت بين داخل بوسكابون؟ فرمايا، كي توكمي اليسيشيرين ربتاب جبال ياني جمع كرلياجا تاب؟ ائ شف وض كيا ، بان فرمايا ، پعرتم ايك في مشك فريد و پعر اے بھر بوادرائ کے بھٹے تک لوگول کو پانی بائے رہوائ طرح اس کے بھٹے سے پہلے ہی تم جنتیوں کے مل تک پہنچ جو ڈ سکے۔

(الترغيب والتربيب ، كمّاب العندقات ، باب الترغيب في اطعام الطعام وسلّى الما و، رقم ٢٨ ، ج٢ ، مس ٣٠ )

حضرت سیدنا کذیرضی رضی الله تعالی عند فرمائے جی کدایک اعرائی نے آ قائے مظلوم مردد معموم حسن اخلاق کے پیکر بنیوں کے سے

باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ کمیا تھا جس میں وہ شہید ہوئے ) حضرت عثمان رضی اللہ

تا جور بغیوب زب اکبرمنگی الله تعالی علیه داله وسلم کی بارگاه میں حاضر ہو کرعرض کیا ، جھے ایساعمل بتاہیے جو مجھے جنت کے قریب اور جنم سے ودر کردے۔ تو آپ معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، کیا ہے دونوں باتنی تنہیں عمل پر اُبھارتی ہیں؟ اس نے کہا ، جی ہاں۔ فرمایا ، حق بات کہواور ج زائد چیز تمبارے پاس ہووہ کی کوعطا کرویا کرو۔ال شخص نے عرض کیا،خدا کی تشم امیں ہر دفت حق بولنے کی استطاعت نہیں رکھآاور ندی زا كمه چيزعطا كردينے كى طاقت ركھتا ہول۔فرما يا،تو مختاجوں كو كھانا كھلا ديا كرواورسلام كو عام كرو۔

اس نے عرض کیا ، یہ محک سے ۔ ارشاد فرمایا ، کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے عرض کیا ، جی ہاں ۔ فرمایا ، اسپنے اونول میں سے کوئی جوان اونث اور پانی کامنگیز و ساتھ لواور پھراییا تھرانہ ویکھوجوایک دن چپوڑ کر دوسرے دن پانی پینا ہو پھراسے پانی پلا ؤ تونہ تیرااوند ہلاک ہوگا اور نہ تیرامشکیز و پھنے گا اور تیرے لئے جنت واجب ہوجائے گی۔ پھر دواعرانی تیمبیر پڑھتے ہوئے چلا کمیا تو اس کے ادبٹ کے ہر ک ہونے اور مشکیزہ میننے سے پہلے بی اسے شہید کردیا عمیا۔ (طبرانی کبیر، کدیرانسی، قم ۲۲۲، ۱۹۴، می ۱۸۷)

حضرستوسیدنا أنس بن ما مك دسى اللدتعالى عنه ني منزم ، توريختم ، رسول اكرم ، شهنشاد بن آدم صنى اللدتعالى عليد فاله وسلم سے مرفوع روايت كرتے بيل كدووتنى ايك محراء سے كزرر بے ستے۔ان ميں سے ايك فنص عبادت كزار تھا جبكہ دومرا بدكار تھا۔ ايك مرتبه عبادت كزار فن کوانٹی شدید پیاس تکی کہ دوشدت پیاس سے ش کھا کرگر گیا۔ جب اس کے ساتھی نے اے گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا، انڈمزوجل ک فتهم! اگریدنیک بنده پیامها مرحمیا حالا نکه میرے پاس پانی موجود ہے توجی الله عزوجل کی طرف ہے مجمی کوئی مجل کی ند پاسکوں گا اوراگر میں استے اپنا پانی بلا دوں تو میں ضرور بیاس کی وجہ ہے مرجا دُن گا۔ پھر اس نے اللہ عزوجل پر بھر وسہ کرتے ہوئے اپنے ساتھی کو پانی پائے کا پختدارا دہ کیا۔ چنانچاس نے اس پراپنا پائی جیز کااور باتی ماندہ پائی اسے بلادیا۔ پھروہ اٹھ اور صحراء بار كر كيا۔

(پھر پیارسے آتاصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا)، جب اس بدکار کو صاب کے لئے روکا جائے گا اور اسے جہنم کا تخم دے دیا جائے گاتو طا نکہ است ہا نکتے ہوئے لے جارہ ہو نکے کہ دواس عابد کو دیکھے گا تواس سے کے گا ، اے فلال! کی تو مجھے نیس بہجانیا؟ دو او جھے گا، آو کون ہے؟ توبیہ جواب دے گا، میں دہی ہوں جس نے صحراء میں اپنی جان کے مقابلہ میں تجمے ترجے دی تھی۔ بیرین کروہ عاہد کے گا، کیوں نہیں میں تھے بہجے نئا ہول۔ پھردہ فرشتوں سے کیے گا مرک جاؤ۔ تو وہ رک جا نمیں مے۔ پھر بیانے رب عز دجل کی بارگا ہیں جا منر ہوکر ا ہے ایکار سے گا اور کیے گا، یارب عز دجل اِ تو ایکی نیکی کوجانیا ہے کہ اس نے کس طرح جھے اپنے آپ پر ترجیح دی تھی، یارب عز وجل ا ہے میرے حواے کردے ۔ تو انشرعز وجل فرمائے گاہ وہ تیرے حوالے ہے۔ تو وہ عابدا پنے بھائی کے پاک آئے گا اوراک کا ہتھ تھام کراے جنت میں داخل کردے گا۔ (مجمع الزوائد، کیاب البعث، باب شغاعة الصالحین، قم ۱۸۵۳۹، جما ہم ۲۹۳، جغیر قلیل )

حضرت سيدنا أنس رضى، ملد تعالى عنه ہے روايت ہے شہنشاءِ مدين ، قرارِ قلب وسينه، صاحب معطر پسينه، باعث نُرولِ سكينه، فيض مخينه مسكى الله تعالی علیہ الدوسلم نے فر ہایا، اہلِ جنت میں سے ایک شخص قیامت کے دن اہل جنم کواد پر سے جھا نک کر دیکھے گا تو جنمیوں میں سے ایک شخص اسے یکار کر کیے گا، اے فلال ! کیا تو نے مجھے پہچانا؟ وہ جنتی مخص کیے گا، اللہ عزوجل کی قشم! میں نے بچھے نیس پہچی نا تو کون ہے؟ ہے

#### تعالی عند بدنے اسپنے بالا خاند سے سرتکال کرلوگوں سے قرمایا: میں تم کواللہ (مزوجل) اور اسلام سے حق کا واسطہ دسے کر

( مجمع الزوائد ، كمّاب الزكاة ، باب الصدقة عن البيت ورقم ٢٢٢ ١٠ مع ٣٩٩)

حصرت ميدنا ابو ہريره رضى الله تعالى عند ب روايت ہے كه نبى كريم ملى الله تعالى عليه وآلدو علم في فرمايا، بإنى سے بڑھ كركوئى صدقد زياده ثواب والابيس .. (شعب الايمان، باب في الزكاة ،لعل في اطعام الطعام وعلى المار ورقم ٢٢٣، ج٣٩٠ مع ٢٢٢)

حضرت سیدنا أنس رضی الله تعالی عندے مردی ہے، سات چیزیں آدمی کواس کی موت کے بعداس کی قبر میں بھی منتی رہتی ہیں، اس نے جوہم سکھایا، یا نہر جاری کردائی یا کنواں کھد وایا، یا درخت اگایا، یا مسجد بتوائی یا ورثہ میں مصحف چیوژا، یا ایسا بچہ چیوژ کرمرا جواس کے مرنے کے بعد اس کے لئے استنفار کرے۔ (مجمع الزوائد، کتاب اضلم، باب ٹی من سن فیرااوغیر داود عا، رقم ۲۹ کے، ج ایس ۴۰۸)

حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی الشدنوالی عند قرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ، یارسول انتدسٹی اللہ تعالی عاب ہ ابدو نم امیری مال انتقال کر ممنی ، (ان کے لئے ) کون سما صدقہ انتقال ہے؟ ارشاد قرمایا ، پائی۔ تو میں نے ایک کٹوال کھدوایا اور کہا بیائم سعد کے لئے ہے۔

(سنن الى داؤد، كمّاب الزكاة ، باب في نفل عني الماء، رقم ١٨٢١، جدر ٢٠٠٠) ...

دریافت کرتا ہوں کہ کیاتم کومعلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لا م است کرتا ہوں کہ کیاتم کومعلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لا میزی سور میر سوابیر رومه (6) کے شیری (میٹھا) پانی نه تھا، حضور (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) نے ارشاد فرمایا: کون ہے ب

حضرت سيدنا جابر رضى الله تعانى عنه نه وايت هي الله عزوجل كي تحديب، دانات عميد ب، مُنَزُ عن النوبي الله تعالى عليه فالدام كا تُواب عطا فر مائة كا - (الترغيب والترجيب، باب الترغيب في اطعام الطعام وحتى الماء، رقم ٢٣٠، ٢٢ بم ٢٧م)

حضرت سیدتا عی بن حسن بن شقیق علیه الرحمة کہتے ہیں که حضرت سیدنا عبدالله بن مبارک رضی الله عنه سے ایک فخص نے کہ ابوعبدالرحمن! سامت سال ہوئے کو آئے میرے مھنے پرایک پھوڑا نکلا ہے بیں نے مختلف طریقو ان سے اس کا علاج کرایا اور بہت ہے طبیبوں سے اس کے بارے میں بوچھا تحریجے کوئی فائدہ نیس ہوا۔ تو آپ رضی اللہ عند نے اس سے فرماید، جا دَا کوئی ایس مجکہ تلاش کرد جہاں نوک پائی کے محتاج ہوں اور وہاں ایک کنوال کھدواؤ، جھے امید ہے کہ وہاں پائی نکلتے ہی تیرا خون بہنابند ہو جائے گا۔تو اس مخض نے ایہ بى كىيا اورشفاياب بوكريا\_

(6) المى حضرت ، أمام المسنت ، مجدودين وطت الشاه امام احمد رضا خان عليه دحمة الرحمن فنادى رضوبيشريف ميس تحرير فرمات بيس: صدیث ۱۳۱۳: که جب مہر جرین مکه معظمہ سے بجرت فر ما کرید پینہ طبیبہ میں آئے یہاں کا پانی پسند نہ آیا شور تھا، بن غفار ہے ایک فخص کی ملک میں ایک تیریں چشمد منی بورومد تفاوه اس کی ایک مثل نیم ماع کو بیتے اسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان سے فرمایا : اعلیما بعین ل الجنة بيہ چشمه مير سے ہاتھ ايک چشمه بہشت کے وض جج ذال ۔ وض کی : يارسول الله! ميری اور مير ہے بچوں کی معاش ای ميں ہے مجد مي طانت نہیں ۔ بیخبرعثان غنی رضی اللہ تعالٰی عنہ کو پنجی وہ چشمہ ما لک ہے چینیس ہزار روپے کوخریدلیا ، پھر خدمت اقدی حضور سید عام مسی اللہ تعانى عليه وسم مين حاضر بوكرعرض كي: يارسول الثد المجعل لي شل الذي جعلت لدعينا في الجنة اشتريحها يارسول الله اكبياجس طرح حضوراي ۔ مخص کو چشمہ بہتی عطافر ماتے ہے اگر میں میہ چشمہ اس سے خرید لول تو حضور جھے عطافر مائیں سے؟ قال نعم فر مایا: ہاں ۔عرض کی : میں نے پئر رومہ خرید لیا اورمسلمانوں نہ وقف کردیا۔الطبر انی ۳ ہے ہی الکبیر وابن عسا کرعن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ (طبرانی نے کبیریش اوراہن عساكر نے بشير رضى الله تعالى عنه سے دوايت كيا۔ ت) (٢ \_ المجم الكبير عن بشير اللي حديث ١٢٢٦ المكتبة الغيصلية بيروت ٢ /١٧٥١) ( تاریخ دمشق الکبیرتر جمه ۱۵ ۳ عثمان بن عفان رضی الله عند داراحیاء التر اث العربی بیروت ۳ / ۹ ۴) ( کنز العمال بحواله طب کرحدیث ۱۱۸۳ سمؤسسة الرماله بيروت ۱۳ / ۲۵ سو۲۳)

حدیث ۲۱۳: ابو ہریرہ رضی اللہ نتمانی عند قرماتے ہیں:

اشتزى عثمان بن عفان من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة مرتين يومر رومة ويومر جيش العسرة الحاكم الوابن عدى وعساكر عنه رضى الله تعالى عنه

(ا \_ المستدرك ملى تم كمّاب معرفة الصحابة اشترا ي عثمان الجنة مرتين دارالفكر بيردت ١٠٤/٣) (تاريخ دمشق الكبيرتر جمه ١٥٧٥ -

بیررومہ کو خرید کر اُس میں اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول نے ساتھ کروے ( لیتی وقف کردے کہ تمام مسلمان اُس سے پائی بحریں) اور اُس کو اسے بدلے میں جنت میں بھلائی ملے گی۔ تو میں نے اُسے اپنے خالص مال سے خریدا اور آئ م نے بریند کردیا ہے بہاں تک کہ میں کھاری ( تمکین ) پائی بی رہا ہوں ۔ لوگوں نے کہا، ہاں ہم جانے میں یہ بیت محتے ہے۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا: میں تم کو الله (عزوج) اور اسلام کے حق کا واسط دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانے ہوکہ محبو تک تھی رسول اللہ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: کون ہے جو فلاں محتفی کی زمین خرید کر مسجد میں اضافہ کرے، ایک بدلے میں اُسے جنت میں بھلائی کے گی۔ میں نے خاص اپنے مال سے اُسے خریدا اور آئی محبوبی میں اضافہ کرے، ایک بدلے میں اُسے جنت میں بھلائی کے گی۔ میں نے خاص اپنے مال سے اُسے خریدا اور آئی محبوبی میں دور کھت نماز پوھے سے تم مجمد میں دور کھت نماز پوھے سے تم مجمد میں اور اسلام کے حق کا واسطہ دے کرتم سے بچ چیتا ہوں، کیا تم جانے ہو کہ درسول آئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی و قبیر ( 7 ) پر سے اور حضور ( صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کے ہمراہ ایو بکر وغر سے اور میں تھا کہ بہاڑ حرکت کرنے لگا، بہاں تک کہ ایک پہتر ٹوٹ کر سے پوچتا ہوں، کیا تم جانے ہو کہ درسول بہاڑ حرکت کرنے لگا، بہاں تک کہ ایک پھر جا اس لیے کہ جھے پر نبی ( صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) اور صدیتی اور وشہیہ ہیں۔ لوگوں نے گوائی دی کہ میں مارے اور فرمایا: ایک گول نے گوائی دی کہ میں مارے ایک ہیں۔ دیشرے عثمان نے تکبیر کی اور کہا کہ کھیہ کے دب کی قشم! ان لوگوں نے گوائی دی کہ میں شہیہ ہوں۔ (8)

عثان بن مغانداراحیا والتراث العربی بیروت ۱۳ / ۳۹) (الکال لا بن عدی ترجمه برین بکاروارانفکر بیرونت ۲ / ۳۲۳)
عثان رضی الله تعالی عند نے دو بار نبی سلی الله تعالی علیه وسلم ہے جنت بڑید لی بڑر وصد کے دان اور تشکر کی تشکدتی کے روز۔ (حاکم اوراین عدی ادراین عدی ادراین عدمی الدون میں الله تعالی عندے روایت کیا۔ت) (فآوی رضوبی وجلد ۲۳۱۰م) ۱۳۲۰ رضا فاؤنڈ بیشن و لا بور)

(7) عكيم الرمت كي مدنى كهول

شمیر بردن زبیرایک شخص کا نام تھا، چونکہ وہ اس پہاڑ پر فن کیا گیا تھا اس لیے اس پہاڑ کا نام بھی شمیر بوگیا۔ یہ کم معظمہ کا بہت بڑا پہاڑ ہے جو کہ ہے۔ شمیر بردن زبیرایک شخص کا نام بھی شمیر بوگیا۔ یہ کہ معظمہ کا بہت بڑا پہاڑ ہے جو کہ ہے۔ نظر آتا ہے اس لیے بعض نے منی کا دونوں تو اسے کم معظمہ کا بہر انہ ہے بعض نے منی کا دونوں تول درست ہیں۔ جین نورجس میں غار حراوا تھ ہے اس مقائل کے سے یہ پہاڑ شمیر بھی گزرتا ہے۔ (اشعہ مرقات المعات) دونوں تول درست ہیں۔ جین نورجس میں غار حراوا تھ ہے اس مقائل کے سے یہ پہاڑ شمیر بھی گزرتا ہے۔ (اشعہ مرقات المعات)

(8) جامع انتر ذي البواب المناتب بإب مناتب عثمان بن عفان الحديث: ٣٦٢ ١٥، ج٥٥ م ٣٩٢، ٣٩٠ م. و٣٠ ما ٢٠٠٠ على الم

بہاڑ کیوں ہدائی جل بہت تول ہیں۔ تو کی اور ظاہر تر قول میہ کہ حضور انور کے قدم پڑنے سے اے شوق ومحبت میں وجد آسمیا میر کت اس کی وجد انی حالت تھی ، ہو، چلتی ہے شاخیں ہلتی ہیں حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑتے ہیں پتھر اور پہاڑ مبلتے ہیں، قر آن کریم میں ہے حدیث ے: سیح مسلم و بخاری وغیرہا میں عثان رضی الثد تعالی عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرہ یا: جوالقہ (عزوجل) کے لیے متحد بنائے گا، اللہ (عزوجل) اُسکے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ (9) حدیث ۸: ابوداود و نسانی وواری و این ما جدانس رضی الله نتحالی عنه سے رادی ، که رسول الله صلی الله نتعالیٰ علیه و کلم نے فرمایا: قیامت کی علامات میں ہے رہے، کہلوگ مساجد کے متعلق تفائز (10) کریں گے۔ (11)

سرے مفات نور، ہدایت، شفا پہلے بی سے تھی مرحضور اتور پر نازل ہونے سے اس جس کی مدنی ہونے کی مفت پیدا ہوئی، اس میں ارد سوز وكدوز پيدا مواكدلوك است ك كربغير مجمع موئي بين الربية إلى " تَوْى أَغْيَة بُكُفُ تَيْفِيضٌ مِنَ الدَّهْعِ " جيسے بيڑى جب كي مشين نے چارج ہوجاد سے تواس میں پاور پیدا ہوجاتی ہے میرصدیث حضرات صوفیاء کے دجدان کے حال آنے کی اسل ہے۔ ''ا بہاڑے نچلے جعے کو حضیض کہتے ہیں،اوٹی چوٹی کو ذروہ لین وہ پہاڑ ایسا زور سے بلا کہ اس کے پتقر پہاڑ کے بیچ کر مجے جولوگ صوفیاء کے وجد پراعتراض کرتے ہیں ان کے ول پھر سے زیادہ بخت ہیں "فَلِین کَالْحِجّارَةِ اَوْ اَشَدُ قَسُوّةً"۔ الله معلوم ہوا کہ پہاڑوں میں دانائی سجھ ہو جھ اور عشق رسول کی تکن ہاس لیے حضور انور نے است ایزی بھی ماری اور اس سے کلام بھی کیا وواس خطاب مصطفر بجي حميا-

۱۳ یے چینورمسلی امندعلیہ وسلم نبی بلکہ نبیوں کے سردار معفرت ابو بحرصدیق رضی اللہ عنہ یعنی قول وقعل حال و قال کے سیچے اور معفرت عمر وعثان دونوں شہید۔ بحیال رہے کہ یہال شہید سے مراد عینی شہید ہے بعن نیزہ یا مکوار سے زخی ہو کروفات پانے والے درند مکمی شہید تو خود حضور معلی الله علیه وسلم مجی ہیں اور حضرت ابو بمرجمی کد حضور انور نے تبیر والے زہرے اور جناب ابو بکرنے غار توروالے سانپ کے زہرے وفات پائی ان وونوں می سے مطرت عمر شہید حقیقی ہیں محر خیر نقبی اور مصرت عثمان شہید حقیق مجی جیں فقبی جی۔ (مراة السناج شرح مشکوة المعاج، ج ٨، ص ١١٥) (9) متيح مسلم، كتاب المساجد ... ولخ ، باب نفل بناه المساجد ... ولخ ، الحديث ٢٥٠ ـ (٥٣٣) بم ٢٤٠.

حکیم الامت کے مدنی مچول

ا \_ یعن مسجد بنانے والے کے لئے جنت میں ایسا تھر بنایا جائے گا جود ہاں دوسرے مکانوں سے ایسا انفل ہوگا جیسے مسجد و نیا کے دوسرون سمروں سے درنہ جنت کے محروں کو یہال کی عمارات سے کیا نسبت دنیال رہے کہ بوری معجد بنانا اور تعمیر معجد میں چندہ وینا دونوں کے سے بھی بشارت ہے بشرطیکہ ریا ہے لئے نہ ہواللہ کے لئے ہورای لئے علماء معجد پراپینا نام لکھنے کومنع کرتے ہیں کہ اس میں ریا ہ کا شائبہ ب، بال اگرطلب دعا کے لئے بوتو حرج تبیں۔(مرقاۃ)ای حدیث کی بناء پرمحابہ کرام اوراسلامی بادشاہون نے این کادوں می مسجدیں چپوڑیں مسجد بڑی ہویا چپوٹی، کچی ہویا کچی ثواب بقدراخلاص ہے۔(مراۃ المتاجع شرح مشکوۃ المصابع، پیدیس ۲۵۷) (10) لیخی ناموری ، ریا کاری ،اور بڑائی کی نیت سے مساجد تعمیر کریں گے ،مساجد کو بہت ٹوبھور ت بڑائیں مے پھران میں بیٹھ کر یا ہم ایک دوسرے پر فخر کریں مے ذکر و تلاومت قرآن اور نماز میں مشغول نہیں ہوں مے۔ (شرح سنن اُلی دا دُد تعینی ، ج ۲ ہم ۳۴۳)۔ (11) سنن نسائي ، كمّاب المساجد، باب المباباة في المساجد، الحديث: ٢٨٧ يم ١٢٠. حدیث ۹ : سیح بخاری و سیح بخاری و سیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مردی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) ہے کہ علیہ وسلم نے منز ہونی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکاۃ وصول کرنے کے لیے ہیجا پھر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے کسی نے عرض کی، کہ ابن جمیل و خالد بن ولید وعباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکاۃ نہیں دی۔ ارشا د فرمایا: کہ ابن جمیل کا انکار صرف اس وجہ ہے کہ وہ فقیر تھا، اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے اُسے غنی کردیا یعنی اُسکا انکار بیاسب ہے اور قابل قبول نہیں اور خالد پرتم ظلم کرتے ہو (کواس ہے زکاۃ ما تیکتے ہو) اُسے ابنی زر ہیں اور تمام سامان حرب (جنگی سامان) اللہ (عزوجل) کی راہ میں وقف کر دیا ہے لیخی وقف کے سواکیا ہے جس کی زکاۃ تم ما تیکتے ہو اور عباس کا صدقہ میرے ذمہ ہے اور اتنا ہی اور لیخی دوسال کی زکاۃ اُن کی طرف سے میں ادا کروں گا پھر فرمایا: اسے عمرا عصصیں معلوم نہیں کہ چچا بمئز لہ باپ کے ہوتا ہے۔ (12)



<sup>(12)</sup> منجح البخاري، كمّاب الزكاة، ياب تول الله تعالى (وفي الرقاب والغاريين وفي سيمل الله )، الحديث: ٢٨٣ ١١، ج ١٠٩٨. ومنجح مسلم، كمّاب الزكاة، باب في نقذ يم الزكاة ومنعما، الحديث: ١١-(٩٨٣) يم ٩٨٥.

# مسائل فقهبيه

وقف کے بیمعنی ہیں کہ کسی مشے کو اپنی ملک سے خارج کرکے خالص اللہ عز وجل کی ملک کر دینا اسطرح کہ اُسکا نفع بندگان خدامیں ہے جس کو چاہے ملتارہے۔ (1)

بالعد، مان مسلم ان وقف کوند باطل کرسکتا ہے۔ نداس میں میراث جاری ہوگی نداسکی پیچ ہوسکتی ہے ہوسکتا ہے۔ (2) مسکلہ ۲: وقف میں اگر نیت اچھی ہواور وہ وقف کنندہ (وقف کرنے دالا) اہل نیت یعنی مسلمان ہوتومستحق تواب

(1) الفتادى الهندية ، كماب الوقف، الباب الأول في تعريفة وركندوسيبه . . . ما لخ ، ج ٢ م. ٥٠٠.

### التدعرة وجل كے نام پر وقف كركے واپس تدلو:

ا بين زمانے كے ممتاز واعظ وبلغ اسلام حضرت سيرناشعيب حريفيش رحمة الله تعالى عليه (متوفى: ١٥٨هـ) كي تصنيف آلز ومن الفائين في الْمُوَاعِظِ وَالرُّقَا يُنْ صَلَّى ٢٦٥ مِن تَحْرِيرِ قُرِماتِ مِن :

جب حصرت سيّدُ نا سفيان تُورى رحمة الله تعالى عليه كى عمر پندره برس بوتى تو اپنى مال سے عرض كى : اسے امى جان! بجھے را و خدا عَرْ وَجَالَ مِي وتف فرما ديجئے ۔ تو آب رحمة الله تعالى عليه كى والدو كين كيس: اے ميرے جينے! باوشاہوں كو دو چيز بديه كى جاتى ہے، جوان كے شايان شان ہو،اور تجھ میں ایک کوئی خوبی ہیں کہ اللہ عُڑ وَجَلْ کی شان کے مطابق ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حیاء آئی اور ایک کمرے میں داخل موكر پانچ سال كك وايس عرادت كرتے رہے۔اس كے بعد آپ رحمة الله تعالى عليه كى والدؤمخر مدآب رحمة الله تعالى عليه كے إس آمي اور دیکھا کہ آپ رحمة الله تعالی علیه عمبادت میں معروف بیل اور آپ رحمة الله تعالی علیه پرسعادت کے آٹارنمایوں بیل، تو انہول نے آپ رحمة الندتعالى عديدى أتكصول كے ورميان بوسدويا اور قرمايا: اسد مير ، بين اب يس تجھے الله عَرْ وَجَلَّ كى راو مي وقف كرتى مول . چنانچہ آپ رحمة القد تعالی عليه و بال سے نکلے اور وس سال سفر میں رہے اور عماوت سے لذت حاصل کرتے رہے۔ پھر آپ رحمة الله تعالی علیہ کو اپنی والدہ محتر مہ کی زیارت کا اشتیاق ہوا تو تھر کی طرف چل پڑے۔ جب آپ رحمتہ انڈ تعالی علیہ نے رات کے وقت درواز ہ كفنكهنا ياتو آب رحمة الله تعالى عليه كى والده محترمه في يردب كے يتي سے آواز دى: اسے سفيان (رحمة الله تعالى عليه )! جو الله عَرِّ وَجُلَّ کے نام پرکوئی چیز وتف کردیما ہے وہ والیس نیس ایتا اور میں نے تھے اللہ مؤ وَجَلُ کے نام پر چیش کردیا ہے، اب میں تھے مرف ای کے سامنے دیکھنا جائتی ہوں۔

<sup>(2)</sup> المرجع السابق، وغيره.

<sup>(3)</sup> الدرالختار، كما بالوتنب، ج٢ بس١٥.

مسئلہ ۳: وقف ایک صدقہ جارہ ہے کہ واقف ہمیشہ اس کا تواب پاتا رہے گا اور سب میں مہتر وہ وقف ہے جس کی مسلمانوں کو زیادہ ضرورت ہواور جس کا زیادہ نفع ہو مثلاً کتا بیس خرید کر کتب خانہ بنایا اور وقف کردیا کہ ہمیشہ دین کی باتیں اسکے ذریعہ سے معلوم ہوتی رہیں گی۔ (4) اور اگر وہال مسجد نہ ہواور اسکی ضرورت ہوتو مسجد بنواتا بہت ثواب کا کام

(4) الفتاوى المعدية ، كماب الوقف ، الباب الرابع عشر في التنفرقات ، ج٢ من ١٨٨ – ١٨٨.

تعليم الصنيف اورروايت بيان كرف كالواب

حضرت سيدنا الوہريره رضى الشدتعائى عند سے روايت ہے كہ سركاي والا تباره ہم بے كسول كے مددگار، شغيع روز شہر، ود عالم كے ، لك و مخاره صبيب پروروگار ملى اللہ تعالى عليه فالبوسكم في فريايا، موسى كا تقال كے بعداس كے الله اورنيكيوں بيس سے جو چيزي اسے ملتى ہيں وہ بيد ہيں (۱) اس كاو وعلم جے اس في سكھنا يا اور کھيلا يا اور (۲) نيك بينا جے چو فركر مرا ، (۳) قرآن پاك جے ورشر بيس چو فراء (۳) و اسمجد جے اس في سكاني اور كھيلا يا اور (۱) كى نيركو جارى كيا ہو ، (۵) وہ صدقہ جاريہ جے اس في حالت صحت اور زندگى اس في بنايا، (۵) مشافروں كے لئے كوئى تحرينا يا ہو ، (۱) كى نيركو جارى كيا ہو ، (۵) وہ صدقہ جاريہ جے اس في حالت صحت اور زندگى ، ميں اپنے مال سے ديا ہو۔ (سنن ابن ماجر، كاب السند، باب ثواب معلم الناس الخير، دقم ۲۳۳ ، ج ام سے ۱۵)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ اتعالی عند سے روایت ہے کہ آتا ہے مظلوم، مردیہ معموم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور بمحبوب زبّ اکبرستی اللہ تعالی علیہ والبہ وسلّم نے فر مایا، جب آدمی انتقال کرتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہوجاتا ہے محر نین عمل جاری رہتے ہیں (۱) صدقہ جاریہ(۲) یا جس علم نے للع حاصل کیا جاتا ہو (۳) یا نیک بچہ جو اس کے لئے دعا کرتا ہو۔

( مجيمسلم ، كمّاب الومبية ، ياب ما يلحق الإنسال من الثواب بعد د فاتد ، رقم ا ١٦٣ ا م ٨٨٧ )

تعفرت سیدنا ابوقناد ورضی الله تعانی عندے دوایت ہے کہ ٹی مُنگڑ م بٹویؤسٹم ، رسول اکرم بشبنشا وی آ دم سنّی الله تعانی علیہ فالہ وسلّم نے فر ما یا کہ انسان کا بہترین ترکہ تین چیزیں جیں ، (۱) نیک بچے جو اس کے لئے وعا کرے (۲) صدقہ جاریہ جس کا تو اب اس تک پینچے (۳) وہ علم جس براس کے بعد عمل کیا جائے۔ (سنن ابن ماجہ ، کتاب السنہ ، باب تو اب معلم الناس الخیر، رقم ۱۳۶۱، ج ایس ۱۵۷)

حعبرت سیدنا معاذین انس دخی انشد تعالی عنبهاست دوایت ہے کہ شہنشاہ یدیند، قرار قلب وسیند، صاحب منظر پسیند، باعب نُوولِ سکیند، فیض عنبینه صلّی انشد تعالیٰ علید فائد دستم نے فرمایا جس نے کسی کوعلم سکھا بااے اس علم پرعمل کرنے والے کا تو اب بھی ہے گا اور اس عمل کرنے والے کے تواب میں بھی کمی نہروگی۔ (سنن ابن ماجہ کماب النہ ، باب تواب معلم الناس الخیر، رقم ۲۳۰، ج، ہس ۱۵۱)

 سروبها وسروبها وسروب المالية ا

ے اور تعلیم عمر وین کے میانے مدرسدی صرورت بوتو مدرسہ قائم کرویرا اور ایک باتوء کے میانے جا کداد واقف کرنا کر بیرو

ے تیا مت کون یک مت کے مور پر انتا یہ جائے کوران کے بعد سب سے بڑا تی وہ فخص ہے بواللہ فزوجل کی رما کے معمل کرک ے ہے کے بوقف کردے بیس تک کردیا جائے۔ ڈمندایو یعلی مندائی بن مالک ، دلم ۲۸۲ من تا مال ۱۱ (۱۱ من تا مال) مست سیدة میں بن سعدر متی امند تعدن عند قره ستے قائد کدسیند المبنی من وختمة للعنم نین صلی الله الله والله والم سند فر ما یا که امند و ابل ك متم إلى مبنى أن ينمانى سے يك مخفى كوبرايت أن جائة ويد محدارے كار فراونول سے بہتر ہے۔

( بخاری و کماب الجبیا و در قم ۱۳ ۱۹ م ج ۱ ج ۱ م ۱۳ ۱۹ ۱۰)

حضرت سيدة إو بريره رضى القدتن في عندس روايت ہے كه الله عزوج في كے يوب وانائے غماج ب المئز الحمال الله تعالى عليرة ال وسلم نے قرن یا ، کہ جو ہدایت کی طرف برنے تو اسے ہدایت کی ویروی کرنے والوں کے اجر کے برابر تواب ملے گا اور ال کے تواب می ہے کچھ بھی آم شہو کا اور جو مرای کی طرف یوزے اس پر مرای کی وروی کرتے والوں کے مخابوں کی مثل مناہ لازم ہو گا اور ان وروی كرية والول كيمين وسي م كيم م فد بوجير (مي مسلم، كؤب العلم، باب من من سد وسد اوسيئة الخ، رقم ١٩٧٧، ص ١٩٧٨) حضرت سیدتا ابن مسعود رضی امتدتی کی عند قرمات بین کدیس نے نور کے پیکر ، تمام نبیوں کے مُز قدر، دو جہاں کے تا فور، سلطان بحر و برملی التدنع في منيه والبدائم كوفرهات بوئ سناه كه انته بزوجل الشخص كوترو تازه دي جس نے ہم سے پچھ سنا پھراسے اى طرح آ مے پہود م میں ستاتی ، کیونکہ جن تک میں مینجا یا جائے گا ان ٹوگول میں ہے وکھ لوگ اس سننے والے سے زیادہ یا در کھنے والے ہو سکے ۔

(سنن ترتدی به کتاب العلم برقم ۲۶۲۷، چ ۱۹ برم ۱۹۹۷)

حضرت سيد تا زيدين تابت رضى الله تعالى عند فرمات بين كه ميں نے شہنشاہِ خوش خصال ، متکرِحُسن و جمال ، ، داني رخ و المال ، معاصبہ مجود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال منتی اللہ تعالی علیہ ڈائبہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز وجل اس مخض کو تر وتازہ رہے جس نے ہم سے کوئی بات تی مجرد وسرے تک پہنچا دی کیونکہ چھٹم کے حال زیا دو مجھ دارلوگوں تک علم پہنچاتے ہیں اورعلم کے حال سجو افراونتیہ نہیں ہوئے ۔ تیمن عمل ایسے ہیں کے مومن کا ول ان میں خیانت نہیں کرتا (۱) خالص القدعز وجل کے لئے عمل کرتا (۲) تعمر انوں کی فیر فوا بی اور (۳)ان کی جماعت کو فازم پکڑنا کیونکہ ان حکمرانول کووین کی وقوت دینا ان کے ماتحت لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتاہے اور جس کا مقصد : نیا کما یا ہوگا امتد تعالی اس کے کام کومتفرق یعنی جدا جدا کردے گا ادر اس کے نقر کو اس کے سامنے کردے گا اور اسے دنیا ہے وی لیے کا جوا ہی ہے لئے تکھیا حمیا ہوگا اور جس کا مطلوب آخرت ہوگی اللہ تعالیٰ اے اس کا مطلوب عطا قریادے گا وراس کے دن کوغناہے بھر دے م اور دنیاذ کیل بوکراس کے پاس آئے گی۔ (الاحسان بترتیب سے این حبان ، کتاب الرقائق ، باب الفقر ، تم ۲۷۹ ،ج ۲،م ۳۵) حضرت سيد تا ابورٌ وَمَن رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كہ خاتع التُرْسَلين، رَخْمَةُ الْلَّكُمين، شغيع الهذنبين، انيسَ الغريبين، مرانَ السالكين، تحيوب ربُ التلمين، جناب صادق والين صلَّى الله تعنالي عليه فالبوسلِّم نے فرما يا جوتوم اجمَّا كل طور پر كتاب الله كي تكرار كرتى ہے 10 التدعز وجل کی مہمان ہوتی ہے اور ملاککہ اسے ڈھانپ لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں پاکسی دوسری ہات میں معروف ...

### المروبهار شريعت (مروم) المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ال

مسمان اکر سے فیق پاتے رہی نہایت اعلی ورجہ کا نیک کام ہے۔ مسئلہ سا: و تف کی صحت کے لیے بی خروز نہیں کہ اُسکے لیے ستولی مقرد کر سے اور اسپنے تبضہ سے نکال کر ستولی کا قبضہ ولا و سے بلکہ واقف نے اگر اسپنے ہی تبضہ جی رکھا جب بھی و تف صحح ہے اور مشاع کا و تف بھی شحے ہے۔ (5) مسئلہ ۵: و تف کا تھم یہ ہے کہ شے موقوف (وقف کی گئی چیز) واقف کی ملک سے فارج ہوجاتی ہے تگر موقوف میہ (یعنی جس پر وقف کیا ہے اُسکی) بلک جی واضل نہیں ہوتی بلکہ فالص اللہ تعالی کی بلک قرار پاتی ہے۔ (6)

#### \*\*\*

ہوں کی اورجو عالم موت بکٹر ت معرونیت یا علم کے ناپید ہوجائے کے خوف سے علم کی طلب میں نظے وہ اللہ عزوجل کی راہ میں ون رات آمد درنت رکھنے والے کی طرح ہے اور جس کا عمل اسے ست کروے اس کا نسب اسے تیز نبیل کرسکتا۔

حفرمته سیدنا عبدالله بن امام احمد بن هنبل دخی الله تعالی عنها فزمائے بیں کدھی نے اپنے والدمها حب سے یو چھا کہ میں رات کو تہجہ پڑھوں علم تکسور ؟ تو آپ رخی اللہ عند نے فرما یا کہ علم تکھا کرو۔ (طبر انی کبیر، رقم ۴۲، ۴۲، میں ۲۲، میں ۲۳)

#### وضاحت:

۱۰ م صاحب علید الرحمة في اسيخ صاحبزادے كوظم كلينے كا مشورہ ال لئے دیا كه علم كا نفع ودمروں كو بھی حاصل ہو كا اورائيس ، پنے علم كے والے استفادہ كر استفادہ كر ہے كہ جبكہ تہجد برز مينے كی اور استفادہ كر ہے جبكہ تہجد برز مينے كی مورست عمل انہيں صرف اینا تواب مل موسك كا، واللہ تعالی اعلم ر

- (5) القادى العندية اكتاب الوقف والباب الاول في تعريفة وركندوسيبر ... إلى الماس ٢٥٠٠.
  - (6) الفتاوي العندية ، كتاب الوتف الباب الاول في تعريفه وركنه ... إلخ ،ج ٢ م ٣٥٢.

### وقف کے الفاظ

مسئلہ ٢: وقف كے ليے تخصوص الفاظ بيں جن سے وقف صحيح ہوتا ہے مثلاً ميرى بيد جائداد صدقہ موقو فد (وقف شدو صدقه ) عبد كه بميشہ مساكين پر اس كى آمدنى صرف ہوتى رہے يا اللہ تعالى كے ليے بيں نے اسے وقف كيا۔ مجديا مدرسہ يا فلان نيك كام پر بيس نے وقف كيا يا فقرا پر وقف كيا۔ اس چيز كو بيس نے اللہ (عزوجل) كى راو كے بيد كرديا۔ ا)

مسئلہ عن میری بیز مین صدقہ ہے یا میں نے اُسے ساکین پر تقد ق کیا (صدقہ کیا) اس کہنے سے وقف نہیں ہوگا بلکہ بیدایک منت ہے کہ اُس مخص پڑوہ زمین یا اُسکی قیمت کا صدقہ کرنا داجب ہے صدقہ کردیا تو بری اللہ مہ ( یعنی منت پوری ہوگئی) ہے، ورند مرنے کے بعد بیر چیز ورثہ کی ہوگی اور منت نہ پورا کرنے کا گناہ اُس محض پر۔(2) مسئلہ ۸: اس زمین کو میں نے نقرا کے لیے کر دیا اگر بید لفظ وقف میں معروف ہوتو وقف ہے ورنہ اُس سے دریا فت کیا جائے اگر کے میری مراد وقف تھی تو وقف ہے یا مقصود صدقہ تھا یا سے درادہ وقائی نہیں تو ایس دف میں تا اور دف ہوتو وقف ہوتا ہا کے دریا جائے اگر کے میری مراد وقف تھی تو وقف ہے یا مقصود صدقہ تھا یا سے درادہ وقائی نہیں تو ایس دف میں تا دریا فت کیا جائے اگر کے میری مراد وقف تھی تو وقف ہوتا ہوتا ہے۔

دریافت کیا جائے اگر کیے میری مراد وقف تھی تو وقف ہے یا مقصود صدقہ تھا یا سچھ ارادہ تھا ہی نہیں تو ان دونوں صورتوں نیں نذر ہے مگر فرض کرو اُس شخص نے نذر پوری نہیں کی لینی نہوہ چیز صدقہ کی نہ اُسکی قیمت ،اور مرحمیا تو اُس میں دراثت جاری ہوگی ورثہ پرمنت کا پورا کرنا ضرور نہیں۔(3)

مسئلہ 9: کسی نے کہا میں نے اپنے باغ کی پیدادار دقف کی یاا پٹی جائداد کی آمدنی وقف کی تو وقف سیح ہوجائے گا کہ مراد باغ کو دقف کرنا یا جائداد کو دقف کرنا ہے، لہٰذا آگر ہاغ نیس اس دقت پیل موجود ہیں تو بیر پیل وقف میں داخل نہ ہو تیجے ۔ (4)

مسئلہ ۱۰: کسی مکان کی آمدنی ہمیشہ مساکبین کو دینے کے لیے وصیت کی یا جب تک فلاں زندہ رہے اُس کو دیجائے اُسکے بعد ہمیشہ مساکبین کے لیے تو اگر چیصراحة (واضح طور پر) پیروقف نہیں مگرضرورة وقف ہے۔(5)

<sup>(1)</sup> الفتروى الصندية ، كترب الوتف الباب الاول في تعريف وركتب إلى بصل في الالفاظ ... إلى مج ٢٠٠٠.

<sup>(2)</sup> فتح القدير، كمّاب الوثف، ج٥،٥ ١٨.

<sup>(3)</sup> فق القدير، كماب الوقف، ج ٥،٥ ١٨.

<sup>(4)</sup> الرجع سابق.

<sup>(5)</sup> فتح القدير، كتاب الوتف، ي ٥٩ م ١٩٠٠.

### شرح بها ر شریعت (مردیم)

مسئلہ اا: یہ کہا کہ میں نے اپنی بیجا کداد وقف کی میری طرف سے جج وعرہ میں آگی آمدنی صرف ہوگی تو وقف صحح ہے اور اگر یہ کہا کہ بیجا کداد صدقہ ہے جس کو بیج نہ کیا جائے تو وقف نہیں بلکہ صدقہ کی منت ہے اور اگر بیہ کہا کہ صدقہ ہے جس کو نہ نئے کیا جائے ، نہ بر کیا جائے ہیں میراث جاری ہوتو نقر اپر وقف ہے ۔ (6)
مسئلہ ۱۲: یہ کہا کہ میرے اِس مکان کے کرایہ سے ہر مہینہ میں دی ۱۰ دوسے کی روثی خرید کر مساکین کو تقسیم کر دیا کہ وقو اِس کہنے سے وہ مکان وقف ہوگیا۔ (7)

多多多多多

<sup>(6)</sup> البحرالرائق، كيّاب الوتف، ج٥، م ١١٨.

<sup>(1)</sup> الرجع السابق من ١٩٣٠.

### وقف کے شرا کط

مسئلہ سا : وقف چونکہ ایک قسم کا تیرع (تفلی عبادت) ہے کہ بغیر معادضہ اپنا مال اپنی ولک سے خارج کرنا ہے، للبذاتمام وه شرائط جوتبرعات میں ہیں یہاں بھی معتبر ہیں اور ان کے علادہ بھی شرطیں ہیں۔ وقف کے شرائط بدہیں ؛ (۱) واقف كاعاقل ہوتا۔

(٢) بالغ ہونا۔ نا بالغ اور مجنون نے وقف کیا بیتی نہیں ہوا۔

(۳) آزاد ہونا۔غلام نے وقف کیا سیح نہ ہوا۔ اسلام شرط نہیں ، لہٰذا کا فر ذمی کا وتف مجی سیح ہے۔ مثلاً یول کہ اولاد پر جائدا و وقف کی کہ اُس کی آبدنی اولا د کونسالاً بعدنسل ( یعن نسل درنسل ) ملتی رہے اور اولا دمیں کوئی نہ رہے تو مساکین پر صرف کی جائے بیدوقف جائز ہے اور اگر اُس نے اپنے ہم ندہب مساکین کی تخصیص کی یا بیشرط لگادی کہ اُس کی اولاو سے جوکوئی مسلمان ہوجائے اُسے اس کی آمدنی ندوی جائے توجس طرح اُس نے کہا یا لکھا ہے اُس کے موافق کیا جائے۔اور اگراولا دیر اُس نے وقف کیا اور ہم ندہب ہونے کی شرط نہیں کی ہے تو اُسکی اولا دہیں جوکوئی مسلمان ہو ج نے گا اُسے بھی ملے گا کہ اِس صورت میں اُس کی شرط کے خلاف نہیں۔

(٣) وہ كام جس كے ليے وتف كرتا ہے في نفسہ ثواب كا كام ہوليني واقف كے زدريك بھى وہ ثواب كا كام ہواور واتع میں بھی نواب کا کام ہوا گرنواب کا کام نہیں ہے تو وقف سی خہیں مثلاً کسی نا جائز کام کے لیے وقف کیا اور اگر واقف کے خیال میں وہ نیکی کا کام ہو مگر حقیقت میں تواب کا کام نہ ہوتو وقف سیح نہیں اور اگر واقع میں تواب کا کام ہے مگر واقف کے اعتقاد میں کارٹواب ( تواب کا کام ) نہیں جب بھی وقف تی نہیں ، لہذا اگر نصر انی نے بیت المقدس پر کوئی جائداد وتف کی کداس کی آمدنی سے اُس کی مرمت کی جائے یا اُسکے تیل بتی میں صرف کی جائے بیرجائز ہے یا یوں وقف کیا کہ ہرسال ایک غلام خرید کر آزاد کیا جائے یا مساکین اہل ذمہ یاسلمین پرصرف کیا جائے بیرجائز ہے اور اگر گرج یا بنت خانہ کے نام دقف کیا کہ اُس کی مرمت یا چراغ بتی میں صرف کیا جائے یا حربیوں پرصرف کیا جائے تو یہ باطل ہے کہ بیرنواب کا کام نہیں اور اگرنصرانی نے حج وعمرہ کے لیے وقف کیا جب بھی وقف صحیح نہیں کہ اگر چہ بیر کارنواب ہے تگر اس کے اعتقاد میں تواب کا کام نہیں۔(1)

<sup>(1)</sup> الدرائخيّار وردامحتار، كيّاب الوقف، مطلب: لووقف على الاغنيائ... إلخ مج ٢٩م ١٥٥ ـ ٥٢٢. واختاوي الهمندية وكمّاب الوثف والباب الأول في تعريف وركنه ... إلخ ،ج ٢ يم ٢٥٣ - ١٠٥٠ و.

مسكله ١١٠ كافر نے كرجايا بنت خاند كے مليے وقف كيا اور بيجى كهدويا كداكر بيكرجايا بنت خاندويران ہوجا سك توفقرا دمساكين پراسكي آمدني مَرف.كى جائة توكرجا يا بئت خانه پرآمدني مرف ندكى جائة بكه فقرا ومساكين بى پر

مسكله ١١: اگر كافر ذى نے امور خير كے ليے وقف كيا اور تفصيل نه كى تو اگر چداً سكے اعتقاد بيل كر جا و بئت خاندو میاکین پرصرف کرنا سب ہی امور خیر ہیں تکرمساکین ہی پرمسرنسٹ کی جائے زنگر امور میں صرف مذکریں اور اگر اسپنے یر دسیوں پر صرف کرنے سے لیے اس شرط سے وقف کیا کہ اگر کوئی پڑوس والا باتی ندرہے تو مساکین پر صرف کیا جاستے توبيه وتف جائز ہے۔ اور أیسکے پروس میں يبود ونصاري وہنود ( ہندو دَن) دمسلمان سب ہون توسب پرصرف کيا جائے ا ور مُردول كي على وفن كي ليه وقف كياتوان من صرف كياجات، (3)

مسئلہ ١٦: ذى نے استے محركومسجد بنايا اور أسكى شكل وصورت بالكل مسجدى كردى اور أس بيس نماز يرز من كى مسلمانوں کو اجازت بھی دیدی اورمسلمانوں نے اُس میں تماز پڑھی بھی جب بھی مسجد نہیں ہوگی اور اُسکے مرنے کے بعد میراث جاری ہوگی۔ یو بیں اگر گھر کو گرجا وغیرہ بنا دیا جب بھی اُس میں میراث جاری ہوگی۔ (4)

(۵) وتف کے وقت وہ چیز واتف کی ملک ہو۔

مسئلہ کا: اگر وقف کرنے کے دفت اُسکی ملک نہ ہو بعد میں ہوجائے تو وقف سیح نہیں مثلاً ایک محض نے مکان یاز مین غصب کرلی تھی اُسے وقت کرویا چر مالک سے اُس کو خرید لیا اور شمن بھی اوا کردیا یا کولی چیز و سے کر مالک سے مصالحت كرلى تواگر جداب مالك برگيا ہے محروقف تي نيس كدوقف كے وقت مالك ند تھا۔ (5)

مسئلہ ۱۸: ایک شخص نے دوسرے شخص کے لیے اپنے مکان کی ومیت کی اور اُس موضی لہ (جس کے لئے ومیت کی گئی) نے ابھی سے اُسے وقف کردیا پھرمومی (وصیت کرنے والا) مرا توبیہ وقف سیجے نہ ہوا کہ وقف کے وقت موسی لہ أى كا ولك بى نەتھا۔ يو بين كسى سے زمين خريدى تھى اور بائع كو خيار شرط تھامشترى نے وقف كردى پھر بائع نے زميع كو جائز کردیا یہ دتف جائز نہیں اور اگر مشتری کو خیار تھا اور بعد وقف مشتری نے خیار (اختیار) ساقط کرویا تو وقف جائز

وبدائع الصنائع، كماب الوتف والصدقة وج ٥،٩ ١٣٨-٢٩ اوغيريا.

<sup>(2)</sup> انفتاوى المسندية ، كمَّاب الوقف، الراب الاول في تعريفه وركند ... إلى من ٢٥٠ س

<sup>(3)</sup> الفتاوى الحديدية ، كماب الوقف الباب الاول في تعريفة وركة ... إلى من ٢٥٠٠.

<sup>(4)</sup> الرجع المابق.

<sup>(5)</sup> البحرالرائل، كتاب الوقف، ج٥٥ من عاسر

شرح بها د شریعت (مهرم)

ے۔ موہوب لد (جس کے لیے ہرکیا) نے قبضہ سے پہلے وقف کردیا پھر قبضہ کیا تو وقف جا کزنہیں اور اگر بہرفاسوں کو قبضہ کے بعد موہوب لد نے وقف کیا تو وقف کردیا تو یہ وقف موتوف کردیا تو یہ وقف موتوف (یعن اور نیج کی سے قریدا گر ابھی نہ تو خمن (قیمت) ادا کیا ہے نہ قبضہ کیا ہے اور وقف کردیا تو یہ وقف موتوف (یعن الیال اس پر وقف کا تھم نہیں لگا یاجا ہے گا ہے اگر خمن ادا کر کے قبضہ کرلیا جا کر ہو گیا اور مرگیا اور کوئی مال بھی ایر الیم ایر الیم کیا ایر بھی الیم کیا ہوئی ال بھی ایر الیم کیا ایر الیم کیا ہوئی ال بھی ایر الیم کیا ہوئی الے الیم کیا ہوئی الیم کیا ایر الیم کیا ہوئی الیم کیا ہوئی الیم کیا ہوئی الیم کیا ہوئی کا کوئن ادا کیا جائے۔ (7)

(6) فَيَ القدير، كمّاب الوقف، جن مرس اسم.

(6A) اعلی حضرت ،امام اجکسنت ،مجدودین وطمت الشاه امام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمن فرادی رضویه شریف میں تحریر فرمات بیں : خانیه و بهتدیه وردالحتار وغیر باجس ہے :

لواشترى رجل دارا شراء فأسدا وقبضها ثمر وقفها على الفقراء والبساكين جاز وتصير وقفا على ماوقف عليه وعليه قيبتها الصوتحقيق الكلام فيه فيما علقنا على ردّالمحتارمن اول الوقف.

اگر کوئی شخص بھے فاسد سے محر تریدے پھراس پر قابض ہوجائے پھرا سے نقیروں اور مختاجوں کیلئے وتف کرد سے تو جن پریاجن کے لئے اور مختاب کیا تا ہے اور مختاب کیا تا ہے کہ اسے کھر وقف کیا تا ہے گئے اور بھی تا ہے گئے اس پر لازم ہوگی اور اس میں شختین کلام وہی ہے جس کوہم نے قادل شائی کی بحث وقف کے قادل کیا ہے۔ (ت

(ا \_ نِلْوْ ى مِندية بحواله فرَأَوْ ى قاضى خال كمّاب الوقف نوراني كتب خانه پشاور ٢ /٣٥٣)

آھے مزیدتح پرفریائے ہیں:

نى الرد المحتار عن البحر الرائق عن القنية عن الامام البرّد دى ان من جملة صورالبيني الفاسد جملة العقود الربوية يملك العوض فيهما باعتبض ٢ \_ التي، قلت نماوتع في مدانيات المحقود الدرية محمو كما محمت عليه فيماعلقت على روالمحتار.

(٣ \_ دوالمحتار باب الرأو داراحيا والتراث العر في بيروت ٣ / ١٤١)

ردالحتار نے بحر الرائل سے بحرالرائل نے غیریت سے اور فنید نے امام بزدوی سے نقل کیا ہے۔ نئے فاسد کی تمام صورتوں میں سُودی معاملات بیں ان میں تبنیہ کرنے کے عوض مالک ہوجاتا ہے انتھی میں کہتا ہوں جو پچھ عقود الدربید کی بحث مدانیات میں واقع ہوا وہ سہوا ہے اور بھول ہے جبیبا کہ میں نے نقادی شامی کی تعلیق (حاشیہ) میں اس پر متنبداور آگاہ کیا ہے۔ (ت)

( قَنَّا وَكَا رَضُوبِيهِ مِجْلِد ٢٠٠ م ٢٥٥ رَضَا فَا وَيَدُّ لِيثَنَّ ، لا بور )

(7) الفتاوى الخامية ، كماب الوقف فصل في وقف المريض، ج٢م م ١٣١٢.

والفتاوى الصندية اكتاب الوقف الباب الاول في تحريف وركنه وسبير ... والخ ، ج ٢ يص ١٥٥٠.

مسئلہ ۱۲۰ ایک مکان خرید کرونف، کیا اس پر کسی نے دعویٰ کیا کہ بید میرا ہے جس نے بیچا تھا اُس کا نہ تھا اور قاضی نے مدعی کی ڈگری و بدی یا اُس پر شفعہ کا دعویٰ کیا اور شفیۃ (شفعہ کا دعویٰ کرنے والے) کے حق میں فیصلہ ہوا تو وقف کی ست ہو جائےگا (لیمنی وقف نہ رہے گا) اور وہ مکان اصلی یا لک یا شفیج کوئل جائے گا آگر چہ خریدار نے اُسے مسجد بنادیا ہو۔ (8)

مسئلہ ۲۱: مرتد نے زمانہ ارتداد (مرتد ہونے کی حالت ہیں) ہیں دقف کیا تو یہ دقف موتوف ہے اگر اسلام کی طرف واپس ہوا وقف سجے ہے ورنہ باطل۔(9)

(۲) جس نے وقف کیا وہ اپنی کم عقلی یا ڈین (قرض) کی وجہ ہے ممنوع النصرف نہ ہو (لین دین ودیگر معاملات ہے روکا نہ تمیا ہو)۔

ے روں ہے ہیں۔ ایک ہیر تو فض ہے جسکی نسبت قاضی کو اندیشہ ہے کہ اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو جا کدا و تباہ و برباد کر دیگا قاضی نے تھم دیدیا کہ بیر مخص اپنی جا کداد میں تصرف نہ کرے، اس نے پچھے جا کداد وقت کی تو وقف سی نہ ہوا (10)۔

مسئلہ ۲۳ بی فضی ندکور نے اپنی جائداداسطرح وقف کی کہ بیل جب تک زندہ رہوں اسکے منافع اپنی ذات پر مرف کرتا رہوں اور میرے بعد مساکین یا مسجد یا مدرسہ بی صرف ہوں تو مختقین کے نزدیک وقف صحیح ہے اور اس وقف کی صحت کا حاکم نے تھم دیدیا جب تو بھی کے نزدیک مسیح ہے۔(11)

مسئلہ ۲۳: مریض پر اتنا ذین ( قرض) ہے کہ اُسکی تمام جا نداد ذین میں مستفرق ( تھری ہوئی) ہے اُسکا وقف سیح نہیں۔(12)

(2) جبالت نه مونا لين جسكو وقف كما ياجس پروتف كمامعلوم مور

مسئلہ ۲۵:۱ بن جائداد کا ایک حصد د تف کیا اور بیٹین نہیں کی کہ وہ کننا ہے مثلاً نہائی، چوتھائی وغیرہ تو وقف سیح نہ ہوا اگر چہ بعد میں اُس حصہ کی تعیین کردے (تخصیص کردے)۔ وقف میں تر دیدکرنا کہ اِس زمین کو یا اس زمین کو وقف

<sup>(8)</sup> الدرالخار

<sup>(9)</sup> الفتادى المعندية ، كماب الوتف، الباب الأولى في تعريم وركنه ... إلى من ٢٥٠٠.

<sup>(10)</sup> في القدير، كمّاب الوقف، ح٥، ص ١١٨.

<sup>(11)</sup> الرفع سابق.

<sup>(12)</sup> ردالحتار، كمّاب انوتف، مطلب: الوقف في الرض، ج٢، ص ١٠٨.

کیا بیہ وقف بھی سے نہیں۔(13)

مسكد ٢٦: وتف سيح بونے كے ليے زمين يا مكان كامعلوم بونا ضرور ك ہے اسكے صدود ذكر كرنا شرط بيل ۔ (14) مسئلہ ۲۷: اس مکان مین جینے سیام (جھے)میرے بیں اُن کو میں نے وقف کیا اگر چیمعلوم نہ ہو کہ اسکے کئز سہام ہیں یہ وقف سے ہے کہ اگر چہ اے اسوفت معلوم ہیں مگر حقیقۂ وہ متعین ہیں جمہول نہیں۔ یو ہیں اگر یوں کہا کہ اِں مکان میں میرا جو پچھ حصہ ہے اُسے وقف کیا اور وو ایک تنہائی ہے تگر حقیقۃ اِس کا حصہ تنہائی نہیں بلکہ نصف ہے جب بھی وقف سی ہے اور گل حصہ یعنی نصف وقف ہوجائے گا۔ (15)

مسئلہ ۲۸: ایک شخص نے اپنی زمین وقت کی جس میں درخت ہیں اور درختوں کو وقت سے مشنیٰ کیا یہ وقف مجے نہ بنوا کہ اِس صورت میں درخت مع زمین کے متنی ہو نے تو باقی زمین جس کو د تف کررہا ہے مجبول ہوگئ ۔ (16) مسئلہ ۲۹: موقوف علیہ (جس پر وقف کیا گیا) آگر مجبول ہے (معلوم ہیں) مثلاً اس کو ہیں نے اللہ (عز وجل) کے لیے دنف مؤہر (ہمیشہ کے لئے وقف) کیا یا این قرابت والے پر دنف کیا یا بہ کہا کہ زیدیا عمر و پر وقف کیا، اور اسکے بعد مساكين پرصرف كيا جائے بيدوتف سيح نہيں۔ (17)

(٨) وقف كوشرط يرمعلق نه كميا هو\_

مسئلہ • سا: اگر شرط پرمعلق کمیا (مشروط کمیا)مثلاً میرا بیٹا سفر سے واپس آئے تو بیز مین وقف ہے یا اگر میں اِس زمین کا مالک ہوجاؤں یا اسے خریدلوں تو وقف ہے بیدو تف سے خبیں بلکہ اگر دوشرط ایسی ہوجس کا ہوتا یقین ہے جب بھی منجے نہیں مثلاً اگر کل کا دن آجائے تو وتف ہے۔ (18)

مسئلہ اسا: میری سیزمین وقف ہے اگر میں جاہوں اسکے بعد فور أمتصالاً (ساتھ بی) بدکہا كه میں نے جاہا ادراس کو وقف کردیا تو وقف سی ہے اور نہ کہا تو وقف سی نہیں اور اگر بیر کہا کہ میری زمین وقف ہے اگر فلال چاہے اور اُس

والبحرالرائل، كمّاب الوثف، ج٥،ص١٥٠.

<sup>(13)</sup> البحرالرائق بركاب الوتف من ٥٥ م.

<sup>(14)</sup> ردامحتار، كمّاب الوقف، مطلب: قديثبت الوقف بالضرورة، ج١٠ من ٥٢٣.

<sup>(15)</sup> الفتاوي الخامية ، كمّاب الوقت ، فصل في ونف المشاع، ج٢ بس ١٠٠٣ .

<sup>(16)</sup> البحر الرائل، كماب الوقف، ج٥،٥ ٥٣٥.

<sup>(17)</sup> نفتاوي كعندية ، كمّاب الوقف، الباب الأول في تعريفه وركنه ... إلخ، ج م يس ٢٥٠.

<sup>(18)</sup> روالحتار، كماب الوقف، مطلب: قديثبت الوقف بالضرورة، خ ٢ بس ٥٢٣.

شخص نے فورا کہا میں نے چاہا تو ونف سے نہیں۔(19)

مسئلہ ۲ سو: اگر ایسی شرط پر معلق کیا جو فی الحال موجود ہے توتعلیق باطل ہے اور وقف تھے مثلاً بیے کہا کہ اگر بیز بین میری ملک میں ہویا میں اسکا مالک ہوجاؤں تو وقف ہے اور اِس کہنے کے وقت زمین اسکی ملک میں ہے تو وقف سے مہر اور اس وقت ملک میں نہیں ہے توسیح نہیں۔(20)

مسئلہ ۳۳ ایکی شخص کا مال کم ہو گیا ہے اُس نے بید کہا کہ آگر میں گمشدہ مال کو پالوں تو مجھ پر الند (عزوجل) کے لیے اِس زمین کا وقف کر دینا ہے یہ وقف کی منت ہے لیتن اگر چیز مل گئی تو اُس پر لازم ہوگا کہ زمین کو ایسے لوگوں پر وقف کر بے جنمیں زکا قررے سکتا ہے اور اگر ایسوں پر وقف کیا جن کو زکا قرنبیں دے سکتا مثلاً اپنی اولاد پر تو وقف سیح ہو جائے گا گرنذر (منت) برستور اُسکے ذمہ باتی ہے۔ (21)

مسئلہ ۲۳ سا: مریض نے کہا گریں اس مرض ہے مرجاؤں تو میری بیذین دقف ہے بید دتف سی خی نہیں اور اگر بیکہا کہ ہیں مرجاؤں تو میری اس نے مرنے کے بعد وکیل نے وقف کر دینا بید وقف کر دینا بید وقف کے لیے دکیل کرنا ہے اس کے مرنے کے بعد وکیل نے وقف کیا توضیح ہوگیا کہ وقف کے بیاتو میں اور توکیل کوشر فیپر معلق کرتا بھی درست ہے مثلاً بیکہا کہ اگر ہیں اس گھر ہیں جاؤں تو میرا مکان وقف ہے بید وقف سی نہیں اور اگر بیکہتا کہ ہیں اس گھر ہیں جاؤں تو میرا مکان وقف ہے بید وقف سی نہیں اور اگر بیکہتا کہ ہیں اس گھر ہیں جاؤں تو تم میرے مکان کو وقف کر دینا تو وقف سی جہائی کہ دو زیمن اس کے ترکہ کی تہائی کے اندر ہو یا ورث اس وقف کو جائز کر دیں اور ورثہ جائز نہ کریں تو ایک تہائی وقف ہے باتی میراث کہ بیدوقف وصیت کے تھم میں ہے اور وصیت تہائی جائی ہی میراث کہ بیدوقف وصیت کے تھم میں ہے اور وصیت تہائی جن جاری نہیں ہوگئی۔

مسئلہ ۱۳۵ کسی نے کہا آگر میں مرجا دی تو میرا مکان فلال پر وقف ہے یہ وقف نہیں بلکہ وصیت ہے یعنی وہ مخص اگر اپنی زندگی میں باطل کرنا چاہے تو باطل ہوسکتی ہے اور مرنے کے بعد یہ وصیت ایک تہائی میں لازم ہوگی ورشداس کورد نہیں کرسکتے اگر چہ وارث ہی پر وقف کیا ہو مشافا یہ کہا کہ میں نے اپنے فلال لڑے اور نسلاً بعد نسل اُسکی اولا و پر وقف کیا

<sup>(19)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب الوقف ، الباب الاول في تعريف وركند ... والح من ٢٥٥.

<sup>(20)</sup> الفتادى الخاسة ، كمّاب الوقف بلهل في مساكل الشرط في الوقف ... إلى مج ١٠٠٥، م ٥٠٠٠.

<sup>(21)</sup> الفتادي المعتدية ، كمّاب الوتف الباب الأول في تعريف وركنه ... إلى من ٢٥٥ه. وخلاصة الفتادي، كمّاب الوتف الفصل المالث من ٣٠٨ من ١٢٣.

<sup>(22)</sup> الجومرة النيرة مكتاب الوقف والجزء اللاول مس ١٣٣٣.

وظلاصة الفتاوي، كماب الوتفء الفصل الثالث، ج ١٢ مع ١٢ مع.

شرح بهار شریعت (حدیم) اور جب سلسانسل منقطع مو جائے تو نقراومسا کنٹن برمرف کیا جائے **تو ا**س صورت میں دو تہائی ورثہ لیکے اور ایک تہائی ڈ آمدنی تنها موتوف علیہ لے گا اُس کے بعد اُس کی اولاد سُتی رہے گئے۔(23)

(٩) جاندادموټو فه کو پخ کریے تمن (قیت) کوضرف (خرچ) کر ڈالنے کی شرط نه ہو۔ یو بیں پیشرط که جر رُم جا ہول گا جبہ کردول گایا جب مجھے ضرورت جوگی اے رئین رکھدول کا غرض الی شرط جس سے وقف کا ابدار ہوتا ہو( لینی اس سے وقف باطل ہوتا ہو) وقف کو باطل کردیتی ہے بال وقف کے استبدال کی شرط سمجے ہے۔ یعنی اس جا كدادكون كرك ( على كر ك كوئى دوسرى جا كدادخريد كراسكة لائم مقام كردى جائة كى ادراسكا ذكرا كے آتا ہے۔

مسئله ۲ ۳: ونف المرمسجد ب اوراس بين ال صم كي شرفين الا مين مثلاً استومسجد كميا اور مجھے اختيار ہے كه است بي كرة الول يا مبه كردول تو وقف في ب اورشرط باطل (24)

مسئلہ کے الا محمد رحمد الله تعالى كے نزويك وقف من خيار شرط نيس موسكة اور امام ابو يوسف رحمد الله تعالى كے نزد یک ہوسکتا ہے مثلاً یہ کہ میں نے وقف کیا اور تین دِن تک کا جھے اختیار ہے کہ تین دِن گزرجانے پر وقف سیح ہوجائے مكا اورمسجد خيار شرط كے ساتھ وقف كى بتو بالا تفاق شرط باطل ہے اور وقف سيح \_(25)

(١٠) تابيد ليني بميشه كے بليے بوتا مرسم سيے بيا كدونف من بينتى كا ذكركرتا شرط نيس يعني اگر وقف مؤبد ندكها جب المجى مؤجدتى ہے اور اگر مدت خاص كا ذكر كيا حتل من في اپنا مكان ايك ماد كے ليے وقف كيا اور جب مهيند بورا موج ئے تو دقف باطل موجائيكاتوبيدوتف ندموااور الجي سے باطل بــــ (26)

مسئلہ ۱۳۸: اگر بیا کہ میری زمین میرے مرنے کے بعد ایک سال تک مدقد موتوفه (لینی وقف شدومدقه) ہے تو بیصد قد کی دصیت ہے اور بھیشہ فقر ایر اسکی آ عدنی صرف یوتی رہے گی۔ (27)

مسئلہ ۹ سا: اگر میرکہ اُ کہ میری زمین ایک سال تک فلال شخص پر مدقد موتو فیہ ہے اور سال بورا ہونے پر وقف بالل ہے تو ایک سال تک اُسکی آمدنی اُس مخض کو دی جائے گی ادر ایک سال کے بعد مساکین پر صرف بوگی اور اگر مرف انڈ بى كہا كەايك مال تك قلال صحف برصدقه مرقوفه ہے تو ايك مال تك أس كى آمدنى أستحض كو دى جائے كى۔ اور سال

<sup>(23)</sup> الدرالخارور والحتار، كماب الوقف، مطلب: شرائط الوقف معتبر... والتي من الم من الم عند.

<sup>(24)</sup> ردالحتار، كماب الوتن ، مطلب: قديثبت الوقف بالضرورة، ج٢ بس ١٥٠٠.

<sup>(25)</sup> الفتادي الصندية ، كماب الوثف، الباب الاول في تعريفه ود كنه ... و تح من من الدس

<sup>(26)</sup> الفتادي الخانية ، كمّاب الوقف بفعل في مساكل الشرط في الوقف، من المرسد

<sup>(27)</sup> الفتاوي العندية ، كمّاب الوتف، الباب الأول في تعريف وركمة ... إلح ، ق من المراه ٥٠٠

# شرح بهار شویعت (مدنم)

پر اہونے پرورشکائل ہے۔(28)

الله الله المؤلف بالآخرائي جہت كے ليے ہوجس مل انقطاع شہومثلاً كسى نے اپنى جائداداپنى اولاد پروقف كى اور بدر ال وكركرويا كه جب ميرى اولاد كاسلىله ندر ہے تو مساكين پر يا نيك كاموں ميں صرف كى جائے تو وقف سيح ہے كداب منقطع ہونے كى كوئى صورت ندر ہى۔

مسئلہ • ۱۲: اگر فقط انتا ہی کہا کہ میں نے اسے وقف کیا اور موقوف علیہ کا ذکر نہ کیا تو عرفا (عام بول چال کے مطابق) اسکے بہی معنی میں کہ نیک کاموں میں صرف ہوگی اور بلحاظ معنی الیسی جہت ہوگی جس کے لیے انقطاع نہیں ، للندا یہ وقف میجے ہے۔ (29)

۔ مسئلہ اسم: جائداد کسی خاص مسجد کے نام وقف کی تو چونکہ مسجد ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اسکے لیے انقطاع نہیں ، لہذا وقف مجے ہے۔ (30)

مسئلہ ۲ ، وقف میح ہونے کے لیے بیضرور نہیں کہ جا کداد موتوفہ کے ساتھ حق غیر کا تعلق نہ ہو بلکہ حق غیر کا تعلق ہو جب بھر العلق ہو جب بدت اجارہ ہو جب بھی وقف سیح ہے۔ مثلاً وہ جا کداد اگر کمی کے اجارہ ہیں ہے اور وقف کردی تو وقف سیح ہو گیا جب مدت اجارہ پوری ہوجائے یا دونوں ہیں کسی کا انتقال ہوجائے تو اب اجارہ ختم ہوجائے گا اور جا کداد مصرف وقف ہیں ( لیتن جن کاموں ہیں مال وقف خرج ہوتا ہے ان ہیں) صرف ہوگا۔ (31)

多多多多多

<sup>(28)</sup> الفتادي الخامية وكتاب الوتف بعل في مسائل الشرط في الوقف وج م م ص ٥٠٥.

<sup>(29)</sup> ردائحتار، كتاب الوقف، مطلب: تدييبت الوقف بالضرورة، ج٢، ٥٢٢ه.

<sup>(30)</sup> روالحتار، كرب الوتف مطلب: قديثيت الوتف بالضرورة، ج١٠ م ٥٢٢.

<sup>(31)</sup> البحر الرائل، كماب الوقف، ج٥٥، ص ١١٥.

## وقف کے احکام

مسئلہ ۱۳۳ : وقف کا تھم یہ ہے کدندخود وقف کرنے والا اس کا مالک ہے ندد دسرے کو اس کا مالک بناسکنا ہے نہ استوی کرسکتا ہے ( ﷺ سکتا ہے ) نہ عاریت دے سکتا ہے نہ اسکور ہن رکھ سکتا ہے۔ (1 ) مسئلہ سم سم: مکان موقوف کو نیچ کر دیا یا رہن رکھ دیا اور مشتری یا مرتبن نے اُس میں سکونت (رہائش) کی بعد کو

معدوم جوا كديد ونف بي توجب تك إلى مكان من رب ال كاكرابيد ينا موكار (2)

مسئلہ ۵ ، وقف کومستحقین ( یعنی موقوف علیهم (جن پر وقف کیا حمیا)) پر تفتیم کرنا جائز نہیں مثلاً کی فخص نے جا کداد ابنی اولا دپر وقف کی توبین بوسکیا که به جا کداد اولا دپرتفتیم کردی جائے که ہرایک ایپے حصد کی آمدنی سے متع مو ( نفع الله عنه ) بلكه وتف كى آمدنى ان يرتقيم موكى - (3)

مسئلہ ٢٣: جن لوگوں پر زمین وقف ہے وہ لوگ اگر باہم رضامندی کے ساتھ ایک ایک کلڑا زراعت کے لیے نے لیں مچردوس سال بدل کر دوس سے دوس کے کاڑے لیں تو ہوسکتا ہے کمرالی تقتیم جو ہمیشہ کے لیے ہو کہ ہرسال وی کھیت وہ مخص لے دوسرے کونہ لینے دے بیٹیں ہوسکتا۔ (4)

### 多多多多多

(1) الدرالتي روكم إلى الوقف، ج٢ من ١٦٥ ـ ٥١٨.

الني حضرمت والم وبنسنت ومجدودين وملت الثناه امام احدوضا خان عليد رحمة الرحمن فآوي دمنوريش يف محل تحرير فر ماستة مين. وتنف كريمن وفي ناجا الزجيل،

وركارش ب

فأذا تحرولز مرلا يملك ولايعار ولايرهن ا\_ (ا\_دراتاركاب الوتف مطيع مبتركي وإلى ا /٣٤٩) جب وتف تام ادر الازم بوجائے تو کوئی شداس کا یا لک ہے نہ کسی کو مالک بنا سکے، ندعاریة و یا جائے اور ندر ہن رکھا جا سکے گا (ت ( قَأُوكِ رَصُّوبِيهِ مِجلد ٢١ ء م ٢٥ ارمنيا فَا وَيَدْ لِيثَنِ، لا مور )

- (2) الدرائيل مكاب الوثف على المام.
- (3) الله ما التقارة وَزُو المحتار، تماب الوقت، مطلب: سكن داراً ثم ظهر ... إلى من ١٥٠١م.
- (4) ردامحتار، كمّاب الوقف بمطلب: في التهلية في ارض الوقف بين المتخفين من ٢٩٠٥.

# سس چیز کا وقف ہے ہے اور کس کانہیں

جا ندا دغیم منقولہ (ود جا نداد جودوسری مبله منتقل نه کی جاسکتی ہو) جیسے زمین ، مکان ، دوکان ان کا وقف سیح ہے اور جو چیزیں منقول ہون (ایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کی جاسکتی ہوں) مگر غیر منقول کے تابع ہوں اُن کا دقف غیر منقول کا ج بن بوکرتن ہے، مثلاً کھیت کو وقف کیا تو بل بیل اور کیتی کے جمله آلات اور کیتی کے غلام بیسب مجھ تبعاً (منهماً) وقف مو کتے ہیں یا باغ وقف کیا تو باغ کے جملہ سامان تل اور جرسا (چڑے کا بڑا ڈول) وغیرہ کو تبعاً وقف کرسکتا ہے۔ (1) مسئنہ کے میں: کھیت کے ساتھ ساتھ بل بیل وغیرہ بھی وقف کیے تو انکی تعداد بھی بیان کردین چاہیے کہ استے غلام اورائے سل اور اتن اتن فلاس چری اور بیجی ذکر کروینا جاہیے کہ بیل اور غلام کا نفقہ بھی ای جا کدادموقوف سے ویا جائے اور آگریے شمط شہجی ذکر کرے جب بھی استعے مصارف (اخراجات) اُس سے دیے جا کی گے۔(2) مسئلہ ٨ ١٠: غلام يا قبل اگر كمزور بوكميا اور كام كے قابل ندر با اور دا تف ( وقف كرنے والا ) في بيشرط كردى تقى کہ جب تک زندہ رہے وقف سے خوراک ملتی رہے تو اب بھی دی جائے اور اگر واقف نے کہددیا ہو کہ اس سے کام لیا جائے اور کام کے مقابل کھانے کو دیا جائے تو اب وقف سے نہیں دیا جاسکتا اور الی صورت میں کہ وہ کام کا شدر ہانچ کر أسكے بدلے میں دوسرائیل خریدنا جائز ہے ادر اگر ان دامول (لیتنی اتنی قیمت) میں دوسرا نہ ملے تو وقف کی آمدنی میں ے کچھ ٹٹا ٹر کر کے دوسراخر پدا خائے۔ بوجیں دنگر آلات زراعت جرسا،رسا،بل وغیرہ خراب ہو جا نمیں تو اُنھیں بیج کر و بسرے خرید لیے جائیں جو وقف کے لیے کارآ مد ہوں اور اس مسلم کے تصرفات (معاملات) وقف کا متولی کر بگا۔ (3) مسئلہ ۹ سم: محور سے اور اسلحہ کا وتف جائز ہے اور اسلحے علاوہ دوسری منقولات جنکے وقف کا رواج ہے اُن کو مشقانی (ہمیشہ) وقت کرنا جائز ہے۔ نہیں تونہیں۔ رہا تبعاً وقف کرنا وہ ہم پہلے بیان کر بھے کہ جائز ہے۔ بعض وہ چیزیں جن كوتف كارواج بيري: مرده لے جانے كى چار يائى اور جنازه يوش (جنازه پروُالى جانے والى جارر)، ميت کے مسل دینے کا تخت، قرآن مجید، کتابی، دیگ، دری، قالین، شامیاند، شادی اور برات کے سامان کہ الیم چیزوں کو

<sup>(1)</sup> القتادى الكتية ، كماب الوتف فصل في وتف المعقول، ي ٢٠٩٥.

<sup>(2)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الوتف ، الباب الماني فيما يجوز وقف ، . . والخ من ٢٠٠٠.

<sup>(3)</sup> والتناوى البندية وكما بالوتف الباب الماني فيما يجوز وتقد .... إلى مج ٢٠٠١-١٠١١م. وراالجمار وكما بالوتف ومطلب الايشتر ط المخديد في وقف العقار وح المن ٥٥٥٠.

نوگ، وتف کردیتے ہیں کہ انل حاجت منرورت کے وقت اِن چیزوں کو کام میں لائمی پھر متولی (مال وتن ے پاس واپس کر جا کیں۔ یو ہیں بعض مدارس اور یتیم خانوں میں سر مائی کپڑے (سردیوں کے کیزے) کانگران )کے پاس واپس کر جا کیں۔ یو ہیں بعض مدارس اور یتیم خانوں میں سر مائی کپڑے (سردیوں کے کپڑے) لخاف کدے وغیرہ وقف کرکے دیدیئے جاتے ہیں کہ جاڑوں (سر دیوں) میں طلبہ ادریتیموں کو استعال کے لیے دید ب جاتے ہیں اور جاڑے نکل جانے کے بعد دالیں لے لیے جاتے ہیں۔ (4)

مسئله ۵۰: مسجد پرقر آن مجید وقف کیا تو اِس مسجد بیں جس کا تی چاہے اُس میں تلادت کرسکتا ہے دوسری جگہ لے جانے کی اجازت تبیں کہ اسطرح پر وقف کرنے والے کا منشاء (مقعمد) یکی ہوتا ہے اور اگر واقف نے تعریح کردی ہے کہ اِی مسجد میں تلاوت کی جائے جب تو بالکل ظاہر ہے کیونکہ اُسکی شرط کے خلاف نہیں کیا جاسکتا۔ (5)

(4) تيين الحقائق، كماب الوقف، ج مهرم ٢٥٥.

والقتاوي المعتدية وكماب الوقف والباب التاني فيها يجوز وتفدو . . . إلخ وج ايس الساو والدرائخار، كماب الوتعند، ع المس ١٥٥٥\_٥٥٩.

 (5) التتارى البندية ، كماب الوتف، الباب الثاني نيما يجوز وقفه .... إلى مج ١٩٠٠ س. وروالحتار، كمّاب الوتنف مطلب: منى ذكرالوتف مصرفا لابدأن يكون . . . إلخ من ٢٠٠٠ من ٥٦٠ م

نمآوی رمنوبیشریف میں اعلیٰ حضرت ،امام اہلسنت ،مجدودین ولمت الشاہ امام احمد رصّا مّان علیہ رحمۃ الرحمن ایک استنتاء کے جواب میں تحریر

كيافر ماتے ايل علائے دين اس مسئله ميں كه يبال كاطريقة ہے كه جب كوئي فخص بيار ہوتا ہے يا فوت ہوتا ہے تو اس كى جانب ہے اس کے مزیز ایک یا چند قرآن پاک مسجد میں جمیع جی اس نیت سے کدلوگ پڑھیں تا کہ جم کوٹواب سنے ،اب چونکہ جامع مسجد میں وہ بمٹرت جمع ہو سکے اور بیکار رکھے ہیں جن کا انجام سوائے سکنے اور پوسیدہ ہوئے کے وکوئیں ہے کیونکہ پڑھنے واسلے چند اور قر آن بکٹرے جمع ہو ان کو بدیہ کر کے وہ پیر مسجد کے صرف میں لاسکتے ہیں یائیس مسجد سے لمحق ایک مدرمہ قرآن ہے اور نیز شہر میں کبی قرآن کے مدرے ہیں ان میں ان قرآنوں کومتولی بھیج سکتاہے یانیں نیز اگر اس شھر کے مداری سے نی رہیں تو دوسرے شمر کے مداری میں بھیج جاسکتے ہیں بالنيس؟

الجواب: اگر اس بیمجنے سے مصحف شریف اس محیر پر وقف کرنا مقصود نہیں ہوتا جب تو بیمجنے والوں کو اختیار ہے و ومصاحف ان کی ملک میں باتی ہیں جو دو جاہیں کریں اور اگر مسجد پر وتف مقصود ہے تو اس شی الختان اے کہ ایک صورت میں اسے دوسری مسجد سے کے ایس بانس، جب صالت وہ ہوجوسوال ندکور عل ہے اور تعتیم کی ضرورت مجی جائے تو قول جواز پر عمل کرے دوسری مساجد و مدارک پر تعتیم کر سکتے ہیں اس شہر کی حاجت ہے زائر ہوتو دومرے شہر کو بھی سکتے ہیں محراثین بدیہ کرے ، ان کی قیت مسیر بی نیس مرف کر سکتے۔ مسئلہ ا ۵: مدارس میں کما میں وقف کردی جاتی ہیں اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جس مدرسہ میں وقف کی جاتی ہیں اُس کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے ہوتی ہیں ایک صورت میں وہ کما بیں وہسرے مدرسہ میں نہیں لیجا کی جاسمتیں۔ اور اگر اِس طرح پر وقف کی ہیں کہ جن کو دیکھنا ہو وہ کتب خانہ میں آکر دیکھیں تو وہیں دیکھی جاسکتی ہیں اپنے گھر پر دیکھنے کے لیے نہیں لا بحقے۔(6)

مسئلہ ۵۲: بارشاہ اسلام نے کوئی زمین یا گاؤں مصارلح عامہ (عام لوگوں کی فلاح و بہبود) پر وقف کیا مثلاً مسجد ، مدرمہ، سرائے (مسافر خانہ) وغیرہ پر تو وقف جائز ہے۔ اور ثواب پائے گا اور اگر خاص اپنے نفس یا ابنی اولا د پر وقف کیا تو وقف نا جائز ہے جب کہ بیت المال (اسلامی حکومت کا خزانہ) کی زمین ہوکہ اس کومصلحت خاص کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے تواسکا اُسے اختیار ہیں ہاں اگر اپنی مِلک مثلاً خرید کر وقف کرنا چاہتا ہے تواسکا اُسے اختیار ہے۔ (7)

مسئلہ ۵۳: زمین کسی نے عاریت یا اجارہ پر لی تھی اُس میں مکان بنا کر دقف کردیا یہ دُنف نا جائز ہے اور اگر زمین محتکر ہے بینی اس لیے اجارہ پر لی ہے کہ اس میں مکان بنائے یا پیڑ (درخت) لگائے ایسی زمین پر مکان بنا کر وقف کردیا تو یہ دقف جائز ہے۔(8)

مسئلہ ۵۴ وقفی زمین میں مکان بنایا اور اُس کام کے لیے مکان کو وقف کردیا جس کے لیے زمین وقف تھی تو یہ وقف بھی درست ہے اور دوسرے کام کے لیے وقف کیا تو اصح یہ ہے کہ یہ وقف سیح نہیں۔(9) بیا سورت میں ہے کہ زمین محکر نہ ہو، ورنہ سیح یہ ہے کہ وقف سیح ہے۔

مسئلہ ۵۵: پیڑلگائے اور انھیں مع زمین وقف کردیا تو وقف جائز ہے اور اگر تنہا ورخت وقف کے زمین وقف نہ کی تو وقف سے جنہیں اور زمین موقو فدمیں درخت لگائے تو اس کے وقف کا وہی تھم ہے کہ ایسی زمین میں مکان بنا کر وقف

وقف مصحفاً على المسجد جاز ويقرأ فيه ولايكون محصورا على هذا المسجدالية والله تعالى اعلم. (الدريخاركاب الوقف مطبع مجتم كي المرام المريخاركاب الوقف مطبع مجتم كي المرام المرام (المريخاركاب الوقف مطبع مجتم كي المرام المرام (المريخاركات الموقف مطبع مجتم كي المرام المرام (المريخاركات الموقف مطبع مجتم كي المرام (المريخاركات المريخاركات المريخات المريخاركات المريخاركات المريخات المريخات

مجدے نام قرآن کا وقف جائز ہے دہاں اس کی تلاوت کی جائے لیکن وہ اس مجدکے لئے پابتدئیں ہوگا۔ واللہ تعالٰی ایم ۔ (ت) (فآوی رضوبے، جلد ۱۱ مس ۱۲ مرضا فاؤنڈیشن، لاہور)

- (6) رد محترر، كماب الولف، مطلب: في تقل كتب الولف من محليا، ع ١٩٠٥.
- (1) الدرالخارورداكتار، كما بالوقف، مطلب: في اوقاف الملوك والامرائ، ج١٠٥ ما ٢٠٠٠.
- (8) الفتاوى العندية ، كمّاب الوتف، الباب المَّانَى فيما يجوز وقفه .... الحُ من ٣٦٢م. والدرا مخار وروالحتار ، كمّاب الوتف، مطلب: في زيادة اجرة الارض الحمكرية ، ج٢ ، ص ٥٩٨.
  - (9) انفتادى الصندية ،كتاب الوقف، الباب الأني فيما يجوز وقف ... إلخ ، ج ٢ م ١٢٣٠.

(10)-2625

مسئلہ ۲۵: زمین وقف کی اور اُس میں زراعت طیار (نثار) ہے یا اُس زمین میں درخت ہیں جن میں کھل موزود ہیں تو زراعت اور پھل وقف میں واخل نہیں جب تک ریند کیے کہ مع زراعت اور پھل کے میں نے زمین وقف کی ہز وتف کے بعد جو پیس آئیں سے وہ وتف میں دافل ہو نے اور دفف سے مصرف میں صرف سے جائیں مے۔ادرزین وقف کی تو اُسکے درخت بھی وقف میں داخل ہیں اگر چہ اسکی تصریح نہ کرے۔(11) یو ہیں زمین کے وقف میں مکان ہج داخل بیں اگر چه مکان کو ذکر نه کیا ہو۔ (12)

مسكه ١٥٤: زبين وقف كي أس بين زكل (سركندًا) استينها (ايك قشم كاسركندًا) ، بيد (13) ، جها ؤ (14) وغيرا الیمی چیزیں ہیں جو ہرسال کائی جاتی ہیں یہ وقف میں داخل نہیں یعنی وقف کے وقت جوموجود ہیں وہ مالک کی ہیں اور جو آئنده پیدا ہوتی وہ وقف کی ہوتی اور ایسی چیزیں جو دو تین سال پر کائی جاتی ہیں جیسے بانس وغیرہ بید داخل ہیں۔ یونی بیکن اور مرچوں کے درمحت وقف میں داخل ہیں اور پھلی ہو کی مرجیں اور بیکن داخل نہیں۔(15)

مسكله ٥٨: زمين وقف كي أس مين كنے بوئے ہوئے ويں بيدوقف مين داخل ند ہو ينظے اور كلاب، بيد (چنبلى كى فتم کے بورے) ، چیلی کے درخت داخل ہو تلے۔ (16)

مسئلہ 9 ۵: حمام دقف کمیا تو پانی گرم کرنے کی دیک اور پانی رکھنے کی منکیاں اور تمام وہ سامان جوجہ م میں ہوتے ہیں سب وقف میں داخل ہیں۔(17)

مسكله • ٢: كھيت وقف كميا تو پانى اور پانى آئے كى نالى جس سے آبياشى كى جاتى ہے اور وہ راستہ جس سے كھيت میں جانتے ہیں سیسب وقف میں داخل ہیں۔(18)

<sup>(10)</sup> الفتاوي الصندية بمثمَّاب الوتف، الباب الثَّاني فيما يجوز وتفه .... إلح ، ج ٢ م ٣٢٠.

<sup>(11)</sup> الفتاوي الخانية ، كمّاب الوتف تعل نيما يرض في الوقف ... إلخ ، ج ٢ ، ص ٥٠ س.

<sup>(12)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب الوقف، الياب الثَّاني نيما يجوز وقف، ... إلح ، ج٢ م ٢٠٠٠.

<sup>(13)</sup> ایک منام کادر دست جس کی شاخیس نمایت لیک دار موتی میں اس کی اکر یول سے نوکر یال اور فرنجر بند و تاہے۔

<sup>(14)</sup> بنی شرخوں کی ایک تودرد جمازی جوممومادریا ول کے کنارول پر ہوتی ہےائ کی شاخیں مموما ٹوکریوں بنانے میں کام تی ہیں۔

<sup>(25)</sup> الفتادى الخامية وكتاب الوتف فصل في ماير طل في الوتف مج ٢ مم ٨٠٠٠.

<sup>(16)</sup> الفتادى الخانية مكتاب الوقف فصل في ما يرخل في الوقف، ج ٢ م ١٠٨٠.

<sup>(17)</sup> الفتاري الصندية وكتاب الوقف والبابُ الثَّاني نيما يجوز وقف إلى أبيم ١٣٠٠.

<sup>(18)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب الوقف ، الباب الثَّالَى نيما يجوز وقف . . . إِنْ مَن ٢٠٠٠ م ١٣١٣.

### مشاع كى تعريف اوراس كا وقف

میپکہ ۱۲: مشاع اُس چیز کو کہتے ہیں جسکے ایک جز وغیر متعین کا یہ مالک ہولیتی دومرا شخص بھی اس میں شریک ہو

یعیٰ دونوں حصول میں امتیاز نہ ہو۔ اسکی دونسمیں جیں۔ ایک قابل قسمت (تقسیم ہونے کے جبل) جوتقسیم ہونے کے

بعد قابل انتفاع ( نفع اٹھانے کے قابل ) باقی رہے جیسے زمین ، مکان۔ دومری غیر قابل قسمت کہ تقسیم کے بعد اس قابل

ندرہے جیسے جمام ، چی ، چیوٹی می کوٹھری کہ تقسیم کردیئے سے ہرایک کا حصہ بیکارسا ہوجا تا ہے۔ مشاع غیر قابل قسمت کا

ذرہے جیسے جمام ، چی ، چیوٹی می کوٹھری کہ تقسیم کردیئے سے ہرایک کا حصہ بیکارسا ہوجا تا ہے۔ مشاع غیر قابل قسمت کو اور متاخرین

وقف بالا تفاق جائز ہے اور قابل قسمت ہواور تقسیم سے پہلے دقف کرے توضیح یہ ہے کہ اسکا دقف جائز ہے اور متاخرین

زیا تول کو اختیار کیا۔ (1)

مسئلہ ۲۲؛ مشاع کومسجد یا قبرستان بنانا بالاتفاق نا جائز ہے چاہے وہ قائل قسمت ہو یا غیر قائل قسمت کیونکہ مشرک ومشاع میں مبایا قا ہوسکتی ہے کہ دونوں باری باری ہے اُس چیز ہے انتفاع حاصل کریں مثلاً مکان میں ایک سال شریک سکونت (رہائش) کر ہے اور ایک سال دومرار ہے یا وقف ہے تو وہ مخص رہے جس پر دقف ہوا ہے یا کراب پر دیاج نے اور کرایہ مصرف وقف میں صرف کیا جائے گر مسجد ومقبرہ ایک چیزیں نہیں کہ ان میں مہایا قا ہو سکے بینیں ہوسکا کہ ایک سال تنگ اُس میں نماز ہواور ایک سال شریک اُس میں سکونت کرنے یا ایک سال تک قبرستان میں مردے وَن ہوں اور ایک سال شریک اُس میں زراعت کرے اِس ترائی کی وجہ ہے اِن دونوں چیز وں کے لیے مشاع کا دقف ہی درست نہیں۔(2)

#### **多多多多多**

<sup>(1)</sup> لفتاوي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب الثّاني نيما يجوز وقف والخ بصل مح ٢٦ م ٣٥٥ م.

<sup>(2)</sup> فق القدير، كتب الوقف، ج٥، ص٢١٨.

و لجويرة البيرة وكتاب الوقف الجزء الأول بص اسه.

# وقف میں شرکت ہوتونقسیم کس طرح ہوگی

مسئله ۱۲۳: زمین مشترک میں اس نے اپنا حصہ دقف کردیا تو اسکا بٹوارہ (تقتیم) شریک سے خود بیدوا قف کرائے گا اور واقف کا انتقال ہوگیا ہوتو متولی کا کام ہے اور اگر اپٹی نصف زمین وقف کردی تو وقف وغیر وقف میں تقسیم یوں ہوگی کہ وقف کی طرف سے قاضی ہوگا اورغیر وقف کی طرف سے بیخودیا بول کرے کہ غیر وقف کوفر وخت کردے اور مشترى كے مقابلہ ميں وقف كي تقسيم كرائے۔(1)

مسئلہ ۱۲۲: ایک زمین دو مخصول میں مشترک تھی دونوں نے اپنے جھے وقف کردیے تو باہم تقتیم کر کے ہرایک اسيخ وقف كامتولى موسكتا بـــــ (2)

مسئلہ ٦٥: ایک مخص نے اپنی کل زمین وقف کردی تھی اِس پر کسی نے نصف کا دعویٰ کیا اور قاضی نے مدمی کو نصف زمین دلوا دی تو باقی نصف بدستور وقف رہے گی اور داقف اِس مخص سے زمین تقییم کرالےگا۔(3)

مسکلہ ۲۲؛ دو صحفوں میں زمین مشترک تھی اور دونوں نے اپنے جھے وقف کردیئے خواہ دونوں نے ایک ہی مقصد کے لیے وقف کیے یا دونوں کے دومقصد مختلف ہوں مثلاً ایک نے مساکین پرصرف کرنے کے لیے دومرے نے مدرمہ یا مسجد کے لیے اور دونوں نے الگ الگ اپنے وقف کا متولی مقرر کیا یا ایک ہی شخص کو دونوں نے متولی بنایا یا ایک شخص نے اپنی کل جائدادونف کی مکر نصف ایک مقصد کے لیے اور نصف دوسرے مقصد کے لیے بیرسب صورتیں جائز

مسکلہ ۲۷: ایک شخص نے اپنی زمین سے ہزارگز زمین وقف کی پیائش کرنے پرمعلوم ہوا کہ کل زمین ہزار ہی گز ہے یا اس سے بھی کم توکل وتف ہے اور ہزار سے زیادہ ہے تو ہزار گز وقف ہے باتی غیر وقف اور اگر اِس زمین میں درخت بھی ہول تو تقسیم اسطرح ہوگی کہ وقف میں بھی درخت آئیں۔(5)

<sup>(1)</sup> الحداية، كتاب الوتف، ج٢، ١٨٠.

<sup>(2)</sup> الفتاوى العندية ، كمّاب الوتف، الباب الثاني فيما يجوز وتفد ... إلخ بصل، ج ٢ بس ١٧٥.

<sup>(3)</sup> المرجع نسابق.

<sup>(4)</sup> الرجع السابق بص ١٥٣ ٣١٠ ٣١، وغيره

<sup>(5)</sup> الفتاوى الصندية ، كماب الوقف، الباب الأني فيما يجوز وقفه... والخ بصل، ج١م ٢٣٠٠.

مسئلہ ۲۸: زمین مشاع میں اپنا حصہ وقف کیا جسکی مقدار ایک جریب (چار کنال ،ای مرلے) ہے مرتقبیم میں اس زمین کا اچھا نگڑا اسکے حصہ میں آیا اِس وجہ سے ایک جریب سے کم ملایا خراب کمڑا ملا اِس وجہ سے ایک جریب سے زیادہ ملابیہ دونوں صور تیں جائز ہیں۔(6)

مسئلہ ۲۹: چند مکانات میں اسکے جھے ہیں اس نے اپنے گل جھے وقف کردیئے اب تقلیم میں یہ چاہتا ہے کہ ایک ایک جز نہ لیا جائے بلکہ سب حصوں کے عوض میں ایک پورا مکان وقف کے لیے لیا جائے ایسا کرنا ہو کز ہے۔ (7)
مسئلہ ۲۰: مشترک زمین وقف کی اور تقلیم یوں ہوئی کہ ایک حصہ کے ساتھ پچھ رو ہیں بھی متباہے اگر وقف میں یہ حصہ میں رو ہیہ کے لیا جائے کہ شریک اتنا رو پر یہ بھی دیگا تو وقف میں یہ حصہ لیما جائز نہ ہوگا کہ وقف کو تا کا زم آتا ہے اور اقف اپنے شریک کو وہ رو پر دے تو جائز ہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ وقف کے علاوہ اور اگر وقف ہیں جھے ذمین خرید کی اور اس رو پے کے مقابل جنیا حصہ طے گا وہ اسکی جلک ہے وقف نہیں۔ (8)

多多多多多

<sup>(6)</sup> انفتادي المندية ، كمّاب الوتف ، الباب المَّاني فيها يجوز وتغد ... إلخ بصل يج م ١٠٩٧ - ١٢٧ س

<sup>(7)</sup> الرفع لريق من ١٧٧٠.

<sup>(8)</sup> الفتادى الخانية ، كتاب الوقف، فصل في وتف المشاع، ج٢، ص ٣٠٣. و نفتح القديم وكتاب وقف، ج٥، ص ١٣٣٣.

## مصارف وقف كابيان

مسکلہ ا: وقف کی آمدنی کا سب میں بڑامصرف(جس میں خرج کیاجائے) یہ ہے کہ دہ دقف کی ممارت پرمرف کی جائے اسکے لیے میر میں ضرور نہیں کہ واقف نے اس پرصرف کرنیکی شرط کی ہو بینی شرا نط وقف میں اسکونہ بھی ذکر کیا ہو جب بھی صرف کریں مے کہ اسکی مرمت نہ کی تو وقف ہی جاتا رہے گا ممارت پرصرف کرنے سے بیرمراد ہے کہ اُسکو خراب نہ ہوئے دیں اُس میں اضافہ کرنا عمارت میں داخل نہیں مثلاً مکان وتف ہے یا مسجد پر کوئی جا کداد وقف ہے تو اولاً آمدنی کوخود مکان یا جائداد پرمسرف کریں سے اور واقف کے زمانہ میں جس حالت میں تھی اُس پر ہاتی رکھیں۔اگر اُسکے زمانہ میں سپیدی (سفیدی) یا رنگ کیا جاتا تھاتو اب بھی مال دقف ہے کریں ورنہ ہیں۔ یو ہیں کھیت وقف ہے اور ال میں کھاد کی ضرورت ہے ورنہ کھیت خراب ہوجائے گاتو اسکی درتی مستحقین سے مقدم ہے۔ (1)

مسكله ٢: عمارت كے بعد آمدنی اس چيز پر صرف موجوعمارت سے قريب تر اور باعتبار مصالح (معلحت كے اعتبارے)مفیرتر ہوکہ بیمعنوی عمارت ہے جیسے محد کے لیے امام اور مدرسہ کے لیے مدرس کہ ان سے معجذ و مدرس کی آبادی ہے ان کو بفتدر کفایت (اتنی مقدارجس ہے گزر بسر بآسانی ہوسکے) وقف کی آمدنی ہے دیا جائے۔ پھر چراغ بق اور فرش اور چٹائی اور دیگر ضروریات میں صرف کریں جواہم ہوا ہے مقدم رکھیں اور پیائس صورت میں ہے کہ وقف کی آ مدنی کسی خاص مصرف کے لیے معین نہ ہو۔ اور اگر معین ہے مثلاً ایک صخص نے وقف کی آ مدنی چراغ بتی کے لیے معین کر دی ہے یا وضو کے پانی کے لیے تعیین کردی ہے تو ممارت کے بعد اُسی مدمیں صرف کریں جسکے لیے معین ہے۔(2) مسئلہ ۳: عمارت میں صرف کرنے کی ضرورت تھی اور ناظر اوقاف (اوقاف کی نگرانی کرنے والا)نے وقف کی آ مدنی ممارت دقف میں صرف نہ کی بلکہ دیگر مستحقین کو دے دی تو اس کو تا دان دیٹا پڑیگا یعنی جتنا مستحقین کو دیا ہے اُسکے بدلے میں اپنے یاس سے عمارت وقف پر صرف کرے۔(3)

<sup>(1)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب الوقف الباب الثالث في المصارف الفصل الاول، ج ٢ بص ٣١٨\_٣١٨. د الدرا يخارورد المحار، كما بإنوتف ، مطلب: عمارة الوقف على صفة الذي وقفه، ج٢ بم ٥٦٢ ـ ٥٦٣ ٥.

<sup>(2)</sup> الفة وى العندية ، كمّاب الوتف، الباب المّالث في المصارف، الفصل الاول، ج ٢٠٨٠، ١٠٨٠. و.لدرا مخارور دا محتار، كمّاب الونف،مطلب نه يبد أبعد العمارة بما مواقرب البيا، ج٢ م ٢٣٥- ٣٨٠.

<sup>(3)</sup> الدرامخار، كماب الوقف، ج٢٠ م ٥١٥.

مسئلہ ۱۲: کمارت پرمسرف (خرج) ہونے کی وجہ سے ایک یا چندسال تک دیگر مستحقین کو نہ ملا تو اِس زمانہ کا حق ی ساتط ہو گیا یہ نبیس کہ وقف کے ذمہ اٹکا استخے زمانہ کا حق باتی ہے بیٹی بالغرض آئندہ سال وقف کی آمدنی اتن زیادہ ہوئی کہ سب کودیکر پچھ نے مخی تو سال گزشتہ کے وض میں مستحقین اسکا مطالبہ نبیس کر سکتے۔(4)

مسئلہ 2: خود واقف نے بیشرط ذکر کردی ہے کہ وقف کی آبدنی کواولاً عمادت میں صرف کیا جائے اور جو بچے ستحقین یا فقرا کو وی جائے تو متولی پر لازم ہے کہ ہرسال آبدنی میں سے ایک مقدار عمارت کے لیے نکال کر باقی ستحقین کو دے اگر چہال وقت تعمیر کی ضرورت نہ ہو کہ ہوسکتا ہے دفعۃ (اچانک) کوئی حادثہ چیش آجائے اور رقم موجود نہو، البندا چیشتر ہی سے (پہلے ہی سے) اس کا انتظام رکھنا چاہیے اور اگر بیشرط ذکر ندکرتا تو ضرورت سے قبل اسکے لیے دبور البندا چیشتر ہی سے (پہلے ہی سے برقام وقت عمارت کو مب پرمقدم کیا جاتا۔ (5)

مسئلہ ٢: واقف نے اس طور پر وقف كيا ہے كه اسكى آمدنى ايك يا دوسال تك فلان كو دى جائے اس كے بعد ففرابر صرف ہواور بيشرط بھى ذكر كى ہے كه اسكى آمدنى سے مرمت وغيرہ كى جائے تو اگر عمارت ميں صرف كرنے كى شديد ضرورت ہوكہ نہ صرف كرنے بيس عمارت كو ضرر (نقصان) پہنچ جانا ظاہر ہے جب تو عمارت كو مقدم كريں ہے، ورن مذرم أس مخص كو دينا ہے۔ (6)

مسئلہ 2: وقف کی آمدنی موجود ہے اور کوئی وقتی نیک کام میں ضرورت ہے جسکے بیے جائداد وقف ہے۔
مٹلاملمان قیدی کو چھوڑاٹا (بینی آزاد کردانا) ہے یا غازی کی مدد کرنی ہے اور خود وقف کی ڈرسی کے لیے بھی خرچ
کرنے کی ضرورت ہے آگر اسکی تا خیر میں دقف کوشد بد نقصان پہنچ جانے کا اند پیشر (خوف) ہے جب تو اس میں خرچ کرنا
ضرورہے ادر آگر معلوم ہے کہ دومری آمدنی تک اس کو مؤخر رکھنے میں وقف کو نقصان نہیں پہنچ گا تو اس نیک کام میں
صرف کردیا جائے۔(7)

مسئلہ ۸: اگر وقف کی عمارت کو تصدأ (جان یو جھ کر) کسی نے نقصان پہنچایا توجس نے نقصان پہنچایا اُسے تاوان ریٹا پڑے گا۔(8)

<sup>(4)</sup> الدرائخ آرور دائم تنار، كمّاب الوتف، مطلب: في قطع الجهات لاجل العمارة، ج٢ بس ٥٧٨.

<sup>(5)</sup> الدرالجنّار، كتاب الوتف، ج بي م ٨٠٥.

<sup>(6)</sup> انفتادي العندية ، كمّاب الوقف، الباب الثّالث في المعارف، الفصل الاول، ج٢ بص ١٨ سر

<sup>(7)</sup> الفتادى الخامية ، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره بمسجداً... الخ من ٢٠٠٣.

<sup>(8)</sup> ردامجتار، كتاب الوقف ، مطهب: كون التعمير من الغلة ... إلخ مج ٢ م ٢٢٠.

شرح بهاد شریعت (حددم) مسئلہ 9: اپنی اولا و کے رہنے کے لیے مکان وقف کیا تو جواس میں رہے گا وی مرمت بھی کرائے گا اگر مرمت کی منرورت ہے وہ مرمت نیس کروتا یا اُسکے پاس کچھ ہے بی نیس جس سے مرمت کرائے تومتولی یا حاکم اِس مکان کورا پر یر دے دیگا۔ ادر کرایہ ہے ایک مرمت کرائے گا اور مرمت کے بعد اسکووا بی دیگا اور خود میخص کرایہ پر نیس دیے سكمادرأسكوم مت كرانے پرمجبور بیں كريكتے۔(9)

مسکید • ا: مکان اس کیے وتف کیا ہے کہ اُس کی آمدنی فلال شخص کو دی جائے تو پیخص اُس میں سکونت نبیل کر مکر اور نہ اِس مکان کی مرمت اسکے ذمہ ہے بلکہ اسکی آیدنی ادلا مرمت میں صرف ہوگی اِس سے بیچے کی تو اُس مخص کو لے گی اور اگرخود اُس حض موقوف علیہ نے اس میں سکونت کی اور ننہا ای پر دقف ہے تو اس پر کرایہ واجب نہیں کہ اِل ہے كرايه ك كر پچر إى كو دينا بے فائدہ ہے اور اگر كوئى دومرا بھى شريك ہے توكرايدنيا جائے كا تاكه دومرے كو بھى ايا جائے۔ یوبیں اگراس مکان میں مرمت کی ضرورت ہے جب بھی اس سے کرایے وصول کیا جائے گا تا کہ اُس سے مرت کی جائے۔(10)

مسئلہ اا: اگر ایسے مکان کا موقوف علیہ خود منولی بھی ہے اور اُس نے سکونت بھی کی اور مکان میں مرمت کی منرورت ہے تو قاضی اسے مجبور کر رکا کہ جو کراہیاک پر داجب ہے اُس سے مکان کی مرمت کرائے اور قاضی کے حم دینے پر بھی مرمت نہیں کرائی تو قاضی دومرے کومتولی مقرر کریگا کہ دو تعمیر کزائے گا۔ (11)

مسئلہ ۱۳: جو تفی وقلی مکان میں رہنا تھا اُس نے اپنا مال وقلی عمارت میں صرف کیا ہے اگر ایسی چیز میں مرف کیا ہے جو مستقل وجو رہیں رکھتی مثلاً سپیدی کرائی ہے یا د بواروں میں رنگ یانقش ونگار کرائے تو اسکا کوئی معاوضہ وغیرہ اسکو یا استے ور نہ ( دارتوں ) کوئیں مل مکتا اور اگر وہ ستقل وجودر تھتی ہے اور اُس کے جدا کرنے سے وقعی عمارت کو بچھ نقصان منه بنتي سكما تواسكو يا اسكے در شدست كہا جائے گاتم اپنا عمله أثفا لونداُ ثفا كين تو جبراً (زبردي) أُ تفوادي جائے گا اوراگر موتوف نلیہ سے بچے کے اُکون نے مصالحت کرلی توبیجی جائز ہے اور اگروہ ایسی چیز ہے جسکے جدا کرنے سے دلف كونفتسان بنج كامثلاً أسكى حصت ميں كڑياں (شہتير) ڈلوائی ہيں تو بيداسكے در نثر نكال نہيں سكتے بلكہ جس پر وقف ہے أك ے قیمت دلوائی جائے گی اور قیمت دینے ہے وہ اٹکار کرے تو مکان کو کرایہ پردے کر کرایہ سے قیمت ادا کردی ج

<sup>(9)</sup> الهراية ، كماب الولف من ٢ من ١٨-١٩.

<sup>(10)</sup> الدرا الخافرة كماب الوقف، ح ٢ من ١٥هـ ٥٤٥.

<sup>(11)</sup> الدرالخارة تماب الوتف، ما ٢ م ٥٤٢.

پھرموتو ف عليه كو مكان واپس ديديا جائے۔(12)

مسئلہ ۱۱ ضرورت کے وقت مثلاً وقف کی ممارت میں صرف کرنا ہے اور صرف نہ کریں مے تو نقصان ہوگا یا کھیت ہونے کا وقت ہے اور وقف کے پاس نہ رو پیرے نہ فتے اور کھیت نہ ہو گی تو آمدنی ہی نہ ہوگ ایسے اوقات میں وقف کی طرف سے قرض لیمنا جا کڑ ہے مگر اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ایک بیاکہ قاضی کی اجازت سے ہو، دوم بیاکہ وقف کی چیز کو کرایہ پر دیکر کرایہ سے ضرورت کو پورانہ کرسکتے ہوں۔اوراگر قاضی وہاں موجود ٹہیں ہے دوری پر ہے تو خود بھی قرض سے ساتھ میں ایمنا ہے خواہ رو پیر قرض سے یا ضرورت کی کوئی چیز اُدھار لے دونوں طرح جا کڑے۔(13)

مسئلہ ۱۱۲ وقف کی عمارت منہدم ہوگئی (گرگئ) کھراُسکی تغییر ہوئی اور پہلے کا کچھ سامان بچا ہوا ہے تو اگریہ خیال ہوکہ آئندہ ضرورت کے وقت اِسی وقف میں کام آسکتا ہے جب تو محفوظ رکھا جائے ورنہ فروخت کرکے قیمت کو مرمت میں صرف کریں اور اگر رکھ چھوڑنے میں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے جب بھی فردخت کرڈالیں اور شمن کومحفوظ رکھیں میہ چیزیں خوداُن لوگوں کونہیں دی جاسکتیں جن پروقف ہے۔ (14)

مسئلہ ۱۵: متولی نے وقف کے کام کرنے کے لیے کسی کو اجیر رکھا اور واجی اُجرت سے چھٹا حصہ زیادہ کردیا مثلاً چھ آنے کی جگہ سات آنے دیے تو ساری اُجرت متولی کو اپنے پاس سے دیٹی پڑے گی اور اگر خفیف زیادتی (معمولی اضافہ) ہے کہ لوگ دھوکا کھا کر اُتی زیادتی کردیا کرتے جی تو اسکا تا وال نہیں بلکہ ایسی صورت میں وقف سے اُجرت دلائی جائیگ ۔ (15)

مسئلہ ۱۱: کسی نے ابن جائداد مصالح مسجد کے لیے وقف کی ہے تو امام، مؤذن، جاروب کش (جماڑو وسینے والا)، فراش (دریال بچھانے والا)، دربان (چوکیدار)، چٹائی، جانماز، قندیل، تیل، روشی کرنیوالا (16)، وضوکا پانی،

قال تعالی قل من حرید زینهٔ الله التی اخوج لعباد تا اینجنال دوشی بقدر عاجت ومسلحت نیز و ماجت با فتلان میس وسعت مکان وقلت و کشرت مردمان و ومدت و تعدد منازل و غیر دٔ لک مختلف گرد د درمنز به تشک و مجمع قبل دوسه پراغ باهمیل یکے بندست و دردار رسیع و جمع کثیر و منازل عدید، عاجت تابد، و بست و بینیزی رمدامیر المونین کل کرم الله و چهد بماه رمضان شب بمسجد درآمد پراغال دیدکه —

<sup>(12)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب الوتف، إلباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج ٢ م ١٨ ٣ - ٣٩٩.

<sup>(13)</sup> الدرالخار، كماب الوتف فصل: يراعي شرط الواتف ... إلى مرط المواتف ١٤٣٠.

<sup>(14)</sup> الفتادى المحندية ، كمّاب الوقف الباب المّالث في المعارف، الفعل الاول من ٢٣، ١٩٠٠.

<sup>(15)</sup> لدر النّار، كمّاب الوقف، ع ٢ يص ٥١٨.

<sup>(16)</sup> اعلى حضرت ، ١٠ م المسنت ، مجدود مين وملت الشاه إمام احمد وضاخان عليه وحمة الرحمن فآوى وضوية شريف بيل تحرير فر التي تل

شوچ بهار شویعت (مددیم) مسجد در دختال نورافتان شده است. امیر المونین ممر رئی الله تعالی عند رابه د عایاد کرد داگلت نورت مما مبدنا نور الله قبر ک یابن النهاستان از مراب سابد سارا نور آمین کردی خدا<u>سته محورت پرنور کند و منکه شمعه</u> در مقابرومزارات افرونتن را فقیر در رماله منظه می به طواع اخور کی ع السرئ على القبور برچوتمامتر روثن و پرنور كرده ام و نيز آنجانجين تموده كه حديده والمتخذين عليها السيرج الدي غال درمل ب باد چنگ زنند تقطع نظرا زانکه ورسنداو بإذام منعیعت درایة نیز مخالت را غیر تافع ست آرسه روشنی نغو دننول را چنا نکه بعضے مراد مال شب ختم قرآن د د ربعض اعراس بزرگان کنند کدمید یا پراغ بترتیب جیب ووشع غریب زیر د بالا برابرنهند در کتنب فقهبید پیجوغمز العیون وغیره بنظراسران منع فرمود،

اندوشك نيست كه مائيكه اسرات مادق ست امتناب تظعالازم ولائق است روادنه سبحانه وتعالى اعلهر (ا \_ القرآن الكريم 4 / ۳۴) (۲ \_ تاريخ اكلفاونصل في اوليات عمر رضى الله تعالى عنه مطبع مجتبائي د الى ص ۹۷) (ا \_ مند امام احمد بن منبل عن ابن عماس دارالفكر بيروت ا /٢٣٩) (جامع التريذي باب كراهمية ان يخذعلي القبر مسجدا أبين تميني دبلي ا ساس)

القد تعانی کا ارشاد ہے فرماد بیجئے کہ اس زینت وزیبائش کوئس نے حرام تغیرادیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لئے فا برفر ، کی ہے۔ ای طرح ضرورت اورمصلحت کے مطابق روشی کا انتظام کرنا بھی جائز ہے (مختلف حالات کے لیاظ سے ضرورت بدلتی رہتی ہے) مثلا مکان کی تنگی اور کشادگی ۔ بوگوں کی قلت وکٹر ت ، منازل کی وحدت وتعدد وغیرہ ان صورتوں میں ضرورت اور حاجت میں تبدیل آ جاتی ہے۔ پی منزل اورتھوڑ ہے مجمع میں دو تین چراغ بلکہ ایک بھی کافی ہوتا ہے۔کشادہ اور بڑے گھرزیا دہ لوگوں اور متعدد منزلوں کے لئے دی ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کی ضرورت پڑتی ہے، امیر الموشین سیدنا حصرت علی کرم اللہ وجہدرمضان شریف میں رات کے وقت مسجد نبوی میں تشریف لائے تومسجد کو چراغوں سے منور اور بھمگاتے ہوئے ویکھا کہ ہرسمت روشی پھیل رہی تھی آپ نے امیر المونین سیدنا حضرت عمر فارول رمنی الثدلغالى عنه كو بذريعه دعا يا دفر ما يا اور ارشاد فرما يا كه اسے فرزند خطاب اتم نے جارى مساجد كومنوروروش كيا بندلغالى تمھارى قبر كومنور فر ، ئ تبرستان اور مزارات پرمع جلانے کے مسئلہ کوفقیر نے اپنے مالک مستقل رسالہ میں وضاحت کے ساتھ بیون کیا ہے رسالے کا نام ہے حوالع النور فی تھم السرج علی انقیور (نور کے نورانی مطالع قبرول پر چراغال کرنے کے تھم کے بیان میں۔ ست) میں سنے اس میں بیاتی مجی پیش ک ہے کہ حدیث میں تبروں پر چراغاں کرنے والوں پرلعنت فرمائی جانے والی روایت سے مخالفین جو استدمال اور سہارا لیتے ہیں اس کا حقیق منہوم کیا ہے۔ تطع نظراس سے کہ اس صدیث کی شدیس باذام نائ راوی ضعیف ہے۔ از روے عقل بھی مخالفین کے لئے مفید نہیں، البتة روشني كاب فائده اورنعنول استعال جيها كه بعض لوگ ختم قرآن والى رات يا بزرگوں كے عرسول كے مواقع پر كرتے بيں سيكزوں جراغ عجیب دغریب وسع وترتیب کے ساتھ ادیر نیچے اور باہم برابرطریقوں ہے رکھتے ہیں گل نظر ہے اور اسراف کے زمرے میں آتا ہے چنانچہ نقنهائے کرام نے کتب فقہ مثلا غمز العیون وغیرہ میں اسراف (فعنول قرچی) کی بٹا پر ایسا کرنے ہے منع فر ، یا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں كه جهال اسراف صادق آئے گاوہال پر اميز ضروري ہے۔ القد تعالى پاك. برتر اور خوب جائے والا ہے۔ (ت)

( فَنَاوِي رَضُوبِيهِ مِلِد ٢٣٣، ص ٢٥٨\_٢٥٩ رَضَا قَاءُ مَدُّ لِيْشَ ، لا مور )

بڑی ہونے سے ضروریات ومصالح کا اختلاف ہوگا ، مسجد کی آمدنی کثیر ہے کہ ضروریات سے نے رہتی ہے توعمہ ہونفیس جا نماز کا خرید تا بھی جائز ہے چٹائی کی جگہ دری یا قالین کا فرش بچھا سکتے ہیں۔(18)

会会会会

# مىجد دمدرسەكے تعلقین کے وظا نف

مسئد 21: مدرسہ پر جا نداد وقت کی تو مدر کی شخواہ ، طلبہ کی خوراک، دظیفہ، کماب، لباس دغیر ہا میں جا نداد کی مسئد 21: مدرسہ پر جا نداد وقت کی تو مدر کی گئخواہ ، طلبہ کی خوراک، دظیر است کی سال کی شخواہ ، میں جا نداز کی صرف کی جا سکتی ہے۔ وقت سے تخواہ ، میں جائے کام کرنے والوں کی ضرورت ہوسب کو وقف سے تخواہ دی جائے گئے۔
گئے۔
گئے۔

مسئلہ ۱۱ اوق ف سے جو ہا بوار و ظائف مقرر ہوتے ہیں یہ من وجداً جرت ہے اور من وجہ صلہ ، اُجرت تو یول ہے ۱ کہ ایام وموزن کی اِگرا شائے سال میں وفات ہوجائے تو جتنے دن کام کیا ہے اُسکی تنواہ ملے گی اور محض صلہ ہوتا تو زماجی اور اگر پینٹی تنواوان کو دیجا پینگ ہے بعد میں انتقال ہو کیا یا معزول کردیے مجھے تو جو پچھے پہلے دے بیجے ہیں دہ والی نیم ہوگا ورمش اُجرت ہوتی تو وائیس ہوتی۔(1)

مسئلہ 19: مدرسہ من تعظیل کے جوایام ہیں مثلاً جمعہ منگل یا جعرات، جمعہ ماہ رمضان اور عبد بقرعید کی تعطیلیں، جوعام طور پرمسلمانوں میں رائج ومعمول ہیں ان تعظیلات کی تنخواد کا مدرس ستحق ہے اور ان کے علاوہ اگر مدرسہ میں نہآیا یا بلاوج تعظیم نہ دی تو اُس روز کی تخواد کا مستحق نہیں۔ (2)

<sup>(1)</sup> الدرائخة، كتاب الوتف، عندم ١٩٥٥ ـ ٥٧٥.

<sup>(2)</sup> الدرائن روردا كمن راكم إلوقف ومطلب في استحقاق التاشي ... إلى من ١٥٥- ١٥٥.

## 

#### مسكله ٢٠: طالبعلم وظيفه كا أس وقت مستحل يه كتعليم مين مشغول بواور اكر دوسرا كام كرنے لكا يا بيكار رہنا ہے تو

مستحق تنخواد ہے، سوا اس سے اور کسی صورت جی تنخواہ کل یا بعض منبط نہیں ہوسکتی، تسلیم لنس کال کرے اور بات میں باد صف قبول واقرار فلاف ورزى غايت بيك برم مو، جرم كي تعوير مالى جائز تبيس كمفوخ باورمنسوخ برعمل حرام، معبد احقوق العباد يس مطلقا اورحقوق الد میں جرم کر میکنے کے بعد تعزیر کا افتیار صور معدودہ کے سوا قاضی شرع کو ہے نہ عام لوگول کو اور امر نا جائز رائج ہوج نے سے جائز تبیل ہوسکتا، یونی طازمت بلااطلاع جهوز کر چلاجانا اس ونت تخواه تطع کرے کا نه یخواه واجب شده کوما تط اور اس پرکسی تا دان کی شرط کرکینی مثلا نوکری مجورً تا چاہے تو اسنے دنوں پہلے ہے اطلاع و ہے، ورندائن تنواء صبط ہوگی بیسب باطل دخلاف شرع مطبر ہے، محرافر اس تسم کی شرطیس عقد اجاره میں لکائی منیں جبیا کر بیان بوال سے

ظاہر ہے کہ وقت طازمت ان تواعد پر دینخط لے لئے جاتے ہیں، یا ایسے شرا نط وہاں مشہور دمعلوم ہو کرالمعرد ف کالمشروط ہوں، جب تو وہ نوکری ای ناجائز و گناه ہے کہشرط فاسد ہے اجارہ فاسد ہوا، اور مقد فاسد حرام ہے۔ اور دونوں عا قد جتلائے گناہ ، اور ان میں جرایک پراس كالنفخ واجب ہے، اور اس صورت ميں ملاز مين تنخوا و مقرر كے منتق نه ہوں ہے، بلكه اجرمثل كے جو مشاہر و معينه سے زائد نه وون و اجرمثل الرمسى ے كم موتواس قدر خود بى كم ياكس مع، اكر چ خلاف ورزى اصلات كري،

#### ورماريس ہے:

الإجيرانخاص ويسمى اجير وحدوهو من يعمل لواحد عملا موقتاً بألتخصيص ويستحق الإجربتسليم نفسه في المدة وأن لم يعلم كبن استؤجر شهر للخدمة. وليس للخاص أن يعمل لغيرة (بل ولا أن يصلي النافلة شامىولو عمل نقص من اجرته بقدر مأعمل فتأوى النوازل ال

اجر فاص كانام اجيرومد ہے، اورجوكس كے لئے فاص بوكرمقرر وعمل كرے اورمقرره مدت عن اپنے آپ اس كے سردكروے اگر چمل ند كرے مثلا كسى نے ایک ماہ خدمت کے لئے ملازم ركھا ہو، اجیر فاص كوبیہ جائز نبیں كہ دوكم كى دوسرے كا كام كرے بلكہ اس كواس ونت ميں للل نماز بھی نہ چاہئے،شامی ، اور اگر اس نے کسی اور کا کام کیا تو اس کی اجرت میں اتن کی کی جاسکے گی۔ نماذ می نوازل۔ ( ۔)

( \_ درمخاركماب الاجارة باب منان الاجير طبح مجنبا كي ونل ٢/ ١٨١ ) ( رواكمتار كماب الاجارة باب منون الاجيروارا حياء انتراث العرلي عروت ۵ (۳۳)

رداكتاريس ب:

حيث كانت البطالة معروفة فيوم الثلثاء والجمعة وفي رمضان والعيدين يحل الاخذراب (۲ \_رواکحتار کتاب الوقف داراحیاء التراث العربی بیروت ۴/ ۳۸۰)

جہاں منگل اور جمعہ اور رمضان رجیدین کی تعطیل مروج ہے وہاں ان کا مشاہرہ لیما جائز ہے۔ (ت)

( فآوی رضویه ، جله ۱۹ جس ۲۰۵ ۸ ۸ ۸ رضا فاؤنڈیشن ، لاہور )

، ظلیفہ کا مستحق نیم اگر چہ اُسکی سکونت مدرسہ ہی ہیں ہواور اگر اپنے پڑھنے کے لیے کتاب لکھنے ہیں مشغول ہوگی جر ا بسیدہ من من من رپ سے بڑھے نہیں آیا تو وظیفہ کامستی ہے اور اگر وہاں سے مسافت سفر پر چلا کیا تو وائی کیا تو وائیک بر وظیفہ کا ستی نبیں اور مسافت سفر سے کم فاصلہ کی جگہ پر کمیا ہے اور پندرہ دِن دہاں رہ کمیا جب بھی مستی نبیل اور ال ے کم بخبر اسر جاتا سے و تفری کے لیے تھا جب بھی مستخل نہیں اور اگر ضرورت کی وجہ سے کمیا مثلاً کھانے کے لیے اُسکے یا ک پچھڑیں تھااک غرض سے کیا کہ وہال سے پچھ چندہ وصول کر لائے تو وظیفہ کاستحق ہے۔ (3) مسئنہ ۲۱: مدرس یا طالبعلم حج فرض کے لیے گیا تو اس غیر حاضری کی وجہ سے معزول کیے جانے کامستحق نہیں ہکہ ا پنا وخیفه مجنی یائے گا۔ (4+5)

(3) الغنة و كا قامية ، كمّاب الوتف بصل في الوتف، ج ٢ جم ٢٠١٠.

(4+5) اعلیٰ نعفرت ، امام، بلسنت ، مجدد دین وملت انشاه امام احمد رضا خان علیه دحمته الرحمن فرآدی رضویه شریف مین تحریر فر مات مثل: ہما کی شرکی میں ہے کہ اجیر خاص پر حاضر رہنا اور اپنے لنس کو کا رمقر ر کے لئے پر دکر نالازم ہے جس دن غیر حاضر ہوگا اگر چہم طل سے اگر چہ اورسی ضردرت سے اس دن کے اجر کامستی نبیں عرمعمولی قلیل تعطیل جس قدر اس صیفہ میں معروف ومروج ہو عادی معاف رکمی گئی ہے ور ية امر بالخشاف حاجت مختلف ہوتا ہے درس تدریس کی حاجت روز انہ بین بلکہ طلبہ بلانفطیل ہمیشہ پڑھے جا کمیں تو قلب اس محنت کامتحمل نہ بولېذ ، ہفته میں ایک دن لینی جمعه اور کہیں دو دن منگل جمعه تعطیل تغیری ،ادر رمضان المبارک میں مطالعه کرناسبق پڑھن یا د کرنا دشوار ہے، وقدى قال سيدنا عبد لننه بن مسعود رضى لله تعالى عنه ان القلب اذا اكرة عمى. اور بمارك آقا عبرالله بن مسعود رض القد تعن عند نے فرمایا ہے کہ جبر کی صورت میں دل بیتانبیں رہتا۔ (ت)لہذا ای میپغذ میں رمضان میارک کی چھٹی بھی معمول ہوئی بخلاف خدمتگاری که اس کی حاجت روز انه ہے اگر خدمتگار رمعنیان میادک کا عذر کر کے گھر بیٹے دیے ہرگز ایک حبر تنخو، و کامستحق نیس انتظام وحکاظت مسجد بھی اس قبیل سے ہے جس کی حاجت روزانہ ہے تو اس میں آئی رخصت بھی نہیں ہوسکتی عینی صیغہ تعلیم میں ہے ولہذا اہارے ائمہ نے تقسم کے قرمائی کے متولی کواگر فانچ وفیرہ عارض ہوتو جینے دن اس کے باعث اہتمام مسجد سے معذور رہے گا اجرت ندیا ہے گا بلکہ میز تعلیم میں بھی تصریح فرمائی کے مدرس معمول کے ملاوہ غیر حاضری پر تنخواہ کا مستحق نہیں اگر چیدوہ غیر حاضری حج فرض اوا کرنے کے لئے ہو ہونگی تصریح فرمائی کہ طانب علم جو دفلیفہ پاتا ہو اگر چہ بعنر ورت حج فرض یا صلہ رحم اسے سفر کی اجازت ہے یا شہر کے آس پاس ویہات میں کہ مدت سفر سے کم ہوں بطر درت طلب معاشی دو ہفتہ یا زیادہ انتہا تین مہینے تک غیرحاضری کی رخصت ہے مگر اس رخصت کے بیمعنی کدان ضرورتول کے سبب اتنی غیرہ ضری کے باعث اس کا نام نہ کا نا جائیگامعزول نہ کیا جائیگا نہ کہ ایام سفریا دو ہفتہ خواہ زیادہ کی غیر ھاضری بلاسنر پروظیفه بھی پائے وظیفہ ان مب صورتوں میں اصلاً ندل سکے گا اور اگرتین مہینے سے زیادہ غیر حاضر رہا اگر چہ حوالی شہر میں اگر چہ بھنر ورت ونا چاری معز دل بھی کر دیا ج ئے گا جب صیغه تعلیم میں بیاحکام ہیں تو صیغه خدمت وحفاظت وا ہتمام وانتظام معجد میں کی غیر حاضری کی تخواو کیونگر پاسکت ہے، ہن غایت درجہ جرح مرض کو سال میں ایک ہفتہ کی اجازت ہوسکتی ہے یازیادہ چاہے تو اپنا عوش یعنی مائب ۔۔۔

#### مسئله ۲۲: امام اینے اعرو (رشته دارول) کی ملاقات کو چلا گیا اور ایک ہفتہ یا مجھم دبیش امامت نه کرسکا یا کسی

و ے جائے یغیران کے ندغیر حاضری کی اجازت ندمیتمان وقف کوروا کہ اے اٹی طویل رفصت دیں اگر دی تو تنخواہ حل لنبیں نداے لیما م زئر، نداں کو اسینے کا افتیار ڈگر ویں گے تو یہ توو ہال وقف میں قائن بول کے اور اس کے ساتھ ریمجی معزول کتے جائیں گے، اس بیان ے جماب سول واسم ہوگی، اب مطالب تذکورہ پر علماء سنے، ورمخار میں ہے: نظم ابن الشعندة الغیبة المسقطة للمعلوم المقتضية للعزل ومنه الاائت شحدة إن تقم من مقرره وظيفه كوماقط اوراستحقاق معزوليت والى غيرها ضرى كوبيان فرماياب (٣٨٨) ورمخنّار كمّاب الوقف فصل يراعي شرط الواقف في اجارته مطبع مجتبا لي دبلي ا /٣٨٨)

> تلى ثلاث شهور فهو يعفى و يغفر المأقدمصي والحكم في الشرع يسفر

وما ليس بد منه ان لم يزد والداطبقو الايأخذ السهم مطلقا

قلت وهذا كله في سكان المدرسة وفي غير فرض الحج وصلة الرحم. اما فيهما فلا يستحق العزل والمعلوم كما في يرح الوهبائية للنر نبلالي ا\_- مروري عذركي وجرے غير حاضري اگر تين ماه سے ذائد منه وتو معاف يوگي، اور علماء كا الفاق ب كـ ترزشة فير حاصرى كا وتحيفه مطلقاً نه لي اورشرع من تحم واستح ب- ش كبتا بول بدتمام بيان مدرسه كرر بأنشيو ل كـ لخ بها ورفرض عج اور مسلد رحی کے عذر کے علاوہ کے لئے ہے اگر دو خرکور عذر بول معزولی اور دظیفہ کا مستحق مند ہوگا جیسا کد شرنملالی کی شرح و بہائید میں ے (ت) (اردنار كاب الوتن صل يرائ شرط الواتف في اجارة عطيع مجتبائي د لي الممه) رواکھارش ہے:

قوله نظم ابن الشحنة. حاصل ماني شرحه تبعاً للبزازية انه لايسقط معلومه ولايعزل اذاكان في المصر مشتغلا بعلم شرعي اوخرج لغير سغر واقأم دون خمسة عشر يوماً بلا عند على احد قولين (اي والقول الاخر انه يسقط معلومه اذا خرج لرستاق بلاعدُو ولواقل من اسبوعين) او خمسة عصر فاكثر لعلد شرعي كطلب المعأش ولعد يزدعل ثلثة اشهر وانه يسقط ولايعزل لوسافر لحج ونحوة اوخرج للرستاق لغيرعند مالعديزد على ثلثة إشهر وانه يسقط ويعزل لوخرج واقأم اكثر من ثلثة اشهر ولو لعذر قال الخير الرملي وكل هذا اذالم ينصب نأئبا عنه والإفليس لغيرة اخذ وظيفته اة وفي القئية من بأب الإمامة امام يترك الإمامة لزيادة اقربأته في الرساتيتي اسبوعاً او نحوه او لمصيبة او لاستراحة لاباس به ومثله عفو في العادة والشرع وقدذكر في الاشبأة عبارة القنية هذه وحملها على انه يسامح اسبوعا والاظهر مافي أخر شرح منية المصلي للحلبي ان الظاهر ان المراد في كل سنة ذكر الخصاف اته لو اصاب القيم فالح او نحوة فأن امكنه الكلام والاخذ والاعطاء فله اخذ الاجر. والافلاقال الطرطوسي ومقتضاة ان المدرس ونحوة اذا اصابه عدر من مرض او جج بحيث لايمكنه المبأشرة لايستعق المعلوم لانه ادارالحكم في المعلوم على نفس المباشرة فان ــــ شوچ بها د شویست (صردیم)

مصیبت یا استراحت کی وجہ سے امامت نہ کرسکا تو حرج نہیں اِن ونوں کا دظیفہ لینے کامستی ہے۔ (6)
مسیلہ سات امام نے آگر چندروز کے لیے کسی کواپنا قائم مقام مقرد کردیا ہے تو بیا س کا قائم مقام ہے کر وقف کی استی سے اور جو پچھامام نے اسکے لیے مقرد کیا ہے مقرد کیا ہے اور جو پچھامام نے اسکے لیے مقرد کیا ہے وہ المام کے جگہ اِس کا تقرد نہیں ہے اور جو پچھامام نے اسکے لیے مقرد کیا ہے وہ المام سے لے گا اور خود امام نے آگر سال کے اکثر حصہ میں کام کیا ہے توکل وظیفہ یا نے کامستی ہے۔ (7)

وجدت استحق المعلوم والإفلاوهذا هو الفقه الدولايناني مأمر من المساعمة بأسبوع ولحوة لان القليل مغتفر كما سومح بالبطالة المعتادة المعادق المصاروالله تعالى اعلم.

( آمآوی رمنویه به جلد ۱۲ می ۱۱ کابه ۸۰ تورمنیا قائونژ<sup>یش</sup>ن ، لا دور )

الدرالخنّار ، كنّاب الوقف فصل: يراعي شرط الواقف ... إلخ مج ٢ م ٢٣٣.

- (6) ردائحتار، كمّا بالوقف بصل: يرا كي شرط الواقف ... إلخ بمطلب: فيااذ أبن أم علوم ... إلخ، ج٢ بس ١٣٠.
  - (7) الرجع الهابق من ١٢٣٠.



# وقف تین فشم کا ہوتا ہے

مسکد ۲۵: وقف تین طرح ہوتا ہے صرف فقرا کے لیے وقف ہومثلاً اس جائداد کی آمدنی خیرات کی جاتی رہے: اغنیاء کے لیے پیم فقرا کے لیے ۔مثلاً نسلاً بعد نسل اپنی اولا دیر وقف کیا ادر بید ذکر کر دیا کہ اگر میری اولا دہیں کو کی نہ رہے تو ایکی آمدنی نقرا پرصرف کی جائے یا اغذیا وفقرا دونوں کے لیے جیسے کوآل ایمرائے ،مسافر خانہ، قبرستان، پالی پلانے کی سبیل، بل،مسجد که ان چیزوں میں عرفا فقرا کی تخصیص نہیں ہوتی ،لہٰذا اگر اُغنیا کی تصریح نہ کرے جب بھی ان چیزوں سے اغنیا فائدہ اُٹھا کتے ہیں اور مہیتال پر جائداد وقف کی کہ آئی آمدنی سے مریضوں کو دوائیں دی جائیں تو اس دو کو اغنیا اس وقت استعال کرسکتے ہیں جب واقف نے تعلیم کردی ہو کہ جو بیار آئے اُسے دوا دی جائے یا اغنیا کی تقریح

کردی ہوکہ امیر وغریب دونوں کو دوائی دی جائیں۔(1) مسکلہ ۲۲: صرف اغذیا پر وقف جائز نہیں ہاں اگر اغلمیا پر ہوائے بعد فقرا پر اور جن اغذیا پر وقف کیا جے ان کی تعدادمعلوم ہوتو جائز ہے۔(2)

مسکلہ ۲۷: مسافروں پر وقف کیا یعنی وقف کی آمدنی مسافروں پر مرف ہو بیروقف جائز ہے اور اسکے مستحق وہی مسافر ہیں جونقیر ہوں جومسافر مالدار ہوں وہ حقدار نہیں۔ (3)

مسئلہ ۲۸: نقیروں یامسکینوں پر د تف کیا تو بیر د تف مطلقاً سے جاہے موقوف علیہ محصور ہوں یا غیر محصور اور اگر ابيها مصرف ذكر كباجس مين نقيروغني دونول بإئے جاتے ہول مثلاً قرابت والے پر وقف كميا تو اگر معين ہول وقف سمج ہے ورنہ بیں، ہاں اگر وہ لفظ استعمال کے لحاظ سے حاجت پر دلالت کرتا ہوتو وقف سے ہمشاً بیامیٰ پریا طلبہ پر وقف کیا کہ فقیروننی دونوں بیتیم ہوستے ہیں اور دونوں طالبعلم ہوتے ہیں مگرعرف میں سہ دونوں غظ حاجت مندوں پر بوے ج تے ہیں تو ان سے بھی وقف سے اور وقف کی آمدنی صرف حاجت مندیتیم اور طلبہ کو دی جائے گی مالدار کونہیں۔ یو ہیں ایا آج اور اندعوں پر دقف بھی سے جے اور صرف مختاجوں کو دیا جائے گا۔ یو ہیں بیوگان (بیوہ عورتوں) پر بھی وقف سے ہے اگر چہ مید مفظ فقیروننی دونوں کو شامل ہے مگر استعمال میں اس سے عموماً احتیاج سمجھ آتی ہے۔ یو ہیں فقہ و حدیث کے

<sup>(1)</sup> الدرالتقارة كتاب الوتف، ج٢، ص ١١٠-١١١.

<sup>(2)</sup> الفتاوى الصندية ، كمّ ب الوتف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج ٢ بس ٣٦٩.

<sup>(3)</sup> الفتادي لصندية ، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج ٢ بص ٣٩٩.

ں۔ شغل رکھنے والوں پر بھی وتف میچ ہے کہ بیالوگ علمی شغل کی وجہٰ سے کسب میں مشغول نہیں ہوتے اور عموماً صاحب مابت ہوتے ہیں۔(4)

مسئلہ ٢٩: او 5 ف میں نیا وظیفہ مقرر کرنے کا قاضی کو بھی اختیار نہیں لینی ایسا وظیفہ جو واقف کے شرا کط میں نہیں ہے تو شرا نظ کے خلاف مقرر کرنا بدرجہ اولی ناجا یز ہوگا اور جسکے لیے مقرر کیا گیا اُسکولینا بھی نا جا ز ہے۔ (5) مسکلہ ۳۰: قاضی اگر کسی شخص کے لیے تعلیقی (مشروط) وظیفہ جاری کرے تو ہوسکتا ہے مثلاً یہ کہا کہ اگر فلال مرجائے یا کوئی جگہ خالی ہوتو میں نے اُس کی جگہ تجھ کومقرر کردیا تو مرنے پراسکا تقرراً سکی جگہ پر ہو گیا۔ (6) مسئلہ اسا: اگر امور خیر(نیکی کے کاموں) کے لیے وقف کیا اور بیابا کہ آمدنی سے پانی کی سبیل لگائی جائے (7) یا ر کیوں اور بتائی (بیمیوں) کی شادی کا سامان کردیا جائے یا کیڑے خرید کر فقیروں کو دیے جائیں یا ہرسال آمدنی مد تذکر دی جائے یا زمین وقف کی کدا کی آمدنی جہاد میں صرف کی جائے یا مجاہدین کا سامان کر دیا جائے یا مُردول کے کفن دفن میں صرف کی جائے بیہ سب صور تیں جائز ہیں۔(8)

مسکلہ ۲۳۱: ایک دفف کی آمدنی تم ہے کہ جس مقصد سے جائداد وقف کی ہے وہ مقصد بورانہیں ہوتا مثلاً جائداد وقف کی کہاس کے کرامیہ سے امام وموذن کی تنخواہ دی جائے تگر جتنا کرامیہ آتا ہے اُس سے امام ومؤذن کی تنخواہ نہیں دی عاسکتی کہ اتن کم تنخواہ پر کوئی رہتا ہی نہیں تو دوسرے وقف کی آمدنی اس پرصرف کی جاسکتی ہے، جبکہ دوسرا وقف بھی اِس مخض کا ہواوراً می چیز پر وثف ہومثلاً ایک مسجد کے متعلق اس مخض نے دو وثف کیے ایک کی آمدنی عمارت کے لیے اور دوسرے کی امام ومؤذن کی شخواہ کے لیے اور ایکی آمدنی کم ہے تو پہلے وقف کی فاصل آمدنی امام ومؤذن پر صرف کی جاسکتی ہے اور اگر واقف اور صرف مختاجوں کو دیا جائے گا۔ بوہیں بیوگان (بیوہ عورتوں) پر بھی وقف سیح ہے اگر چہ بیرلفظ نقیرونی دونوں کو شامل ہے مگر استعمال میں اس سے عموماً احتیاج سمجھ آتی ہے۔ یوبیں فقہ و حدیث کے شغل رکھنے والوں پر بھی وقف سیجے ہے کہ بیدلوگ علمی شغل کی وجہ ہے کسب میں مشغول نہیں ہوتے اور عموماً صاحب حاجبت ہوتے

<sup>(4)</sup> في القدير، كما ب الوقف، الفصل الألى في الموتوف عليه، ج ٥، من ١٥٠٠.

<sup>(5)</sup> الدرالخنار، كتاب الوتف نصل: يراعي شرط الواقف .... إلح، م ٢٦٨.

 <sup>(6)</sup> الدرالين ر، كتاب الوقف أنعل: يراكئ شرط الواقف... إلخ من ٢٤١٥.

<sup>(7)</sup> لیعنی رود محمرول کومفت یانی بلائے کا بندو بست کیا جائے۔

<sup>(8)</sup> الفيتاول الحسندية ، كمّاب الوتف، إلباب الثّالث في المصارف، أفصل الإول، ج٢م، ١٩ ٢٠ ٥٠٠ عد

# المروبها وشويعت (مردم) المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ال

یں۔ (ق) دونوں وتنوں کے دو موں مثلاً دومحصوں نے ایک معجد پر وقف کیا یا واقف (وتف کرنے والا) ایک ہی ہوتم جہت وتف مختلف ہومثلاً ایک ہی مخص نے معجد و مدرسہ بنا یا اور دونوں پر الگ الگ وتف کیا تو ایک کی آمدنی دوسرے پر منر ف (خریق) نیس کر سکتے۔ (10)

مسئلہ ساسا: دومکان وقف کے ایک اپنی اولاد کے رہنے کے لیے اور دومرا اس لیے کہ اِس کا کرایہ میری اولاد پر مسرف ہوگا تو ایک کو دوسرے پرمسرف نہیں کریکتے۔(11)

مسئد ۱۳ ان وقف ہے امام کی جو پھی تخواہ مقرر ہے اگر وہ ناکائی ہے تو قاضی اُس میں اضافہ کرسکتا ہے اور اگر ایک امام کی شخواہ پر دوسرا امام س رہا ہے مگر بیدام عالم پر ہیزگار ہے اُس ہے بہتر ہے جب بھی اضافہ ہائز ہے اور اگر ایک امام کی شخواہ میں اضافہ اُسکی ڈاتی بزرگ کی دجہ سے تھا جو شخواہ میں اضافہ اُسکی ڈاتی بزرگ کی دجہ سے تھا جو دوسر سے میں نہیں تو دوسر سے کے لیے اضافہ جا کزنہیں اور اگر وہ اضافہ کسی بزرگ و فضیلت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ ضرورت وصاحت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ ضرورت وصاحت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ ضرورت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ خرورت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ خرورت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ خرارت کی وجہ سے نہ تھا تو دوسر سے کے لیے بھی تنخواہ میں وہی اضافہ ہوگا یہی تھم دوسر سے دفیفہ پانے والوں کا بھی ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اُنگی تنخواہوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ (12)

多多多多多

<sup>(9)</sup> فتح القدير، كماب الوتف، الفصل الثاني في الموتوف عليه، ج٥٠ من ٢٥٠.

<sup>(10)</sup> الدر البقارة كماب الوقف، ج١٠ مس ١٥٥٠.

<sup>(11)</sup> ردالحتار ، كمّاب الوقف بمطلب : في نقل انقاض المسجد وفحوه ، ج ٢ بس ٥٥٠.

<sup>(12)</sup> الدرائخةار وردالحتار ، كمّاب الوتف فصل: يراحى شرط الواقف ... إلخ بمطلب: في زيادة القاضي ... إلخ ، ج٢ بس ٢٦٩.

### اولا ديريا ايني ذات پروقف كابيان

مسئلہ ا؛ یوں کہا کہ اِس جائداد کومیں نے اپنے اوپر وقف کیا میرے بعد فلاں پراُسکے بعد نقرا پر بیاد قف جائز ے۔ یو بیں اپنی اولا دیانسل پر بھی وقف کرنا جائز ہے۔ (1)

مسکلہ ۲: اپنی اولاد پر وقف کیا اسکے بعد مساکین وفقرا پرتو جواولاد آمدنی کے دفتت موجود ہے اگر چہ وقف کے وتت موجونہ تھی اُسے حصہ ملے گا اور جو وقف کے وقت موجودتھی اوراب مرچکی ہے اُسے حصہ بیں ملے گا۔(2) مسکلہ سا: اولا دنہیں ہے اور اولا دپر یوں وقف کیا کہ جومبری اولا دپیدا ہو دہ آمدنی کی مستحق ہے ہے وقف سمجے ہے اور اِس صورت میں جب تک اولا وپیدا نہ ہو وقف کی جو پچھآ مدنی ہوگی مساکین پرصرف ہوگی اور جب اولا دپیدا ہوگی تواب جو بچھ آمدنی موگی اس کو ملے گی۔(3)

مسئلہ سما: اولا دیر وقف کمیا تولڑ کے اور لڑ کمیاں اور خنتیٰ (بیجوہ) سب اس میں داخل ہیں اور لڑ کوں پر وقف کمیا تو لڑکیاں اور خنثیٰ داخل نہیں اور کڑکیوں پر وقف کمیا تو لڑ کے اور خنثیٰ داخل نہیں اور یوں کہا کہ ٹڑ کے اور لڑکیوں پر وقف کمیا تو خنتی داخل ہے کہ وہ حقیقنڈ لڑ کا ہے یا لڑ کی اگر چہ ظاہر میں کوئی جانب متعین نہ ہو۔ (4)

مسئلہ ۵: اپنی اُس اولا دیر وقف کیا جوموجود ہے اور نسلاً بعد نسل اسکی اولا دیر تو واقف کی جواولا دوقف کرنے کے بعد پیدا ہوگی میاور اسکی اولا دحقد ارتیس۔ (5)

مسئله ٢: اولاد پر دنتف كياتو أس اولا دكوحصه بيل كا جومعروف النسب (جس كانسب نوتوں كومعلوم ہو) ہواور اگر اُسكانسب صرف واقف كے اقرار سے ثابت ہوتا ہوتو آمدنی كى ستحق نہيں اِسكى صورت يد ہے كدا يك مخض نے جاكداد اولاد پر دقف کی اور دقف کی آمدنی آئے کے بعد چھ مہینے سے کم میں اسکی کنیز سے بچہ پیدا ہواس نے کہا میرا بچہ ہے تو نسب ثابت ہوجائے گا۔ تمراس آمدنی ہے اسکو پچھٹیں ملے گا۔ اوراگرمنکوحہ (بیوی) یا ام ولد سے جھ مہینہ ہے کم میں

<sup>(1)</sup> الفتادى، معندية ،كتاب الوقف، الباب الثالث، الفصل الثاني، ج٢، ص ا٢٠٠٠.

<sup>(3)</sup> الفتاوى الخامية ، كمّاب الوتف فصل في الوتف على الاولاد .... إلى مج ٢ م ١١٦٠.

<sup>(4)</sup> الفتاوى المعندية ، كتاب انوتف، الباب الثالث في المصارف، الغصل الثاني من ٢٣٠٠ من ٢٣٠٠

<sup>(5)</sup> الرجع السابق من 20-.

بچہ بہدا ہوا تو اپنے دھہ کامستن ہے۔ اور آمدنی سے چھم مینے یا زیادہ بش بہدا ہوتو اس آمدنی سے اس کو دھر نہیں۔ (6)
مسئلہ کن اپنی نا بالغ اولاد پر وقف کیا تو وہ مراد ہیں جو وقف کے وقت بنچ ہوں آگر چہ آمدنی کے وقت جوان ہول یا اندھی یا کانی (ایک آئے والی) اولاد پر دقف کیا تو وقف کے دن جو اندھے اور کانے ہیں دہ مراد ہیں اگر وقف کے دن اندھانے تھا آمدنی کے دن اندھانے کے دن اندھانے کے دن اندھانے کے دن اندھانے تھا آمدنی کے دن اندھانے تھا آمدنی کے دن اندھانے کے دن اندھانے کے دن اندھانے کے دن اندھانے کے دن اگر جہ یہاں سکونت نہ دی کو وہ ستی ہے دند کے دن اگر جہ یہاں سکونت نہ دی کو وہ ستی ہے دند کے دن اگر جہ یہاں سکونت نہ تھی۔ (7)

مسئلہ ۸: اپنی اولا دیر وقف کیا اور شرط کردی کہ جو یہاں سے چلاجائے اُسکا حصہ ساقط تو جانے کے بعد والی آ جائے تو بھی حصہ بنیں سلے گاہاں آگر واقف نے بیٹی شرط کی ہوکہ وہ پس ہونے پر حصہ لئے گا تو اب لئے گا۔ یو ہیں اگر میشرط کی ہے کہ میری اولا دہیں جولڑکی بیوہ ہوجائے اُس کو دیا جائے تو جب تک بیوہ ہونے پر نکاح نہ کر کی ملے گا اور نکاح کر گی ہے گا اور نکاح کر گی ہے گا اور نکاح کر گی ہے گا اور نکاح کر گی ہوگر جب کہ واقف نے بیشرط کر دی ہو کہ پھر نکاح کر گی ہوگر جب کہ واقف نے بیشرط کر دی ہو کہ پھر میں میں ہو ہو جائے گا۔ (8)

مسئلہ 9: اولا یہ ذکور (بینی بیٹے) اور ذکور کی اولا د (بینی بیٹوں کی اولا د) پر وقف کیا تو اِس کے موافق تقسیم ہوگی اور اگر اولا یہ ذکور کی اولا یہ ذکور پر نسلاً بعدنسل وقف کیا تو اور کیوں کو اس میں ہے پچھ نہ ملے گا بلکہ اِس نسل میں جتنے اور کے ہو تھے وہی حقدار ہو تھے۔ اور ذکور کا سلسلہ ختم ہونے پر فقر ایر صرف ہوگا۔ (9)

مسئلہ + ا: اولا دمیں جو حاجت مند ہوں اُن پر وقف کیا تو آ مدنی کے وقت جوالیے ہوں وہ مستحق ہو تھے ، اگر چہوو پہلے مالدار متھے اور جو پہلے حاجت مند متھے ادر اب مالدار ہو گئے توسنحق نہیں۔ (10)

مسئلہ اا: مختاج اولاد پر وتف کیا تھااور آ مدنی چند سال تک تقسیم نہیں ہوئی یہاں تک کہ مالدار مختاج ہو سکتے اور مختاج مالدار توتقسیم کے وقت جومختاج ہوں اُن کو دیا جائے۔(11)

<sup>(6)</sup> الفتادى الهندية ، كمّاب الوتف، الباب الثالث في المعارف، الفصل الثاني، ج٢، ص ٢٤٠ سره.

<sup>(7)</sup> الفتادى الصندية ، كمّا ب الوتف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢ يم ٣٤٢. و فتح الندير ، كمّاب الوقف، الفصل الثاني في الموقوف عليه، ج٥ يم ٣٥٣.

<sup>(8)</sup> فتح اغدير ، كترب الوقف، الفصل الراني في الموقوف عليه ج ٥٥ مس ٥٥٣.

<sup>(9)</sup> الفتاوى الصندية ، كماب الوثف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢ من سوع ١٠٠٠

<sup>(10)</sup> المرجع، نسابق.

<sup>(11)</sup> فتح اعدير اكتاب الوقف الغصل الثاني في الموتوف عليه بي م م ٥٥٠٠.

مسئلہ ۱۲: اپنی اولا دہیں جو عالم ہواً س پر وقف کیا تو غیر عالم کوئیں ملے گا اور فرض کر وجھوٹا بچہ چھوڑ کر مرکمی جو بعد میں عالم ہو گیا تو جب تک عالم نہیں ہواہے اسے نہیں ملے گا۔ اور نہ اس زمانہ کی آ مدنی کا حصہ اسکے لیے جمع رکھا جائے کا بلکہ اب سے حصہ یائے کا مستحق ہوگا۔ (12)

مسئلہ ۱۳ ناگراولا دیروقف کیا تگرنسلاً بعدنسل نہ کہا توصرف طبی (سکی اولاد) کو یہ کی اولادی اولادی شہونے پر انکی اولاد میں بولادی شہواور انکی اولاد میں انکی اولادی شہواور انکی اولادی شہواور پرتا ہی مسئی اولادی شہواور پرتا ہی جاور ان میں ہوئی ہے جہ بہت تک بیز تعدہ ہے حقدار ہے اور نواسہ مبلی اول دکی جگہ نہیں اور وقف کے بعد صبلی اول دکی جگہ ہیں ہو تا ہی نہ ہو تکر کے بعد صبلی اول د پیدا ہوگئ تو اب سے پرتا نہیں پائے گا، بلکہ صبلی اولاد سنتی ہے اور فرض کرو پرتا ہی نہ ہو تکر یو باادر پر بوتے کا لڑکا ہوتو میدونوں حقدار ہیں۔(13)

مسئلہ ۱۶ اولا د اور اولا دکی اولا دیر وقف کیا تو صرف دوہی پشت تک کی اولاد حقدار ہے پوتے کی اولاد ستحق نہیں اور اس میں بھی بیٹی کی اولا دلیعنی نواسے نواسیوں کا حق نہیں اور اگر بوں کہا کہ اولا دکھر اولا دکھر انکی اولا و یعنی تین پشتیں ذکر کر دیں تو بیابیا ہی ہے جیسے نسلاً بعد نسل اور بطناً بعد بطن کہنا کہ جب تک سلسلہ اورا و میں کوئی ہاتی رہے کا حقدار ہے اورنسل منقطع (ختم) ہوجائے تو فقرا کو ملے گا۔ (14)

مسکد 10: بیٹوں (صیفہ جع) پر وقف کیا اور دویا زیادہ ہوں تو سب برابر برابر تقتیم کر لیں اور ایک ہی بیٹا ہوتو آمد فی بیٹ ہوتو امد فی بیٹ ہوتو امد فی بیٹ ہوتو کی اولا داورا کی اولا دکی اولا د پر نسلاً بعد نسل وقف کیا تو بیٹے کی اولا داورا کی اولا دکی اولا د پر نسلاً بعد نسل وقف کیا تو بیٹے کی تمام اولا یہ ذکورواناٹ پر لیخی بیٹوں) برابر اتقتیم ہوگا اور اگر وقف میں مردکوعورت سے دونا (زگنا) کہا ہو تو برابر نیس دیں کے بلکہ اُس کے موافق دیں جیسا وقف میں مذکور ہے۔ پوتے اور پر پوتے دونوں کو برابر دیا جائے گا اور اگر واقف میں بیذکر کر دیا ہوکہ بطن اعلی (15) کو دیا جائے دہ نہ ہوں تو اعلی (16) کو تو پوتے کے بال اگر واقف میں بیذکر کر دیا ہوکہ بطن اعلی (15) کو دیا جائے دہ نہ ہوں تو اعلی (16) کو تو پوتے کے اور دی ہوئے کی اور اگر میں دیں گے بلکہ اگر ایک می پوتا ہوتو کل کا بھی حقدار ہے اسکے مرنے کے بعد تمام پوتے کی اور اگر میہ کہد دیا ہوکہ اور دی ہوئے اس سے پہلے مربیکے جیں اُن کی اولا دوں کو بھی اور اگر میہ کہد دیا ہوکہ اور دیا ہوکہ کے دیا ہوکہ دیا ہوکہ دیا ہوکہ دیا ہوکہ

<sup>(12)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب المَّالث في المعارف، الفصل المَّاني، ج٢، م ٢٥٠٠.

<sup>(13)</sup> الفتادى الخائية ،كرّب الوتف بصل في الوتف على الاولاد ... إلخ، ج ٢ بس ١١ سوغيريا.

<sup>(14)</sup> الفتاوي، لخامية ، كمّاب الوتف فصل في الوتف على الاولاد... إلخ، ج م من التوفير با.

<sup>(15)</sup> بطن اعلی سے مراد ترین ل جیے بیٹول اور پوتوں کے ہوئے ہوئے ہوئے بیٹے بیٹن اعلی ہول مے۔

<sup>(16)</sup> اسفل سے مرادیہ ہے کہ قریبی نسل کے اعتبار ہے دوری پر ہول جیسے پوتے ، بیٹول کے ہوتے ہوئے اسفل ہوں سے۔

بھن انلی میں جومر جائے اُسکا حصداً سکی اولا دکو دیا جائے توجو اچتا موجود ہے اُسے ملے گا ادر جومر کمیا ہے اُور کا حصہ اُس کی اولا د کوسطے گا۔ (17)

مسئلہ ۱۱: آمدنی آئی ہے محرابھی تقسیم بیس ہوئی ہے کہ ایک حقد ارمر کلیا تو اسکا حصد سما قط نبیس ہوگا، بلکہ اسکے در شد کو مے گا۔ (18)

مسئنہ کا : ایک صحف نے کہامیرے مرنے کے بعد میری بیز مین مساکین پرصد قد ہے اور بیز مین ایک تہائی کے اندر ہے تو مرنے کے بعد میری بیز مین مساکین پرصد قد ہے اور بیز مین ایک تہائی کے اندر ہے تو مرنے کے بعد اسکی آمر چی فقیر دمختاج ہوا در آگر صحت میں و تف کرے اور ما بعد موت کی طرف مضاف نہ کرنے پھر مرجائے اور آسکی اولا دھیں ایک یا چند مسکین ہوں تو ان کو دینا برنسبت دو مرے مساکین کے زیادہ مہتر ہے مگر ہرایک کو نصاب سے کم دیا جائے۔ (19)

مسئلہ ۱۸: نسخت میں فقرا پر وقف کیا اور واقف کے وریڈ فقیر ہوں تو ان کو دینا زیادہ بہتر ہے گراس ہات کا لحاظ ضروری ہے کہ کل مال انھیس کو نہ دیا جائے بلکہ پچھ اِن کو دیا جائے اور پچھ غیروں کو اور اگر کل دیا جائے تو ہمیشہ نہ دیا جائے کہ میں لوگ بیٹ بچھنے آئیس کے انھیس پر وقف ہے۔ (20)

مسئلہ 19: صحت میں جو وقف نقرا پر کیا تھیا اُس کامصرف اولاد کے بعدسب سے بہتر واقف(وقف کرنے والا) کی قرابت والے ہیں جو وقف کو نام کی قرابت والے ہیں کھرائے آزاد کردہ غلام کیمرائے پردس والے بھراُسکے شہر کے وہ لوگ جو واقف کے پاس اُٹھنے بیٹھنے والے اُسکے دوست احباب تنھے۔(21)

مسئلہ ۲۰ اپنی اولاد پر دتف کیا ادرائے بعد فقرا پر اور اُسکی چند اولادی ہیں ان میں سے کوئی مرجائے تو وقف کی اولاد کا نام کُٹُل آمدنی باتی اولاد پر تقسیم ہوگی اور جب سب مرجا تھی گے اُس وفت فقرا کو ملے گی۔ اور اگر وقف میں اولاد کا نام ذکر کر دیا ہو کہ میں نے اپنی اولاد فلاں وفلاں پر وقف کیا اور ایکے بعد فقرا پر تو اِس صورت میں جو مرے کا اُس کا حصہ فقرا کو دیا جائے گا۔ اب باتیوں پرکل تقسیم نہیں ہوگا۔ (22)

<sup>(17)</sup> اختادى العندية ، كمّاب الوتف، الباب الثالث في المعارف، الفصل الثاني، ج١، ص١٥٧-٢٧٠٠.

<sup>(18)</sup> الفتاوى العندية وكتاب الوتف الباب الثالث في المعارف والفصل الثاني وجروع والمعدو

<sup>(19)</sup> الفتاوي الخامية ، كترب الوقف بصل في الوقف على الاولاد... إلخ من ٢٩ من ١٥ سا.

<sup>(20)</sup> الرجع السابق بنسل في الوتف على القرابات، ج٢، ص ٢٠٠٠.

<sup>(21)</sup> الفتاءي اخالية ،كترب الوتف فصل في الوقف على القرابات، ج٢٠ من ٢٠٠٠.

<sup>(22)</sup> الرجع لهابن بصل في الوقف على الاولاد ... إلى مع مع من ١١١٠.

مسکد ۲۱: این اولاد پر مکان وقف کیا ہے کہ بیلوگ اُس میں سکونت رکھیں تو اس میں سکونت (رہائش) ہی كريكتے بيں كرايه پرنہيں وے سكتے۔ اگرچه اولا و ميں صرف ايك ہى تمخص ہے اور مكان اسكی ضرورت ہے ذیا دہ ہے۔ ادر اگر اسکی اولا و میں بہت سے اشخاص ہول کہ سب اس میں سکونت نہیں کر سکتے جب بھی کرایہ پرنہیں دے سکتے بلکہ یا ہمی رضا مندی سے تمبر وار ہرایک اس میں سکونت کرسکتا ہے۔ اور اگر مکان موقوف بہت بڑا ہے جس میں بہت سے کمرے اور ججر سے ہیں تو مردوں کی عورتیں اور عورتوں کے شوہر بھی رہ سکتے ہیں کہ مرد اپنی عورت اور نوکر جا کر کے ساتھ علیمدہ کمرہ میں رہے اور دوسرے لوگ دوس کے مروں میں اور اگر استے کمرے ادر حجرے نہ ہوں کہ ہر ایک علیحدہ سکونت کر ہے توصرف وہی لوگ رہ سکتے ہیں جن پر وقف ہے یعنی اولا د ذکور کی بی بیاں اور اولا و اناث کے خاوند نہیں رہ

مسکلہ ۲۲: اگر مکان موقوف تمام اولاد کے لیے نا کافی ہے بعض اس میں رہتے ہیں ادربعض نہیں تو نہ رہنے والے ما کنان ہے (مکان میں رہنے والوں ہے ) کرایہ بیں لے سکتے نہ یہ کہد سکتے ہیں کہ اِنتے دِن تم رہ چکے ہواور اب ہم رہیں گے۔ بلکہ اگر چاہیں تو انھیں کے ساتھ رہ لیں۔(24)

مسكله ٣٣: اولا دكى سكونت كے ليے مكان وقف كيا ہے إن بيس سے أيك في سادے مكان يرقبعنه كردكھا ہے دومرے کو گھنے نبیں دیتا تو اس صورت میں ساکن (مکان میں رہنے والے) پر کراہید ینا لازم ہے کہ بیری صب ہے اور غاصب کوضمان دینا پڑتا ہے۔(25)

مسکلہ ۳۲: قرابت والوں پر دنف کمیا تو دنف سیح ہے اور مرد وعورت دونوں برابر کے حقدار ہیں۔ مرد کوعورت ے زیدہ حصہ بیس دیا جائے گا اور قرابت والول میں واقف کی اولاد بیٹے پوتے وغیرہ یا اُسکے اصول باب دادا وغیرہ کا شارنہ ہوگا لیعنی ان کو حصہ بیس ملے گا۔ (26)

مسکلہ ۲۵: قرابت والول پر وقف کیا اور واقف کے چیا بھی ہیں اور ماموں بھی تو چیاؤں کو ملے گا ماموؤں کوئیس اورایک چیااور دو مامون ہوں تو آ دھا چیا کوادرآ دھے میں دونوں ماموؤں کو پیجبکہ لفظ جمع ( قرابت وابوں) ذکر کیے ہواور

<sup>(23)</sup> فتح القارير بركتاب الوقف، ج٥، ص ٢٩٧.

دردانحتار، كمّاب الوقف بمطلب: نيما اذ اضافت الدارعلى استخفين بح ٢ بص ٥٣٣٠.

<sup>(24)</sup> الدرالنثار درد بمحتار ، كمثاب الوقف ، مطليب: فيها اذا ضافت الدارعلي استخفين من ٢ م ٥٣٣ – ٥٠٥.

<sup>(25)</sup> الدرالن روكماب الوقف عدايم ٥٣٣.

<sup>(26)</sup> الفتاوى الخامية ، كتاب الوقف بصل في الوتف على القرابات، ج من اس

الكريفة واحدقر ابت وأركباتو دُقط وجيا كوسط كا\_(27)

مسئد ۱۳۹۰ بن قرارت سے می جین وفقرا پر وقف کیا تو وقف سیج اور قرابت دانوں میں اُٹھیں کو لیے مجاجوی ن فقیر ہون ۔ (28)

مسئلہ نے عن مکان وقف کیا اورشرط پر کردی کہ میری فلال ہوہ جب تک نکاح نہ کرے اس میں سکونت کرے۔ و نقشہ سے مرئے کے بعد اُسکی ہوہ نے نکاح کرلیا تو سکونت کا حق جا تا رہا اور نکاح کے بعد پھر بیوہ ہوگئ یا شوہر نے معن تی دید تی جب بھی حق سکونت عود نہ کر بگا ( یعنی دوبارہ رہائش کاحق حاصل نہ ہوگا )۔ (29 )

مسئنہ ۲۸: متولی (وقف کا تحران) کو وقف نامہ ملاجس میں بیاتھا ہے کہ اِس محلہ کے محاجوں اور دیگر فقرا مسئمین پر صرف کیا جائے آو اس محلہ کے ہرمسکیین کو ایک ایک حصہ اور محلہ والا مسئمین پر صرف کیا جائے آتو اس محلہ کے ہرمسکیین کو ایک ایک حصہ و باقیوں پر تقتیم ہوجائے گا۔ یہ اُس وقت تک ہے کہ وقف نامہ جب کو کہ مسئین مرجائے تو اسکا حصہ ساتھا۔ اور وہ حصہ باقیوں پر تقتیم ہوجائے گا۔ یہ اُس وقت محلہ بیں جو مساکین تھے وہ جب تک زندہ رہیں اور دہ سب کے سب ندر ہے تو جھے اس محلہ کے مسئین تیں وہ سے بنی واس کے مسئرین ہوتے وہ جب تک زندہ رہیں اور دہ سب کے سب ندر ہے تو جھے اس محلہ کے مسئین ہیں جسے بنی واس کے مسئرین کو بھے اس محلہ میں دوسرے مساکین ہوتے وہ ایک ایک حصہ کے حقد ارتبیں ہیں بلکہ جتنا دیگر مساکین کو بطے گا اُتنا ہی اُن کو بھی ملے گا۔ (30)

مسئند ۲۹: اسپنے پروس کے فقراپر وقف کیا تو پردی سے مراد وہ لوگ ہیں جواس محلہ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اسرچان کا مکان واقف کے مکان سے متصل نہ ہوا در ایک مخص اُس محلہ میں رہتا ہے گرجس مکان میں رہتا ہے اُس کا مدر واقف سے جو بیبال نہیں رہتا تو مالک مکان پروسیوں میں شار نہ ہوگا بلکہ وہ جس کی بیبال سکونت ہے۔ وقف کے دفت جولوگ محلہ میں سختے وہ مکان جج کر چلے گئے تو وہ پردی ندرہے بلکہ بیہ ہیں جواب بیبال رہتے ہیں۔ (31) مسئنلہ میں بنا کرمتیم ہوگی ( ایسی مستقل مسئنلہ میں باز پروسیوں پر دفت کیا تھا اور خود واقف دوسرے شہر کو چلا گیا اگر وہاں مکان بنا کرمتیم ہوگی ( ایسی مستقل مالک اختیار کرنی ) تو وہاں کے پردی والے مستحق ہیں بہلی جگہ جہاں تھا دہاں کو اُس ستحق ندرہے۔ اور اگر وہاں

<sup>(27)</sup> الناوى المدية وكتب الوتف والهاب الألث في المعارف والمعل الأفي ع من ١٠٤٩.

<sup>(28)</sup> الفتاوى الحامية وكتاب الولف بلسل في الوتف على القرايات وجويس عاسا.

<sup>(29)</sup> الدر الآر الآب الولف المسن يراقي شرط الوالف ... و في الم ١٩٥٠.

<sup>(30)</sup> والفتاوي الخامية وكراب الولف يسل في الولف على القرايات وج المن و ١٠٠.

<sup>(31)</sup> الرقع السريق.

مكان نبيل بنايا ہے تو بہلى جگہ والے بدستور ستحق ہیں۔(32)

مسئد اسا: ایک مخص نے اپنے شہر کے سادات (سیرزادول) کے لیے جائداد وقف کی ایک سیّد صاحب وہال سے دوسرے شہر کو جلنے سی مکان نہیں بنایا تو بہیں کے ساکن (رہبنے دوسرے شہر میں مکان نہیں بنایا تو بہیں کے ساکن (رہبنے والے) ہیں اور دوسرے شہر میں مکان نہیں بنایا تو بہیں کے ساکن (رہبنے والے) ہیں اور دفلیفہ کے مستحق ہیں۔(33)

مسئلہ ۱۳۲۲ جن لوگول پر جائدا دوقف کی اُن سب نے انکار کر دیا تو وقف جائز اور آ بدنی نقرا پر تقلیم ہوگی اور اگر بعض نے انکار کیا اور واقف نے موتو ف علیہ (جس پر وقف کیا) کوجس لفظ ہے ذکر کیا ہے وہ لفظ با قیوں پر بولا جاتا ہے بعض نے انکار کر دیا ہے اُس کا حصہ فقیر کو دیا توکل آ بدنی ان باتی لوگوں کو وی جائے گی۔ اور اگر وہ لفظ نہیں بولا جاتا توجس نے انکار کر دیا ہے اُس کا حصہ فقیر کو دیا جائے مثنا یہ کہا کہ فلاں کی اولا دیر وقف کیا اور بعض نے انکار کر دیا توسب آ بدنی با قیوں کو ملے گی اور اگر کہا زید وعمر و پر وقف کیا اور بعض نے انکار کر دیا جائے اور اگر کسی مختص کی اولا دیر وقف کیا تھا اور سب نے انکار کر دیا اور آ بدنی فقیروں کو دیدی گئی پھرٹی آ بدنی ہوئی تو اس کو قبول نہیں کر سکتے یا اِن موجود ین (موجود میں اوگ ) نے انکار کر دیا تھا گر اُس خص کوئی اور لڑکا بیدا ہوا اُسے تبول کرلیا تو ساری آ بدنی اِس کو طے گی۔ (34) مسئلہ ۱۳۳۰ نایک مختص پر اپنی جا کا دنسل بعد نسل (نسل درنسل) وقف کی اُس مختص نے کہا نہ ہیں اپنے لیے تبول مسئلہ ۱۳۳۰ نایک مختص پر اپنی جا کا دنسل بعد نسل (نسل درنسل) وقف کی اُس مختص نے کہا نہ ہیں اپنے لیے تبول

کرتا ہوں نہ اپنی نسل کے لیے تو اپنے حق میں اٹکاریج ہے۔ اور اولا و کے حق میں سیجے نہیں۔ (35) مسئلہ ۱۳۳۲ موقوف علیہ نے پہلے رد کر دیا تو اب قبول کر کے وقف کو واپس نہیں لے سکتا اور جب ایک سمال اس نے قبول کرلیا تو پھر ردنییں کرسکتا اور اگر یہ کہا کہ ایک سمال کا قبول نہیں کرتا ہوں اور اُسکے بعد کا قبول کرتا ہوں تو اِس سال کی آمدنی و پھر ستحقین کو ملے گی پھر اِس کو ملے گی۔ (36)

مسئلہ ۱۳۵ واقف بی متولی بھی ہے وہ آمدنی کو اپنے ہاتھ سے اپنی قرابت والوں پر صرف کرتا ہے کسی کو کم کسی کو اپنی فرائن و بالی مسئلہ ۱۳۵ واقف بی متولی متررکہا اور بید بیان نہیں زیادہ جو اُسکے خیال میں آتا ہے اُسکے موافق و بتا ہے۔ اب وہ فوت ہوا اُس نے دوسرے کومتولی مقرر کہا اور بید بیان نہیں کہ کسی کو زیادہ دیتا تھا تو بیمتولی دوم اُنھیں لوگوں کو دے اور زیادتی کی رقم کامصرف معلوم نہیں ، البندا اسے نقرا پر صرف

<sup>(32)</sup> النتاول افامية بهمماب الوتف بلمن في الوتف مل القرابات من من اس

<sup>(39)</sup> الغناوى الأمية ، كمّاب الوقف المفل في الوقف على القرابات، ع من اسما المار

<sup>(34)</sup> فع التدير التاب الوتف والنصل الثاني في المرتوف عليه ي من ٥٠ س

<sup>(35)</sup> الغناوي البندية وكتاب الولف والإسافامن في ولاية الولف ... والخ المل في مماية ... والخ وج المن الم

<sup>(36)</sup> فق الله ير اكتاب الوقف واللصل الثال في الموقوف عليه الته من الماس.



多多多多多

#### مسجد كابيان

مسكلہ ا: مسجد ہوئے كے ليے بيضرور ہے كہ بنانے والاكوئى ايبانعل كرے يا الى بات كے جس سے مسجد ہونا ٹابت ہوتا ہو محض مسجد کی می ممارت بنا دینامسجد ہونے کے لیے کافی نہیں۔

مسکلہ ۲: مسجد بنائی اور جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دیدی مسجر ہوگئی اگرچہ جماعت میں دو بی تخص ہوں عمریہ جماعت علی الاعلان بیتنی اذ ان واقامت کے ساتھ ہو۔ اور اگر تنبا ایک چخص نے اذ ان وا قامت کے ساتھ نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھنا جماعت کے قائم مقام ہے اور مسجد ہوجائے گی۔اور اگر خود اِس بانی نے تنہا اس طرح نماز يرهى توبير ميت (مسجد ہونے) كے ليے كافئ نبيل كەمسجديت كے ليے نماز كى شرط إس ليے ہے تاكه عامه مسلمين كا قبضہ ہوج سے اور اس کا قبضہ تو پہلے ہی سے ہے، عامہ سلمین کے قائم مقام بیخود نہیں ہوسکتا۔(1) مسئلہ سا: یہ کہا کہ میں نے اس کومسجد کردیا تو اس کہنے ہے بھی مسجد ہوجائے گی۔(2)

> (1) الفتاوى الخامية ، كمّاب الوتف، باب الرجل يجهل داره بمسجد الدخانا... إلح ،ج ٢ جس ٢٩٦. و لتح القدير اكتاب اوتف بصل أحتص المسجد بإ حكام، ن ١٥ م ١٣٣٠ - ١٣٣٣. والدرالخار وردامجتار ، كمّاب الوثف مطلب: في إحكام السجد ، ج٦ من ٢ ص٠٨ ٥٣٨.

> > (2) تؤير وابسار كتاب الوتف وج ٢ م ٢ من ٢ من.

#### رضائے البی عز وجل کیلئے مسجد بنانے کا ثواب

ميرالوشين حضرت سيدة عنان رضى الله تعالى عندست روايت ب كه هل في خاتع الترسكين و ترتمن واللغلمين وشفيع بهمذنبين، اليس الغريبين امرائج اسالكين المحبوب ربُّ العلمين اجناب صادق والهين صلى القد تعالى عليه والدوسكم كوفرمات بوسة سنا كه جوالة عزوجل كى انوشنوری جاہتے ہوئے محد بتائے گا اللہ عزوجل اس کے لئے جنت میں ایک تھر بتائے گا۔

( مي يخاري م كماب السلوق وباب من ين مسيدا ورقم • ٥ مه وج ارمس ا ١٤)

حضرت سيرنا بشربن خيان رنسي التدنتعالي عندفرمات الاسهم ايك معجد بنارب ينقع كه حضرت سيدنا واصله بن استع رضي الله تعالي عند بهاري ج ك تخريف لائے اور سلام كيا چرفرمايا كديس في سروركونيان صلى التد تعالى عليه واله وسلم كوفرمائة بوئ سناہ كه جولوگوں كے تماز يزيين ے کے محد بنائے گااللہ عز وجل اس کے لئے جنت میں اس سے بہتر تھر بنائے گا۔

(منداحمه بمندالمكين حديث واثلة بن الاستع مرقم ٥٠٠٧٤، ج٥م ١٧٠٩) \_\_

۔۔۔ مسکلہ ہم: مکان میں مسجد بنائی اور لوگول کو اُس میں آنے اور نماز پڑھنے کی اجازت دیدی اگر مسجد کا راستہ ملیجد و کر دیا ہے تو مسجد ہوگئی۔(3)

ا ہے وہ جد ہوں۔ رہ ، مسئلہ ۵: مسجد کے لیے بیضرور ہے کہ ابنی املاک سے اُسکو بالکل جدا کردے اسکی ملک اُس میں باقی ندرے،

معنرت سیرتا ابو ہریرہ رضی القدنت فی عندے روایت ہے کہ نور کے بیکر، تمام نہیں کے نمز ذر، دو جہاں کے تا فؤر، سلطان بحرو برمنی اللہ تعالیٰ سید کالد سلم نے فر مایا جوحل ل مال سے معجد بنائے گااللہ عزوجل اس سے لئے جنت میں موتی اور یا توت کا تھر بنائے ج

(طيراني اوسط، رقم ٥٠٥٩، ج ٢ موس ١١)

ام الموشین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنبا سے روایت ہے کہ مرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز تار، ور یالم کے ، مک و مختار، حبیب پروردگارصلّی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلّم نے فرمایا ، جوریا کاری اورلوگوں کو سنانے کا اراد و کئے بغیر مسجد بنائے مجالتہ عزوجل اس کے لئے جنت میں ایک محمر بنائے گا۔ (طبر انی اوسط ، رقم ۲۰۰۵ ، ج ۲۰ مس ۱۸۲۷)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعافی عند سے روایت ہے کہ آتا کے مظلوم اسمرد رمعصوم ،حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، نجیو ب زب اکبرصلّی اللہ تعالی اور نیکیوں میں سے جو پچھاس تک پنچنا اکبرصلّی اللہ تعالی اور نیکیوں میں سے جو پچھاس تک پنچنا رہتا ہے ، ان میں سے ایک تو وہ علم ہے جے اس نے تو گول کو سکھایا اور پچیا یا ، دو نیک اولا دے جے اس نے چپوڑا یا وہ صحف جے ترکہ میں رہتا ہے ، ان میں سے ایک تو وہ علم ہے جے اس نے تو گول کو سکھایا اور پچیا یا ، دو نیک اولا دے جے اس نے چپوڑا یا وہ صحف جے ترکہ میں جھوڑا یا سے دینوائی یا نہر جاری کردی یا اپنی صحت اور حیات میں اپنے مال سے ایسا صدقہ دیا جس کا تو اب اسے مرنے کے بعد بھی مال میں است باب تو اب معلم الناس الخیر، رقم ۲۳۳ ، ج ا ، میں کا دیا وہ است ، باب تو اب معلم الناس الخیر، رقم ۲۳۳ ، ج ا ، میں کا دور ا

حضرت سیدنا ابوذ ررضی الندنعانی عنہ سے روایت ہے کہ نی مُنکّز م انویِجنّم ، رسول اکرم ، نثبنشا و بنی آ دم ملّی الندنعالی علیہ والہ وسلّم نے فرما یا ، جس نے الندعز وجل کے لئے تھوز ہے رہے مسجد بنائی توالندعز وجل اس کے لئے جنت میں ایک تھر بنائے گا۔

( ميح ابن حبال ، كمّاب الصلوة ، باب الساجد ، رقم ١٦٠٨ ، ج ٣ ، ص ٢٩)

حضرت سيدنا جبر رضى الله تعالى عند سے روايت ہے و شہنتا و مدين آر اوقلب وسين صاحب معطر پهيند، باعث نُوولِ سكين أيش تخيين من الله وسين صاحب معطر پهيند، باعث نُوولِ سكين أيش تخيين من الله و الله عن و الله عن والله الله عن والله عن سے جو محل الله عن والله الله عن الله عن والله الله والله الله والله الله والله والله

حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عندہے روایت ہے وٹور کے بیکر، تمام نبیول کے تمرّ قدر، دوجہال کے تاجور، سطان بھر و بُرصنی اللہ تعالی عدیہ کالہ وسلم نے فرمایا، جومسجد بنوائے تواہ چیوٹی ہویا بڑی اللہ عزوجال اس کے لئے جنت میں ایک تھرینائے گا۔

(سنن ترندی، ابواب الصلوة ، باب ماجاء فی فضل بنیان المسجد ، رتم ۱۹ س، ج ۶ بس ۳ سه ۲)

(3) الفتاوى الصندية ، كمّاب الوتف، الباب الحادى عشر في السجد، الفصل الأول، ج ٢ يص ٢٥٣.

مد بہت ہون واکا کر این یو رہے کا مکان اور او پر سمجد بنوائی تو یہ سمجد شیل یا او پر ایک دوکا ٹیل یا دہے کا مکان

ار بہتے سمجہ ہوار تو یہ سمجد ٹیل بعد اُسکے بعد اُسکے بعد اُسکے وریدی ،اور اگر بینچ کا مکان سمجد کے کاس کے بیا

مر بہت ہیں نہ ہوتو سمجہ ہوگی۔ ( 4 ) ہوایں سمجہ کے بینچ کرایدی وکا ٹیل بنائی سیل یا او پر مکان بنا یا سیاجن کی آ مدنی

سمجہ دیر صرف مور تو تو ترین ٹیل یا سمجہ کے بینچ طرورت سمجہ کے بینے دخانہ بنایا کہ آس میں پائی وفیرہ رکھ جائے گایا

سمجہ کاس وان اس میں رہے گاتو ترین ٹیل ۔ ( 5 ) گریدائی وقت ہے کہ قبل تمام سمجہ دکانی بالیا ہواور سمجہ ہو

ہونے کے بعد نہ سکتے بینچ دکان بنائی جاشتی نہ او پر مکان۔ ( 6 ) لین سٹنا ایک سمجہ کو مشہد سرکے ( لینی شہید کر کے ایم سے اسکی تھیر میں دکان بنوانا چاتی تو ٹیل سے ایک تھیر میں دکان بنوانا چاتی تو ٹیل بین سٹنا ایک سمجہ کو مشہد سرکے ایسی تو ٹیل ہوئی ہوئی کے کہ بیدتو پہنے تک سے سمجہ ہے اس وکان بنانے کے یہ مینی ہونے کہ کہ کو وکان بنایا جائے۔

بر سے کہ کہ بیدتو پہنے تک سے سمجہ ہے اب دکان بنانے کے یہ مینی ہونے کہ کہ کو وکان بنایا جائے۔

مسئد ا انسپر کے ہے میں رئے سفر ورخیں یعنی خالی زمین اگر کوئی شخص مبجد کردے تو مبجد ہے ، مثلاً مالک زمین نے بوگوں ہے کہدیا کدائی ہیں بمیشد تراز پڑھا کر وتو مبجد بوگئ اور اگر بمیشد کا لفظ نہیں بولا مگراُس کی نیت بہی ہے ، جب بھی مبجہ سبح اور اگر شفظ ہے اور ندنیت ، مثلاً نماز پڑھنے کی اجازت دیدی اور نیت پکھنیں یا مبیندیا سال بھر ایک ون سے ہے نماز پڑھنے کو کہا تو وو زمین مبجرتیں بکدا کی طک ( منکیت ) ہے ، اُسکے مرف کے بعد اُسکے ورشد کی طک ہے۔ در 7 )

سسکہ کے: ایک مکان سمجد کے نام و تف تھا متولی نے اُسے سمجد بنا دیا اور لوگوں نے چند سال تک اُس جی نماز بھی پڑھی پھر نماز پڑھنا چھوڑ ویا اب اُسے کرایہ کا مکان کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ متولی کے سمجد کرنے سے وہ معجد نہیں بوا۔ (3)

<sup>(4)</sup> البداية وكرّب الوقف مع المحرومي

وتون الحقة في وكتب ولاتف وج مورس الم عود فيرجاه

<sup>(5)</sup> انتلاول العندية اكرب الوقف الزيب الخادي عشر في المسجد الفعل الأول الع الم 20 مع

<sup>(</sup>ع) المروافق ريك الوقف من 1 ما م عدر 1 محد

<sup>(7)</sup> الفتاوق المديدية الرّب الوقف والرب الخادي عشر في السجد والنصل الماول وج المراح عام

<sup>(</sup>ع) ، مربع ، مربق مرده ۱۵۵ مراه ۳۵

کل کا گل میراث ہے۔ اور مجد نہیں ہوسکتا کہ اُس میں ورشہ بھی حقدار ہیں اور ممجد کو حقوق العباد ہے جدا ہونا ضروری ہے۔ یو بیں ایک شخص نے زمین خرید کرمنجد بنائی بائع کے علاوہ کوئی وومراشخص بھی اُس میں حقدار نکلا تو مسجد نہیں ری اور اگر یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا تہائی مکان مسجد بنادیا جائے تو وصیت سمجے ہے مکان تقسیم کر کے ایک تبائی کو مسجد کردیں گے۔ (9)

مسکد ہے: اہل محدید چاہتے ہیں کہ مجد کوتو ڈکر پہلے سے عمدہ وستحکم بنا میں تو بنا سکتے ہیں بشرطیکہ اسنے مال سے بنا میں مسجد کے روپے سے تعمیر نہ کریں اور دوسر سے لوگ ایسا کرتا چاہتے ہوں تو نہیں کر سکتے اور اہل محلہ کو یہ بھی اختیار ہے کہ محد کو وسنج کریں اُس میں حوض اور کوآن اور خوآن اور ضرورت کی چیزیں بنا مجی وضو اور پینے کے لیے منکوں میں پائی رکھوا میں، جھاز، (10) ہانڈ کی، (11) فانوں وغیرہ لگا محبد (مجد تعمیر کرانے والے) کے در فتہ کومنع کرنے کا حق میں جب کہ وہ اپنے مال سے ایسا کرتا چاہتا ہے اور اہل محلہ ابنی معبد اپنے باس سے کرتا چاہتا ہے اور اہل محلہ ابنی طرف سے تو بانی معبد اپنے باس سے کرتا چاہتا ہے اور اہل محلہ ابنی طرف سے تو بانی معبد اپنے باس سے کرتا چاہتا ہے اور اہل محلہ ابنی وجہ سے مجد طرف سے تو بانی معبد برنسبت اہل محلہ کے زیادہ حقد ارب حوض اور کوآن بنوانے میں یہ شرط ہے کہ آئی وجہ سے مجد کوکسی قسم کا نقصان نہ بہنچ ۔ (12) اور رہمی ضرور ہے کہ پہلے جتن معبد تھی اور کوآن نوانے میں یہ شرط ہے کہ آئی وجہ سے محبد معبد میں بنائے واسکتے۔

مسئلہ ۱:۱۰م ومؤذن مقرر کرنے میں بائی مسجدیا اُسکی اولاد کاحق برنسبت اہل محلہ کے زیادہ ہے تگر جب کہ اہل محلہ نے جس کومقرر کیا وہ بانی مسجد کے مقرر د کر د دسے اولی ہے تو اہل محلہ بی کامقرر کر د ہ امام ہوگا۔ (13)

مسئلہ ان اہل محلہ کو بیر بھی اختیار ہے کہ مسجد کا دروازہ دوسری جانب منتقل کردیں اور اگر اِس ہاب میں رائی مختلف ہوں وجس طرف کٹرت ہوادرا تیجھے لوگ ہوں اُنگی ہات پر ممل کیا جائے۔(14)

مسئلہ ۱۱: مسجد کی حصت پر اہام کے لیے بالا خانہ بنانا جا ہتا ہے اگر قبل تمام مسجدیت ہوتو بناسکتا ہے اور مسجد

<sup>(9)</sup> الفتادر الصندية ، كمّاب الوقف ، الباب الحادى عشرني السجد ، الفصل الإول ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ .

<sup>(10)</sup> ایک صم کافانور جومکانات میں روشن اورزیبائش کے لئے لٹکا یا جاتا ہے۔

<sup>(11) .</sup> يك تسم كاشيشة كابرتن جم المن شمع جلا كررو أي كرت إلى ..

<sup>(12)</sup> د دامجتار، كمّاب الوقف بمطلب في احكام المسجد، خ١٢ من ٥٣٨.

<sup>(13) ،</sup>لدر النَّذَار ، كمَّاب الوتف بْصَل: يراكئ تُرط الواقف ... لِ فَحْ ، ح ٢ مِن ١٥٩ - ١٦٠.

<sup>(14)</sup> ردالحن ر، كماب الوقف مطلب: في إحكام المسجد، ج١٢ بس٨ ٥٨.

والفتاه ي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الاول، ج٢٠ م ٢٥٦م.

ہوجانے کے بعد نہیں بناسکا، آگر چہ کہتا ہوکہ مجد ہونے کے پہلے ہے میری نیت بنانے کی تھی بلکہ آگر دیوار مسجد پر جمرہ
بنانا چاہتا ہوتو اسکی بھی اجازت نہیں سے تھم خود واقف اور بائی مسجد کا ہے، لہذا جب اے اجازت نہیں تو دوسرے بددجہ
اولی نہیں بناسکتے ، اگر اس تشم کی کوئی تاجائز ممارت جیعت یا دیوار پر بنادی گئی ہوتو اُسے گراد ینا داجب ہے۔ (15)
مسئلہ ساا: مسجد کا کوئی حصہ کرایہ پر دینا کہ آئی آمدنی مسجد پرضر ف (خرچ) ہوگی حرام ہے اگر چہ مجد کو ضرورت
مسئلہ ساا: مسجد کا کوئی حصہ کرایہ پر دینا کہ آئی آمدنی مسجد پرضر ف (خرچ) ہوگی حرام ہے اگر چہ مجد کو ضرورت
مسئلہ ساا: مسجد کو کئی حصہ کرایہ پر دینا کہ آئی آمدنی مسجد پرضر ف (خرچ) ہوگی حرام ہے اگر چہ مسجد کو ضرورت
مسئلہ ساا: مسجد کو کئی دستہ کرایہ پر دینا کہ آئی تا جائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے کسی جز کو جمرہ میں شامل کر لینا بھی تا جائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے کسی جز کو جمرہ میں شامل کر لینا بھی تا جائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے کسی جز کو جمرہ میں شامل کر لینا بھی تا جائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے کسی جز کو جمرہ میں شامل کر لینا بھی تا جائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے کسی جز کو جمرہ میں شامل کر لینا بھی تا جائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے کسی جز کو جمرہ میں شامل کر لینا بھی تا جائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے کسی جز کو جمرہ میں شامل کر لینا بھی تا جائی ہے۔ (16)

مسئلہ ۱۱۳ مصلیع س (نمازیوں) کی کثرت کی وجہ ہے مجد تنگ ہوگئی اور مسجد کے پہلو جس کسی شخص کی زمین ہے تو اُسے خرید کر مسجد جس اضافہ کریں اور اگر وہ نہ دیتا ہوتو واجی قیمت دیکر جبرا اُس سے لے سکتے ہیں۔ یو ہیں اگر پہلو کے مسجد میں کوئی زمین یا مکان ہے جواس مسجد کے نام وقف ہے یا کسی دوسرے کام کے لیے وقف ہے تو اُسکوم جبر بین ٹال کر کے اضافہ کرنا جو کڑے البتہ آئی ضرورت ہے کہ قاضی سے اجازت حاصل کر لیں۔ یو ہیں اگر مسجد کے برابر وستے راستہ ہوائی میں سے اگر پچھ جزمسجد میں شامل کرلیا جائے جائز ہے۔ جبکہ راستہ تنگ نہ ہوجائے اور اُس کی وجہ سے لوگوں کا حرج نہ ہو۔ (17)

مسئلہ .10: مسجد بنگ ہوگئ ایک شخص کہتا ہے مسجد مجھے دیدو اسے میں اپنے مکان میں شامل کرلوں اور اسکے عوض (بدلے) میں وسیع اور بہتر زمین تہمیں دیتا ہوں تومسجد کو بدلنا جائز نہیں۔(18)

مسئلہ ۱۱: مسجد بنائی اور شرط کر دی کہ جھے اختیار ہے کہ اے مسجد رکھوں یا نہ رکھوں تو شرط باطل ہے اور وہ مسجد ہوئی لین مسجد کرتے ہوئی لین مسجد کو اپنے بیا اہل محلہ کے لیے خاص ہوئی لین مسجد کو اپنے بیا اہل محلہ کے لیے خاص کردے تو خاص نہ ہوگی دوسرے محلہ دالے بھی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اسے روکنے کا کجھ اختیار نہیں۔ (19)

<sup>(15)</sup> رواكتار، كتاب الوتف اسطلب في احكام المسجد، جديم ٢٥٠-٥٥٠.

<sup>(16)</sup> الدراية آر، كماب الوقف، ج ٢ من ٥٥٠.

و فتح القدير مكتاب الوقف، ج ٥ بص ٣٢٢.

<sup>(17)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الأول، ج٢، ص٥٦-٥٥٧. درد المحن روكماب الوقف، مطلب: في جعل شمري من المسجد طريقاً، ج٢، ص٨٥٥-١٨١.

<sup>(18)</sup> الذوى البندية ، كمّاب الوقف والباب الحادي عشر في المسجد والفصل الاول من ٢٩٥٠.

<sup>(19)</sup> الفتادي الهندية ، كماب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، القصل الاول، ج٢، ص٥٥ مر٥٥.

مسئلہ کا: مسجد کے آس پاس جگہ ویران ہوئی وہاں لوگ رہے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑ ہیں (پڑھیں) یعنی مسجد بالكل بريار بوكن جب بهى وه بدستورمسجد ہے كى كويەتق حاصل نبيس كەأستے توڑ پھوڑ كراُسكے اينٹ پتھر وغيرہ اسپنے كام میں لائے یا اُسے مکان بنالے۔ یعنی وہ قیامت تک مسجد ہے۔ (20)

مسکلہ ۱۸: مسجد کی چٹائی جانماز وغیرہ اگر برکار ہوں اور اِس مسجد کے لیے کار آمد نہ ہوں توجس نے دیاہے وہ جو چاہے کرے اُسے اختیار ہے اور مسجد ویران جو گئی کہ وہاں لوگ رہے نہیں تو اُس کا سامان دوسری مسجد کونتقل کر دیا جائے بلکہ ایسی منبدم ہوج ہے اور اندیشہ ہو کہ اِس کاعملہ (سامان) لوگ ادٹھا لے جائیں گے اور اپنے صرف میں لائمی مے تو اہے بھی دوسری مسجد کی طرف منتقل کردینا جائز ہے۔ (21)

مسئلہ 19: جاڑے کے موسم میں مسجد میں پیال (22) ڈلوایا تھا، جاڑے نکل جانے کے بعد بریکار ہو سکتے توجس نے وُلوایا اُسے اختیار ہے،جو چاہے کرے اور اُس نے معجد سے نگلواکر باہر وُلوا دیے تو جو چاہے لے جاسکا

مسکلہ ۲۰: بعض لوگ مسجد میں جو پیال بچھاہے! سے سقایہ کی آگ جلانے کے کام میں ماتے ہیں بینا جائز ہے۔ یو ہیں سقامیہ کی آگ گھر لے جانا یا اوس سے چکم (حقہ) بھرنا یا سقامید کا پانی گھر لیجانا بیسب ناجائز ہے، ہاں جس نے یانی بھرواید اور گرم کرایا ہے اگروہ اسکی اجازت دیدے تو لیجا سکتے ہیں، جبکہ اُس نے اپنے پاس سے صرف کیا ہے اور مسجد کا ببیر صرف کیا ہوتو اسکی اجازت مجی نہیں دے سکتا۔

مسئلہ ۲۱: مسجد کی اشیا مثلاً لوٹا چٹائی وغیرہ کوکسی دوسری غرض میں استعمال نہیں کر سکتے مثعاً لوئے میں یانی مجرکر ا ہے گھرنبیں لیج سکتے اگر چہ بیارادہ ہو کہ پھر داپس کر جاؤں گا اُسکی چٹائی اپنے گھریائسی دوسری جگہ بچھانا نا جائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے ڈول ری سے اسپے گھر کے لیے پانی بھر نا یا کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بے موقع اور بے کل استعال کر ہانا

مسکلہ ۲۲: تیل یا موم بتی مسجد میں جلانے کے لیے دی اور پچ رہی تو دوسرے دِن کام میں لائیں اور اگر خاص دِن کے لیے دی ہے مثلاً رمضان باشپ قدر کے لیے تو بگی ہوئی مالک کو واپس دی جائے امام مؤذن کو بغیر اجازت لیما (20) الدر مُنار ، كماب الوثف، على م ٥٥ وغيره.

<sup>(21)</sup> الدر الخارد رد كمحتار ، كمّاب الوقف ، مطب: فيما لوخرب المسجد أدغيره ، من ا۵۵.

<sup>(22)</sup> چاونون يا كندم كى سوكلى تصل جس سے غله تكال ليا ہو، پرالى، پرال\_

<sup>(23)</sup> الفتّادي الصندية ، كنّاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الاول، ج٣٠م ٢٥٨ -٥٩ م.

جائز نہیں، ہال اگر وہال کاعرف(لوگول کی عادت)ہو کہ پنگی ہوئی امام ومؤ ذن کی ہے تو اجازت کی ضرورت

مسكله ٢٢٣: ايك مخص في اليني تهائى مال كى وحيت كى كه نيك كامون مين صرف كميا جائة تواس مال مد مسجد میں جراغ جلایا جسکتا ہے تکراُتے ہی جراغ اِس بال سے جلائے جاسکتے ہیں جینے کی ضرورت ہے ضرورت سے زیادو محض نزین (صرف آ رائش وخوبصورتی) کے لیے اِس قم سے نبیں جلائے جا سکتے۔ (25)

مسئلہ ۲۲: ایک شخص نے اپنی جانداد اس طرح وقف کی ہے کہ اس کی آمدنی مسجد کی عمارت ومرمت میں لگائی جائے اور جونج رہے فقرا پرصرف کی جائے۔ اور وقف کی آمدنی پکی ہوئی موجود ہے اورمسجد کو اس وقت تعمیر کی حاجت بھی نہیں ہے اگر میڈ کمان ہو کہ جب مسجد میں تغمیر ومرمت نی ضرورت ہوگی اُس وقت تک ضرورت کے لائق اسکی آمد فی جمع ہوجائے گی تو اس وقت جو کچھ جمع ہے فقر اپر صرف کردیا جائے۔ (26)

مسئلہ ۲۵: مسجد منبدم ہوگئ (شہیر ہوگئ) اور اسکے اوقاف کی آمدنی اتنی موجود ہے کہ اِس ہے کچرمسجد بنا کی جاسكتى ہے تواس آمدنی كوتعمير ميں صرف (خرج ) كرنا جائز ہے۔ (27)

مسئلہ ٢٦: مسجد کے اوقاف کی آمدنی سے متولی نے کوئی مکان خریدااور مید مکان مؤذن یا امام کورہنے کے لیے دیدیا اگران کومعلوم ہے تو اس میں رہنا تکروہ دممنوع ہے۔ یو ہیں مسجد پر جو مکان اس لیے وقف ہیں کہ اُن کا کرایہ مسجد میں صرف ہوگا بیدمکان بھی امام ومؤذن کور ہے کے لیے نہیں دے سکتا اور دے دیا تو ان کور ہنامنع ہے۔ (28)

مسکلہ ۲۷: منزلی نے اگرمسجد کے لیے چٹائی، جانماز ، تیل وغیر دخریدا اگر واقف نے متولی کو بیسب اختیار ات دیے ہوں یا کہددیا ہو کدمسجد کی مصلحت کے لیے جو جاہو خرید ویا معلوم نہ ہو کدمتولی کوالی اجازت وی ہے مگر اس سے پہلامتونی میہ چیزیں خریدتا تھا تو اسرکا خریدنا، جائز ہے اور اگر معلوم ہے کہ صرف ممارت کے متعلق اختیار دیا ہے توخریدی،

<sup>(24)</sup> روالحتار ، كمّاب الوتف ، مطلب: في الوقف الذا خرب ولم يمكن ثمارية ، ج1 بس ٥٧٨.

<sup>(25)</sup> الفتاوي الخامية ، كتاب الوتنك، بإب الرجل يجعل دارد، مسجد أاوخاناً... إلخ، يهم ٢٩٧.

<sup>(26)</sup> الرئ الراق الماق.

<sup>(27)</sup> الفتادي الخانية ، كماب الوقت، بإب الرجل يجعل دارد ، مسجد أاد فاغ ... إلخ . ج المسيد على ٢٩٤.

<sup>(28)</sup> ترجع لسابق بس ۲۹۸.

<sup>(29)</sup> الفتادي الخانية ، كمّاب الوقف، باب الرجل يجعل داره، مسجد أادخانا... إلخ، ج٢ بس ٠٠٠.

مسئنه ۴ ۳: مسجد بنانی اور پیچه سامان نکژیاں اینیش وغیرہ نگے گئیں تو میہ چیزیں عمارت ہی میں صرف کی جائیں اکو قر اخت کر کے تیں جانی میں صرف نہیں کر کھتے۔(30)

مسئد ٢٩: مبحد ك ني چنده كيا اور اس من سے يحدر فم اينے صرف ميں لايا اگر چه يمي خيال ہے كه اس کا معن و نفسہ اپنے پی سے دوے دیے گا جب مجنی خرج کرنا نا جائز ہے۔ پھر اگر معلوم ہے کہ کس نے وہ رد پیر دیا تی تو ُ سے تاہ نوان میں سے المبازی سے المبازی سے المبازی سے الم میریس تاوان صرف کرے اور معلوم ندہو کہ کس نے دیا تھا تو قاضی کے تقلم ہے مسجد میں تا وان مسرف کرے اور خود بغیر إذ ان قاضی مسجد میں اُس تا دان کوصرف کر دیا تو امید ہے کہ اِس کے مُون ہے تُنَ جِستُهُ (31)

مسئلہ • ۳: مسجد یا مدرسہ پر کوئی جا کداد وقت کی اور ہنوز (ابھی) وہ مسجد یا مدرسہ موجود بھی نہیں گر اس کے لیے میں تیمویز کرنی ہے تو وقف سی ہے اور جب تک اُس کی تعمیر نہ ہو وقف کی آمدنی فقرا پرصرف کی جائے اور جب بن ج سئے تو پھر اس برصرف ہو۔ (32)

مستك الع: مسجد كسني مكان ياكونى چيز به كى توبه يح به اورمتولى كوقبضه ولادي سے به تمام بوجائ كاور ہے۔ آئر جہ بیمورو پے مسجد کے لیے وقت کیے تو میرسی مہرہے بغیر قبضہ بہبرتمام نبیل ہوگا۔ یو ہیں درخت مسجد کو دیا تو اس میں بھی قبند ضرور فی ہے۔ (33)

مسنته ٢ ١٣: مؤذن و جاروب سش (حيما ژودينے والا) وغيره كومتوني أس تنخواه پرنوكر ركھ سكتا ہے جو واجبي طور پر جوٹی چاہئے اور ائر اتن زیاد و تنخواد مقر کی جود وسرے لوگ نہ دیتے تو مال وقف سے اس تنخواہ کا ادا کرنا جا تزنہیں اور دیگا تو تاوان دینا پڑیکا جکسا گرمنؤ ذان وغیر د کومعلوم ہے کہ مال وقف سے مینخواہ دیتا ہے تو لیمانجی جائز نہیں۔ (34) منناه ۱۳۳ متونی متجدید پڑھا تخص ہے اُس نے حساب کتاب کے لیے ایک شخص کونوکر رکھا تو ہال وقف سے ر مين يوننو اورين جائز نيس \_(35)

<sup>(30)</sup> تَعْدُونِ الدِّهِ مِنْ بِالوِقْفِ أَعْلَى الفَاظِ الوَقْف،ج ٢ مِن ٢٩٥.

لا (31) . تقاون الخامية ، ترب الولف، بإب الرجل يجعل داره، مسجد أادخاناً.... الخ ، ج ٢٠٥٢ - ٢٠٠٣.

<sup>(32)</sup> قى مىلىدىدۇ تىپ مەرتىك ئىن دىس 1900،

<sup>(33)</sup> المقاوق الصندية ، تماب الوقف الهاب الحاوى وشرفي المسجدوما يتعلق بدرالفصل الثاني و ٢ من ٢٠٠٠

<sup>(34)</sup> في القارير، تهاب الوقف، الفصل الأول في التولى من ٥٠ م.

<sup>(35)</sup> النتادي الصندية بهتم بالوقف، الباب الحادي فشر في المسجدوما يتعطق به الفصل الثاني، ج ۴ م م ١٢ م.

مسکه مهم ۱۳ مسجد کی آمدنی ہے وکان یا مکان خریدنا کہ اس کی آمدنی مسجد ہیں صرف ہوگی اور ضرورت ہوگی و بھے كرديا جائے كاليم جائز ہے جبكہ متولى كے ليے اس كى اجازت ہو۔ (36)

مسئلہ ۳۵: مسجد کے لیے اوقاف ہیں (وقف کی جائیداداور دیگر مال وقف وغیرہ) گرکوئی متولی نہیں اہل محدہ میں نے ایک مخص اس کی و بکھ بھال اور کام کر نے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس وقف کی آمدنی کو ضرور یات مسجد بیں صرف کیا تو دیائے اس پر تا وال نبیس۔(37) اور ایس صورت کا تھم ہیہ ہے کہ قاضی کے پاس درخواست دیں وہ متولی مقرر کر دیگا تگر چونکمه آجنگ يہاں اسلامی سلطنت نبيں اور نه قاضي ہے اس مجبوري کی وجہ ہے اگر خود اہل محله کسی کومنتخب (مقرر ) کرليس کہ وہ ضرور یا تیمسجد کو انجام و ہے تو جائز ہے کیونکہ ایسا نہ کرنے میں وقف کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔

مسئله ۲ ۳: مسجد کا منولی موجود ہوتو اہل محلہ کو او قاف مسجد میں تصرف کرنا (عمل خِل کرنا) مثلاً د کا نات وغیرہ کو کرایہ پردینا جائز نہیں تکراُ تھوں نے ایسا کرنیا اور مسجد کے مصالح (مصلحوں) کے لیاظ ہے یہی بہتر تھا تو حاکم اُن کے تصرف کونانذ کردے گا۔ (38)

مسکلہ کے ۱۳۳ مسجد کے او قاف بیج کرائسکی عمارت پرصرف کردینا ناجائز ہے اور وقف کی آمدنی ہے کوئی مکان خریدا تماتواہے بچ کتے ہیں۔(39)

مسكله ٨ ١٣٠: مسجد كے نام ايك زهين وقف تھى اور وہ اب كاشت كے قابل ندرى يعنى أس سے آمدنى نهيس موتى تحسی نے اُس میں تالاب کھودوالیا کہ عامہ سلمین (عام مسلمان) اِس سے فائدہ اُٹھائیں اُس کا بیغل ناجائز ہے اور أس تالاب ميس تمان اور دھونا اور أس كے يانى سے فائدہ أَعُمامًا تا جائز ہے۔ (40)

مسئد ٩ سا: مسلمانون پرکوئی حادثه آپراجس میں روبیبرخرج کرنے کی ضرورت ہے اور اس وفت روبیبری کوئی سبیل (کوئی ذریعه)نہیں ہے گر اوقاف مسجد کی آمدنی جمع ہے اورمسجد کو اس وقت حاجت بھی نہیں تو بطور قرض مسجد ے رقم ر جاسکتی ہے۔ (41)

<sup>(36)</sup> كرزخ إلى بن إص ١٦٣ م.

<sup>(37) ،</sup> منذون الصندية ، تنه ب الوتف الباب الحادي عشر في السجدوما يتعلق به الفصل الثاني، ج٢م ٣٢٣ م.

<sup>(38)</sup> الغة وي الصندية وته بالوقف الباب الحادي عشر في المستبدوما يتعلق بدوا فعسل الناني، ج ٢ م ١٣٣٠.

<sup>.</sup>かれいんひょうかん (39)

<sup>(40)</sup> اعتادي العندية . أن ب الوقف الباب الحادي عشر في السجدوما يتعلق به الفصل الثاني مج ويص ١٢٣ م.

<sup>(41)</sup> الفتادي العمدية وكتاب الوتف والباب الحادي عشرني السجدوما يتعلق بدوالفصل الآني، ج ارص ١٢ ٧٠.

## قبرستان وغيره كابيان

مسئلہ ا: قبرول کے لیے زمین وقف کی تو وقف تھے 'ہے اور اصح پیہے کہ وقف کرنے سے ہی واقف کی ملک ہے خارج ہوگئ اگر چەندائجى مردە دنن كيا ہواور ندا ہے قبعند سے نكال كر دومرے كو قبصد د لاليا ہو۔ (1)

مسکلہ ۲: زمین قبرستان کے لیے وقف کی اوراس میں بڑے بڑے درخت مبیں تو درخت وقف میں داخل نہیں وا تنف یا اُسکے در شکی ملک ہے۔ یوہیں اُس زمین میں عمارت ہے تو ریجی د تف میں داخل نہیں۔(2)

مسئلہ سا: مح وَں والوں نے قبرستان کے لیے زمین وقف کی اور مرد ہے بھی اس میں فن کیے پھرای گاؤں کے حفاظت کے لیے کسی کومقرر کردیا اگر میرسب کام تنہا اُسی نے دومروں کے بغیر مرضی کیے یا بعض دومرے بھی راضی تھے تو اگر قبرستان میں وسعت ہے تو کوئی حرج نہیں یعنی جبکہ بیر مکان قبروں پر نہ بنا ہواور مکان بننے کے بعد اگر اِس زمین کی مرد و فرن کرنے کے لیے ضرورت پڑھئی تو عمارت اُٹھوا دی جائے۔(3)

اللى حضرت ، امام المسنت ، مجدود ين ولمت الشاد امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فآوي رضوية شريف ميس تحرير فرمات ميس : تبرستان وتف ہے اور وقف بیں اپنی سکونت کا مکان بنانا وقف بیا ہے اور اس میں تصرف بیجا حرام ہے پھر اگر اس قطعہ میں تبور بھی ہوں بحمر چه نشان مث كريا پيد بوكن بول جب تو متعدو حرامول كالمجموعه سب، قبرول پرياؤل ركمنا بوگا، چينا بوگا، چيشاب يا خانه كريا ہوگا ، در پیسب حرام ہے۔ اس بیس مسلمانوں کوطرح طرح ایڈ ا ہے اورمسلمان مجی کون ، اموات کہ دیکا بیت نہیں کر سکتے ، ونیا میں موض نہیں ئے سے ، ب وجہ شرق مسلمانوں کی ایڈ االقدور سول کی ایڈ اسے ، اللہ ور سول کو ایڈ اوسینے والاستحق جہم ۔ اس طرح ، کر قبرستان کے قریب مكان بناي، يا فائ إوهويون ك فليظ يانى كابها و تهور يرركها توسيعي سخت حرام ب اورجو بادست تدرت أست منع ندكر ، ومجى مرتكب حر مہ ہے اور معمع کرایے آست روار کھنا سینے واموں ووڑ نے مول لیما ہے ، پیکام آئ فنس کے بوشکتے ہیں جس کے دل میں ندا معام کی قدر ، ند اسلهالوب كي مزيت الدخدا كالوف و مدون كي ايبين، والعيال الشاتواني - الام اين امير الحاج عليه بين تواور وعنفة الفتها ووبدالع وميط وفيرو سے تقریف اللہ:

<sup>(1)</sup> الفتادى الخامية ، كماب الوتف، باب الرجل يجعل داره مسجداً ... إلخ .ج ٢ مسا٢٩٧.

<sup>(2)</sup> الفقادى الفائية ، كمّاب الولك ، فصل في القابر والرباطات من ٢ من ١٠ من ١٠ م

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.

مسکلہ نہم: وقلی قبرستان میں جس طرح غریب لوگ اینے مردے وفن کرسکتے ہیں، مالدار بھی وفن کرسکتے ہیں فقرا کی تخصیص نہیں ۔(4)

مسئلہ ۵: کفار کا قبرستان ہے اُسے مسلمان اپنا قبرستان بنانا چاہتے ہیں اگر اُن کے نشانات مث بھے ہیں ہڈیاں بھی کل ممئی ہیں توحری نہیں اور اگر ہڈیاں باقی ہیں تو کھود کر چینک دیں اور اب اسے قبرستان بناسکتے ہیں۔(5)
مسئلہ ۲: مسلمانوں کا قبرستان ہے جس میں قبر کے نشان بھی مث بھے ہیں ہڈیوں کا بھی پیتے ہیں جب بھی اس کو کھیت بنانا یا اس میں مکان بنانا ناجائز ہے اور اب بھی وہ قبرستان ہی ہے، قبرستان کے تمام آ داب بچا لائے

مسئلہ ک: قبرسٹان میں کسی نے اپنے لیے قبر کھودوار کھی ہے آگر قبرسٹان میں جگہ موجود ہے تو دوسرے کو اُس قبرمیں دفن کرنانہ چاہیے اور جگہ موجود نہ ہوتو دوسرے لوگ اپنا مردہ اس میں دفن کر سکتے ہیں ۔ بعض لوگ مسجد میں جگہ گھیرنے کے لیے پہلے سے رومال رکھ دیتے ہیں یامصنی بچھا دیتے ہیں آگر مسجد میں جگہ ہوتو دوسرے کا رومال یا جانماز ہٹا کر بیٹھنانہ چاہیے اور جگہ نہ ہوتو ہیڑے سکتا ہے۔ (7)

مسئد ۸: زمین مملوک میں (جوزمین کسی کی ملکیت میں ہواس میں) بغیر اجازت مالک کسی نے مردہ وفن کرویا تو مالک زمین کواختیار ہے کہ مردہ کونکلوا دیے یا زمین برابر کر کے کھیتی کرے۔(8)

#### **多多多多多**

اباً حدیدة رضی الله تعالی عده كرة وطء القدر والقعود اوالدوم اوقضاء الحاجة الیه اید (ایبرائع اسمزنع نمال فی مسئلة ارذن بنج ایم مسئلة اردن بنج ایم مند نے تبریم چلنا ، بنجنا سونا ، تضائے حاجت کرنا کروه قرارد یا ہے۔ (ت)

( فأوى رضوبيه ولد ٩ ، ٩ ، ٩ ، ١٠ منا فا لانديش ، لا مور )

- (4) تين الحقائل بكماب الوقف مع الماس ٢٤٠٠.
- (5) . الغذاوي العندية ، كمّاب الوقف، الهاب الثاني عشر في الرباطات والغابر ... إلخ ، ج م م ٢٩س.
  - (6) الرفع العابق السالك العامد 44°.
  - (7) النتاوي: قامة ، كماب الولف بصل في القابر والرياطات من ٢٥٠ اساه
  - (8) الغدوى الخامية وكرب الوكف وتصل في الغنا بروالر باطامعه وي السياسة الم

### قبرستان وغيرهميل درخت كے احكام

مسئلہ 9: قبرستان میں سے ورخت لگائے تو بی شخص ان ورختوں کا مالک ہے اور درخت خود رو(ایے آپ اُسے : ویے ) تیل یا معلوم نبیش کس نے لگائے تو قبرستان کے قرار پائیل سے یعنی قاضی کے تھم سے بچے کرای قبرستان کی ورتی میں ضرف کیا جائے۔(1)

مسئلہ اور زمین موتو فرمیں کی نے درخت لگائے تو درخت مرکا ہے لگانے والے کانہیں اور زمین موتو فرمیں کی نے درخت لگائے اگر بیخض اس زمین کی تگرانی کے لیے مقرر ہے یا واقف نے درخت لگایا اور وقف کا مال اس پرصرف کی یا بنائی مال میں بنائی مال میں پروخت لگایا تو ان صورتوں میں وقف کا ہے ورندلگانے والے کا بنائی مال میں بنائی موتوں میں باتی دوخت لگایا تو ان صورتوں میں وقف کا ہے ورندلگانے والے کا بنائی دوخت کا بنائی میں بنائی دو کئیں ان جروں سے پھر درخت نکل آیا تو بیا کی کی ملک ہے جسکی میک میں بنائے اس کے ان جروں سے پھر درخت نکل آیا تو بیا کی کی ملک ہے جسکی میک میں بنائی درخت کا ک

مسئلہ اا: وقتی زمین کرایہ پر لی اور اس میں درخت بھی لگادیے تو درخت اس کے بیں اسکے بعد اسکے ورثہ کے اور اجارہ شنخ ہونے پر ( ٹھیکہ تتم ہونے کے بعد ) اس کو اپنا درخت نکال لیٹا ہوگا۔(3)

مسئلہ ۱۲: مسجد میں اناریا امرود وغیرہ کھلدار درخت ہے مصلیوں (نمازیوں) کواسکے کھل کھانا جائز نہیں بکہ جس نے بویا ہو دہنی نہیں کھا سکتا کہ درخت اُسکانہیں بلکہ سجد کا ہے، کھل بچ کر مسجد پر صرف کیا جائے۔ (4) مسئلہ ساا: مسافر خانہ میں تھلدار درخت نہیں، اگر ایسے درخت ہوں جن کے کھلوں کی قیمت نہیں ہوتی تو مسافر کھا سکتے ہیں اور قیمت دالے کھل ہوں تو احتیاط ہیہ ہے کہ نہ کھائے۔ (5) یہ سب اُس صورت میں ہے کہ معنوم نہ ہوکہ

<sup>(1)</sup> الغنادى الهندية ، كماب الوتف، الباب الثاني عشر في الرباطات والقابر... والخ من مهم ١٧٧م مر ١٨٧م.

<sup>(2)</sup> الفتاوي الخامية وكما ب الوقف بعل في الاشجار، ج م يس ٢٠٠٨.

و لي القدير به الوقف أفعل أحتص المسجد بأحكام، ج ٥ من ١٩٧٩.

د الفتادي المحندية ، كمّاب الوتف، الباب الثاني مشر في الرباطات والمقاير... إلخ، ج ٢ يم ٢٠٨٠م.

<sup>(3)</sup> الفتاول الخامية ، كتاب الوتف بمسل في الا شجار، ي ٢٠٨س ١٠٠٠.

<sup>(4)</sup> الفتاء أنائية ، كماب الدتف أصل في الا شجار، ج ٢ م ١٠٠٠.

<sup>(5)</sup> الفتاوى العمدية ، كمّاب الوتف، الباب الثاني مشرفي الرباطات والقابر ... والخرج من عدم.

در دست لگانے واسلے کی کیا نیت تھی یا معلوم ہو کہ سمجد یا مسافر خانہ کے لیے لگا یا ہے ادر اگر معلوم ہو کہ عام مسلمانوں کے کمانے کہ ایک کا یا ہے توجس کا جی چاہے کھالے۔ (6)

مسئلہ ۱۶۰۰ وقعی مکان میں وقعی درخت ہوتو درخت ہے کر مکان کی مرمت میں نگانا جائز نہیں بلکہ مکان کی مرمت خوداس مکان کے کرایہ ہے ہوگی۔(7)

مسئلہ 10: وقعی مکان میں مجلدار ورخت ہوتو کراہد دار کو اُسکے مجل کھانا جائز نہیں جبکہ وقف کے لیے درخت لگائے ہول یا درخت لگانے والے کی نیت معلوم نہ ہو۔(8)

مسئلہ ۱۱: وقعی درخت کا پھھ حصہ خشک ہو گیا کہت باتی ہے تو خشک کو اُس مصرف میں خرج کریں جہاں اُسکی آمدنی خرج ہوتی ہے۔(9) ،

مسئلہ کا: سڑک اور گزرگاہ پر درخت اس لیے لگائے گئے کہ را ہگیر اس سے فائدہ اُٹھائیں تو بدلوگ اسکے پھل کھا کتے تیں۔ اور امیر وغریب دونوں کھا سکتے ہیں۔ یوٹیں جنگل اور راستہ میں جو پائی رکھا ہو یا سبیل کا پائی ہے ہرایک پی سکتا ہے جنازہ کی چار پائی امیر وغریب دونوں کام میں لا سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہر شخص تلاوت کرسکتا ہے۔ (10)

مسئلہ ۱۱ کوئیں کے پانی کی روک ٹوک نہیں خود بھی ہی سکتے میں جانور کو بھی پلاسکتے میں۔ پانی پینے کے لیے سبیل لگائی ہے تو اس سے وضونہیں کر سکتے اگر چہ کتنا ہی زیادہ ہوا دروضو کے لیے وتف ہوتو اُسے بی نہیں سکتے۔(11) مسئلہ ۱۹: ایک مکان قبرستان پر وقف ہے بیرمکان منہدم ہوکر (گرکر) کھنڈر ہوگیا اور کسی کام کا ندر ہا کھر کسی شخص نے اپنے مال سے اس جگہ میں مکان بنایا تو صرف ممارت اسکی ہے، زمین کا مالک نہیں۔(12) مسئلہ ۲۰: حاجیوں کے شہر نے کے لیے مکان وقف کیا ہے تو دومرے لوگ اس میں نہیں کھہر سکتے اور جج کاموسم مسئلہ ۲۰: حاجیوں کے شہر نے کے لیے مکان وقف کیا ہے تو دومرے لوگ اس میں نہیں کھہر سکتے اور جج کاموسم

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كتاب الوتف بصل: يرائ شرط الواتف في إجارت على الم ١٢٠٠.

<sup>(7)</sup> رداكمتار، كماب الوقف بعمل: يراعي شرط الواقف في إجارت مطلب: اساً جردارا فيهما أشجار، ج٢٩، م ٢٢٧٠ و

<sup>(8)</sup> البحرالرائق مكتاب الوقف، ع ٥، من ١٣٣٠،٣٣٠.

<sup>(9)</sup> الرفع، لما بق اص ١٣٣٠.

<sup>(10)</sup> الغتاوي الخامية وكتاب الوقف بصل في الاشجار وج عوص ١٠٠٨.

<sup>(11)</sup> العتادي المعدية ، كمّاب الوقف، الباب الثّاني عشر في الرباطات والتقاير .... إلح من ٢٥ مم.

<sup>(12)</sup> رداکتار

ختم ہونے کے بغد کرایہ پر دیا جائے اور اُس کی آمدنی مرمت میں خرج کی جائے، اس سے نج جائے تو مساکین پر صرف کر دی جائے۔(13)

مسئلہ ۲۱: زمین خرید کر راستہ کے لیے وقف کر دی کہ لوگ جلیں تھے یا سڑک بنوا دی یہ وقف سیح ہے۔ اُس کے ور شد دعوٰ ی نہیں کر سکتے۔ یونٹس بل بنا کر وقف کہا تو ریہ بل کی مخارت وقف ہے۔ (14)

多多多多多

<sup>(13)</sup> الفتاوي العندية ، كتاب الوقف والباب الثاني عشر في الرباطات والمقاير ... إلى من ١٦،٣١٥ م.

<sup>(14)</sup> الفتاوى الخائية ، كماب الوقف بإب الرجل عبعل داره، معيداً ... إلى عبر مواه

## وقف میں شرا ئط کابیان

واقف (وقف کرنے والا) کو اختیار ہے جس قتم کی جاہے وقف میں شرط نگائے اور جوشرط لگائے گا اس کا اعتبار ہوگا۔ ہاں البی شرط لگائی جوخلاف شرع (شریعت کےخلاف) ہےتو پیشرط باطل ہے۔ اور اِس کا اعتبار نہیں۔(1) مسئلہ ا: چند بھیوں میں واقف کی شرط کا اعتبار نہیں بلکہ اُس کے قلاف عمل کیا جائے گا مثلاً اُس نے میشرط لکھ دی كه جائدا واگرچه بيكار موجائے أس كا تباوله ندكيا جائے تو اگر قابل انتفاع ( نفع حاصل كرنے كے قابل ) ندر ہے تبادله كيا جائے گا اور شرط کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ یا بیشرط ہے کہ متونی کو قاضی معزول نہیں کرسکتا یا وقف میں قاضی وغیرہ کوئی مدا خلت نہ کرنے کوئی اس کی تکرانی نہ کرے میشر طبحی باطل ہے کہ تا اہل کو قاضی ضر درمعز ول کر دے گا۔ وقف کی قاضی کی طرف سے تمرانی ضرور ہوگی یا میشرط ہے کہ وقف کی زمین یا مکان ایک سال سے زیادہ کے لیے کسی کو کراہیہ پر نہ دیا جائے اور ایک سال کے لیے کرایہ پر کوئی لیتانہیں، زیادہ دنوں کے لیے لوگ مانگتے میں یا ایک سال کے لیے ویا جائے توكرايدى شرح ملتى ہے اور زيادہ ونوں كے ليے ويا جائے تو زيادہ شرح سے ملے گاتو قاضى كوجائز ہے واقف كى شرط کی پابندی ندکر ہے مگرمتولی شرط کے خلاف نہیں کرسکتا یا بیشرط کی کداس کی آمدنی فلال مسجد کے سائل کو دی جائے تومنولی دومرےمسجد کے سائل کو یا بیرون مسجد (مسجدے باہر) جوسائل بیں اُن کو یا غیرس کل کو بھی دے سکتا ہے یا بیہ شرط کی کہ ہرروز نقیروں کو اِس قدرروٹی گوشت دیا جائے تو روٹی گوشت کی جگہ قیمت بھی دے سکتا ہے۔(2) مسئله ۲: مكان وتف كيا يول كه فلال مخص كواس كى آمدنى دى جائے اور بيشرط كى كه مرمت خود موتوف عليه

ے (جس پر مکان وقف کیااس کے ) ذمہ ہے۔ تو وقف سیح ہے اور شرط سیح نہیں کدمرمت اس کے ذمہ نہیں بلکہ آمدنی

مسئلہ سا: داقف نے میشرط کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہول کل آمدنی یا اسکے استے جز کامیں مستحق ہوں اور میرے بعد فقر اکو ملے یا بیشرط کہ آمدنی ہے میراقرض ادا کیا جائے پھرفقرا کو۔ یا بیر کہ میری زندگی تک میں لوں گا پھر

<sup>(1)</sup> روالحتار، كماب الوقف، مطلب: في نقل كتب... إلى مجاد بس الاهم

<sup>(2)</sup> روالحتار، كماب اوتف، مطلب: في اشتراط ال إدخال وال إخراج، ج٢، ص ٥٩١ ـ ٥٩٣.

<sup>(3)</sup> روانحتار، كتاب الوتف مطلب: من له إستعلال ١٠٠٠ الح من ١٥٥٠.

قرض ادا ہوگا پھر فقرا كويدسب مورتيس جائز تال \_(4)

مسئلہ سمن نقط اتنائی کہا کہ اللہ (عزدجل) کے لیے بیر معدقہ موقوفہ ہے، اِل شرط پر کہ جب تک میں زندہ رہوں آ مدنی میں لوں گاتو وقف سمجے ہے کہ اگر چہال میں تابید (ہمیشہ کے لیے ہونا) نہیں ہے، نہ فقرا کا ذکر ہے محرافظ معدقہ سے تابید اور بعد میں فقرائی کے لیے ہونا سمجھا جاتا ہے۔ (5)

مسئلہ ۵: واقف نے اپنے لیے شرط کی کہ آئی آمدنی میں خود بھی کھاؤن گاادر دوست احباب مہمانوں کو بھی کھلاؤں گا اِس سے جو بچے نقراکے لیے ہے اور اِی طرح اپنی اولاد کے لیے نسلاً بعد سل یہی شرط لگائی تو وقف وشرط دونوں جائز۔(6)

مسئلہ ؟: بیشرط کی ہے کہ اپنے او پر اور اپنی اولا دوخدام پرخرج کروں گا اور دقف کا غلمہ آیا اے بچے ڈالا اور فمن پر قبضہ بھی کرلیا تکرخرج کرنے سے پہلے مرکیا تو بیر قم تر کہ (میت کا حچوڑا ہوا مال) ہے وارثوں کا حق ہے نقرا اور وقف والوں کا حق نہیں ۔(7)

مسئلہ 2: وقف میں بیشرط کی کہ قلاق وارث کو دقف کی آمدنی سے بقدر کفایت (بینی اتنی مقدارجس سے ضروریات پوری ہوسکیں) دیا جائے تو جب تک بیتنہا ہے تنہا کے لائق مصارف (اخراجات) دیے جائیں اور جب بال بچون والا ہوجائے تو اتنا دیا جائے کہ مب کے لیے کافی ہو کہ اِن سب کے مصارف اُس کے ساتھ شار ہو تھے۔ (8)

多多多多多

 <sup>(4)</sup> انفتاوي المعندية ، كترب الوتف، الباب الرائع فيما يتعلق بالشرط في الوتف، ج٢، ٩٨ ١٠٠.

<sup>(5)</sup> الفتاوى لهندية ، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما العلق بالشرط في الوقف، ج٢، ص١٩٨.

<sup>(6)</sup> الرجع، نسابق.

<sup>(7)</sup> فتح القدير ، كماب الوقف ، ح ٥، ص ١٩٠٩.

<sup>(8)</sup> الفتادى الهندية ، كمّاب الوتف، الباب الثّالث في المعارف، الفعل الثّامن، ج م م ١٩٥٠.

## وقف میں تبادلہ کی شرط

مسئلہ ۸: واقف جا نداد موقوف کے تبادلہ کی شرط لگا سکتا ہے کہ میں یا قلال فخض جب مناسب جائیں ہے ہی کودوسری جاندل موقوف کے اس کودوسری جاندادائی موقوف کے قائم مقام جوگن اور تمام ووشرا نظ جودتف نامہ میں سے دوسری جاندادائی موقوف کے قائم مقام جوگن اور تمام ووشرا نظ جودتف نامہ میں سے نہ ہوکہ بدلنے کے بعد دوسری جمل کے قائم مقام ہوگی اور اسکے تمام شرا نظ اس میں جاری ہول گے۔(1)

مسئلہ 9: تبادلہ کی شرط و تف تامہ میں تھی اِس بتا پر تبادلہ کرلیا تو اب دوبارہ اِس جا کداد کے بدلنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں اگر شرط کے ایسے الفاظ ہوں جن سے عموم سمجھا جاتا ہے مثلاً میں جب بہی چاہوں گا تبادلہ کرلیا کروں گا تو ایک بار کے تبادلہ سے حق سا قطبیس ہوگا۔ (2)

مسئلہ • ا: واقف نے بیشرط کی کہ میں جب جاہوں گا اسے چے ڈالوں گا یا جتنے داموں (قیمت) میں جاہوں گا چے ڈالوں گا یا چے کر اُس شمن (حاصل ہونے والی رقم) سے غلام خریدوں گا تو ان سب صورتوں میں وقف ہی باطل ہے۔(3)

مسئلہ اا: میشرط ہے کہ متولی کو اختیار ہے جب چاہے اِس جا نمراد کو پیج ڈالے اور اسکے داموں ہے دوسزی زمین خرید لے تو بیشرط جائز ہے اور ایک دفعہ تبادلہ کاحق حاصل ہے۔(4)

مسئلہ ۱۲: وقف میں صرف تبادلہ ذکور ہے بیہیں ہے کہ مکان یا زمین سے تبادلہ کرون کا تو اختیار ہے مکان سے تبادلہ کر من ہے اور اگر مکان کا لفظ ہے تو زمین سے تباولہ نہیں کرسکتا اور زمین ہے تو مکان سے نہیں ہوسکتا اور اگر یہ کہ کی جا کہ اور سے تبادلہ کر دل گاتو جہاں کی جا کہ اوسے تبادلہ کرسکتا ہے اور معین کردیا ہے تو وہیں کی جا کہ اور سے تبادلہ کرسکتا ہے اور معین کردیا ہے تو وہیں کی جا کہ اور سے تبادلہ کرسکتا ہے اور معین کردیا ہے تو وہیں کی جا کہ اور سے نہیں۔ (5)

<sup>(1)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب الوثف، الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط في الوقف،ج ٢ م ١٩٩٣، وغيره.

<sup>(2)</sup> فتح القدير ، كماب الوتف من ٥٩٠٥ الله ٢٣٠٠ .

 <sup>(3)</sup> الفتاوي الخامية مكتاب الوقف، فعل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢ من ٢٠٠٠.

<sup>(4)</sup> الدرالخارة كماب الوقف، ج٢ يس ٥٩٠.

<sup>(5)</sup> الفتاوى المعندية ، كتاب الوقف والباب الرائع فيما يتعلق بالشرط في الوقف، ج٢، ص٠٠ مه

شرح بهار شریعت (حدریم) مسئلہ سا : وقعی مکان کو دوسرے مکان سے بدلنا اُس وقت جائز ہے کہ دونوں مکان ایک ہی محلہ مہیں ہوں یا وہ محمد اس سے بہتر ہو۔ اور علس ہولیعنی بیائس سے بہتر ہے تو ناجائز ہے۔ (6)

مسئله ۱۱۰ بیشرط می کدمیں تبادله کروں گا اور خود نه کیا بلکه وکیل سے کرایا تو بھی جائز ہے اور مرتے ونت ومزیت كر كميا تو وسى تبادله نهيس كرسكتا اور الحربية شرط تقى كهميل اور فلا لصخص مل كرتبادله كريس محي تو تنبا وه مخض تبادله نهيس كرسكتا اور بیتنها کرسکتا ہے۔ (7)

مسئله ۱۵: اگر وقف نا مدمیس بیه جو که جو کوئی اِس وقف کا متولی ہو وہ تبادله کرسکتا ہے تو ہزایک متولی کو بیا اختیار حاصل رہے گا۔ اور اگر واقف نے بیشرط کردی کہ فلال شخص کو اس کے تبادلہ کا اختیار ہے تو واقف کی زندگی تک اُس کو اختیار ہے۔ بعد میں نہیں ہاں اگر میہ مذکور ہے کہ میری وفات کے بعد بھی اُسے اختیار ہے تو بعد میں بھی رہے گا۔(8) مسئلہ ۱۲: متولی (مال وقف کی نگرانی کرنے والا) کو تبادلہ کا اختیار اُسی ونت حاصل ہوگا کہ متولی کے لیے تبادلہ کی تصری ( واضح طور پر بیان ہو ) ہواور اگر متولی کے لیے تبادلہ کی شرط مذکور ہے ادر خود واقت نے اپنے لیے ذکر نہیں کی جسب بھی واقف تہاولہ کرسکتا ہے۔ (9)

مسئلہ کا جمن سے نیچ کی اجازت ہواور اتن کم قیت پر نیچ کی کہ اور لوگ ایسی چیز اتنی قیمت پرنہیں بیچتے تو بیچ باطل ہے۔ اور اگر واجی قیمت پر نیچ ہوئی یا پھی خفیف کی (تھوڑی کی کی) ہے تو نیچ جائز ہے۔ (10)

مسئلہ ۱۸: وقعی زمین سے ڈالی اور شن پر قبضہ بھی کرلیا اس کے بعد مر کمیا اور شن کی نسبت بیان نہیں کیا کہ کیا ہوا تو بیہ ممن اُس پر دین ہے اُس کے ترک سے مول کریں ہے۔ یوبیں اگر معلوم ہے کہ اُس نے ہلاک کردیا جب بھی دین ہے اور اگر اُس نے نودنہیں بلاک کیا ہے بلکہ اُس کے پاس سے ضائع ہوگیا تو تاوان نہیں اور اب وقف باطل ہو گیا۔(11)

وانغتادي الخابية ، كمّاب يوقف بصل في مسأئل الشرط في الوقف، ج٢ بص١٠٠.

و لنخ القدير، كمّاب الوقف، جي مي مي مي مي م

<sup>(6)</sup> البحرالرائل بملاب الوتف من ٥٥ من ١٠٥٠.

<sup>(7)</sup> فتح القدير، كمّاب الوقف، ج٥، ص٠ ١٠٠٠.

<sup>(8)</sup> انفتادى الخائية كما بالوتف بصل في مسائل الشرط في الوقف،ج ٢٠٠٥ عده

<sup>(9)</sup> فتح القدير بكتاب الوقف بن ٥٠ من ٩ سوم.

<sup>(10)</sup> اغتادي العندية ، كمّاب الوقف الباب الرابع فيها يتعلق بالشرط ، ج ٢ جم ٥٠٠ م.

<sup>(11)</sup> امرجع اله بن جس اء سم.

مسکلہ 19: وقف کوئیج کیا تھا مگر کسی وجہ ہے نیچ جاتی رہی تو دوبارہ پھر پیچ کرسکتا ہے ادراگر پھر اِی نے اُسے خرید نیا "وور بارو نیچ نہیں کرسکتا مگر جبکہ عموم کے ساتھ تبادلہ کا اختیار ہوتو دو بارا بھی کرسکتا ہے۔ (12)

مسئلہ ۲۰ اوتکی زمین نیج کر ڈالی اور ٹمن سے دوسری زمین خریدی گر جوز مین نیج کی تھی اُس میں کوئی عیب ظاہر ہوا جس کی وجہ سے قاضی نے دالیس کرنے کا تھم دیا تو یہ بدستور دقف ہے۔ اور جو دوسری زمین خریدی تھی وہ دقف نہیں اُسے جو چاہے کرے اور اگر قاضی نے واپسی کا تھم نہیں دیا تھا بلکہ اس نے خود اپنی مرضی سے دالیس کر لی تو یہ دقف نہیں ہے بلکہ اس کی ملک ہے اور وقعی زمین وہی ہے جواسے نیج کرخریدی تھی۔ (13)

مسئلہ ۲۱: وقعی زمین کوکسی نے خوصب کرلیا اور غاصب ہی کے ہاتھ میں زمین تھی کہ دریا برد ہوگئ ( یعنی ڈوب مسئلہ ۲۱: وقعی زمین کوکسی نے خوصب کرلیا اور غاصب ہی کے ہاتھ میں زمین تھی کہ دریا برد ہوگئ ( یعنی ڈوب مسئلی) اور غاصب سے تاوان لیا گیا تو اس رو پے سے دوسری زمین خریدی جائے گی۔اور بیز بین وقف قرار پائے گی اور اس وقف میں استان میں ستانے۔(14)

مسئلہ ۲۲: وقف کو کسی نے غصب کر لیا ہے اور اسکے پاس گواہ نہیں کہ وقف کو ثابت کرے اور غاصب اُسکے معاوض میں اور بڑیو سے کو تیار ہے تو روپر پر کے روپری زمین تربید کر وقف کے قائم مقام کر دیس ۔(15)



(12)الرجع سابق.

<sup>(13)</sup> اعتادى الخابية ،كمّاب الوتق بصل في مسائل الشرط في الوتف،ج٢، ٣٠٧.

<sup>(14)</sup> لفتاوى الخامية ، كماب الوتف بصل في ماكل الشرط في الوقف، ج ٢ م ١٠٥٥م،

<sup>(15)</sup> روالهمار، كمّا ب الوقف مطاب: إلى يستبدل العام الا في أربع من ٢٥٠٥.

# وقف میں تبادلہ کا ذکر نہ ہوتو تبادلہ کی شرطیں

مسكه ٣٣: واقف نے وقف ميں استبدال (تبادله كرنے) كو ذكر نہيں كيا يا عدم استبدال (تبادله نه كرنے) كو ذكر کر دیا ہے تگر وقف یا لکل قابل انتفاع ( نفع حاصل کرنے کے قابل ) نہ رہا بینی اتی بھی آیدنی نہیں ہوتی جو وقف کے مصارف کے لیے کافی ہوتو ایسے وقف کا تبادلہ جائز ہے مگر اسکے لیے چند شرطیں ہیں۔

1- غبن فاحش کے ساتھ نیچ (خرید وفروخت) نہ ہو۔

2- تبادله کرنے والا قاضی عالم باتمل ہوجس کے تصرفات (معاملات) کی نسبت لوگوں کو اظمینان ہوسکے۔

3- بتبادله غير منقول (1) ست مورويها اشر في سے ند مو

4- ایسے سے تبادلہ ند کرے جس کی شہادت اس کے حق میں نامقبول ہو۔

5- السيخس سے تبادله نه كرے ، جس كا اس يرة ين مو-

6- دونول جائدادس ایک ہی محلمیں ہوں یا وہ ایسے محلمیں ہو کہ اِس محلہ ہے بہتر ہے۔(2)

مسئلہ ۲۷: وقف اگر قابل انتفاع ہے لین اُسکی آمدنی ایسی ہے کہ مصارف (اخراجات) سے نیج رہتی ہے اور اُس

کے بدلے میں الی زمین ملتی ہے جس کا نفع زیادہ ہے تو جب تک واقف نے تباولہ کی شرط نہ کی ہوتباولہ نہ کریں۔(3)

مسئلہ ۲۵: وقف نامدمیں پہلے بیلکھا کہ میں نے اسے وقف کیا اِس کونہ کئے کیا جائے نہ ہبہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ

پھرآ خرمیں میاکھا کہ متولی کو میاختیار ہے کہ اسے چ کر دومری زمین خرید کر اِس کی جگہ پر وقف کر دیے تو اگر چہ پہلے لکھ چکاہے کہ نئے نہ کی جائے مگر اس کی بڑج جائز ہے کہ آخر کلام اول کلام کا ناتخ (منسوخ کرنے والا) یا موضح (وضاحت

کرنے والا) ہے اور اگر عکس کیا بعنی پہلے تو بیلکھا کہ متولی کوئیج و استبدال (خرید وفروخت اور تبادلہ کرنے) کا اختیار ہے

مگرآ خرمیں لکھ دیا کہ بڑج نہ کی جائے تو اب بدلنا جائز نہیں۔(4)

مسئلہ ۲۷: واقف (وقف کرنے والا)نے میشرط کردی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں متو کی کواسکے تبادلہ کا اختیار

<sup>(1)</sup> یعن ای چیز جوایک جگہ ہے دومری جگنظل ندی جاسکے۔

<sup>(2)</sup> ردالمحتار، كمّاب الوتف، مطلب: في اشتراط ال إوخال وال إخراج، ج٢ بم ٥٩١.

 <sup>(3)</sup> ردالحتار، كمّاب ابوتف، مطلب: في شروط ال إستبدال، ج٢ م ٥٩٢..

 <sup>(4)</sup> الفتاوى العندية ، كماب الوثف، الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط في الوقف، ج ٢ م٠٠ م.

ہے تو وا تغن کے انقال کے بعد تہادالہیں ہوسکتا۔(5)

مسکلہ کے ۲: واقعن نے بیشرط کی کدا کی آمدنی صرف کرنے کا جھے اختیار ہے میں جہاں چاہوں گاصرف کروں گا توشرط جائز ہے اور اُسے اختیار ہے کہ مساکین کو دے یا اُس سے جج کرائے یا کسی مالدار مخص کو دے ڈالے۔ (6) مسکلہ ۲۸: وقعف میں میشرط ہے کہ اگر میں جاہوں گا اسے بھے کر دومری زمین خریدوں گابیالفظ نہیں ہے کہ خرید کرائسکی عبکہ پر کردوں گا اِس شرط کے ساتھ بھی وتف سیج ہے اگر زمین بیچے گاتو زرتمن اُسکے قائم مقام ہوگا پھر جب ووسری زمین خرید ہے گاتو وہ پہلی کے قائم مقام ہوجائے گی۔(7)

مسئله ۲۹: این جا نداد اولا و پر وقف کی اور بیشرط کردی که جوکوئی ند جب امام اعظم ابوصنیفه رضی الند تعالیٰ عنه ست منتقل ہوجائے گاوہ وقف ہے خارج ہوگا تو اس شرط کی پابندی ہوگی اور فرض کر دایک نے ودسرے پر دعوے کیا کہ اس نے مذہب منفی سے خروج کمیا اور مدعی علیہ (جس پر دعویٰ کیا) انکار کرتا ہے تو مدی (دعویٰ کرنے والا) کو گواہوں سے ٹابت کرنا ہوگا اور گواہوں سے ثابت نہ کر سکے تو مدگی علیہ کا تول معتبر ہے اور اگر بیشرط ہے کہ جو ہذہب اہسنت ہے خارج ہو وہ وقب سے خارج اور اُن میں کوئی رافضی ، خار بی ، وہابی وغیرہ ہو گیا تو وقف سے نکل گیا۔ یوہیں اگر تھلم کھلا مرتد ہوگیا جب بھی خارج ہے۔ اگر تو بہ کر کے بھر مذہب اہلسنت کو تبول کیا تواب بھی ونف ہے محروم ہی رہے گاہاں اگر واقف نے بیشرط کردی ہوکہ اگر تائب ہوکر غذہب اہلسنت کو تبول کرے تو وقف کی آمدنی کامستحق ہوجائے گاتو اب اہے ملے گا۔(8)

مسئلہ • سو: اپن اولا دیر جا مداد وقف کی اورشرط مید کی کہش کو جاہوں گا وقف سے خارج کردوں گاتو مموجب شرط (شرط کی وجہ سے )خارج کرسکتا ہے اور خارج کرنے کے بعد پھر داخل کرنا جاہے تو داخل نہیں کرسکتا۔ بوہیں بیہ شرط کی کہ جس کو جا ہوں گا حصہ زیادہ دول گا توشرط کے موافق بعض کوبعض ہے زیادہ دے سکتا ہے۔ (9) مسئله اسم: وقف نامه میں دوشرطیں متعارض (مخالف بمتضاد) ہوں تو آخروالی شرط پرممل ہوگا۔ (10) 多多多多多

<sup>(5)</sup> البحرالرائق الآباب الوتف، ج٥٥م ٢٤٠٠.

<sup>(6)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب الوقف ، المباب الرابع فيما يتعلق بالشرط في الوقف، ج٢،٣٠٠م.

 <sup>(7)</sup> الفتاوى الخامية ، كتماب الوقف بضل في مسائل الشرط في الوقف ، ج٢ بص٠٥ ٣.

<sup>(8)</sup> النتادي العندية اكتاب الوتف والباب الرابع فيما يعطن بالشرط في الوقف، ج٣ يص٣٠٠.

<sup>(9)</sup> الفتادي العدية ، كتاب الوقف الباب الرابع فيما يتحلق بالشرط في الوقف عن من ٥٠ سم

<sup>(10)</sup> ردائلار، كمّاب الوقف يصل: يراعي شرط الواقف ... الح من ١٨١٠.

مسئد از چوشنگ ، وق ق کی تولیت کی («ل وقف کی تگرانی کی) درخواست کرے ایسے کومتو لی نہیں بنانا چاہیے اور متون سے کیمقرد کرتا چ ہے جو ارثت وار بواور وقف کے کام کرنے پر قادر بوخواہ خود بی کام کرے یا اپنے نائب سے کر سے اور متون بونے کے ہے نہ قبل بائع بونا شرط ہے۔ (1)

مسئنہ مونے وہ تقف نے وہیت کی کہ میرے بندمیر الڑکا متولی ہوگا اور واقف کے مرنے کے وقت لڑکا نا بالغ ہے تو جب تنگ نا ہار ہے دوسرے شخص کو متوں کیا جائے اور بالغ ہونے پر ٹڑ کے کو تولیت دی جائے گی اور اگر اپنی تمام اور دوں کے بیے تو بیت کی وصیت کی ہے اور ان میں کوئی تا بالغ بھی ہے تو تا بالغ کے قائم مقام بالغین (بالغوں) میں سے کی کو یہ کی دوسرے شخص کو قرضی میتر د کر دے۔ (2)

مسئنہ سا:عورت کوبچی متونی کر سیکتے تیں اور تابیما کو بھی اور محدود فی القذف ( نیعنی جسے تہمت زیا کی شرعی سزامل چک بیو) ہے تو یہ کر ٹی ہوتو ایسے بھی۔(3)

مسئند مہما: واقف نے میرشرط کی ہے کہ وقف کا متولی میری اولاد میں سے اُسکو کیا جائے، جو سب میں ہوشیاد تینو کا رہوتو سی نثر طاکونی فار کھتے ہوئے متولی مقرر کیا جائے اسکے خلاف متولی کرتا تیج نہیں۔(4)

مئتہ ن: سورت بذکورہ میں اُسکی اولاد میں جوسب میں بہتر تحاوہ فائل بوگیا تو متولی وہ بوگا جو اُسکے بعد سب میں بہتر تحاوہ فائل بوگیا تو متولی ہوگا۔ اور اگر سب ی میں بہتر ہے۔ یوئٹ اُٹر اُس افٹنس نے تولیت سے انکار کردیا تو جو اُسکے بعد بہتر ہے وہ متولی ہوگا۔ اور اگر سب ی این بہتر ہے۔ یوبرگا۔ اگر چہوہ کورت بواور اگر اُسکی اولاد میں سب نابل بول تو کمی اجنی کو قاضی متولی مقرر ایکھے بوں وجو بڑا ہے وہ بوگا۔ اگر چہوہ کورت بواور اگر اُسکی اولاد میں سب نابل بول تو کمی اجنی کو قاضی متولی مقرر سرے اُس وقت تک سے نے کہ ان میں کا کوئی اہل بوج سے۔ (5)

ورد المحتار ، كمرّب الوقت بمطلب الى شروط المتولى ، خ الايس ١٩٥٠ ٥.

<sup>(2)</sup> رو محتار أكتاب وقف ومصيد بني شروط التولى من ١٦٥٠.

<sup>(3)</sup> رود كين ريكمانب الوقف ومعنب: في شروط المتولي من ١٠ يس ١٨٥٠.

<sup>(4)</sup> رواكن ريك وقف امطلب: فيرشاح في زيارة من تويش ... إلح من المويش

<sup>(5)</sup> ايم وركل وكرب ورقت وجد وسي ١٨٥٨٥

مسئلہ ۲: صورت مذکورہ معیں سب سے بہتر کو قاضی نے متولی کردیا اسکے بعد دومرا اس سے بھی بہتر ہوا تو اب میہ متولی ہوگا اور اگر اسکی اولا وس نیکی میں یکسان ہیں تو وقف کا کام جوسب سے اچھا کر سکے اُس کومتولی کیا جائے اور اگر ایک زیادہ پر ہیز گار ہے دوسرا کم مگر میہ دوسرا وقف کے کام کو پہلے کی برنسبت زیادہ جانتا ہوتو اس کومتولی کیا جائے جب کہ مال کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ندہو۔(6)

مسئلہ ک: واقف نے اپنے بی کومتولی کرد کھا ہے تو اس میں بھی اُن صفات کا ہونا ضروری ہے، جو دوسر ہے متولی میں ضروری تنگ لیتنی جن وجوہ ہے متولی کومعزول کر دیا جاتا ہے اگر وہ وجوہ خود اس میں پائی جائیں تو اسے بھی معزول کر دینا ضرور ہوگا اس بات کا خیال ہر گزنہیں کیا جائے گا کہ ریتو خود ہی داقف ہے۔ (7)

مسئلہ ۸: متولی اگر امین نہ ہو خیانت کرتا ہو یا کام کرنے سے عاجز ہے یا علانیہ شراب پتیا جوا کھیلاً یا کوئی دومرا فسن علانیہ کرتا ہو یا اسے کیمیا بنانے کی قرصت(8) ہوتو اُسکومعز دل کر دینا داجب ہے کہ اگر قاضی نے اُسکومعز ول نہ کیا تو قاضی بھی گنہ گار ہے اور جس میں بیصفات یائے جاتے ہوں، اُسکومتولی بنانا بھی گناہ ہے۔ (9)

مسئلہ 9: واقف نے اپنے ہی کومتولی کیا ہے اور دقف نامر میں بیشرط لکھ دی ہے کہ جھے اس کی تولیت سے جدا نہیں کیا جا سکتی یا بادشاہ اسلام بھی معزول نہیں کرسکتے اس شرط کی پابندی نہیں کی جاسکتی اگر خیانت وغیرہ دوامور (معاملات) فعا بر ہوئے جن سے متولی معزول کردیا جاتا ہے تو یہ بھی معزول کردیا جائے گا۔ یوبیں واقف نے دوسرے کومتولی کیا ہے اور بیشرط کردی ہے کہ اسے میں معزول نہیں کرسکتا تو یہ شرط بھی باطل ہے۔ یوبیں ایک شخص نے دوسرے کو وصی کیا ہے اور شرط کردی ہے کہ وصی بھی رہونے پر دوسرے کو وصی کیا ہے اور شرط کردی ہے کہ وصی بھی رہونے پر معزول کردیا جائے گا۔ (10)

مسئلہ ۱۰: دانف نے جس کومتولی کیا ہے وہ جب تک خیابت بند کرنٹے قاضی معز ول نہیں کرسکتا اور بلا وجدمعز ول کرکے قاضی نے دوسرے کو اُسکی جگدمتولی کردیا تو دوسرامتولیٰ نہیں ہوگا کہ وہ پہلا برستورمتولی ہے۔ اور قاضی نے متولی

<sup>(6)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب الوتف، الباب الخامس في ولاية الوتف... إلخ، ج٢ بم ااس.

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كماب الوقف، ج٢، ص ٥٨٢.

<sup>(8)</sup> آسانی ہےروزی کمانے کی بری عادت، دولت زیادہ سے زیادہ کمانے کا جنوان متاہے کوسونا بنانے کا جنوان ۔

<sup>(9)</sup> الدراليقار، كمّاب الوقف، ج٢، ص٥٨٥، وغيره.

<sup>(10)</sup> الدراليقار، كماب الوقف، ج٢ من ٥٨٢.

والفتادي العندية به تراب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف.... إلخ، ج٢٩،٠٩٠.

مسئد اا: واقف کو اختیار ہے کہ متولی کو معزول کر کے دوسرا متولی مقرر کردے یا خود اپنے آپ متولی بن جائے۔(12)

مسئلہ ۱۳: واقف نے کسی کومتولی نہیں کیا ہے اور قاضی نے مقرد کردیا تو دانف اب اس کو جُدانہیں کرسکتا اور متولی موجود ہے خواہ واقف نے اُسے مقرد کریا یا قاضی نے تو بلا وجہ قاضی بھی دومرامتولی نہیں مقرد کرسکتا۔(13) متولی موجود ہے خواہ واقف نے اُسے مقرد کریا یا قاضی نے متعلق ہجھ مذکور نہیں تو تولیت کا حق واقف کو ہے خود بھی متولی ہوسکتا ہے اور دوسرے کو بھی کرسکتا ہے۔ (14)

مسئلہ ۱۱۳ ایک وقف کے متعلق دو دقف نامے ملے ایک مین ایک شخص کومتولی بنانا لکھا ہے اور دومرے میں دومرے میں دومرے میں دومرے میں کو متولی بنانا لکھا ہے اور دومرے میں دومرے میں کو متحف کو اگر دونوں کی تاریخیں بھی آھے ہیجھے تیں جب بھی بید دونوں اُس وقف کے متولی ہیں شرکت میں کام کریں۔(15)

مسئد 10: واتف نے کسی کومتولی نہیں کیا اور مرتے وقت کسی کو وسی کیا تو یہی شخص وسی بھی ہے اور اوقاف کا تکران بھی اور اگر خاص وقف کے دومری چیزوں میں بھی وہ وسی کا تگران بھی اور اگر خاص وقف کے دومری چیزوں میں بھی وہ وسی کیا ہے تو علاوہ وقف کے دومری چیزوں میں بھی وہ وسی کیا ہے۔ (16)

مسئله ۱۶: دوزمینین وقف کین اور ہرایک کامتولی علیجد وعلیجد و وضحصوں کو کیا تو الگ الگ متولی بیں آپس میں

<sup>(11)</sup> ردامحتار، كتاب الوتف، مطلب: في عزل الناظر، ج٢ بم٢٥٥.

<sup>(12)</sup> فتح القدير ، كماب الوثف ، ج ٥، ص ٢٠٠٠م.

<sup>(13)</sup> رد المحتار ، كتاب الوتف مطلب: في عزل الناظر ، ج١٢ م ١٨٥٠.

<sup>(14)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب الوتف، الباب الخاس في ولاية الوقف... والخ من من من من

<sup>(15)</sup> لدر لخار، كماب أوتف نصل: يراك شرط الواتف... إلح، ج١٠ م٠ ٢٥٠.

<sup>. (16)</sup> اختادى الصندية ،كمآب الوقف والباب الخامس في ولاية الوقف ... إلخ من ما من من

شر یک نہیں اور اگر ایک مخص کومتولی کیا اسکے بعد دوسرے کووسی کیا توبیدوسی بھی تولیت میں متولی کا شریک ہے ہاں اگر واقف نے بیکہا ہو کہ اُس کومیں نے اپنے اوقاف کا متولی کیا ہے اور اسکوا بے ترکات (17) اور دیگر امور (معاملات) کا وصی کیا ہے تو ہرایک اپنے اپنے کام میں منفر د ہوگا۔ (18)

مسکلہ کا: واقف نے اپنی زندگی میں تمسی کو اوقاف کے کام سپر د کر دیے میں تو اُسکی زندگی ہی تک متولی رہے گامرنے کے بعد متولی نہیں۔ ہاں اگر یہ کہددیا ہے کہ میری زندگی میں اور سرنے کے بعد کے لیے بھی میں نے تجھ کو متولی کیا تو واقف کے مرنے پرانکی ولایت (ذمہ داری) ختم نہیں ہوگی۔ قاضی نے کسی کومتولی بنایا اسکے بعد قاضی مرکمیا یا معزول ہو کمیا تو اس کی وجہ ہے متولی پر پیچھ اٹر نہیں پڑے گا وہ بدستور متولی رہے گا۔ (19)

مسئله ۱۸: دو صحفوں کومتولی کیا تو ان میں تنہا ایک صحفی وقف میں کوئی تصرف (عمل دخل)نہیں کرسکتا جتنے کام ہو تکے وہ دونوں کی مجموعی رائے سے انجام پائیس کے اور إن میں سے اگر ایک نے کوئی کام کرلیا اور دوسرے نے اُسے جائز کردیا ایک نے دوسرے کوولیل کردیا ادر اس نے اُس کام کوانجام دیا تو جائز ہے کہ دونوں کی شرکت ہوگئے۔(20) مسکلہ 19: ایک وقف کے دووصی متصے ال میں ایک نے مرتے وفت ایک جماعت کو وصی کیا تو ریہ جماعت اُس وصی کے قائم مقام ہوگی اور اگر اُس نے مرتے وقت دوسرے وصی کو وصی کیا تو اب تنہا یمی پورے وقف پر متصرف (نتظم) بوگا۔ (21)

مسئلہ ۲۰: دانف نے ایک مخص کو وصی کر دیا ( یعنی مال وقف کے انتظام کی وصیت کر دی) ہے اور بیشرط کر دی ہے کہ وصی کو وصی کرنے کا اختیار نہیں تو میہ شرط سے ہے اس وصی کے بعد قاضی این رائے سے کسی کو متولی مقرر

مسئلہ ۲۱: واقف نے بیشرط کی کہاس کا متولی عبداللہ ہوگا اور عبداللہ کے بعد زید ہوگا تکر عبداللہ نے اینے بعد کے لیے علاوہ زید کے دوسرے کومنتخب کمیا تو زید ہی متولی ہوگا وہ نہ ہوگا جس کوعبداللہ نے منتخب کیا۔ یوہیں اگر واقف نے بیہ

<sup>(17)</sup> وومال واسباب جومرنے والذاب يجھے جيمور جاتا ہے۔

<sup>(18)</sup> البحرالرائق بكتاب الوتف من ٥٨٠ ١٨٠.

<sup>(19)</sup> الفتاول الصندية ، كمّاب الوتف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢ بم ٢٠٠٩م.

<sup>(20)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب الوقف ، الباب الخامس في ولاية الوقف ... إلح ، ج ٢ م ١٠٠٠.

<sup>(21)</sup> الفتاوي الخانية ، كمّاب الوقف، نصل في إجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، م ٣٣٣.

<sup>(22)</sup> الغتاوى العندية ، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف ... إلخ ،ج٢، ص٠١٨.

سس شرط کی ہے کہ میرک اولاد میں جوزیادہ ہوشیار ہووہ متولی ہوگا گر کسی متولی نے اپنے بعد اپنے داماد کومتولی کیا جو واقف اولا دمیں نہیں تو بیمتولی نہیں ہوگا بلکہ واقف کی اولا دمیں جو متحق ہوگا۔ (23)

مسئلہ ۲۲: دو محصوں کو واقف نے متولی کیا ہے ان میں ایک نے قبول کیا اور دوسرے نے تولیت سے (متولی بنے سے) انکار کر دیا تو قاضی ایک رائے ہے اُس انکار کرنے والے کی جگہ کسی کو مقرر کر ریگا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس نے تبول کیا قاضی اُسی کوتمام و کمال اختیارات (عکمل اختیارات) دیدے۔(24)

مسئنہ ۲۳: ایک شخص کو وصیت کی کہ اتن جا نداد خرید کر فلاں کام کے لیے وقف کر دینا تو بہی شخص اِس وقف کا مسئنہ ۲۳ مسئنہ کیا ہے تو پہرامتو کی مسئنہ مسئنہ کیا ہے تو پہرامتو کی مسئنہ کیا ہے تو پہرامتو کی مسئنہ کیا ہے تو پہرامتو کی اس دو مرے وقف کا مسئن کی جب کہ اُس شخص کو وصی بھی کر دیا ہوتو دو مرے وقف کا بھی مسئونی ہے۔ (25)

مسئلہ ۱۲۳ واقف نے اپنی اولا دمیں سے دو کے لیے تولیت (مال دقف کی نگرانی) رکھی ہے اوراُس کی اولا دمیں اولا دمیں اولا دمیں سے دور کے لیے تولیت (مال دقف کی نگرانی) رکھی ہے اوراُس کی اولا دمیں ایک مرد ہے اور ایک عورت تو میں دونوں متولی ہوں گے اور اگر داقف نے یہ شرط کی ہے کہ میرکی اولا دمیں سے دوم دمرد متولی ہوئی۔ (26)

مسئلہ ۲۵: متولی مرکمیا اور واقف زندہ ہے تو دوسرامتولی خود واقف ہی مقرر کریگا اور واقف بھی مرچکا ہے تو اُس کا وسی مقرر کریگا اور وسی بھی نہ ہوتو اب قاضی کا کام ہے، بیدا بٹی رائے نے مقرر کرے۔(27)

مسئلہ الا ان واقف کے فائدان اوالے موجود ہوں اور اہلیت بھی رکھتے ہوں تو انصیں کومتولی کیا جائے اور اگریہ لوگ ناابل شخصا اور دومرے کومتولی کر دیا گیا اسکے بعد اُن میں کوئی تولیت کے لائن ہو گیا تو اس کی طرف تولیت منتقل ہو جائے گی اور اگر خاندان والے اس خدمت کو مفت نہیں کرنا چاہتے اور غیر شخص مفت کرنے کو طیار (تیر) ہے تو قاضی وہ کرے جو دقف کے لیے تولیت مخصوص نہ کرے جو دقف کے لیے تولیت مخصوص نہ کرے جو دقف کے لیے بہتر ہو۔ (28) بیاس صورت میں ہے کہ واقف نے اپنے خاندان کے لیے تولیت مخصوص نہ کی جواور اگر خصوص کردی تو دومرے کومتولی نہیں بنا سکتے گراکس صورت میں کہ خاندان والول میں کوئی امین نہ ماتا ہو۔

<sup>(23)</sup> روا محتار ، كمّاب الوقف بصل: يراعي شرط الواقف ... إلى مطلب بشرط الواقف النظر لعبد الله ... إلى من ٢٥٣.

<sup>(24)</sup> انفتاوي العندية ، كماب الوتف، الباب الخام في ولاية الوقف ... إلخ ، ج ٢ م ١٠٠٠.

<sup>(25)</sup> الجحراليائق ، كماب الوقف، ج٥٥ م ٢٨٧.

<sup>(26)</sup> البحرالراكل ، كمّاب الوقف، ج٥م ٣٨٨.

<sup>(27)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوتف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢ من الهم

<sup>(28)</sup> الفتاوى محددية اكتاب الوتف والباب الخامس في ولاية الوتف ... إلى من ماس

مسئلہ ٢٤ متولى كو يہ كا اختياد ہے كہ مرتے وقت دوسرے كے ليے توليت كى دصيت كر جائے اور بيد دوسرا أسئك بعد متولى ہوگا محرمتولى ہوگا محرمتولى ہوگا محرمتولى ہوگا محرمتولى ہوگا محرمتولى ہوگا محرمتولى كو جو وظيفه ملى تھا وہ اسے نہيں سطے گا استکے ليے بي ضرور ہے كہ قاضى كے پاس درخواست كر سے تو اس اكر دا تف تونى اسكو كام كے لحاظ سے وظيفه مقرد كر يكا بي ضرور نہيں كہ پہلے متولى كو جو بچيے مانا تھا وہ ى اسكو كھى سلے ۔ بال اگر دا تف نے برمتولى سك ليے ايک رقم محصوص كرد كى ہے تو اب قاضى كے پاس درخواست دسينے كی ضرورت نہيں بلكہ متولى سابق كى برمتولى ہوئي ايك ورخواست دسينے كی ضرورت نہيں بلكہ متولى سابق كى وميت كى كى بنا پر بير متولى بنايا تو اسكو حق كى وميت كى كى بنا پر بير متولى بنايا تو اسكو حق كى وميت كى كى بنا پر بير متولى بنايا تو اسكو حق توليت پاسكا گا۔ اور قاضى نے كسى كو متولى بنايا تو اسكو حق توليت أسقدر نہيں سلے گا جو واقف سے مقرد كردہ متولى كو مانا تھا۔ (29)

مسئلہ ۲۸: متولی اپنی حیات وصحت میں دوسرے کو اپنا قائم مقام کرنا چاہتا ہے بیہ جائز نہیں محرجب کے عموماً تمام اختیارات أے میرد ہوں تو بیر کرسکتا ہے۔ (30)

مسئلہ ۲۹: چند اشخاص معلوم پر ایک جائداد وقف ہے توخود بدلوگ اپنی رائے سے کسی کومتولی مقرر کر سکتے ہیں قاضی سے اجازت لینے کی ضرورت بہیں ہے۔(31)

مسئلہ استانہ موان متولی معجد کا انتقال ہوگیا اہل محلہ نے اپنی دائے ہے بغیر اجازت قاضی کسی کو متولی مقرر کیا تو
اسع (سیح ترین قول) ہے ہے کہ بیخض متولی ہیں کہ متولی مقرر کرنا قاضی کا کام ہے گر اس متولی نے وقف کی آمدنی اگر
عمادت میں مرف کی ہے تو ضامی نہیں جب کہ دفلی جا نداد کو کرابیہ پر دیا ہواور کرابیہ وصول کر کے خرج کیا ہو۔ اور فتح
القد یرمیں فرمایا: ہبرحال تا وان دینا پڑے گا کہ مفتے ہر ایشی کتوکی اس پر ہے) یہ ہے کہ وقف کو غصب کر کے اُس
سے جو پچوا جرت حاصل کریگا اُس کا تا وان دینا پڑتا ہے۔ (32) ظاہر ہے ہے کہ یہ تھم سلطنت اسلام کے لیے ہے جہاں
قاضی ہوتے ہیں اور وہ ان امور کو انجام دیتے ہیں اور چونکہ اس وقت ہندوستان میں نہ تو قاضی ہے نہ اسلامی سلطنت
ایک حالت میں اگر اہل محلہ کا متولی مقرر کرنا صبح نہ ہوتو اوقاف (وقف کی ہوئی چیزیں) بغیر متولی رہ کرضائع ہوجائیں
گے، اہندا یہاں کی ضرور توں کا خیال کرتے ہوئے دوسرے قول پرجس کوغیر اصبح کہا جا تا ہے فتوئی دینا چاہیے بیش اہل محلہ
کا متولی مقرر کرنا جا نز ہے اور جے بیلوگ مقرر کریس کے وہ جائز متولی ہوگا اور اُس کے تصرفات مثلاً کرنا ہے وغیرہ پردینا

<sup>(29)</sup> في التدرير بمممّاب الوقت ، الفصل الاول في التولى من ٥٥ من ٥٥٠.

<sup>(30)</sup> الفتادي الهندية ، كمّاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف ... إلخ مج ٢ بس ١٢ م.

<sup>(31)</sup> الرجع لسابق.

<sup>(32)</sup> فتح القدير ، كمّاب الوتف، الفصل الأول في التول، يهم، ٥٠٠.

مسئلہ اسا: ایک وقف کے ومتولی ہو گئے اِس طرح کہ ایک شیر کے قاضی نے ایک کومتولی مقرر کیا اور دوسرے شم کے قاضی نے دوسرے شخص کو متولی کیا تو ایسے دو متولیوں کو پیرضرور نہیں کہ اجتماع و اتفاق رائے سے تقرف ر۔ کریس (معاملات طے کریں) ہرایک متولی تنہا بھی تصرف کرسکتا ہے اور ایک قاضی کے مقرر کر دہ متولی کو دومرا قاضی معزول بھی کرسکتا ہے جب کدای میں مصلحت ہو۔ (33)

مسئلہ ۳۲: وقف کے کسی جز کوئیج یا رئن کردیٹا خیانت ہے۔ایسے متولی کومعز دل کردیا جائے گا مگر دہ خود اسپے کو معزول نبیں کرسکتا بلکہ داقف یا قاضی اُسےمعز دل کریگا۔ (34)

مسكه ١٣٣ : قاضى كي تعم من ولى مال وقف كواية مال مين ملاسكما ها اور اس صورت مين أس ير تاوان

مسئلہ ہم سا: متولی نے وقف کی کوئی چیز کراہیہ پر دی اسکے بعد وہ متولی معزول ہؤ کمیااور دوسرا اسکی جگہ مقرر ہوا تو کرایہ دوسراتخص وصول کریگا پہلے کواب تق نہ رہااور اگرمتولی نے وقف کے مال سے کوئی مکان خریدا پھراُ سے نیچ کرڈالا تو بیمتولیمشتری (خریدار) ہے اس بچ کا آقالہ کرسکتا ہے جب کہ داجی قیمت سے زیادہ پرنہ بیچا ہواور اگر اس کومعزول كركے دوسرامتولى مقرر كيا تميا توبيد دوسرانجي أس كا اقاله كرسكتا ہے۔ (36)

مسئلہ ۵ سا: وقعی زمین میں درخت ہیں اور ان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے کہ بید پرانے ہوگئے تو متولی کو چاہیے کہ نئے پودے نصب کرتار ہے تاکہ باغ باتی رہے۔ (37)

مسكله ٢ سا: واقف نے متولی كے ليے حق توليت جو پچھ مقرر كيا ہے اگر بلحاظ خدمت وہ كم مقدار ہے تو قاضى أجرت مثل تک اضافہ کرسکتا ہے۔(38)

مسکلہ کے سا: دیباتوں مبیں نذرانہ درسوم وغیرہ لگان کے علاوہ پچھاورمقرر ہوتے تیں ان میں جو چیزیں عرف کے لحاظ سے متولی کے لیے ہوں مثلاً جب کارندہ ( کارکن ) گاؤں میں جاتے ہیں تو اُن کو پچھ ملتا ہے اور مالک کے علم

<sup>(33)</sup> الفتروى الخامية ، كمّاب الوقف، فعل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢، ص ٢٠٠.

<sup>(34)</sup> الفتاوى المعندية ، كمّاب الوتف، الباب الخاس في ولاية الوقف... إلح، ج٠م، ص١١٦.

<sup>(35) ،</sup> لبحرالرائق ، كتاب الوتف، ج ۵، ص ۳۰۳.

<sup>(36)</sup> البحرالرائق ، كمآب الوقف، ج٥٥ص ١٠٠٨\_٢٠٠٨.

<sup>(37)</sup> الفتاون الخامية ، كمّاب الوقف، بأب الرجل يجعل داره ، مجدة ... إلى مع م ٢٠٠٠.

<sup>(38)</sup> روالحتار، كمّاب الوتف، مطلب: المرادين العشر ... إلح، ج٢ م ١٦٩٠.

میں میہ بات ہوتی ہے تکراس پر باز پرس (پوچھ کھے) نہیں کرتا تو ایس قمیں دغیرہ متولی کوملیں کی اور اگر وہ چیزیں بطور رشوت وی من میں تا کہ وینے والوں کے ساتھ رعایت کرے مثلاً انڈ ہے، مرفی وغیرہ تو اس کالیٹانا جائز اور لیا ہوتو والیس کر دے اور اگروہ آ مدنی اس مشم کی ہے کہ اس کوملا کر گویا وقف کے ماصل پورے ہوتے ہیں مثلاً وقف کی زمین زیادہ حیثیت کی ہے اور کاشتکار لگان کے نام سے زیادہ دینانہیں چاہتا مگر نذرانہ وغیرہ کسی اور نام سے وہ رقم پوری کردیتا ہے تو ایسی آمدنی کو وقف کی آمدنی قرار وینا چاہیے اور محاصل وقف (وقف ہے خاصل ہونے والی آمدنی) مہیں است شار

مسئلہ ١٣٨ عنولى نے اپن اولاد يا اپنے باپ دادا كے ہاتھ وقف كى كوئى چيز ان كى يا ان كولوكر ركھا يا أجرت پر ال سے کام کرایا بیسب ناجائزے۔(40)

مسكله ٩ سا: واقف نے اكرمتولى كے ليے بداجازت ديرى ب كه خود مجى دتف كى آيدنى سے كھاسكتا ہے اوراسيخ دوست احباب کوہجی کھلاسکتا ہے تومتولی اس شرط کی بموجب احباب کو کھلاسکتا ہے در نہیں۔ (41)

مسكر وسم: قاضى في متولى ك لي مثلاً فيصدى وس روي مقرر كي مين تو آمدنى سے دس فيصدى كى يہيں کہ جملہ مصارف (تمام اخراجات) کے بعد فیصدی دس روپے لے۔ (42)

مسكلہ اسم: متولى كو اختيار ب كه زمين وقف كوآباد كرنے كے ليے كاؤں آباد كرائے زعايا (لوگ)بسائے اس ليے كرجب تك مزارتين (زراعت كرنے دالے) نہيں ہوں مے زمين نہيں اُمھے كى ادر آمدنی نہيں ہوكى ، للذا اگر ضرورت موتو گاؤل آباد كرسكتا ہے۔ يوبيں اگر دھى زبين شهر المستصل مواور ديكھتا ہے كدمكانات بنوانے ميں آمدنى زیاده هوگی اور کھیت رکھنے میں آمدنی کم ہے تو مرکانات بنوا کر کرایہ پردے سکتا ہے اور اگر مکانات میں بھی اوتنا ہی نفع ہو جتنا کھیت رکھنے مہیں تو مکان بنوانے کی اجازت نہیں۔(43)

مسئلہ ۲۲: شورز بین (44) کو درست کرانے کے لیے وقف کا روپیے خرج کرسکتا ہے مسافر خانہ کی کوئی آندنی ·

<sup>(39)</sup> ردائحتار، كمّاب الوقف بفعل: يراعي شرط الواقف ... الخ بمطلب: في تحريرتكم ... الخ من ٢٩١٠ م

<sup>(40)</sup> الدرالخار كاب الوتف فصل: يراعي شرط الواتف ... ولخ مع ٢٩٩٠.

<sup>(41)</sup> خلاصة الفتاوي ، كتاب الوقف ، الفصل الثاني في نصب التولى ، جسم من السم

<sup>(42)</sup> خلاصة الفتاوي ، كمّاب الوقف ، الفصل المّاني في نسب التولي، ج٣ ، من الهم.

<sup>ُ (43)</sup> فتح القدير بهم السالية الوقف الفصل الأول في التولى من ٥٠٥م ا ٣٥٠.

<sup>(44)</sup> تا قابل زراعت زبين

نہیں ہے اور اس میں ملازم دیکنے کی ضرورت ہے تا کہ صغائی رکھے اور اُس کے کمروں کو کھو لے بند کرے تو اُسکے کی حصد کوکرایہ پردے کراسکی آمدنی ہے ملازم کی تخواہ دے سکتا ہے۔ (45)

مسکلہ ساس : وقعی عمارت جھک گئی ہے جس سے پروس (پڑوس) والوں کو اپنی عمارت کے خراب ہو ۔ نے کا ڈر ہے، وہ لوگ متولی (مال وقف کا نگران) سے درست کرائے کو کہتے ہیں مگر متولی درست نہیں کرتا ا نکار کرتا ہے اور وقف کا روپییموجود ہے تومتولی کو درست کرانے پر مجبور کرسکتے ہیں اور اگر وقف کاروپیہ میں ہے تو قاضی کے پاس درخواست كريس، قاضى تقم ويكا كەقرض كے كراً ہے تھيك كرائے۔ (46)

مسئلہ سم سم: وقلی زمین میں متولی نے مکان بنایا چاہے وقف کے روپے سے بنایا یا اسپنے روپے سے بنایا مگر وقف کے لیے بنایا یا پچھ نیټنہیں کی اِن صورتوں میں وہ وقف کا مکان ہے ادراگر اپنے روپے سے بنایا ادر اپنے ہی لیے بزیا اور اس پر گواہ بھی کرلیا تو خود اس کا ہے اور دوسراتخص بنا تا ادر پھے نیت نہ کرتا جب بھی اُس کا ہوتا۔ (47 )

مسکلہ ۵ سم: متولی نے وقف کی مرمت وغیرہ مہیں اپنا ذاتی روپییصرف کردیا اور بیشرط کر لی تھی کہ واپس لے لوں گاتو واپس کے سکتا ہے اور اگر وقف کا روپیدائے کام میں صرف کردیا پھراُ تناہی اپنے پاس سے وقف میں خرج کردیا تو تاوان سے بری ہے۔(48) مگر ایسا کرنا جائز نہیں اور اگر دقف کے روپے اپنے روپے میں ملا دیے توکل کا تاوان

مسکمہ ۲۷۲: متولی یا مالک نے کرایہ دار کوعمارت کی اجازت ویدی اُس نے اجازت سے تعمیر کرائی تو جو پچھ خرچ ہوگا کرایہ دارمتولی یا مالک سے لے گا جب کہ اُس ممارت کا بیشتر نفع مالک کو پہنچتا ہواور اِس نی تعمیر سے مکان کونقصہ ان نہ *پنچ*۔(49)

مسئلہ کے ہما: وقف خراب ہور ہاہے متولی میہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک جزیعے کرکے اُس سے باقی کی مرمت کرائے تو اُس کو اختیار نہیں اور اگر وقفی مکان کا ایک ایساحصہ ﷺ دیا جومنہدم ( گرا ہوا) نہ تھا اورمشتری (خریدار ) اُسے منہدم

<sup>(45)</sup> الفتروى المصندية ،كمّاب الوقف، إنباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ من ٢٠ من ١٠٠٠م.

<sup>(46)</sup> اختادی الخامیة ، کتاب، لوقف، باب الرجل یجعل داره ،محیداً ... و لخ ، ج ۲ بص ۲۰ ۳.

<sup>(47)</sup> الفتروى الحصندية ، كمّاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... والخ من ٢٦،٣١٥،٥١٣.

<sup>(48)</sup> الفتاوي الهندية ، كمّاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج ٢ م ١٢ م.

و فتح القدير ، كمّاب الوتف، الفصل الاول في المتوليا ، من ٥٠ من ٥٠ م.

<sup>(49) ،</sup> لفتادي الصندية ، كماب الوقف، الياب الخامس في ولاية الوقبف.... إلخ مج ٢ م ١٢٨٨.

کرائے گا یا درخت تازہ لیج و یا تو بیرئت باطل ہے پھراگرمشتری نے مکان گرواو یا یا درخت کنواد یا تو قاضی ایسے متونی کو معزول کرے کہ خائن ہے اور اُس مکان یا درخت کا تاوان لے اور اختیار ہے کہ بائع سے تاوان لے یا مشتری سے اگر بائع سے تاوان کے گا تھے تا نفر ہوجائے کی اور مشتری سے لے گاتو باطل رہے گی۔ (50)

مسکلہ ٨ مهم: وتعف كے مجلدار درختول كو بيجينا جائز نهيں اور كائے كے بعد بي سكنا ہے اور نه ويصلنے والے درخت ہوں تو انھیں کانے سے پہلے بھی سے ملے میں اور بید (51) جماؤ (52) زکل (سرکنڈا) دغیرہ جو کانے سے پھرنگل آتے تک الصن تو بیچنا ہی چاہیے کہ بینخود آمدنی وقف میں داخل میں۔(53)

مسکلہ ۹ ، ۱۶ واقف نے متولی کے لیے حق تولیت رکھا ہے تو تولیت کی خدمت انجام دینے پر وہ ملتا رہے گا اور متولی کوونی کام کرنے ہوئے جومتولی کیا کرتے تیں مثلاً جا کداد کو اجارہ پر دینا دتف میں کچھ کام کرانے کی ضرورت ہے تو اے کرانا محاصل وصول کر نامستحقین پرتقسیم کرنا وغیرہ متولی کو رہ ضرور ہوگا کہ امور تولیت (وقف کے انتظامی معاملات) میں بالکل کوتا ہی نہ کرے اور جو کام عادۃ متولی کے ذمہ میں ہوتے بلکہ مزدوروں سے متولی کام لیا کرتے ہیں ایسے کام كا مطالبه متولى سے بہيں كيا جاسكا كدأس نے خودكيوں بہيں كيا بلكه اگر عورت متولى ہے تو وہى كام كر كى جوعور ميں كيا كرتى بين مردول كے كام كابارأس يرتبين ۋالا جاسكتا\_(54)

مسئله ۵۰: متولی نے اگر مزووروں کے ساتھ وہ کام کیا جومز دور کرتے میں اور اسکے فرائض سے بیام نہ تھا تو اسكى أجرت متونى بيس ليسكتا ـ (55)

مسئلہ ا ۵: متولی پر اہل وقف نے دعویٰ کمیا کہ رہے جھ کا منہیں کرتا اور واقف نے حق تولیت اسکے لیے جو پچھ رکھا ہے دہ کام کے مقابلہ میں ہے، لبذا اسکوبہیں ملنا چاہیے تو حاکم متولی پر ایسے کام کا باربیں والے گا جومتولی نہ کرتے 160\_(56)

<sup>(50) .</sup> لفتادي المعندية ، كتاب الوقف ، الباب الخامس في ولاية الوقف . . . إلخ ، ج ٢ م ١٥ س

<sup>(51)</sup> ایک منم کا درخت جس کی شاخیس کیکدار ہوتی ہیں اوراس کی لکڑی سے توکریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔

<sup>(52)</sup> ایک متم کا بودا جودریا کے کنارے اُ گاہے۔

<sup>(53)</sup> الغتاوى المعندية ، كمّاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف ... إلح ،ج ٢ مس عام.

<sup>(54)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب الوتف والباب الخامس في ولاية الوقف ... إلح ، ج ٢٥ م ٢٥٥.

<sup>(55)</sup> البحرالرائق مكتاب الوثنف، ج٥٥ م ٩٠٠٠.

<sup>(56)</sup> الرجع السابق.

مسئلہ ۵۲: متولی اگر اندھا بہرا گونگا ہو گیا گر اِس قابل ہے کہلوگوں سے کام لے سکتا ہے توحق تولیت ملے گا درنہ نہیں ۔ متولی پر کسی نے طعن کیا کہ مثلاً خائن (خیانت کرنے والا)ہے تو فقط لوگوں کے کہد دینے سے اُس کا حق توبت (وقف کا منتظم ہونے کا فق ) باطل نہیں ہوگا اور نہ اُسے تولیت سے جدا کیا جائے گا بلکہ واقع میں خیانت ثابت ہوجائے تو برطرف کیا جائے گا۔اور حق بھی بند ہوجائے گا اور اگر پھراُسکی حالت درست و قابل اطمینان ہوجائے تو پھر أوسے متولی كرديا جائے اور حق توليت بھى ديا جائے۔ (57)

مسئلہ ۵۳: اگر قاضی اس کومنا سب جانتا ہے کہ متولی کے ساتھ ایک دومراشخص شامل کر دے کہ دونوں مل کر کام کریس تو شامل کرسکتا ہے اور حق تولیت میں سے مجھے اسے بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے اور اگر حق تولیت کم ہے کہ دومرے کو اُس میں سے دسیخ میں پہلے کے بلیے بہت کی ہوجائے گی تو دومرے کو وتف کی آمدنی ہے بھی دے سکتا ہے۔(58) اور دومرے تخص کواس وجہ سے شامل کیا کہ متولی کی نسبت مجھ خیانت کا شہرتھا تو تنہا متولی کونصرف کرنے کا (وقف کے انتظامی معاملات مے کرنے کا) حق ندر ہااور اگرید وجربیس تومنولی تنہا تصرف کرسکتا ہے۔ (59)

مسئد مه ۵: واقف نے متولی کے لیے اجرمثل سے زیادہ مقرر کیا تو حرج نہیں قاضی وغیرہ کوئی دوسرا محض اجرمثل سے زیادہ نہیں مقرر کرسکتا۔ (60)

مسكله ۵۵: واقف نے كام كرنے والے كے ليے بچھ مال مقرر كيا ہے تو اسے بير جائز نہيں كەخود كام نەكر ہے اور دوسرے کو اپنی جگہ مقرر کر کے وہ رقم بھی اسکے لیے کردے ہاں اگر واقف نے اسے ایسا اختیار دیا ہے تو ہوسکتا (61)-

مسئلہ ۵۲: متولی وقف کے کام کے لیے ملازم نوکر رکھ سکتا ہے اور ان کی تنخواہ دے سکتا ہے اور اُن کوموقوف کر كأن ك جلددوسرك ركاسكاب-(62)

مسئلہ ۵۷: متولی کو جنون مطبق ہو گیا نینی ایک سال جنون کو گزر گیا تو تولیت سے علیحدہ و کر دیا جا ہے اور اگریہ

<sup>(57)</sup> الفتاوي الممندية ، كماب الوتف، الباب الخابس في ولاية الوتف ... إلى معدم ٢٥٥٠.

<sup>(58)</sup> الرجع انسابق.

<sup>(59)</sup> الدراليَّ ر، كمّاب الوقف، فعل: يراعي شرط الواقف.... إلح ،ج٢ بص ٢٠٢.

<sup>(60)</sup> اغتادى الصندية ،كتاب الوقف، إلباب الخامس في ولاية الوقف ... إلخ، جهم ٢٥٠٥.

<sup>(61)</sup> المرجع السابق من ٣٣٧.

<sup>(62)</sup> فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الاول في التولى، ج٥٠ م٠ ٥٥٠.

تخص الجھا ہوگیا اور کام کے لائق ہوگیا تو اسے تولیت پر مامور (مقرر) کیا جاسکتا ہے۔ (63) مسئلہ ۵۸: واقف نے ایک شخص کومتولی کیا اور بیٹر ط کر دی کہ اگر چہر قاضی اُسے معزول کردے مگر جو وظیفہ میں نے اُسکے لیے مقرر کیا ہے معزولی کے بعد بھی اُسے دیا جائے یا اُسکے بعد اُسکی ادلاد کے لیے بعد نسلاً بعد نسل جاری رہے بیٹر طمیح ہے اور اِس کے موافق عمل ہوگا۔ (64)

مسئلہ 20: وقف کرنے کے بعد مرکمیا قاضی نے بداد قاف ایک شخص کو بپر دکردیے اور آبدنی کا دمواں حصداس کا رندہ کے لیے مقرر کیا اور اوقاف میں ایک پن چکی ہے جو بالقطع ایک شخص کے کرایہ میں ہے اسکے لیے کارندہ کی ضرورت نہیں وہ وقف والے نخووت اسکا کرایہ وصول کر لیتے ہیں تو چکی کی آبدنی کا دمواں حصد کا رندہ کو نہیں ملے گا۔ (65) مسئلہ 20: متولی نے مدتوں تک کام بی نہیں کیا اور قاضی کو اطلاع بھی نہیں دی کہ اسے معزول کرے دومرے کومتولی کرتا بھر بھی وہ متولی ہے بغیر معزول کرے دومرے کومتولی کرتا بھر بھی وہ متولی ہے بغیر معزول کے معزول نہ ہوگا۔ (66)

<sup>(63)</sup> فتح التدير ، كمّاب الوتف، الفصل الاول في التولى من من اهم.

<sup>(64)</sup> الفتاوي المعتدية ، كمّاب الوقف، الماب الخاس في ولاية الوقف... إلح، ٢٦ من ٣٢٧.

<sup>(65)</sup> الفتادل الخاصة ، كماب الوتف، باب الرجل يجعل داره ، مجدأ ... إلى من موسم.

<sup>(66)</sup> الغتاوي الهندية ، كما بالوقف والباب الخاص في ولاية الوقف ... والخ وي الموقف

## اوقاف کے اجارہ کابیان

مسئلہ ا: متولی نے وقفی مکان یا زمین کواجارہ پردیا پھر سرگیا تو اجارہ بدستور باتی رہےگا۔ یوبیں داقف نے کرانیے پردیا ہو پھر سرگیا جب بھی یہ کہ جہ جومتولی ہے وقف کی آمدنی بھی خود اُسی پرصرف (خرچ) ہوگی اُس نے دتف کو اجارہ پردیا اور مدت اجارہ پردی ہوئے ہے۔ جومتولی جب بھی اجارہ بہدس ٹوٹے گا۔ یوبیس اگر قاضی نے مکانات موقوف (وقف کیے ہوئے مکانات) کوکرانیہ پردیدیا ہے اسکے بعد معزول ہوگیا تو اجارہ باتی ہے۔ (1) مسئلہ ۲: کرانیدداد سے پہلے ان میں سے مسئلہ ۲: کرانیدداد سے پہلے ان میں سے کوئی سرگیا توقعیم تو ڈی بہدس جائے گا۔ (2)

مسئلہ ۳: وقف کا مال کاشتکار نے کھالیا متولی نے اُس سے پچھ کم پر سلح کی اگر کاشتکار خنی ہے توسنح نا جائز ہے اور فقیر ہے تو جائز ہے، جبکہ وہ وقف فقرا پر ہواور اگر وقف کے سخق مخصوص لوگ ہوں تو اگر چہ کاشتکار فقیر ہو کم پر معمالحت جائز نہیں ۔ یوہیں اِس صورت مہیں وقفی زمین یا مکان کو کم کرایہ پر فقیر کو بھی دیٹا نا جائز ہے اور فقرا پر وقف ہوتو جائز ہے۔(3)

مسئلہ ۴، قفی مکان کو تین سال کے لیے سور و پیر سال کرایہ پر دیا اور تین شخص اِس وقف کی آمدنی کے حقد ارہیں ایک سال گزرنے پر ان میں کا ایک فوت ہو گیا پھر ایک سال اور گزرنے پر دوسر شخص مر گیا اور تیسرا باتی ہے تو پہلے سال کی رقم پہلے کے ورشہ اور دوسرے اور تیسرے شخص کے درمیان برابر تین حصہ پر تقسیم ہوگی اور دوسرے سال کی رقم دوسرے کے درمیان برابر تین حصہ پر تقسیم ہوگی اور دوسرے سال کی رقم مرے کے درشہ اور تیسرے کے اور تیسرے کے درشہ اور تیسرے کے در شدادر تیسرے کے درشہ اس میں پائیس سے اور تیسرے مال کی رقم جر نب اِس تیسرے کو ملے گی۔ (4)

<sup>(1)</sup> انفتادى الصندية ،كماب الوتف، الباب الخاص في ولاية الوتف ... الح من ٢٠٠٠.

<sup>(2)</sup> الرجع الهابق.

<sup>(3)</sup> الفتاد كالخانية ، كمّ ب الوقف، فعل في إجارة الاوقاف ومزارعتما، ج٢٩ يص٣٥. والبحرار ائل ، كمّاب الوقف، ج٥ يص٢٠٠».

<sup>(4)</sup> الفتاوى المعندية ،كتاب الوقف والباب الخامس في ولاية الوقف ... إلخ من ١٨م٠،

مسئلہ ۵: اوقاف کے اجارہ کی مت طویل نہیں ہوتی چاہیے، تین سال سے زیادہ کے لیے کراہہ پر دینا جائز نہیں۔ (5) اور اگر واقف نے کراہی کی کوئی مدت بیان کر دی ہے تو اُسکی پابندی کی جائے اور نہ بیان کی ہوتو مکانات کو ایک سال تک کے لیے کراہہ پر دیا جائے گر جب کہ مسلمت اسکے خلاف کو مقتضی ایک سال تک کے لیے کراہہ پر دیا جائے گر جب کہ مسلمت اسکے خلاف کو مقتضی ہو (یعنی اس کے خلاف میں بہتری ہو) تو جو تقاضائے مصلحت ہو (یعنی جس میں بھلائی ہو) وہ کیا جائے اور بیزمانہ اور مواضع (وقت اور علاقوں) کے اعتبار سے مختلف ہے۔ (6)

مسئلہ ٢: واقف نے بیشر ط کردی ہے کہ ایک سال سے زیادہ کے لیے کرایہ پرنددیا جائے مگر دہاں ایک سال کے لیے کرایہ پر کوئی لیتا ہی نہیں زیادہ مدت کے لیے لوگ مانگتے میں تو متولی شرط واقف کے خلاف کر کے ایک سال سے زیادہ کے لیے بہیں دے سکتا۔ بلکہ بیہ معاملہ قاضی کے پاس پیش کرے اور قاضی سے اجازت حاصل کر کے ایک سال سے زیادہ کے لیے نددیا جائے مگر جب کہ اس میں سے زیادہ کے لیے نددیا جائے مگر جب کہ اس میں نفع ہوتو خود واقف (7) مجی دے سکتا ہے، قاضی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔(8)

مسئلہ ک: اوقاف کو اجرمش کے ساتھ کراہے پر دیا جائے بینی اس حیثیت کے مکان کا جو کراہے وہاں ہو یا اس حیثیت کے مکان کا جو کراہے وہاں ہو یا اس حیثیت کے کھیت کا جو لگان ( مصیکہ ) اُس جگہ ہواُس ہے کم پر دینا جائز نہیں بلکہ جس شخص کو اوقاف کی آمدنی ملتی ہے وہ خورمجی اگر جائے کہ کراہے یا لگان کم لے کر دے دول تونہیں دے سکتا۔ (9)

مسئلہ ۸: وقعی دوکان واجی کراہی(رائج کراہیہ جوعمومالیا جاتا ہے) پر کرایہ دار کو دے دی اسکے بعد دوسر افخص آتا ہے اور زیادہ کرا بیردیتا ہے تو پہلے اجارہ کونٹے نہیں کیا جاسکتا۔ (10)

مسئلہ 9: بنین سال کے لیے زمین اجارہ پر دی ایک سال پورا ہونے پر کرایہ کا نرخ کم ہوگیا تو اجارہ نسخ نہیں ہوگا۔ پوئٹل اگر ایک سال کے بعد زیادہ لوگ اسکے خواہشمند ہوئے اور کرایہ کا نرخ (بھا د) بڑھ گیا جب بھی اجارہ نسخ

<sup>(5)</sup> فق القدير، كتاب الوقف، أفصل الاول في التولى، ج٥٥ من ٥١٨.

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كتاب الوتف فصل: يراعي شرط الواتف ... إلخ من ٢١٣.

<sup>(7)</sup> بہار تربعت کے تمام نتوں میں یہاں جہارت ایسے علی فرکورہے، غالباً یہاں کما بت کی غلطی ہے کیونکہ روافعتار میں اس مقام پر واقف کاؤکر نہیں بلکہ متولی فرکورہے۔۔۔۔ بیلمیہ

<sup>(8)</sup> الدرالخيّار، كمّاب الوتف فصل: يراعي شرط الواتف... إلى أن ٢١٢.

<sup>(9)</sup> الدرالخاردردالمحتار، كمّاب الوتف فيصل: يراكي شرط الواقف ... إلى مطلب: الشَّجَار الدار... إلى مج ٢١٨.

<sup>(10)</sup> انفتادي الهندية ، كمّاب الوتف الباب الجامس في ولاية الوقف ... إلخ ،ج ٢ م ١٩٠٠.

شرح بها د شربیعت (صروم)

نہیں ہوسکتا۔(11)

مسكله ۱۰: متولى نے چندسال كے ليے اجارہ يرزمين دى تھى اور متولى نوست ہوكيا پھر مستاجر (كرائے نہ لينے والا) بھی مرگیا اور اسکے ورنۂ نے کاشت کی تو غلہ ان لوگوں ( لیعنی مستاجر کے درنٹہ ) کو ملے گا اور ان سے زمین کا لگان نہیں لیاجائے گا، کہمستاجر کی موت سے اجارہ نے ہوگیا بلکہ زمین میں ان کی زراعت سے جونقصان ہوا ہے وہ لیا جائے گا اور پیرمصالح وقف میں صرف ہوگا ( یعنی وقف کی تعمیر و درنتگی میں خرج ہوگا )، جن پر وقف ہے اُن کو نہیں دیا جائے (12)\_6

مسئلہ اا: متولی نے اجرمش سے کم کراریہ پراجارہ دیا تو لینے والے کو اجرمش دینا ہوگا اور اُجرت کا ذکر نہ کہا جب مجى يمي علم ہے۔ يوبيس ينتم كى جائدادكوكم كرابيه يرديديا تو داجي كرابيدينا موكا\_(13)

مسئلہ ۱۲: ایک مخص مثلاً آتھ روپے کرارید دینے کو کہتا ہے اور دومرا دی ، مگر بیدی دینے والا نا دہند (ادا نیکی میں ٹال مٹول اور تاخیر کرنے والا) ہے تو اسکو نہ دیا جائے ، آٹھ والے کو دیا جائے۔ (14)

مسئلہ ساا: وقلی زبین کومتولی خود اپنے اجازہ میں نہیں لے سکتا کہ خود مکان موتوبف (وقف شدہ مکان) میں رہے اور کرایہ دے یا تھیت ہوئے اور لگان دے البتہ قاضی اسکواجارہ پر دے تو ہوسکتا ہے۔ (15) اور اجر مثل سے زیادہ كرايه پركت و موسكتا ہے۔ يوبيس اپنے باب يا بينے كوبجى كرايه پرنہيں دے سكتا مكر جب كه بدنسبت دوسروں كان سے زیادہ کراہے لے۔ (16)

مسئلہ سما: وتنی زمین کرامیہ پرلیکر کسی نے اس میں مکان بنایا اور اب زمین کا کرامیہ پہلے سے زیادہ ہو کمیا تو اگر ما لک مکان زیادہ کرایہ دینے کے لیے طیارہے تو زمین اُس کے کرایہ میں رہنے دیس ورنہ اُس سے کہیں اہنا عملی (عمارت کی تغمیر کا تمام ساز دسامان) اُٹھا لے اور زمین کو خالی کردے (17) اور اگر اجارہ کی مدت پوری ہو پجلی ہے

<sup>(11)</sup> الفتَّاوِيُ الخامية ، كمَّابِ الوقف، فصل في الاجارة الاوقاف ومزار محتما، ج٢٢، ص٢٢١.

<sup>(12)</sup> الفتادي الخامية ، كما ب الوتف بصل في الاجارة الاوقاف ومزار عنها، ج٢٢، ٢٣ mrm\_mrr.

<sup>(13)</sup> المرجع السابق بس ٣٢٣.

<sup>(14)</sup> البحرالرائل ، كمّاب الوقف، ج٥، ص٠٠٠.

<sup>(15)</sup> الفتاوي الخانية ، كترب الوقف، فصل في ال ذِجارة الاوقاف ومزارعهما، ج٢ بص٣٢٧.

<sup>(16)</sup> البحر الرائق مكتاب الوقف، ج٥٥م ٣٩٣.

<sup>(17)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب الحامس في ولاية الوقف.... إلخ مج ٢ م ٢٠٠٠م.

توافتیار ہے جاہے اس کوزیادہ کرایے لے کردیس یادوس کو۔(18)

مسئلہ ۱۵: مکان موقوف کو عاریت دیتا بغیر کراہ یکی کورہنے کے لیے دیدیٹا تا جائز ہے اور رہنے والے کو کرایہ دیٹا پڑیگا۔ یوہیں جو محض متولی کی بغیر اجازت رہنے لگا اُسے بھی جو کراہیہ ونا چاہیے دیٹا ہوگا۔ (19)

مسئلہ ۱۱: مکان موقوف کومتولی نے تئے کردیا (می دیا) پھر بیمتولی معزول ہوگیا اور دوسرا اسکی جگہ متولی ہوا، اس نے مشتری پر دعویٰ کیا اور قاضی نے تئے باطل ہونے کا تھم دیا تو مشتری (خریدار) کو استنے دنوں کا کراہ یہی دینا ہوگا۔(20)

مسکلہ کے ا: روپے انٹرنی لینی ٹمن کے علاوہ مثلاً اسباب(سامان) کے بدلے میں اجارہ کیا تو ہو تز ہے اور اس وقت اس سامان کو پیچ کر وقف کی آمدنی مہیں واخل کرے۔(21)

مسئلہ ۱۸: وقفی زمین کوخودمتو لی بھی وقف کی طرف سے کاشت کرسکتا ہے اور اس صورت میں مزدوروں کی اُجرت وغیرہ وقف نے اوا کر بگا۔(22)

مسئلہ 19: وقعی مکان کراہے پردیا اور فنکست ریخت (ٹوٹ بھوٹ کی تغییر ومرمت) وغیرہ کراہے دار کے ذمہ رکھی تو اجارہ باطل ہے، بال اگر مرمت کے لیے کوئی رقم معین کردی کہ اتنے روپے مرمت میں صرف کرنا تو جائز ہے۔ (23) مسئلہ ۲۰: فقیروں پرایک مکان وقف ہے کہ اس کی آمدنی نقرا کودی جائے گی اس مکان کو ایک فقیر نے کراہے پر لیا تو کراہے چونکہ فقیر ہی کو دیا جاتا ہے، البذا جتنا اسکود بنا ہے اُتنا کراہے چیوڑ دینا جائز ہے۔ (24)

مسئلہ ۲۱: جس مخص پر مکان وقف ہے دہ خود ایس مکان کوکرایہ پرنہیں و سے سکتا جبکہ بیمتولی شہو۔ (25) مسئلہ ۲۲: مکان یا کھیت کو کم پر دیدیا تو بیکی متاجر (کرایہ دار) سے بوری کرائی جائے گی متونی سے وصول نہ

<sup>(18)</sup> ردالحتار، كرّب الوتف، نصل: يراى شرط الورسف... إلى مطلب ميم: في معنى قوليم ... إلى من مرط الورسف... إلى من ١١٥٠.

<sup>(19)</sup> الفتاوى المعندية ، كمَّاب الوتف، الباب الخاس في ولاية الوتف... والح مع ١٠٠٠م،

<sup>(20)</sup> الفتادى الخانية ، كمّاب الوتف بصل في الإجارة الاوقاف وحزار عنها من ٢٠٥٣.

<sup>(21)</sup> الفتاوي المعندية ، كترب الوتف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ مج ٢ بم ٢٣١.

<sup>(22)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الوتف، الباب الخامس في ولاية الوتف.... إلح ،ج٢، ص ٢٠١.

<sup>(23)</sup> الفتاوى الصندية ، كمّاب الوتف، الباب الخامس في ولاية الوتف ... والح مج عبس اس.

<sup>(24)</sup> الرجع له بق بس اسم.

<sup>(25)</sup> الدرالخنار، كتاب، يوتف فعل: يراعي شرط الواتف... إلخ، ج١٢ من ٢٢٢.

شوج بها و شویعت (حدیم) کریں کے محرمتولی ہے سہواور غفلت کی بتا پر ایہا ہوا تو درگزر کریں گے اور قصدا ایہا کیا تو خیانت ہے، معزیں كردياجائے گا بلكه خود واقف نے تصدأ كم پر ديا ہے تو اسكے ہاتھ ہے بھى وقف كو نكال ليس مے۔ (26) مسکلہ ۲۳: وقعی زمین اگر عشری ہے تو عشر کا شتکار پر ہے اور خراجی ہے تو خراج وقف کی آمدنی سے دیا جائے

مسکلہ ۲۲: وقف پر پچھٹرج کرنے کی ضرورت پیش آئی اور آمدنی کا روپیموجورنہیں ہے تو قاضی سے اجازت لیکر قرض لیے جاسکتا ہے۔ بطور خودمتونی کو قرض لینے کا اختیار نہیں۔ یوبیں خراج کا ردیبید ینا ہے تو اسکے لیے بھی باجازت قاضی قرض لیا جائے گا بینی جبکہ اس سال آمدنی ہی نہ ہوئی اور اگر آمدنی ہوئی تگرمتولی نے مستحقین پرتشیم کردی خراج کے لیے نہیں رکھی تو خراج کی قدر متولی کو تاوان دینا ہوگا۔ (28)

مسئلہ ۲۵: وتف کی طرف سے زراعت کرنے کے آنیے تخم (جع) وغیرہ کی ضردرت ہے اور روپی خرچ کے لیے موجود بہیں ہے تو قاضی ہے اجازت لے کرائے لیے بھی قرض لے سکتا ہے۔ (29)

مسئلہ ٢٦: وقعی مکان کے متصل دوسرا مکان ہے جے میں ایک دیوار ہے جو دوسرے مکان والے کی ہے وہ دیوار تحرحتی بچر ، لک مکان نے ویوار اُنھوائی (بنوائی) تمر دقف کی حدمیں اُنھائی تومتولی اُس دیوارکوتوڑوا دیکا اورمتونی ہے چاہے کہ اُسے قیمت دیکر دیوار وقف کی کرلے بیجائز نہیں۔(30)

مسئله ۲۷: وتف کی زمین میں درخت منتھ جو ﷺ ڈائے گئے اور منوز (ابھی تک) کا فے نہیں گئے کہ خریدار کو وہی زمین اجارہ میں دی گئی اگر درخت جڑسمیت بیچے گئے تھے تو زمین کا اجارہ جائز ہے اور اگر زمین کے اوپراوپر سے بیچے گئے تو اجارہ جائز نہیں ۔(31)

مسئلہ ۲۸: گاؤں وقف ہے اور وہاں کے کاشتکار بٹائی پر کھیت بُو یا کرتے ہیں اُس گاؤں میں قاضی کی طرف سے کوئی حاکم آیا جس نے کسی کو نگان (تھیکے پر) پر کھیت دیدیا قصل طیار ہونے پر متولی آیا اور حسب دستور بٹائی کرانا

<sup>(26)</sup> الدرالخنّار در دالحنّار ، كمّاب انونف نصل: يراع شرط الواقف... إلى إمطلب: إذا آجر... والحج ، ج٢٠ م ٢٢٣.

<sup>(27)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوتف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلى من ٢٨،٠٠ م

<sup>(28)</sup> الرجع السابق.

<sup>(29)</sup> الفتردي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف ... إلخ، ج٢م ٢٢٠٠.

<sup>(30)</sup> الفتاوي الخانية ، كمّ ب الوتف بصل في الاجارة الاوقاف ومزار عتما ، ج ٢ من ٣٣٠.

<sup>(31)</sup> الفتادي الخانية ، كتاب الونف بصل في الماجارة الاوقاف ومزار عتما، ج٢٠، ٣٢٣ ،٣٢٣.

چاہتا ہے لگان کے رویے نہیں لیہا تو جومتولی چاہتا ہے وہی ہوگا۔ (32)

مسئلہ ۲۹: وقعی زمین کی نے عصب کر لی اور عاصب نے اپٹی طرف سے پھے اضافہ کیا ہے اگر بیزیادت (اضافی)

مال معقوم نہ ہو مثلاً زمین کو جوت کر (ہل چلا کر) ٹھیک کیا ہے یا اُس میں نہر کھدوائی ہے یا کھیت میں کھاد ڈلوائی ہے

جو می میں بل کئی تو عاصب سے زمین واپس ٹی جائے گی اور ان چیزوں کا پھے معادضہ نہیں دیا جائے گا اور اگر وہ زیادت

مال معقوم ہے مثلاً مکان بتایا ہے یا پیڑ (درخت) لگائے ہیں تو اگر مکان یا درخت کے نکالے سے زمین خواب نہ ہوتو

عاصب سے (غصب کرنے والے سے) کہا جائے گا اپنا عملہ (یعنی عارب کی تھیر کا تمام ساز دسامان) اُٹھالے یا پیڑ

اُکھاڑ لے اور زمین خالی کرکے واپس کرد سے اور اگر مکان یا درخت جدا کرنے میں زمین خراب ہوجائے گی تو

اُکھڑے ہوئے درخت یا نکالے ہوئے عملہ کی قیمت غاصب کودی جائے گی اور غاصب کو یہ بھی اختیار ہے کہ ذمین کے

اور سے درخت کو اسطرح کاٹ لے کہ ذمین کو نقصان نہ پننچ ۔ (33)

多多多多多

<sup>(32)</sup> العتاوى الخامية ، كمّاب الوقف فصل في الاجارة الاوقاف ومزار عنما، ج٢ بس ٣٢٠.

<sup>(33)</sup> القتاوي الخامية ، كما ب الوقف أصل في أوجارة الادقاف ومزارعتها، ج ٢٠٠٠ مس٣٢٠.

# المريباء شويعت (صرب) المحال ال

## · وعوىٰ اورشهادت كابيان

مسئلہ ان مکان یا زمین نیج کردی اب کہتا ہے اُسکو میں نے وقف کردیا تھا اِس بیان پر اگر گواہ نہیں پیش کرتا ہے اور مدعی سید (جس پر دعویٰ کیا جائے سے حلف (قشم) لیتا چاہتا ہے تو اُسکی بات نہیں ما نیس سے اور صف نہ دیں گاور علی سید (جس پر دعویٰ کیا جائے اور صف نہ دیں گاور علی ہوتا ہے اور مشتری سے اُستے دنوں کا کرا بیا یا جائے ہوا ہو اور مشتری سے اُستے دنوں کا کرا بیا یا جائے ہی جب تک اُس کا قبضہ تھا اور مشتری (خریدار) عمن کے وصول کرنے کے لیے اِس جا کداد کو اپنے قبضہ میں نہیں رکھ سکتا۔ (2)

مسئلہ ۲: وقف کے متعلق بدون وعویٰ ( وعویٰ کے بغیر ) کے بھی شہادت قبول کر بی جاتی ہے اِسی وجہ سے باوجود مدگ کے کلام متناتض ( متضاو ) ہوئے کے وقف میں شہادت قبول ہوجاتی ہے کہ تناتض سے دعویٰ جاتار ہااور شہادت بغیر دعویٰ ہوئی۔ (3)

مسئلہ ۳: اصل وقف میں اگر چہ بغیر دعویٰ بھی شہادت قبول ہوتی ہے گرکسی شخص کا کسی وقف کے متعلق حق ٹابت بول ہوتی ہے گرکسی شخص کا کسی وقف کے متعلق حق ٹابت بونے کے سے دعویٰ شرط ہے بغیر دعویٰ گواہی کوئی چیز نہیں مثلاً ایک شخص کسی وقف کی آمدنی کا حقدار ہے اور گواہوں ہے حقدار ہونا ٹابت بھی ہوتو جب تک وہ خود دعویٰ نہ کرے اُس کا حق فقرا کو دیں گے خود اُسکونہیں دیں گے۔ (4)

مسئلہ ہم: کسی زمین کی نسبت پہلے ہے کہا تھا کہ بیافلاں پر وقف ہے اب دعوی کرتا ہے کہ مجھے پر وقف ہے تو چونکہ اُسکے قول میں تناتض ( تضاد ) ہے، لاہزا دعویٰ باطل و نامسموع ( سنانہیں جائے گا) ہے۔(5)

مسئلہ ۵: کسی جائداد کی نسبت ہے دعویٰ کہ وقف ہے شنائبیں جائے گا بلکہ اگر دعویٰ میں ریجی ہو کہ میں اُسکی آمد لٰ کامستخت ہوں جب بھی مسموع نہیں تا وقتنیکہ دعویٰ میں بیرنہ ہو کہ میں اُس کا متولی ہوں۔ دعویٰ مسموع نہ ہونے کے بیمنی

<sup>(1)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب السادي في الدعوي والشهادة ، الفصل الأول، ج ٢ م ٠ ٣٠٠م.

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كتاب الوقف بصل: يراكى شرط الواقف ... إلخ، ج١٥٥ -١٥٥.

<sup>(3)</sup> الدرائق راك بالاتف أنسل: يراعي شرط الواقف... إلخ من ٢٦٥ م ١٣٦٠.

<sup>(4)</sup> أمريخ سريق الس ١٩٢٧.

<sup>(5)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوتف، الباب السادى في الدعوي والشمادة ، الفصل الاول، ج ٢ بص ا٣٠٠.

یں کہ فقط اسکے دعویٰ کے بنا پر قابض پر حلف نہیں دیں گے ہاں اگر گواہ گوائی دیں تو گوائی مقبول ہوگی۔ (6)

مسئلہ ۲: مشتری نے بائع پر (بیچنے والے پر) دعویٰ کیا کہ جوزین تو نے میرے ہاتھ بیچ کی ہے بیہ وقف ہے تجھ کو اسکے بیچنے کا حق نہ تھا یہ دعویٰ مسموع نہیں بلکہ بیہ دعویٰ متولی کی جانب سے ہونا چاہیے اور متولی نہ ہوتو قاضی ابن طرف ہے کسی کومتولی مقرر کریگا جومقدمہ کی بیروی کریگا اور وقف ثابت ہونے پر بیٹے باطل ہوجائے گی اور مشتری کوشن واپس طے گا۔ (7)

مسئلہ ، قاضی نے مسی جائداد کے متعلق وقف کا فیصلہ دیا توصرف مدی سے مقابل بی فیصلہ ہیں بکدسب کے مقابل ہے بینی فیصلے ووقتم کے ہوتے ہیں، بعض فیصلے صرف مدی اور مدی علیہ کے درمیان میں ہیں دوسروں سے اسکو تعلق نہیں مثلاً ایک مخص نے دوسرے کی کسی چیز پر دعوی کیا کہ بیمبری ہے اور قاضی نے فیصلہ دیدیا تو بیافیملہ سب کے مقابل میں نہیں ہے بلکہ تیسر اضخص پھر دعوی کرسکتا ہے اور چوتھا پھر کرسکتا ہے، دعلی ہذا القیاس۔ اور بعض فیصلے سب کے مقابل میں ہوتے ہیں کہ اب دوسرا دعویٰ ہی نہیں ہوسکتا مثلاً ایک مخص پر کسی نے دعویٰ کیا کہ بیر میرا غلام ہے اُس نے جواب دیا کہ بیں آ زاد ہوں اور قاضی نے حریت (آزادی) کا تعلم دیا تو اب کوئی بھی اُسکی عبدیت (غلامی) کا دعویٰ نہیں كرسكا باكسى عورت كوقاضى في ايك مخص كى منكوحه مون كاحكم دياتو دوسراا پنى منكوحه مون كا دعوى نبيس كرسكتا-یوبیں کسی بچہ کا ایک مخص سے نسب ثابت ہوگیا تو دوسرا اسکے نسب کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ اِس طرح سے کسی جائداد پرایک مخص نے اپنی بلک کا دعویٰ کیاجس کے قبضہ میں ہے اُس نے جواب دیا بیدوقف ہے اور وقف ہونا ثابت كرديا قاضى نے وقف ہونے كا تھم ديا تو اب ملك كا دوسرادعوى اس بر جر كزنبيس ہوسكتا بلكه ميذفيصلة تمام جهان كے مقابل میں ہے گروا تف اگر حیلہ باز آ دی ہو کہ اِس وقف کے حیلہ سے دوسرے کی املاک پر قبضہ کرتا ہومٹلاً دوسرے کی جا مداد پر تبعنه کرلیا ادر تبسرے سے اینے اد پر دعویٰ کراد ما اور جواب بید میا کہ وقف ہے اور وقف کے گواہ بھی پیش کر دیے اور قاضی نے دتف کا تھم دیدیا اگر ایسے حیلہ باز کے وقف کی تفاء ولی ہی ہوتو پیچارے اصل مالک اپنی جا کداوے ہاتھ د ہوبیٹا کریں ( یعنی مالک ہی ندر ہیں) اور کچھ نہ کر عمیں ، لہٰذا اِس صورت میں بیفیملہ سب کے مقابل میں نہیں۔ (8) مسكله ٨: وقف كے ثيوت كے ليے كوائى دى تو كواہ كويد بيان كرنا ضرور نبيس ب كد كس نے وقف كيا بلكه اگر إس ے فاعلمی بھی ظاہر کرے جب بھی شہادت معتبر ہو یکتی ہے۔(9)

<sup>(6)</sup> الدرالخار در دالمحتار ، كمّاب الوتف بصل: يراعي شرط الواقف ... الخ بمطلب: المواضع التي ... الخ بن ٢٢٨ .

<sup>(7)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب الوقف، الباب السادي في الدعوي والشمادة ، الفعل الاول، ج٢٠ من الماس.

<sup>(8)</sup> الدرالخاروردالحتار بركاب البيوع، بإب الاستحقاق، ح٤، ١٠٥٥-٥٥٥.

<sup>(9)</sup> الفتاوي العندية ، كماب الوقف، الباب السادى في الدوي والشمادة ، الفصل الأول ، ج٢ من ا ٢٣٠.

مسئلہ 9: وتف میں شہادة علی الشہادة معتبر ہے اور دقف ہونامشہور ہوتو اگر چدا سے مامنے واقف نے وتف ہونامشہور ہوتو اگر چدا سے مامنے واقف نے وتف ہوں کیا ہے مناسخ شہرت کی بنا پر اسکوشہادت و بنا جائز ہے بلکہ اگر قاضی کے سامنے تصریح کر دے کہ میری شہادت میں ہوئی بات کی مواجی ہے۔ بھی مواجی نامعتبر نہیں۔(10)

مسئلہ ۱۰ ایک فض نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ بیز مین مجھ پر وقف ہے زمین جس کے تبضہ میں ہوہ کہتا ہے

یہ میری ملک ہے کواہوں نے داقف کا وقف کرنا بیان کیا اور بید کہ جس وقت اُس نے دقف کی تھی اُس کے تبغیہ میں تحر تو فقط اتن بی بات سے وقف ٹا بت نہیں ہوگا بلکہ مواہوں کو بیہ بیان کرنا بھی ضرور ہے کہ واقف اُس زمین کا مالک بھی تھا۔ (11)

مسئلہ اا: پُرانا وقف ہے جس کے مصارف وشرا کا کا پہتنیں جاتا اس جس بھی سمعی شہادت معتبر ہے اور زمانہ گزشتہ کا آگر عملدرآ مدمعلوم ہوسکے یا قاضی کے دفتر میں شرا کط ومصارف کا ذکر ہے تو اِسی کے موافق عمل کیا جائے۔ (12)

مسئلہ ۱۲: ایک شخص کے تبضہ میں جائداد ہے اُس پر کسی نے وقف ہونے کا دعویٰ کیا اور ثبوت میں ایک دستاویز پیش کرتا ہے تو فقط دستاویز کی بنا پر وقف ہونا نہیں قرار پائے گااگر چہ اُس دستا ویز پر گزشتہ قاضیوں کی تحریریں بھی ہوں۔ بوبیں کسی مکان کے دروازہ پر وقف کا کتبہ کندہ ہونے (لیمنی دروازے پر وقف کی تختی گئی ہونے) سے بھی قاضی ہوں۔ بوبیں کسی مکان کے دروازہ پر وقف کا کتبہ کندہ ہونے (لیمنی دروازے پر وقف کی تختی گئی ہونے) سے بھی قاضی وقت کی تختی گئی ہونے اسے بھی قاضی وقت کی تختی گئی ہوئے وقت کی تختی گئی ہوئے وقت کی تختی قاضی کے دفتر میں ہوتو ضرور وقف کا تختی بین موسی کے دفتر میں ہوتو ضرور وقت کی تختی قاضی کے دفتر میں ہوتو ضرور وقت کی تختی قاضی کے دفتر میں ہوتو ضرور وقت کی تختی قاضی کے دفتر میں ہوتو ضرور

مسئلہ ساا: کسی جانداد کا وقف ہونا معروف ومشہور ہے تکریہ بیں معلوم کداسکا مصرف کیا ہے تو شہرت کی بنا پر وقف قرار پاسئے گا اور فقرا برخرج کیا جائے گا۔ (14)

مسئلہ سمان مواہ نے یہ گواہی دی کہ بیہ جا کداد مجھ پریامیری اولا دیا میرے باب دادا پر وقف ہے تو گواہی مقبول شمیل ۔ بوایں اگر میر گواہی دی کہ مجھ پراور فلال اجنبی پر وقف ہے جب بھی مقبول نہیں ندا سکے حق میں وقف ٹابت ہوگانہ

د الدرا مخار ، كماب الوتف فصل: يراع شرط الواتف ... إلخ ، ج٢ يم ١٣٩.

<sup>(10)</sup> الدرالخيّار، كمّ ب الوقف بقل: يراعي شرط الواتف ... الحّ من ٢٢٩ - ١٣٣.

<sup>(11)</sup> رد لمحتار، كمّاب الوقف بصل: يرزعي شرط الواقف ... والخ بمطلب: في دعوى الوقف الملابيان ... ولخ ، ج٢٠ بم ٢٢٩.

<sup>(12)</sup> الدرالخار وردالحتار، كماب الوتف بصل: يراعي شرط الواقف.... إلح بمطلب: في الشبادة .... إلح، ج٢ بم • ٣٢- ١٣٣.

<sup>(13)</sup> ردالحتار، كماب الوتف، تصل: يراعي شرط الواقف... إلى مطلب: احتر صكاً... إلى من ١٣-١٣-٢٠٠٠.

<sup>(14)</sup> المرجع الهابق بس اعلا-140.

اُس دوسرے کے تن میں اور اگر دو گواہ ہول ایک کی گوائی سے کہ زید پر وقف ہے اور دوسرا گوائی دیتا ہے کہ عمر و پر وقف ہے توافس وقف کے متعلق چونکہ دونول متعنق ہیں وقف ثابت ہوجائے گا، تمر موتوف علیہ میں چونکہ اختلاف ہے، لہٰذا یہ جا نکا دفقرا پرصرف ہوگ، نہ زید پر ہوگی، نہ عمر و پر۔(15)

مسئلہ ۱۵: ایک گواہ نے بیان کیا کہ بیساری زمین وقف ہے دوسرا کہتا ہے آدھی تو آدھی ہی کا وقف ہونا ثابت بوا۔ (16)

مسئلہ ۱۱؛ دو فخصوں نے شہادت دی کہ پروس کے فقیروں پر وقف کی اور خود بید دونوں اُسکے پروس کے فقیر ہوں جب بھی گوائی مقبول ہے اگر چہ بید دونوں اُس جب بھی گوائی مقبول ہے اگر چہ بید دونوں اُس جب بھی گوائی مقبول ہے اگر چہ بید دونوں اُس مسجد کے مختاجین (حاجت مندول) سے ہوں۔ ہوجیں اہل مدرسہ وقف مدرسہ کے لیے شہادت دیں تو گوائی قبول ہے۔ (17) یوجیں متولی اور ایک دوسرا شخص دونوں گوائی دیں کہ بید مکان فلاں مسجد پر وزف ہے تو گوائی مقبول ہے۔ (17)

' مسئلہ کا: ایک مکان ایک مخص کے قبضہ میں ہے دوسرے فخص نے گواہوں سے ثابت کیا کہ اُس پر وقف ہے اور متولی مسئلہ کا: ایک مکان ایک مخص کے قبضہ میں ہے دوسرے فخص نے گواہوں سے ثابت کیا کہ اُس پر وقف ہے اور متولی مسجد سے گواہوں سے میہ تابت کیا کہ مسجد پر وقف ہے اگر دونوں نے وقف کی تاریخ مقدم ہے اُسکے موافق فیصلہ ہوگا ور نہ دونوں میں نصف نصف کردیا جائے گا۔ (19)

مسئلہ ۱۹ گواہوں نے ہیگوائی دی کے فلال نے اپنی زمین وقف کی اور واقف نے اُس کے صدود تیس ہیان کے گرکتے ہیں کہ ہم اُس زمین کو پہچانے ہیں تو گوائی مقبول نہیں کہ ہوسکتا ہے اُس شخص کی اس زمین کے علاوہ کوئی دوسری زمین ہجی ہوا دراگر گواہ کہ ہمارے علم میں اُس کی دوسری زمین نہیں جب ہجی قبول نہیں کہ ہوسکتا ہے زمین ہوا دراگر گواہ کہتے ہوں کہ ہمارے علم میں اُس کی دوسری زمین نہیں جب بھی قبول نہیں کہ ہوسکتا ہے زمین ہوا درائر گواہ کے ہوں کہ ہمارے میں ہے جبکہ واقف نے مطلق زمین کا وقف کرنا ذکر کیا اور آگر ایسے ہوا درائل کے گھم میں نہ ہو۔ (20) میا کہ فلال زمین ہے جس کے بیرحد فود ہیں اور قاضی کے سامنے حدود بیان بھی کریں افظ سے ذکر کیا کہ گواہوں کو معلوم ہوگیا کہ فلال زمین ہے جس کے بیرحد فود ہیں اور قاضی کے سامنے حدود بیان بھی کریں

<sup>(15)</sup> النتادى الخلية ، كمّاب الوقف ، تصل في دعوى الوقف والشحادة ، ج م م ٢٣٠.

<sup>(16) .</sup> لفتاول العندية باكتاب الوقف، الباب الساوى في الدعوي وإلشمادة ، الفصل التاني، ج م م ٢٠٠٠ م

<sup>(17)</sup> لفتادي الخامية وكماب الوتف فصل في دعوى الوتف والشمادة، ج ٢٠٨٥، ٣٢٠.

<sup>(18)</sup> الدر ، مخار ، كماب الوقف بعل: يراكن شرط الواقف ... إلخ ، ج٢ بس ١٨٨.

<sup>(19)</sup> الحرالرائق، كماب الوقف، ج٥، ص mr.

<sup>(20)</sup> الفتاوى الخامية ، كترب الوقف عال في وعوى الوقف والشحادة ،ج٢، ص٢٧س.

تو گوا ہی مقبول ہوگی۔(21)

مسکنہ ۱۹: گواہ کہتے ہیں واقف نے حدود بیان کردیے تھے گر ہم بھول گئے تو گواہی مقبول نہیں اور اگر محواہوں نے دوحدیں بیان کیں جب بھی قبول نہیں اور تین حدیں بیان کر دیں تو گواہی مقبول ہے۔(22)

مسئلہ ۲۰: گواہوں نے کہا کہ فلاں نے اپنی زمین وقف کی جس کے حدود بھی واقف نے بیان کر دیے تمر ہم نہیں جانتے یہ زمین کہاں ہے تو گواہی مقبول ہے وقف ٹابت ہو جائے گا تگر مدگی کو گواہوں سے ٹابت کر نا ہوگا کہ وہ زمین می ہے۔(23)

مسئلہ ۲۱: گواہوں میں اختلاف ہوا ایک کہتا ہے مرنے کے بعد کے لیے وتف کیا دوسرا کہتا ہے وتف میح تمام (24) ہے تو گواہی مقبول نہیں اور اگر ایک نے کہاصحت میں وقف کیا دوسرا کہتا ہے مرض الموت میں وقف کیا ہے تو یہ اختلاف ثبوت وقف کے منافی نہیں۔(25)

مسئلہ ۲۲: ایک شخص فوت ہوا آس نے دوائر کے چیوڑے اور ایک کے ہاتھ میں باپ کی جائداد ہے وہ کہتا ہے میرے باپ نے بیہ جائداد جھے پر وقف کر دی ہے اِس کا دوسرا بھائی کہتا ہے والد نے ہم دونوں پر وقف کی ہے اور گواہ مسکل کے پاس نہ ہوں تو دوسرے کا قول معتبر ہے جو دونوں پر وقف ہوتا بتاتا ہے۔(26)

مسئد ۲۳ : ایک زمین چند بھائیوں کے تبضہ میں ہے وہ سب بالا تفاق میہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے باپ نے یہ زمین وقف کی ہے محمر مرایک وقف کا مصرف (خرج کرنے کا مقام) علیحد و بتاتا ہے تو قاضی اسکے متعلق یہ فیملہ کریگا کہ زمین تو وقف قرار دی جائے اور جس نے جومصرف بیان کیا اس کا حصد اُس مصرف میں صرف کیا جائے اور اُل قاضی اُن میں سے جس کو چاہے متولی مقرر کردے اور اگر ان ورشیس کوئی تا بالغ یا غائب ہے تو جب تک بالغ نہ ہویا حاضر نہ ہوا سے حصہ کے متعلق کوئی فیملہ نہ ہوگا۔ (27)

مسئلہ ۲۳: ایک شخص کے قبضہ میں مکان ہے اُس پر کسی نے دعویٰ کیا کہ بیدمکان مع زمین کے میراہے قابض نے

<sup>(21)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب الوقف، الباب السادك في الدعوى والشمادة ، الفصل الثاني، ج ٢ بم ٢٣٠٠.

<sup>(22)</sup> المرجع البربق

<sup>(23)</sup> الفتاوي الخانية أكمّاب الوقف بنصل في دعوي الوقف والشمادة ،ج ٢ بس٢٦ سو

<sup>(24)</sup> جس میں کسی فشم کی کوئی تعلیق یعنی مرنے دخیرہ کی کوئی تید نہ ہوا ہے وقف سیح تمام کہتے ہیں۔

<sup>(25)</sup> الفتادي الخانية ، كمّاب، لوتف بصل في دعوي الوقف والشمارة ، ج ٢ برص ٣٠١.

<sup>(26)</sup> الرجع السابق.

<sup>(27)</sup> الفتاوى اخامية ، كمّاب ، لوتف فصل في دعوى الوقف والشحادة ، ج ٢٠ ص٣٢١.

جواب میں کہا یہ مکان فلاں مسجد پر وقف ہے محر مدی نے کواہوں سے اپنی ملک ٹابت کردی قاضی نے اُسکے موافق فیملہ دیدیا اور دفتر میں لکھ دیااس کے بعد مدمی میا قرار کرتا ہے کہ زمین وقف ہے اور صرف ممارت میری ہے تو دعویٰ بھی باطل ہو کمیا اور فیصلہ بھی اور قاضی کی تحریر بھی لینی پورا مکان مع زمین وقف بی قرار پائے گا۔ (28)

مسكلہ ٢٥: دو جاكدادي إن ايك جاكدادجس كے قبضہ يس ہے موجود ہے اور دوسرى جس كے قبضہ يس ہے بي غائب ہے جو مخص موجود ہے اُس پر کسی نے میرد موئی کیا کہ میددونوں جائدادین میرے دادا کی بین کہ اُس نے اپنی اولاد پرنسلاً بعدنسل وقعف کی ہے اگر گواہوں سے بیٹابت ہوا کہ دونوں جائدادیں واقف کی تھیں اور دونوں کو ایک ساتھ وقف کیا اور دونوں ایک ہی وقف ہے تو قاضی دونوں جائدادون کے وقف کا فیصلہ دے گاادرا گر گواہوں نے ان کا دو ۲ وقف ہونا بیان کیاتو جوموجود ہے اُسکے مقابل فیملہ ہو گااور اُس کے پاس جو جائداد ہے دقف قرار پائے کی اور غائب کے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا آنے پر ہوگا۔ (29)

مسئلہ ٢٦: دومنزله مكان مسجد سے متصل ہے مسجد میں جوصف بندھتی ہے وہ بنچے والی منزل میں متصل جلی آتی ہے اور ینچے والی منزل میں گرمی جاڑوں میں نماز بھی پردھی جاتی ہے اب اہل معجدا در مکان والوں میں اختلاف ہوا مکان والے کہتے ہیں کہ بیر مکان جمیں میراث میں ملاہے تو اسمیں کا قول معتربے۔ (30)

مسكله ٢٤ عوامول في كوائى دى كداس مكان بيل جو يجهداس كاحصد تفايا جو يجهداست اسين باب كر كدس ملا تھا ونف کرد یا مکر گواہوں کو بینبیں معلوم کہ حصہ کتنا ہے یا ترکہ میں کتنا ملا ہے جب بھی شہادت مقبول ہے اور ا گروا تف کے متابل میں گواہوں نے بیان کیا کہ اس نے وقف کرنے کا اقر ارکیا اور ہم کوئیس معلوم کہ وہ کونسا مکان یا زمین ہے تو قاضی واقف کو مجبور کر بھا کہ جا کدادِ موقوفہ (وقف کی ہوئی جا کداد) کو بیان کرے جو وہ بیان کردے وہی

مسکلہ ۲۸: ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرز بین مساکمین پر وقف کروی ہے وہ انکار کرتا ہے مئ نے اقرار کے گواہ بیش کے تو گوائی مقبول ہے اور وقف سے اور اُسکے ہاتھ سے زمین نکال لی جائے گ۔(32)

<sup>(28)</sup> المرجع السابق. .

<sup>(29)</sup> الفتاوي المحندية ، كماب الونف، الباب الساوى في الدعوى والشمادة ، ج٢ م ٢٣٠٠.

<sup>(30)</sup> المرجع السألق.

<sup>(31)</sup> الفتاوى المعندية ،كتاب الوقف، الباب السادى في الدعوى والشعادة ،ج٢،ص٥٣٥.

<sup>(32)</sup> الرجع المالِق الراح على

مسئلہ ۹ ہ: سی شخص نے مسجد بنائی یا ابنی زمین کوقبرستان یا مسافر خانہ بنایا ایک شخص دمویٰ کرتا ہے کہ زمین میری ب اور بانی (بنانے والا) کہیں چلا کیا ہے موجود نہیں ہے تو اگر بھی اہل معجد کے مقابل میں فیصلہ ہو کیا تو سب کے مقابل میں ہو کیااور مسافر خانہ کے لیے بیر مرور ہے کہ یاتی یا تائیہ کے مقابل میں فیصلہ ہوا گئی عدم موجود کی میں ہے دہیں كياط مككار (33)

مسکلہ ۳۰: دنف کے بعض مستحقین دعوی میں سب کے قائم مقام ہوسکتے ہیں لینی ایک کے مقابل میں جو فیصلہ ہوگا وی سب کے مقابل میں نافذ ہوگا ہے جب کہ اصل وقف ثابت ہو۔ یو ہیں بعض وارث جمیع ورشہ کے قائم مقام ہیں یعنی اگرمیت پر یامیت کی طرف سے دعوی ہوتو ایک وارث پر یا ایک وارث کا دعویٰ کرنا کا فی ہے۔ یو ہیں اگر مدیون کا د بوالیا ہوتا ایک قرض خواہ کے مقامل میں ثابت ہوا تو سیجی کے مقابل ثبوت ہو گیا کہ دوسرے قرض خواہ بھی اسے قیر تبين كراسكتے \_

مسئلہ اسا: مسجد پر قرآن مجید و تف کیا کہ مسجد والے یا محلہ والے تلاوت کریں سے اور خود ای مسجد والے و تف کی گوائی دیتے ہیں تو یہ گوائی معبول ہے۔ (34)

مسکلہ اس ان ایک مخص کے ہاتھ میں زمین ہے وہ کہتا ہے سے قلال کی ہے کہ اُس نے فلال کام کے لیے وقف کی ہے اور اُس کے ورثہ کہتے ہیں اسکوہم پر اور ہماری نسل پر دقف کی ہے اور جب ہماری نسل نہیں رہے گی اُس ونت نقرا اور مساکین پر صَرف ہوگی اور قاضی سابق کے دفتر میں کوئی ایسی تحریر بھی نہیں ہے جس سے اوقاف کے مصارف معلوم ہوسکیس تواس ونت ورشہ کا تول معتبر ہوگا۔ (35)

### **学学学学**

<sup>(33)</sup> الغتاوي المعندية ، كمّاب الوتن ، الباب السادى في الدعوى والشعادة ، الفصل الأول ، ج ٢ م ٨ ٢٠٠٠ .

<sup>(34)</sup> الغتادي العندية ، كتاب الوقف، الباب السادى في الدعوى والشهادة ، الغصل الاول، ج ٢ م ٢٠٠٠م.

<sup>(35)</sup> الرجع رنهابق من ١ سوسور

### وقف نامہ وغیرہ دستاویز کے مسائل

مسئلہ ساسا: زمین وقف کی اور وقف نامہ بھی تحریر کیا جس پرلوگوں کی گواہیاں بھی کرا نمیں مگر صدود کے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے وہ حدیں اُودھرا گرموجود ہیں مگر اِس زمین اور اُسلطی ہوئی ہے وہ حدیں اُودھرا گرموجود ہیں مگر اِس زمین اور اُسلطی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی وادر کے درمیان دوسرے کی زمین ، مکان ، کھیت وغیرہ ہے تو دقف جائز ہے اور اُسکی جتنی زمین ہے وہ ی وقف ہوگی اور اُسلطرف وہ چیز ہی نہیں جس کو حدوو میں ذکر کیا ہے نہ متصل اور نہ فاصلہ پر تو وقف میچے نہیں ہاں اگر یہ جا کداد اتن مشہور ہے کہ حدود و دُکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو اب وقف میچے ہے۔ (1)

مسئلہ سم سانہ جا کداد وقف کی اور وقف نامہ کھودیا اور جو کھ وقف نامہ بھی تکھا ہے اس پر گواہیاں بھی کرا تھی گروہ واقف اب کہتا ہے کہ بیس نے تو یوں وقف کیا تھا کہ جھے تاج کرنے کا اختیار ہوگا گرکا تب نے اِس شرط کوئیں لکھا اور بجھے سے بیس معلوم کہ وقف نامہ بی کلھا ہے جس کو واقف جا بتا ہے اور پڑھ کر اُسے منایا گیا ہے اور اُس کا تول باطل اور اگر وقف نامہ کی زبان اُسے منایا گیا ہے اور اُس کا تول باطل اور اگر وقف نامہ کی زبان منبی جا نتا اور گواہوں سے بیٹا ہت نہیں کہتر جمہ کرکے اُسے منایا گیا تو واقف کا قول معتبر ہے اور وقف تاجی نہیں ، گواہ بیا گیا تو واقف کا قول معتبر ہے اور وقف تھے نہیں ، گواہ بیا گیا ہوں اسے میڈ بیس کہتر جمہ کرکے اُسے منایا گیا تو واقف کا قول معتبر ہے اور وقف تھے نہیں ، گواہ بیا گیا ہوں کہتے بیں کہا ہے تر جمہ کرکے پوراوتف نامہ منایا گیا اور اس نے تمام مضمون کا اقر ارا کیا اور جم کو گواہ بنایا جب بھی وقف صحیح ہے۔ (2)

مسئلہ ۱۳۵۵ ایک شخص نے بہ چاہا کہ ابنی کل جا کہ او جو اس موضع میں ہے سب کو وقف کروے اور کا تب سے مرض میں وقف نامہ پڑھ کر عنایا کہ فلاں مرض میں وقف نامہ پڑھ کر عنایا کہ فلاں بن فلال نے اپنے فلان موضع کے تمام گرے وقف کرویے جن کی تفصیل بیہ ہے اور جو گلزا نکھنا بھول می تھا اُسے بن فلال نے اپنے فلان موضع کے تمام گرے وقف کرویے جن کی تفصیل بیہ ہے اور جو گلزا نکھنا بھول می تھا اُسے منایا بھی نہیں اور واقف نے تمام مضمون کا اقراد کیا تو اگر واقف نے صحت میں پر خردی تھی کہ جو پچھ اس موضع میں اُس کا حصہ ہے سب کو وقف کرنے کا ادادہ ہے تو سب وقف ہوگئے اور اگر واقف کا انتقال ہوگیا گرانقال سے پہلے اُس نے بنایا کہ جرابیادادہ ہے تو جو بچھ اُس نے کہا ہے اُس کا اعتباد ہے۔(3)

<sup>(1)</sup> الفتادى الخامية ، كمّاب الوتف أمل فيما المتعلق بصك الوتف، ج م بص ٢٥٠٠.

<sup>(2)</sup> الفتادى الخامية ، كتاب الوتف بصل فيما التعلق بعبك الوقف من ٢٠٠٥ س

<sup>(3)</sup> الرجع المابق.

مسکیہ ۲ سا: ایک عورت سے محلہ دالوں نے بیاکہا کہ تو اپنا مکان مسجد پر دقف کر دے ادر بیشِرط کر دے کہا گر تھے ضرورت ہوگی تو اُسے ﷺ ڈالے گی عورت نے منظور کمیا اور وقف نامہ لکھا گیا گراُس میں بیشر طانبیں لکھی اور عورت سے کہا کہ وقف نامہ تکھوادیا اگر وتف نامہ اُسے پڑھ کرمنایا گیا اور دقف نامہ کی تحریر عورت بھتی ہے اُس نے مُن کر اقرار کہا تو وقف سیح ہے اور اگر اُسے مُنایا ہی نہیں یا وقف نامہ کی زبان ہی نہیں مجھتی تو وقف درست نہیں۔ (4)

مسکیہ کے سا: تولیت نامہ(وقف کے متولی کے متعلق دستاویز) یاوصایت نامہ(وصیت نامہ) کسی کے نام لکھا ممیا · اور اُس میں بیزیں لکھا تمیا کہ کس کی جانب سے اسکومتولی یا وسی کیا تمیا تو بید دستا ویز بریکار ہے کیونکہ قاضی کی جانب ہے متونی مقرر ہوتو اُسکے احکام جدا ہیں اور واقف نے جس کومتولی مقرر کیا ہوا سکے احکام علیٰجد و ہیں۔ یو ہیں باپ کی طرف سے وصی ہے یا قاضی کی طرف سنے یا مال دادا وغیرہ نے مقرر کیا ہے کہ ان کے احکام مختلف ہیں للبذا بیمعلوم ہونا ضروری ہے کہ کس نے متولی یا وصی کیا ہے کہ بیمعلوم نہ ہوگا تو کس طرح عمل کریں گے۔اور اگر بیلفری کر دی ہے کہ قاضی نے متولی یا وصی مقرر کیا ہے مگر اُس قاضی کا نام نہیں تو دستا ویز سے ہے کہ اولا تو اسکی ضرورت ہی نہیں کہ قاضی کا نام معلوم کیا جائے اور اگر جاننا چاہوتو تاریخ ہے معلوم کر سکتے ہو کہ اُس وقت قاضی کون تھا۔ (5)

مسئلہ ۸ سا: ایک جا نداد اشخاص معلومین (معلوم کی جمع) پر وقف ہے اسکے متولی ہے ایک شخص نے زمین اجارہ پر لی اور کراریہ نامہ لکھ عمیا اس بیس مستاجر (اجرت پر لینے دالا)اور متولی (مال وقف کا انتظام سنجالنے والا) کا نام لکھا عمیا کہ فلاں بن فلاں جو فلاں وقف کا متولی ہے گراس میں واقف کا نام نہیں لکھا، جب بھی کرایہ نامہ سے ہے۔ (6)

#### 多多多多多

<sup>(4)</sup> كرجع له بق.

<sup>(5) ،</sup> الفتاد أن الخائية ، كما بالوقف بصل فيما يتعلق بصك الواقف، ج ٢ يص ٣٢٧. والفتادي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب السالح في المسائل التي تتعلق بالعيدق، ج ٢ بس ا ١٨٨.

<sup>(6) .</sup> الفتاوى الخانية ، كتاب الوقف أصل فيما يتعلق بصك الوقف، ح ٢ م ٢٠٥٠.

# وقف اقرار کے منائل

مسئلہ ۳۹: جوزین اس کے تبنہ یں ہے اُوکی نسبت یہ کہا کہ وقف ہے تو یہ کام دقف کا اقرار ہے اوروہ زبین وقف قرار پائے گی محراسے کہنے ہے وقف کی ابتدائہ ہوگی تا کہ وقف کے تمام شرا کیا اس دفت درکار ہوں۔(1)
مسئلہ ۴۳: جوزین اسکے تبنہ بیں ہے اُسکے دقف ہونے کا اقراد کیا محرید تو داقف کا ذکر کیا کہ کس نے وقف کیا نہ ستے تین کو بتایا کہ کس پر خریج ہوگی جب بھی اقراد سے جا در یہ زبین فقر اور دقف قراد دی جائے گی اور اسکا واقف نہ مترکو (اقراد کرنے والے کو) قراد دیں گے اور نہ دوسرے کو ہاں اگر گواہوں سے تابت ہو کہ اقرار سے پہلے بیزین فود ایک مقرکی تقی ہوگی آور دیں گے اور نہ دوسرے کو ہاں اگر گواہوں سے تابت ہو کہ اقراد سے پہلے بیزین فود ایک مقرکی تقی ہوگی تو اب یہی واقف قرار پائے گا اور یہی متولی ہوگا کہ فقرا پر آلہ نی تقیم کریگا مگر اسے بیا فتیار نہیں کہ دوسرے کو ایک مقرکی تقیم کریگا مگر اسے بیا فتیار نہیں کہ دوسرے کو ایک بعد متولی قرار دے۔(2)

مسئلہ اسم : وقف کا اقرار کیا اور واقف کا بھی نام بتایا گرستحقین کو ذکر نہ کیا مثلاً کہتا ہے بیز بین میرے باپ کی صدقد موتو فہ ہے اور اس کا باپ فوت ہو چکا ہے ، اگر اس کے باپ پر دین ہے تو بیا قرار سی نہیں ، زبین وَین بی بی سی کھے کردی جائے گی اور اگر اسکے باپ نے کوئی ومیت کی ہے تو تہائی بی ومیت نافذ ہوگی اسکے بعد جو کچھ منچے وہ وقف ہے کہ اسکے سواکوئی دوسرا وارث نہ ہواور اگر دوسرا وارث ہے جو دقف ہے کہ اسکے سواکوئی دوسرا وارث نہ ہواور اگر دوسرا وارث ہے جو دقف ہے کہ اسکے سواکوئی دوسرا وارث نہ ہواور اگر دوسرا وارث ہے جو دقف سے انکار کرتا ہے تو وہ ابنا حصد ایگا اور جو جا ہے کر بھا۔ (3)

مسئلہ ۲ ۲٪ جوزین تبضہ میں بے اُسکی نسبت اقر ارکیا کہ بیفلاں فلاں لوگوں پر وقف ہے بینی چند محضوں سے نام لیے اسکے بعد دوسر سے لوگوں پر دقف بتا تاہے یا اُنھیں لوگوں میں کی بیش کرتا ہے تو اس پچھلی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا پہلی ہی پڑمن ہوگا اور اگر یہ کہ کر کہ بیز مین وقف ہے سکوت کیا پھر سکوت (خاموش) کے بعد کہا کہ فلاں فلاں پر دقف ہے بینی چند محضوں کے نام ذکر کے تو بیپھیلی بات بھی معتبر ہوگی مینی جن لوگوں کے نام انے اُن کو آمدنی طے پر دقف سے بینی چند محضوں کے نام انے اُن کو آمدنی طے

<sup>(1) .</sup> النزول المعديد ، كمّاب الوتف والبأب الثامن في الاقرار وج م م ٢٠٠٠.

<sup>(2)</sup> اختادي البندية ، كمّاب الوتف، الباب الثّامن في الاقرار، ج٢ بص٢٣٠.

<sup>(3)</sup> الفتروى الخانية

والعتادي البندية ، كمّاب الوقف، الباب المّامن في الاقرار، ج٢ بص٢ ٣٣.

مسكله ١٧٣ : وقف كى اضافت كى ووسر مصفى كاطرف كرتاب كہتا ہے كہ فلال نے بيزيين وقف كى ہے اگروہ کوئی معردف مخص ہے اور زندہ ہے تو اُس سے دریافت کریں مے، اگر وہ اسکی تفدیق کرتا ہے تو دونوں کے تصاوق (سیانی) سے سب کچھ ٹابت ہو گیااور اگر وہ یہ کہتاہے کہ ملک تو میری ہے تمر وقف میں نے نہیں کیا ہے تو ملک دونوں کے تعباد ق سے ثابت ہوئی اور وقف ثابت نہ ہوااور اگر دو فخص مرکبا ہے تو اُسکے در نہ سے دریافت کریں مے اگر سب أسكى تصديق كرت بين ياسب تكذيب كرت بين توجيها كهتم بين أسكيمو؛ فق كيا جائ ادر الربعض ورثه وقف مانتے ہیں اور بعض انکار کرتے ہیں تو جو وقف کہتا ہے اُس کا حصہ دنف ہے اور جو انکار کرتا ہے اُس کا حصہ ونف

مسئلہ ہم ہم: واقف کواقرار میں ذکر نہیں کیا گرستحقین کا ذکر کیا مثلاً کہنا ہے بیز مین مجھ پراور میری اولا دوسل پر وقف ہے تو اقرار مقبول ہے اور یمی اس کا متولی ہوگا پھراگر کسی نے اِس پر دعویٰ کیا کہ بیہ مجھ پر وقف ہے اور اُس مقراول نے تقیدیق کی توخود اسکے اپنے حصہ میں تقیدیق کا اثر ہوسکتا ہے اور اولا دوسل کے حصوں میں تقیدیق نہیں کرسکتا۔ (6) مسکلہ ۵ سم : اقرار کیا کہ بیز مین فلال کام پر دقف ہے اس کے بعد پھر گوئی دوسرا کام بتایا کہ اس پر وقف ہے تو بہلے جو کہا اُس کا اعتبار ہے۔ (7)

مسئلہ ٢ سم ایک محض نے وقف كا اقرار كيا كہ جو زمين ميرے قبضہ بيں ہے وقف ہے اقرار كے بعد مركب اور وارث کے علم میں میہ ہے کہ میر اقرار غلط ہے اس بنا پر عدم وقف کا (وقف ند ہونے کا) دعوی کرتا ہے یہ دعوی مسموع ( قابل ساعت ) نبیں۔(8)

مسئلہ کے ہم: ایک محض کے قبضہ میں زمین ہے، اُسکے متعلق دوگواہ کوائی دسیتے ہیں کدأس نے اقرار کیا ہے کہ فلال مخص اور اُسکی اولا روسل پر وقف ہے اور دوخص دومرے گوائی دیتے بیل کہ اُس نے اقر ارکیا ہے کہ فلاں مخص (ایک د وسرے کا نام لیا) اور اُسکی او لا دونسل پر وقف ہے اس صورت میں اگر معلوم ہو کہ پہلا اقر ارکونسا ہے اور دوسرا کونسا تو

<sup>(4)</sup> الفتاوي لخامية ، كمّاب الوتف بصل في رجل يقر بارض في بيره، ج٠٠، ص١١٣-١١٠٠.

<sup>(5)</sup> الفتادي المعندية ، كماب الوتف، الباب الثائن في الاقرار، ج ٢ بم ٣٣٣م.

<sup>(6)</sup> المرجع لهابق.

<sup>(7)</sup> المرجع السايق بس مهمومه.

<sup>(8)</sup> الدرالخار كآب الوقف، ٢٥م١١٠.

بہلا سی ہے اور دوسرا باطل اور اگر معلوم نہ ہو کہ کون پہلے ہے کون پیچے تو دونوں فریق پر آدھی آ دھی آ مدنی تقسیم

مسئلہ ٨٧ : كسى دوسرے كى زمين كے ليے كہا كه بيصدقه موقوفه ہے اسكے بعد أس زمين كا يجى فخص مالك ہو كيا تو وقف ہوگئ۔(10)

مسئلہ ٩٧٨: ايك مخص نے اپنى جائداوزيد اورزيدى اولا داورزيدى نسل پر دتف كى اور جب اس نسل سے كوئى نہیں رہے گاتو فقرا ومساکین پر وقف ہے اور زیدیہ کہتاہے کہ بیہ دقف مجھ پر اور میری اولا دوسل پر اور عمر و پر ہے یعنی زید نے عمرو کا اضافہ کیا تو اولاً زیدواولا دِزید پر آندنی تفتیم ہوگی پھر زید کو جو پچھ ملا اِس میں عمر وکوشریک کریں گے، اولا و زید کے حصول سے عمر وکوکوئی تعلق نہیں ہوگا اور ریمی اُس وقت تک ہے جب تک زید زندہ ہے اُسکے انتقال کے بعد عمر و کو چھٹیں ملے گا کہ عمرو کو جو پچھ ملتا تھا وہ زید کے اقرار کی وجہ سے اُسکے حصہ سے ملتا تھا ادر جب زید مرحمیا اُسکا اقرار و حصه سب محتم هو گیابه (11)

مسكله ٥٠: ايك محض كے قبضه ميں زمين يا مكان ب أس ير دوسرے في دعويٰ كيا كه بيد ميرا ب قابض نے ( تیند کرنے وائے نے ) جواب میں کہا کہ بہتو فلال مخض نے مساکین پر وقف کیا ہے اور میرے تبعند میں ویا ہے۔ اس اقرار کی بنا پر وقف کا تھم تو ہوجائے گا تکر مدگی کا دعویٰ اوس پر بدستور باقی ہے یہاں تک کہ مدی کی خواہش پر مدمی علیہ سے قاضی طف لے گااگر حلف سے تکول (قتم ہے اٹکار) کر یکا تو زمین کی قیت اس سے مدگی کو دلائی جائے گی اور جا نداد وقف رہے گیا۔ (12)

مسكله ا ٥: جس كے تبضد ميں مكان ہے أس في كها كدا يك مسلمان في اس كوامور خير پر وقف كيا ہے اور مجھ كو اس کا متولی کیا ہے تھوڑے دنوں کے بعد ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیر مکان میرا تھا میں نے ان امور پر اسکو وقف کمیا تھا اور تیری نگرانی میں دیا تھا اور چاہتا ہے ہے کہ مکان اپنے قبضہ میں کرے تو اگر پہلافض اسکی تقیدیق کرتا ہے کہ واتف يم إتو قبضه كرسكاب-(13)

<sup>(9)</sup> الفتاوى الخائية ، كمّاب الوقف بصل في رجل يقر بارض في يده انهادتف من ٢ من ١٣٠٠ و

<sup>(10)</sup> الفتادى المندية ، كماب الوقف، الباب الأمن في ال إقرار، ج٢م ١٠٠٠م.

<sup>(11)</sup> المرجع السابق بمن ۴۵،۵،

<sup>(12)</sup> الفتاوى العندية ، كتاب الوقف، الباب الثامن في الاقرار، على من من من من

<sup>(13)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب الوقف والباب الثامن في الاقرار وج من ١٠٨٠.

مسئلہ ۵۲: ایک مخص نے مکان یا زمین وقف کر کے کسی کی تخرانی میں دے دیااور بی تحران افکار کرتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہا سے کہا ہے کہا ہے کہ اس نے بیجے نہیں دیا ہے تو غاصب (غصب کرنے والا) ہے اسکے ہاتھ سے وقف کو ضرور نکال لیا جائے اور اگر اُس میں پہنچایا ہے تو اسکا تا وال وینا پڑے گا۔ (14)

مسئلہ ۵۳ و قامی زمین کو غصب کیا اور اس میں درخت وغیرہ بھی ہتھے اور غاصب اس کو واپس کرہا چاہتا ہے تو درختوں کی آمدنی بھی واپس کرنی پڑتی اگر وہ بعینہ (بیتی وہی آمدنی جو حاصل ہوئی) موجود ہے اور خرچ ہوگئ ہے تو اسکا تا وان دے۔ اور غاصب سے واپس کرنے میں جو پچھ متافع یا ان کا تا وان لیا جائے وہ اُن لوگوں پر تقسیم کردیا جائے جن پر دقف کی آمدنی صرف ہوتی ہے اور خود وقف میں پچھانقصان پہچایا اور اسکا تا وان لیا گیا تو بیقیم نہیں کر میں میں بھی نقصان پچپایا اور اسکا تا وان لیا گیا تو بیقیم نہیں کر میں میں بھی خود وقف کی درتی میں صرف کریں۔ (15)



<sup>(14)</sup> الفتاوي العندية ، كماب الوقف الباب الماسع في غصب الوقف، ج م م الماس الماس على الماس

<sup>(15)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوتف، الباب المّاسع في غصب الوتف، ج ١٩ من ١٩ من وغيره،

# وقف مريض كابيان

مسئلہ سا: مریض نے اپنی کل جا نداد وقف کردی اور اُسکی وارث صرف زوجہ ہے اگر اس نے وقف کو جائز کردیا جب توکل جائداد وقف ہے ورنہ کل مال کا چھٹا حصہ زوجہ یا نیکی یاتی پانچ جھے وقف ہیں۔(4)

مسئلہ من مریض پراتنا ذین ہے کہ اُسکی تمام جائداد کو گھیرے ہوئے ہے اس نے اپنی جائداد وقف کردی تو وقف صحیح نہیں بلکہ تمام جائداد وَقِعَ کر دَین ادا کیا جائے گا اور تندرست پر ایبا دَین ہوتا تو وقف سحیح ہوتا تکر جبکہ حاکم کی طرف

<sup>(1)</sup> بیکبرزین کاایک ناپ ب جو جار کنال یانی مرلے کا اوتاب۔

<sup>(2)</sup> الدرالخارور دالحتار ، كماب الوقف ، مطلب: الوقف في مرض الموت ، ج٢٠٨ - ١٠٨ - ١٠٨ .

 <sup>(3)</sup> الفتاوى المعندية ، كتاب الوتف، الباب العاشر في وتف المريض، ي٢ يص ٥٥٠.
 والفتاوى الخامية ، كتاب الوقف العل في وتف المريض، ي٢ يص ١٢ ع.

<sup>(4)</sup> البحرافرائق ، كماب الوقف من ٥٦٠ - ٣٢٧- ٣٢٠.

سے اُسکے تصرفات (لین ورین وغیرہ کے اختیادات) دوک دسینے ہوں تو اس کا دقف مجی تیمین نہیں۔(5) مسئله ٥: را بن في جائداد مرجونه وقف كردى الخراسك بإس دوسرا مال بيتو أس سے دين ادا كرنے كالكم ديا جائے گا اور وقف سی بوگا اور دوسر امال نه جوتو مرجون کونت کمرک وین اوا کیا جائے گا اور وقف باطل ہے۔ (6) مسئلہ ٧: مریش نے ایک جائداد وقت کی جو تبائی کے اندر تھی تحر اُستے مرفے سے پہلے مال بلاک ہو کیا کہ اب تہائی سے زائد ہے یام نے کے بعد مال کی تقلیم جو ترور شد کوئیں ملا تھا کہ بلاک جو کمیا تو اس کی ایک تہائی وقف ہوگی۔ اور دومتمائیوں میں میراث جاری جوگی\_(7)

مسئلہ ک؛ مریق نے زمین وقف کی اور اس علی ورخت بین جن میں واقف کے مرنے سے مہلے پیل آسے تو مچنل ونف کے بیں اور اگر جس دن ونف کیا تھا اُسی دن پچنل موجود ہتھے تو یہ مچنل ونف کے بیس بلکہ میراث بیل کہ ور ش يرتقسيم بوينجي (8)

مسئله ٨: مريس في بيان كيا كه بين وقف كامتونى تخااور أسكى اتن آمدنى البينا مرف جس لايا، لبذابيرتم ميرك مال سے اداکردی جائے یا بیا کہ بن نے استے سال کی زکاتی تبیں دی ہے میری طرف سے زکا قادا کی جائے اگرور شہ اُسكى بات كى تصديق كرتے بول تو وقف كارو بيد جميع (تمام) مال سے اداكيا جائے لينى وقف كاروبيداداكرنے كے بعد پچھ منیکے تو وارثوں کو ملے گاورنہ بین اور زکا؟ تہائی مال سے ادائی جائے لینی اسے زیادہ کے لیے وارث مجبور نیل کیے جاسکتے ابنی خوشی سے کل مال ادائے زکاۃ میں صرف کردیں تو کرسکتے ہیں اور اگر وارث اسکے کلام کی محذیب كرتے (جينااتے) بيں كہتے بين اس نے خلط بيان كياتو وقف اور ذكاج دونوں ميں تبائي مال ديا جائے كا مركئذيب كي صورت میں وقف کا متولی و منتظم وارثوں پر حلف دے کا کہ تھم کھائی ہمیں نہیں معلوم ہے کہ جو پچھ مریض نے بیان کیا وہ سی ہے اگر تشم کھالیں مے تہائی مال تک وقت کے لیے لیا جائے گا اور تشم سے انکار کریں تو وقف کا روبیہ جمیع مال سے لیاج سے گا ورز کا 3 بہرصورت ایک تہائی سے ادا کرئی ضروری ہے۔(9)

مسئله ۹: تسحت میں وتن کیا تھا اور متولی کے سپر د کردیا تھا گر اُس کی آمدنی کوضرف کرنا اینے اختیار میں رکھا تھا

<sup>(5)</sup> الدرالخار ، تماب الوقف من ٢٠٨٠.

 <sup>(6)</sup> الدرالي روردالمحتار، كما ب الوتف مطلب: الوتف في مرش الموت، ح٢ م ٨٠٨.

<sup>(7)</sup> العتاوى العندية ، كمّاب الوتف، الباب العاشر في وتف المريض، ج م يس من م

<sup>(8)</sup> الغناوي الصندية ، تماب الوتف، الباب العاشر في وتف المريش من ٢ بيس مهدم.

<sup>(9)</sup> الفتاول البندية ، كماب الوقف، الباب الرابع عشر في المتفرقات، ج ٢٠٨٨ - ٨٨٠.

# شرح بهار شویعت (صربم)

کہ جسے جائے گاوے گاوا تف نے مرتے وقت وصی سے بید کہا کہ آئی آمدنی کا پیچاں روپید فلاں کودینا اور سور دیبیہ فلاں کو دینا اور وسی سے بیر بھی کہہ دیا کہتم جو مناسب دیجھنا کرنا اور واقف مرگیا اور اُسکا ایک لڑکا تنگدست ہے تو بہنسبت اور ول کے اس لڑکے کو دینا بہتر ہے۔ (10)

مِسِلُه ۱۰ آگر مرنے پر وقف کومطل کیا ہے تو یہ وقف نہیں بلکہ وصیت ہے، لہذا مرنے ہے قبل اس میں رجوع کرسکتا ہے اور ایک ہی تُکٹ ( تبالی ) میں جاری ہوگی۔ (11 ) (والله تعالی آغلَم) و علمُه ، جَلَّ عَبُدُلُا اَ تَحْمَدُ وَاَحْمَدُهُ وَعِلمُه ، جَلَّ عَبُدُلُا اَتَحْمَدُ وَاَحْمَدُهُ عَنِهُ عَنِهُ عَنِهُ عَنِهُ عَنِهُ الله الله الله الله عَمَد المجمع عَلَى عَنِه ٥ ارمضان البارک و ۱۳۳۴ ه







# فو حنفي وعالم بنا زوارت ب

المعادري

الله المنت عاد المنته عاد الله المنته الله المنته الله المنته المنته المنته المنته المنته الله المنته المن

منارح الراب المعان المان المان

يومت مَاركيت و غرن مريث أردوبازار و لاجور برو كيب و البياد المعادي و 042-37124354 فيس 042-37352795 فيس 042-37352795

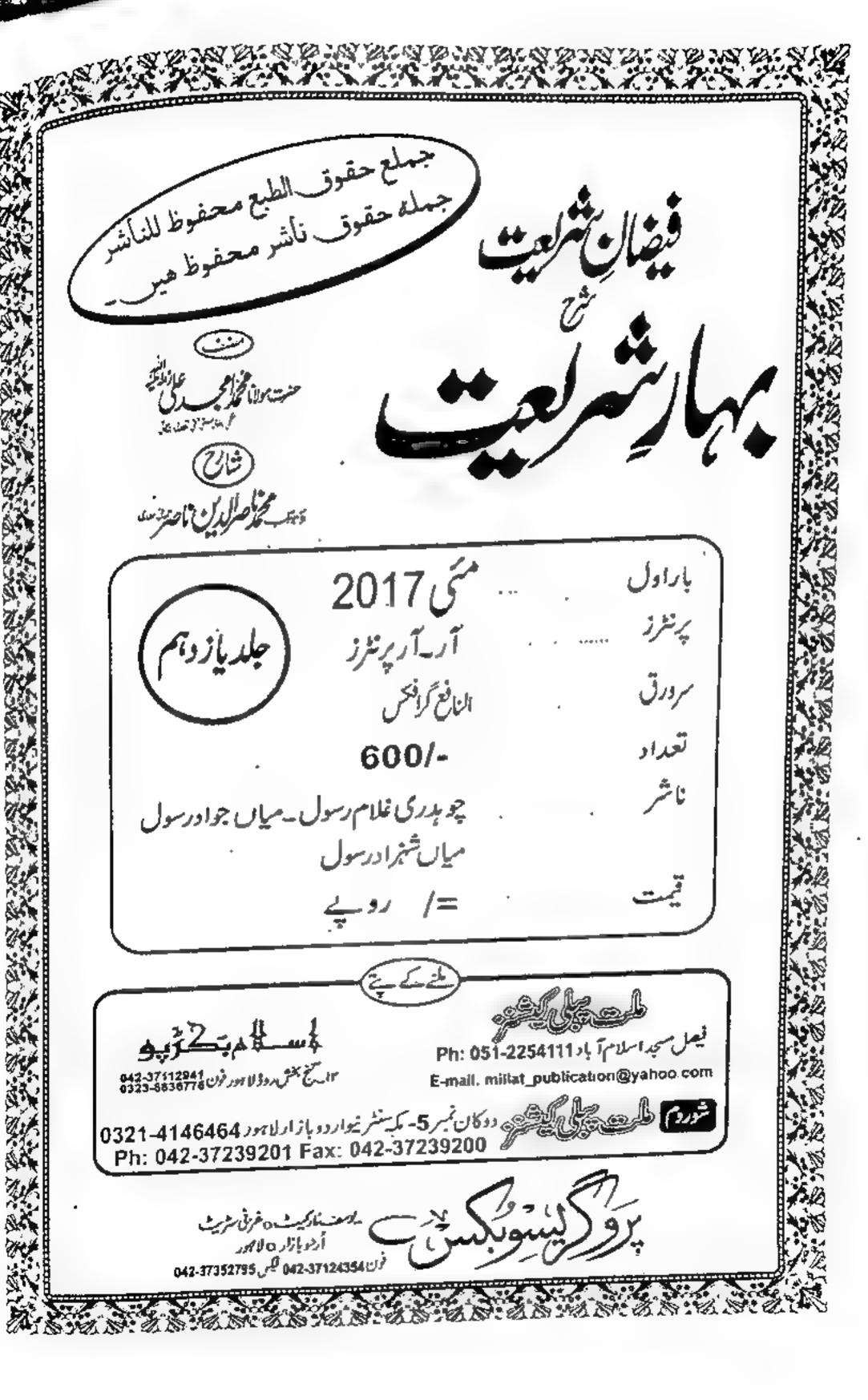

# فہرست

| عتوا ثات                             |                   | صقحہ |
|--------------------------------------|-------------------|------|
|                                      | خريدوفروخت كابيان |      |
| مسسب حارل کے تعنائل                  |                   | 14   |
| مسب حلال كالواب                      |                   | 14   |
| احادیث                               |                   | 17   |
| تعلیم الامت کے مرتی میمول            |                   | 17   |
| تعکیم الامت کے مدنی پھول             |                   | 18   |
| مسيم الامت كي مدني ميول              | •                 | 19   |
| معيم الامت ك مدنى محول               |                   | 19   |
| تعلیم الامت کے مدنی مچول             |                   | 20   |
| تحکیم الامت کے مدنی میمول            | •                 | . 21 |
| منيم الامت كي محول                   |                   | 21   |
| تجارت كى خوبيان اور برائيان          | •                 | 23 ´ |
| عليم الامت كي مرني محدول             |                   | 23   |
| علیم الامت کے مدنی میصول<br>سیم      |                   | 24   |
| عليم الامت كي مدنى محول              |                   | 24   |
| سے اور اہائت دار تا جر کا تواپ<br>سے |                   | 24   |
| تحکیم الامت کے مدنی مجلول            |                   | 25   |
| تعلیم الامت کے مرفی بچول             |                   | 26   |
| عيم الامت ك مدلى الجول               |                   | 26   |
| فاندوضروريه                          |                   | 27   |
| محجموني مستم كمعا كرسامان بيجينا     |                   | 27   |
| عليم الاست كي عرفي محول              |                   | 30   |
| خرید وفروخت می تری چاہیے             |                   | 32   |
| خرید و فروخت جس فرق کا تواب          |                   | 32   |
| علیم الامت کے مدتی میمول             |                   | 34   |
| مسائل کنتهیه                         |                   | 35   |
| ئَعْ كَى شُرائلامسألُ تَعْبِيتِهِ    |                   | 36   |

| 77/4       | شرع بهار شریعت (صریازدیم)                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 38         | بيع كانتكم                                                                            |
| 39         | ا پيجاب و ټيول                                                                        |
| 43         | خيار قبول                                                                             |
| 45         | بيطيح تعياطي                                                                          |
| 47         | منتهج وتمن                                                                            |
| 52         | تثمن كاحال ومؤجل ہوتا                                                                 |
| 54         | مختلف مسم کے سینتے جلتے ہوں اس کی صور بیس                                             |
| 57         | ماسید اور تول اور تخمینه سے بیچ                                                       |
| 61         | کیا چیز تنظ میں تبعہ داخل ہوتی ہے اور کیا چیز نہیں                                    |
| 66         | میخل اور بهار کی خریداری                                                              |
| 68         | التعميل استعمام بوسكتا ہوسكتا ہوسكتا ہوسكتا ہوسكتا ہوسكتا ہوسكتا ہوسكتا ہوسكتا ہوسكتا |
| 70         | نا پنے تو لئے والے اور پر کھنے والے کی اُجرت کس کے ڈمہ ہے                             |
| 71         | مانی و مساع در سے دور پر منے واسے می ایرت مل کے ذمہ ہے۔<br>مانی و کمن پر قبضہ کرنا    |
|            | خيار شرط كابيان                                                                       |
| 78         | العاديث                                                                               |
| 78         | تحکیم الامت کے مدنی کھول                                                              |
| 79         | تحكيم الامت كيدني پهول                                                                |
| 79         | علیم الامت کے مدنی بھول<br>کا                                                         |
| 80         | ملیم الامت کے مدنی پیول<br>کا ایس                                                     |
| 81         | مسائل فقهتيه                                                                          |
| 81         | تحکیم الامت کے مدنی پھول<br>مبعد مدحہ یہ مرد کی جو تھے ہوں                            |
| 91         | مہیع بیں جس وصف کی شرط تھی وہ نہیں ہے<br>مال تعدید                                    |
| 92         | محیارتعبین<br>خری به نورن مروک سروز به مروز مروز بروز بروز بروز بروز بروز بروز بروز ب |
| 94         | خریدار نے دام طے کر کے بغیر ہے چیز پر قبضہ کیا                                        |
|            | ، حیار رویت کابیان<br>مسائل نقم                                                       |
| 97         | مسائل فقنهیّه<br>مبع میں کیا چیز دیکھی جائے گی                                        |
| 103        | خیارعیبکابیان<br>خیارعیبکابیان                                                        |
| 4==        | اماریث                                                                                |
| 108        | احادیث<br>تحکیم الامت کے مدتی پھول                                                    |
| 108<br>108 | سینی وغیر همشن دهوکا دینا                                                             |
| 108        | تحکیم الامت کے بدنی مجول                                                              |
| 113        | تحكيم الامت كي مرتى پيول                                                              |
| 115        | مسائل فقهيتيه                                                                         |

| شرح بهار شریعت (مریازه)) هم گاهی هی در آن |
|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|

| بیب کے شرا نظ                                                                                                                                                                                                                   | محارع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ر میں اس می<br>اس میں میں اس میں ا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رون کے بعض عیوب<br>رون کے بعض عیوب                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| روں سے عمیوب<br>ری چیز وں سے عمیوب                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رں چیروں سے بیوب<br>نع رد کیا ہیں اور کم صورت میں نقصان لے سکتا ہے                                                                                                                                                              | موا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ع روح بین اور می مورث میں مصابی سے ساہم<br>ما فاحش میں رو کے احکام                                                                                                                                                              | ن.<br>غين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۷۷ کی سردیده دوم<br><b>بیع فاسد کاربیان</b>                                                                                                                                                                                     | <b>)</b> '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | d <sub>e</sub> t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دیث<br>م الامت کے مدنی پھول                                                                                                                                                                                                     | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ام الأمت سے مدنی چیوں<br>م الامت کے مدنی مچمول                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ·                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ہم النامت کے مدنی بھول<br>میں ان مرت سے مدنی بھول                                                                                                                                                                               | And the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ہم الامت کے بدنی پھول<br>مر ملامہ میں کی مصر ا                                                                                                                                                                                  | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ہم الامت کے مدتی کچول<br>صرائدہ میں کر یہ کی مدل                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ہم الامت کے مدنی بچول<br>مرہ برم سے کر کھیا۔                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ہم النامت کے مدنی کچھول<br>حمد النام میں سیکن کی تھول                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ہم الامت کے مد فی مچھول<br>ہم الامت کے مد فی مجھول                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ہم الامت کے مدلی مچھول<br>ہم الامت کے مدنی مچھول                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لیم الامت کے مدنی کیمول<br>میں بلاد میں سے مدنی کیمول                                                                                                                                                                           | and the same of th |
| میم الامت کے مدنی چھول<br>میں الامت کے مدنی چھول                                                                                                                                                                                | page 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جم الامت کے مدفی کھول<br>ہم الامت کے مدفی کھول                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ہم الرمت سے مدنی پھول<br>ہم الرمت کے مدنی پھول                                                                                                                                                                                  | and the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یم الامت کے مرتی کچھول<br>میں روی سے کر ان کھول                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ہم امامت کے مد آن مجبول<br>اُٹا رفتہ ہ                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ما ل طهینه<br>میر کرچ می به                                                                                                                                                                                                     | a-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بی ہوئی چیز کی نیچ<br>ایس ایس طرعب رزئر و رمود رقع کم ریکا نیکتر اور میں                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ناره اور تام دونول بمول توکمن کا اعتبار ہے<br>حدید کے بعد جو جمع کی ایک میں میں کے ایک بیع و مو                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| چيز دن کوئي مين جمع کيا اُن مين ايک قابل نظ شدمو<br>د همه شده                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ) میں شرط<br>میں کھر قرید میں میں کہ میں                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شکارا بھی قبضہ میں نہیں آیا ہے اس کی انتخ<br>فی ضد کی دیگر صور تیں                                                                                                                                                              | У.<br>И                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴾ فاسعر في ديغر صورت کي در هر شد در                                                                                                                                                         | <i>9</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نے میں چیز بیچی اُسکواُس ہے کم وام میں خرید تا<br>د میں چیز بیچی اُسکواُس ہے کم وام میں خرید تا                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ) فاسد کے احکام<br>واقع کے بیدیں<br>واقع کے بیدیں                                                                                                                                                                               | ÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 6   | SE S | شرح بهار شربعت (م                                                  |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     | ما ہے۔<br>ما ہے                          | بع فاسد من من يائن سه نفع مامل كياده كيد                           |
| 176 |                                          | حرام مال کوکیا کر ہے                                               |
| 177 | بيعمكروهكابيان .                         | احادیث :                                                           |
| 178 |                                          | مسيم الاست كي مد ني مجول<br>مسيم الاست كي مد ني مجول               |
| 178 |                                          | تعکیم الامت کے بدنی بھول                                           |
| 179 |                                          | مکیم الامت کے مدنی بھول<br>مکیم الامت کے مدنی بھول                 |
| 179 | •                                        | منيم الامت کے بدنی بھول<br>سنيم الامت کے بدنی بھول                 |
| 179 |                                          | تحتیم الامت کے مدنی بھول                                           |
| 180 |                                          | تحکیم الامت کے یہ نی بھول                                          |
| 180 | • •                                      | حکیم الامت کے یہ ٹی بھول                                           |
| 181 |                                          | تحكيم الامت كيدني محول                                             |
| 181 |                                          | تحکیم الامت کے مدنی بھول                                           |
| 182 | • .                                      | حکیم الامت کے مدنی بھول                                            |
| 182 |                                          | عکیم الامت کے مدتی بھول                                            |
| 182 |                                          | حکیم الامت کے مدنی بھول                                            |
| 183 |                                          | محکیم الامت کے مدنی بھول                                           |
| 183 |                                          | مسائل فقهته                                                        |
| 185 | بيع فضمولى كابيان                        | ڪيم لاام هن کي کي ا                                                |
| 189 |                                          | مسائل نفتهة                                                        |
| 191 |                                          | مرہون یا مستاجر کی بیع                                             |
| 197 | 4 44 .00 24                              |                                                                    |
| 201 | اقاله کابیان                             | مسائل فغهبتيه                                                      |
| 201 | مرابحه اور توليه كابيان                  | مِسائل فقهبيّه                                                     |
| 207 | 870                                      | . كون سيمصارف كاراس المال براضانده                                 |
| 225 | مبيع وتهن مين تنصرَ ف كابيان             | مسائل نقہتے<br>ثمن اور مزیعے میں کمی بیشی ہوسکتی ہے<br>رس کے ماجیا |
| 232 |                                          | تمن اور مبیع میں کی بیشی ہوسکتی ہے                                 |
| 236 |                                          | دین کی تاجیل                                                       |
| 238 | قرض كابيان                               | تحکیم الامت کے مدنی مجبول                                          |
| 240 |                                          | تھکیم الامت کے مدنی مچیول<br>تھکیم الامت کے مدنی مچیول             |
| 240 |                                          |                                                                    |

| شویعت (صریازه م) کاهن کاهن کاهن کاهن کاهن کاهن کاهن کاهن | شرحبهار |  |
|----------------------------------------------------------|---------|--|
|                                                          |         |  |

| 241               | عكيم الامت كے مد في محول                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 241               | تحکیم الامت کے بدنی پھول                                                                                               |
| 242               | تحکیم الامت کے مدنی مجبول                                                                                              |
| 242               | يتنكد ست كوترض كى اواليكي مين مهلت دين كى نضيلت                                                                        |
| 244               | تحکیم الامت کے مدنی مچھول                                                                                              |
| 246               | مسائل فغتهية ·                                                                                                         |
| 253               | تنكدست كومهلت دينے بإمعاف كرنے كي فضيات اور ڌين ندادا كرنے كي غدمت                                                     |
| 254               | احاديث .                                                                                                               |
| 254               | تھیم الامت کے مدنی مچھول<br>سے                                                                                         |
| 254               | عليم الامت كي مد في محول                                                                                               |
| 255               | علیم الامت کے مدنی محول<br>سیم الامت کے مدنی محول                                                                      |
| 255               | علیم الامت کے مدنی مچول<br>سیم الامت کے مدنی مچول                                                                      |
| 256               | عليم الامت كے مدني بچول<br>سيام                                                                                        |
| 257               | عليم الاست كم مد في محول                                                                                               |
| 258               | علیم الامت کے مدنی چھول<br>سیم الامت کے مدنی چھول                                                                      |
| 258               | علیم الامت کے مدتی بچول<br>سیام                                                                                        |
| 259               | تعلیم الامت کے مدنی میمول                                                                                              |
| 260               | تعلیم الامت کے مدنی بھول<br>سے                                                                                         |
| 260               | علیم امامت کے مدنی کچھول<br>سیا                                                                                        |
| 261               | ملیم الامت کے مدنی پھول<br>ملیم الامت کے مدنی پھول                                                                     |
| 262               | ادا نہ گرنے کی میت ہے قرض لینا                                                                                         |
|                   | سودكابيان                                                                                                              |
| 268               | احادیث<br>ک                                                                                                            |
| 268               | سودگی ندمت<br>مرده میکه میرون                                                                                          |
| 269               | سود کا انجام کی پر ہوتا ہے:<br>"                                                                                       |
| 274               | عبية:<br>كتاب المراب |
| 275               | مسیم المامت سے مدن ہےوں<br>حکمہ مزد سے کر نمبر ا                                                                       |
| 276               | علیم الامت نے مدل چول<br>حکیم الام سے کی مار کھول                                                                      |
| 276               |                                                                                                                        |
| 277<br>278        | علیم الامت کے مدنی مجبول<br>حکیم الامت کے مدنی مجبول                                                                   |
|                   | تحکیم الامت کے مذنی بچول<br>حکیم روست کے مذنی بچول                                                                     |
| •                 |                                                                                                                        |
|                   |                                                                                                                        |
| 2/3               | ملے مارامت نے مدل چول                                                                                                  |
| 278<br>279<br>279 | م الا مت کے مدنی مچنوں<br>م الا مت کے مدنی مچنول<br>م الا مت کے مدنی مچنول<br>م الا مت کے مدنی مچنول                   |

| 280 |                    | عیم الامت کے مدنی بھول                                                 |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 281 |                    | سائل فقهييه                                                            |
| 289 | •                  | ود سے بیچنے کی صورتیں                                                  |
| 290 | •                  | علیم الامت کے مدنی پھول                                                |
| 291 | •                  | علیم الامت کے مدنی مچھول<br>کا مند                                     |
| 293 |                    | سائل فقهبتيه                                                           |
| 294 |                    | فع عبينه                                                               |
|     | حقوق كابيان        | -1 si                                                                  |
| 295 |                    | مسائل فقهبتيه                                                          |
|     | استحقاقكابيان      | مسائل فقهينه                                                           |
| 297 |                    | سان مهية .                                                             |
|     | بيع ستلم كابيان    | اِحادیث                                                                |
| 308 |                    | بحاریت<br>تحکیم الامت کے مدنی پھول                                     |
| 308 |                    | حکیم الامت کے مدنی پیول<br>حکیم الامت کے مدنی پیول                     |
| 308 |                    | مسائل فغیبته                                                           |
| 310 | •                  | تع سلم کے شرا کط<br>ا                                                  |
| 311 | •                  | التي سم كس چيز ميس درست ہے اور كس ميں تبين                             |
| 315 |                    | راس المال ادرمسلم نيه پرتبضه ادران مين نضرف                            |
| 319 |                    | ہیچے سیم کا اقالہ<br>میں سیم کا اقالہ                                  |
| 322 | استصناع كابيان     |                                                                        |
| 326 |                    | مسائل فقهتيه                                                           |
| 520 | بیع کے متفرق مسائل |                                                                        |
| 333 |                    | كمياجيزشرط فاسدس فاسدجوتي ادرتمس كوشرط يرمعا                           |
|     | بيعصرفكابيان       | A                                                                      |
| 338 |                    | احادیث<br>تھکیم الامت کے مدنی پھول                                     |
| 338 |                    | عليهم الامت من مريد في محول<br>عليهم الامت بيركريد في محول             |
| 339 |                    | تحکیم الامت کے مدنی مجبول<br>مسائل فقہیتہ<br>مسائل فقہیتہ<br>بیع تلجئہ |
| 340 | •                  | بيع فأجيته                                                             |
| 352 | بيعالوفا           |                                                                        |
|     |                    |                                                                        |

多多多多多

# خربدوفروختکے مسائل کابیان

#### بِسْمِ النوالرِّ مُنْ الرَّحِيْمِ نَعْمَدُهٰ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ خُر يدوفروخت كا بيان خريدوفروخت كا بيان

و و خون تی عام ( کا کنات کو پیدا کرنے والا) جس کی قدرت کاملہ کا ادراک انسانی طافت سے وہر ہے عرش سے فرش تک جد تم نظر سیجیے اُس کی قدرت جلوہ گرہے حیوانات و نباتات و جمادات اور تمام مخلوقات اُس کے مضہر ہیں اُس نے ا پئ تنوق ت میں انسان کے سر پر تاج کرامت وعزت رکھا اوراً س کو مدنی الطبع (معاشرتی زندگی کو پیند کرنے وال ) بنایا كەزندگى بسركرنے بيں بياپنے بني نورئ (اپنے جيسے لوگوں كا) كامختاج ہے كيونكه انسانی ضروريات اتنى زائد وراُن كى تحسیل میں اتنی دُشواریاں ہیں کہ ہر شخص اگر اپنی تمام ضروریات کا تنہا متکفل (کفالت کرنے والا) ہونا ج ہے غاب عجز ہوكر بينے رہے گا اور اپنى زندگى كے ايام خولى كے ساتھ كزار ندسكے گا، للندا أس حكيم مطلق نے نسانى جماعت كو مختیف شعبوں اور متعدد تسموں پرمنقسم (تقتیم) فرمایا کہ ہر ایک جماعت ایک ایک کام انجام دے اورسب کے مجموعہ سے ضرور یات بوری ہوں۔مثلاً کوئی کھیتی کرتا ہے کوئی کیڑا اُبنتا ہے، کوئی دوسری دستگاری کرتا ہے، جس طرح کھیتی کرنے دالوں کو کپڑے کی ضردرت ہے، کپڑا بننے والوں کو غلّہ کی حاجت ہے، نہ بیاُس سے مستغنی ( یب پرواہ ) نہ وہ اس سے بے نیز ، بلکہ ہرایک کو د دمرے کی طرف احتیاج (حاجت) لہٰذا بیضر ورت پیدا ہوئی کہ اِس کی چیز اُس کے یاس جائے اوراً کی اِس کے بیس آئے تا کہ سب کی حاجتیں بوری ہوں اور کاموں میں وُشوار بان ند ہوں۔ بہار سے معاملات کا سلسلہ شروع ہوا بیج وغیرہ ہرفتنم کے معاملات وجود ہیں آئے۔اسلام چونکہ کمل وین ہے اور انسانی زندگی کے ہرشعبہ پراس كائكم نافذ ب جہال عبادات كے طريقے بتاتا ہے معاملات كے متعلق بھى يورى روشنى ڈالنا ہے تاكه زندگى كاكونى شعبہ تشنہ باتی ندرہے اور مسلمان کسی عمل میں اسلام کے سوا دوسرے کا محتاج ندرہے۔جس طرح عبادات میں بعض صورتیں جو نز ہیں اور بعض ناجائز ای طرح تحصیل مال کی بھی بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض ناجائز اور حلال روزی کی تحصیل اس پر موتوف کہ جائز و ناجائز کو پہچانے اور جائز طریقے پرعمل کرے ناجائز سے دور بھاگے، قرسن مجید میں ناج نزطور پر مال حاصل كرنے كى سخت ممانعت آئى۔

متد تعالی فرما تا ہے:

( وَلَا تَأْكُلُوا آمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُلْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيُقًا مِّنَ آمُوَالِ

التَّأْسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ (1)

ال المراد المارك المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد کے مال کا پچھ حصہ گناہ کے ساتھ جانتے ہوئے کھا جاؤ۔

اور فرما تائے: (يَاتِيَهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ تَكُونَ يَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

اسے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق ندکھاؤہ ہاں اگر باہمی رضامندی سے تجارت ہوتو حرج

(يَائَيُهَا الَّذِيْنَ أَمَّنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبُتِ مَا آحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِيْنَ﴿ ١٨﴾ وَكُلُوا مِثَارَزَقَكُمُ اللهُ حَلْلًا طَيِّبًا وَّاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ آنُتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ ١٨﴾ (3)

اس آیت کے تخت مفر شہیرمولاناسیدمحدتیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمة ارشادفر ماتے ہیں کداس آیت میں باطل طور پرکس کا مال کھانا حرام فرویا حمیا خواہ لوٹ کر یا چھین کر چوری سے یا جوسے نے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جمونی الواہی یا چفل خوری سے بیسب ممنوع دحرام ہے۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ باجائز فائدہ کے لئے کسی پر مقدمہ باٹنا اور اس کو حکام تک لے جانا ناب نز وحرام ہے ای طرح اپنے فائدہ کی ُ غرض سنے دومرے کوضرر پہنچانے کے لئے حکام پر اثر ڈالنار شوقی دینا حرام ہے جو حکام رس لوگ ہیں وہ اس آیت کے تکم کوپیش نظر رکھیں صديث شريف مين مسلمانول كضرد ببنجائ والعير يرلعنت آئى بـــ

اک آیت کے تحت مضر شہیر مولاناسید محمد تعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمة ارشاد فرماتے ہیں کہ چوری خیانت غصب۔ جوار موو جینے و م طریقے ہیں سب ناحق ہیں سب کی مُمانعت ہے۔

(3) پالماكرة:٨٨٠٨٠.

ال آیت کے تخت مفسر شہیر مولانا سیدمحد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ شانِ نُوول: محابہ کرام کی . یک جماعت رسوب كريم صلى الله عديدوسلم كا وعظ من كرايك روز حصرت عثان بن مظعون كے يهان جمع مولى اور انبول نے باہم ترك دنيا كاعبد كيا اورس ب ا تفاق کیا کہ وہ ٹاٹ پہنیں گے ، ہیشہ دن میں روزے رکھیں گے ، شب عبادت الی میں بیدار رو کر گزارا کریں گے ، سر پرنہ 🛶 اے ایمان والو! اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اُن یا کیزہ چیزوں کوحرام نہ کہوا در حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے گزر نے والوں کو اللہ ووست نہیں رکھتا اور اللہ نے جو تصمیں روزی دی اُن بیں سے حلال طیب کو کھا ڈاور اللہ سے ڈرو جس پرتم ایمان لائے ہو۔

多多多多多

# سر حلال کے فضائل

تحصیل مال (مال کمانے) کے ذرائع میں سے جس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے (1)اور غالباروزانہ جس

# (1) كسب حلال كانواب

الله عزوجل قرما تاب،

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضَلَّا مِنْ زَيْكُمْ

ترجمه كنزالا يمان :تم پر پچه كناه نيس كه اسپنه رب كافعنل تلاش كرو\_(پ2 ،البقرة:198)

اور فرما تاہے۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَثِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوَا مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَاذْكُرُواْ اللّه كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿10﴾ وَإِذَا لَهُ اللّهُ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿10﴾ ترجمه كنزالا يمان: تَهر جب نماز موسِج توزين مِن مِهل جا دَاورالله كانشل تلاش كرداورالله كومبت يأدكرواس اميد بركه فلاح يا ز

(پ28:اجمعه:10)

(منتدوك، كماب البيوع، باب ليس منامن غضنا، رقم ٢٢٠٥٣، ج٢، ص١٠١)

حضرت سیدنا ابن عمرض الندعنما ہے روایت ہے کہ سید المیلغین ، رشمنة للعکمین صلّی اللہ تعالیٰ علیہ فالم وسلّم کی بارگاہ میں سوال کیا گی کون سی کمائی افضل ہے؟ فرما یا کہ بندے کے اپنے ہاتھ کی کمائی اور جرحلال کمائی۔

( بجمع الزوائد، كماب البيوع، باب الكسب اطيب، رقم ١٢١٢، جم م ١٠١٠)

حضرت سیدنا این عمروض الله عندے دوایت ہے کہ بے فتک الله عزوجل پیشہ وزمون کو پہند فرما تا ہے۔ (انتجم الاوسط ، باب میم ، رقم ۸۹۳۳ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ میں ۲۲۰ ) ---

# سے سابقہ پڑتا ہے وہ خرید وفر وخت ہے۔ کتاب کے اس جھے میں ای کے مسائل بیان ہو تگے۔ ممر اس سے بل کہ فقہی

حضرت سيد تناعا نئدرض الله عنهاست دوايت ہے كہ جوائے ہاتھ كے كام سے تعك كرشام كرتا ہے وہ مغفرت يافتہ ہوكرشام كرتا ہے-( مجمع الزوائد ، كتاب البيوع ، باب نوم الصباح ، رقم ١٠٨٨ ، ج ٣ م ١٠٨)

هنرت سیدنا کعب بن مجرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ ایک فض اللہ عزوجل کے تحیوب، دانائے تھیو ب، انظر وغن النحو بب ملی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالیہ والم اللہ علیہ مارضوان نے اس کو دیکہ کرعرض کیا، یا رسول اللہ ملی دائم یہ کاش اس کا بیال اللہ علیہ واللہ وسل مے اللہ مار کی راہ میں ہوتا۔ تو رسول اللہ ملی واللہ من اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ اگر شرخص اپنے بچوں کے لئے رذق کی تلاش میں انگلا ہے تو بیا اللہ عزوجل کی راہ میں ہے اور اگر بید کھ وے اور کی راہ میں ہے اور اگر بید کھ وے اور برائی کے اظہار کے لئے فکا ہے تو بیشیطان کی راہ میں ہے۔ (اُنجم الکیم، رقم ۲۸۲، جو ایس ۱۳۹)

حضرت سیدتا ابوسنید خذری رضی الله عند سے روایت ہے کہ جس نے حال مال کمایا مجراسے خود کھایا یا اس کمانی سے لباس مینا اورالله عزوجل کی دیگر مخلوق کو کھلا یا آور پہنا یا تو اس کا بیمل اس کی زکو ہے۔

(الاحسان بترحيب محج ابن حبان ، كمّاب الرضاع ، باب النفقة ، رتم ۲۲۲۳، ج٢ ، م. ٢١٨) `

ترجمه كنزالا بمان : ال وكوا كما وجو يحدز من مس طال يا كيزه ب. البير و: 168)

تو حضرت سیرنا سعد بن ابو دکارس وضی الله تعالی عند نے کھڑے ہوکر عرض کیا ، یارسول الله ملی الله علیہ وکلم الله عز وجل سے
دعا سیجتے کہ وہ جھے ستجاب الدعوات بنادے تو نبی کریم صلی الله تعالی علیہ فالہ وسلم نے فرما یا کدا سعد البی غذ کو پاکیزہ کروستجاب
الدعوات ہوجا ہ کے ،اس ذات پاک کی شم اجس کے وست قدرت میں مجرصلی الله علیہ وسلم کی جان ہے بیشک بندہ جب حرام کا ایک مقر
المب خیر المانے تو چالیس دن تک اس کا کوئی عمل قبول بیس کیا جا تا اور جس کا گوشت حرام سے با بڑھا ہوجہ نم کی آئی اس کی زیادہ
عقدار ہے۔(المجم الا وسط ، باب میم ،رقم ۱۳۵۵ء جے وہ س ۱۳۳)

امیرا المونین حضرت سیدنا عمر بن خطاب وضی الله عندے دوایت ہے کہ دنیا جیٹی اور سرمبز ہے، جس نے اس میں سے حلال طریقہ سے کمایا اور اسے کارٹو اب میں خرج ترے اللہ عزوجل اسے ثواب عطا قرمائے گا اور این جنت میں داخل فرمائے گا اور جس نے اس میں سے سرج سہاو سوسعہ ۱۰ مر اس میں اور ایادی کا ایک ایک اور ایادی سے اور ایک میں ایک



حرام طریقہ سے کمایا اور اے ناخی ترج کیا اللہ بروجل اس کے لئے ذات و حقادت کے گھر کو طال کردے گا اور اللہ بروجل اور اس کے لئے ذات و حقادت کے گھر کو طال کردے گا اور اللہ بروجل اور اس کے لئے قیامت کے دان جہنم ہوگی۔ اللہ من خیانت کرتے والے بہت سے لوگوں کے لئے قیامت کے دان جہنم ہوگی۔ اللہ من وجل فرما تا ہے گُلَّمَا خَبَتْ نِدُ فَافُهُمْ سَعِیْدًا

ترجمه ٔ کنزالایمان: جب بھی بچھے پرآئے گی ہم اسے اور بھڑ کا دیں گے۔ (پ15 ، بی اسرائیل: 97) (شعب الایمان، باب ٹی تبنی الایمان، باب ٹی تبنی الایمان المحرمة رتم ۵۵۲۵، ج۴،م ۳۹۲)

### احاذيث

حدیث (۱) : میچ بخاری شریف میں مقدام بن معدیکرب رضی الله تعالی عندے مردی، حضورا قدیں صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اُس کھانے ہے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کوکسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہے اور ب شک اللہ کے نبی واووعلیہ الصلاق والسلام اپنی وستکاری ہے کھاتے تھے۔ (1)

حدیث (۲): سیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی حضور (ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

ارشاد فرماتے ہیں: اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو دوست رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو بھی اُسی کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا اُس نے رسولوں سے فرمایا: (یا تیکھا الروس کی گھڑا میں النظیہ بنیت قاعم کی اسولوا پاک چیزوں سے کھا وَ اور استھے کام کرو۔ اور مؤمنین سے فرمایا: (یا تیکھا الّذِیش القدُول کُلُوا مِن کلُوا مِن کلُوا مِن کا کھا کہ اُس کے ایمان والوا جو کھے ہم نے تم کو دیا اُن میں پاک چیزوں سے کھا وَ اور ایم کے بال پریٹان ( بھرے ہوئے) ہیں اور بدن گرو آلود ہے ( ایمنی فرمایا: کہا کہ کہ جو دُعا کرے وہ قبول ہو) وہ آسان کی طرف ہاتھ اُٹھا کہ یارب ہمتا ہے ( وُعا کُر مقبول اُس کی حالت ہے کہ جو دُعا کرے وہ قبول ہو) وہ آسان کی طرف ہاتھ اُٹھا کہ یارب یارب کہتا ہے ( وُعا کُر مقبول اُس کی حالت ہے کہ اُس کا کھانا حرام، چینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام پھر اُس کی وُعا کیو کر مقبول کرتا ہے کہ اُس کا کھانا حرام، چینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام پھر اُس کی وُعا کیو کر مقبول کرتا ہے) گر حالت سے ہے کہ اُس کا کھانا حرام، چینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام پھر اُس کی وُعا کیو کر مقبول کرتا ہے) گر حالت سے ہے کہ اُس کا کھانا حرام، چینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام پھر اُس کی وُعا کیو کر مقبول کرتا ہے) گر حالت سے ہے کہ اُس کا کھانا حرام، چینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام پھر اُس کی وُعا کیو کر مقبول

(1) معج النخاري، كمّاب البيوع، باب كسب الرجل... إلى الحديث:٢٠٢١، ٢٠٥٢، ١١٠.

### عكيم الامت كي مدنى يحول

<sup>(2)</sup> پ١٨٠١ملئومنون:٥١.

<sup>(3)</sup> پ١٠١/بقرة:١٧٢١،

# ہو(4) ( یعنی اگر قبول کی خواہش ہوتوکسب حلال اختیار کرو کہ بغیر اس کے قبول دُعا کے اسباب بریار ہیں )۔

(4) صحيح مسلم، كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة ... إلخ ، الحديث: ٢٥ ـ (١٠١٥) ، ٩٥٠٥.

# تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ یعنی رب تعالی بعب ب اور بعب صدقات اور نقصانات سے خالی عبادات کو قبول فرما تا ہے۔

ا يعنى كسب حدال وطلب معاش ايها مبارك مشغله يهرس مين رب تعالى في انبيائ كرام يبم الصلوة والسرام اورعوام كوجع فرمادياب نہدا پیم خداوندی بھی ہے۔ است مصطفوی بھی اور سنت انبیاء بھی اس لیے کسب طلال سنت سمجھ کر کرنا چاہیے، اس میں دنیا کی عزت بھی ہے

سل علا توجیتات کے ذن رب تعالی بنے نبیوں سے بینطاب بیک وقت فر مایا تھا یا ہر نبی سے ان کے زماند پیں بینخطاب ہوا جوقر آن کریم میں نقل فرما یا تمی اورحضور انورکوسنا یا تمیا تا که معلوم ہو کہ رہبانیت اور ترک دنیا نہ اسلام میں ہے نہ پہلے سی نبی کے دین میں تھی۔ چنانچہ انبیاے کرام نے مختلف پینے اختیار کے کسی نے چندوں یا سوال پرزندگی تاکزاری سوائے مرزا قاویانی کے۔ آدم عنیدالصلو ہوالاام اولا کپڑا سازی پھرکیتی و ژی کرتے ہے ،توح علیہ السلام لکڑی کا پیشہ،ادریس علیہ السلام درزی گری، مودومہ کے عیبہا السلام تجارت،ابراہیم علیہ السلام كينى بازى كرت منعيب عليه السلام جانور بالت من الوط عليه السلام كينى بازى موى عليه السلام في بكريال جرانا، داؤد عليه ٠ السلام زرہ بنتے ،سلم ن علیہ السلام استے بڑے ملک کے مالک ہوکر تکھے اور زمیلیں بٹا کرگز ارہ کرتے ہے، جیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سیامی كرية يحده در وصنوراتورسلى الله عليدسلم في اولا تجادت محرجهاد كے ر (اسلاى زندگى)

السلطيب خبيث كي مند هم وال ، پاك بقطيف ، پنديده ، شرى چيز طيب ب الله تعالى طيب ب كه خبيث چيزي نا پند كرتا ب تمام صفات نحیر کم لیہ سے بری و پاک ہے، مسلمانوں کو تھم دیا کہ ظاہری و باطنی نجاست سے دور رہیں نیک اعمال کریں، چیزیں انسان کے لیے ہیں اور انسان رحمان کے لیے۔

۵ \_ يعنى بين سے بى حرام ميں پلا اور جوان ہوكر حرام كمائى بى كى جس سے غذالباس حرام كاربا۔

٣ \_ يهال روئے تخن يا حرام خور حابق يا غازى كى طرف ہے يعنى حرام كمائى سے جج يا غزوہ كرنے تحيا، پرا گند، حال پريشان حال رہا،كعبہ معظمه یا میدان جهاد میں دعائیں مانکیں گر تبول نه ہوئیں که روزی حرام تھی جب ایسے حاتی و غازی کی دعا بھی تبول نہیں تو ووسروں کا کیا کہنا۔صوفیاء نر، نے ہیں کہ دعاء کے دو بازو لینی پر ہیں:اکل حلال مصدق مقال اگر ان سے دعا خالی ہوتو تبول نہیں ہوتی ۔تقویٰ کی پہلی سیرهی حلال روزی ہے، حرام سے بچنا عوام کا تفویٰ ہے، شبہات سے بچنا خواض کا تفویٰ ،ؤربعیۂ معصیت سے بچنا صدیقین کا تفویٰ الله نصیب کرے۔ جومحر مات میں مچنس جائے اور لاچار ہوجائے تو احون پر کقایت کرے۔ چٹانچہ بحالت اضطرار گر مردار بکری بھی ہوگدہ بھی تو بکری کھا کر جان بچائے اور اگر کتا وسور ہی میسر ہو اور بھوک سے جان نکل رہی ہُوتو کتے سے جن بچائے اور سور کو ہاتھ نہ لگائے۔(مرقات)(مراة المناجح شرح مشكوة المصابح،ج ١٩٩٣) حدیث (۳) : میچ بخاری شریف میں ابو ہریں وضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، حضورا قدس صلی الند تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آ دمی پرواہ بھی نہ کر ریگا کہ اس چیز کوکہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سنے یا حرام سے ۔ (5)

صدیب (۳): ترفری ونسائی و این طاجه ام المؤمنین صدیقه رضی الله تعالی عنها سے راوی، حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: جوتم کھاتے ہوان میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ ہے جوتمھارے کسب (محنت) سے حاصل ہے اور محصاری اولا دمجی منجملہ کسب کے ہے۔ (6) (یعنی بوقت جاجت اولادکی کمائی سے کھاسکتا ہے) ابو داود و داری کی روایت بھی اس کے مشکل ہے۔

(5) منج ابناری، کتاب البیوع، باب من لم یبال من حیث کب المال، الحدیث:۲۰۵۹، ج۲، ص2. کیم الامت کے مدتی محول کی میں الامت کے مدتی محول

ا یعنی آخر زمانہ میں لوگ وین سے بے پرواہ ہوجائیں ہے، پیٹ کی قکر میں جرطرح مجنس جائیں ہے، آمدنی بڑھانے مال جمع کرنے کی فکر کی جرزام وحلال لینے پرواہ ہوجائیں مے جیسا کہ آج کل عام حال ہے مصوفیا وفر ماتے ہیں کہ ایسا بے پرواہ آدی کتے سے برتر ہے کہ کتا سوگھ کر چیز مند ہیں ڈالٹا ہے گر یہ بغیر تحقیق بلاسو ہے شمجے ہی چیز کھالیتا ہے۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المعابع مج ١٩٠٠ م ٣٥٠)

(6) جائع الترندي، كتاب الأحكام، باب ماجاء ان الوالدما خذمن مال ولده والحديث: ١٣٦٣، جسوي ٢٥٠. حكيم الامت كيد في يحول

ا یعنی این کو ب کار ندر کھو بلکدروزی کماؤادر کما کر کھاؤادر اولادی کمائی مجی تمہاری اپنی کم تی ہے کہ بالواسط وو گویا تم بی نے کم یا ہے۔ علاء فرمات جی کہ اور اور جوب کی حاست میں ہے۔ علاء فرمات جی کہ اور اور جوب کی حاست میں مال باب اولاد کی اجازت کے بغیراس کا کھانا کھائی سکتے ہیں گر غائب اولاد کی چیز اپنے نفقہ میں فروخت نہیں کر سکتے ۔ الد باؤن حاکم ، اس کی تفصیل کتب فقہ میں ملاحظ فرمائے۔

۲ \_ اگر چدولد مطلق اولا دکو کہتے ہیں اڑی ہو یا اڑکا گر ایسے مقامات پر عمومًا لڑکا مراد ہوتا ہے کیونکد لڑکیاں کی نی کم کرتی ہیں خود ان کا اپنے خرج خاد ند پر ہوتا ہے لیکن اگر ائری امیر ہواور باپ فقیر تو لڑکی ہر بھی اپنے مال سے باپ کا خرج لازم ہے۔ خیال رہے کہ بید حدیث مختلف الفاظ ہے آئی ہے، ایک دوایت میں ہوری دوایت میں افغاظ ہے آئی ہے، ایک دوایت میں ہورہا ہے الفاظ ہے النت و مالك لانسیك الفاظ ہے اور قانونا بھی۔ اس سے اشارة معوم ہورہا ہے انت و مالك لانسیک الزم کے اور قانونا بھی۔ اس سے اشارة معوم ہورہا ہے کہ آگر اولا د کی کمائی خات ہی جرام ہوگی ای کے اس سے اشارة معوم ہورہا ہوگی اولا د کی کمائی خات ہی جرام ہوگی ای کے اسے کہ آگر اولا د کی کرام کرئی کیے صال ہوگی ای لیے اسے کہ آگر اولا د کی کمائی خات ہی جرام ہوگی ای لیے اسے کہ آگر اولا د کی کمائی خات ہی جرام ہوگی ای سے اس فرمایا۔ (مرا قائدانج شرح مشکو قالمجائے ، ج میں 100)

حدیث (۵): امام احد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:
جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، اگر اُس کو صدقہ کر ہے تو مقبول نہیں اور خرج کر ہے تو اُس کے لیے اُس میں برکت نہیں اور اینے بعد چھوڑ مرے تو جہنم کو جانے کا سامان ہے ( یعنی مال کی تین حالتیں جی اور حرام مال کی تینوں حالتیں خراب ) اللہ تعالی برائی سے برائی کو نہیں مثاتا، ہاں نیکی سے برائی کو محو (مثاتا ) فرماتا ہے بے شک خبیث کو خبیث نہیں مثاتا۔ (7)

صدیث (۲): امام احمد و دارمی و بیبقی جابر رضی الله تعالی عندے راوی، حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فر بایا: جو گوشت حرام سے اُوگاہے جنت میں داخل نہ ہوگا (یعنی ابتداء) اور جو گوشت حرام سے اُدگاہے، اُس کے لیے آگ

(7) المستدللا، م احمد بن طنبل ومستدعبدالله بن مسعود والحديث: ١٣٣٣، ٢٦ مس ١٣٣٠.

### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ حرام مال کا صدقد قبول نبین ،رب کی بارگاہ میں حلال مال پیش کرد۔ خیال رہے کہ حرام مال وہ ہے جوحرام ذریعہ سے حاصل کیا جائے ،سود، چوری، زنا ہشراب، گانا، ناچنا دغیرہ۔

۲ \_ یعنی حرام کمائی میں خود بھی برکت نہیں ، حلال میں برکت ہے کتیا سال میں دس بارہ بنچے دیتی ہے اور ایک بھی فرئ نہیں ہوتا اور بکری سال میں ایک میں نے دیتی ہوتا اور بکری سال میں ایک دو بنچے دیتی ہے اور روزانہ بزاروں ذرخ ہوتے ہیں تکر کے بکری سے نکتے ہیں نہ کہ کتوں کے کیونکہ کتا حرام ہے بکری حلال اور حلال میں برکت ہے حرام میں بے برکتی۔

سے پینی جب تک اس کے دارثین اس کا حرام مال کھا میں سے یا برتیں گے اے دوز نے میں عذاب ہوتا رہے گا کیونکہ یہ حرام کا سبب بنا۔
معلوم ہوا کہ جیے بعض صدیتے جارہے ہوتے ہیں ایسے بی بعض حرام بھی گناہ جاری ہوجاتے ہیں۔ یہ خیال رہے کہ سود چوری کا چیہ تو ملک بٹا
ای خیاں شاس کی میراث جاری ہو بلکہ حق دالے پر واپس کردینالازم ہے اوراگر اس کا پہنہ نہ سکے تو اس کے نام پر خیرات کردیا جائے ، یہاں
ان حرام مالول کا ذکر ہے جو حرام ذریعوں سے اپنے ملک میں آئی جیسے گا کر بچا کر پیسہ کمانالہذا حدیث پر یہا عشر اِض نہیں کہ حرام مال ک
میراث کیسی۔

٣ \_ بسخان الله! كيسائيس قاعده بيان فرمايا كه ده جوقر آن شريف شن "إنَّ الْحَسَفْتِ يَدُ بَيْنَ السَّيَّاتِ كَه بهما ئيانِ ائيوں كو دفع كرديق بين او صدقه كرنا جعل في اين الله برائي ہے اور صدقه كرنا جعل في نبيس بلكه برائي ہے اور برائي ہے اور برائي ہے اور برائي ہے اور برائي ہے درائي ہے برائي ہيں بن ہے بائي گندے كرائي كا كرسكتا ہے نه كرنا پائي، ایسے بی طیب وطال صدقة كناه منائے گا نه كه حرام كا صدقہ ہے۔

۵ فبیث کے معانی پہلے بیان کئے گئے، یہاں پاگندگی کے معنے میں ہے یا حرام کے۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، جهم ص ٣٨٠)

زياده بہتر ہے۔(8)

صدیث ( ۲ ): پیبیقی شعب الایمان میں عبداللہ رضی اللہ تغالی عنہ ہے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے ارشاد فرمایا: حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریفنہ ہے۔ (9)

حدیث (۸): امام احمد وطبرانی و حاکم رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه اورطبرانی ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ست راوی، کسی نے عرض کی، یارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کونسا کسب زیادہ پا کیزہ ہے؟ فر، یا: آ دمی کا ا بنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی بھے (10) ( لیعن جس میں خیانت اور دھوکا نہ ہویا یہ کدوہ کھے فاسد نہ ہو )۔ حدیث (9): طبر انی ابن عمر رضی الله نتمالی عنهما ہے رادی که ارشاد فر مایا: الله نعالی بنده موثن پیشه کرنے والوں کو

(8) مشكاة المعماني كماب البيع ع، باب الكسب وطلب الحلال الحديث:٢٧٧١، ج٢ من ١٣١١.

### تحكيم الامت كي مدنى پيول

ا \_ يعنى اولاً نه جائے گا بلكه مزايانے كے بعد يا جنت كے درجه عاليه بين نه جائے گا بلكه ادینے درجه بين \_ گوشت سے مرادخود كوشت والا ہے اوراً مجنے سے مراد پردرش یا ناہے لینی جو تھی حرام کھا کر بلا دو جنت ہیں کیسے جائے طبیب جگہ طبیب لوگوں کے لیے ہے۔ ا ۔ لین حرام خور دوز فی کی آگ کامستن ہے کہ مرے اور آگ میں مینچ کونکہ النینیٹ النائینٹ اندے ہوگوں کے سے گندی چیزیں وں اگر میض توب کرے یا صاحب حق سے معاف کرالے یا شفاعت سے معافی ہوجائے تو ہوسکتی ہے۔ بیصور تبر اس قاعدہ سے معیمدہ لل-(مرتاب ) (مزاة الناجي شرح مشكوة المصاح، ج م بس ٢٨١)

(9) شعب اللايمان، باب في حقوق إلا أولاد ... إلى الحديث: اسم ١٨٥٨م ٢٠٠٥م.

### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ كسب جمعنى مكتسب ب يعنى پيشه اور طال كا مقابل مجى ب اور مشتبهات كالبحى كيونكه حرام كمائى كى مناش حرام ب اور مشتهرك مروه - (مرقات) تلاش ہے مرادجہ توکرنا ادر مامل کرتا ہے۔

٣ يعني عبادات فرضيد كے بعد بيفرض ہے كماس بر بہت سے فرائض موقوف ايں۔ تيال رہے كدية كم سب كے ليے نيس صرف ن كے لیے ہے جن کا خرج دومردل کے ذمہ شدہو بلکہ اپنے ذمہ ہو اور اس کے پاس مال بھی نہ ہو ورنہ خود مالدار پر ور چیوئے بچوں پر فرض مبیں۔ یہ خیال رہے کہ بقدر ضرورت معاش کی طلب ضروری ہے بصرف اکیلے کو اپنے لائق بال پچوں و، ہے کو ان کے لائق کم نا ضروری ہے۔ تبغی الْقریضة فرمانے ےمعلوم ہوا کہ کمائی کی فرضیت نماز روزے کی فرضیت کے شک نہیں کداس کا مسکر کا فرہواور تارک فاس ۔ (مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، جه بم ٣٩٠)

(10) المسندللامام أحمد بن علبل مسند الشاميين حديث رائع بن خديج ، الجديث ٢٢٦٦ ١١٠ من ٢٠١١.

محبوب رکھتا ہے۔ (11) یہ چند حدیثیں کسب حلال کے متعلق ذکر کی گئیں، ان کے علاوہ بعض احادیث خاص تجارت کے متعلق بیان کی ہوتی ہیں۔

多多多多多

# تحارت کی خوبیاں اور بڑائیاں

صدیث (۱۰) نام احمہ نے ابو بکر بن انی مریم سے روایت کی وہ کہتے ہیں مقدام بن معد مکرب رضی اللہ تعالی عند کی کنیز (لونڈی) وودھ بیچا کرتی تھی اور اُس کا ثمن مقدام رضی اللہ تعالی عند لیا کرتے ہے۔ اُن سے کسی نے کہا، سیحان اللہ آپ رووھ بیچے ہیں اور اُس کا ثمن (لیمنی اس قیمت) لیجے ہیں (گویاس نے اِس تجارت کونظر حقارت سے میکان اللہ آپ رووھ بیچے ہیں اور اُس کا ٹمن (لیمنی اس فیمس کرج بی کیا ہے، ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ویکھا) اُٹھوں نے جواب و یا ہاں ہیں ہی ہی کرتا ہوں اور اس ہیں حرج بی کیا ہے، ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مناہے کہ لوگوں پر ایک ایساز مائد آئے گا کہ سوارو پے اور اشر فی کے کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ (1) صدیث (11): ترزی و دار قطنی انی سعید رضی اللہ تعالی عند سے اور ابن ما جدابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے صدیث (11): ترزی و دار قطنی انی سعید رضی اللہ تعالی عند سے اور ابن ما جدابت عمر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرہ یہ: تا جر راست گوامانت دار انبیا وصدیقین وشہدا کے ساتھ ہوگا۔ (2)

(1) السندللامام أحمد بن عنبل بمتدالثاميين ، حديث المقدام بن معد يكرب، الحديث: ١٠١١ - ١٢ م ١٢٠٠.

### تھیم الامت کے مدنی پھول

ا ہے۔ ابو بکر تابعی ایں ان کا ذکر مصنف نے اکمال میں تبین کیا اور حضرت مقدا دمشہور سحالی ہیں ۔ لونڈی سے مرا دمملو کہ نونڈی ہے جھے آپ نے خربیر دفر وخت کی اجازت دی تھی ، اس تشم کے غلام کوفقتہا وعبد ماذون کہتے ہیں۔

۲ \_ شایدان زماند مین اہلی عرب وودھ کی تجارت کو ناپند کرتے ہتے جیسے آج کل پنجاب میں بھی ذری حیثیت نوگ وودھ بیچنے کو ناپند کرتے ہیں بھی فروننت کرتے ہیں یا اس کا مطلب سے ہوگا کہ آپ جیسے عظمت والے لوگوں کو چاہیے کہ دووھ مفت و یا کریں کیونکہ اس میں - خیر کثیر ہے اس پر قیمت کیمی ؟ •

(2) جامع اسرندي، كمّاب البيوع، باب ماجاء في التجار ... إلى الحديث: ١٢١٣، جهم ٥٠.

شرح بها و شویعت (صریازدیم)

حدیث (۱۲): تریذی دابن ما جه و داری رفاعه رضی الله تعالی عنه سے اور بیہ قی شعب الایمان میں براء رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدی ملی اللہ تغالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تنجار ( تنجارت کرنے والے ) قیامت کے دن فجار (بدکار) اُٹھائے جائیں گے، تمرجو تا جرمنتی (اللہ سے ڈرنے والا) ہواورلوگوں کے ساتھ احسان کرے اور

### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیگر چیثون سے تجارت اعلٰی چیتہ ہے ، پھر تخارت میں غلہ کی ، پھر کپڑے کی ، پھر مطر کی تجارت انعنل ہے۔ (مرقات) ضرور بات زندگی اور مضرور پات دین کی تجارت دوسری تجارتوں ہے بہتر پھرسچا تا جرمسلمان بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اسے نبیول، ولیوں کے ساتھ حشر تھیب ہوتا ہے۔

م ہے گریہ ہمرا بی ایسی ہوگی جیسے خدام کو آتا کے ساتھ ہمراہی ہوتی ہے یہ مطلب نہیں کہ بیتا جزنی بن جائے گا، اچھ تا جرتا جورہے براتا جر فاجرب- (مراة المناجي شرح مشكوة المصانيح ، ج ١٠٠٧)

(3) جامع اسرندي بركتاب البيع ع، باب ماجاه في التيار ... إلخ مالحديث: ١٢١٨، ج ٣٠ص٥.

## تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا بربیزگاری سے مراد ہے گناہ کبیرہ سے خصوصًا اور گناہ کبیرہ کی عادت سے عمومًا بچتے رہنا۔ نیکی سے مراد ہے اپنے کاروبار کود موکا خیانت سے محفوظ رکھنا، کچ سے مراد سودے کے متعلق صاف بات کرنا اگر عیب دار ہوتو اس کو بے عیب ٹابت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ (مرقات) مطلب بدہے کہ قیامت میں سارے تاجر فائل وفاجر مول کے سواءان کے جن میں بدیمن صفات مول، پر میز گاری ، بھلائی اسپائی۔ (مراة السناجيح شرح مشكوة المصابيح ، ج سم بض م • مه )

### ييج اورامانت دارتا جركا ثواب

تحيد مب ربُ التلميين ، جناب صادق وامين صلّى الله تعالى عليه كاله وسلّم في فرما يا كه سچا اور امانت دار تاجر ، ونبياء ، معديقين اورشهداء كم ساته موكا\_ (ترندى، كمّاب البيرع، باب ماجاء في التيار، رقم ١١١١، جسم، م٥)

حضرت سيد ناحكيم بن حزام رضي الله عنه فرمات بيل كه تاجدا دِرسالت، شهنشا و نيوت، بحجز نِ جودوسخادت، پيکرعظمت وشرافت، محيوب زبُ العزت بحسنِ انسانیت صلّی اللّٰدنتما فی علیه 5 له دسلّم نے فرمایا که خرید وفروخت کرنے والے جب تک سودا کممل نه کرئیں انہیں اختیار حاصل ہے اگر وہ سودا کرتے ہوئے کچ بولیں اور کچ بیان کریں تو ان کے سود نے میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور اگر وہ چھپے تیں اور جھوٹ بولیں توشایدوہ کچھنع کماہی لیں گراپنے سودے کی برکت ختم کربیٹیں کے کیونکہ جھوٹی تشم سوداتو پکوادی ہے تگر برکت محتم کردی ہے۔ (الترغيب والترحيب، كتاب البيوع، بإب ترغيب التجار في الصرف، رقم مه، ج٢، ٣٦٨) -

حدیث (۱۳): امام احمد و ابن تزیمه و حاکم وطبرانی و بینقی عبدالرحمن بن شبل اور طبرانی معاویه رضی امتد تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیه وسلم) نے ارشاد فرمایا: تجار بدکار ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، یارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالی علیه وسلم) کیا اللہ تعالی نے کچ (تجارت) حلال نہیں کی ہے؟ فرمایا: ہاں! بچے حلال ہے ولیکن پہلوگ بات کرنے میں جموٹ ہو لتے ہیں اور قشم کھاتے ہیں، اس میں جموٹے ہوتے ہیں۔ (4)

صدیث (۱۲): پیمق شعب الایمان میں معاذین جبل رضی اللہ تعالیٰ عند سے رادی کہ ارشاد فرمایا: تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ اُن تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں جھوٹ نہ بولیں اور جب اُن کے پاس امانت رکھی جائے میں زیادہ پاکیزہ اُن تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں جھوٹ نہ بولیں اور جب اُن کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں اور جب وعدہ کریں اُن کہ فاف نہ کریں اور جب کسی چیز کوخریدیں تو اُس کی خدمت (برائی) نہ کریں اور جب اپنی چیزیں تو اُس کی خدمت (برائی) نہ کریں اور جب اپنی چیزیں بچیں تو اُس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں اور ان پر کسی کا آتا ہوتو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیس (ٹال مٹوا۔ نہ کریں) اور جب اِن کا کسی پر آتا ہوتو سختی نہ کریں۔ (5)

صدیت ( ۱۵ ): میچ مسلم میں ابو قاوہ رضی اللہ تعالی عند سے مردی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما یا کہ بیچ میں حلف کی کثرت سے پر ہیز کرو، کہ بداگر چہ چیز کو بکوا دیتا ہے مگر برکت کومٹا دیتا ہے۔ (6) اس کےمثل

حضرت سیدنا مد ذہن جبل رضی اللہ عدفر ماتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کئر قدر، دو جبال کے تاختور، سلطان بھر و برصلی اللہ تعالی علیہ فالم وسلم نے فرمایا کہ پیکل سب سے یا کیڑہ کمائی ان تاجروں کی ہے جوبات کریں تو جموٹ نہ بولیں اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں اور جب وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہ کریں اور جب کوئی چیز فریدیں تو اس میں عیب نہ نکالیس اور جب کچھ تھیں تو اس کی ہے جا تحریف نہ کریں اور جب ان کا کسی برآتا تا جوتو اس کی اوا میکی میں سستی نہ کریں اور جب ان کا کسی برآتا تا جوتو اس کی وصول کے لئے تی نہ کریں اور جب ان کا کسی برآتا تا جوتو اس کی اوا میکی میں ساتی نہ کریں اور جب ان کا کسی برآتا تا جوتو اس کی اوا میکی میں سستی نہ کریں اور جب ان کا کسی برآتا تا جوتو اس کی وصول کے لئے تی نہ کریں۔ (التر فیب والتر میب ، کیا بالیون ، باب التجار فی الصدق ، رقم ۲۰ م ۲۰ م ۲۰ م ۲۰ م

- (4) المستدلالا م أحمد بن طنبل، مديث عبد الرحن بن شيل ، الحديث: ١٥٥٢ ١٢٢١٥١، ح٠٥٠ م٠ ٢٠١٠٢٣٠.
  - (5) شعب الإيمان، باب تعفظ اللهان والحديث: ٨٥٥٣ من ١٢٣ م
  - (6) صحيم مسلم، كمّاب المساقاة، باب المحلى عن الحلف في البيع ، الحديث: ١٣٠٨ ـ (١٢٠٨) يم ٨٩٨.

#### سکیم الامت کے مدنی پھول

ا بعض شرصین نے فرمایا کہ یہاں زیادہ صم نے ممانعت ہے تھوڑی قسموں کی اجازت ہے کہ تجارت میں مجھی صم کھانی بی برخ ب تی ہے بعض شرصین نے فرم یا کہ جموٹی قسم میں مانعت ہے بھی شم کی اجازت ہے مگر ترجے اسے ہے کہ مطلقات مے ممانعت ہے ، کثر ہ کا لفظ اتفاق ہے بہت کہ مرب نعائی فرما تا ہے: "لَا تَأْكُلُوا الرِّالُوا الرِّالُوا الْمُعْظَة الله مقصد بہے کہ ترید وفرو دست میں مجی تسمیں بھی نہ کھ وک کہ مجموثی ہے جموثی ہی منہ ہے گا کہ بخارے محقوظ رہو۔

٢ \_ المنظق ف ك شداور كسره س ب عفين كامضارع، انفاق س نيس ب النفيق بمعنى تروز ك يعن فتم سالوك وهوكا كعد كر --

صحیحین ( یعنی صحیح بخاری وصحیح مسلم ) میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی۔

حدیث (۱۶): سیج مسلم میں ابو ذررضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ دسلم) نے فرمایا: تین شخصوں ہے اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کریگا اور نہ ان کو پاک کریگا اور ان کے ، کیے نکلیف وہ عذاب ہوگا۔ابو ذررضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی ، وہ خانب و خاسر( نقصان اور خسارہ اُٹھانے والے) بیں، یا رسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم) وہ کون لوگ بیں؟ فرمایا کہ کپڑا نشکانے والا ( لیعنی تکبرے کیزا تخنوں سے بنچے رکھنے والا ) اور وے کراحسان جمانے والا اور جھوٹی فشم کے ساتھ اپنا سودا چلا دینے والا۔ (7) عدیث (۱۷): ابو داود وتر مذی ونسائی و ابن ماجه قبیس ابن الی غرزه رضی الله تعالی عندے راوی که حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے گروہ تنجار (بینی اے تنجارت کرنے والو)! بیج میں لغو (نضول ہات) اور قسم ہوجاتی ہے، اس کے ساتھ صدقہ کو ملا لیا کرو۔(8)

#### 多多多多多

خرید کہتے ہیں اور مال چل پڑتا ہے مرآئندہ کوجھوٹے تاجر کا اعتبار نہیں رہنا بنجارت اعتبار پرچلتی ہے۔افسوس کہ بیسبق مسممان تاجر بھول سے کارخصوصًا انگریزوں نے یادکرلیا، آج ان کی راستہازی ضرب المثل بن چکی ہے ای لیے وہ تخارت میں سب ہے آھے ہیں۔ (مراة المناجيم شرح مشكوة المصابيح ،ج ١٩٩٣)

> (7) محيح مسلم، كترب الإيمان، بأب بيان غلظ تحريم اسبال الازار . . . إلى ما لحديث: اسما ـ (١٠٦) م ٢٠٠٠ حلیم الد مت کے مدنی کھول

ا کلام ہے مراد محبت کا کلام ہے ، دیکھنے ہے مراد کرم کا دیکھنا ہے اور پاک فریائے ہے مراد گناہ بخشا ہے لیتی ووسرے مسلمانوں پر میتینول کرم ہوں سے مگر ان تین تشم کے ٹوگ ان تنیز ل عنایتوں سے محروم رہیں مے لہذا ان سے بہتے رہو۔

م سین جوفیشن کے بیے نخوں سے نبیا یا جامہ تہبند استعمال کریں جیسے آجکل جابل جود هریوں کا طریقہ ہے اور جوکسی کو بجو صدقہ و فیر،ت دے کر ان کو طعنے دیں، دسان جنا تھی، لوگوں میں آئیس بدنام کردیں کہ فلان آدمی ہمارا وست گلررہ چکا ہے اور جوجھوٹی قسم کھا کر دھوکا دے کر ماں فروخت کریں۔ (مراة المناج شرح مشکوة المصابح ، ج ۱، مل ۱۰۹)

(8) سنن أبي داور، كمّاب النبع ع، باب في التجارة ... إلخ ، الحديث:٣٣٧، جهيم ٣٢٨.

تحکیم الامت کے مرتی پھول

سے مقصد یہ ہے کہ تجارت میں کتنی ہی احتیاط کی جائے گر پر بھی پچھانٹو پچھ جھوٹ جھوٹی قتم منہ سے نکل ہی جاتی ہے اس لیے صدقہ و خیرت ضرور کرتے رہو کہ صدقے سے غضب الی کی آگ بجھ جاتی ہے۔ عمومًا تاجرلوگ فقراء کو پیسہ ہیںہ ویتے رہے ہیں،خصوصًا جمعرت کو سکمل کا ، خذید بی حدیث ہے ویسے بھی صدفتہ اعلی عبادت ہے۔ (مراة المناج شرح مشکوفة المعمائع ،ج مہم سوم مم)

# فائده ضروربير

تجارت بہت عمدہ اور نقیس کام ہے، گرا کڑتجار کذب بیانی (جموٹ) سے کام لیتے بلکہ جمو ٹی تشمیں کھالیا کرتے ہیں ای ای لیے اکثر احادیث میں جہاں تجارت کا ذکر آتا ہے، جموٹ بولنے اور جموٹی فتیم کھانے کی ساتھ ہی ساتھ ممانعت بھی آتی ہے اکثر احادیث میں جہاں تجارت کا ذکر آتا ہے، جموٹ بولنے اور جموٹی فتیم کھانے کی ساتھ ہی ساتھ ممانعت بھی آتی ہے کہ آگر تا جرائے مال میں برکت دیکھنا چاہتا ہے تو ان بری باتوں سے گریز کرے۔

(1) جموتی فتم کها کرسامان بیمنا

حضرت سيدنا الاؤررض الله تعالى عند سے مروى ہے كو تجوب رب التحكيين ، جناب صادق واجن عزوجل وصلى الله تعالى عيدوآ مدوستم في ارشا وفرها يا: تين فحف ايسے تن كرائله عن والله عن الله تعالى على الله عند الله ع

( صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان غلظ تحریم اسبال ...... الخ ، احدیث: ۲۹۳ م ۲۹۳)

( تاجدار رسالت، شہنش و نُموت من الله تعالى عليه وآلد وسلم كافريانِ عاليثان ب: تمن محض ايسے تن كر الله عزوجل تي مت كے ون ان كى طرف نظر رحمت بهيں فريائے كا: (١) بوڑھا زائى (٢) تكبركر في دالافقير اور (٣) ايسا آدى جيے الله عزوجل في مال ديا اور وہ جموئی تسميں كما ترفزيد تا اور جبر الحديث الله عن ١١١١ من ٢٩٨٩)

نخزن جود دسخاوت، پیکرعنفمت وشرافت صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عالیتنان ہے: الله مزوجل نه تو ان سے کلام فرمائے کا ور نه بی آبہیں پرکسکریگا بلکہ ن سکے لئے دود ناک عذائب ہوگا۔ (استجم الاوسط ، الحدیث: ۷۵۵، جسم مس۱۲۲)

محبوب زبُ العزت، محسنِ انسانیت عزدجل وسلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کا فرمانِ عالیتان ہے: تین شخص ایسے ہیں که الله عزوجل کل (بروز تیامت) ان کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرمائے گا: (۱) بوڑھا زائی (۲) وہ شخص جواینا سامان ہرجائز اور ناجائز (مجمولُ ) تسمیر کھ کر بچنا ہے اور (۳) تکبر کرنے والانقیر۔ (انجم الکیر، الحدیث: ۴۹۲، ۱۵۲۶م ۱۸۴)

سرکار مدید، رحت قلب وسید صلّی الله تعالی علیه وآلدوسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے: تین شخص ایسے میں کہ اللہ عز وجل بن کی طرف تر مت کے دان نہ تو نظر رحمت فرمائے گا اور فدی آبھیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے وروناک عذاب ہوگا: (۱) جو بیابان میں اپنے فالتو پانی سے مسافروں کوروکتا ہے۔ ایک اور دوایت بیل ہے: اللہ عزوج ل اس سے ادشاد فرمائے گا: آج میں تم سے ای طرح اپن نفتل روک وں گا جس طرح تم نے اس چیز کا نفتل روک اتفالی روک تھا جس میں تمہارے ہاتھوں نے پچھ نہیں کیا تھا، (۲) وہ آدی جو عصر کے بعد بنا ماں نیج سے

تاجروں کی انھیں بدعنوا نیوں کی وجہ ہے بازار کو بدترین بقعہ زمین ( زمین کا بدترین حصہ ) فرما یا حمیااور ریے کہ شیطان ہم ہم

اور قتم انی کے کہ میں نے اپنے استے میں لیا ہے اور خریدار اُسے سے مجھے حالانکہ اس نے اپنے کا نہ خریدا ہوادر (m)ایسا فخص جو کی ا مام ( حکمران ) کی دمیا کی خاطر بیصن کرے اگر دہ اسے اس کی خواہش کے مطابق کچھ دے تو اس سے دفا کرے اور اگر پچھنہ دے تو دفانہ

( ميح البخارى، كتاب المساقاة ، باب اثم من منع اين السيل من الماء، الحديث: ٥٨ ١٩٣٩م م ١٨٨) ( ميح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان غلظ تحريم ـــــال في الحديث: ٢٩٧ م ٢٩٧)

اورایک روایت میں وہ تین مخص بیریں: (۱)ایسامخص جو مال کے بارے میں قشم اٹھا تا ہے کہ مجھے اس کی قیمت اس ہے زیا دول رہی تھی حالانکہ وہ جمونا ہے (۲) ایسا فخص جوعمر کے بعد جمونی هنم کما تاہے تا کہ اس سے مسلمان بندے کا مال فخم کرے اور (۳) ایسا فخص جو ذا ہو یانی رو کے املد عزوجل اس سے فرمائے گا: آج میں تم ہے اس طرح اپنافضل روک لوں گا جس طرح تم نے وہ زائد چیز روک لاتھی جے تم ئے پیدائبیں کیا تھا۔ ( میچ ابغاری، کتاب المساقاة، باب من رای ان صاحب الحوض۔۔۔۔۔الخ، انحدیث: ۲۳۹۹، م، ۱۸۵) شہنشاہ مدینه، قرار قلب وسینه سنی الله تعالی علیه وآله وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: چارآ دی ایسے میں جن پر الله عز وجل غضب فرمائے كا: (١) جموتي قسميل كما كريجيّة واله (٣) متنكبر نقير (٣) بوڙ حازاني اور (٣) ظالم حكران-

(سنن النسائي، كمّاب الزكاة ، باب الغقير المحتال ، الحديث: ٢٥٥ م ٢٥٥٨)

نبئ مُنكرٌ م الورجِسُم ، رسول اكرم ، شبنشاه بني آ دم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ارشاد فرما يا : الله عز وجل عين افراد سع محبت فرما تا ہے اور عين کونا پیند کرنتا ہے۔(حدیث بیان کرتے ہوئے رادی کہتے تنگ کہ)میں نے عرض کی :وہ حمین کون میں جن پر اللہ عز وجل غضب فرہا تا ے? آپ سلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے ارشادفر مایا: (۱) تكبراور فركر نے والاء اور قر آن مكيم ميں تم ياتے ہو؛ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُ كُلُّ مُغْتَالِ فَغُورِ ﴿18﴾ .

ترجمهُ كنزالا يمان: به حمَّك الله كونهين بها تاكوني إترا تا فخر كرتا ـ (ب21 القمان: 18)

(٢) احسان جنكاف والأخيل (٣) تسمين كمان والاتاجريا جموثي قسمين كماكريج والا

(المتدرك ، كتاب الجهاد، ذكر دجال معظم الله تغالى ،الحديث: ٩١، ٣٢، ج٣ م اله)

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی الله تغالی عنه سے مروی ہے ؟ ایک اعرانی بکری لے کر گزرامیں نے اس سے یو چھا اسے تین درہم میں بچیتے ہو؟ اس نے کہا: القدعز وجل کی تشم اِنہیں بچیا۔ پھر تنین ورہم کی تا وی میں نے ٹور کے پیکر، تمام نبیوں کے تمر و مسلّی اللہ تعالی علیہ دا آلہ وسلم سے اس کا ذکر کمیا تو آپ سلنی الله تعالی علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: اس نے دیما کے بدلے اپنی آخرت ایک وی۔

(صحیح این حبان ، کمّاب البیوع ، الحدیث: ۸۸۹ م، ج۷ بس۲۰۵)

حضرت سيدنا واثله رضى الله تعالى عندسے مروى ہے كه دوجهال كے تافيؤر، سلطان بُحر و يُرصنَّى الله تعالى عليه وآله وسلم بهاري طرف آتے -

#### كوا پنا حِسنڈا كے كربازار ميں پہنچ جاتا ہے اور بے ضرورت بازار ميں جانے كو بُرابتا يا كيا۔

جبکہ ہم تجارت کررہے ہوتے تو آپ منگی اللہ نتائی علیہ وآلہ وسلم ارشاد قرماتے:اے تا جردل کے گردہ! جموث سے بچے۔ (ایجم الکبیر الحدیث: ۱۳۲، ۱۳۲، م ۵۲)

سركار والاعبار، بيد كسوس كے مدد كارستى انته تعالى عليه وآله وسلم كافر مان ويشان ب: (جيوثى) قسم، سايان كوفر و نت كردانے والى ليكن كم كى كومنائے والى بيان كومنائے والى بيان كران ويشان بيات كومنائے والى بيان كران والى بيان كران الدين بيان بركت كومنائے والى ہے۔
اور ابودا وُدشر بيف بين ہے: ليكن بركت كومنائے والى ہے۔

(سنن الى واؤور كتاب البيوع، باب فى كراب البيع ع، باب فى كراب البيع ، الحديث: ١٣٤٣م ١ ١٣٤١) شفي روز شار، ووعائم ك ما لك وعلام باؤن يروروكار عزوجل وسلى الله تعالى عليدوآل وسلم في ارش وفرما يا بخر بيدوفر ومحت ميس زيا والسميس كمات سے بجوا كيو فك هشم مال تو بكو اتى ہے كيكن اس كى بركت منادستى ہے۔

(صحيم سلم كاب الساقاة ، باب النمي من الحلف في الهي ، الحديث: ١٢٦ ٣ ، م ١٩٥٧)

حسن اخلاق کے پیکر بنیوں کے تاجور فروب زت اکبرعز وجل دسٹی اللہ تعالی علید وآلد دسٹم نے ادشاد قرما یا: سچاا مانت وارتاجر احبیا و کرام میلیم العسلوة والسلام ، صدیقتین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

( جامع التريزي، ابواب البيع ع، باب ماجاء في التجار -----الخ، الحديث: ١٩٠١ م ٢٥٧١)

سركار ابدقرار، شافع روز شارصتى الشدتغائى عليه وآله وسلّم كافرمان عاليشان بينها، امانت وارمسلمان تاجرتها مت ك ون شهداء كساته

شاہ ابرار، ہم غربیوں کے خوارصنی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وشکم کا فرمانِ عالیشان ہے: سچا تاجر قیاست کے ون عرش کے سائے کے تلے ہوگا۔ ( کنزانعمال، کمآب البیوع، شم الاتوال، باب الاول فی الکسپ، الحدیث: ۱۹۲۳، جسم میں ۵)

رسول انور، صاحب کوڑ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کافر مان ہوا ہے۔ شان ہے: بے شک سب سے ایکی کمائی ان تا جروں کی ہے جو ہات کر میں تو جموث نہ بولین، جب امہین بنائے جائیں تو حیانت نہ کر میں جب وعدہ کر میں تو وعدہ خلاقی نہ کر میں کو کی چیر خرید میں تو اس کی برمت نہ کر میں ، جب بھیں تو اس کی بیخا تحریف نہ کر میں اور جب ان پرقرض ہوتو (اوا تیکی جس) ٹالی مٹول نہ کر میں اور ان کا کسی پرقرض ہوتو (اوا تیکی جس) ٹالی مٹول نہ کر میں اور ان کا کسی پرقرض ہوتو (اوا تیکی جس) ٹالی مٹول نہ کر میں اور ان کا کسی پرقرض ہوتو ، سی کر دوسولی میں ) ٹالی مٹول نہ کر میں اور ان کا کسی پرقرض ہوتو ، سی پر (وصولی میں ) ٹالی نہ کر میں ۔ (شعب الانمان ، اب ٹی حفظ اللمان ، الحدیث : ۱۲۵ میں میں ہمیں کا ک

نی مُنْزُم ، نُورِ جُسَم صَی الله تعالی علیه وآلدوسلم کا فرمان معظم بن خرید نے اور بیخ والے کوجدا ہو نے سے پہلے پہنے اختیار ب، اگر دونوں نے بی مُنْزُم ، نُورِ جُسَم صَی الله تعالی علیه وآلدوسلم کا فرمان معظم ہے : خرید نے اور بیخے والے کوجدا ہو نے سے پہلے پہنے اختیار ب، اگر دونوں نے چہایا اور جموث ہوائتو ہوسکی ہے ان کونفع تو ہولیک نے بولا اور گواہ بنائے تو ہولیک ہے ان کونفع تو ہولیک ان کے سود سے سے برکت اٹھا کی جائے ، کونکد جمو فی تھم مال کو پکوانے والی کین کمائی کی برکمت منانے والی ہے۔

(سنن ابي داؤده كتاب البيع ع، باب في خيار المتبايعين ،الحديث: ٣٨٩م،من ١٣٨١، بدونعي ان يربها) ـــهـ

قرآن کریم کابیارشاد:

(دِ جَالٌ لَا تُلْهِينِهِ مْ يَجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْمِ الله)(2) بمي ال كاطرف اشاره كرتاب كم تجارت وبع يا دِخدا سے عافل كرنے والى چيز ہے اور اس سے دلچينى غفلت لانے والى ہے۔ اى وجه سے فرما يا عميا:

( وَإِذَا رَأَوْ يَجَارَةً أَوْ لَهُوَا بِالْفَضُوا إِلَيْهَا وَتُوَكُوكَ قَائِمًا ) ( 3) لَبْدَا فَرْضَ ہے كہ تجارت میں اتا إنهاك (مشغول)نه موكه يادِخدائ غفلت كاموجب (سبب) مو

صحیح بخاری شریف میں ہے، قاوہ کہتے ہیں ضحابہ کرام خرید وفروخت و تنجارت کرتے ہتھے مگر جب حقوق القدمیں ے کوئی حق پیش آجاتا تو تجارت و نظ اُن کو ذکر اللہ ہے بیں روکتی، وہ اُس حق کوادا کرتے۔ (4) حدیث (۱۸): بازار میں داخل ہونے کے وقت بیدؤعا پڑھ لیا کرو:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لِيُحِينُ وَيُحِيْثُ وَهُوَ حَتَّى لَا يَمُوْتُ بِيَدِةٍ الْخَيْرُونُهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَالِيَرٌ.

امام احمد وتزمذي وحاتم وابن ماجه نے ابن عمر رضي الله تعالیٰ عنهما سے روایت کی که حضورِ اقدس صلی الله تعالیٰ عبیر وسلم نے فرمایا: جو بازار میں داخل ہوتے وفت سے دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اُس کے لیے ایک لاکھ لیکی لکھے گا اور ایک لاکھ گناہ مٹادے گا اور ایک لا کھ درجہ بلند فرمائے گا اور اُس کے لیے ایک گھر جنت میں بنائے گا۔ (5)

ر سول اکرم؛ شہنشا و بنی آ دم صلّی انٹدنتالی علیہ وآلہ دسلّم نماز کے لئے تشریعت لائے اور لوگون کو ویکھا کہ وہ خرید وفر دخت کر رہے ہیں، تو آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم تے ارشاد فرمایا: اے تاجروں کے گروہ! انہوں نے نبی کریم ،رو وف رحیم ملی الله تعالی عدیه وآله وسلم کو جواب دیا اور اپنی گردنیں اور آنکھیں آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی طرف اٹھالییں (لیخی پوری طرح متوجہ ہو گئے) تو آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد قرمایا: تا جر قیامت کے دن فاجر (لینی بدکار) اٹھائے جائیں مے محرجو (الله عزوجل ہے) ڈرے، وگول سے تجل کی کرے اور پچ بولے۔ (جامع التر مذی ، ابواب البیوع ، باب ماجاء فی التجار۔۔۔۔۔الخ ، الحدیث: ۱۲۱۰، ص ۱۷۲)

- (2) بي ١٨ اء النور : ١١ س
- (3) پ١،٢٨ لجمعة: ال
- (4) صحيح ابخارى، كمّاب البيع ع، ماب التجارة في البروج ٢ م م
- (5) جامع الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما يقول اذا دخل السوق، الحديث: ٢٠ ٣٣٣، ج٥، ١٠ ١٠٠٠.

تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا یعربی میں بازار کوسوق کہنتے ہیں کیونکہ بیستوق سے بنا بمعنی جانا اور لے جانا، چونکہ لوگ بازار میں خود جمی جاتے ہیں اور اپنے سامان بمی لے جاتے ہیں اس نیے اسے سوق کہا جاتا ہے بھش نے کہا کہ یہ ساق کی جمع ہے بمعنی پینڈلی، چونکد لوگ بازار میں اکثر اپنی ہے

#### 多多多多多

پنڈلیوں پر کھڑے ہی ہوتے ہیں بیٹھتے کم ہیں اس لیے اسے سوق کہتے ہیں۔ بازار خفلت، شیطان کے تسلط اور اکثر حجموث وحوکے کی جگہ ہے اس کے اسے دورر ہے اور ، گراس لیے کہ یہ دعا آ ہتہ پڑھے تا کہ دیا ہے دورر ہے اور ، گراس لیے کہ یہ دعا آ ہتہ پڑھے تا کہ دیا ہے دورر ہے اور ، گراس لیے کہ یہ آوال سے بھی پڑھ بے کہ دومرے بھی یہ پڑھ لیس تو مضا فقہ ہیں۔

ا سا اگر چیشر مجی اللہ اتعانی ہی کے تبند میں ہے گر چونکہ شرکورب تعانی کی طرف نسبت ویے میں ہے او بی ہے اس لیے صرف خیر کا تیہاں ذکر کیا ، کہنا ہے جا ہے کہ خیر دب تعانی کی طرف ہے ہے شرمیری طرف ہے۔

سل اس دعا کی برکت سے ان شاہ اللہ یکنش اس مبارک جماعت میں داخل ہوجائے گا جس کا ذکر اس آیت میں ہے "رہے اللہ کو ک تُلُهِ وَجِهِ مُعْ يَجْلُورَةٌ وَ لَا يَبَيْعُ عَنْ فِرْ مُولِ الله عالی اللہ کو اراللہ کے ذکر سے نیس روک صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ شیطان بازار بی میں اپنے انڈے بچے دیتا ہے وہاں بی اس کے جمنڈے گڑھتے ہیں، وہاں بی نوے فی صد گرناہ ہوتے ہیں اس لیے دہال یہ دہ پڑھنا بہت بہتر ہے وہ کا تدار معرات ضرور پڑھ لیا کریں کہ آئیس اکثر وقت وہاں بی رہنا ہوتا ہے۔ آئے کل پجریوں بازاروں سے بدتر ہیں، وہاں بھی بید ما ضرور پڑھے۔ (ازمرقائت مے زیادة)

سی اگر دونوں الف کو ذیرادر درجہ کو بھی ڈیر پڑھا جائے تو مغنی ہول کے بڑار بڑار لینی بڑار ہا نیکیاں ، یہ ہی ترجمہ النعۃ اسلمعات نے کیا ور اگر چہلے الف کو زیراور دوسرے الف کو کسرہ لینی زیراور حسنہ کو زیر ہی پڑھا جائے تو معنی ہوں کے کہ بڑار جگہ بزار یعنی دس لا کھرہ دس سو بڑار ایک لا کھرہ دس سو بڑار دس لا کھے۔دوسرے معنی نقیر نے اس لیے اختیار کیے کہ دب تعالٰی کی رحمت بہت و سیج ہے اور اس کے خزانوں میں کی نہیں۔ ۵ے شرح سنہ صاحب مصافح کی کتاب ہے جیسا کہ و بہاچہ می عرض کیا گیا۔

۲ ہے بازار کی جتنی رونق زیادہ ادر وہاں جتنا کاروبار زیادہ استے ہی وہاں گٹاہ زیادہ ای لیے اس قدر دعا کا ٹواب زیدہ مرقات نے فر مایا کہ وقتیبہ ابن مسلم بادشاہ خراسان میرصدیث من کر میدعا، پڑھنے کے لیے روز آنہ بازار جاتے تھے اور میددعا پڑھ کرئوٹ جاتے۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابح ،ج ١٩٠٨ م)

# خرید وفروخت میں نرمی چاہیے

خرید وفروخت میں نرمی وساحت (حسن سلوک) چاہیے کہ حدیث میں اس کی مدح وتعریف آئی ہے۔ حدیث (۱۹): سیح بخاری وسنن ابن ماجہ میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضورِ اقدیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ اس محض پر رحم کر ہے جو بیچئے اور خرید نے اور تقاضے میں آسانی کرے۔(1) اس کے مثل

(1) مي ابخاري، كماب البيوع، بإب المعولة والساحة ... إلى الحديث:٢٠٤١، ٢٠٥٣، ١٢، ١١٠٠

وسنن ابن ماجه، كمّاب التجارات، بإب السلحة في البيع ، الحديث: ٣٢٠٣، ج٣٩م ٣٨.

### خريد وفروخت مين نرى كالثواب

حضرت سیدنا جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تنہار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیج روز شمار، دوعالم کے مالک وہناں صبیب پردردگار سنی اللہ تعالی صلیہ فالہ وسلم نے قرمایا کہ اللہ عز وجل خرید وفرو دخت اور قرض کا مطالبہ کرنے میں نری کرنے والے فنس پردم صبیب پردردگار شکی اللہ تعالی صلیہ فالہ وسلم نے قرمایا کہ اللہ عز وجل خرید وفرو دخت اور قرض کا مطالبہ کرنے میں نری کرنے والے فنس پردم فرمائے۔ ( سیح بخاری، کتاب البیع ع، باب المعولیة ، الخ ، رقم ۲۷۰۲، ج۲، ص۱۲)

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عزوجن نے تم سے پیچیلی امت کے ایک شخص کی اس وجہ سے مغفرت فرمادی کہ وہ خرید وفروخت اور قرض کے مطالبے میں زمی کیا کرتا تھا۔ (سنن التر بڑی، کماب البیوع، باب ۲۷رقم ۱۳۲۷، جسوس ۵۹)

امیرالمونین حضرت سیدنا عثان بن عفان رضی الله عندے دوایت ہے کہ آقائے مظلوم ،مرور معصوم ،حسن اخلاق کے پیکر ،نیوں کے تاہور، تحمیر ب زبّ اکبرسلی الله تعالیٰ علیہ فالبہ وسلم نے فرمایاء الله عزوجل نے فرید وفروخت ،قرض اداکرنے اور قرض کا مطالبہ کرنے میں زک کرنے دالے ایک شخص کو جنت میں داخل فرمادیا۔ (نسائی ،کٹاب البیع ع) ، باب حسن المعاملة والرفق ، ج کے ،ص ۱۹س)

حضرت سیدنا عبدالله بن عمرور منی الله عنها سے روایت ہے کہ ٹی مگڑ م انور مجئم رسول اکرم، شبنشا و بنی آ دم ملی الله تعالی علیه فاله وسلم ے فرمایا کہ ایک مخص قرض کی دصوفی اور اوائیکی میں فرمی کرنے کی وجہ سے جنت میں واض ہوگیا۔

(مند واحدين طنبل مستداين عمر وورقم ١٩٨١، ج٧ م ١٧٢)

حضرت سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شینشاہ مدینہ قرار قلب وسینہ صاحب معطر پہینہ، باعب نؤول سکینہ، نیف گنینہ مس اللہ تعانی علیہ والہ دسکم نے فرمایا، بینک اللہ عزوج ل خرید وفرو دخت اور قرض کی اوائیگی میں نری کرنے کو پہند فرما تا ہے۔

(ترخدی، تماب البيع ع، رقم ١٣٢٣، ٣٣٩ م ٥٨)

حضرت سيدنا الدستيند خذيرى رضى الله عند سے روايت ہے كداور كے يكر ، تمام نيول كي تر ور و جهال كے تا جُور ، سلطان بحر و برسل الله تعالى عليه ذاله وسلم نے قرمايا كه مومنين ميں سب سے افعال و وض ہے جو خريد و فروخت اور قرض كى وصولى يا اوائيكى ميں زى -> تر مذی و حاکم و بیبتی ابو ہریر و منی اللہ تعالی عنہ اور احمد و نسائی و بیبتی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی۔ حدیث (۲۰): صحیحین میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: زمانہ گزشتہ میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا، اس سے کہا گیا تجھے معلوم ہے کہ تونے بچھ اچھا کام کیا

اختیار کرے\_(اعجم الاوسلاء رقم ۱۹۳۸ء ج۵م ۳۳۳)

حضرت سیدنا ابو ہریر و رضی اللہ عندے روایت ہے کہ جو تعلی فرم ول بزم خواور آسانی پیدا کرنے والا ہوگا اللہ عز وجل اے جہنم پرحرام فرما دے کا۔ایک روایت میں ہے کہم فرم ول بزم خواور آسانی پیدا کرنے والے پرجہنم حرام ہے۔

(الترخيب والترصيب مكتاب العيوع، بإب في الساحة في ألبيع والشراء، رقم ١٠ج٧ ، ص ٣٥٠٠)

حضرت سیدنا عبدالله بن مسعو ورضی الله عند وایت بے کہ حضور پاک، صاحب آولاک، سیّاح افلاک صلی الله تعالی علیہ فائہ وسلّم نے فرما یا ایک عبدالله بن مسعو ورضی الله عند فائہ وسلّم عبد فرما یا ایک عبدالله بن مسعور ورضی الله علیہ فائہ وسلّم بے؟ وہ ترم دل ارم خوآ سائی پیدا کرنے والله خص ہے۔

(جامع التر قدی اکتاب صفح القیامیة ، رقم ۲۳۹۹ ، ج س م م ۲۲۰)

ایک روایت میں ہے کہ بے سک جہنم ہرزم ول برم خواور آسانی پیدا کرنے والے خف پرحرام نے۔

(الاحسان بترتيب منح وبن حبان ، كمّاب البروالاحسان ، باب الرحمة ، رقم ٢٩ ١٩، ج ١، من ٢١٦)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ سید المبلغین ، رَخْمَۃ بلغگینی مٹی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ، ایک محض نوگول کو قرض دیا کرتا تھا اور اسپنے غلام سے کہا کرتا تھا کہ جب تم کسی تنگدست کے پاس جاؤ تو اس سے نری کیا کروشاید اللہ عزوجل ہم پر زی فرمائے۔ جب وہ (مرنے کے بعد ) اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ عزوجل نے اسے بخش دیا۔

(صحح مسلم بهم الساقاة ، باب فعنل انكار أمعر ، رقم ١٥٦٢ ، م ٥٣٨)

حضرت سيدنا حذيفد رضى الشعند فرمات جي كه (بروز قيامت) الشعروجل كه بندول جي سندايك ايس بندك وجيش كياجات كاجت اس في دنيا جي مال عظافر ، يا تفاتو الشغروجل اس من فرمائ كاتوف ونيا جي كيا؟ پحرراوى في بيرآيت مباركة الاوت فرمائي: وَلَا يَكْتُهُوْنَ اللّهَ حَدِيدٌ فَنَا فَوْ 42﴾

ترجمة كنزالا يمان: اوركوكي بات الله بين مي الكيل محر (ب5 مالنسآء: 42)

تودہ ہختم عرض کر بگا تہمیارب عزدجل! تونے بجھے مال عظافر مایا تو پی لوگوں کے ساتھ خرید دفرو دحت کیا کرتاتھ اور خوشی ل پرزی کرتا اور تنگدست کومہدت دیا کرتا تھا۔اللہ عزدجل فرمائے گا کہمیں تجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہوں۔ پھراپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے ہندے کوچھوڑ دو۔

حفرت سيدنا عُقَبُه بن عامرادرا بوسعودرض الله تعالى عنها فرماتے ہيں كه بم فے دسول الله صلى الله عليه وسلم كے دائن مبارك سے اس طرح سناہے۔ ( سيح مسلم ، كماب المساقاة ، ياب فضل انظار المعمر ، رقم ١٥٦٠ ، ص ٨٣٣)

ہے۔اس نے کہا، میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔اس سے کہا گیا،غور کرکے بتا۔اُس نے کہا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں دنیا میں لوگوں سے بیچ کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا اگر مالدار بھی مہلت مانگا تو ا اسے مہلت دے دیتا تھا اور تنگدست سے درگزر کرتا تھا لینی معاف کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کردیا۔(2) اور سی مسلم کی ایک روایت عقبہ بن عامرو ابومسجود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتو! میرے اس بندہ سے درگز رکر د\_ (3)

### 多多多多多

(2) من ابني ري، كتاب العبيوع، باب السعولة والساحة ... إلى الحديث: ٢٠٤١، ٢٠٥٥ من ١٢.

### حکیم الامت کے بدنی پھول

ا \_ ظاہر سے سے کہ میں سوال اس سے جانگی کے دفت ہوا یا قبر میں اور سوال کرنے دالے یا تو دہ فرشتے ہتھے جو جان نکالنے آئے تھے یا محر نکیرجوحساب تبرکیتے ہیں اگرچہ قبر بیں صرف ایمان کا حساب ہے اٹلال کا حساب تو قیامت میں ہوگا گرنیہ اس مخص کی خصوصیات سے ہے كداس سے تبر بى ميں اعمال كا حساب بحى ہو كيا بعض شارحين نے فرمايا قبل جمعنى يقال ہے اور بدوا تعد سوال وجواب كاتيا مت ميں ہوگا مگر مین توجیة وی ہے۔ (لمعات، اشعہ مرقاب)

٣ \_ معوم ہوا كەمرىتے وقت اور قبر ميں حشر ميں انسان كواپ برے بھلے ائلال ياو ہوں كے،رب تعالى فرما تا ہے: الهل الإنسان على نَفْسِه بَصِيْرَةٌ وَّلَوْ ٱلْفَي مَعَادِيْرَةً"-

سے کینی میرے معاملات بہت درست ہے ان میں اخلاق کو دخل تھا اگر امیر کو ادائے قرض میں دیر لکتی تھی تو میں مبر کرتا تھا اس پرجلدی ما مك كريخ ندكرتا تفاادر أكر ميرامقروض قرض اداكرنے كے قابل ند بوتا تو اسے بإلك معاف كرديتا تھا تاكدوہ دنيو وسخرت بين بجن ند

سے اس سے دومسئلے معلوم ہوئے: ایک میر کہ جو بندول پر مہر یانی کرتا ہے دب تعانی اس پر کرم قربا تا ہے کسی کو بھانسنے کی کوشش نہ کرو بلکہ مینے کو نکالنے کی کوشش کرد۔ درمرے مید کہ معمولی نیکی کوچی معمولی بچھ کرچیوڑ نددو بھی ایک قطرہ جان بچالیتا ہے۔ ممکن ہے کہ چیوٹا ممل بخشش كا ذريعه بن جائے اوركوئي معمولي كناه چوڻا مجه كركرنه لوجهي چيوني چيگاري سارا تكر جلا ڈالتي ہے۔

۵ یعنی پھنسوں کو نکالنا بلوگوں پر رحم کرنا میری صفت ہے جب تو اخلاق الہیہ ہے موصوف ہوا تو میں بھی بچھے بخش دیتا ہوں، یہ بی اس عدیث کا مطلب ہے کہ تخلقوا باخلاق الله الله الله تعالٰی کی عادات افتیار کرو۔اس ےمعلوم ہوتا ہے کہ ان عبادت کے ساتھ معاملات بهى تفيك كرايد (مراة إلمناجع شرح مشكوة المصانع،ج من ١٩٨٨)

(3) صحيح مسم، كتب المه قات، باب نضل انظار المعمر ، الحديث: ٢٩ ــ (١٥٦٠) بم ٨٣٨٠.

### مسائل فقهيبه

اصطلاح شرع (شرعی اصطلاح) میں نے کے معنے یہ ہیں کہ دو شخصوں کا باہم مال کو مال ہے ایک مخصوص صورت کے ساتھ تباولہ کرنا۔ بیج بھی قول سے ہوتی ہے اور بھی فعل سے۔ اگر قول ہے ہوتو اس کے ارکان ایجاب و تبول ہیں لین مثلاً ایک نے کہا میں نے بیچا دوسرے نے کہا میں نے خریدا۔ اور فعل سے ہوتو چیز کا لے لیما اور دے دینا اس کے ارکان ہیں اور یہ فعل ایجاب و تبول کے قائم مقام ہوجا تا ہے۔ شلا ترکاری (سبزی) و نجرہ کی گڈیاں بن کر اکثر بیچنے والے رکھ و سے ہیں اور فیا ہم کر دیسے ہیں کہ پیسہ پیسہ کی گڈی اٹھا لیتا ہے دیتے ہیں اور فیا ہم کر دیسے ہیں کہ پیسہ پیسہ کی گڈی ہے خریدار آتا ہے ایک پیسہ ڈال دیتا ہے اور ایک گڈی اٹھا لیتا ہے طرفین ( بیچنے والا اور خرید نے والا ) باہم کوئی بات نہیں کرتے گر دونوں کے فعل ایجاب و تبول کے قائم مقدم شار ہو کے ہیں اور اس قسم کی تیج کو تیج تعاطی کہتے ہیں۔ بیچ کے طرفین میں سے ایک کو بائع ( بیچنے والا ) اور دوسرے کو مشتری ( خریدار ) ( خرید نے والا ) کہتے ہیں۔



# بيع كى شرا ئط\_\_\_\_مسائل فقهيتيه

مسكله ا: بيع (خريد وفروخت) كے ليے چندشرا لَط ہيں:

(۱) بإلَع ومشترى ( فريدار ) كاعاقل بهونا يعني مجنون يا بالكل ناسمجر بجير كى بيع صحيح نهيل-

(۲) غاقد کا متعدد ہونا لینی ایک ہی شخص بائع ومشتری (خریدار) دونوں ہو سیبیں ہوسکتا مگر باپ یا وصی کہ نا بالغ بچے کے مال کو بیچے کریں اور خود ہی خریدیں یا اپٹا مال اُن سے بیچے کریں۔ یا قاضی کدایک بیٹیم کے مال کو دوسرے بیٹیم کے لیے بیچ کرے تو اگر چیدان صورتوں میں ایک ہی چخص بالع ومشتری (خریدار) دونوں ہے مگر بیچ جائز ہے بشرطیکہ دمسی کی ہیج میں بیتیم کا گھلا ہوا نفع ہو۔ یو ہیں ایک ہی شخص دونوں طرف سے قاصد ہوتو اس صورت میں بھی ہیج جائز ہے۔(1) (٣) ایجاب وقبول میں موافقت ہونا لیخی جس چیز کا ایجاب ہے اُس کا قبول ہو یا جس چیز کے ساتھ ایجاب کیا ہے اُس کے ساتھ تبول ہواگر قبول کسی دوسری چیز کو کیا یا جس کا ایجاب تھا اُس کے ایک جز کو قبول کیا یا قبول میں ثمن ووسرا ذکرکیا یا ایجاب کے بعض ثمن کے ساتھ قبول کیا ان سب صورتوں میں بیج سیجے نہیں۔ ہاں اگر مشتری (خریدار) نے ا یجاب کیا اور بالع نے اُس سے کم ٹمن کے ساتھ قبول کیا تو بھے تھے ہے۔

(۷) ایجاب و تبول کا ایک مخلس میں ہونا۔

(۵) ہرایک کا دوسرے کے کلام کو شننا۔مشتری (خریدار) نے کہا میں نے خریدامگر بالع نے نہیں سناتو تھے نہ ہوئی، ہاں اگر مجلس دالوں نے مشتری (خریدار) کا کلام مُن لیاہے اور بالغ کہتا ہے میں نے نہیں مناہے تو قضاءً بالغ کا

(١) مبيع كا موجود ہونا مال معقوم ہونا مملوك ہونا۔مقدورالتسليم ہونا (ليني حواله كرنے پر قادر ہونا) ضرور ہے اور اگر بالع اُس چیز کو اپنے لیے بیچیا ہوتو اُس چیز کا ملک بالع میں ہونا ضروری ہے۔ جو چیز موجود ہی نہ ہو بلکہ اس کے موجود نہ ہونے کا اندیشہ ہوائی کی بیج نہیں مثلاً حمل یاتھن میں جو ذودھ ہے اُس کی بیج ناجائز ہے کہ ہوسکتا ہے جانور کا

والبحرالر كنّ بمآب البيع مج٥ به ١٣٠٠.

. وردامحتار، كتاب اسبوع،مطلب:شرائط البيع ... ولخ ، ج ٢ مسا.

<sup>(1)</sup> الفتاري الهندية ، كتاب البيع ع، الباب الأول في تعريف المبع ، ج مهر ص ٢٠٠٠

پیٹ پھولا ہے اور اُس میں بچرند ہواور تھن میں دودھ نہ ہو۔ پھل نمودار ( ظاہر ) ہونے سے پہلے چی نہیں سکتے۔ یو ہیں خون اور مُروار کی نیچ نہیں ہوسکتی کہ یہ مال نہیں اورمسلمان کے حق میں شراب وخزیر کی ہیچ نہیں ہوسکتی کہ مال معنقوم نہیں۔ زمین میں جو گھاس گئی ہوئی ہے اُس کی بیچ نہیں ہوسکتی اگر چہز مین اپنی ملک ہو کہ وہ گھاس مملوک نہیں ( یعنی کوئی اس کا ما لک نہیں)۔ یو ہیں نہریا کو تیں کا یاتی ، جنگل کی لکڑی اور شکار کہ جب تک ان کو قبضہ میں نہ کیا ج ئے مملوک نہیں۔

( 4 ) نیچ موقت نه ہوا گرموقت ہے مثلاً استے دنوں کے لیے بیچا تو بیڑچے سیجے نہیں۔

(٨) مبيغ وتمن دونوں اس طرح معلوم ہوں كەنزاع (جَعَكْرًا) پېدا نە ہوسكے۔اگر مجہول ہوں كەنزاع ہوسكتی ہوتو ہيج مسیح نہیں مثلاً اس رپوڑ میں سے ایک بحری بیچی یا اس چیز کو واجی دام (رائج قیمت) پر بیچا یا اُس قیمت پر بیچا جوفلال فخص بتائے۔(2)



(2) ردالحتار، كتاب البيع ع بمطلب: شرا كط البيع انواع اربعة من 2 يم ١١٠٠٠

اعلى حضرت والمام المسنت مجدودين وملت الشاوامام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فناوي رضوبيشريف مي تحرير فرمات بيس:

امأ اشرائط الصحة فمنها ان يكون البيع معلوماً والثبن معلوماً علماً يمنع من المنازعة فبيع المجهول جهالة تقصى البهأغير صحيح كبيع شأقامن هذا القطيخ وبيع الشيئ بيقهته وبحكم فلان ال

(ا\_فْلَا كَيْ مِنْدِيدِ كُمَّابِ النبيعِ البابِ الأول نور اني كتبِ خانه پشاور ٣/٣)

وج كے يج ہونے كى شرط ميں سے يہ ہے كہت معلوم جواور شمن معلوم جواس طور يركه جھڑا ند پيدا ہو چنانچدا يى مجبول چيزكى بيج صحح نبيل جس ے جھڑا پیدا نہ ہو، جیسے کہا جائے کہ اس گلہ میں سے ایک بھری کی تی یا اس شے کی تے اس کی قمیت کے ساتھ یافلاں کے نیصے کے مطابق يع \_ (ت) ( ناوي رضويه ، جلد ١١٥م ١١٥ رضا فا وَعَدُ يشن ، لا مور )

## بيع كأحكم

مسکنہ ۲: بنج کا حکم بیہ ہے کہ مشتری (خریدار) مبیع کا مالک ہوجائے اور بائع ثمن کا جس کا بتیجہ بیہ ہوگا کہ بائع پر واجب ہے کہ بینے کومشتری (خریدار) کے حوالہ کرے اور مشتری (خریدار) پر داجب کے بالغ کوثمن دیدے۔ بیاس وقت ہے کہ بڑج بات (تطعیٰ) ہوادر اگر بڑج موقوف ہے کہ دوسرے کی اجازت پر موقوف ہے تو ثبوتِ ملک (ملکیت کا ثبوت) أس ونت ہوگا جب اجازت ہوجائے۔(1)

مسئلہ ۳: ہزل (مذاق) کے طور پر ہے کی کہ الفاظ ہے اپنی خوشی سے قصداً بول رہا ہے تکریہ بیں چاہتا کہ چیز پک جائے الی ای میں میں۔ اور ہزل کا حکم اُس وقت دیا جائے گا کہ صراحة عقد میں ہزل کا غظ موجود ہو یا پہلے سے ان وونوں نے باہم تھہرالیا ہے کہلوگوں کے سامنے مذاق کے طور پر بیغ کریں گے اور اس گفتگو پر دونوں اب بھی قائم ہیں اس سے رجوع نیس کیا ہے تواسے ہزل قرار دے کر، نا درست کہیں گے اور اگر نہ عقد میں ہزل کا لفظ ہے اور نہ پیشتریں تضمرالیا ہے تو قرائن کی بنا پر اسے ہزل نہیں کہہ سکتے بلکہ رہے تھے مانی جائے گی۔ بیچ ہزل اگر چہ زیج فاسد ہے مگر قبعنہ كرنے سے بھى اس ميں ملك حاصل نہيں ہوتى۔ (2)

مسئلہ ہم: کسی شخص کو بیچ کرنے پر مجبور کمیا حمیا بعنی بیچ نہ کرنے میں قبل یا قطع عضو (جسم کے کسی عضو کو کاٹ ڈالنے ) کی دھمکی دی گئی اُس نے ڈر کر بیچ کر دی تو بیائے فاسد اور موقوف ہے کہ اگراہ جاتے رہنے کے بعد (لیعنی جر کا ڈروخوف ختم ہونے کے بعد) اُس نے اجازت دیدی تو جائز ہوجائے گی۔(3)

### 多多多多

<sup>(1)</sup> انفتادي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب الأول في تغريف البيع ، جسام سو

<sup>(2)</sup> روامحتار، كتاب البيوع بمطلب: في علم ألبيع مع المحرل على الماركار.

<sup>(3)</sup> روالحتار، كتاب البيوع بمطلب: في حكم البيع مع الحرل على البياريار

### ايجاب وقبول

مسئلہ ۵: ایسے دو ۲ لفظ جو تملیک و تُمُلُّک کا إفادہ کرتے ہوں یعنی جن کا بیہ مطلب ہو کہ چیز کا مالک دوسرے کو کرو یا یا دوسرے کی چیز کا مالک ہوگیا ان کو ایجاب وقبول کہتے ہیں ان میں سے پہلے کلام کو ایجاب کہتے ہیں اوراس کے مقابل میں (جواب میں) بعد والے کلام کو قبول کہتے ہیں۔ مثلاً بائع نے کہا میں نے بیچ دام میں بیچی مشتری (خریدار) نے کہا میں نے خریدی تو بائع کا کلام ایجاب ہے اور مشتری (خریدار) کا قبول اور اگر مشتری (خریدار) پہلے کہتا کہ میں نے چیز استے میں خریدی تو بیائع کا کلام ایجاب ہوتا اور بائع کا لفظ قبول کہلاتا۔ (1)

مسئلہ ۲: ایجاب وقبول کے الفاظ فاری اُردو وغیرہ ہرزبان کے ہوسکتے ہیں۔ دونوں کے الفاظ ماضی ہوں جیسے خریدا بیچا یا دونوں حال ہوں جیسے خریدا ہوں بیچا ہوں دوسرے خریدا بیچا یا دونوں حال ہومثلاً ایک نے کہا بیچا ہوں دوسرے نے کہا خریدا مستقبل کے صیغہ (یعنی ایسا جملہ جس سے مستقبل میں کسی کام کا کرتا سمجھا جائے ) سے بیچ نہیں ہوسکتی دونوں کے لفظ مستقبل کے ہون یا ایک کا مثلاً خریدونگا بیچوں گا کہ مستقبل کا لفظ آئندہ عقد صادر کرنے کے ارادہ پر دلالت کے لفظ مستقبل کے بون یا ایک کا مثلاً خریدونگا بیچوں گا کہ مستقبل کا لفظ آئندہ عقد صادر کرنے کے ارادہ پر دلالت کرتا ہے فی الحال عقد کا اثبات نہیں کرتا۔ (2)

(1) الدرالخار، كاب البيوع، ج عيم ٢٢٠

اعلی حضرت اله م ، بلسنت ،مجدد دین دملت الشاه امام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمن فقاوی رضویه شریف میں تحریر فرماتے بین : نیچ ایجاب وقبول ہے تمام ہوجاتی ہے، اور جب بیچ میچے شرع واقع ہو باتواس کے بعد بائع یامشتری کسی کو بے رضامندی دوسرے کے ہیں ' سے بیوں پھرجانا روانہیں، نداس کے پھرنے ہے وہ معاہدہ جو کمل ہو چکا ٹوٹ سکتا ہے، زید پر لازم ہے کہ مال فروضت شدہ تیں م دکمل فریدارکودے،

براييش ے:

اذا حصل الایجاب والقبول لزمر البنیع والاخیار لواحلامتها الامن عیب وعدمر رویة ۲ یـ (۲ یابدایه کتب البیوع مطبع یونفی کھؤ ۳ ۲۵)

جنب ایجاب و تبول حاصل موجائے تو تھے لازم ہوجاتی ہے اور بالع ومشتری میں ہے کسی کونٹے کا خیارے مس نہیں ہوتا سوئے اس کے کہ میج میں کوئی عیب ظاہر ہوجائے یامشتری نے پونٹ تھے اس کودیکھانہ ہو۔(ت) (قاوی رضویہ مجلدے اس کے ۸رضا فاؤنڈ بیٹن، لاہور)

(2) مدرالخار، كتاب البيوع، جديم ٢٣٠.

مسكله ك: ايك نة امركا صيغه (ايهاجمله جس مين علم دين كالمعنى بإياجا تام) استعال كيا جوحال بردلالت كرتا ے دوسرے نے ماضی کا مثلاً اُس نے کہا اس چیز کواتے پر لے دوسرے نے کہا میں نے نیا اقتضاء میں میچے ہوئی کہ اب نہ بالع وینے سے انکار کرسکتا ہے ندمشتری (خریدار) لینے ہے۔ (3)

مسکله ۸: بیضرورنبیس که خریدنا اور بیچنای کہیں تو بیع ہو ورندند به و بلکه بیمطلب اگر دوسرے لفظ سے ادا ہوتا ہوتو بھی عقد ہوسکتا ہے مثلاً مشتری (خریدار) (خریدار) نے کہا یہ چیز میں نے تم سے انتے میں خریدی بالع ( تاجر ) نے کہا

ہاں۔ میں نے کیا۔ دام لاؤ۔ لے لو۔ تمعارے بی لیے ہے۔ منظور ہے۔ میں راضی ہوں۔ میں نے جائز کیا۔ (4)

مسئلہ 9: بائع نے کہا میں نے رہی چیز بیلی مشتری (خریدار) نے کہا ہاں تو بھتے نہ ہوئی اور اگر مشتری (خریدار) ایجاب کرتااور بالع جواب میں ہاں کہتا تو سیح ہوجاتی۔استفہام (لینی سوال) کے جواب میں ہاں کہا تو بیع نہ ہوگی مرجبکہ مشتری (خربیدار) اُسی وفت ثمن ادا کر دے کہ بیٹن ادا کرنا قبول ہے۔مثلاً کہا کیاتم نے بیہ چیز میرے ہاتھ اتنے میں ئتے کی اُس نے کہا ہاں مشتری (خربیرار) نے تمن دیدیا بیچے ہوگئی۔(5)

مسکلہ • ا: میں نے اپنا تھوڑ اتھارے تھوڑے سے بدلاء دوسرے نے کہا اور میں نے بھی کیا تو بھے ہوئی۔ بالع نے کہا یہ چیزتم پرایک ہزار کو ہے، مشتری (خریدار)نے کہا میں نے تبول کی، بیج ہوگئی۔ (6)

مسئلہ اا: ایک مخص نے کہا یہ چیزتمحارے لیے ایک ہزار کو ہے اگرتم کو پہند ہو، دوسرے نے کہا جھے پہند ہے، بیج ہوگئ۔ یوبیں اگر بیا کہ اگرتم کوموافق آئے یاتم ارادہ کرو یا شمیں اس کی خواہش ہواُس نے جواب میں کہا کہ مجھے موافق ہے یا میں نے ارادہ کیا یا جھے اس کی خواہش ہے۔ (7)

مسکلہ ۱۲: ایک فیخص نے کہا بیسامان لے جاؤاور اس کے متعلق آج غور کرلواگر تم کو پہند ہوتو ایک ہزار کو ہے دوسرا أے لے تمیائے جائز ہوگئ۔(8)

مسئلہ ساا: ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ ایک غلام ہزار روپے میں نیج کیا اور کہددیا کہ اگر آج وام نہ لاؤ گے تو

<sup>(3)</sup> الفتاوى المهندية ، كمّاب البيوع ، إلباب الثّاني فيما يرجع إلى انعقاد ... والح ، الفعل الأول ، ج ١٩٠٠ م.

<sup>(4)</sup> الدرائق روكاب البيوع وج يع ٢٢٠

واغتادي الهندية ، كمّاب البيع ع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد ... إلخ ، الفصل لا أول، ج سوم سم.

<sup>(5)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، ج2، م ٢٢.

<sup>(6) .</sup> الفتاوى الصندية ، كمّاب البيع ع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد... والخ، الفعل لاأول، ج٣ يم ٥.

<sup>(8)</sup> اغتادي الخائية وكماب البيع وج إيس ٣٣٨.

میرے تمحارے ورمیان نیج نہ رہے گی مشتری (خربدار) نے اسے منظور کیا گر اُس روز دام نہیں را یا دوسرے روز مشتری (خربدار) بائع سے طا اور بیر کہا کہ تم نے بیغلام میرے ہاتھ ایک بزار شل بیچا اُس نے کہا ہال مشتری (خربدار) نے کہا میں نے اسے لیا تو نیج اس وقت سیجے ہوگئ کہ کل جو بیج ہوگئ تھی وہ شمن نہ دینے کی دجہ سے جاتی رہی۔ (9) مسئلہ ۱۰ ایک نے دوسرے کو دور سے پکار کر کہا میں نے بیر جمحارے ہاتھ استے میں بیج (فرونت) کی اُس نے کہا میں نے خربدی اگر اتنی دوری ہے کہ ان کی بات میں اشتباہ (شک دشب) نہیں ہوتا تو نیج درست ہے درنہ باورست ہوتا تو نیج درست ہے درنہ باورست ۔ (10)

مسئلہ 10: بالغ نے کہا اس کو میں نے تیرے ہاتھ بیچا مشتری (خریدار) نے اُس کو کھانا شروع کردیا یا جانور تھا اُس پرسوار ہوگیا یا کپڑا تھا اُسے پہن لیا تو تھے ہوگی لینی بیرتصرفات (لیعنی چیز کواس طرح اِستعال کرنا) قبول کے قائم مقام جیں۔ یو بیں ایک شخص نے دوسرے سے کہااس چیز کو کھالواور اس کے بدلے میں میزا ایک روپیتم پر ل زم ہوگا، اس نے کھالیا تو تھے درست ہوگی اور کھاتا حلال ہوگا۔ (11)

مسکلہ ۱۱: دو صحفوں میں ایک تھان کے متعلق زخ ہونے لگا (قیمت مقرر ہونے لگا) بائع نے کہا پندرہ میں بیچنا ہوں مشتری (فریدار) اُس تھان کو لے کر چا گیا ہوں مشتری (فریدار) اُس تھان کو لے کر چا گیا اگر زخ کرتے وقت تھان مشتری (فریدار) کے ہاتھ میں تھا جب تو پندرہ میں بیچ ہوئی اور اگر بائع کے ہاتھ میں تھا مشتری (فریدار) نے اُس سے لیا اُس نے منع نہ کیا تو دیں رویے میں بیچ ہوئی۔ اور اگر تھان مشتری (فریدار) کے میں نہیں بیچوں کا پاس ہے اور مشتری (فریدار) نے کہا دی سے زیادہ فہیں دونگااور بائع نے کہا پندرہ سے کم میں نہیں بیچوں کا مشتری (فریدار) نے تھ ن واپس کردیا ای کے بعد پھر بائع سے کہالاؤ دو بائع نے دیدیا اور شن کے متعیق کھ نہ کہااور مشتری (فریدار) لے کرچلا گیا تو دی میں بیٹ ہوئی۔ (12)

مسئلہ کا : ایک چیز کے متعلق بالغ نے نمن بدل کر دو ۱۲ پیجاب کیے مثلاً پہلے پئدرہ رو پید کہا دوسرے ایج ب میں ایک گئی شمن بتایان دونوں ایجابوں کے بعد مشتری (خریدار) نے قبول کیا تو دوسرے نمن کے ستھ بھے قرار پائے گا ایک گئی شمن بتایان دونوں ایجاب کے بعد بھی قبول کیا تھا پھر دوسرے ایجاب کے بعد بھی قبول کیا تو پہلی بیج نسخ اور اگر مشتری (خریدار) نے پہلے ایجاب کے بعد بھی قبول کیا تھا پھر دوسرے ایجاب کے بعد بھی قبول کیا تو پہلی بیج نسخ

<sup>(9)</sup> الفتاوي الخامية ، كرّاب البيع ، ج ايس **٣٣٩.** 

<sup>(10)</sup> اغتادى الصندية ، كمّاب البيع ع، الباب المَّاني فيما يرجع الى انعقاد... إلح ، الفصل لا أول، ج سهرس ٢.

<sup>(11)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب النَّاني فيما يرجع إلى انعقاد ... إلح ، الفصل إلا ول ، ج ٣٠٠٠.

<sup>(12)</sup> الفتادي الخامية ، كمآب البيع ، ج ا بم ١٩٣٩.

شوج بها و شویعت (صدیازدیم) ہوگئی ( یعنی ختم ہوگئی) دوسری سیح ہوگئی اور اگر دونوں ایجابوں میں ایک ہی قشم کانٹمن ہے گر مقدار میں کم وہیش ہے مثلاً ہوں رسی اور آگر مقدار میں کا تک کا عکس جب بھی دوسری بیچے معتبر ہے پہلی جاتی رہی اور آگر مقدار میں کی بیشی نہ ہوتو پہلی ہی بیج درست ہے دوسری لغو۔ (13)

مسکلہ ۱۸: جس نجلس میں ایجاب ہوااگر قبول کرنے والا اس مجلس سے غائب ہوتو ایجاب بالکل باطل ہوجا تا ہے سے نبیل ہوسکتا کہ اُس کے قبول کرنے پرموقوف ہو کہ اُسے خبر پہنچ اور قبول کرے تو زبیج درست ہوج نے ہاں اگر قبول میں نبیل ہوسکتا کہ اُس کے قبول کرنے پرموقوف ہو کہ اُسے خبر پہنچ اور قبول کرے تو زبیج درست ہوج نے ہاں اگر قبول ۔ کرنے والے کے پیس ایجاب کے الفاظ لکھ کر جیجے ہیں توجس مجلس میں تحریر بینجی اُسی مجلس میں قبول کیا تو اپنج سیجے اُس مجنس میں قبول نہ کیا تو پھر قبول نہیں کرسکتا۔ یو ہیں اگر ایجاب کے الفاظ کسی قاصد کے ہاتھ کہلا کر بھیج توجس مجس میں یہ قاصداً سے خبر پہنچائے گا اُسی میں قبول کرسکتا ہے، اِس کی صورت میہ ہے کہ بائع نے ایک شخص سے کہا کہ میں نے پہ چیز فلاں صخص کے ہاتھ استے میں بیچی اے شخص تو اُس کے پاس جا کر بینجیادے اگر غائب کی طرف سے کسی اور مخص نے جو مجلس میں موجود ہے قبول کرایا تو ایجاب باطل نہ ہوا بلکہ رہے گئے اُس غائب کی اجازت پرموقوف ہے۔اگر ایک فض کواس نے خبر پہنچ نے پر مامور (مقرر) کیا تھا مگر دوسرے نے خبر پہنچادی اور اُس نے قبول کرلیا تو بیع صحیح ہوگئی جس طرح ایجاب تحریری ہوتا ہے قبول بھی تحریری ہوسکتا ہے مثلاً ایک نے دوسرے کے پاس ایجاب لکھ کر بھیجا دوسرے نے قبول کولکھ کر بھیج دیا ہے ہوجائے گی مگر میضرور ہے کہ جس مجلس میں ایجاب کی تحریر موصول ہوئی ہے قبول کی تحریر اُی مجلس میں لکھی جائے ورنہ ایجاب باطل ہوجائے گا۔(14)

<sup>(13)</sup> لفتاوي لهندية ، كتاب البيع ع، الباب الثاني نيما يرجع إلى انعقاد... والخ، الفصل لا أول، ج ١٣٠٥ ع.

<sup>(14)</sup> لدرالخاروردالحتار، كماب البيوع، مطلب: في علم البيع مع العزل، ج.م. ١٩٠٠.

و غة وي الهندية اكتاب البيوع الباب الثاني نيما يرجع الى انعقاد ... والخ الفصل لا أول، ج ١٣ م.٩٠٠

### خيار قبول

مسئلہ 19: عاقدین (خرید وفروخت کرنے والوں) میں ہے جب ایک نے ایجاب کیا تو دوسرے کو اختیار ہے کہ مجلس میں قبول کرے یا روکر دے اس کا نام خیار قبول ہے۔ خیار قبول میں وراشت نہیں جاری ہوتی مثلاً میں رجائے تو اس کے وارث کو قبول کرنے کاحق حاصل نہ ہوگا۔ (1)

مسئلہ • ۳: خیار قبول آخر مجلس تک رہتا ہے مجلس بدل جانے کے بعد جاتا رہتا ہے۔ یہ می ضروری ہے کہ ایجاب کرنے والا زندہ ہولیعنی آگر ایجاب ہی بعد قبول سے پہلے مرگیا تو اب قبول کرنے کا حق ندرہا کیونکہ ایجاب ہی باطل ہوگیا قبول کس چیز کوکر یگا۔(2)

مسئلہ ۲۱: دونوں میں سے کوئی بھی اُس مجلس سے اُٹھ جائے یا بھے کے علادہ کسی اور بات میں مشغول ہوج ہے تو ایجاب باطل ہوجا تا ہے۔ تبول کرنے سے پہلے موجب (ایجاب کرنے والے) کواختیار ہے کہ ایجاب کو واپس کرلے . قبول کے بعد واپس نہیں نے سکتا کہ دوس ہے کاحق متعلق ہو چکا واپس لینے میں اُس کا ابطال (بیعنی اس کاحق باطل) ہوتا ہے۔(3)

مسئلہ ۲۲: ایجاب کو دالیں لینے میں بیضر در ہے کہ دومرے نے اس کو سنا ہو، مثلاً بائع نے کہا میں نے اس کو بیخا پھر اپنا ایجاب واپس لیا مگر اس کو مشتری (خریدار) نے نہیں عنا اور قبول کرلیا تو تئے سیح ہوگئی اور اگر موجب کا ایجاب واپس لینا اور دومرے کا قبول کرنا بید دونوں ایک ساتھ پائے جا کیں تو واپسی درست ہے اور بھی نہیں ہوئی۔ (4)

مسئلہ ۲۳: ایجاب کولکھ بھیجاہے بیا کسی قاصد کے ہاتھ کہلا بھیجاہے تو جب تک دوسرے کوتحریر یا پیغ م نہ پہنچ ہو یا قبول نہ کیا ہواس بھیجنے والے کو واپس لینے کا اختیار ہے، یہاں اس کی ضرورت نہیں کہ قاصد کو واپس لینے کا علم ہو گیا ہو یا خود مکتوب اب کی غراف ہیں کے قاصد کو واپس لینے کا علم ہو گیا ہو یا خود مکتوب اب رہی کو خطرف بھیجا گیاہے) کوعلم ہو بلکہ اگر ان میں کے کو بھی علم نہ خود مکتوب اب رہی کو خطرف بھیجا گیاہے) کوعلم ہو بلکہ اگر ان میں کے کو بھی علم نہ

<sup>(1)</sup> الفتادي المعندية ، كتاب البيع ع ، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد ... والخ ، النعل الأول من ١٠٠٠ عن ١٠٠٠

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> المعداية ، كماب البيع ع من ٢٢، ص ٢٣٠ وغيره.

<sup>(4)</sup> العناوي بصدية ، كمّاب البيوع ، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد ... الخي ، الفصل الدا ول من سيم ٨٠٠

شوج بها و شویعت (صریازدیم)

ہو جب بھی رجوع میچ ہے اور رجوع کے بعد اگر قبول پایا جائے تو بھے نہیں ہوسکتی۔ (5)
مسئلہ ۲۲: جب ایجاب وقبول دونوں ہو چکے تو بھے تمام ولازم ہوگئی اب کسی کو دوسرے کی رضا مندی کے بغیر رکز دینے کا اختیار نہ رہا البتہ اگر مبتے میں عیب ہو یا مبتج کو مشتری (خریدار) نے نہیں دیکھا ہے تو خیار عیب وخیار دویت حاصل ہوتا ہے ان کا ذکر بعد میں آئے گا۔ (6)

多多多多多

<sup>(5)</sup> فتح القدير بكتاب البيوع بن ٥٥ م ١٢٧٥.

<sup>(6)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، ن ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠.

## بيع تعاطي

مسئلہ ۲۵: بیج تعاطی جو بغیر لفظی ایجاب وقبول کے محض چیز لے لینے ادر دیدیے سے ہوجاتی ہے میمر نے معمولی اشیا ساگ ترکاری وغیرہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ریج جم کی چیز شیس و تحسیس (عمدہ ادر کھٹیا) سب میں ہوسکتی ہے اور جس طرح ایجاب وقبول سے بیج لازم ہوجاتی ہے یہاں بھی شمن دید سے اور چیز لے لینے کے بعد ایج لازم ہوجائے گی کے بغد اور چیز لے لینے کے بعد ایج لازم ہوجائے گی کے بغیر دوسرے کی رضا مندی کے روکرنے کا کسی کوچی نہیں۔(1)

مسئلہ ۲۱: اگر ایک جانب سے تعاطی ہو مثلاً چیز کا دام طے ہوگیا اور مشتری (خریدار) چیز کو بائع کی رضا مندی سے اُٹھالے گیا اور دام نہ دیا یا مشتری (خریدار) نے بائع کوئٹن ادا کر دیا اور چیز بغیر لیے چلا گیا تو اس صورت میں بھی کئے لازم ہوتی ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی رد کرنا چا ہے تو رخبیں کرسکا قاضی بھے کو لازم کر دے گا۔ دام طے کرنے کی وہاں ضرورت ہے کہ دام معلوم نہ ہوادر اگر معلوم ہو جیسے بازار میں روثی بھی ہے، عام طور پر ہر مخفس کوزخ معلوم ہے یا گوشت وغیرہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا خمن لوگول کو معلوم ہو تا ہے، ایسی چیزوں کے خمن طے کرنے کی ضرورت نہیں۔ (2)

مسئلہ ٢٤: دوكانداركو كيبوں (اگندم) كے ليے روب ديديا اور أس سے بوچھا روب كے كتے سر أس نے كہادس سے كہادس سے كہادس سے كہادس سے كہادس سے كيبول طلب كے بائع كہادس سيرمشترى (خريدار) (خريدنے والا) خاموش ہوگيا يعنی وه نرخ منظور كرليا پھر اُس سے گيبول طلب كے بائع نے كہاكل دوں گامشترى (خريدار) چلاگيا دوس سے دن كيبوں لينے آيا تو نرخ تيز ہوگيا بائع (بيجے والے) كو اُسى پہلے ،

<sup>(1)</sup> المعداية ، كماب البيع عميج من ٢٠٠٠ ادغيره.

اعلی حضرت امام اللسنت، مجدودین وطمت الشاه امام احمد رضا خان علیه دسمته الرحمن فاوی رضویه شریف می تحریر فرمات نیس: بدایه بیس ہے:

البعنى هو المعتبر في هذه العقود ولهذا يتعقد بالتعاطى في النقيس والخسيس هوالصحيح لتعقق المراضأة ٢ ــ (٢ ـ يدايه كآب البوع مطح يوفي العتوس)

ان عقود میں معلی کا عقبار ہوتا ہے اور اس کیے ہر چیوٹی موٹی چیز کے لین وئین کرنے سے تنتے متعقد ہوجاتی ہے کیونکہ اس صورت میں رضا ظاھر ہوجاتی ہے (ت) (فآوی رضوبیہ جلد اا بس ۲۲۷ رضا فاؤنڈ کیٹن ، لا ہور)

<sup>(2)</sup> روالحتار، كماب البيرع، مطلب: البيح بالتعالمي، ي ٢٩٠٠.

نرخ ہے دینہ ہوگا۔ (3)

مسکلہ ۲۸: نیج تعاطی میں بیضرور ہے کہ لین دین کے دفت اپنی ٹاراضی ظاہر نہ کرتا ہواور اگر ناراضی کا اظہار کرتا ہوتو بچے منعقد نہیں ہوگی مثلاً خربزہ ،تربزلے رہاہے بالغ کو پیسے دیدیے گر بالغ کہنا جا تا ہے کہ اتنے میں نہیں دونگاتو بچ نه ہوئی اگر چیہ بازار والوں کی عادت معلوم ہے کہ اُن کوریٹا نہیں ہوتا تو پٹیے بیپینک دیتے ہیں یا چیز چھین لیتے ہیں۔اور ایسا نہ کریں تو دل سے راضی ہیں خالی موٹھ سے مشتری (خریدار) کوخوش کرنے کے لیے کہتے جاتے ہیں کہ ہیں دوں گا نہیں دول گااس عادمت معلوم ہونے کی صورت میں بھی اگر صراحة ناراضی موجود ہوتو بہتے درست نہیں۔ (4)

مسکلہ ۲۹: ایک بوجھ ایک روپیہ کوخریدا پھر بالع سے بیر کہا کہ اس دام کا ایک بوجھ یہاں اور لاکر ڈ الدو اُس نے لاكر ڈالد يا تواس دوسرے كى بھى نيچ ہوگئى مشترى (خريدار) لينے ہے انكار نبيس كرسكتا۔ (5)

مسكه • ١٠ قصاب سن كهاروپيرڪ تين سير كے حساب سے استے كا گوشت تول دويا اس جگه كا پهلوياران ياسينه كا گوشت دوأس نے تول دیا تواب لینے سے انکار نہیں کرسکتا۔ (6)

مسئلہ اسو: خربزوں کا ٹوکرا لایا جس میں بڑے چھوٹے ہرتم کے پیل میں مالک سے مشتری (خریدار) نے پوچھا کہ بیخر بزے کس حساب سے ہیں اُس نے روپیہ کے دی بتائے مشتری (خریدار) نے دیں کھل چھانٹ کر بائع کے سامنے نکال کیے یا بائع نے مشتری (خریدار) کے لیے نکال دیے اور مشتری (خزیدار) نے لے ہے، بھ ہوگئی۔(7)

مسکلہ ۱۳۲ دوکا ندار دل کے بہال سے خرج کے لیے چیزیں منگالی جاتی ہیں اور خرچ کر ڈالنے کے بعد ثمن کا حساب ہوتا ہے ایسا کرنا استحساناً جائز ہے۔(8)

### **密影影影影**

- (3) ردائحتار، كماب البيوع مطلب: البيع بالتعاطي ع م ص
- (4) ردائحة راكماب البيوع مطلب: البيع بالتعاطي، ع عيم ٢٩٠٠.
- (5) الفتادي لمندية ، كتاب البيوع الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد ... إلخى الغصل إلى ول، جسام ٩٠٠
  - (6) فتح القدير، كماب البيوع، ج ۵، م ١٠٠٠.
    - (7) المرجع السابق.
    - (8) الدر مختار ، كماب البيوع ، ج ٢٠ م٢٠.

## مبيع يثمن

مسکلہ ساسا: عقد میں جو چیز معین ہوتی ہے کہ جس کو دینا کہا اُس کا دینا داجب ہے اس کو ہیچے کہتے ہیں اور جو چیز معین نہ ہو وہ تمن ہے۔(1)

اشیا تین تشم پر ہیں: ایک وہ کہ بہیشہ تمن ہو، ووسری وہ کہ بہیشہ ہی ہو، تیسری وہ کہ بھی ٹمن ہو بھی ہیں۔ جو بہیشہ ثمن ہو، وہ روپ اور اشر فی ہے ان کے مقابل (بدلے) ہیں کوئی چیز ہوان کو بیخیا کہا جائے یا ان سے بیخا کہا جائے ہر حال میں کئی شن ہیں۔ پہنی ٹمن ہیں۔ پینی ٹمن ہیں کہ معین کرنے سے معین نہیں ہوئے مگران کی ٹمنیت باطل ہوسکت ہے (یعنی بطور ثمن ان کا چلن ختم ہوسکتا ہے)۔ جو بھیشہ بیچ ہوائی چیز ہے کہ ذوات اللہ ثال (وہ چیزیں جن کے ضائع کر دینے سے تاوان میں و کسی ہی چیزیں واپس کرنا لازم ہوتا ہے) سے نہ ہولینی ذوات القیم (وہ چیزیں جن کے ضائع کر دینے سے تاوان میں ان کی قیمت و بینا لازم ہوتی ہے) سے ہواور عددی متفاوت (2) کہ یہ بھیشہ بیچ ہوگی مگر کپڑے کے تھان کا وصف میں ان کی قیمت و بینا لازم ہوتی ہے) سے ہواور عددی متفاوت (3) کہ یہ بھیشہ بیچ ہوگی مگر کپڑے کے تھان کا وصف بیان کرد یا جائے اور اس کے لیے کوئی میعاو( تاریخ ،ون ،وقت ،مدت) مقرر کردی جائے توشن بن سکتی ہاں کے بیان کرد یا جائے اور اس کے لیے کوئی میعاو( تاریخ ،ون ،وقت ،مدت) مقرر کردی جائے توشن بن سکتی ہاں کے بیان کرد یا جائے اور اس کے لیے کوئی میعاو( تاریخ ،ون ،وقت ،مدت) مقرر کردی جائے توشن بن سکتی ہاں کے بید لیے میں غلام وغیرہ کوئی معین چرخ میں سے بیں قیام وغیرہ کوئی معین چرخ میں متقارب

(چوچیز گئتی سے بتی ہاور اس کے افراد کی قیمتوں میں تفاوت نہیں ہوتا) ان چیزوں کو اگر شن کے مقابل میں ذکر کیا توجیح جیں اور اگر ان کے مقابل میں انھیں جیسی چیزیں جی لین کمیل وموزون وعددی متقارب تو اگر دونوں جانب کی چیزیں جیس لین کمیل وموزون وعددی متقارب تو اگر دونوں جانب کی چیزیں معین ہوں تھے جائز ہے اور دوفوں چیزیں جی گا اور اگر ایک جانب معین ہواور دومری جانب غیر معین گر اس غیر معین کا وصف بیان کر دیا ہے کہ اس قسم کی ہوگی اس صوارت میں اگر معین کوجیع اور غیر معین کوشن قرار دیا ہے تو بیع جائز ہے اور غیر معین کوتنوں سے پہلے (لیتن بیچے والے اور خرید نے والے کے جدا ہونے سے پہلے) قبضہ کرنا ضروری جائز ہے اور اگر غیر معین کوجیج اور معین کوجیج اور معین کوجیج اور شن بنانے کا یہ مطلب ہے کہ جس کو بیچنا کہا وہ جن بینا کہا وہ شن بنایا تو بیچ نا جائز ہوگی اس صورت میں جیجے اور شن بنانے کا یہ مطلب ہے کہ جس کو بیچنا کہا وہ جن سے اور اگر خور معین کوجی ہے اور جس سے بیچنا کہا وہ شن ہے اور اگر دونوں غیر معین ہوں تو بیج تا جائز ہوگی۔ (3)

<sup>(1)</sup> الفتادى الصندية ، كمّاب البيع ع، الباب الياني نيما يرجع ... والخ، أفضل الثالث، جسايس ١١.

<sup>(2)</sup> جوچیزیں گنتی سے بکتی ہیں ادر ان کے چھوٹے بڑے ہونے کے لحاظ سے قیمتوں میں تفادت ہوتا ہے

<sup>(3)</sup> الفتادى الصندية ، كماب البيوع ، الباب الثاني فيما يرجع ... والخ ، الفصل الثالث، جسابس ال

-----اعلى حضرت ،امام المسنت ،مجدودين وملت الشاه امام احمد رصا خان عليه رحمة الرحمن فآوى رضوبيشريف ميس تحرير فر مات ميس :

ثمر اقول: بل حقيقة الامر إن الاموال كما في البحر وغيرة اربعة اقسام ، الاول ثمن بكل حال وهو النقدان فانهها اثمأن ابداصبتهما البآء اولا وقويلا يجنسهما اولا وعدهما العرف من الإثمان اولا كالمصوغ منهما فأنه بسبب ما اتصل به من الصنعة لعريبي ثمنا صريحاً ولهذا يتعين في العقدو مع ذلك بيعه صرف يشترط فيه مايشترط في الصرف لانهما خلقاً للثمنية ولا تبديل لخلق الله، والثاني مبيع بكل حال كالثياب والدواب فأنها وان صبتها الباء وقو بلت بماتشاء لا تثبت دينا في اللمة وهذا هو المعنى بالثمنية فلا يرد ان في المقايضة كلامن العرضين ثمن من وجه هكذا وجه ابن عابدين جواباعن ايراد العلامة الطعطاوي.

ثم اقول: (پچرمیں کہتا ہوں) امل بات بیہ ہے کہ مال چارتنم ہے جبیبا کے بحرالرائق وغیرہ میں ہے، اول وہ کہ ہر حال میں ثمن ہی ہے إوروہ سونا چاندی ہے کہ بمیشہ ثمن ہی رہیں گے خواہ ایکے عوض کوئی چیز بیٹی یا انکوسی چیز کے عوض بیچنا کہیں خواہ اپنی جنس سے بدلے جا کی یا غیر جنس سے خواہ اہل عرف انہیں جن میں یانہیں جیسے جائدی سونے کے برتن کدوہ اس گھبڑت کے سبب جوان میں ہونگی خالص تمن ندرے وللبذا عقد رَجَّ مِيں متعین ہوجا نمیں گے اور با پنہمہ ان کی رج شرعاً صرف تظہرے کی ( مینی شن سے ثمن کا بیچنا) اور جوشرا کط صرف کے دہ مب اس كمشروط بول محاس لئے كرچا عرى سوناشن مونے كے لئے بى بنائے محتے اور انشكى پيداكى موئى چيز بدل نبيس جاتى يتم دوم دوجو ہر حال میچ ہے جیسے کپڑے ، چو یائے کہ اگر ان کے موض کوئی چیز بیچنا کہیں اور ان کا میادلہ کی شک کے ساتھ مود وہ مبھی ذمہ پر دین موکر لازم نہ ہول گے ، اور شمن ہونے کے بہی معنی ہیں تو ہیا عمر امن وارد نہ ہوگا کہ زیج مقایصنہ (جس میں متاع کے بدلے متاع نہی جاتی ہے )اس میں دونوں متناع ایک وجہ سے تمن ہیں، اعتراض علامہ طحطاوی کے جواب میں علامہ شامی نے اس طرح توجیہ فرمائی،

اقول: وفيه ان المصوغ من الججرين ايضاً لايثبت دينا في النمة بليتعين في العقود كما تقدم عن البعر فأن سلم هذا وردالنقض على ذلك فليتأمل والاظهر عندى الجواب بأن كل سلعة في المقايضة مبيع ايضاولا يمكن ان تصير ثمنا محضاً وان كأن لها وجهة الى الثمنية من حيث ان البيع لا يقوم الإبالبدلين بخلاف القسم الاتى فأنه تأرة يصير ثمنا بحتأ وواخرى مبيعا خالصا فمعنى القسمين انه لاينفك عنه كونه ثمنا اوكونه مبيعا بشيئ من الاحوال وان اعتراه وجهة اخرى ايضاً في بعض الحال ثمر قوله كالثياب ارسلها ارسا لاوا قرة الشرح والحواشي والمراد المختلفة افرادها مآلية والاكانت من الثألث حيث امكن ضبطها بذكر جنس كقطن وكتأن وصنعة كعمل الشأمر ومصرورقة اوغلظة وذرع طولا وعرضا ووزن ان بيعت به وبذا يجوز السلم فيها كمأعرف في محله والثألث مألوصف في ذاته ثمن تأرة ومبيع اخرى ولااقول: كقول التنوير ثمن من وجه مبيع من وجه اليعود حديث المقايضة.

اتول: (میں کہتا ہوں) اس میں بیاعتراض ہے کہ چاندی سونے کی گھڑی ہوئی چیز مثلاً برتن یا گہنا ہے بھی ذمہ پر دین میں ہوتے بلد عقد میں متعین ہوجاتے ایں جیسا کہ بحرالرائق ہے گزرا،تو اگر بیققریر سالم رہے تو ایں پرنفض ذار د ہوگا، فی ل، ادر میرے نز دیک صاف جواب میر ے کہ بچ مقایعنہ میں ہر شے بیج بھی ہے اور تمن خالص نہیں ہوسکتی اگر چہاس کا ایک رخ شمنیت کی طرف بھی سہی اس لئے کہ بیچ بغیر تمن وجی دونوں کے نہیں ہوسکتی بخلاف مشم آئیندہ کے کہوہ بھی خالص ٹمن ہوتی ہے اور بھی خالص جیجے ، تو ان دونوں قسموں کے معنی ہے ہیں کہ اس کا حمن یا میچ ہونا کس حان اس سے جدانہ ہوا کر چید بھن او قات اسے دومرارخ بھی عارض ہو پھر وہ جو کپڑوں کی مثال گزری مصنف نے اسے یونمی مطلق جیوڑ ااورشرے وحواتی میں اسے برقر ارر کھااور مرادوہ کیڑے ہیں جو مالیت میں ایک سے ندہوں ، ورند تیسری تشم میں ہول سے جبکہ ان كا ضبط موسكے ذكر جنس سے جيے روكى اور كان، يا كارخاند كے ذكر سے جيے شام ومعركا كام، يا پينل اور دبير موت سے يا طول وعرض ک وی کش سے یا وزن سے اگر تول کر بیچ جاتے ہول اور ای بتا پر ان میں تا سلم یعنی بدل جائز ہے جبیا کدا بین مل معدم ہوچکا ہے۔،تشم سوم وہ جن کی ذات میں کوئی کاایدا وصف ہے جس کے سبب مجھی شمن مجی جیج ہوتے ہیں اور میں ویبانیس کہنا جیسا تنویر میں فرہ یا · كدايك جهت سے ثمن ہواور ايك جهت سے جيج كدمقا يفته كى بات پك پڑے، (ا\_درمخنار باب الضرف مطبع مجتها ئى دہلى ٢ / ٥٤) اقول: وانمأز دى لوصف فى ذاته احترازا عن قسم الرابع فأنه ايضاً يصير مرة ثمناً واخرى لا. لا لوصف فى ذاته بلللاصطلاح وعدمه وهذة هى البثليات قانها أما أن تقابل بأحد النقدين أو لا على الأول مبيعات مطلقاً سواء دخلتها الباء اولا وتعينت اولا كقولك بعتك هذا الذهب بكروبرا وجهذا الكر فألكر مبيع مطلقا والبيع في صورة التعيين مطلق وفي غيرة سلم يشترط فيه شرائطه وعلى الثأني اما ان تدخلها الباء اولا عبي الاول ر اثمأن معلقاً تعينت اولا كمعتك هذا الثوب بكربر او بهذا الكر والبيع مطلق في الوجهين والكريثبت في الذمة وعلى الثائي ان تعينت فأثمان كبعتك هذا الكرجانا الثوب اولا فمبيعات كبعتك كراجانا العبد والبيع سلم بشروطه والحاصل ان المثلي ان قويل بحجر فمبيع مطلقاً والإفان دخلته الباء فثمن مطلقاً والإ فأن تعين فثمن اولاقمبيع وهذاايضاح مأحرر الشأمي مع احسن ضبط لا يوجد قيه والرابع ما هو سلعة بالاصلوثمن بالاصطلاح كألفلوس فمأ دامر يروج فكثبن والاعاد لاصله ولاشك ان المصطلحين اذا ارادوا ان يجعلواسلعة ثمنا لابدلهم ان يرجعوا في تقديرها الى الثمن الخلقي فأن ما بألعرض لا يتقوم الإعما بالذات فيجعلون اربعة وستين من الفلوس الهندية اواحدى وعشرين من الهللات العربية بربية وهكذا في غيرها وهمر في ذُلك بالخيار يصطلحون كيف يشاؤن اذلامشاحة في الاصطلاح وقد كأن قبل نحو عشرين سنة في الديار الهدرية قسمأن من الفلوس يروجان احدهما مصروب والأخر قطعة نحاس مستطيلة الشكل نحو ضعف الفلس المضروب في الوزن وكأن من المضروب اربعة وستون يربية لاتزيد ولا تنقص ومن الأخر --

# المرج بهار شویعت (حمیازدیم) مسکلہ ۱۳۳۲ ببیج اگر منقولات (وہ چیزیں جوایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جاسکتی ہوں) کی قتم سے ہے تو بائع

يختلف السعر، ورعماً صار ثمانون منه بربية الى ان كسن ونفن فكل ذُلك راجع الى الاصطلاح ولا حجر فيه من جهة الشرع الشريف اذا علمت هذا فألنوط هو من القسم الرابع سلعة بأصله لانه قرطاس وثمن بالاصطلاح ... لانه يعامل به معاملة الاثمان وهذه الرقوم المكتوبة عليه تقديرات ثمنية بألثين الاصلى كما عليت، فهو اصطلاح لامضايقة فيه ولا يسأل له عن وجه وتوجيه وقد تبين بهذا التقريز والحمد الله الفتاح القدير حقيقة النوط وانمأ سأئر الاحكام بها منوط، فاذن لا يعترى ان شاء الله تعالى في ابانة شيئ من الاحكام اشكال والحبديثه المهيبن المتعال

اقول: (میں کہتا ہوں) میں نے بیر قید کہ اس کی ذات میں کوئی ومف ایسا ہواس لئے بڑھادی کہتم چہارم نکل جائے کہ وہ بھی تو بھی شر ہوتی ہے بھی نبیں لیکن کسی اینے وصف کے سبب نبیس بلکہ اصطلاح وعدم اصطلاح کی بنا پر۔ اور بیدہ اشیاء ہیں جن کومٹلی کہتے ہیں اب ان کا مقابلہ یا تو چاندی سوئے سے ہوگا یا اور چیز سے: پہلی صورت جی مطلقاً جی ایل جائے خزید وفروخت میں ان کوعوض تظہرایا ہو یا سونے چاندی کواور بیشک مثل معین ہو یا غیرمعین جیسے کوئی بول کے بیس نے بیسونا استے من گیہوں کو بچایا ان گیہوؤں کے عوض بھا تو گیہوں بہر حال بیتے ہے چروہ کیبوں اگر معین ہے تو بیع مطلق ہے اور اگر غیر معین ہے تو ملم کہ اس کے شرا نظ لازم ہوں سے اور دوسری صورت میں ان کے عوض کوئی چیز بیچنا کھی یا ان کوکسی نئے کے عوض بیچنا کہا پہلی تقذیر پر ہر حالت میں ثمن ہوں مے خواہ معین ہوں یا نہیں جیسے یوں کہا کہ میں نے یہ کپڑااستے گیبودل یان گیبودل کے وش بیچا اور بھے بہر حال مطلق ہے چاہے میدین ہوں یا ٹیس اور وہ گیبوں ذمہ پرلازم ہو کے بر تقذیر دوم اگر یہ چیزیں معین مول توخمن ہیں جیسے بول کہا کہ میں نے بدگیہدں اس کیڑے کے عوض بیجے اور معین نہ مور توجیع بین جیسے یوں کے کہ میں نے استے من گیہوں اس غلام کے بدیے بیچے اور تیج سلم ہے اس کے شرا نظ کے ساتھ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ مثل چیز اگر سونے کیاندی کے مقابل ہوتو مطلقاً میچ ہے در ندا گراس کے گوش بیچا کہیں تو مطلقا شمن ہے در ندا کر معین ہوتو نہیں ہے اس کا ایضاح ہے جوعلامہ شامی نے بہان سمتح فرمایا تکرا پیے نفیس ضبط کے ساتھ جوشای بیں نہیں وقتم چہارم وہ میہ کہ حقیقۃ کوئی متاخ ہواور ، صطلاحاً ثمن جیسے پیے تو وہ جب تک چلتے ہیں ثمن ورندا پئ امل کی طرف نوث جا تھیں گے ادر اصلاً شہذ نہیں کہ اہل اصطلاح جب سی چیز کوشمن کرنا چاہیں تو انہیں ان کے اندازہ میں شمن پیدائش کی طرف رجوع کرنے ناگزیر ہے کہ مرضی چیز کا قیام تو ذاتی ہی ہے ہوتا ہے تو ۱۲ ہندی پیسے یا ۲۱عر بی مللے ایک روپے کے قرار دیتے ہیں ایون بی اس کے ماسوا میں ، اور اختیار ہے جیسے چاہیں اصطلاح مقرر کریں کیونکہ اصطلاح میں کوئی روک ٹوک نییں ، ۲۰ بری پہلے ہندوستان میں دوطرح کے چیے رائج تھے ایک سکنہ زوہ ( ڈبل ) دوسرے تانے کے ہے کلڑے وزن میں ڈیل چیے سے قریب ، دونے کے (منصوری) ڈیل چیے روپیے کے ۱۷ سے نہ زائد ہوتے ہیں نہ کم ، اورمنصوری کا بھاؤ مھنتا بڑھتا رہتا ہے اور بھی ایک روپے کے ای ہوجاتے تھے پہال تک کہ چلن ندر ہا اور جاتے دہے توبیر سب اصطلاح کی جانب راجع ہے اور اس میں شرع مطہر کی طرف سے کوئی روک نہیں۔ جب ریمعلوم ہولیا تو نوٹ چوشی سے ہے واصل میں بیرایک متاع ہے --

كاأس پر قبضہ ہونا ضرور ہے لل تبضہ كے چيز اللہ دى ركا نا جائز ہے۔ (4)

مسئلہ ۵ ساز بینے اور ثمن کی مقدار معلوم ہونا ضرور ہے اور ثمن کا دھف بھی معلوم ہونا ضرور ہے ہاں اگر ثمن کی طرف
اشارہ کردیا جائے مثلاً اس روبیہ کے بدلے میں خریداتو نہ مقدار کے ذکر کی ضرورت ہے نہ وصف کے البتہ اگر وہ مال
ریوی ہے (وہ مال جس میں سود ہوسکتا ہے) اور مقابلہ جن کے ساتھ ہو مثلاً گیبوں کی اس ڈھیری کو بدلے میں اُس
ڈھیری سے بچا تو اگر چہ یہاں جی وثمن دونوں کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے گر پھر بھی مقدار کا معلوم ہونا ضرور ہے کیونکہ
اگر دونوں مقداریں برابر نہ ہوں توسود ہوگا۔ (5)



اس کے کدایک پرچہ کاغذ ہے اور اصطفاح جی شمن ہے اس کئے کہ اس کے نما تھ شمن کا ساسعا ملہ کیا جاتا ہے اور یہ تعیس کہ اس پر مرقوم ہیں یہ اس کی شمنیت کاشمن اصلی ہے اندازہ ہے جیسا کہ معلوم ہوچکا تو یہ ایک اصطفاع ہے وس میں پر محمضا نقہ نہیں نہ اس کی وجہ تو جید دریافت کی جہ نہیں ، بھر الله القد پر اس تقریب نہ اس کی وجہ تو جید دریافت کی جہ نہیں ہوگئی اور تمام احکام ای پر بٹی ہے تو ان شاء اللہ نعائی اب کوئی وشواری کس تھم کے اظہار میں آٹرے نہ آئے گی ، اور مسب خوبیال اللہ کو جو جرچے کا تکہان ہے بلندی واللہ

(قآدي رضوريه، جلد ١٤ م ٢٠٠٥ م ١٠٠٨ رضا فاؤنڈ يشن، له مور)

<sup>(4)</sup> الهداية ، كتاب البيوع، بإب المرابحة والتولية ، فعل: ومن اشترى هيطا... إلخ، ج٢٩،٥٩ وغيره.

<sup>(5)</sup> الدرالخارة كاب البيع عدي عدي ١٨٥٨.

## تثمن كاحال ومؤجل بهونا

مسئلہ ۲ سا: نئے میں کبھی ٹمن حال ہوتا ہے لینی فورا وینا اور کبھی مؤجل لیعنی اُس کی اوا کے لیے کوئی میعاد معین ذکر کردی جائے کیونکہ میعاد معین نہ ہوگی تو جھکڑا ہوگا۔ اصل میہ ہے کہ ٹمن حال ہولہذا عقد میں اس کہنے کی ضرورت نہیں کہ شمن حال ہے بلکہ عقد میں ٹمن کے متعلق اگر پچھونہ کہا جب بھی فورا دینا واجب ہوگا اور ٹمن مؤجل کے لیے بیضرور ہے کہ عقد ہی میں مؤجل ہونا ذکر کیا جائے۔ (1)

مسئلہ کے سانہ میعاد کے متعلق اختلاف ہوا بائع کہتا ہے میعاد تھی ہی نہیں اور مشتری (خریدار) میعاد ہونا بتا تا ہے تو گواہ مشتری (خریدار) کے معتبر بیں اور قول بائع کا معتبر ہے اور اگر مقدار میعاد میں اختار ف ہواایک کم بتا تا ہے اور ایک زیادہ تو اُس کی بات مانی جائے گی جو کم بتا تا ہے اور گواہ یہاں بھی مشتری (خریدار) کے معتبر ہیں۔ اور اگر ایک کہتا ہے میعا دگر رچکی ہے اور ایک بتا ہے باتی ہے تو قول بھی مشتری (خریدار) ہی کا معتبر ہیں۔ اور دونوں گواہ بیش کریں تو گواہ بھی اُس کے معتبر ہیں۔ (2)

مسکدہ ۱۳۸ مدیون (مقروض) کے مرنے سے میعاد باطل ہوجاتی ہے اوردائن کے مرنے سے باطل نہیں ہوتی کی مقدار فراہم کریگا اور اوا کر دیے گا اور جب وہ خوری نہ میعاد کا فائدہ بیہ ہوتا ہے کہ تجارت وغیرہ کر کے اس زماندہ س دین کی مقدار فراہم کریگا اور اوا کر دیے گا اور جب وہ خود ہی ندر ہا میعاد ہونا نضول ہے، بلکہ جو کچھٹر کہ ہے وہ وین ادا کرنے کے لیے متعین ہے، لبذا بیج مؤجل میں ہائع کے مرے سے اجل (میعاد) باطل نہ ہوگی۔ (3)

مسئیہ 9 سا: عقد بیج میں ثمن ادا کرنے کی کوئی میعاد ندکور ندھی یعنی بیخ حال تھی بعد عقد بائع نے مشتری (خریدار)
کو ادائے ثمن کے لیے ایک میعاد معلوم مقرر کردی مثلاً پندرہ دن یا ایک مہینہ یا ایسی میعاد مقرر کی جس میں تھوڑی می جہالت ہے مثلاً جب کھیت کئے گا اُس دفت ثمن ادا کرنا تو اب ثمن مؤجل ہوگیا کہ جب تک میعاد پوری نہ ہو بائع کوئمن کے مطالبہ کا حق نہیں اور اگر ایسی میعاد مقرر کی ہوجس میں بہت زیادہ جہالت ہو (یعنی مقرر کردہ مدت کا وقت خاص معلوم

<sup>(1) .</sup> كمرجع السابق بص ٩ س.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق من ٥٠.

<sup>(3)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيع ع، مطلب: في تأجيل الي اجل محمول، ج ١٠٥٠.

نہ ہو) مثلاً جب آندھی چلے گا اُس وقت ثمن اوا کرنا تو میہ عاد باطل ہے ٹمن اب بھی غیر میعادی ہے۔ (4)
مسئلہ • ہم: مبیع کا وام ایک ہزار مشتری (خریدار) پر ہے بائع نے کہدیا کہ ہر مہینے ہیں سور و پید دیدیا کرنا تو اس کی وجہ سے وین مؤجل نہ ہوگا ( لینی دین میعادی نہ ہوگا)۔ کی پر ہزار روپیہ دین ہے اور دائن نے اوا کے لیے تسطیس مقرر کردی ہیں اور یہ بھی شرط کردی ہے کہ ایک قسط بھی وقت پر وصول نہ ہوئی تو باتی کل دین حال ہوجائے گا لینی فوراً وصول کیا جائے گا اس تشم کی شرط سے جے۔ (5)

مسئلہ اسما: میعاد اُس وقت سے شروع کی جائے گی جب کہ بالع نے بہیج مشتری (خریدار) کو دیدی اور اگر مثلاً ایک سال کی میعاد تھی مگر سال گزر گریا اور ابھی تک جمیع ہی نہیں دی ہے تو دیئے کے بعد ایک سال کی میعاد لیے گی۔ (6)

多多多多

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كتاب البيع ع، ج ع، ص ٥١.

والعداية ، كتاب البيع ع، كيفية العقاد البيع ، ج ٢٥، ١٢٠.

<sup>(5)</sup> الدرالخار كاب البيوع ، ج ٤٠ م ٥٢.

<sup>(6)</sup> المرجع لريق بص ١٥٠

# مختلف فشم کے سکے جلتے ہوں اس کی صورتیں

مسکلہ ۲۷ ایک طلبہ مسکلہ ۲۷ اور عاقد (خرید وفروخت کرنے والے) نے مطلق روہ پیر کہا تووہ روپیپیمرادلیا جائے گا جو بیشتر اس شہر میں چاتا ہے لیعنی جس کا روائ زیادہ ہے چاہے اُن سکو ں کی مالیت مختلف ہویا ایک ہواور اگر ایک ہی قشم کا روپیہ چلتا ہے جب تو ظاہر ہے کہ وہی متعین ہے اور اگر چلن میساں ہے کسی کا کم اور کسی کا زیادہ نبیں اور مالیت برابر ہوتو تھے سے اور مشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ جو چاہے دیدے مثلاً ایک روپیدی کوئی چیز خریدی تو ایک روپیه یا دوا تھہمیاں یا چار چونیاں یا آٹھ دوانیاں جو چاہے دیدے اور مالیت میں اختلاف ہے جیسے خیدرآ بادی روپ اور چېره دار که دونول کی مالیت میں اختلاف رہتا ہے اگر کسی جگه دونوں کا بیکساں چلن ہوتو ہیج فاسد

وفتح القدير، كماب البيوع من ٥٠٠٥ م

اعلى حصرت الهام المسنب مجدد وين ولمت الشاه الم احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فآدى رضويه شريف مين تحرير فرمات تال : قال ابن عابدين تحت قول البتن ينصرف مطلقه (اي مطلق الثبن) الى غالب نقد البلدوان اختلف النقود مالية فسر العقد مع الاستواء في رواجها الله مانصه اما اذااختلف رواجا مع اختلاف ماليتها او بدونه فيصح وينصرف الى الاروج وكذايصح لو استوت مالية ورواجا لكن يخير المشترى بين ان يؤدى ايهما شاء ومثل فى الهداية مسئلة الاستواء في المألية والرواج بألثنائي والثلاثي واعترضه الشراح بأن مألية الثلثة اكثر من الاثنين واجأب في البحريان المراد بالثنائي ماقطعتان منه يدو هم وبالثلاثي ماثلثة منه يدرهم. قلتوحاصله انه اذااشترى بنرهم فله دفع درهم كامل او درهم مكسر قطعتين او ثلثة حيث تساوى الكل في المالية والرواج، ومثله في زماننا النهب يكون كأملا ونصفين واربعة ارباع وكلها سواء في المانية والرواج ومنه يعلم حكم ماتعورف في زماندا من الشراء بالقروش فأن القرش في الاصل قطعة مضروبة من الفضة تقوم بأربعين قطعة من القطع البصرية البسباة في مصر نصفاً ثمر ان أنواع العلبة البضروبة في امر تقوم بالقروش فمنها مايساوى عشرة قروش ومنها اقل ومنها اكثر فأذا اشترى بمأئة قرش فالعادة انهيدفع مأار ادامامن القروش اوهما يساويها من بقية انواع العلمة من ريال اوذهب ولا يفهم احدان الشراء وقع بنفس القطعة البسبأة قرشاً بل هي او مايساويها من انواع العيلة متساوية في الرواج البختلفة في ->

<sup>(1)</sup> المعداية ، كماب البيوع ، كينية انعقاد البيخ ، ج٢ ، ص ٢٠٠.

## مسئلہ ۱۳۳۰ اگر سکے مختلف مالیت کے ہوں اور چلن (رواج) کیساں ہے!در مطلق روپیہ عقد میں بولا مگر انجی مجلس

المالية ولا يردان صورة الاختلاف في المالية مع التساوى في الرواج هي صورة الفساد لانه هنالم يحصل الختلاف مالية الثبين حيث قدر بالقروش و انما يحصل الاختلاف اذالم يقدر بها كمالواشترى بمائة ذهب وكان الذهب انواعاً كلها رائجة مع اختلاف ماليتها فقدصار التقدير بالقروش في حكم مااذااستوت في المالية والرواج وقدمران المشترى يخير في دفع ايهما شاء. قال في البحر قلو طلب البائع احدهما للمشترى دفع غيرة لان امتناع المائع من قبول مادفعه المشترى ولا فضل تعنت الماهما)

(ا\_درمخنارشرح تنويرالابصاركتاب الهيوع مطبع مجتبائي وعل ٢/٤) (ا\_ردالمحتاركتاب الهيوع داراهياء التراث العربي بيردت ٣/٢) تنویرالا بعسار میں جوفر ما یا کەمطلق تمن شہر کے اس نفذ کی طرف پھر تا ہے جس کا جلن زیادہ ہواور آگر دہ سکے مالیت میں مختلف ہول اور جلن ایک سا ہوتو عقد فاسد ہوجائیگا اس کے تحت میں علامہ شامی نے قرمایا لیکن اگر چلن ایک سانہ ہو مالیت خواہ مختلف ہو یانہیں توعقد سے کا اورجس کا چکن زیادہ ہے وہ مراد تھیر ایکا یونکی اگر مالیت اور چکن دونوں بکسال ہول جب مجی عقدتے رہے گا تحراس صورت میں خزیدار کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں سے جو چاہے اوا کرے ، اور ہداہ میں جلن اور مالیت مکسال ہونے کی مثال ثنائی اور شما ٹی سے دی اور شارحول نے اس پر اعتراض کیا کہ بھن کی مالیت دو ہے زیادہ ہے ، اور بحرالرائق میں جواب دیا کہ ثنائی ہے دہ مراد ہے جس کے دوایک ردیے کے برابر ہول ، اور ثلاثی وہ جس میں تین ایک روپے کے برابر ہوں، میں کہتا ہوں اس کا حاصل ہے ہے کہ جب اس نے کو کی چیز ایک روپے کو خرید ک تو جاہے ایک روپیے بورا دے جاہے دو اٹھنیال جاہے تین تہائیاں جبدسب مالیت اور رواج میں برابر ہول۔ ای طرح اشرفی الارے زماتے میں بوری اور دونصف اور جار یا ولی ہوتی ہے اور سب کی مالیت اور جلن کیسال الل ، اور اس سے معنوم ہو گیا قرشول سے عوض فریدنے کا تھم جو ہارے زمانے میں شائع کی ہے کہ قرش امل میں ایک جاندی کا سکدہ جس کی قیمت جانیس قطعہ مصری ہوتی ہے جس کو معریس نعف کہتے ہیں پر شم شم سے لئے سب کی قیت قرشوں سے نگائی جاتی ہے توان میں کوئی دس قرش کا کوئی کم کا کوئی زیادہ کا ، تو . جب كوئى چيز سوقرش كوفريدى تو عادت بير ي كدوه جو جائب و ب خواه قرش عى د ب ويا اور سكے جو ماليت يس اس كے برابر جول ريال يا منی ، اور بیکوئی نہیں سجھتا ہے کہ خریداری خاص ال کلزے پرواقع ہوئی ہے جس کا نام قرش ہے بلکہ قرش یا اورسکول سے جو ، بیت سے مختلف ہیں اور چکن میں بکسان ہیں اتنا کہ اس کی مالیت کے برابر ہوجا کیں اور یہ اعتراض وارد نہ ہوگا کہ مالیت مختلف ہونا اور چکن میں مكسان مونا يكي تو نساد عقد كي صورت ہے اسلتے كه بيهال ثمن كى ماليت ميں انتقاف مند پڑا جب كدا سكا انداز و قرشوں ہے كيا حميا ، ہا ب اختلاف جب ہوتا کہ ان سے اندازہ نہ کرتے جیسے کہ مواشر فیول کوخریدے اور دہال اشرفیال کی قتم کی ہوں ، چلن میں سب یک می اور ، لیت میں مختلف، اور جب قرشوں ہے اعدازہ کرلیا میدا ہو گیا گویا مالیت اور چکن سب برابر ہیں ، اور او پر گزر چکا کہ مشتری کو افتیار ہوگا کہ ان میں سے جوجا ہے دے۔ بحرالرائق میں فرمایا اگر بالغ ان میں ہے ایک سکہ طلب کرے تومشتری کو اختیار ہے کہ دوسرا دے اس سے کہ جومشتری دے رہا ہے اس کے لینے ہے باکع کا افکار بے جا مث ہے جبکہ مالیت میں تفاوت نہیں انتی ۔

## شوج بهاد شویعت (صریازهم) که کانگی ده کانگی ک باقی ہے کہ ایک نے متعین کردیا کہ فلاں روپیہاور دومرے نے منظور کرلیا توعقد سے۔(2)

(2) فتح القدير، كتاب البيوع، ج٥، ١٩ ١٥.

وعلى حضرت ، امام المسنت، مجدودين وملت الشاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فناوي رضوبيشريف هي تحرير فر مات مبير.

اقول: وبالله التوقيق هذا ارده واخنع ولا غرو اذالقوس في يدغير بأريها قدعلم كل من ترعرع عن الصباولو قليلا ان الاثمان الاصطلاحية انما تقدر بالحقيقة بل النقود كلها لها تقدير بالدراهم دنانير كانت اوغيرها ولا بدلها من نسبة الى الربابي فجنيه بخمسة عشر وقطعة صغيرة بشمن ربية واخزى بالربع واخرى بالنصف سبت عشر أنة بربية و النوط الفلان بعشرة والفلان بمائة هكذا واذااستوت رواجا ومالية فأهل العرف لايفرقون بينها في الاخذ والاعطاء في معاملًا تهم فين شرى ثوباً بجنية أفرنجي وادى عمس عشرربية او بالعكس لا يعدهذا تهديلا ولا تحويلا ولاينكرة البائع ولاغيرة وكذا القطعة الصغيرة وثمانية فلوسا افرنجية لايفرقون بينهما في اخد ولااعطاء وكذا ربع الربية وستة عشر فلسا ومن اشترى شيئا بنصف ربية ، فأما ان يودى النصف بعينه اوربيع ربية اورابعة اثمأنه اوربع وثمنين اوربعا وثمنا وثمانية فلوس او ثلثة اثمان وثمانية فنوس او ربعا وستة عشر فلسا او ثمنا واربع وعشرين فلسا اوالكل بألفلوس اثنين وثلثين فلسا الصور (عه) التسع جميعاً سواء عندهم ولا يفرقون بينها اصلا لا ستوائها جميعاً في البالية والرواج وليس هذا فى العرف فقط بل الشرع ايضا خير المشترى ان يؤدى ايها شاء ولو امتنع البائع من قبول بعضها و اراد الزام المشترى بأحد الوجوة كأن تعنتا منه ولم يقبل،

. اقول: وبالشدالتونيل ( ميل كبتا مول اور الله بني كي طرف سے توفيق بے۔ت) يدشبه تو اور بھي ردى اور بھونڈا ہے مگر كوئى تجب نبيس كه كمان انجان کے ہاتھ میں ہے ہروہ فض جو بچپن سے بھی آمے بڑھاہے جاتا ہے کہ اصطلاح فمنوں کے انداز سے عقی ہی فمن سے کئے جت ہیں بلکہ تمام نفتروں کے لئے روبیوں سے انداز ہ ہے خواہ اشرفیال ہول یا اور پھے، اور انہیں کچھ نہ پچھے روبیوں سے نسبت ضرور ہوگی تو یک ساورن پندره روپ کی اور دوانی روپ کا آتھوال حصداور چوانی چوتھائی اور آئمنی آدھا اور ایک روپ کے سولد آئے ،ورفلال نوٹ دی روپه کا فلال سوکا ، وغلی معذ االفتیاس ، اور جنب ان کا چلن اور مالیت مکسال ہوتو اہل عرف معاملات میں ان سے لین وین میں کوئی فرق نہیں کرتے تو جوکوئی کپڑا ایک پونڈ انگریزی کوخریدے اور وے پندرہ روگے یا اس کاعکس تو نداے کوئی تبدیل کے گا ندقر ارداد کا پھیرنا اور ند اس سے بائع انکار کرے گا نہ کوئی اور ، یونمی دوانی اور آٹھ بیسے انگریزی ان کے لین دین بیں بھی کوئی فرق نہیں کرتا، ، یونمی چونی اور سولہ یسے اور جس نے کوئی چیز اٹھنی کو خریدی وہ یا تو خود اٹھنی دے یا دوچونیاں یا جار دوائیال یا ایک چوافی اور دو دو نیال یا ایک چو فی اور یک دوانی ورآتھ پہنے یا ایک چوانی اور سولہ پہنے یا ایک دوانی اور چوہیں پہنے یا سب کے بتیں پہنے، یہ تو کی نوصور تیں سب ان کے نزدیک برابر ہیں اور ان میں اصلاً فرق نہیں کرتے اس لئے کرسب میں مالیت اور چلن مکسال ہیں اور سید چھ فرف ہی میں نہیں بلکہ شریعت نے بھی خریدار کواختیار دیا کدان میں سے جمل صورت پر چاہے ادا کرے اور اگر بیچے والا ان میں سے کسی صورت کو نہ مانے اور کوئی دوسری صورت مشتری پراد زم کرنا چے ہے تو بدائل کی طرف سے عجا ہث ہوگی اور مانی نہ جائے گی۔

### ماپ اور تول اور تخمینه سے بیج

مسئلہ سہ سہ: گیہوں اور جو اور ہر قسم کے غلہ کی بیج تول سے بھی ہونگتی ہے اور ماپ کے ساتھ بھی مثلاً ایک رو پیدکا استے صاع اور انگل اور تخمینہ (انداز سے) سے بھی خرید سے جاسکتے ہیں مثلاً میڈھیری ایک رد پیدکو اگر چہ میں معلوم نہیں کہ اس ڈھیری میں کتنے سیر ہیں گر تخمینہ سے اسی وفت خرید ہے جاسکتے ہیں جبکہ غیر جنس کے ساتھ بہتے ہو مثلاً رو پیہ سے یا گیہوں کو جو سے یاکسی اور دوسر سے غلہ سے اور اگر اُسی جنس سے بہتے کریں مثلاً گیہوں کو گیہوں سے خریدیں تو تخمینہ سے بہتے نہیں ہوسکتی کیونکہ اگر کم وبیش ہوئے توسود ہوگا۔ (1)

مسئلہ ۵ سم جنس کوجنس کے ساتھ تخبیثا تھے کیا اگر اُسی مجلس میں معلوم ہوگیا کہ دونوں برابر ہیں تو تھے جائز ہوگئی۔ یو ہیں اگر دونوں میں کی بیشی کا احتمال نہیں تھریہ معلوم نہیں کہ ان کی مقدار کیا ہے جب بھی تھے جائز ہے اس صورت میں تخمینہ کا صرف اثنا مطلب ہے کہ دونوں کا وزن معلوم نہیں۔(2)

مسئلہ ٢ سم: جنس كے ساتھ تخميناً تھے كى تى گرنصف صاع ہے كم كى كى بيشى ہے تو نتے جائز ہے كەنصف صاع ہے كم ميں سودنہيں ہوتا (3)۔(4)

مسئلہ کے ہم: ایک برتن ہے جس کی مقدار معلوم نہیں کہ اس میں کتنا غلہ آتا ہے یا پتھر ہے معلوم نہیں کہ اس کا وزن کیا ہے ان کے ساتھ بھے کرنا جائز ہے مثلاً اس برتن سے چار برتن گیہوں (گندم) ایک روپیہ میں یا اس پتھر سے فلاں چیز ایک روپیہ کی اتنی مرتبہ تو ٹی جائے گی گر شرط سے ہے کہ ناپ تول میں زیادہ زمانہ گزرنے نہ ویں کیونکہ زیادہ زمانہ گزرے میں میں میں ہے اور یہ برتن سمئنے اور پھینے والانہ گزرے میں ہو، لکڑی یا لاہے یا پتھر کا ہواور آگر سمٹنے پھیلنے والا ہوتو تھے جائز نہیں جسے زئیل۔ (کھورکے پتول سے بناٹوکرا) البتہ

<sup>(1)</sup> المداية ، كمّاب البيوع ، كيفية انعقاد البيع ،ج٢ م ٢٠٠٠ .

<sup>(2)</sup> ردالحتار، كمّاب البيع ع، مطلب جمم في علم الشرع بالقروش في زمانتا، ج ٢٠٥٥، ٥- ١٠٠.

<sup>(3)</sup> صاحب فتح اعقد پرفرماتے ہیں واضح ثبوت الریا . . . والے ترجمہ: سیح یہ ہے کہ سود ہے ، کیونکہ جب حرمت کی وجہ لوگوں کا مال محفوظ رکھن ہے تواس کاظ سے واجب ہے کہ دوسیب کے بدلے ایک سیب اور ایک لپ کے بدلے دولپ کا پیچتا حرام ہو۔

<sup>(</sup> فَحَ القديرِ ، جَ٢٦ مِن ١٥٢ ، انْظِر الفتادِي الرضوية ، جَ٢ مِن ٢٣٣ م )

<sup>(4)</sup> الدرامخار، كتاب البيوع، ج ٢٠٠٠ ١٠.

شوچ بها و شویعت (صریازدیم) یانی کی منتک اگر چیسٹنے پھیلنے والی چیز ہے گرعرف وتعامل اس کی نتج پر جاری ہے، یہ نتج جائز ہے۔ (5) مسکله ۸ ۳: غله کی ایک و هیری اس طرح نیج کی که اس میں کا ہرایک صاع ایک روبید کوتو صرف ایک صاع کی بچ ررست ہوگی اور اس میں بھی مشتری (خریدار) کو اختیار ہوگا کہ لے بان اگر اُسی مجلس میں وہ ساری ڈمیری تاپ دی یا بائع نے ظاہر کردیا اور بتادیا کہ اس ڈھیری میں استے صاح ہیں تو پوری ڈھیری کی بیچ درست ہوجائے گ

ہے۔ بیتول امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور صاحبین (6) کا قول بیہے کہل کے بعد بھی اگر صاع کی تعداد معلوم ہوگئ بیج سیجے ہے اور ای قول صاحبین پر آسانی کے لیے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ (7)

مسئلہ 9 سم: بکر بیوں کا گلہ (ریوڑ) خریدا کہ اس میں کی ہر بکری ایک روپدیکو یا کپڑے کا تھان خریدا کہ ہرایک گز ایک روپیدکو یا اس طرح کوئی اور عددی متفاوت خریدااورمعلوم نہیں کہ گلہ میں کتنی بحریاں ہیں اور تھان میں کتنے گز کیڑا ہے گر بعد بین معلوم ہو گیا تو صاحبین کے نز دیک بھے جائز ہے اور ای پرفتوی ہے۔(8)

مسئلہ • ۵: غلب کی ڈھیری خریدی کے مثلاً بیسو • • ا من ہے ادر اس کی قیمت سور و پید بعد میں اُسے تولا اگر بورا سو• • ا من ہے جب تو بالکل ٹھیک ہے اور اگر سومن سے زیادہ ہے تو جتنا زیادہ ہے بالع کا ہے اور اگر سومن سے کم ہے تومشتری (خریدار) (خریدار) کواختیار ہے کہ جتنا کم ہے اُس کی قیت کم کرکے باقی نے لیے یا پچھے نہ لے۔ یہی تکم ہر اُس چیز کا ہے جوماپ اور تول سے بکتی ہے۔ البتہ اگروہ اُس قشم کی چیز ہو کہ اُس کے گلڑے کرنے میں نقصان ہوتا ہواورجو وزن بتایا ہے اُس سے زیادہ نکلی تو کل مشتری (خریدار) ہی کو ملے گی اور اس زیادتی کے مقابل میں مشتری (خربیدار) کو پچھد پڑانہیں پڑے گا کہ وزن ایسی چیزوں میں وصف ہوتا ہے اور وصف کے مقابل میں ثمن کا حصہ نہیں ہوتا مثلاً ایک موتی یا یا توت خریدا کہ بیرایک ماشہ( آٹھ رتی کا وزن) ہے اور نکلاایک ماشہ سے پچھ زیادہ تو جوتمن

والدرالخار، كتاب البيع ع، ج م م ٢٠٠٠.

وفتح الفدير، كماب البيوع، ح ٥٠٥ من ١٥٨.

والدرالخار كاب البيوع محديم ١١٠.

<sup>(5)</sup> العداية ، كمان البيع ع، كيفية انعقاد البيع من ٢٥ م ٢٠٠.

<sup>(6)</sup> يعنى أمام بوليسف اورامام محرر مهاالله تعالى .

<sup>(7)</sup> الصداية ، كمّاب البيع ع ، كيفية انعقاد البيع ، ج ٢ ، ص ٢٧ . و فتح القدير، كتاب البيؤع من ٥٩ من ٢٧٣.

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، ج2، ص ١٢٠.

مقرر ہواہے وہ دے كرمشترى (خريدار) لے لے۔(9)

مسئلہ ا 3: تھان فریدا کہ مثلاً یہ وس گزیے اور اس کی قیمت دس روہیہ ہے اگر یہ تھان اُس ہے کم نکلا جتنا با لُغ نے

بتا یا ہے تو مشتری ( فریدار ) کو افقیار ہے کہ پورے وام میں لے یا بالکل نہ لے بینیں ہوسکتا کہ جتنا کم ہے اُس کی
قیمت کم کردی جائے اور اگر تھان اُس سے زیادہ نگلا جہتا بتا یا ہے تو یہ زیادتی بلا قیمت مشتری ( فریدار ) کی ہے بالُخ کو

پیموافقیار نہیں نہوہ زیادتی لے سکتا ہے نہ اُس کی قیمت لے سکتا ہے نہ بیج کوشنچ کرسکتا ہے۔ یو ہیں اگر زمین فریدی کہ

پیموہ ۱۰ گز ہے اور اس کی قیمت سوم ۱۰ روپے ہے اور کم یا زیادہ نگل تو بیچ سے جے اور سوم ۱۰ ہی روپ دسینے ہو گئے مگر

کی کی صورت میں مشتری ( فریدار ) کو افتیار حاصل ہے کہ لے یا چھوڑ دے۔ (10)

مسئلہ ۵۲: یہ کہ کر تھان خریدا کہ دی گڑکا ہے دی دو ہے جی اور یہ کہدیا کہ فی گز ایک رو پیداب نکلا کم تو جتنا کم ہے اُس کی قیمت کم کردے اور مشتری (خریدار) کو یہ افتیار ہے کہ نہ لے اور اگر زیادہ نکلا، مثلاً گیرہ یا بارہ گز ہے تو اس کی قیمت کم کردے اور مشتری (ختم) کردے۔ (11) یہ تھم اُس تھان کا ہے جو پورا ایک طرح کا نہیں ہوتا جیسے چکن (12)، گلبدن (13) اور اگر ایک طرح کا ہوتو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بائع اُس زیادتی کو بھاڑ کردی ۱۰ گز مشتری (خریدار) کودیدے۔

مسئلہ ۵۳ کسی مکان یا جمام کے سوگز میں سے دی گز خریدے تو نیج فاسد ہے اور اگر بول کہنا کہ سوسہام (سوحصول) میں سے دس سہام خریدے تو نیج محیح ہوتی اور پہلی صورت میں اگر اس مجلس میں وہ دس گزز مین معین کردی جائے کہ مثلاً بیدس گزنو بیج موجائے گی۔(14)

مسئلہ ۱۵۰ کیڑے کی ایک مخصری خریدی اس شرط پر کدان میں دس تھان ہیں مگر منظے نو تھان یا سمیارہ، تو ہیج فاسد ہوگئ کہ کی کی صورت میں شمن مجبول ہے اور زیادتی کی صورت میں جیج مجبول ہے اور اگر ہرایک تھان کاشن بیان

<sup>(9)</sup> الدرالخارورد المحتار، كاب البيرع مطلب: الضابط في كل زالخ من ١٢٠ ١٢٠ علا

<sup>(10)</sup> المعداية ، كمّاب البيع ع، كيلية العقاد البيع من ٢٥، ص ٢٥، وغيره.

<sup>(11)</sup> المعداية ، كمّاب البيوع ، كيفية الْعقاد البيع ، ج٢ يص٢١، وفيرو.

<sup>(12)</sup> ایس کیراجس پرکشیده کاری یائل یوفے کا کام کیا ہواہو۔

<sup>(13)</sup> بكت م كا وهاري دارادر پيول دارريشي ادرسوتي كيڙا۔

<sup>(14)</sup> الحداية ، كماب البيوع ، كيفية انعقاد البيع ، ج٢، ص٢٥. والدرامخار ، كماب البيوع ، ج٤، ص٠٤.

شرح بها د شویعت (صریازدیم) سلامیں کے اور میں ایکا جائز ہوگی کہ نوتھان کی قیمت دے کر لے لے مگر مشتری (خریدار) کو اختیار ہوگا کہ بڑج ر بیار در ایر گیارہ تھان نکلے تو نیچ ناجا کڑ ہے کہ پیچ مجہول ہے اُن میں سے ایک تھان کونہ کم کیاجا نگا۔ (15) ررسے اور کے ایک سے مسلم ۵۵: نقانوں کی ایک شخری اور ایک غیر معین نقان کا استثنا کر دیا یا بکریوں کا ایک رپوژ خریدا اور ایک بکری غیر معین کااستثنا کیا تو بیچ فاسد ہوگئ کہ معلوم ہیں وہ مستضے کون ہے اور اس سے لازم آیا کہ میچ مجبول ہوجائے

اوراگر معین تھان یا بکری کا استثنا ہوتا تو بیچ جائز ہوتی کہتے میں کسی بیم کی جہالت پیدا نہ ہوتی۔ (16)

مسئلہ ٢٥: تھان خريدا كەدى كزيم في گزايك روپيداور وہ ساڑھے دی گز نكلاتو دی روپيے میں لينا پڑيگا،ور ساڑھے نوگز نکا تومشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ نوروپے میں لے یا نہ لے۔ (17)

مسکلہ ۵۵: ایک زمین خریدی کہ اس میں اتنے پھل دار درخت ہیں گر ایک درخت ایسا لکلا جس میں پھل نہیں آتے تو اُنتے فاسد ہو کی اور اگر زمین خریدی کہ اس میں استے درخت ہیں اور کم نکلے تو اُنتے جائز ہے مگر مشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ چاہے پورے ٹمن پر لے لے اور چاہے نہ لے بوہیں اگر مکان خریدا کہاں میں اتنے کمرے یا کوٹھریاں ہیں اور کم لکلیں تو نیج جائز ہے گرمشتری (خریدار) کو اختیار ہے۔(18)



<sup>(15)</sup> العداية ، كمّاب البيع ع، كينية انعقاد البيح ، ج٢ بص٢٦.

<sup>(16)</sup> الدرالخآر، كماب البيوع، ج م ما ٨.

<sup>(17)</sup> الحداية ، كمّاب البيوع، كيفية العقاد ألبيع ، ج٢ بص٢١.

<sup>(18)</sup> الدرالخيّ رور دالحتار، كمّاب البيع ع مطلب: المعتبّر مماوقع عليه العقد وان ظن البائع والمشتر ي،ج ٢، ص ٢٠.

## کیاچیز نتے میں تبعاداخل ہوتی ہے اور کیا چیز نہیں

مسئلہ ۵۸: کوئی مکان خریدا تو جتنے کمرے کوٹھریاں ہیں سب بڑے ہیں داخل ہیں یو ہیں جو چیز ہونے کے ساتھ متصل ہواہ دراس کا اقصال اتصال قرار ہولیونی اس کی وضع اس لیے نہیں ہے کہ جدا کر لی جائے گی تو یہ بھی بھی میں داخل ہوگی مثلاً مکان کا زینہ جو مکان کے ساتھ متصل ہو کیواڑ (دروازہ، کھڑی وفیرہ کو بند کرنے یا کھولئے کا پیٹ) اور چوکھٹ اور کنڈی اور وہ تفل (تالا) جو کیواڑ ہیں متصل ہوتا ہے اوراس کی گنجی ۔ دوکان کے سامنے جو شختے کا پیٹ) اور چوکھٹ اور کنڈی اور وہ تفل (تالا) جو کیواڑ ہیں متصل نہیں بلکہ انگ رہتا ہے جیسے عام طور پرتا لے گئے ہوئے ہیں داخل نہیں واخل ہیں اور وہ تفل جو کیواڑ سے متصل نہیں بلکہ انگ رہتا ہے جیسے عام طور پرتا لے ہوئے ہیں یہ بیٹے میں داخل نہیں بلکہ یہ بائع نے لے گا۔ (1)

مسئلہ ۵۹: زمین سے ڈالی تو اس میں چھوٹے بڑے بھلدار اور بے بھل جتنے ورخت ہیں سب رہے میں وافل ہیں گر سو کھا درخت جو ابھی تک زمین سے اُ کھڑا نہیں ہے وہ داخل نہیں کہ یہ گویالکڑی ہے جو زمین پررکھی ہے۔ البندا آم وغیرہ کے پودے جو زمین میں ہوتے ہیں کہ برسات میں یہاں سے کھود کر دوسری جگہ لگائے جاتے ہیں یہ بھی دافس ایس۔(2)

مسئلہ ۲۰: مکان بیچا تو چکی بیج میں داخل نہ ہوگی اگر چہ ینچے کا پاٹ زمین میں جڑا ہواور ڈول رتی بھی داخل نہیں اور کو تیس پر پائی بھرنے کی چرٹی اگر متصل ہوتو داخل ہے ادر اگر رتی سے بندھی ہو یا دونوں بازؤں میں حلقہ بنا ہے کہ پائی بھرنے کے دفت چرٹی لگا دیتے ہیں پھر الگ کر دیتے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں واخل نہیں۔ (3)

مسئلہ ۲۱: جمام بیچا تو پائی گرم کرنے کی دیگ جوز مین سے متصل ہے یا اتن بڑی اور بھاری ہے جوادھر اُدھر نشقل مبیس ہوسکتی ہیں جس مسئلہ کے دوجو بی کی دیگ جو تھا ہے۔ مبیس ہوسکتی ہیں داخل ہے ادر چھوٹی دیگ جو متصل نہیں ہے میں داخل نہیں۔ دھو بی کی دیگ جس میں بھی چڑھ تا ہے۔

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع بصل نيها يدخل في ألمي تبعاً... إلح، جريم مم. وفتح القدير، كتاب البيوع من ٥ من ٩٥م.

<sup>(2)</sup> في القدير كتاب البيوع وجه م ١٨٥٠٠٠

<sup>(3)</sup> الدرالخناروردالمحتار، كمّاب البيوع بمنل فيما يدخل في البيع تبعاً... التي بيريم ١٠٥٠... ولتح القدير، كمّاب البيوع بفصل لماذكر ما يعتقد ... ولتح بن ٨٣ سم ٣٨٣.

اور رنگریز کے منکے وغیرہ جس میں رنگ طیار کرتا ہے ہیسب اگر متصل ہوں تو داخل ہیں ور نہ ہیں یو ہیں دعو بی کا پاٹا۔ (4) ریر سے ۱۲: گدھے والے سے گدھا خریدا تو اس کا پالان (وہ کپڑا جوگدھے کی پشت پر ڈالا جاتا ہے) بچے میں داخل ہے اور اگر تاجر سے خریدا تو نہیں اور اس کے گلے میں ہاروغیرہ پڑا ہے تو وہ نیج میں مطلقاً داخل ہے۔ (5) ، مسئلہ ۱۳: گائے یا بھینس خریدی تو اس کا حجوما بچہ جو دودھ پیتا ہے تئے میں داخل ہے اگر چہ ذکر نہ کیا ہواور کوھی خريدي تو أس كا دوده بيتا بحيه زيع مين داخل تبيس-(6)

مسئلہ ۱۲۷: لونڈی غلام بیچے تو جو کپڑے عرف کے موافق پہنے ہوئے ہیں بیچ میں داخل ہیں اور اگر ان کپڑوں کونہ وینا چاہے تو ان کے مثل دوسرے کیڑے دے میر میں ہوسکتا ہے ادر اگر کیڑے نہ پہنے ہوں تو بالع پر بقدرستر عورت کیڑا دینا لازم ہوگا اور لونڈی زیور پہنے ہوئے ہوتو بیائیے میں داخل نہیں، ہاں اگر بائع نے زیورسمیت مشتری (خریدار) کو دیدی یامشتری (خریدار) نے زیور کے ساتھ قبضہ کیااور باکع چپ رہا کچھ نہ بولاتو زیور بھی بھے میں داخل ہو گئے۔(7) مسكله ١٥٤ : محورُ ايا اونث بيجا تونكام اورنكيل أيج مين واخل ہے يعني اگر چد أج مين مذكور ند موں بالع ان كودينے سے ا نكار نبيس كرسكتا اور زين يا كائفي بينج مين داخل نبيس\_(8)

مسئلہ ٢٦ : محوری یا گدھی یا گائے بری کے ساتھ بچہ بھی ہے اگر بچہ کو بازار میں نے گیا ہے جبکہ اُس کی مال کو بیجے کے لیے لے کیا ہے تو بچہ بی عرفائی میں داخل ہے۔ (9)

مسکلہ ۷۷: مجھلی خریدی اور اس کے شکم میں موتی نکلا اگر بیموتی سیپ(10) میں ہے تومشنزی (خریدار) کا ہے اور اگر بغیرسیپ کے خالی موتی ہے تو باتع نے اگر اس مچھلی کا شکار کیا ہے تو اسے واپس کرے اور بالع کے پاس بیموتی بطور لقط ( گری پڑی چیز کی طرح) امانت رہے گا کہ تشہیر کرے (اعلان کرے) اگر مالک کا پیتہ نہ چلے خیرات کردے اورمرغی کے بیٹ میں موتی ملاتو بائع کو واپس کرے۔(11)

<sup>(4)</sup> ردالحتار، كتاب البنوع بصل نيما يدخل في البيع تبعاً... إلخ من ١٥٠٠.

<sup>(5)</sup> الدرالخاردردالحتار، كماب البيوع، فعل فيما يدخل في البيع تبعاً ... إلخ من عيم المال

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كما بالبع ع بصل فيما يوخل في البيع تبعاً... إلخ من ١٨٠٠.

<sup>(7)</sup> الرجع البابق.

<sup>(8)</sup> الفتاوى الصندية ، كتاب البيوع ، الباب الخامس بيما يوض تحت البيع ... إلخ ، الفصل الثالث، جسم مس مس.

<sup>(9)</sup> المرجع السابق.

<sup>(10)</sup> وريايس ياكى جائے والى يلى جس يس موتى موتاہے۔

<sup>(11)</sup> اغتادى الخانية ،كتاب البيوع بصل نيما يدخل في تي المعقول من غير ذكر ، ج ام ١٣٩٠.

مسکلہ ۲۸: جو چیز بھے میں تبعاً (منهماً) واخل ہو جاتی ہے اس کے مقابل میں ثمن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا یعنی وہ چیز ضائع ہوجائے توثمن میں کی نہ ہوگی مشتر کی (خربیرار) کو پورے ثمن کے ساتھ لیتا ہوگا۔ (12)

مسكدہ ۱۹: زمین تنظ کی اور اُس میں تھیتی ہے تو زراعت بائع کی ہے البتہ اگر مشتری (فریدار) شرط کرلے یعنی مع زراعت کے بیل میں تھل موجود ہیں تو یہ تھل بالغ کے ہیں مگر زراعت کے لیے میں میں تھل موجود ہیں تو یہ تھل بالغ کے ہیں مگر جبکہ مشتری (فریدار) اینے لیے شرط کرلے یو ہیں جیلی (ایک مشہور فوشبودار پھول چنبیلی)، گذب، جو ہی (چنبیلی جیسے فوشبودار پھول جو اس سے ذراجھوٹے ہوتے ہیں)وغیرہ کے درخت فریدے تو پھول بالغ کے ہیں مگر جبکہ مشتری (فریدار) شرط کرلے۔(13)

مسکلہ کے: زراعت والی زمین یا مچل والا درخت خریدا تو با کنے کو بیش حاصل نہیں کہ جب تک چاہے زراعت رہنے دے یا مچل نہ تو ڑے بلکہ اُس سے کہا جائے گا کہ زراعت کاٹ لے اور کھل تو ڈرلے اور زمین یا درخت مشتری (خریدار) کوسپرد کردے کیونکہ اب وہ مشتری (خریدار) کی بلک ہے اور دوسرے کی بلک کو مشغول رکھنے کا اسے جن نہیں ، النبتہ اگر مشتری (خریدار) نے شن ادانہ کیا ہوتو باکع پر تسلیم میچ واجب نہیں۔ (14)

مسئلہ اے: کھیت کی زمین تنے کی جس میں زراعت ہے اور بالغ یہ چاہتا ہے کہ جب تک زراعت طیار نہ ہو کھیت ہی میں رہے طیار ہوئے پرکائی جائے اور استے زمانہ تک کی اجرت دینے کو کہتا ہے اگر مشتری (خریدار) راضی ہوجائے تو ایسا بھی کرسکتا ہے بغیر دِضا مندی نہیں کرسکتا۔ (15)

مسئلہ ۲۷: کا شنے کے لیے درخت خریدا ہے تو عادة درخت خرید نے والے جہاں تک جڑ کھود کر نکالا کرتے ہیں مسئلہ ۲۷: کا شنے کے لیے درخت خریدا ہے تو عادة درخت خرید نے والے جہاں تک جڑ کھود نے کی اجازت نہیں تو اس میں جڑ کھود کر نکا ہے گا مجر جبکہ بائع سے بیشرط کردی ہوکہ زمین کے اوپر سے کا ٹیا ہوگا جڑ کھود نے میں بائع کا نقضان ہے مثلاً وہ صورت میں زمین کے اوپر بی سے درخت کا شاملاً ہے یا شرط نہیں کی ہے کرجڑ کھود نے میں بائع کا نقضان ہے مثلاً وہ

والفتاوي المعندية ، كتاب البيع ع ، الباب الخامس نيما يدخل تحت البيع ... إلخ ، الفصل الثالث، ج ١٣٩٨ م. ٥٠٠.

<sup>(12)</sup> الدرالخاروردالمحتار كاب البيع ع بصل فيمايد فل ألهج ... والخ بمطلب: كل مادخل ... والخ من ١٨٠٠ م

<sup>(13)</sup> المعداية ، كمّاب البيوع بصل من باع داز ادخل يناوها... والخ من ٢٦ ص٢٦.

ولق القدير، كمّاب البيوع فصل لماذكر المعهد بدالبي ... وألح من ٥ مس ١٨١٠.

<sup>(14)</sup> المعداية ، كتاب البيع ع المعل من باع دارٌ ادخل بناء معا... إلح ، ج ٢ يس ٢٥.

والدرالخار، كتاب البيوع فيصل فيما يدخل في ألبيح تبعاً ... و الخرج يم ٨٨٠.

<sup>(15)</sup> الدر الخار كماب البيوع أصل فيها يدخل في البيع تبعا ... إلخ من ١٨٥.

ورخت دیوار یا کوئیں کے قرب میں ہے جڑ کھودنے میں دیوار گرجانے یا کوآل منہدم ہوجانے (گرجانے) کا اندیز ہے تو اس حالت میں بھی زمین کے اوپر سے ہی کاٹ سکتا ہے پھراگراُس جڑ میں دومرا درخت پیدا ہوتو یہ درخت بائع کو ہوگا ہاں اگر درخت کا پیچھ حصہ زمین کے اوپر چپوڑ دیا ہے۔اور اس میں شاخیں تکلیں تو سیشاخیں مشتری (خریدار) <sub>کی</sub>

مسكله ٢٥٠: كائے كے ليے ورخت خريداہ ال كے ينچ كى زيمن بيع ميں داقل جيس اور باقى ركھنے كے ليے خریدا ہے تو زمین نیج میں داخل ہے اور اگر نیج کے وقت نہ بیرظا ہر کیا کہ کا شنے کے لیے خرید تا ہے نہ بیر کہ ہتی رکھنے کے 

مسئله ۱۵: درخت اگر کافنے کی غرض سے خریدا ہے تومشتری (خریدار) کوهم دیا جائے گا کہ کاف لے جائے چھوڑر کھنے کی اجازت نہیں اور اگر باقی رکھنے کے لیے خریدا ہے تو کا نئے کا تھم نہیں دیا جا سکتا اور کاٹ بھی لے تواس کی جگہ پردوسرادرخت نگاسکتاہے بائع کوروکنے کاحق حاصل نہیں کیونکہ زمین کااتناحصہ اس صورت میں مشتری (خریدار) كابوركا\_(19)

مسئلہ 24: جڑسمیت ورخت خربدا اور اُس کی جڑئیں سے اور ورخت او کے اگر ایبا ہے کہ پہلا ورخت کا اِل جائے تو بدور خت سو کھ جائیں سے تو بیلی مشتری (خریدار) کے بیل کدأس کے ورخت سے او سے بیں ورنہ بائع کے ہیں مشتری (خریدار) کوان سے تعلق نہیں۔(20)

مسئله ٢٤: زراعت طيار مونے سے بل جي دي اس شرط پر كه جب تك طيار ند ہو كى كھيت ميں رہے كى يا كھيت كى ز مین ﷺ ڈالی اور اُس میں زراعت موجود ہے ادرشرط میر کی کہ جنب تک طیار ندہوگی کھیت میں رہے گی بید دونوں صورتمی ناجائزي<u>ن \_(21)</u>

<sup>(16)</sup> ردائحة روكت البيوع أصل فيما يدخل في البيع ... والح ومطلب: في تبيع المر والزرع ... ولخ و يري م ٨٥.

<sup>(17)</sup> اس سے بیمر رئیس کہ جہال تک درخت کی شاخیں پھیلی ہوں اور نہ رہے کہ جہاں تک جڑیں پیٹی ہوں بلکہ بیچ کے وقت درخت کی جتی موٹائی ہے اتن زمین نتے میں داخل ہے بہال تک کرئے کے بعد درخت جتا تھا اُس سے زیادہ موٹا ہو گیا تو بائع کو اختیار ہے کہ درخت جھیل کرا تنا بی کردے جتنا بیج کے دفت تھا (علمگیری) ۱۲مند (الفتاوی العمدیة بیتا ہے ۳۲،۳۵)

<sup>(18)</sup> رد محتار، كتاب البيوع بفعل فيما يوخل في البيع ... والخي مطلب: في تطع الثمر والزرع ... والخي م ١٥٠ م ٨٥٠.

<sup>(19)</sup> لفتادي لهندية ، كتاب إلهع ع، الباب الخامس بنيا يرخل تحت ألبيع ... إلخ ،الفصل الثاني، ج ٣٠،٥ ٣٠،٠ ٣٠.

<sup>(20)</sup> المرجع ليابق.

<sup>(21)</sup> روالحن روكيّاب البيوع بصل فيما يدخل في البهج ... إلخ بمطلب: في يجع الحمر والزرع ... إلخ مرج يم ٥٥٠.

مسئلہ 22: زمین نیج کی تو وہ چیزیں جوزمین میں باتی رکھنے کی غرض ہے ہیں جیسے درخت ادر مکانات یہ نیج میں داخل ہیں اگر چہ ان کو نیج میں ذکر نہ کیا ہواور یہ بھی نہ کہا ہوکہ جمیع حقوق ومرافق (22) کے ساتھ خریدتا ہوں البتدائس زمین میں سوکھا ہوا ورخت ہے تو اس طرح کی نیچ میں داخل نہیں اور جو چیزیں باتی رکھنے کے لیے نہ ہوں جیسے بائس، زکل (سرکنڈا)،گھائل یہ نیچ میں داخل نہیں گر جبکہ نیچ میں ان کا ذکر کردیا جائے۔(23)

مسئلہ ۷۸: مجھوٹا سا درخت خریدا تھا اور بائع کی اجازت سے زمین میں لگا رہا کا ٹانہ گیا اب وہ بڑا ہوگیا تووہ پردادرخت مشتری (خریدار) سے پورادرخت مشتری (خریدار) کا ہے اور بائع اگر چہ اجازت وے چکا ہے گراُس کو بیاضتیار ہے کہ مشتری (خریدار) سے جب چاہے اور اب مشتری (خریدار) کورکھنا جائز نہ ہوگا اور اگر بغیر اجازت بالع، جب چاہے کہ اسے کاٹ لے جائے اور اب مشتری (خریدار) کورکھنا جائز نہ ہوگا اور اگر بغیر اجازت بالع، مشتری (خریدار) نے مجھوڑ رکھا ہے اور اب اُس میں پھل آ گئے تو بچلوں کو صدقہ کر دینا واجب ہے (24)

مسئلہ 24: زمین ایک فخص کی ہے جس میں دوسرے فخص کے درخت ہیں مالک زمین نے باجازت مالک درخت ہیں مالک زمین نے باجازت مالک درخت زمین و درخت نجی ڈالے اب اگر کسی آفت ساوی (قدرتی آفت جیسے جانا، ڈوبنا وغیرہ) سے درخت ضائع ہو گئے تو مشتری (خربیدار) کو اختیار ہے کہ زمین نہ لے اور بیج فسخ کردی جائے (نیج ختم کردی جائے) اور لے گاتو پوری قیمت جوزمین ودرخت دونوں کی تھی ویٹی ہوگی اور بید پوراخمن اس صورت میں مالک زمین ہی کو معے گامالک درخت کو پھے نہ ملے گا۔ (25)

<sup>(22)</sup> ينى زين سے متعلق تمام مفيد چيزوں مثلاً رسته، نالي، ياني وغيره۔

<sup>(23)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّا ب النبع ع ، الباب الحامس فيما يدخل تحت ألبيع ... إلخ ، الغصل الثاني ،ج ٣ مر ٣ ٢٠٠٠ م.

<sup>(24)</sup> الفتادي الخانية ، كتاب البيح بعمل فيها يدخل في البيح ... إلخ ،ج ابس ١٨٨.

<sup>(25)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب البيع ع، الباب الخامس فيما يدخل تحت البيخ ... والخ ، الفصل الثاني، جسوم ٣٦،٣٥.

## کھل اور بہار کی خریداری

مسكه ٨٠: باغ كى بهار پيل آنے سے پہلے ج ڈالی (لین پیول کھلے اور پیلول كاسودا كر ڈالا) بينا جائز ہے۔ یو ہیں اگر پرکھ پھل آ چکے ہیں پکھ باقی ہیں جب بھی نا جائز ہے جبکہ موجود وغیر موجود دونوں کی بیع مقصود ہو دراگر مب پھل آ ہے ہیں تو یہ نیج درست ہے مگرمشتری (خریدار) کو بیتم ہوگا کداہمی پھل تو ڈکر درخت خالی کردے ادراگر پیٹرط ہے کہ جب تک پھل طیارند ہوں گے درخت پر رہیں گے طیار ہوجانے کے بعد تو ڈے جائیں سے توبیشرط فاسد ہے اور ن ناجائز اور اگر پھل آجائے کے بعد نے ہوئی گر ہنوز (ابھی تک) مشتری (خربدار) کا قبضہ نہ ہواتھا کہ اور پھل پیدا ہوگئے بھے فاسد ہوگئی کہ اب بینے وغیر بھی میں امتیاز باقی نہ رہا(1) اور قبضہ کے بعد دوسرے پھل پیدا ہوئے تو بھے پرار کا کوئی اٹر نہیں مگر چونکہ بیے جدید پھل بائع کے ہیں اور امتیاز ہے نہیں لہٰذا بائع ومشتری (خریدار) دونوں شریک ہیں رہا ہے كه كتنے كچل بائع كے بين اور كتنے مشترى (خريدار) كے اس ميں مشترى (خريدار) صف سے جو چھ كهدے أس كا

مسئلہ ۸۱: پھل خریدے نہ میشرط کی کہ ابھی توڑ لے گا اور نہ میہ کہ پکنے تک درخت پر رہیں گے اور بعد عقد بالغ نے درخت پرچھوڑنے کی اجازت دیدی تو پیجائز ہے۔اور اب پھلوں میں جو پچھڑیادتی ہوگی وہ مشتری (خریدار) کے · کیے حلال ہے بشرطیکہ درخت پر پھل چھوڑے رہنے کا عرف ندہو کیونکہ اگر عرف ہو چکا ہو جیسا کہ اس زمانہ میں عموماً مندوستان میں یہی ہوتا ہے کہ یہاں شرط نہ ہو جب بھی شرط نئی کا حکم ہوگا اور بیع فاسد ہوگی البتہ اگر تصریح

<sup>(1)</sup> اعلى معفرت ، أن م المسنت ، مجددُد ين وملت الثاه المام احمد رضا خان عليه وحمة الرحمن فآوى رضوية شريف مي تحرير فرمات تال ؛ مچل کا پھول پر بیچنا بی سرے سے حرام دنا جائز ہے وہ تے بالا تغان سے نہوئی بائع وشتری دونوں پر اس سے دست کئی وتوبدا زم ہے : فى الدر المعتار بأع ثمرة قبل الظهور الإيصح اتفاقا أروالله تعالى اعلم.

<sup>(</sup>ا\_در مختار كماب البيوع فعمل في ما يدخل في البهيع تبعا الخ مطبع مجتبا كي د بل 2/9)

در مخار می ہے کہ کی نے مجل کو تمودار ہونے سے پہلے بناتو بالا تفاق سے جیس (ت) واللہ تعالی اعلم۔

<sup>(</sup> نَآوِيَ رَضُوبِيهُ جِلْدِ عِلْمُ ٥٥ رَضَا فَاوْتُدْ يَشِن، لَا بُورٍ )

<sup>(2)</sup> فتح مقدير، كتاب البيوع أصل لماذكر المعتقد ببالهج ... والخ من ٥٨٨م. وردائحتار، كمّاب البيوع بصل فيما يدخل في العبع ... والخ بمطلب: في يَحْ الثمر والزرع ... والخ ،ج ٢ بم ٨٧.

مسئلہ ۱۸۲: پھل خریدے اور بیزیال ہے کہ تی کے بعد اور پھل ہیدا ہوجا کیں گے یا درخت پر پھل رہنے ہیں کہاں سے بھل اس کے اور کا مید بیت کہاں مورت سے جائز ہوجائے تو اس کا مید بیت ہوسکتا ہے کہ مشتری (خریدار) جمن اوا کرنے کے بعد بائع سے باغ یا درخت بڑائی پر لے لے اگر چہ بائع کا حصہ بہت فلیل قرار دے مشلا جو پھوائی ہوگا اس ہیں نوسونانوے جے مشتری (خریدار) کے اور ایک حصہ بائع کا تو اب جو سے پھل پیدا ہوں گے یا جو پھوائی ہوگا اس میں نوسونانوے جے مشتری (خریدار) کے اور ایک حصہ بائع کا تو اب جو سے پھل پیدا ہوں گے یا جو پھوائیا تی ہوگا بائع کا وہ جزارواں حصہ دے کرمشتری (خریدار) کے لیے جائز ہوجائے گی مشری دیت ہوسکتا ہے کہ درخت یا باغ کی چیم کا نہ ہو نہ وقف ہواور اگر بیکن مرجس، کھرے، کھڑی وغیرہ خریدے ہوں اور ان کے درختوں یا بیلوں (4) میں آئے دن نے پھل پیدا ہوں گے تو یہ کرے کہ وہ درخت یا بیلیں ہمی مشتری (خریدار) کے ہوئے ۔ اور ذراعت پہنے سے ہمی مشتری (خریدار) کے ہوئے ۔ اور ذراعت پہنے سے تبل خریدی ہوتا ہوگا کہ اس جو نے پھل پیدا ہوں گے مشتری (خریدار) کے ہوئے ۔ اور ذراعت پہنے سے تبل خریدی ہوتا ہوں جو کے دون میں وہ طیار ہوگی اُس کی عدت مقرد کرکے ذمین اجارہ پر لے لے ۔ (5)

#### \*\*\*

<sup>(3)</sup> الدرالخاروردالحتار، كتاب البيوع فعل نيما يرقل في البيع ... إلخ مطلب: في ميم المر والزرع ... إلخ ،ج عام ٨٠.

<sup>(4)</sup> وہ بودے جن کی شاخیر زمین بر میلیاتی جی یا کسی سہارے سے اُو پر چڑھتی جیں۔

<sup>(5)</sup> الدرالخار، كماب البيوع بصل فيما يدخل في الميع ... وفح مح ١٠٥٠ م

## ہے میں استنا ہوسکتا ہے یانہیں

مسئلہ ۱۸۳: جس چیز پرمشقاً عقد وارد ہوسکتا ہے( بعنی تنہاخریدی یا بیجی جاسکتی ہے) اُس کا عقد سے اِستنامیج ے اور اگروہ چیز ایس ہے کہ تنہا اُس پر عقدوارد نہ ہوتو استثنا (لیعنی الگ کرنا) سیحے نہیں بیدایک قاعدہ ہے اس کی مثال شینے۔غلہ کی ایک ڈھیری ہے اُس میں سے دس سیریا کم وہیش خرید سکتے ہیں ای طرح علاوہ دس سیر کے پوری ڈھیری بھی خرید سکتے ہیں۔ بکریوں کے ربوز میں سے ایک بکری خرید سکتے ہیں ای طرح ایک معین بکری کومستنے کر کے (لینی ر پوڑ میں سے ایک مخصوں بکری کے علاوہ) سارا ر پوڑ بھی خرید نسکتے ہیں اور غیر معین بکری کو نہ خرید سکتے ہیں نہ اُس کا استثنا كريكتے ہيں۔ درخت پر پھل کے ہوں اُن ميں كا ايك محدود حصه خريد سکتے ہيں اس طرح اُس حصه كا استثنا بھی ہوسكتا ہے تکر بیضرور ہے کہ جس کا استثنا کیا جائے وہ اتنا نہ ہوکہ اُس کے نکالنے کے بعد بیج ہی ختم ہوجائے یعنی میریقینا معلوم ہوکہ استنتا کے بعد بیج باقی رہے گی اور اگر شبہہ ہوتو درست نہیں۔ باغ خریدا اُس میں سے ایک معین درخت کا استنا کیا سیح ہے۔ بکری کو بیچا اور اُس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اُس کا استٹنا کیا میچے نہیں کہ اُس کونٹیا خریز بیں سکتے۔ جانور کے مری ، پائے ، دُنبہ کی چکی (دینے کی چوڑی دُم) کا استثنائیں کیا جاسکتا نہ ان کونٹہا خریدا جاسکتا لینی جانور کے جزومعین کا استثنائبیں ہوسکتا اور استثنا کیا تو بھے فاسد ہے اور جز وشائع مثلاً نصف یا چوتھائی کوخر پربھی سکتے ہیں اور اس کا استثنا بھی كريكتے بيں اور اس تفترير پروہ جانور دونوں ميں مشترك موكا۔ (1)

مسکلہ ۸۴: مکان توڑنے کے لیے خریدا تو اُس کی لکڑیوں یا اینوں کا استثنامیج ہے۔(2)

مسئلہ ۸۵: کنیز (لونڈی) کی کمی شخص کے لیے دصتیت کی اور اُس کے پیٹ میں جو بچہہے اُس کا استثنا کیا یا پیپ میں جو بچہہے اُس کی وصیت کی اور لونڈی کا استثنا کیا، بیداستٹنا سے ہے۔ لونڈی کو بیچے کیا یا اُس کو مکا تبہ کیا یا اُجرت پر دیا یا مالک پر ڈین ( قرض) تھا، ڈین کے بدلے میں لونڈی دیدی اور اِن سب صورتوں میں اُس کے پیٹے میں جو بچہ ہے اُس کا استثنا کیا تو بیسب عُقُود ( لیعنی بیتمام معاملات ) فاسد ہو گئے اورا گرلونڈی کو ہبدکیا یا صدقہ کیااور قبصنہ دلا دیا اُس کو مہر میں دیا یا قتلِ عمر کیا تھا لونڈی دے کر <del>سلح</del> کرلی یا اُس کے بدلے میں خلع کیا یا آزاد کیا اور ان سب صورتوں میں،

<sup>(1)</sup> انفتاوی الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب المّاسع نيما يجوز بيد ... والخ ، الفصل المّاسع وجهيم وسلا.

والدرالخة روردا محتار، كتاب البيع ع بصل فيما يبخل في البيع ... إلخ بمطلب: فسادا لمتقممن ... إلخ ، ج ٧ بم ٩٠.

<sup>(2)</sup> الفتاوي الصندية، كتاب البيع ع، الياب التاسع فيما يجوز بيعه ... والخ، الفصل التاسع، ج سوم • ١٠٠٠.

پیٹ کے بچہ کا استثنا کیا تو ریسب عقد جائز ہیں اور استثنا باطل۔ جانور کے پیٹ میں بچہ ہے اُسکا استثنا کیا جب بھی ہی احکام ہیں۔(3)

# شوج بها د شویعت (مه یازدیم)

# ناسیخ تولنے والے اور پر کھنے والے کی اُجرت کس کے ذمہ ہے

مسئلہ ۸۲: مبتے کے ماپ یا تول یا گنتی کی اُجرت دینی پڑےتو وہ بائع کے ذمہ ہوگی کہ مانپنا، تولنا، گننا اُر کا کام ہے کہ بینے کی تسلیم ای طرح ہوتی ہے کہ مانپ تول کرمشتری (خریدار) کودیتے ہیں اور شمن کے تولیے یا سکننے یا پر کھنے ک اُجرت دینی پڑے توبیمشتری (خریدار) کے ذمہ ہے کہ پورائٹن ادر کھرنے دام (خالص نفذی) دینا اس کا کام ہے ہاں اگر بالع نے بغیر پر کھے ہوئے (بغیر شاخت کئے) ٹمن پر قبضہ کرلیا اور کہنا ہے کہ ردیے اجھے نہیں ہیں واپس کرنا جاہة ہے تو بغیر پر کھے کیسے کہا جاسکتا ہے کہ کھوٹے ہیں واپس کیے جائیں اس صورت میں پر کھنے کی اُجرت بالغ کو دینی ہوگی۔ دّین کے روپے پر کھنے کی اُجرت مدیون ( قرض دار) کے ذمہ ہے۔ (1)

مسئلہ کہ: درخت کے کل پھل ایک ٹمن معین کے ساتھ تخمیناً (اندازے سے) خرید لیے۔ یوہیں کھیت میں کے لہمن پیاز تخمینہ سے خریدے پاکشتی میں کا ساراغلہ وغیرہ تخمینہ سے خریدا تو کھل تو ڑنے بہمن ہیاز نکلوانے پاکشتی سے مبع باہرالائے کی اُجرت مشتری (خربیدار) کے ذمہ ہے لینی جب کہ شتری (خربیدار) کو یا نعے نے کہددیا کہم پھل توڑ لے جا ؤاور په چيزين نگلوالو\_(2)

مسئلہ ٨٨: دلال (مال كميشن پربيج والاء آرصى) كى أجرت يعنى دلالى بائع كے ذمه بے جب كدأس نے سامان ما لک کی اجازت سے بھتے کیا ہواور اگر دلال نے طرفین میں بھتے کی کوشش کی ہواور بھتے اس نے نہ کی ہو بلکہ مالک نے ی ہوتو جبیہا وہاں کا عرف ہولیتنی اس صورت میں بھی اگر عرفا بائع کے ذمتہ دلالی ہوتو بائع دے اورمشتری (خربیرار) کے ذمه جوتومشتری (خریدار) دے اور دونون کے ذمہ جوتو دونوں دیں۔(3)

<sup>(1)</sup> ألدرالخار، كماب البيوع بصل نيما يول في البيع ... والخ من ١٩٠٠.

<sup>(2)</sup> الدرالخارور والمحتار : كمّاب البيع ع بصل فيما يوخل في المح ... والح بمطلب: فساد المعتمن ... والح ،ج ٧ بس ٩٠٠.

<sup>(3)</sup> الدرالخاروردالمحتاد، كماب البيع ع بصل فيما يدخل في البيخ ... إلخ بمطلب: فسادالمعلمن ... إلخ من ٢٠٠٠ من ٩٠٠.

## مبيع ثمن يرقبضه كرنا

مسئلہ ۸۹: روپیداشرنی بیسہ سے نئے ہوئی اور جیج وہاں حاضر ہے اور شمن فور آدیٹا ہواور مشتری (خریدار) کو خیار شرط نہ ہوتو مشتری (خریدار) کو پہلے شمن اوا کرتا ہوگا اُس کے بعد جیج پر قبضہ کرسکتا ہے بینی بائع کو بدح ہوگا کہ شمن وصول کرنے کے لیے جیج کوروک لے اور اُس پر قبضہ ندولائے بلکہ جب تک بچراشمن وصول نہ کیا ہو جیج کوروک سکتا ہے اور اگر میٹ فائب ہوتو بائع جب تک جیج کو حاضر نہ کر دے شمن کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔ اور اگر بیج جی دونوں جانب سامان ہوں مثلاً سے سونا چاندی خریدا تو دونوں کو اُسی مجلس جیس ایک ساتھ اوا کرتا ہوگا۔ (1)

مسکلہ ۹۰: مشتری (خریدار) نے ابھی میچ پر قبضہ ٹیس کیا ہے کہ وہ میچ بائع کے فعل سے بلاک ہوگئی یا اُس میچ نے خودا ہے کو ہلاک کرویا یا آفت ساوی سے ہلاک ہوگئ تو بیچ باطل ہوگئی یا نئے نے شن پر قبضہ کرلیا ہے تو واپس کر سے اورا اگر مشتری (خریدار) کے لیے شرط خدیار ہو تو مشتری (خریدار) مشتری (خریدار) کے لیے شرط خدیار ہوتو مشتری (خریدار) کے ذمہ شن پر شمن دینا واجب ہے۔ اورا اگر اس صورت میں بائع کے لیے شرط خدیار ہویا بیچ فاسد ہوتو مشتری (خریدار) کے ذمہ شن نہیں بلکہ تا وان ہے لیعنی اگر وہ چیز میں جن کے افراد کی قیمتوں میں معتلہ بد تفاوت نہ ہو) ہے تو اُس کی مشل دے اور آگر کی اجبی نے ہلاک دے اور ایس صورت میں ہلاک کردی ہوتو مشتری (خریدار) کو اختیار ہے چاہے بیچ کوشن کردے اور ایس صورت میں ہلاک کرنے والا بائع کو تا وان کردے اور ایس صورت میں ہلاک کرنے والا بائع کو تا وان کے اور تا وان کر بدار) کو اختیار ہے جاہے بیچ کوشن کردے اور ایس صورت میں ہلاک کرنے والا بائع کو تا وان کے اور تا وان آگر جنس شن ہلاک کرنے والا بائع کو تا وان کے اور تا وان آگر جنس شن ہلاک کرنے والے سے تا وان کے اور تا وان آگر جنس شن گرن کے مناز در ہے بہونا، چاندی دغیرہ) سے نہ ہوتو آگر چیشن سے زیادہ بھی ہوصال ہے اور جنس شن می تو خوزیار تی منال نہیں مشل آخری دی روید ہے بازیادہ کی ہوں دی ہون تو بیا تی تا جائر ہیں اور اشر تی تا وان میں تی تو جائز ہی مناز میں دورے لیا تو یہ پائی تا جائر ہیں اور اشر تی تا وان میں تی تو جائز ہو آگر جو برزے ہائر ہے آگر جہ بہ پیررہ رو بے بازیادہ کی ہو۔ (2)

مسكله ا ٩: دوچيزيں ايك عقد ميں بنج كى بيں اگر ہرايك كاشن عليحدہ بيان كرديا مثلاً دوگھوڑے ايك سرتھ معا

<sup>(1)</sup> العداية ، كماب البيوع ، فعل من باع دارُ ادخل بناءها... إلح ، ج ٢٩٠.

والدرالخار، كماب البيوع يصل فيما يوخل في البيع ... إلخ من ١٩٠٠.

<sup>(2)</sup> فتح القدير، كتاب البيع ع فصل لماذكر ما ينعقد به البيع ... ولخ من ٥٩٥م.

کر یچے ایک کائمن پانسو ہے اور دومرے کا چارسو جب بھی بائع کوئل ہے کہ جب تک پورائمن وصول نہ کر لے بیتے پر قبضہ نہ دمائے مشتری (خریدار) بیٹیس کرسکتا کہ دونوں ہیں سے ایک کائمن ادا کر کے اُس کے قبضہ کا مطالبہ کر سے اور اگر مشتری (خریدار) نے بائع کے پاس کوئی چیز رہن رکھ دئی یا ضامن پیش کردیا جب بھی جیج کے دو کئے کاخل بائع کے اگر مشتری (خریدار) نے بائع کے پاس کوئی چیز رہن رکھ دئی یا ضامن پیش کردیا جب بھی جیج کے دو کئے کاخل بائع کے اس کے دو کے کاخل بائع کے ایک کے دو کے کاخل بائع کے ایک کردیا ہے تک وصول نہ کر سے بیج کو رک سکتا ہے۔ (3)

مسئلہ ۹۲: نئے کے بعد بائع نے ادائے ثمن کے لیے کوئی مدت مقرر کردی اب جمیع کے روکنے کا حق نہ رہا یا بغیر وصولی ثمن میت مقرر کردی اب جمیع کے روکنے کا حق نہ رہا یا بغیر وصولی ثمن میت پر قبضہ دلا ویا تو اب جمیع کو واپس نہیں لے سکتا اور اگر بلاا جازت بائع مشتری (خریدار) نے قبضہ کرلیا تو واپس لیاسکتا ہے اور مشتری (خریدار) نے بلاا جازت قبضہ کیا گر بائع نے قبضہ کرتے و یکھا اور منع نہ کیا تو اجازت ہوگئی اور اب واپس نہیں لے سکتا۔ (4)

مسئلہ ۱۹۳۰ مشتری (خریدار) نے کوئی ایسا تصرف کیا (یعنی کوئی ایسامبعالمہ کیا) جس کے لیے قبصہ ضروری نہیں ہے وہ ناجائز ہے اور ایسا تصرف کیا جس کے لیے قبصہ ضرور ہے وہ جائز ہے۔ مثلاً مشتری (خریدار) نے مبیع کو ہم، اس محقد میں دیا) اور موہوب لہ (جس کو ہمہد کیا) نے قبضہ کرلیا تو اس کا قبضہ ششتری (خریدار) کے قائم مقام ہے اور مبیع کو بیج کوئے کردیا ہیا جاؤر مبیع کوئے کردیا ہیا جاؤر مبیع کوئے کردیا ہیا جاؤر کا جائز ہے۔ (5)

مسئلہ ۱۹۴۶ مشتری (خریدار) نے بینے کس کے پاس امانت رکھدی یا عاریت (عارض طور پرجیے لکھنے کے لیے قلم دینا) دیدی یا بائع سے کہدویا کہ فلال کوئیر دکردے اُس نے سپر دکردی ان سب صورتوں میں مشتری (خریدار) کا قبضہ موسی اوراگرخود بائع کے پاس امانت رکھی یا عاریت دیدی یا کرایہ پردیدی یا بائع کو پچھٹمن دیدیا اور کہدیا کہ باتی مثن کے مقابلہ میں جیجے کو تیرے یا س دہن رکھا تو ان سب صورتوں میں قبضہ نہ ہوا۔ (6)

مسئلہ 90: غدّ فریدا اور مشتری (خریدار) نے اپنی پوری بائع کودیدی اور کہددیا کہ اس میں ناپ یا تول کر بھر وے توایب کردیئے سے مشتری (خریدار) کا قبضہ ہوگیا بائع نے مشتری (خریدار) کے سامنے اُس میں بھر ا ہو یا غیبت میں (غیر موجودگی میں) دونوں صورتوں میں قبضہ ہوگیا اور اگر مشتری (خریدار) نے اپنی بوری نہیں دی بلکہ بائع ہے کہا

<sup>(3)</sup> ردائحتار، كتاب البيوع بصل نيما يدخل في البيع ... إلخ مطلب: في ص المبيع بقبض الثمن ... إلخ من ٢٠٠٠ م.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق.

<sup>(5)</sup> ردالحتار، كماب البيوع بصل نيما يدخل في البيع ... والخي مطلب: نيما يكون تبضاً للمديع ،ح ٢٠ م ٩٠٠.

<sup>(6)</sup> ردائحة ر، كتاب البيوع، نصل فيما يدخل في البيع ... والح مطلب: فيما يكون قبضاً للمبيع ،ج ٢، ص ١٩٠٠.

کہ آم اپنی بوری عاریت مجھے دو اور اُس میں ٹاپ یا تول کر بھر دوتو اگر مشتری (خریدار) کے سامنے بھر دیا تبعنہ ہوگیا ورنہ نیس - بوایس تیل خریدااور اپنی بوتل یا برتن دیکر کہا کہ اس میں تول دے اُس نے تول کر ڈال دیا تبعنہ ہوگی ۔ بہت کم ناپ اور تول کی ہر چیز کا ہے کہ مشتری (خریدار) کے برتن میں جب اس کے تھم سے رکھدی جائے گی تبعنہ ہوجائے گا۔ (7)

مسئلہ ۹۱: بائع نے مبع اور مشتری (خریدار) کے درمیان تخلیہ کردیا کہ اگر وہ قبضہ کرنا چاہے کر سکے اور قبصہ سے کوئی چیز مانع نہ ہواور مبع و مشتری (خریدار) کے درمیان کوئی شے حائل بھی نہ ہو تو مبع پر قبضہ ہوگی اسی طرح مشتری (خریدار) نے درمیان کوئی شے حائل بھی نہ ہو تو مبع پر قبضہ ہوگی اسی طرح مشتری (خریدار) نے اگر ثمن و بائع میں تخلیہ کردیا تو بائع کوئمن کی تسلیم کردی۔(8)

مسئلہ ۱۹۰ اگر تخلیہ کردیا گر قبضہ ہے کوئی شے مانع ہے مثلاً جبع دوسرے کے تن میں مشغول ہے جیسے مکان بچا اور اس جی بائع کا سایان موجود ہے آگر چی تناسل ہویا زمین تنج کی اور اُس جیں یا نع کی زراعت ہے تو ان صورتوں میں مشتری (خریدار) کا قبضہ ہواہاں بائع نے مکان وسامان دونوں پر قبضہ کرنے کو کہد یا اور اس نے کرایا تو قبضہ بوگیا اور اس صورت میں سامان مشتری (خریدار) کے پاس امانت ہوگا اور اگر خودج ج ووسری چیز کومشغول کردکھا ہو مثلاً غلّہ خریداجو بائع کی بوریوں میں ہے یا پھل خریدے جو درخت میں گلے ہیں تو تخلیہ کردینے سے قبضہ ہوجائے گا۔ (9)

مسئلہ ۱۹۸ مکان خریدا جو کسی کے کراہ میں ہے اور مشتری (خریدار) راضی ہوگیا کہ جب تک اجارہ کی مدت
پوری نہ ہوعقد ن نہ کیا جائے جب اجارہ کی مدت پوری ہوگی اُس وقت قبضہ کریگا تو اب مشتری (خریدار) قبضہ کا مطالبہ
نہیں کرسکتا جب تک اجارہ کی میعاد باتی ہے اور بائع بھی مشتری (خریدار) سے شن کا مطالبہ بیس کرسکتا جب تک مکان کو
تابل قبضہ نہ کردے۔ (10)

مسئلہ 99: سرکہ یا عرق وغیرہ خریدا اور بائع نے تخلیہ کردیا مشتری (خریدار) نے بوتلوں پر مُہر نگا کر بائع ہی کے یہال جھوڑ دیا تو قبضہ ہو گیا کہ وہ اگر ہلاک ہوگا مشتری (خریدار) کا نقصان ہوگا بائع کو اس سے تعلق نہ ہوگا اور ،گرمبیع

<sup>(7)</sup> العداية ، كمّاب البيوع بنعل ومن ماع دارُ ادخل بنا دُها في البيع ... إلخ ،ج ٢٩،٢٨ وغيرو.

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، تمل نيما يفل في البيع ... والخ مج ٤،٥٥.

<sup>(9)</sup> الفتاوى الصندية ، كمّاب البيع ع ، الباب الرائع في صب أميح بالثمن . . . إلخ ، ج سام الماء . . . و في المعتدية ، ج الماب البيع ع ، البيع ع ، البيع ع ، البيع ع . . . و المحتار كمّا بالبيع ع ، فعل نيما يدخل في ألبيع . . . و المحتار كمّا بالبيع ع ، فعل نيما يدخل في ألبيع . . . و المحتار كمّا بالبيع ع ، فعل نيما يدخل في ألبيع . . . و المحتار كمّا بالبيع ع ، فعل نيما يدخل في ألبيع . . . و المحتار كمّا بالبيع ع ، فعل نيما يدخل في ألبيع . . . و المحتار كمّا بالمحتار كمّا بالبيع ع ، فعل نيما يدخل في ألبيع . . . و المحتار كمّا بالبيع ع ، فعل نيما يدخل في ألبيع . . . و المحتار كمّا بالبيع ع ، فعل نيما يدخل في ألبيع . . . و المحتار كمّا بالمحتار كمّا بالبيع ع ، فعل نيما يدخل في ألبيع . . . و المحتار كمّا بالبيع ع ، فعل نيما يدخل في ألبيع . . . و المحتار كمّا بالبيع ع ، فعل نيما يدخل في ألبيع . . . و المحتار كمّا بالبيع ع ، فعل نيما يدخل في ألبيع . . . و المحتار كمّا بالبيع ع ، فعل نيما يدخل في ألبيع . . . و المحتار كمّا بالبيع ع ، فعل نيما يدخل في ألبيع . . . و المحتار كمّا بالبيع ع ، فعل نيما يدخل في ألبيع . . . و المحتار كمّا بالبيع ع ، فعل نيما يدخل في ألبيع . . . و المحتار كمّا بالبيع ع ، فعل نيما يدخل في ألبيع . . . و المحتار كمّا بالمحتار كم المحتار كمّا بالمحتار كمّا بالمحتا

<sup>(10)</sup> رد المحتار، كناب البيوع بصل فيها يدخل في المح ... إلخ مطلب: اشترى داراً ماجورة ... إلخ من عام عام.

۔۔ بالغ کے مکان میں ہے بالغ نے اُستے بھی دیدی اور کہددیا کہ میں نے تخلید کردیا تو قبضہ ہو کمیا اور کنجی دیکر پھے نہ کہا تو قبضہ

مسئلہ ۱۰۰: مکان خریدا اور اُس کی کنجی (چابی) بائع نے دے کر کہددیا کہ تخلید کردیا اگر وہ مکان وہیں ہے کہ آسانی کے ساتھ اُس مکان میں تالا لگا سکتا ہے تو قبضہ ہو گیا۔اور مکان مبیع (بیچا ہوا مکان) دور ہے تو قبضہ نہ ہوا، اگر جیہ بالع نے کہدیا ہو کہ میں نے شمصیں سپر دکر دیا اور مشتری (خربیدار) نے کہا میں نے قبعنہ کرلیا۔ (12)

مسئلہ ا • ا: نیل خریدا جو چرر ہاہے بالع نے کہدیا جاؤ قبضہ کراد، اگر بیل سامنے ہے کہ اُس کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے تو قبصنہ ہوا، ورنہ نہیں۔(13) کپڑاخریدا اور بالع نے کہددیا کہ قبصنہ کراو، اگر اثنا نز دیک ہے کہ ہاتھ بڑھا کر لے سکتا ہے قبضہ ہو گیا اور اگر قبضہ کے لیے اُٹھٹا پڑے گا تو فقط تخلید سے قبضہ ند ہوگا۔ (14)

مسئلہ ۲۰۱: گھوڑ اخریداجس پر بائع سوار ہے مشتری (خریدار)نے کہا جھے سوار کرلے اُس نے سوار کرلیا اگر اُس پر زین (پالان) نہیں ہے تومشتری (خریدار) کا قبضہ ہو گیا اور زین ہے اور مشتری (خریدار) زین پر سوار ہواجب بھی قبضہ ہو گیا اور زین پرسوار نہ ہوا تو قبضہ نہ ہوا۔ اوراگر دونوں تھے ہے پہلے اُس گھوڑے پرسوار ہتھے اور اس حالت میں عقد بنج ہوا تومشتری (خریدار) کا بیسوار ہونا قبضہ بیں جس طرح مکان میں بائع ومشتری (خریدار) وونوں ہیں اور بالک نے وہ مکان نیج کیا تومشتری (خریدار) کا اُس مکان میں ہونا قبضہ ہیں۔ (15).

مسکلہ ۱۰۱۰ : گلینہ جو انگوشی میں ہے اسے خریدا، بالع نے انگشتری (انگوشی) مشتری (خزیدار) کو دیدی کہ اس میں سے تکبینہ نکال کے انگشتری مشتری (خریدار) کے پاس سے ضائع ہوئی اگر مشتری (خریدار) آسانی سے تکبینہ نکال سکتا ہے تو قبضہ جے ہوگیا صرف تنمینہ کامن دینا ہوگا اور اگر بلا ضرر اُس میں ہے تنمینہ نہ نکال سکتا ہوتونسلیم (سپر دکرنا) صحیح نہیں

<sup>(11)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب الرافع في حبس أمبيع بالثمن ... والخ من ١٣٠٠.

<sup>(12)</sup> الفتاوى الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب الرابع في حبس أمهي بالعمن ... إلخ ،ج ١٠٠٠ من ١٠٠٠

وردا محتار، كماب البيوع، فعل نيما يدخل في البيع ... والح بمطلب: اشترى داراً ما جورة ... والح من ٩٧٠.

<sup>(13)</sup> غامباً یہ ں عبورت متروک ہے جیسا کہ مسئلہ کے بھید ھسہ سے وضاحت ہور بی ہے نیز قاوی عالمگیری میں اس مسئلہ کے بعد یہ عمہارت مذکور -:والصحيح ان البقرة ان كأنت بقر بهما يحيث يتمكن المشترى من قبضها لو ارادفهو قابض لها يعن صحح يرب كربيل بالع اورمشترى كے اتنے قريب ہوا كرمشترى قبضه كرنا چاہے تو قبضه كرسكے تو قبضه ہو كيا۔... عِلْمِيه

<sup>(14)</sup> الفتاوي لهندية ، كترب البيوع ، الباب الرالح في حبس المبيح بالثمن ... إلخ ، ج ١٩٠١ الما

<sup>(15)</sup> فتح القدير، كتاب البيوع، نصل لما ذكر ما يتعقد به البيخ ... و لخ ، ي ٥٥ م ١٩٧٨.

اور مشتری (خریدار) کو پرتھوئیں دینا پڑے گااور اگر انگوشی ضائع نہ ہوئی اور بلاضرر مشتری (خریدار) نکال نہیں سکتا اور ضرر برداشت کرنانہیں چاہتا تو اُسے اختیار ہے کہ بائع کا انتظار کرے کہ وہ جدا کرکے دے یا تھے نسخ کر دے۔ (16) مسئلہ ۱۰۴: بڑے منکے یا مونی (مٹی کا بنا ہوا برتن جس میں غلہ رکھتے ہیں) تنج کی جو بغیر دروازہ کھودے گھر میں ے نہیں نکل سکتی اس کے قبصنہ کے لیے بالنع پر لازم ہوگا کہ تھرست باہر نکال کر قبضہ دلائے اور بائع اس میں اپنا نقصان سجمتا ہے تو بھے کونٹے کرسکتا ہے۔ (17)

مسئله ۱۰۵: تیل خریدااور برتن بانع کو دیدیا که اس میں تول کر ڈال دے ایک سیراُس میں ڈالا تھا کہ برتن ٹوٹ سمیا اور تیل بید ممیاجس کی خبر بائع مشتری (خریدار) کسی کونه بوئی بائع نے اُس میں پھراور تیل ڈالا اب تھم بید ہے کہ ٹو نے سے پہلے جتنا ڈالا اور بیہ محیا وہ مشتری (خریدار) کا نقصان ہوااورٹو نے کے بعد جو تبل ڈالا اور بہایہ بالع کا ہے اور اگرٹو منے کے پہلے جتنا تیل ڈالا تھا وہ سب نہیں بہا اُس میں کا کچھڑکا رہاتھا کہ بائع نے دوسرااس پر ڈال ریا تو وہ بہلے کا بقیبہ بائع کی ملک قرار دیا جائے اور اُس کی قیت کا تاوان مشتری (خریدار) کو دے۔ اوز اگر مشتری (خریدار) نے ٹوٹا ہوابرتن بائع کو دیا تھا جس کی دونوں کوخیر نہ تھی توجو پھھ تیل بہہ جائے گا سارا نُقصاًن مشتری (خریدار) کے ذمہ ہے۔اوراگرمشتری (خربیدار)نے برتن بائع کونبیس دیا بلکہ خود لیے رہااور بائع اُس میں تول کر ڈالٹا رہا تو ہرصورت میں كل نقصان مشترى (خريدار) بى كى د مدى - (18)

مسئلہ ۱۰۹: روغن ( کھانے کا تیل بھی وغیرہ) خریدا اور بائع کو برتن وے دیا اور کہد دیا کہ اس میں تول کر ڈالدے اور برتن ٹوٹا ہواتھا جس کی بائع کوخبرتھی اورمشتری (خریدار) کوعلم ندتھا تو نقصان بالع کے ذمہ ہے اور اگر مشتری (خربیدار) کومعلوم تما با نع کومعلوم بنه تما یا دونوں کومعلوم تما تو سارا نقصان دونوں صورتوں میںمشتری (خربیدار) (19)\_Bel

مسکلہ ۷۰۱: تیل خریدا اور باتع کو یونل دے کرکھا کہ میرے آدمی کے باتھ میرے یہاں بھیج دیز اگر راستہ میں بوتل ٹوٹ من اور تیل ضائع ہو گیا تومشتری (خریدار) کا نقصان ہوااور اگرید کہا تھا کہ اپنے آ دی کے ہاتھ میرے مکان يربيج دينا تو باكع كا نقصان ہوگا۔ (20)

<sup>(16)</sup> الفتادي الخامية ، كمّاب البيع من مسائل التخلية ، ج ا يص ١٩٧٠.

<sup>(17)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب البيع ع ، الباب الرائع في حبس المهي بالثمن ... إلخ ،ج ١٠٠٠ عا.

<sup>(18)</sup> المرجع السابق، ص 19.

<sup>(19)</sup> الفتاوي الصندية ، كما ب البيوع ، الباب الرابع في حس المبيع التمن ... إلخ ، خ ١٩٠٠.

<sup>(20)</sup> المرجع السابق.

مسكم ١٠٨: كوئى چيز خريد كربائع كے يہال چيور دى اور كبديا كمل لے جاؤں گاؤكر نقصان ہوتو ميرا ہوكا اور فرض کرووہ جانورتھا جوزات میں مرحمیا تو ہائع کا نقصان ہوامشتری (خریدار) کاوہ کہنا بیکار ہے اس لیے کہ جب تک مشتری (خریدار) کا قبضہ نہ ہومشتری (خریدار) کونقصان سے تعلق نہیں۔(21)

مسکلہ ۱۰۹: کوئی چیز پیچی جس کانٹن ابھی وصول نہیں ہوا ہے وہ چیز کسی ثالث (لیعنی سنی تبیسر ہے آ دمی) کے پاس ر کھدی کہ مشتری (خریدار) ممن دیکر مبیع وصول کر لے گا اور وہاں وہ چیز ضائع ہوگئ تو نقصان بالع کا ہوا اور اگر ثالث نے تھوڑائٹن وصول کرکے وہ چیزمشتری (خریدار) کو دیدی جس کی بائع کوخبر نہ ہوئی تو بائع وہ چیزمشتری (خریدار) ہے والى كى كائا بد (22)

مسئلہ ۱۱۰ کپڑاخریدا ہےجس کانٹن اوانبیں کیا کہ قبضہ کرتا اس نے بائع سے کہا کہ ثالث کے پاس اسے رکھ دو میں دام دے کرنے لونگا یا گئے نے رکھدیا اور وہاں وہ کپڑا ضائع ہوگیا تو نقصان بائع کا ہوا کہ ثالث کا قبضہ بائع کے لیے ہے البدا نقصان مجمی بالع ہی کا ہوگا۔ (23)

مسئلہ ااا: مبیع (یعن جس چیز کاسوداہوا) بائع کے ہاتھ میں تقی اور مشتری (خربدار) نے اُسے ہلاک کردیایا اُس میں عیب پیدا کردیا یا بائع نے مشتری (خریدار) کے تھم سے عیب پیدا کردیا تو مشتری (خریدار) کا قبضہ ہوگیا۔ کیبول (گندم) خریدے اور بائع سے کہا کہ انھیں ہیں دے اُس نے ہیں دیے تومشتری (خریدار) کا قبضہ ہو گیا اور آٹامشری (خربدار) کا ہے۔(24)

مسئلہ ۱۱۲: مشتری (خریدار)نے تبضہ سے پہلے بائع سے کہددیا کہ بیج فلاں شخص کو بہد کردے اُس نے بہد کردیا اورموہوب لہ (جس کو ہمبہ کمیا) کو قبضہ بھی دلا دیا تو ہمبہ جائز اورمشتری (خریدار) کا قبضہ ہو گیا یو ہیں اگر بالع سے کہدیا کہ اسے کراپ پر دیدے اُس نے دید یا تو جائز ہے اور مستاجر (اجرت پر لینے والا) کا قبعنہ پہلے مشتری (خریدار) کے سے ہوگا پھراپنے لیے۔(25)

مسئلہ ساا : مشتری (خریدار) نے بائع سے پیچ میں ایسا کام کرنے کوکھا جس سے پیچ میں کوئی کی پیدا نہ ہوجیسے

<sup>(21)</sup> الفتاوي الخامية ، كمّاب البيع من مسائل التخلية ، ن ا م ١٩٥٠.

<sup>(22)</sup> الفتادي العندية ، كمّاب البيوع، الباب الرالح في صب المهي الثمن ... إلخ، جسابس ٢٠٠.

<sup>(23)</sup> الرجع البابق.

<sup>(24)</sup> الفتاوي الصندية ، كمَّاب البيوع ، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن ... إلخ يرج سوص ٢٠.

<sup>(25)</sup> الفتادي الهندية ، كتاب البيوع ، الباب الرألع في حبش المهيع بالثمن ... إلخ ، ج سابس ٢٠٠٠ .

کوراکپڑا (نیا، وہ کپڑا جوابھی استعال میں نہ لایا گیاہو) تھا اُسے دُھلوا یا تومشتری (خربیرار) کا قبصنہ نہ ہوا پھراگراُ جرت پر دُھلوا یا ہے تو اُجرت مشتری (خربیرار) کے ذمہ ہے در نہ ہیں اور اگر وہ کام ایسا ہے جس سے کی پیدا ہوجاتی ہے تو مشتری (خربیرار) کا قبصنہ ہوگیا۔(26)

مسئلہ ۱۱۲ مشتری (خریدار) نے تمن اداکر نے سے پہلے بغیر اجازت بائع مبع پر قبضہ کرلیا تو بائع کو اختیار ہے

اُس کا قبضہ باطل کر کے مبع واپس لے لے اور اس صورت میں مشتری (خریدار) کا تخلیہ کردینا (یعنی صرف اپنا قبضہ بنادینا) قبضہ بائع کے لیے کافی نہ ہوگا بلکہ حقیقۂ قبضہ کرتا ہوگا اوراگر مشتری (خریدار) نے قبضہ کرکے کوئی ایسا تصرف (عمل وظل معاملہ) کردیا جس کو تو ڈسکتے ہوں تو بائع اس تصرف کو بھی باطل کرسکتا ہے مثلاً مبتح کو مہدکردیا یا بھے

کردیا یارائن رکھ دیا یا اجازہ پر دیدیا یا صدقہ کردیا اوراگر وہ تصرف ایسا ہے جوٹوٹ نہیں سکتا تو مجبوری ہے مثلاً غلام تھا جس کومشتری (خریدار) آزاد کر دیکا ہے۔ (27)

مسئلہ 110: اپنے پرمشتری (خریدار) کا قبضہ عقد کئے سے پہلے ہی ہوچکا ہے۔ اگر وہ قبضہ ایسا ہے کہ مخلف (ضائع) ہونے کی صورت میں تاوان دینا پڑتا ہے تو کئے کے بعد جدید قبضہ کی ضرورت ٹیس مثلاً وہ چیز مشتری (خریدار) نے فصب کرد کئی ہے یا گئے قاسد کے ذریعہ ٹرید گر قبضہ کرلیا اب اُسے عقد سے کے ساتھ ٹریداتو وہی پہلا تبضہ کائی ہے کہ عقد کے بعد ابھی تھرین پہلا تبضہ کائی ہے کہ عقد کے بعد ابھی تھرین پہلا تبضہ کائی ہوئی تو مشتری (خریدار) کی ہاک ہوئی اور اگر وہ قبضہ ایسا نہوجس سے ضان (تاوان) لازم آئے مثلاً مشتری (خریدار) کے پاس وہ چیز امانت کے طور پر تھی تو جدید قبضہ کی ضرورت ہے سے ضان (تاوان) لازم آئے مثلاً مشتری (خریدار) کے پاس وہ چیز امانت کے طور پر تھی تو جدید قبضہ کی ضرورت ہے کہا تھے ہیں ہوئی اور آئی ہوئے پر ضان واجب ہوتا ہے ) یا دونوں قبضہ ایک شنم کے ہوں لینی دونوں قبضہ میں ہوئی ہوں تو ایک دوسرے کے قائم مقام ہوگا اور اگر مختلف ہوں تو ایک دوسرے کے قائم مقام ہوگا اور اگر مختلف ہوں تو ایک دوسرے کے قائم مقام ہوگا اور اگر مختلف ہوں تو تبضہ مقام ہوگا گر قبضہ امانت قبضہ مثان کے قائم مقام ہوگا اور اگر مختلف ہوں تو تبضہ مقام ہوگا گر قبضہ امانت قبضہ مثان کے قائم مقام ہوگا کہ وقتلف ہوں تو تبضہ مقام ہوگا گر قبضہ امانت قبضہ مقام ہوگا گر قبضہ امانت قبضہ مقام ہوگا گر قبضہ امانت قبضہ مقام ہوگا کہ قبضہ مثان کے قائم مقام ہوگا کہ قبضہ کر قبضہ مقام ہوگا کہ قبضہ مقام ہوگا کہ تبضی کے قبضہ مقام ہوگا کہ تبصر کے تازم مقام ہوگا کہ قبضہ کے تازم مقام ہوگا کہ تبضی کر تبضی کے تازم مقام ہوگا کہ تبصر کے تازم مقام ہوگا کہ تبضی کو تبضی کے تازم مقام ہوگا کہ تبضی کے تازم کے تازم کے تازم مقام ہوگا کہ تبضی کے تازم کے تازم کے تازم کے

<sup>(26)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب البيوع ، الباب الرابع في حبس المبيع بأثمن ... إلخ ،ج٣ جم٠٠.

<sup>(27)</sup> الفة وى المعندية ، كمّاب البيع ع ، الباب الرابع في حبس المعين بالثمن ... إلخ ،ج ١٠٠٠ م١٠.

<sup>(28)</sup> الفتاوى المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب الرافع في حبس أميح بالثمن ... إلخ ،ج ٣٠، ٢٢ م

### خيارشرط كابيان

#### احاديث

حدیث انتیج بخاری وسلم میں ابن عمرضی الله تعالی عنها مد مروی، که حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: بالغ ومشتری (خریدار) میں ہے ہرایک کواختیار حاصل ہے جب تک جدا نہ ہوں ( یعنی جب تک عقد میں مشغول ہون عقد تمام نہ ہوا ہو) مگر بنتے خیار ( کہ اس میں بعد عقد بھی اختیار رہتا ہے)۔(1)

حدیث ۲: امام بخاری وسلم عکیم بن حزام رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، رسول الله ملی الله تعالی علیه

(1) منتج البغاري، كتاب البيوع، باب الموتيعان بالغيار مالم يعفر قاءالحديث:٢١١١، ج٢ج ٢٢م. حکیم الامت کے مدتی پھول

ا کے بین خرید و فروخت کرنے والوں میں سے آیک نے ایجاب کرویا تو دوسرے کو تبول کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے اور دوسرے کے قبول سے پہلے ایجاب کرنے والا اپنا ایجاب فتم کرسکا ہے۔

سسبهارے امام اعظم کے بال بہال علیحد کی سے مراد جسمانی علیحد گی نبیس بلکہ کلام کی علیحد کی وجدائی مراد ہے کہ ایک کیے میں نے بچے دی دوسرا کے میں نے قبول کر فی جسمنا خواہ وہاں ہی جیٹے رہیں یا علیحدہ ہوجا تیں جب یا توں کا ہیر پچیر ہوگیا تھے پوری ہوگئی،رب تعالٰی فرما تا ب: "وَإِنْ يُتَفَرَّقَا يُغُنِ اللَّهُ كُلَّا قِنْ سَعَيتِهِ" اگرخاد يمري الك بوجائي تو الله الله عنفسل سے برايك. كو دوسرے سے بے نياز ۔ کردےگا، یہاں زوجین کی جسمانی علیحد کی مراوبیس بلکہ نکاح سے علیحد کی بینی طلاق مربو ہے، نیز جب نکاح ،کرار مصرف ایجاب وقہول سے ہی منعقد ہوجائے ہیں وہاں خیار مجلس نہیں ہوتا تو بھے بھی ایک عقد ہی ہے وہ بھی صرف ایجاب و قبول سے ہوجانی جا ہے۔امام شافعی اس تفرقه سے مراد تفرقه ابدان لیتے بین اور اس لفظ سے خیار مجلس ثابت کرتے بیں لینی تا جروخر بدار جب تک اپنی جگہ سے ہٹ نہ جا کیں انہیں ئ رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہے مگر مذہب منی تو ک ہے کیونکہ تمبایعان دونوں عاقدوں کا نام ہے،عقد قول سے ہوتا ہے تو جدا لک بھی قولی جا ہے

سے اس جگہ خیار سے مراد شرط ہے لین ایجاب قبول کے بعد دونوں پر کے لازم ہوجاتی ہے لیکن اگر کسی نے اینے لیے واپسی کے اختیار ک شرط لگالی تو اسے تین دن تک دالیسی کا حق رہے گا م**عثلا خریدار کہددے کہ میں قبول کرتا ہول گرتین روز تک مجھے چیز واپس کردینے کا حق** ہے کہ ،گرمیرا دل نہ چاہا تو واپس کردوں گا اب اگرچہ ایجاب وقبول ہو چکا گرخر بیدار کو اس عدت میں واپسی کاحق ہے اس کا نام خیار شرط ہے۔ (مراة المناجع شرح مشكوة المصائع، في سام ٥٠٠٧)

(2) صبح البخاري، كماب الهيوع، بإب اذا يتن البيعان ... الخ، الحديث: ٢٠٤٩، ٣٢م ١١٠

#### عکیم الامت کے مدنی بھول

ائ آپ حفرت فدیجه کبرئی کے بیٹیج بیں، واقعہ فن سے تیرہ سال پہلے خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ، ایک سوچیں سال کی عمر ہوئی، ساتھ سال کفر بیں گزارے، ساٹھ سال اسلام بیں، زمانہ جا لبیت میں بڑے ٹی تھے کہ آپ نے سوغلام آزاد کئے ادر سوآ دمیوں کوسواری وے کر حج کرائے اور جب خود جج کیا توسواونٹ قربانی کئے اور عرفہ میں سوسے زیادہ غلام آزاد کیے، بدر میں کفار کے ساتھ تھے، سلمانوں کے ہاتھ قید ہوئے بھرآزاد کئے گئے، فتح مکہ میں ایمان لائے وہ جمیں مقام زینت میں انقال کیا۔ (اشعہ)

۲ یین نہ تو فروشندہ چیز کے میک چیپا کرٹر بدار کو دھوکا دے، اور نہ فریدار قیمت کے عیوب چیپا کرتا جرکو دھوکا دے دوٹوں کے معاملات ماف ہول تو برکت ہوگی درنہ تجارت میں بے برکتی ہی رہے کی جیسا کہ آ جکل دیکھا جار ہاہے۔

(مراة المتاجي شرح مشكوة المصابع، جسم ٥٠٠٧)

(3) جامع الترفدي بمتاب البيوع، باب ماجاء في النيومان بالخيار مالم يعفر قاء الحديث: ١٢٥١، ج سيم ٢٥٠.

#### عكيم الامت كيدني كيول

ا پہلے کہا جاچکا ہے کہ عمرہ کے دادا کا نام عبواللہ این عمرہ ابن عاص ہے،آپ عمرہ ابن شعیب ابن محمہ ابن عبداللہ ابن عمرہ ابن عاص بیں، ان کی روایات مدخول ہوتی ہیں کہ اگر جدہ میں خمیر عمرہ کی طرف ہوتو ان کے دادا محمہ ابن عمرہ بیں تابعی ہیں اور حدیث مرسل ہے اور اگر جدہ کی ضمیر ابید کی طرف لوٹ تو بیابیہ کے خلاف ہے، اختشار صائر ہے اور عمرہ نے بردادا کو یا یا بھی نہیں ہے لہذا حدیث منقطع ہے، سی لیے مسلم، بخاری میں اس استاد سے ان کی روایات نہیں آتیں۔ (اشد)

ا اس جملہ کے معنے بھی عرض کروئے گئے کہ ہماری علیحدگی سے مراوقوال کی علیمدگی ہے بینی ایک کا کہنا کہ میں نے فروخت کردی ووسرے
کا کہنا میں نے قبول کرنی اور شوافع کے ہال تفرق اہدان مراد ہے بیتی تاجر وخریدار کا تجارت کی جگہ سے الگ ہٹ جانا،اس حدیث سے وہ
خیار جلس ثابت کرتے ہیں دلائل میلے عرض ہو بھے۔

سل کہ خیار والے عقد میں اس علیمدگی کے بعد مجتی صاحب اختیار کے اختیار ہوگا، یہاں خیار سے مراد خیار شرط ہے جس کی مدت تین ون ہے کہاس سے زیادہ نہیں ہوسکتا۔ مست ابوداود نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسم نے فرمایا: کہ بغیر رضا مندی دونوں جدا نہ ہوں۔ (4)

حدیث ۵: بیبقی ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے راوی ، ارشاد فر مایا: که خیار تبین دن تک ہے۔ (5)

#### 多多多多多

#### · تحکیم المامت کے مدنی پھول

ا۔ اثنان ہم، دتا جرخر بدار ہیں بینی ایجاب وقول کے بعد بھی تا جروخر بدار ایک دوسرے کو چیز و قیمت سے مطمئن کرکے وہاں سے بیمی دوبار سے بیمی دیار ایک دوسرے کو چیز و قیمت سے مطمئن کرکے وہاں سے بیمی دیار بھی دوسرے نہیں ہوتا۔ اس مدیث کی تائید اس آیت ہے ہے "الگا آن تَکُونَ یَجُو کُا عَنْ تَوَّاجِنْ مِنْ لُکُمْد " ایجاب وقیول کے بعد بھی ایک دوسرے کومطمئن کردینا ضروری ہے کہ اگر کسی کواطمینان نہ ہوتو چیز والیمینان نہ ہوتو چیز در مراق المناجح شرح مشکل و المعمائے من مورس میں ۲۰۸)

(5) أسنن الكبرى مليه تلي ، كتاب البيع ع، باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار . . . إلخ ، الحديث : ١٠٣٦١ ، ج٠٥، ص ٥٠٠٠ .

18- :

### مسائل فقهتيه

مسئلہ ۱: بائع ومشتری (خریدار) کو بیرتق حاصل ہے کہ وہ قطعی طور پر بھے نہ کریں (بیعنی بھے کو نافذ نہ کریں) بلکہ عقد میں پیشرط کردیں کہ اگرمنظور نہ ہواتو تھے باقی نہ رہے گی اے خیار شرط کہتے ہیں اور اس کی ضرورت طرفین (لیعنی خریدنے والا اور بیجنے والا) کو ہواکرتی ہے کیونکہ بھی بائع اپنی نا واقعی سے کم داموں میں چیز بھی دیتا ہے یا منترى (خريدار) اپئى نا دانى سے زياوہ دامول سے خريدليما ہے يا چيزكى اسے شاخت نہيں ہے ضرورت ہے ك . دوسرے سے مشورہ کرکے تیج رائے قائم کرے اور اگر اس وقت ندخریدے تو چیز جاتی رہے گی یا باکع کو اندیشہ ہے کہ گا بک ہاتھ سے نکل جائے گا ایسی صورت میں شرع مطہر نے دونوں کو بیموقع دیا ہے کہ غور کرلیں اگر نامنظور ہوتو جیار ک بنا يربيع كونامنظور كردس \_

مسكله ٣: خيارشرط بالغ ومشترى (خريدار) دونول الني الني ليكريل ياصرف ايك كرك ياكسي اور كے ليے اس کی شرط کریں سب صورتیں ورست ہیں اور بیجی ہوسکتا ہے کہ عقد میں خیار شرط کا ذکر نہ ہو گھر عقد کے بعد ایک نے دوسرے کو یا ہرایک نے دوسرے کو یا کسی غیر کوخیار دیدیا۔عقد سے پہلے خیارشرط نبیں ہوسکتا لیعنی اگر پہلے خیار کا ذکر آیا گرعقد میں ذکر نہ آیا نہ بعدعقد اس کی شرط کی مثلاً تھے ہے پہلے میے کہدیا کہ جو بیج تم سے کروں گا اُس میں میں نے تم کو خیار دیا مرعقد کے وقت رہے مطلق واقع ہوئی تو خیار حاصل نہ ہوا۔(1)

(1) الدرالخارور دالمحتار، كماب البيوع، باب نيار الشرط المطلب: في حلاك بعض السيح قبل قبنه، ج ع بس ١٠١٠.

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

اختیار خیر سے بنا جمعنی خیرد مجل کی طلب و تلاش، چننے اور پند کرنے کوئجی خیار کہا جاتا ہے، برگزیدن کے معنے ہیں۔ بج بیل ہارسہ ہاں ج رخیار ہیں: خیارعقد، خیار رؤیت، خیارش ط،خیارعیب، مرامام شافع کے بال یا نجوال خیار اور بھی ہے خیارمجلس کدایجاب قبول کے بعد مجی جب تک فریقین جگہ سے جٹ نہ جائیں انہیں خیار رہنا ہے کہ رکھے کور کھیں یا ختم کردی، جب ان میں سے کوئی جگہ سے ہٹ کی بیانی تنویر ختم ہوگیا گر جارے باں ایجاب قبول سے بی ممل موجاتی ہے کہ اب ان میں سے می کوئے کاحی نہیں رہنا،اس کی تعصیل کتب نقد میں ے۔ خیار شرط کی مدت تین دن ہے، خیار عقد میں مجلس کا اعتبار ہے کہ ایجاب کے بعد جب تک دونوں اپنی جگہ بیٹے رہیں دوسرے کو تبول كرنے ندكرنے كاحق ہے، جب ان ميں سے كوئى بث كيا قيول كا خيار جاتا رہا۔ خيار عيب ميں شرط بيرے كدعيب و كع كے ہال كا ہوخر يدار کے ہاں پیدا نہ ہوا ہواور اگر ایک عیب تو باکع کے ہاں تھا دوسرا خریدار کے ہاں پیدا ہو گیا تو اب واپس کاحق خریدار کو نہ ملے گا بلکہ چیز کی قیت کم ہوجائے گی تفصیل نقد میں ہے۔ (مراة المناج شرح مشکلوة المصائع،ج ۴، ص۰۵)

مسئلہ سا: خیارشرط ان چیزوں میں ہوسکتا ہے، 1 بیچے، 2اجارہ ، 3 قسمت ، 4 مال سے سلح ، 5 کتابت ، 6 ضلع میں جبکہ قورت کے لیے ہو، 7 مال پرغلام آزاد کرنے میں جبکہ غلام کے لیے ہوآ قاکے لیے ہیں ہوسکتا، 8 رائن (رئن رکھنے والا) کے لیے ہوسکتا ہے مرتبن (جس کے پاس ربن رکھا جائے) کے لیے نہیں کیونکہ بیر جب چاہے رہن کو چھوڑ سکتا ہے ۔ خیار کی کیا ضرورت، 9 کفالت میں مکفول لہ (جس کی کفالت کی جائے) اور کفیل (ضامن) کے لیے ہوسکتا ہے،10 اِبرا( لینی کسی کو اپناحق معاف کردینا) میں ہوسکتا ہے مثلاً بیہ کہا کہ میں نے مجھے بری کیا اور مجھے تین دن تک افتیار ہے، 11 شفعہ کی تسلیم میں بعد طلب مواثبت خیار ہوسکتا ہے، 12حوالہ میں ہوسکتا ہے، 13 مزارعة ، 14 معاملہ میں ہوسکتا ہے۔ اور ان چیزوں میں محیار نہیں ہوسکتا: 1 نکاح ، 2 طلاق ، 3 یمین (قسم) ، 4 نذر، 5 اقر ارعقد، 6 نیج صرف، 7 سلم ، 8 و كالت \_ (2)

مسئله مه: پوری مین میں خیارشرط ہو یا مبیع کے کسی جزمیں ہومثلاً نصف یا رامع (چوتھ کی) میں اور ہاتی میں خیار نہ ہو دونوں صورتیں جائز ہیں اور اگر مبیع متعدد چیزیں ہوں اُن مین بعض کے متعلق خیار ہواور بعض کے متعلق نہ ہو یہ بھی درست ہے گر اس صورت میں بیضرور ہے کہ جس کے متعلق خیار ہواُس کو تنعین کر دیا گیا ہوا در ٹمن (قیمت) کی تفصیل بھی کردی گئی ہولیتنی میہ ظاہر کردیا گلیا ہو کہ اس کے مقابل میں بیٹن ہے مثلاً دو ۲ بکریاں آ ٹھے روپے میں خریدیں اور بیہ بتاویا گیا کہاس بکری میں جیار ہے اور اس کائمن مثلاً تین روپے ہے۔ (3)

مسئلہ ۵: اگر بائع ومشتری (خریدار) میں اختلاف ہوایک کہنا ہے خیار شرط نھا دوسرا کہنا ہے نہیں تھا تو مدمی خیار(اختیار کے دعویٰ کرنے والے) کو گواہ چین کرنا ہوگا اگر بیر گواہ نہ چین کرے تو منکر(انکار کرنے والا) کا قول معتر ہوگا۔ (4)

مسکلہ ۲: خیار کی مدت زیادہ سے زیادہ تین دن ہے اس سے کم ہوسکتی ہے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز خریدی ہے جوجلد خراب ہوجائے والی ہے اور مشتری (خریدار) کوتین دن کا خیار تھا تو اُس سے کہا جائے گا کہ بیچ کونٹے کردے یا نظے کو جائز کر دیے۔ اور اگر خزاب ہونے والی چیز کسی نے بلاخیار خریدی اور بغیر قبضہ کیے اور بغیر تمن اوا کیے چل ویا اور غائب ہو گیاتو بالع اس چیز کو دومرے کے ہاتھ تھے کرسکتا ہے اس دومرے خریدار کو بیمعلوم ہوتے ہوئے بھی خرید نا جائز

<sup>(2)</sup> البحرالرائق، كتاب البيع، باب خيار الشرط، ج١٠ بص٥.

<sup>(3)</sup> الدرالخاردردالمحتار، كمّاب البيع ع، ماب حيار الشرط، مطلب: في حلاك بعض أمبيع قبل قبضه، خ ٢٠٥٠.

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب خيار البرط، ي ١٠١٠

مسکلہ ۷: اگر خیار کی کوئی مدت ذکر نہیں کی صرف اتنا کہا مجھے خیار ہے یا مدت مجہول ہے( یعنی مدت معلوم نہیں ہے) مثلاً مجھے چندون کا خیار ہے یا ہمیشہ کے لیے خیار رکھا ان سب صورتوں میں خیار فاسد ہے بیاس صورت میں ہے کیقس عقد میں خیار مذکور ہواور تین دن کے اندر صاحب خیار نے جائز نہ کیا ہواور اگر تین دن کے اندر جائز کردیا تو بیج مسیح ہوگی اور اگر عقد میں خیار نہ تھا بعد عِقد ایک نے دوسرے سے کہا شمصیں اختیار ہے تو اُس مجلس تک نبیار ہے جلس قتم ہوئی ادراس نے پچھ نہ کہا تو نمیار جاتا رہا اب پچھ بیں کرسکتا۔ (6)

مسئلہ ۸: تین دن سے زیادہ کی مدت مقرر کی مگر انجی تین دن بورے نہ ہوئے متھے کہ صاحب نحیار نے ہیے کو جائز کردیا تواب میرئیج درست ہے اور اگر تین دن پورے ہو گئے ادر جائز نہ کیا تو بیج فاسد ہوگئی۔ (7)

مسکلہ 9:مشتری (خریدار) نے بائع سے کہا اگر تین دن تک ثمن ادا نہ کروں تو میرے اور تیرے درمیان بیچ نہیں یہ بھی محیار شرط کے تھم میں ہے لیعنی اگر اس مدت تک ثمن ادا کردیا بیٹے درست ہوگئ ورنہ جاتی برہی اور اگر تنین دن سے زیادہ مدت ذکر کرکے یہی لفظ کمے اور تین دن کے اندر ادا کردیا تو بھے ہوئی اور تین دن پور نے ہو چکے تو میچ جاتی

مسكله ١٠: تيج بهوئي اور شمن بھي مشتري (خريدار) نے ديديا اور بيھيرا كه اگر تين ون كاندر باكع (بيجينے والا)

والدرالخار دردالمحتار ، كماب البيع ع ، باب حيار الشرط ، مطلب : في حلاك بعض المبيع قبل تبند ، ج ٤ بص ١٠١.

اعلى حعرت وامام المسنت ومجدود من وملت الشاه امام احمد رضا خان عليدرهمة الرحن فناوى رضوبيشريف مين تحرير فرمات بين: ن خیارش شی تواست کہتے ہیں کہ بائع ایک چیزاس شرط پر بیچے یامشتری اس شرط پر خرید سے کہ جھے تین دن تک اختیار سے کہ بڑے قائم رکھول پانہیں خواہ دونوں اپنے لئے تین دن اختیار ہونے کی قیداگائیں، بیداختیار تین دن سے زیادہ کانہیں نگا سکتے اور کم میں ایک وین یا ایک محمند جو جاجی مقرد کریں، اس مدت کے اندر ایک یا دونوں جس کا خیار شرط کیا گیا ہے اے اختیار ہوگا کہ تھ نامنظور کردے وہ فنخ ہوجائے کی اور اگر مدت مقرد کرزدہ گزرگئ تو تاج لازم ہوجائے گی ۔ ( فآوی رضوبیہ، جلدے ایس ۹۰ رضا فاؤنڈیشن ، ما ہور )

<sup>(5)</sup> الفتاوى الخامية ، كتاب ألبيع ، باب الخيار، ج ا، م ٢٥٨.

<sup>(6)</sup> الفتأوى العندية بركتاب البيوع ، الباب السادى في خيار الشرط ، الفعل الأول ، جسوس ١٣٠٠ مسر ١٠٠٠ . وروالحتار، كمّاب البيع ع، باب خيار الشرط بمطلب: في هلاك بعض المنتي قبل قبضه، ج ٢٠٠٠ م

<sup>(7)</sup> المداية ، كاب البيوع ، باب خيار الشرط ، ج ٢ من ٢٩ ، وغيرها .

<sup>(8)</sup> در دالحكام وغر دالا حكام ، كمّاب البيوع ، باب خيار الشرط والتعيين ، الجزء الثاني من ١٥٢.

نے تمن پھیردیا تو نیچ نہیں رہے گی ریجی خیارشرط کے علم میں ہے۔(9) ۔ مسکلہ اا: تین دن کی مٰدت بھی گراس میں سے ایک دن یا دودن بعد میں کم کردیا تو خیار کی مدت وہ ہے جو کی کے بعد باقی رہی مثلاً تین دن میں سے ایک دن کم کردیا تو اب دوئی دن کی مدت ہے بید مدت پوری ہونے پر خیار خم ہوگیہ۔(10)

مسکلہ ۱۲: بالع نے خیارشرط اپنے لیے رکھا ہے توہیج اُس کی ملک سے خارج نہیں ہوئی پھر اگر مشتری (خریدار) نے اُس پر قبضہ کرلیا چاہے میہ قبضہ بالع کی اجازت سے ہویا بلا اُجازت ادر مشتری (خرید اِر) کے پاس ہلاک ہوگئی تو مشتری (خریدار) پرمبتے کی واجی قیمت (وہ قیمت جو اس چیز کی بازار میں بنتی ہو ) تاوان میں واجب ہے اور اگر مبیع مثلی (وہ چیزجس کے افراد کی قیمتوں میں معتمر بہ فرق نہ ہو) ہے تومشتری (خریدار) پر اُس کی مثل واجب ہے اور اگر بالع نے بیج فشخ کردی ہے جب بھی یہی تھم ہے یعنی قیمت یا اُس کی مثل داجب ہے ادر اگر بالع نے اپنا خیار ختم کردیا اور نظ کو جائز کردیا یا بعد مدت وہ چیز ہلاک ہوئی تومشتری (خریدار) کے ذمہ من واجب ہے لینی جودام طے ہواہے وہ وینا ہوگا۔اگر نبیجے بالع کے پاس ہلاک ہوگئ تو بہتے جاتی رہی کسی پر پچھ لیہا وینا نہیں۔اور پہتے میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو بالع کا خیار بدستور باتی ہے گرمشتری (خریدار) کو اختیار ہوگا کہ چاہے پوری قیت پر پینے کو لے لے یا نہ لے۔اور اگر بالع نے خود اُس میں کوئی عیب پید؛ کردیا ہے تونتمن میں اس عیب کی قدر کمی ہوجائے گی۔مشتری (خریدار) پرجس صورت میں قیمت واجب ہے اُس سے مراد اُس دن کی قیمت ہے جس دن اُس نے قبضہ کیا ہے۔ (11) مسئلہ سا: بائع کو خیار ہوتو شن ملک مشتری (خریدار) سے خارج ہوجاتا ہے تمر بائع کی ملک میں داخل نہیں (12)\_tn

مسئلہ سما :مشتری (خربدار) نے اپنے لیے خیار رکھا ہے توجیع با کع کی ملک سے خارج ہوئی یعنی اس صورت میں اگر بالع نے مبیع میں کوئی تصرف کیا ( مینی مبیع کو اپنے استعمال میں لایا ) ہے تو بیرتصرف سیح نہیں مثلاً غلام ہے جس کو آزاد کردیا تو آزاد نہ ہوا اور اس صورت میں اگر جمیع مشتری (خریدار) کے بیاں ہلاک ہوگئ توٹمن کے بدلے میں ہلاک ہوئی لعن شمن دینا پڑے گا۔(13)

<sup>(9)</sup> الفتادى الصندية ، كترب البيوع ، الباب السادى في خيار الشرط ، الفصل الاول ، ج ٣٩ م ١٠٠٠ .

<sup>(10)</sup> المرجع السابق من. م.

<sup>(11)</sup> الدرائخآروردانحتار، كتاب البيوع، باب خيارالشرط، مطلب: خيارالنقد، ج٢، ص١١١، وغير بها.

<sup>(12)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب البيوع ، الماب السادل في خيار الشرط ، الفصل الاول ، ج سوم • م.

<sup>(13)</sup> الدرالتي راكماب البيوع، باب حيار الشرط ان عيص ١١١.

مسئلہ 10: مبیع مشتری (خریدار) کے قبضہ میں ہے اور اُس میں عیب بیدا ہو گیا چاہے وہ عیب مشتری (خریدار)

نے کیا ہویا کی اجنبی نے یا آفت ساویر (قدرتی آفت جیسے جانا، ڈوبناوغیرہ) سے یا خود بیج کفل سے عیب پیدا ہوا ہبر
عال اگر خیار مشتری (خریدار) کو ہے تو مشتری (خریدار) کوشن دینا پڑے گااور بائع کو ہے تو مشتری (خریدار) پر قبمت
واجب ہے اور بائع یہ بھی کرسکتا ہے کہ بھے کوشنح کردے اور جو بچھ عیب کی وجہ سے نقصان ہوا اُس کی قبمت لے لے
جبکہ وہ چیز جمی (وہ چیز جس کے افراد کی قیمتوں میں معتد بہ فرق ہو) ہواور اگروہ چیز شلی ہے تو بھے کوشنح کر کے نقصان نہیں
لے سکتا۔ (14)

مسئلہ 11: عیب کا بیتکم اُس وقت ہے جب وہ عیب زائل نہ ہوسکتا ہو مثانا ہاتھ کا ن ڈالا اور اگر ایسا عیب ہو جو دورہوسکتا ہو مثانا مبتے بین بیاری پیدا ہوگئ تو اس کا تکم بیہ ہے کہ اگر وہ عیب اندرون مدت زائل ہو گیا تو مشتری (خریدار) کا خیار ہدستاور ہاتی ہے مدت کے اندر عیب دور نہ ہوا تو مدت پوری ہوتے ہی مشتری (خریدار) پر بینے لازم ہوگئ کیونکہ عیب کی وجہ ہے مشتری (خریدار) پھیر نہیں سکتا اور بعد مدت اگر چہ عیب مشتری (خریدار) پھیر نہیں سکتا اور بعد مدت اگر چہ عیب جاتارہے۔ چربھی مشتری (خریدار) کوئی شنح نہیں کہ بینے لازم ہوجانے کے بعداً س کا حق جاتارہا۔ (15)

مسکلہ کا: خیار مشتری (خریدار) کی صورت میں شمن ملک مشتری (خریدار) سے خارج نہیں ہوتا (یعنی چیزی جو
قیمت مقرر ہوئی خریدار ابھی اس کا مالک ہے) اور مبیع اگر چید ملک بائع سے خارج ہوجاتی ہے مگر مشتری (خریدار) کی
ملک میں نہیں آتی پھر بھی اگر مشتری (خریدار) نے مبیع میں کوئی تصرف کیا مثلاً غلام ہے جس کوآزاد کردیا تو بہتصرف نافذ
ہوگا اور اس تصرف کو اجازت بھے سمجھا جائے گا۔ (16)

مسئلہ ۱۸: مشتری (خربدار) اور بائع دونوں کو خیار ہے تو نہ میچ مسک بائع سے خارج ہوگی نہ ممن ملک مسئلہ ۱۸: مشتری (خربدار) اور بائع فی دونوں کو خیار ہے تو نہ میچ مسئتری (خربدار) نے تمن میں تصرف مستری (خربدار) نے تمن میں تصرف کیا تو تیج فیٹے ہوجائے گی اور مشتری (خربدار) نے تمن میں تصرف کیا اور وہ تمن میں ہو (بینی از قبیل نقو د نہ ہو (مثلاً روپے ہوتا، چاندی وغیرہ نہ ہو) تو مشتری (خربدار) کی جانب سے بیج فیٹے ہے۔ (17)

مسكله ١٩: اس صورت ميں كه دونول كو خيار ب اندرون مدت ان ميں ے كوئى بھى بيج كوننح كرے فتح موجائے

<sup>(14)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب خيارالشرط، ج٤، ص١١.

<sup>(15)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب خيار الشرط، ح)م اما ، وغيره.

<sup>(16)</sup> العداية مكتاب البيوع، بإب خيار الشرط، جام ١٠ ٣٠ وغيرها.

<sup>(17)</sup> الدرا بخيار وردالمحتار ، كماب البيوع ، باب خيار الشرط ، مطلب: في الغرق بين الغيمة والثمن ، ج ٢ ، م ١١٩.

شرچ بهار شریعت (صریازه) که کانگاه گی اور جو نیچ کوجائز کردے گا اُس کا خیار باطل ہوجائے گالیتی اُس کی جانب سے نیچ قطعی (نافذ) ہوگئی اور دوسرے کا خیار باتی رہے گااور اگر مدت پوری ہوگئی اور کسی نے نہ گئے کیا نہ جائز کیا تو اب طرفین سے نیچ لازم ہوگئی۔(18) مسکلہ ۲۰: جس کے لیے خیار ہے جاہے وہ بالع ہو یامشتری (خربدار) یا اجنبی جب اُس نے بیچے کو جو ئز کر دیا تو ن مل ہوئی دوسرے کو اس کا علم ہویانہ ہوالبتہ اگر دونوں کوخیار تھا تو تنہا اس کے جائز کردینے سے بیچ کی تمامیت ( تکمیل) نہ ہوگی کیونکہ دوسرے کوخق نسخ حاصل ہے اگر بیٹ کردے گاتو اُس کا جائز کرنا مفید نہ ہوگا۔ (19) مسئلہ ۲۱: بائع کوخیارتھا اور اندرون مدت تیج فٹنخ کردی پھرجائز کردی ادرمشتری (خریدار) نے اسکوقبول کرلیا تو ئے سے ہوئی گریدایک جدیدئے ہوئی کیونکہ سے کرنے سے پہلی بچے جاتی رہی اور اگر مشتری (خریدار) کو خیار تھا اور جائز كردى پيرنځ كى اور بالع نے منظور كرئيا تونىخ ہوئى اور بيرحقيقة ا قاله ہے۔ (20)

مسکلہ ۲۲: صاحب نحیار نے نیچ کونٹے کیا اس کی دو ۲ صورتیں ہیں: قول سے سے کرے تو اندرون مدت دوسرے کواس کاعلم ہوجانا ضروری ہے اگر دوسرے کوعلم ہی نہ ہویا مذت گزرنے کے بعد اُسے معلوم ہوا تو ت صحیح نہیں اور نے لازم ہوگئی اور اگر صاحب خیار نے اپنے کسی فعل سے بیچ کوشخ کیا تو اگر چہ دوسرے کو علم نہ ہونے ہوجائے گی مثلأ مبیع میں اس منتم کا تصرف کیا جو مالک کیا کرتے ہیں مثلاً مبیع غلام ہے اُسے آزادکردیا یا ﷺ ڈالا یا کنیز ہے اُس سے وطی کی یا اُس کا بوسہ لیا یا ہیج کو بہبر کرکے یا رہن رکھ کر قبضہ دیدیا یا اجارہ پر دیا یا مشتری (خریدار) سے ثمن معاف کر دیا یا مکان کسی کوریئے کے لیے دے دیا اگر چہ بلاکرایہ یا اُس میں ٹی تغییر کی یا کہ گل (بھوسامیں ملی ہو کی مٹی جس سے دیوار پر پلستر کرتے ہیں) کی یا مرمت کرائی یا ڈھاد یا ( گرادیا) یا ثمن میں (جبکہ عین ہو) تصرف کرڈ الا ان صورتوں میں بیع فسخ ہوگئ اگر چدا ندرون مدت دوسرے کوعلم نہ ہوا۔ (21)

مسئلہ ۲۳: جس کے لیے خیار ہے اُس نے کہا میں نے نیچ کو جائز کردیا یا نیچ پردائشی ہوں یا اپنا خیار میں نے ساقط کردیا یا ای قشم کے دوسرے الفاظ کے تو خیار جاتا رہا اور نے لازم ہوگئی اور اگریدالفاظ کے کہ میرا قصد (ارادہ) لينے كا ہے يا جھے يہ چيز پسند ہے يا جھے اس كى خوائش ہوتو خيار باطل نہ ہوگا۔ (22)

<sup>(18)</sup> الدرالخيّار وردالمحدّر، كمّاب البيع ع، باب خيار الشرط، مطلب: في الغرق بين القيمة وأثمن ، ن ٢٠٠٥.

<sup>(19)</sup> الدرالخيّار، كمّاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٤، ص١٢١٠.

<sup>(20)</sup> روالحتار، كماب البيوخ، باب نيار الشرط بمطلب: في الفرق بين القيمة والثمن من ٢٥، ١٢٥.

<sup>(21)</sup> لفتاوى الهندية ، كمّاب البيوع ، الباب الهادى في خيار الشرط ، الفصل الثّالث ، ج ٢٠٠٠ م

والدر لخنّار وردامحتار، كمّاب النبيع ع، ماب خيار الشرط بمطلب: في الفرق بين القيمة والحمن من ٢٥٩٠.

<sup>(22)</sup> الفتاوي الهندية ، كمّاب البيع عُ، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثّالث، ج ١٩٣٠.

مسئلہ ۲۲:جس کے لیے خیارتھا وہ اندرون مدت مرگیا خیار باطل ہوگیا یہبیں ہوسکتا کہ اُس سے مرنے کے بعد . وارث کی طرف خیارمنتقل ہو کہ خیار میں میراث نہیں جاری ہوتی۔ یو ہیں اگر بیہوش ہو گیا یا مجنون ہو گیا یا سوتا رہ گیا اور مدت گزر کئی خیار باطل ہو گیا۔مشتری (خریدار) کو بطور تملیک (خریدار کو مالک بنانے کے طور پر) قبضہ دیا بالع کا خیار باطل ہوگیا اور اگر بطور تملیک قبضد نہ دیا بلکہ اپنا اختیار رکھتے ہوئے قبضہ دیا تحیار باطل نہ ہوا۔ (23)

مسئله ۷۵: منیع متعدد چیزیں ہیں اور صاحب خیار بیہ چاہتا ہے کہ بعض میں عقد کوجائز کرے اور بعض میں نہیں ہی نہیں کرسکتا بلکہ کل کی آتے جائز کرے یا فتنخ ۔(24)

مسئلہ ۲۷: مشتری (خریدار) کوخیار ہے تو جب تک مدت پوری نہ ہولے بائع ثمن کا مطالبہ ہیں کرسکتا اور بائع کو مجی تسلیم بنتے پرمجبور نہیں کیا جاسکتا البتہ اگر مشتری (خربدار) نے تمن وے دیا ہے تو بائع کو بیتے دینا پڑے گا۔ بوہیں اگر ہاکع نے تسلیم بنتے کردی ہے تومشتری (خریدار) کوشن دیتا پڑیگا، گربتے نسخ کرنے کاحق رہے گا۔اوراگر ہاکع کوخیار ہے اور مشتری (خریدار) نے تمن ادا کردیا ہے اور مبیع پر قبضہ چاہتا ہے تو بائع قبضہ سے روک سکتا ہے، مگر ایسا کر نگا تو تمن پھیرنا پڑےگا۔(25)

مسکلہ کے ع: ایک مکان بشرط تحیار خریدا تھا، اُس کے پروس میں ایک دوسرامکان فرونست ہوا،مشتری (خریدار) نے شفعہ کیا خیار باطل ہو گیا اور بھے لازم ہوئی۔ (26)

مسکلہ ۲۸: بائع یامشتری (خربدار) نے کسی اجنی کو خیار دیدیا تو ان دونوں میں سے جس ایک نے جائز کردیا محیار جا تا رہا اور بھنے کوشنح کردیا گئے ہوگئ اور ایک نے جابڑ کی دوسرے نے نئے کی تو جو پہلے ہے اُس کا ہی اعتبار ہے اور دونوں ایک ساتھ ہول تو سن کور جے ہے بعنی بچے جاتی رہی۔(27)

مسئله ۲۹: دوچیزوں کو ایک ساتھ بیجا، مثلاً دو غلام یا دو کیڑے یا دو جانور، ان میں ایک میں باتع یا

وردالحتار وكتاب البيوع وباب خيار الشرط ومطلب: في الفرق بين القيمة والثمن وج عوص ١٢٨٠.

<sup>(23)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب البيع ع، الباب السادى في خياراكشرط، أفصل الثالث، ج٣٠م٧٨. والدرالخار الخار كاب البيوع، باب خيار الشرط عديم ١٢٧٠.

<sup>(24)</sup> الفتاوي المعندية به كمّاب البيوع ، الباب السادل في خيارالشرط ، الفصل الثّاني من ٣٠ م.

<sup>(25)</sup> المرجع انسابق.

<sup>(26)</sup> ردائحتار، كتاب البيوع، بإب خيارالشرط، مطلب: في الفرق بين القيمة والثمن من 25 من ١٣٠٠.

<sup>(27)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب خيار الشرط، حيم اسه ١٣٠٠.

شرح بهار شریعت (صریازدیم) مشتری (خریدار) نے خیارشرط کیا اس کی چارصورتیں ہیں، جس ایک میں خیار ہے، وہ متعین ہے یانہیں اور ہرایک کا اریس ا شمن علیحد و ملیحد و بیان کردیا گیا ہے یانہیں اگر کل خیار متعین ہے اور ہر ایک کانٹمن ظاہر کردیا گی تو بیع صحیح ہے تمن علیحد و ملیحد و بیان کردیا گیا ہے یانہیں اگر کل خیار متعین ہے اور ہر ایک کانٹمن ظاہر کردیا گی تو بیع صحیح ں پیدر پیر اسے فروخت ہونے والی چیز) یا دزنی (دزن سے فروخت ہونے والی چیز) یا دزنی (دزن سے فروخت ہونے والی چیز) چ صورتوں میں سے فاسداور اگر کیلی (ماپ سے فروخت ہونے والی چیز ) یا دزنی (دزن سے فروخت ہونے والی چیز ) چیز زرری در اور اس کے نصف میں خیار شرط رکھایا ایک غلام خریدا اور نصف میں خیار رکھا تو نیچ صبح ہے ثمن کی تفصیل کرسے یا

مسكيه • ٣٠: كسى كووكيل بنايا كه ميه چيز بشرط الخيار (خيار كى شرط كے ساتھ) بيچ كرے أس نے بلاشرط ﷺ ڈالی پیر نَتْ جَائِزُ وَمَا فَذَ نَهُ مُولَى اورا الريشرط الخيار خريد نے کے ليے وکيل کميا تھا دکيل نے بلاشرط خريدي تو تھے صحیح ہوگئ مگر وکيل پر نافذہوگی مؤکل پرنافذنہ ہوئی۔ (29)

مسئلہ اسا: دو مخصوں نے ایک چیز خریدی اور ان دونوں نے اپنے لیے خیار شرط کیا پھر ایک نے صراحة یا ولالة ہے پر رضامندی ظاہر کی تو دوسرے کا خیار جاتا رہا۔ یو ہیں اگر دوشخصوں نے کسی چیز کو ایک عقد میں بیچ کیا اور دونوں نے اپنے لیے خیار رکھا پھرائیک بائع نے بیچ کو جائز کردیا تو دوسرے کا خیار باطل ہوگیا اُسے رد کرنے کاحق نہ رہا۔ (30) مسکلہ ۳ سا: ایک عقد میں دوچیزیں بیجی تھیں اور اپنے لیے خیار رکھا تھا بھر ایک میں بیچ کونسخ کردیا تو شخ نہ ہو کی بلکہ بدستور خیار باقی ہے۔ یوبیں ایک چیز بیجی تھی اور اُس کے نصف میں سنخ کیا تو سنج سنج نہ ہو کی اور خیار باق

مسئله ساسا: صاحب خیار نے بیرکہااگر فلان کام آج نہ کروں تو خیار باطل ہے تو خیار باطل نہ ہوگا اور اگر بیرکہا کل آئندہ میں میں سنے خیار باطل کیا یا ہیر کہ جب کل آئے گاتو میرا خیار باطل ہوجائے گاتو دوسرا دن آنے پر نحیار ہاطل يوجائے گا۔ (32)

مسکیہ سمسی: بالع کوتین دن کا خیارتھا اور پہنچ پرمشتری (خربیرار) کوقبصہ دیذیا پھر پہنچ کوغصب کررہیا تو اس نعل ہے

<sup>(28)</sup> الدرائخار، كماب البيع ع، باب ميارالشرط، ج٤، ص١٣٠.

والفة وى الصندية ، كمّاب البيع ع، الباب السادل في خيار الشرط، الفصل الحامس، ج سام ٥٢.

<sup>(29)</sup> في القدير، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٥، ص ٥١٣، وغيره.

<sup>(30)</sup> الدر المخار، كماب البيع ع، باب خيار الشرط، ج٤،٥٥١.

<sup>(31)</sup> انفتادي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب السادَل في خيار الشرط ، الفصل الحامس، ج٣٠، ص٥٣.

<sup>(32)</sup> الفتادي الصندية ، كن ب البيوع ، الباب السادل في خيار الشرط ، النصل الثالث ، ج ٣٩ م١٠٠٠.

نه بيع نسخ موكى نه خيار باطل موا\_(33)

مسکدہ ۳۵: شرط خیار کے ساتھ کوئی چیز بھے کی اور نقابض بدلین (بینی مبیع وثمن پر قبضہ) ہو گیا بھر با لَغ نے اندرون مدت بھے نسخ کروی تومشتر کی (خریدار) مبیع کو تاوا پسی ثمن روک سکتا ہے۔(34)

مسئلہ ٣٠١: ایک شخص نے شرط خیار کے ساتھ مکان تھے کیا مشتری (خریدار) نے بائع کو بچھ روپیہ یا کوئی چیز دی
کہ بائع ابنا خیار ساقط کردے اور نھے کو نافذ کردے اُس نے اینا کردیا یہ جائز ہے اور یہ جو پچھ دیا ہے شن بیس شار
ہوگا۔ یو ہیں اگر مشتری (خریدار) کے لیے خیارتھا اور بائع نے کہا کہ اگر خیار ساقط کردے تو ہیں شن میں اتن کی کرتا
ہوں یا مبع میں یہ چیز اوراضافہ کرتا ہوں یہ بھی جائز ہے۔ (35)

مسئلہ کے سا: ایک چیز ہزار روپے کو بیچی تھی مشتری (خریدار) نے بائع کو اشرفیاں دیں پھر بائع نے اندرون مدت تع کوشنح کردیا تومشتری (خریدار) کو اشرفیاں واپس کرتی ہوں گی اشرفیوں کی جگہرو پہیلیں دے سکتا۔(36)

مسئلہ ۲۳ مشتری (خریدار) کے لیے بنیار ہے اوراُس نے جیج میں بغرض امتحان کوئی تصرف کیا اور جوفعل کیا ہو وہ غیر مملوک میں (جو چیز ملک میں نہ اس میں) بھی کرسکتا ہوتو ایسے فعل سے بنیار باطل نہیں ہوگا اورا گروہ فعل ایسا ہو کہ امتحان کے لیے اُس کی جاجت نہ ہویا وہ فعل غیر مملوک میں کی صورت میں جائز ہی نہ ہوتو اس سے بنیار باطل ہوجائے گا۔ مثلاً گھوڑ ہے پرایک دفعہ سوار ہوایا کچڑ ہے کواس لیے پہنا کہ بدن پر شھیک آتا ہے یا نہیں یا لونڈی سے کام کرایا تا کہ معلوم ہو کہ کام کرنا جانتی ہے بانہیں تو ان سے بنیار باطل نہ ہوا اور دوبارہ سؤاری کی یا دوبارہ کپڑ ایبنا یا دوبارہ کام لیا تو خیار ساقط ہوگیا اورا گر گھوڑ ہے پرایک مرتبہ سوار ہوکر ایک قشم کی رفتار کا امتحان لیا دوبارہ دوسری رفتار کے لیے سوار ہوایا لونڈی سے دوبارہ دوبارہ دوبارہ دوبارہ دوبارہ اورا کام لیا تو اضار باقی ہے (37)

مسئلہ 9 ساز گھوڑے پرسوار ہوکر بانی پلانے لے کیا یا جارہ کے لیے کیا یا بائع کے پاس واپس کرنے کیا اگر بیاکام بغیر سوار ہوئے ممکن نہ ہتھے تو اجازت بھے نہیں خیار باقی ہے ورنہ بیسوار ہونا اجازت سمجھا جے گا۔ (38)

<sup>(33)</sup> امر خع الهابق.

<sup>(34)</sup> الفتاوى العندية ، كمّاب البيع ع مالباب الساوى في خيار الشرط والفصل الرَّالِث رج ١٩٠٠ من ١٨٠٠ .

<sup>(35)</sup> الفتاوي الخانية ، كمّاب البيح ، باب الغيار، خ الم الاسا.

<sup>(36)</sup> اغتادي الهندية ، كمّاب البيوع ، الباب السادى في خيار الشرط ، الفصل الثالث ، جسابص ٣٥٠.

<sup>(37)</sup> نفتاوي الهندية ، كمانب البيوع ، الباب الساوى في خيار الشرط ، الفصل الثالث ، ج ١٩٠٨ م ١٩٠٨ .

<sup>(38)</sup> المرجع الهابق بص٩٥٠٠.

سسسس مسکلہ • ۴۰: زمین خریدی اُس میں مشتری (خریدار) نے کاشت کی تو اس کا خیار باطل ہو گیا اور بالع نے کاشت کی تو تیج فشخ ہوگئی۔(39)

م سکلہ اسم: بشرط خیار مکان خرجدا اور اُس میں پہلے سے رہتا تھا تو بعد کی سکونت (رہائش) سے خیار باطل نہ

مسئلہ ۲ من مبیع میں مشتری (خریدار) کے پاس زیادتی ہوئی ( یعنی اضافہ ہوا ) اس کی دوم صورتیں ہیں زیادت متعلم ب یا منفصلہ اور ہر ایک متولدہ ب یا غیر متولدہ ۔ اگر زیادت متعلم متولدہ ( یعنی ایسا اضافہ جو مجیع میں خود بخود پیدا ہوجائے اوراس کے ساتھ متصل بھی ہو) ہے مثلاً جانور فربد ( یعنی موٹا) ہوگیا یا مریض تھا مرض جاتا رہا۔ یاز یادت متصله غیرمتولدہ ( بینی ایسا اضافہ جو مبیع میں کسی اور چیز کے ملنے سے ہواور اس کے ساتھ متصل بھی ہو ) ہے مثلأ کپڑے کورنگ دیا یاسی دیاستو میں تھی ملا دیا۔ یا زیادت منفصلہ متولدہ (لیعنی ایسااضافہ جو پیج سےخود بخو دپیدا ہوجائے اوراس کے ساتھ متصل نہ ہو بلکہ جدا ہو) ہومثلاً جانور کے بچہ پیدا ہوا ، دودھ دو ہا ، اُدن کا ٹی ان سب صورتوں میں مہیج کو · ردنیس کیا جاسکتا۔ اور زیادت منفصلہ غیر متولدہ ( یعنی ایبا اضافہ جو پیج سے ہو اور اس کے ساتھ متصل نہ ہو بلکہ جدا ہو) ہے مثلاً غلام تھا اُس نے پچھ کسب کمیا اس سے خیار باطل نہیں ہوتا پھر اگر ڈیچ کو اختیار کمیا تو زیادت بھی اس کو ملے گ اور ایج کوشخ کریگا تو اصل وزیادت دونون کو واپس کرنا موگا\_(41)

مسئلہ سام : مشتری (خریدار) کو خیارتھا اور مہتے پر قبضہ کر چکا تھا پھر اُس کو واپس کر دیا یا نع کہتا ہے بیروہ نہیں ہے مشتری (خربیدار) کہتا ہے کہ دہی ہے توقتم کے ساتھ مشتری (خربیدار) کا قول معتبر ہے اور اگر ہا کع کو یقین ہے کہ بیدوہ چیز تیں جب بھی بالع ہی اس کا مالک ہو گیا اور سے بالع کے طور پر بیٹے تعاطی ہوئی۔ (42)

<sup>(39)</sup> لفتادى العندية ، كتاب البيوع ، الباب السادى في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج ١٣ من ٩ م.

<sup>(40)</sup> الفتادى الصندية ، كمّاب البيع ع ، البأب السادَى في خيار الشرط ، الفصل الثّالث ، ج سوم ٩٠٠ .

<sup>(41)</sup> غنادى العندية، كرب البيوع، الباب السادى في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج ١٩٠٣م،

<sup>(42)</sup> اغتادي لهندية ، كتاب البيوع ، الباب السادي في حيار الشرط ، الفصل السابح ، ج ٣٩،٥٠٠. و لدرالخار، كماب البيوع، باب خيار الشرط من ٢٥، ١٣٨.



## مبیع میں جس وصف کی شرط تھی وہ ہیں ہے

مسئلہ مہم ہم: غلام کواس شرط کے ساتھ خریدا کہ باور چی یائنشی ہے گرمعلوم ہوا کہ وہ ایسانہیں تومشتری (خریدار) کواختیار ہے کہ اُسے پورے داموں میں لے لے یا چھوڑ دے۔(1)

مسئلہ ۵ من بری خرندی اس شرط کے ساتھ کہ گابھن ہے(عالمہ ہے) یا اتنا دودھ دیتی ہے تو ایج فاسد ہے اوراگر میشرط ہے کہ زیادہ دودھ دیتی ہے تو ایچ فاسد نہیں۔(2)

مسئلہ ٢ ٣٠: ايک مكان خريدائس شرط پر كہ پخته اينوں سے بنا ہوا ہو وہ ذكا خام ، يا باغ خريدائس شرط پر كه أس كے كل درخت بھل دار ہيں أن بيں ايک ورخت بھل دار نہيں ہے يا كپڑا خريدائس شرط پر كه كم (ایک قتم كا بھول جس سے شہاب پينی گہراسرخ رنگ لكتا ہے اور اس سے كپڑے رنگے جاتے ہيں) كا رنگا ہوا ہے وہ زعفران كا رنگا ہوا أنكالان سب صورتوں بيں تئے فاسد ہے ۔ يا خچر خريدائل شرط پر كه مادہ ہے وہ نرتھا تو تئے جائز ہے گرمشترى (خريدار) كو اختيار ہے كہ كے يا نہ كے اور اگر زكه كرخريداؤر مادہ فكا يا گدھا يا اون كہ كرخريداؤر مادہ فكا يا گدھا يا اون كہ كرخريداؤر كا من بيا اور اگر زكه كرخريداؤر مادہ فكا يا گدھا يا اون كہ كرخريداؤر كو نيوان كو خيار كو خيار ہے كہ كے يا نہ كے اور اگر زيدار) كو خيار نے تھی نہيں ہے اور جوشرطتی ہوتے اس سے بہتر ہے ۔ (3)

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب تيار الشرط، ح ٢٠٠٠ ١١٠٠

<sup>(2)</sup> الدرالخار كاب البيوع ، باب حيار الشرط ، حدي ما الدرالخار ، كاب البيوع ، باب حيار الشرط ، حديم الم

<sup>(3)</sup> الدرالخاريكاب البيوع، باب خيار الشرط، ي م م ١٠٠٠ وفتح القديم يكتاب البيوع، باب خيار الشرط، ي ٢٥٠٠ م ٥٣٠٠

## خيارتعيين

مسکلہ کے ہم: چند چیزوں میں سے ایک غیر معین کو خریدالیوں کہا کہ ان میں ست ایک کو خریدتا ہوں ہ س، مشتری (خریدار) اُن میں ہے جس ایک کو چاہے متعین کرلے اس کو نمیار تعیین کہتے ہیں اس کے ہے چند شرطیں ہیں۔ اول مید کدان چیزوں میں ایک کوخریدے میزیں کہ میں نے ان سب کوخریدا۔ دوم مید کددد چیزوں میں سے ایک یا تمین چیزوں میں سے ایک کوخریدے، چار میں سے ایک خریدی توضیح نہیں۔ سوم بیرکہ بینصری ہوکہ ان میں سے جوتو چاہ یہ امر کہ خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط کی بھی ضرورت ہے یا نہیں اس میں علا کا اختلاف ہے بہر حال اگر خیار تعیین کے ساتھ خیارشرط بھی مذکور ہوا ورمشتری (خریدار) نے بمقتضائے تعیین (خیار تعیین کے سبب)ایک کومعین کرلیا تو خیارشرط کا تھم باتی ہے کہ اندرون مدت اُس ایک میں بھی بیع نسخ کرسکتا ہے (لینی سودے کو ختم کرسکتا ہے ) اور اگر مدت ختم ہوگئ اور خیار شرط کی روسے بیچ کونٹے نہ کیا تو بیچ لازم ہوگئی اور مشتری (خریدار) (خریدار) پر لازم ہوگا کہ اب تک متعین نہیں كياب تواب معين كزل\_ (1)

مسكم ١٨٨: خيار تعيين بالع كے ليے بھي موسكما ہے، ال كي صورت مد ہے كه مشترى (خريدار) في دويا تين چیزول میں سے ایک کوخریدا ادر بائع سے کہہ دیا کہ ان میں ہے تو جو چاہے دیدے، بائع نے جس ایک کو دیدیا مشتری (خریدار) کو اُس کالیماً لازم ہوجائے گا، ہاں بائع وہ دے رہا ہے جوعیب دار ہے اور مشتری (خرید ر) سنے پر راضی ہے تو خیر، درنہ بائع مجبور نہیں کرسکتا اور اگر مشتری (خریذار) عیب دارے لینے پر طیار شہو تو 'ن ہیں ہے دوسر ک چیز منے پر بھی وکتا اب اُس کو مجبور نہیں کرسکیا اور اگر دونوں چیزوں میں سے ایک باکع کے پاس ہاں کہ ہوگی تو جو باتی ہے وہ مشتری فریدار) پرلازم کرسکتا ہے۔(2)

مسکلہ 9 ہم: خیار تعیین کے ساتھ بھے ہوئی اور مشتر کا (خریدار) نے دونوں چیزوں پر قبصنہ کیا تو ان میں یک مشتری (خریدار) کی ہے اور ایک بالع کی جوائ کے پاس بطور امانت ہے یعنی اگر مشتری (خرید، ر) کے پاس دونوں

<sup>(1)</sup> لدر الخاردرد الخار، كرب البيوع، باب خيارالشرط، مطلب: في خيارالتعيين، ج ٢، ص ١٣٣٠.

و فتح عقد ير . كمّاب اللهيدع ، باب خيار الشرط ، ج٥٥ م ٥٢٢.

<sup>(2)</sup> را مخار، كتاب الهيوع، باب خيارالشرط بمطلب: في خيارالتعيين، ج٧ع، ١٣٦٠.

ہلاک ہوگئیں تو ایک کا جوٹمن طبے پایا ہے وہی دیٹا پڑے گا۔ (3)

مسئله ۵۰: خیار تعیین کے ساتھ ایک چیزخریدی تھی اور مشتری (خربدار) مرگیا تو بیزنیار وارث کی طرف منتقل ہوگا یعنی وارث دونوں کورد کر کے بیع نسخ کرنا چاہے ایسانہیں ہوسکتا بلکہ جس ایک کو جاہے پہند کر لے اور قبضہ دونوں پر ہو چکا ہے تو دوسری اس کے پاس امانت ہے۔(4)

مسئلہ ا ۵: بائع کے پاس دونوں چیزیں ہلاک ہوگئیں تو تھے باطل ہوگئی ادر ایک باتی ہے ایک ہلاک ہوگئی تو جو باتی ے وہ اپنے کے لیے متعین ہوگئی۔(5)

مسئلہ ۵۲: مشتری (خریدار) نے دونوں پر قبضہ کرلیا ہے ایک ہلاک ہوگئی ایک ہاتی ہے تو جو ہلاک ہوئی وہ بیج کے لیے متعین ہوئی اور جو ہاتی ہے وہ امانت ہے۔ (6)

مسئلہ ۵۳: خیارتعیین کے ساتھ تھے ہوئی اور ابھی تک دونوں چیزیں بائع ہی کے قبضہ میں تھیں کہ اُن میں سے ایک میں عیب پیدا ہو گیا اب مشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ عیب دالی بورے داموں سے لیے یا دوسری لے لیے یا کسی کو نہ لے۔ دونوں میں عیب پیدا ہو گیا جب بھی یہی تھم ہے۔ اور اگر مشتری (خربدار) قبضہ کر چکا ہے اور ایک عیب دار ہو گئی تو رہے تھے کے لیے متعین ہے اور دوسری امانت اور دونوں عیب دار ہو گئیں اگر آ مے پیچھے عیب پیدا ہوا توجس میں پہلے عیب پیدا ہوا وہ کتے کے لیے متعین ہے اور ایک ساتھ دونوں میں عیب پیدا ہوا تو کتے کے لیے ابھی کوئی متعین نہیں جس ایک کو چاہے معین کرنے اور دونوں کور د کرنا چاہے تونہیں کرسکتا۔ (7)

مسئلہ ١٥٠ دو كيڑے سے اور قبل تعبين مشترى (خريدار) نے ايك كو رنگ ديا تو يمي رئي سے ليے متعين يوكيا\_(8)

 <sup>(3)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب البيوع ، الباب السادل في خيار الشرط ، الفصل السادل في خيار التعيين ، جسوس م ٥.

<sup>(4)</sup> الرفع الربق الرباق المن ٥٥

<sup>(5)</sup> الرجع الهابق

<sup>(6)</sup> الفتاوي الهندية ، كتاب البيع ع ، الباب السادي في خيار الشرط ، الفصل السادي في خيار التعيين ، ج ١٠ م. ٥٥.

<sup>(7)</sup> الرجع البابق.

<sup>(8)</sup> المرجع انسابق.

# خریدار نے دام طے کر کے بغیر بیعے کیے چیز پر قبضہ کیا

مسئله ۵۵: خریدار نے کسی چیز کا نرخ اور ثمن طے کرئیا، گر ابھی خرید وفروخت نہیں ہوئی اور چیز پر قبضه کرلیا، سند سے بالک وضائع ہوجائے تو اس کا تاوان دیتا ہوگا اور بیتاوان اُس شے کی واجبی قیمت ہوگا۔ خوار یہ قیمت اُتیٰ ہی ہوجتنا تمن قرار پایا ہے یا اُس سے زیادہ یا کم ہو۔ (1)

عار من روب من المراب من المراب المرا صورت میں بھی تا وان دینا پڑے گا اور وہ شرط کرنا بیکار ہے۔(2)

مسئلہ ۵۵: مشتری (خریدار) نے کسی کو چیز خریدنے کے لیے وکیل کیا، وکیل وام طے کرکے بغیراتا کے مؤکل (وکیل کرنے والا) کو دکھائے کے لیے لایا، مؤکل کو دکھائی اُس نے ناپند کی اور واپس کردی، وہ چیز وکیل کے پاس ہلاک ہوگئی وکیل پر تاوان ہوگا اورمؤکل ہے رجوع نہیں کرسکتا، ہاں اگرمؤکل نے کہدیا تھا کہ دام طے کرکے پند كرانے كے ليے ميرے پاس لاناتوجو پھودكيل نے تاوان ديا ہے مؤكل سے وصول كريگا۔ (3)

مسئله ٥٨: خريدار نے دُكان دار سے تھان طلب كيا أس نے تين تھان دسيے اور ہر ايك كا دام بتاديا بيرتھان دى ١٠ كا يې پېيى ٢٠ كا اوريېتيس ٣٠ كا انحيل لے جاؤ، جو إن ميں پېند كرو محقمحارے باتھ أيج ہے، وہ تينول مشتری (خریدار) کے پاس ہلاک ہو گئے اگر وہ سب ایک دم ہلاک ہوئے یا آگے پیچھے ضائع ہوئے مگر بیمعلوم نہیں کہ پہلے کونسا ہلاک ہواتو ہرایک تھان کی تہا گی قیمت تاوان دیگا اور اگر معلوم ہے کہ پہلے فلاں تھان ضا کتے ہواتو اُس کا تاوان دیگا باتی دو تھان امانت ستھے، اُن کا تاوان نہیں اور اگر دو ہلاک ہوسئے اور معلوم نہیں کہ پہلے کون ہلاک ہوا تو ہولوں میں ہرایک کی نصف قیمت تا دان دے اور تیسرا تھان امانت ہے، اُسے دالیس کر دے اور اگر ایک ہلاک ہوا تو اُس کا تا دان دے، باتی دو تھان واپس کردے۔(4)

مسكله ۵۹: دام (قيمت) في كرك چيزكوك جانے بسے تاوان أس وقت لازم أتا ہے جب أس كوخريدنے كے (1) الدرالخار، كماب الهيوع، باب خيارالشرط، ح ٢٠٥٠ ١١١. (2) المرفع السابق من ۱۱۱.

<sup>(3)</sup> الفتاوى الخانية ، كمّاب البيع بصل في المقوض على سوم الشراء، جما بص ٩٩٠.

<sup>(4)</sup> الفتاوى الخامية ،

ارادہ سے لے گیا اور ہلاک ہوگئی ورنہ نیس مثلاً وُ کا ندار نے گا بک سے کہا یہ لے جاؤتھ ارب لیے دن کو ہے خریدار نے کہا لا کاس کو دیکھوں گا یا فلاں شخص کو دکھاؤں گا میہ کہہ کر لے گیا اور ہلاک ہوگئ تو تا وان نہیں یہ امانت ہے اور اگر میہ کہہ کر لے گیا کہ لا ؤیسند ہوگا تو لے لونگا اور ضائع ہوگئ تو تا وان دیتا ہوگا۔ (5)

مسئلہ ۲۰: وُکا ندار سے نفان ما نگ کر لے گیا کہ اگر پہند ہواتو خریدلوں گا ادر اُس کے پاس ہلاک ہو گیا تو تا وان نہیں اور اگر یہ کہہ کر لے گیا کہ پہند ہوگا تو وس روپے میں خریدلوں گا وہ ہلاک ہوگیا تو تا وان دینا ہوگا دونوں میں فرق سے ہے کہ پہلی صورت میں چونکہ تمن کا ذکر نہیں رقیعتہ بروجہ خریداری نہیں ہواادر دوسری میں شمن مذکور ہے لہذا خریداری کے طور پر قیعنہ ہے۔ (6)

مسئلہ الا: وام تفہر اکر یغیر سے کے جس چیز کو لے گیا وہ ہلاک نہیں ہوئی بلکہ اُس نے خود ہلاک کی مثلاً کھانے کی چیز تھی اُس نے کھالی کپڑا تھا اُس نے قطع کرا کے سلوالیا توشمن دیتا ہوگا یعنی جوتھ ہراہے وہ دینا ہوگا ہاں اگر بائع نے مشتری (خریدار) کی رضا مندی ظاہر کرنے سے پہلے سے کہد یا کہ میں نے اپنی بات واپس ٹی اب میں نہیں بیچوں گااس کے بعد مشتری (خریدار) نے صرف کر ڈالا تو قیت واجب ہے یا رضا مندی ظاہر کرنے سے پہلے مشتری (خریدار) مرگیا اُس کے وارث نے صرف کیا جب بھی قیت واجب ہے۔ (7)

مسئلہ ۲۲: دیکھنے یا دکھانے کے لیے لایا ہے اور پہیں کہا ہے کہ پہند ہوگا تو لے لونگا اور خرچ کرڈ الا تو قیست دین ہوگی۔(8)

مسئلہ ۱۲۳ ایک فض نے دوسرے سے مثلاً ہزار روپے قرض مانکے اور کوئی چیز رہن کے لئے اُس کو دیدی
اورابھی قرض اُس نے نہیں دیا ہے کہ چیز ہلاک ہوگئ یہاں دیکھا جائے گا کہ قرض اوراس چیز کی قیمت میں کون کم ہے
جو کم ہے اُس کے بدئے میں وہ چیز ہلاک ہوئی لیٹنی وہ چیز اگر گیارہ سو کی تھی تو ایک ہزار مرتبن کو اُس کے معاوضہ میں
دینے ہول کے اور نوسو کی تھی تو نوسو۔اوراگر را ہن (رائین رکھوانے والے) نے بیا کہ یہ چیز رکھانواور مجھے قرض دیدو ممر
قرض کی کوئی رقم بیان نہیں کی تھی اور چیز ہلاک ہوگئی تو بچھ تاوان نہیں۔ (9)

<sup>(5)</sup> ردالحتار، كماب البيوع، باب خيار الشرط، مطلب: في المقوض على سوم الشراء، ج ٢٠٩٠.

<sup>- (6)</sup> كالقدير كآب البيع عمياب خيار الشرط مع م م م م . 60

<sup>(7)</sup> ردالحتار، كماب البيوع، باب نيارالشرط، مطلب: في المقوض على موم الشراء، ج ٢٠ مس ١١١٠.

<sup>(8)</sup> ردالحتار، كماب البيوع، باب حيار الشرط بمطلب: المقيوض على موم النظر، ج ع بس ١١٥٠.

<sup>(9)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، باب تنيار الشرط بمطلب: المقوض على سوم النظر وج ع بس ١١٥\_١١١١.

## خيار رويت كابيان

مجھی آبیا ہوتا ہے کہ چیز کو بغیر دیکھے بھالے خرید لیتے ہیں اور دیکھنے کے بعدوہ چیز نا پہند ہوتی ہے، ایک والت میں شرع مطہر (یعنی شریعتِ اسلامیہ) نے مشتری (خریدار) کو بیا اختیار دیا ہے کہ اگر دیکھنے کے بعد چیز کونہ لیما چا نجے کونٹے کردے، اس کو خیار رویت کہتے ہیں۔

دار تطنی و بیبتی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے رادی کہ فر مایا: جس نے ایسی چیز فریدی جس کو دیکھا نہ ہوتو دیکھے کے بعد اُسے اختیار ہے لے یا چھوڑ دے۔ (1) اس حدیث کی سند ضعیف ہے گر اس حدیث کو خود اہم اعظم ابو سنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے اور اس کی سند صحح ہے۔ نیز بید کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے اور اس کی سند صحح ہے۔ نیز بید کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہا، آپ کواس عنہ اس بھی اس نے بھی دیکھے میں نے فریدی ہے اور حضرت عثان ہے ہی سے جس نے فریدی ہے اور حضرت عثان ہے ہی سے کہا، آپ کواس میں نے کہا، جھے اس نے میں خیار ہے کہ بغیر دیکھے میں نے کہا، آپ کو اس نے میں ٹوٹا (نقصان) ہے۔ اُنھوں نے بھی فرمایا: جھے خیار ہے کیونکہ میں نے بغیر دیکھے نی کردی ہے۔ اس معاملہ میں دونوں صاحبوں نے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکم بنایا، اُنھوں نے طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکم بنایا، اُنھوں نے طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکم بنایا، اُنھوں نے اس کو تعدر کردہ صحابہ کے سامنے ہوا کی نے اس پر انکار نہ کیا، البنرا بمنز لہ اجماع کے اس کو تصور کرنا جائے۔ یہ موافق فیصلہ کیا۔ بیدوا قعد گروہ صحابہ کے سامنے ہوا کی نے اس پر انکار نہ کیا، البنرا بمنز لہ اجماع کے اس کو تصور کرنا

<sup>(1)</sup> سنن الدارقطني، كمّاب البيوع، الحديث: ٢٧٧٧، جسيم ٥٠ -

<sup>(2)</sup> الهداية ، كماب البيوع ، باب خيار الرؤية ، ج٢ بص ١٠٠٠. وتبيين الحقائق ، كماب البيع ع ، باب خيار الرؤية ، ج٣ بم ١٠٠٠. ودررائحكام وغررالا أحكام ، كماب البيع ع ، باب خيار الرؤية ، الجزء الثاني بص١٥٦.

## مسائل فقهييه

مسکلہ ا: بائع نے ایسی چیز بیٹی جس کو اس نے دیکھانہیں مثلاً اُس کومیراث میں کوئی شے ملی ہے اور بے دیکھے نیج ڈانی بیچ سے ہے اوراس کو بیاختیار نہیں کہ دیکھنے کے بعد بیچ کوشنج کردے۔(1)

مسئلہ ۲: جس مجلس میں نیج ہوئی اُس میں مبیع موجود ہے گرمشتری (خریدار) نے دیکھی نہیں مثلاً ہیے (کشتر) میں سی علی اور یوں میں غلی تھا یا گھری میں کپڑا تھا اور کھول کر دیکھنے کی نوبت نہیں آئی یا وہاں مبیع موجود نہ ہواس وجہ سے نہیں دیکھی ہمرحال دیکھنے کے بعد خریدار کو تحیار حاصل ہے چاہے بیج کو جائز کرے یا فسنح کردے۔ مبیع کو بالکع نے جیسا بتایا تھا و لیک ہی ہے یا اُس کے خلاف دونوں صورتوں میں دیکھنے کے بعد بیج کو نسخ کرسکتا ہے۔ (2)

مسئلہ ۳: اگر مشتری (خریدار) نے دیکھنے سے پہلے اپنی رضا مندی کا اظہار کیا یا کہدیا کہ میں نے اپنا محیار باطل کردیا جب بھی دیکھنے کے بعد سے کرنے کاحق حاصل ہے کہ بیر خیار ہی دیکھنے کے وقت ملتا ہے دیکھنے سے پہلے خیار تھائی نہیں لہدا اُس کو باطل کرنے کے کوئی معنے نہیں۔(3)

مسئلہ ۳: خیار رویت کے لیے کسی وقت کی تحدید نہیں (یعنی مدت مقررنہیں) ہے کہ اُس کے گزرنے کے بعد خیار باتی ندرہے، بلکہ بیرخیار دیکھنے پر ہے جب دیکھے۔(4) اور دیکھنے کے بعد نئے کاحق اُس وقت تک باتی رہتا ہے، جب تک صراحة یا دلالة (اشارة) رضا مندی نہ یائی جائے۔(5)

مسئلہ ۵: خیار رویت چارمواقع میں ثابت ہوتا ہے: 1 کسی شیمعین کی خریداری۔ 2 اجارہ۔ 3 تقسیم۔ 4 مال کا دعویٰ تھااور شیمعین پرمصالحت ہوگئی۔ (6)

1 اگر قصاص کا دعویٰ ہوا ورکسی شے پرمصالحت ہوئی ( یعنی سلح ہوئی ) تو خیار رویت نہیں۔ 2 دین میں خیار رویت

<sup>(1)</sup> دررالحكام وغررالاحكام، كتاب البيع ع، باب خيار الرؤية ، الجزم الثاني من ١٥١٠.

<sup>(2)</sup> در رالحكام شرح غرر الاحكام، كماب البيوع، باب خيار الرؤية ، الجزء الثاني م ١٥٧ ، وغيره .

<sup>(3)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب خيار الرؤية ، ج٢، ص ١٣ م، وغير با.

 <sup>(4)</sup> در العكام شرح غرر الاحكام، كماب البيوع، باب حيار الرؤية والجزوالثاني من ١٥٨.

<sup>·(5)</sup> الدرالخار، كتاب البيع ع، باب خيار الرؤية ، ح 2 يص ٩ سا.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق بس٥ ١١٠.

ت المار الم رویت نہیں۔ 3 روپے اوراشر فیوں میں بھی کہ بیاز قبیل دین ہیں خیار رویت نہیں ہال اگر سونے جاندی کے برتن ہور آ خیار رویت ہے۔ نظام کا راس المال اگر عین ہوتومسلم الیہ کے لیے خیار رویت ثابت ہوگا۔ (7)

مسئله ۲: اجناس مخلفه کی تقشیم اگر شرکامیں ہوئی تو اس میں خیار رویت ،خیار شرط، خیار عیب تبینوں ہو سکتے ہیں۔ <sub>در</sub> زوات الامکال(ایسی چیزیں جن کے افراد کی قیمتوں میں معتد بہ تفادت نہ ہو) کی تقسیم میں صرف خیار عیب ہوگا ہاتی دونوں نہیں ہوں گے۔ اور غیر ذوات الامثال جب ایک جنس کے ہوں مثلاً ایک قسم کے کپڑے یا گائیں یا بکر <sub>پال ان</sub> میں بھی تنیوں خیار ثابت ہوں گے۔(8)

یا یوں سیارہ بات است میں اور قصاص کا بدل صلح اور بدل خلع میہ چیزیں اگر چہ عین ہوں ان مسئلہ ک: جوعقد شنخ کرنے سے شنخ نہ ہوجیسے مہر اور قصاص کا بدل سلح اور بدل خلع میہ چیزیں اگر چہ عین ہوں ان

میں خیاررویت ثابت نہیں (9) مسکنہ ۸: بے دیکھی ہوئی چیز خریدی ہے دیکھنے سے پہلے بھی اس کی ایج نسخ کرسکتا ہے کیونکہ یہ ایچ مشزی (خريدار) كي د مدلازم بيس\_(10)

مسکلہ 9: اگرمشتری (خریدار) نے بیتے پر قبضہ کرلیا اور و یکھنے کے بعد صراحة یا دلالة اپنی رضا مندی ظاہر کی یا اُس میں کوئی عیب پیدا ہوگیا یا ایسا تصرف کردیا جو قابل فسخ نہیں ہے مثلاً آزاد کردیا یا اُس میں دوسرے کا حق پیدا ہوگیا مثلا دوسرنے کے ہاتھ بلاشرط خیار ہے کردیا یا رہن رکھدیا یا اجارہ پر دیدیا ان سب صورتوں میں خیار رویت جاتا رہا اب تع كوسخ نہيں كرسكتا اور آگر أس كوئيج كميا تحراب ليے خيار شرط كرليا يا بيچنے كے ليے اُس كا نرخ كميا ( قيمت لگائی ) يا ہبدكيا حمر قبضہ بیں دیا اور میر باتیں دیکھنے کے بعد ہوئیں تو دلالة رضا مندی پائی تئ اب رئیج كوشخ نبیں كرسكتا اور دیکھنے سے يہلے ہوئيں تو خيار ياتى ہے ديكھنے كے بعد جيج پر قبضہ كرليما بھى دليل رضا مندى ہے۔ (11)

مسئلہ ۱۰: مبیع پر تبعنہ کر کے دیکھنے ہے پہلے اپنج کردی پھرعیب کی وجہ سے مشتری (خربدار) تانی نے واپس کردی

ورداني اركماب البيوع، باب خيار الرؤية عن ٢٠٩٠٠

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كرب البيوع، بأب تيارالرؤية، ج2، من ١٣٥٠.

<sup>(8)</sup> ردالحن روكماب البيوع، باب خيار الرؤية أج ٢٠٥٥،

<sup>(9)</sup> فق اعدير، كماب البيع ع، باب خيار الرؤية من ٥٣٥.

<sup>(10)</sup> الدرالخار كماب البيوع، باب خيارالرؤية مح ٢٩٠٠.

<sup>(11)</sup> الفتاوي الهندية ، كمّاب البيع ع وألباب السالع في خيار الرؤية ، الفصل الاول من سام ١٠٠٠

اگرچہ بیروالیسی قضائے قاضی سے ہو یا رہن رکھنے کے بعداُ سے چھوڑ الیا یا اجارہ کیا تھا اُسے توڑ دیا تو خیار رویت جوان تصرفات کی وجہ سے جاچکا تھا واپس نہ ہوگا۔ (12)

مسئلہ اا: مبیع کا کوئی جزاس کے ہاتھ سے نکل گیا یا اُس میں کمی یازیادتی ہوئی چاہے زیادت متصد (13) ہو یا منفصلہ (14) نحیار باطل ہوگیا۔ (15)

مسئلہ ۱۱: بے دیکھے ہوئے کھیت خریدا اور اُس کو عاریت دے دیا، مستعیر (کسی سے کوئی چیز عاریماً لینے والا) نے اُسے بویا خیار دویت باطل ہو گیا اور اگر مستعیر نے اب تک بویا نہیں تو خیار ساقط نہیں اور اگر اُس کھیت کا کوئی کا شتکار اجیر ہے جس نے مشتری (خریدار) کی رضا مندی سے کاشت کی بعنی مشتری (خریدار) نے اُسے پہلی حالت پر چھوڑ دیا منع نہ کیا جب بھی خیار ساقط ہو گیا۔ (اغتیار ختم ہو گیا) کپڑ دل کی ایک مخصری خریدی اُن میں سے ایک کو پائن لیا خیار دویت باطن ہو گیا۔ (اغتیار ختم ہو گیا) کپڑ دل کی ایک مخصری خریدی اُن میں سے ایک کو پائن لیا خیار دویت باطن ہو گیا۔ (16)

مسئلہ سا: ایک مکان خریدا جس کو دیکھانہیں اُس کے پروس میں آیک مکان فروخت ہوا اُس فے شفعہ میں اُسے فیلیاں کے بعد جائے مکان فروخت ہوا اُس فے شفعہ میں اُسے لے لیا اس کے بعد جائے دکتے کی بعد جائے دکتا کے دار 17) مسئلہ سمان مشتری (خریدار) نے جب تک خیار رویت ساقط نہ کیا ہو یائع خمن کا اُس سے مطالبہ نہیں کرسکتا۔(18)

مسکلہ ۱۵: مشتری (خربدار) خربدنے کے بعد مرتمیا تو ورنڈ کومیراٹ میں خیاررویت حاصل نہیں ہوگا یعنی ورنڈ کو بیرتن نہ ہوگا کہ بیچ کونٹخ کرویں۔(19)

والفتاوي العندية ، كمّاب البيع ع ، الباب السالع في خيار الرؤية ، الفصل الاول ، ج ١٩٠٠ م ١٢٠ .

<sup>(12)</sup> الفتاوى المعندية ، كمّاب البيوع الباب السابع في خيار الرؤية ، الفعل الأول، جساب ١٠٠.

<sup>(13)</sup> الى زيادتى (اضافه) جومج كرساته ملى موكى مومثلاً كيرُ الرَيد كررتك ديا-

<sup>(14)</sup> اليي زيد د تي (اضافه)جو هي سيمتعل ند ہو ليني جدا ہو مثلاً گائے تربيدي اس نے بچے جن ديا۔

<sup>(15)</sup> الفتاوي العندية ، كمّاب البيع ع، الباب السابع في خيار الرؤية ، الفصل الأول، ج ٣٩م٠٠.

<sup>(16)</sup> روالمحتار، كماب البيوع، باب خيار الرؤية من ١٥٠ ص- ١٥.

<sup>(17)</sup> الدرالخار، كماب النبوع، باب خيار الرؤية من ٢٥، ص١٠ ١١٠.

<sup>(18)</sup> فتح القدير، كماب الهيوع، باب نيارالرؤية من ٥٣٣٥.

<sup>(19)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب البيع ع ، الباب السالع في خيار الرؤية ، الفصل الاول، جسوم ٥٨.

مسئلہ ۱۱ جس چیز کو پہلے دیکھ چکا ہے اگر اُس میں پچھ تغیر پیدا ہو گیا ہے ( یعنی تبدیلی آئی ہے ) تو خیار رویت حاصل ہے اور اگر و یکی ہی ہے تو خیار حاصل نہیں ہال اگر وقت عقد اُسے بید معلوم نہ ہو کہ وہی چیز ہے جسے میں خریرتا ہول تو خیار حاصل ہوگا۔ (20)

مسکلہ کا: بائع کہتا ہے کہ یہ چیز ولی بی ہے جیسی تونے دیکھی تھی اس میں تغیر نہیں آیا ہے اور مشتری (ٹریدار)
کہتا ہے تغیرآ گیا تو مشتری (ٹریدار) کو گواہ سے ثابت کرنا پڑے گا کہ تغیرآ گیا ہے گواہ نہ پیش کر ہے توفتم کے ساتھ
بائع کا قول معتبر ہوگا۔ بیدا س صورت میں ہے کہ مشتری (ٹریدار) کے دیکھنے کوزیادہ زبانہ نہ گزرا ہوا ور معلوم ہوکہ اسنے
زبانہ میں عموماً ایسی چیز میں تغیر نہیں ہوتا اور اگر اتنا زیادہ زبانہ گزرگیا ہے کہ عادۃ تغیر ایسی چیز میں ہوتی جاتا ہے۔ مثال
نونڈی ہے جس کو دیکھے ہوئے ہیں برس کا زبانہ گزر چکا ہے اور وہ اُس دفت جوان تھی تو مشتری (ٹریدار) کی بات مانی
جائے گی۔ بائع کہتا ہے ٹریدنے کے وقت تونے دیکھ لیا تھا مشتری (ٹریدار) کہتا ہے نہیں دیکھا تھا توفتم کے ساتھ
مشتری (ٹریدار) کی بات مانی جائے گی۔ (12)

مسئلہ ۱۸: ذرج کی ہوئی بکری کی پلیجی خریدی گر ابھی اُس کی کھال نہیں نکائی گئی ہے تو رہے صحیح ہے اور بالئع پرلازم ہے کہ پلیجی نکال کر دے اورمشتری (خریدار) کو خیار رویت حاصل ہوگا اورا گر بکری ابھی ذرع نہیں ہوئی ہے تو کلیجی کی پیع ورست نہیں اگر چہ بالئع کہتا ہو کہ میں ذرج کر کے نکال دیتا ہوں۔ (22)

مسئلہ 19: بائع دو تھان علی دہ علی دہ کپڑوں میں لیبیٹ کر لایا اور مشتری (خریدار) سے کہتا ہے بیدوہی دونوں تھان ہیں جن کوئی اور مشتری (خریدار) سے کہتا ہے بیدوہی دونوں ہیں تھان ہیں جن کوئی میں خریدااور اس کو دس روپے میں خرید آنے کہا اس تھان کو دس و پے میں خرید اور اس کو دس روپ میں خرید تے دفت نہیں دیکھا تو خیار روپت حاصل نہیں اور اگر دونوں مختلف دامون سے خرید ہے تو خیار حاصل ہیں۔ (23)

مسکلہ ۲۰: دوکیڑے خریدے اور دوٹوں کو دیکھ کر ایک کی نسبت کہتا ہے یہ مجھے پیندہے اس سے خیار باطل نہیں ہوا اور ابھی خیار برستور باتی ہے۔ (24)

<sup>(20)</sup> الفتاوي المعندية ، كتاب البيع ع، الباب الهالع في خيار الرؤية ، الفصل الأول،ج ١٩٠٠ م ٥٨.

<sup>(21)</sup> المرجع الهابق.

<sup>(22)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب البيع ع، الباب المالح في خيار الرؤية ، الغصل الاول، جسابس ٥٩.

<sup>(23)</sup> المرجع السابق.

<sup>(24)</sup> المرجع السابق.

مسئلہ ۲۱: وقیحضوں نے ایک چیز خریدی دونوں نے اُسے دیکھاٹیس تھا اب دیکھ کرایک نے رضا مندی ظاہر کی دوسرا دالیس کرنا چاہیں واپس کر سکتے ہیں اور اگرایک نے دوسرا دالیس کرنا چاہیں واپس کر سکتے ہیں اور اگرایک نے دیکھا تھا دیکھ کرواپس کرنا چاہتا ہے جب بھی دونوں متفق ہوکر واپس کر سکتے ہیں اور اگرایک اور اگراس کے دیکھا تھا دیکھ کرواپس کرنا چاہتا ہے جب بھی دونوں متفق ہوکر واپس کر سکتے ہیں اور اگراس کے دیکھنے سے پہلے ہی ویکھنے والے نے کہد یا کہ ہیں راضی ہوں میں نے بھے کونا فذکر دیا تو دوسرے کا خیار باطل نہیں ہوگا مگر پوری مبتے واپس کرنی ہوگی۔(25)

مسئلہ ۲۲: ایک تھان و یکھا تھا باتی نہیں دیکھے تھے اور سب خرید لیے تو خیار ہے، تمر واپس کرنہ چاہے تو سب واپس کرے۔(26)

مسئلہ ۳۳۳: خیار رویت کی وجہ سے بیع نسخ کرنے (سوداختم کرنے) میں نہ قاضی کی قضا درکارہے (بینی قاضی کے فیملہ کی ضرورت نہیں) نہ ہائع کی رضا مندی کی حاجت۔(27)

مسئلہ ۱۲۳ مشتری (خریدار) نے بین میں (پینی نقود کے علاوہ خریدی ہوئی چیز میں) کوئی ایبا تصرف کیا جس سے اُس میں نقصان پیدا ہوجائے اور اُس کوعلم ندتھا کہ بجی وہ چیز ہے جو میں نے خریدی ہے مثلاً بھیڑی اُون تراش لی (کاٹ لی) یا کپڑے کو پہنا جس سے اُس میں نقصان آگیا تو خیار جا تارہا۔ مشتری (خریدار) نے بے ویجے چیز خریدی ہائع نے وہی چیز مشتری (خریدار) کو یہ معلوم نہ ہوا کہ یہ وہی چیز خریدی ہائع نے وہی چیز مشتری (خریدار) کو یہ معلوم نہ ہوا کہ یہ وہی چیز ہے وہی ہی امانت رکھدی اور مشتری (خریدار) کو یہ معلوم نہ ہوا کہ یہ وہی چیز ہے وہی چیز مشتری (خریدار) کا قبضہ ہوگیا ہور مثن دینا پڑیگا۔ اور اگر ہمشتری (خریدار) نے باس ہلاک ہوگئ تو مشتری (خریدار) کا قبضہ ہوگیا ہور مثن دینا پڑیگا۔ اور اگر مشتری (خریدار) نے اپنا قبضہ کرکے بائع کے باس امانت رکھ دی اور ابھی تک اپنی رضا مندی ظاہر نہیں کی ہوا وہ مشتری (خریدار) کوئمن دینا پڑے گا۔ (28)

مسئلہ ۳۵؛ موزے یا جوتے خریدے شے مشتری (خریدار) سورہاتھا، بائع نے اُسے سوتے میں پہنا دیا، وہ اُٹھا اور بہنے ہوئے چلاء اگراس چلنے سے مجھ نقصان آگیا خیار باطل ہوگیا۔ (29)

مسئلہ ۲'۲: مرغی نے موتی نگل لیا اُسے موتی کے ساتھ بیچنا چاہے تو پیچ درست نہیں اگر چیمشتری (خریدار) نے موتی دیکھا ہوتو خیار رویت حاصل موتی دیکھا ہوتو خیار رویت حاصل

<sup>(25)</sup> المرجع السابق.

<sup>(26)</sup> المرجع انسابق.

<sup>(27)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب السالع في خيارالرؤية ، الفصل الإول ، ج٣ من ٢٠.

<sup>(28)</sup> الفتاوي الصندية به كتاب البيوع الباب السالع في خيارالرؤية والفصل الاول وسام ٢٠٠٠

<sup>(29)</sup> الرجع السابق.

(30) \_ \_\_\_

ہے۔روں ۔ مسکلہ نے ۲: خیار کی وجہ سے بیج فنٹح کرنے میں بیشرط ہے کہ بائع کونٹے کاعلم ہوجائے کیونکہ اگرایہا نہ ہوا تو وہ یہی سمجھتا رہا کہ بیچ ہوگئی اور دوسرا گا بکنہیں تلاش کر بیگا اور اس میں اُس کے نقصان کا اختمال ہے۔ (31)

多多多多多

<sup>(30)</sup> الفة وى الخانية ، كمّاب البيع ، باب الخيار بصل في خيار الرؤية ، ح ابس سهر ١٠٠٠.

<sup>(31)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، إب خيار الرؤية، ج2، ص ١٥١.

### مبيع ميں كياچيز ديھي جائے گي

مسئلہ ۲۸: میچ کے دیکھنے کا میہ مطلب جین کہ وہ پوری پوری دیکھ کی جائے اُس کا کوئی جزد کھنے ہے وہ نہ جائے بلکہ میں مراد ہے کہ وہ حصہ ویکھ لیا جائے جس کا مقصود کے لیے دیکھنا ضروری تھا مثلاً جبح بہت سی جیزیں ہے اور اُن کے افراویس تفاوت (فرق) نہ ہوسب ایک می ہوں جب کہا (وہ اشیاء جو اُپ کرنیٹی جاتی ہیں) اور وزنی (وہ اشیاء جو تول کرنیٹی جاتی ہیں) چیزیں لین جس کا نمونہ پیش کیا جاتا ہو یہاں بعض کا دیکھنا کائی ہے مثلاً غلہ کی ڈھیری ہے اُس کا ظاہر کی حصہ دیلہ عیب دار ہو تو خیار رویت اور خیار عیب دونوں مشتری (خریدار) کو حاصل ہیں اور اگر عیب دار نہ و کم درجہ کا ہوجب بھی خیار دویت حاصل ہے اگر چہ خیار عیب نہیں۔ مشتری (خریدار) کو حاصل ہیں اور آگر عیب دار نہ و کم درجہ کا نہ ہو۔ (1) ہوہاں چیزیں چینہ نور یوں میں غلہ بھر ابوا ہے ۔ ایک میں ہے ویکھن جیس میں اس ہے کم درجہ کا نہ ہو۔ (1) مسئلہ ۴ ۲: مشتری (خریدار) کہتا ہے باتی ویسانیس جیسا میں نے دیکھا تھا اور یا کئے کہتا ہے دیسا ہی ہے آگر خونہ موجود ہوائل بھیرت (خریدار) کو کہا یا جائے دہ جو کہیں وہی معتبر ہے اور نمونہ موجود نہ ہوتو مشتری (خریدار) کو کو کہا یا جائے دہ جو کہیں وہی معتبر ہے اور نمونہ موجود نہ ہوتو مشتری (خریدار) کو کو کہا کہا دیل ہوبان نے خمونہ پیش کیا اور بچ کو گئی اور نمونہ ضائع ہوگیا بچر بائع باتی غلہ لا یا اور پیا اختیار نے بیدا ہوا تو مشتری (خریدار) کو کہا کو ل معتبر ہے۔ بیا اور پیا اور پیا اور پیا اور اور اور کیل میں بھر اہوا تو مشتری (خریدار) کو کہا کو ل معتبر ہے۔ بیا کو قول معتبر ہے۔ بیا کہا قول معتبر ہے۔ داکھ کا تول معتبر ہے۔ داکھ کیا تول معتبر ہے۔ داکھ کا تول معتبر ہے۔ داکھ کا تول معتبر ہے۔ دیکھ کو کی اور نمونہ خریدار کا تول معتبر ہے۔ دیکھ کا تول معتبر ہے۔ داکھ کا تول معتبر ہے۔ داکھ کا تول معتبر ہے۔ بیا کو درخونہ موجود ہو اور نمونہ کیا تول معتبر ہے۔ بیا کہ کو کی کو کی کو کی اور نمونہ کیا تول معتبر ہے۔ در کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی ک

مسئله • سا: لونڈی غلام میں چبرہ کا دیکھنا کافی ہے اور اگر باقی اعضا دیکھے چبرہ نہیں دیکھا تو کافی نہیں۔ ان میں ہاتھ زبان دانت بالوں کا دیکھنا شرط نہیں۔(3)

مسئلہ اسا: مواریٰ کے جانور میں چہرہ اور پٹھے دیکھنا کافی ہے صرف چہرہ دیکھنا کافی نہیں پاؤں اورسُم ( گھر بعنی گھوڑے یا گلاھے کا پاؤں جو بخت ہوتا ہے)اور وُم اور ایال (ہر چوپائے خصوصاً گھوڑے کی پشید گردن کے لئے ہوئے بال) دیکھنا ضرور نہیں۔(4)

<sup>(1)</sup> الدرالخاروردالحتار، كاب البيوع ماب خيارالرؤية من ١٥١٠.

<sup>(2)</sup> روالحتار ، كماب البيوع ، باب نيار الرؤية ، ج٤، ١٥٢.

<sup>(3)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب خيارالشرط، ج ٢، ص ١٥٢، وغيره.

<sup>(4)</sup> الفتاوى الصندية ، كتاب البيوع والباب السائع في خيار الرؤية والفعل الثاني، جسم ١٢٠.

مسکلہ ۲۳: پالنے کے لیے بمری خرید تاہے اُس کا تمام بدن اور تھن کا دیکھنا ضروری ہے۔ یوہیں گائے بھینر رودھ کے لیے خرید تاہے تو تھن کا دیکھنا ضروری ہے اور گوشت کے لیے بکری خرید تاہے تو اُسے ٹولنا ضروری ہے رورے و کھ لی ہے جب بھی خیار رویت حاصل ہوگا۔(5)

مسكه ١٣٣ كيرُ ١١ كر أن فقع كا موكه اندر بابرسب يكمال موه جيه مل (ايك فقع كا باريك سوتي كيرًا)، لٹھا، مارکین (امریکہ کا بناہوا ایسا موٹا کپڑا جس کا عرض بڑا ہو ) ہمرج (باریک ردنی کےسوت کا بناہوا ایک کپڑا جس عمومًا شیروانی وغیرہ بناتے ہیں)، کشمیرہ (وادی کشمیر کا تیار کر دہ گرم کپڑا) وغیرہ جن کا نمونہ پیش کیا جا تا ہے تو تھال کو او پر ہے دیکھے لینا کافی ہے کھول کر اندر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ ایسے کپڑوں میں ایک تھان کا دیکھے لینا کافی ہے س تفانوں کے دیکھنے کی ضرورت نہیں البتہ اگر اندرخراب نکلے یا عیب ہوتو خیار رویت یا خیار عیب حاصل ہوگا۔اگر مبع . مختلف نشم کے تھان ہوں تو ہرایک بشم کا ایک ایک تھان دیکھ لینا ضرور ہے ادر اگر اُس قشم کا ہوکہ سب حصہ ایک طرح کا نہ ہو جیسے چکن (کشیرہ کاری لیعنی بیل بوٹے کا کام کیا ہوا کپڑا)اور گلبدن (مختلف ڈیزائن کا دھاری دار اور پھول دار ریشی اورسوتی کپڑا) کے تھان کہ او پر کے پرت (او پر کا حصہ) میں بوٹیاں زیادہ ہوتی ہیں اور اندر کم تو کھول کر سب تہیں ديمني جايم کي مسرف او پر کاپرت ديمنا کافي تبيس۔ (6)

مسئلہ سم سو: قالین کے اوپر کا زُرخ دیکھے لینا ضرورہے بینچے کا زُرخ دیکھنے سے خیار رویت باطل نہ ہوگااور دری اور ویگر فروش میں کل دیکھنا ضروری ہے۔ رضائی لحاف اور مجتبہ یا کوٹ جس میں اُستر ( دوہرے کپڑے کے پیچے کی تذ) ہے ابرا ( دوہرے کپڑے کے اوپر کی ننہ) دیکھنا ضروری ہے اُستر دیکھنا کافی نہیں۔ (7)

مسئلہ ۵ سا: مكان ميں اندر باہر نيچ او پر باخانہ (بيت الخلاء) باور چى خانەسب كا و يكھنا ضرورى ہے كيونكه إن کے مختلف ہونے میں قیمت مختلف ہوجایا کرتی ہے باغ میں بھی باہر سے دیکھ لینا کافی نہیں اندرونی حصہ بھی دیکھنا ضروری ہے اور مختلف نشم کے درخت ہول تو ہر ایک نشم کے درخت دیکھنا اور پچلوں کا شیریں وترش (میٹھا اور کھٹی ذا کقہ) معلوم کرلینا بھی ضروری ہے۔(8)

والدرالخاروردالمحتار، كماب البيوع، باب خيارالشرط، ج١٥٠٠.

<sup>(5)</sup> الفتاوى الصندية ، كتاب البيع ع، الباب السالع في خيار الرؤية ، الفصل الاول، جسم ٦٢٠.

<sup>(6)</sup> رولمحتار، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية ، ي 2، م ١٥٣.

<sup>(7)</sup> الفتاوى الصندية ، كتاب البيرع ، الباب المالع في خيار الرؤية ، الغمل الثاني رج ١٩٠٠.

<sup>(8)</sup> الدرالخاروردالحتار، كتاب البنع ع، باب عيارالرؤية ، ج ، م ١٥١٠ .

مسئلہ ۲ سان کھانے کی چیز ہوتو پھتا کافی ہاور سو گھنے کی ہوتو سوگھنا چاہیے جیسے عظر، خوشبودار تیل۔(9)

مسئلہ ۲ سان عددیات مقاربہ(الی چیزیں جو گن کر بیجی جاتی ہیں اوران کے افراد کی قیمتوں میں فرق نہیں ہوتا)

مشئل انڈے اخروث ان میں بعض کا دیکھ لیٹا کافی ہے جبکہ باتی اس سے خراب اور کم درجہ کے نہ ہوں۔ جو چیزیں زمین

کے اعدر ہوں جیسے بہت ، بیاز ، گا جر، آلو، جو چیزیں آول کر بیپی جاتی ہیں ان میں کھود کر تھوڑ ہے ہے دیکھنا کافی ہے جبکہ

باتی اس سے کم ورجہ کے نہ ہوں ہیہ جب کہ بائع نے کھود کردکھائے یا مشتری (خریدار) نے بائع کی اجازت سے

کھود سے اورا گرمشتری (خریدار) نے بلا اجازت بائع خود کھود لیے اورا سے کھود ہے دکھاڑی ہوتو خیار رویت ساقط

ہوگیا اورا گر وہ چیزگنتی سے بکتی ہوجیسے مولی تو بعض کا دیکھنا کافی نہیں جبکہ بائع نے آکھاڑی ہدیا مشتری (خریدار) نے بلا اجازت بائع آکھاڑیں اور وہ آئی ہیں جن کا پچھشن ہے تو خیار

بائع کی اجازت سے ۔اورا گرمشتری (خریدار) نے بلا اجازت بائع آکھاڑیں اور وہ آئی ہیں جن کا پچھشن ہے تو خیار

ساقط ہوگیا۔(10)

مسئلہ ۱۳۸ ایسی چیز جوزمین میں ہے نئے کی بائع کہنا ہے اگر میں کھود کر نکاتیا ہوں اور تم ناپیند کر دوتو میر انقصان ہوگا ادر مشتری (خریدار) کہنا ہے اگر بغیر تمھاری اجازت میں خود کھودتا ہوں اور میرے کام کی نہ ہوئی تو پھیر نہ سکوں گااور کیے لازم ہوجائے گی ایسی صورت میں اگر دونوں میں کوئی اپنا نقصان گوارا کرنے کے لیے طیار ہوجائے فیہا ور نہ قاضی کیے کوشنج کردے گا۔ (11)

مسئلہ ۹ سانشیش میں تیل تھا اور شیشی کو دیکھا تو پہ تقیقۂ تیل کا دیکھا نہیں کہ شیشہ ہ کل ہے۔ یوہیں آئینہ دیکھ رہا ہے اور ہنج کی صورت اُس میں دکھائی دی تو ہج کا دیکھا نہیں ہے اور اگر مچھلی پانی میں ہے جو بل تکلف (مشقت کے بخیر) پکڑی جاسکتی ہے اُس کوخر بدااور پانی ہی میں اُسے دیکھ بھی لیا بعضوں کے نز دیک خیاررویت باتی نہ رہیگا کہ نبیج دیکھ کی اور بعض نقہا ء کہتے ہیں کہ خیار باتی ہے کیونکہ پانی میں اصلی حالت معلوم نیس ہوگی جنی ہے اُس سے بردی معلوم مدی ہوگی جاس سے بردی معلوم مدی کی اور بعض نقہا ء کہتے ہیں کہ خیار باتی ہے کیونکہ پانی میں اصلی حالت معلوم نیس ہوگی جنی ہے اُس سے بردی معلوم مدی کی دریں ک

مسئلہ • ۲۲: مشتری (خریدار) نے کسی کوقبضہ کے لیے وکیل کیا تو وکیل کا دیکھنا کافی ہے وکیل نے دیکھ کر پہند کرلیا تو نہ وکیل کوشنخ کا اختیار رہانہ مؤکل (وکیل کرنے والا) کو، بیاُس وفت ہے کہ قبضہ کرتے وقت وکیل نے مبیع کو دیکھا اور

<sup>(9)</sup> الدرالخار، كاب البع ع، باب نيارالرؤية ، ج2، ١٥٥.

<sup>(10)</sup> الفتاوي الخانية ، كمّاب البيع ، باب الخيار فصل في خيارالرؤية ، ج ا ، م ١٣٧٣.

<sup>(11)</sup> الفتاوي الصندية ، كماب البيوع ، الباب المالع في خيار الرؤية ، الفصل الثاني ، جسام ٢٠٠٠ .

<sup>(12)</sup> ردالحتار، كماب البيوع، باب خيار الرؤية ، ج2، ص٥٥١.

شرح بهار شویست (صه یازدیم) سلسسست و و چیز چین ہوئی تھی بعد میں اُسے کھول کر دیکھا تا کہ مشتری (خریدار) کا خیار ہاطل ہوجائے تو ہو اسٹاتو ہو ا رجعه رب استوری و برار) کے خیار کو باطل نہیں کر بگا کہ قبعنہ کرنے سے اُس کی وکالت ختم ہوئی دیکھنے کا حق ریت رہا۔ اور اگرخریدنے کے لیے وکیل کیا ہے تو وکیل کا دیکھنا کافی ہے کہ دکیل نے دیکھ کر پیند کرلی یا خریدنے سے بہا دیل نے دیکھ لیا تو اب نہ دلیل نٹخ کرسکتا ہے نہ مؤکل بیائی صورت میں ہے کہ غیر معین چیز کے خرید نے کا دیکل پہلے دیل نے دیکھ لیا تو اب نہ دلیل نٹخ کرسکتا ہے نہ مؤکل بیائی صورت میں ہے کہ غیر معین چیز کے خرید نے کا دیکل ہو۔اورا گرمؤکل نے خریدنے کے لیے چیز کو عین کردیا ہو کہ فلال چیز مثلاً فلال غلام یا فلال گائے یا بکری تو ویل کو خیار رویت حاصل نہیں ۔ (13)

مسئلہ اس ایک شخص نے ایک چیز خریدی مگر دیکھی نہیں دوسرے شخص کوانس کے دیکھنے کا ویل کیا کہ دیکھرکر پیند کنے یا ناپند کرے ویل نے دیکھ کر پند کرلی تھ لازم ہوگئی اور ناپند کی توضح کرسکتا ہے۔ (14) مسئلہ ۲ ہم: کسی شخص کومشتری (خریدار) نے قبضہ کے لیے قاصد بنا کر بھیجا بیٹی اُس ۔سے کہا کہ بالع کے پاس جا کر کہہ کہ مشتری (خریدار) نے مجھے بھیجا ہے کہ تیج مجھے دید ہے اس کا دیکھنا کافی نہیں یعنی مشتری (خریدار)اگر دیکھ کرنا پیند کرے تو بع کونٹ کرسکتا ہے۔ (15) وکیل نے مبع کو د کالت سے پہلے دیکھا اُس کے بعد وکیل ہوکر خرید اتو اُسے خياررويت حاصل ہوگا۔(16)

مسئلہ ۱۳۳ ناندھے کی نیج وشرا (خرید وفر وخت) دونوں جائز ہیں اگر کسی چیز کو بینچے گا تو خیار حاصل نہ ہوگا اور خریدے گاتو خیارحاصل ہوگا اور پہنچ کو اُلٹ پلٹ کر ٹٹولنا دیکھنے کے تھم میں ہے کہ ٹول لیا اور پیند کرلیا تو خیار ساقط ہو گی اور کھانے کی چیز کا چکھنااور سو تکھنے کی چیز کا سوگھنا کافی ہے اور جو چیز نہ ٹو لنے سے معلوم ہونہ چکھنے سو تکھنے سے جیسے زمین ، مکان، در خست، لونڈی غلام دہاں اُس چیز کے ادصاف بیان کرنے ہوں کے جو اوصاف بیان کردیے گئے ہیچ اُن کے مطابق ہے تو نئے نہیں کرسکتا درمندن تحر سکتا ہے۔ اندھامشٹری (خریدار) ریجی کرسکتا ہے کہ سی کو قبضہ یا خریدنے کے کیے وکیل کردسے وکیل کا دیکھ لینا اُس کے قائم مقام ہوجائے گا۔اندھائسی چیز کواپنے لیے خریدے یا دوسرے کے لیے

<sup>(13)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب البهع ع ، الباب السالع في خيار الرؤية ، الفصل الثّالث، ج ٢٠،٥ ٢٧.

والحداية، كمَّاب البيع عَ، باب خيارالرؤية ، ج٢٥، ص٥٥٠.

وردالحتار، كماب البيع ع، باب خيار الرؤية ، ج2، ص١٥٦.

<sup>(14)</sup> ردامحتار، كمّاب البيوع، باب خيار الرؤية من ٢٥٠٠.

<sup>(15)</sup> الدرالخيَّار؛ كمَّاب البيوع؛ باب حيارالرؤية ، يَ ٢٥٠ ص ١٥١.

<sup>(16)</sup> الفتاوي تصندية ، كمّاب البيوع ، إلباب المالع في خيار الرؤية ، الفصل الثّالث، ج ٣٩، ١٩٧٠.

مثلاً کسی نے اندھے کو ویل کردیا دونوں مورتوں میں خیار حاصل ہوگا۔ (17)

مسئلہ ۱۶۲۷ اندھے کے لیے بینے کے اوصاف بیان کر دیے گئے یا اُس نے ٹول کرمعلوم کر لیا اور چیز پند کرلی پھر وہ بینا ہو گیا تو اب اُسے خیار رویت حاصل نہیں ہوگا جو خیار اُسے حاصل تفاختم کر چکا۔ اکھیارے (آئھوں والے) نے خریدی تھی اور مبیع کو دیکھنے سے پہلے نا بینا ہو گیا تو اب اُس کے لیے دہی تھم ہے جو اُس مشتری (خریدار) کا ہے کہ خریدتے وقت نا بینا تھا۔ (18)

مسئلہ ۵ سمائے شیمعین کی شیمعین سے نتیج ہوئی مثلاً کتاب کو کپڑے کے بدلے میں بھے کیا تو ایس صورت میں بائع ومشتری (خریدار) دونوں کو خیار رویت حاصل ہے کیونکہ یہاں دونوں مشتری (خریدار) بھی ہیں۔(19)

金融金融金

<sup>(17)</sup> الفتاوي الهندية ، كتاب البيع ع ، الباب السالع في خيارالرؤية ، الفصل الثالث ، ج ١٩٨٠ .

والدرالخار، كماب البيوع، باب خيار الرؤية، ج2، ص ١٥٧.

<sup>(18)</sup> الغنادي الهندية ، كرب البيوع والباب السالع في خيار الرؤية ، الفصل الثالث، يع مام من ١٥٠.

<sup>(19)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب خيار الرؤية من ٢٦٢.

### خيار عيب كابيان

#### احاويث

---حدیث (۱): ابن ماجد نے واثلہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: جس نے عیب والی چیز نیچ کی اور اُس کو ظاہر نہ کیا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں ہے یا فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اُس پرلعنت کرتے ہیں۔(1)

. (1) سنن ابن ماجه، كماب التجارات، بإب من باع عيا فليويد، الحديث: ٢٢٣٧، ج.٣٩٠٥.

#### عليم الامت كي مدنى يحول

ا \_ آپ کے اسلام کے وقت میں انھنگاف ہے بین فرماتے ہیں کہ تیاری غزوہ تبوک کے وقت ایمان لائے ،بعض فرماتے ہیں کہ اس بہلے لا بچکے ہے بلکدام حاب صفہ سے منے بنین سال حضور انور کی خدمت میں رہے، ۹۸ یا ۱۰۰ سال کی عمر میں دشق میں وفات پائی،آپ ومثل کے آخری سحالی ہیں نے (اشعہ)

٢ ب عيب ياتوى ك شداور كسره سے ب مفت مشهر ياى كيسكون سے مصدر، اگر مصدر بيتو مبالغه كے ليے ارشاد بوا يعني جوعيب دار چیز کوفر دخت کرے وہ کو یاسرا یا جیب فردخت کرد ہاہے جمیب کا تاج ہے، اس جرم پرائی سخت سز ااس نیے ہے کہ دھوکا وینا مؤمن کی ٹان کے ظلاف ہے، ندمؤمن کو دھوکا دے ندکا فرکو، بیشری تو می ملکی جرم ہے۔ (مراۃ السّاج شرح مشکوۃ المصافح ، ج سم بس ۲۷س)

#### بهيع وغير هميس وهوكا دينا

مرکار والا عَبار، ہم ہے کسوں کے مددگار ملّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیتان ہے: جس نے ہم پراسلحہ انھایا وہ ہم میں ہے ہیں اور جس نے جمیں دھوکا دیاوہ ہم میں ہے جس ۔ ( میچ مسلم ، کمآب الایمان ، باب تول النبی من عشنا فلیس من ، حدیث: ۲۸۳ ،ص ۲۹۵) شغیع روز شرر، دوء کم کے مالک ومختار مباذن پروردگار عز وجل وصلی الله تعالی علیه وآله وسلم ایک اناح کے ذمیر کے یاس سے گزرے، آپ صلى القدتولي عليه وآله وسلم في السميس ايما باته واخل كيا توآب صلى الله نتوالي عليه وآله وسلم كي انكليا رز (يعني ميمي) موكني توآب سلى الله تعالى عليه وآرروستم في ارشاد قرما بإناب اناج والياب كياب؟ اس في عرض كي نيا رسول الله عز وجل وصلًى الله تعالى عليه وآله وسلم ا اس پر بارش ہوئی تھی۔ تو آپ سلّی اللّٰد نعاتی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: تم نے بھیکے ہوئے اٹاج کواو پر کیوں نہ رکھا کہ ہوگ دیکھ لیتے ، جس ہے جمیں دھوکاریاوہ ہم میں ہے جمیں۔(الرجع السابق،الحدیث: ۲۸۴ءم ۲۹۵)

حسنِ اخلاق کے پیکر بنیوں کے تاجور ، تحدوب آب اکبر عزوجل وصلّی الله لغالی علیه وآله وسلّم نے ارش و فر ، یا: جس نے ملاوٹ کی ->

وہ ہم میں سے ہیں۔ (جامع التر فری ابواب المیوع ، باب ماجاء فی کراہیۃ ۔۔۔۔۔افخی الحدیث: ۱۵ ۱۳ ایم ۱۵ الت فریا نائ کیسے نی سرکارا برقرار، شافع روز شارصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المان یجے والے ایک فخص کے پاس سے گزر ہے اس سے دریافت فریا نا: کیسے نی رہے ہو؟ اس نے آپ مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف وتی فریائی کہ اپنہ دسب مبارک اس میں واغل سیجے ، جب آپ مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تواسے ترپایا چنا نچہ آپ مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تواسے ترپایا چنا نچہ آپ مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما یا: جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ (سنون انی واؤد ، کراب المبوع ، باب نی آئی من آفت ہوں اللہ ہے اس اللہ ہوں اللہ منا وائر ارد ہم غربیوں کے مواسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارش و منا ہیں آپ مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارش و منا ہیں آپ مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارش و فرما یا نہ ہے اور دی گا اور یہ علی وی آلہ وسلم نے ارش و فرما یا نہ ہے اور دی گا اور یہ علی وی آلہ وہ آلہ وہ ہم میں سے نہیں۔

(الستدللامام احمد بن منبل مسندع بدالله بن عمر بن انخطاب والحديث: ١١١٣ ، ٢٠ بص ٢٠٩)

رسول انور، صاحب کورشنی الله تعالی علیه وآلدوسلم بازار تشریف لے سے دہاں غلے کا ایک قرمیر دیکھا تو اس میں اپنادسب اقدی داخل کیا اور بارش سے بھیلے ہوئے اتاج کو باہر نکال کر ارشاد فر مایاج ہیں کس نے اس (ملاوٹ) پر آکسایا؟ اس نے عرض کی :اس وات کی قشم جس نے آپ صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کوح کے ماجھ مبعوث فرمایا ہے! یہ ایک بی کھانا ہے۔ آپ صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارش و فرمایا: آلو نے تراور فشک اناج کو علیمہ علیمرہ کمیوں ندر کھا تا کہ خرید نے والے جس کوجائے خرید لیج بھی میں دھوکا دیا وہ ہم میں سے فرمایا: آلو نے تراور فشک اناد یہ جس نے ہمیں دھوکا دیا وہ ہم میں سے فرمایا ۔ آپ الاوسط، الحدیث الله علیہ وکا دیا دہ ہم میں الله تعالی میں دھوکا دیا دہ ہم میں سے فرمایا ۔ آپ الله میں الله وسلم الحدیث الله علیہ الله وسلم الحدیث الله میں دھوکا دیا دہ ہم میں سے فرمایا ۔ آپ میں سے الله میں دھوکا دیا دہ ہم میں سے فرمایا ۔ آپ میں دو الله میں د

معرت سيدنا الو ہريره رضى الله تعالى عند سے مردى ہے كہ آپ رضى الله تعالى عند ايك مرتبدا يك بكى كھائى كے كنارے ہے گزرے تو ديكھا كہ ايك انسان دودھ تا رہاہے، معرت سيدنا الو ہريره رضي الله تعالى عند نے اسے ديكھا تو كيا ديكھتے ہيں كہ اس ميں پائى ملا ہوا ہے، آپ رضى الله تعالى عند نے اس سے فريايا: اس ونت تير اكيا حال ہوگا جب قيامت كے دن تجے كہا جائے گا كہ دودھ سے پائى عليمده كر۔ آپ رضى الله تعالى عند نے اس سے فريايا: اس ونت تير اكيا حال ہوگا جب قيامت كے دن تجے كہا جائے گا كہ دودھ سے پائى عليمده كر۔ (شعب الايمان ليم ميم عالى الايمان ليم عن ، باب في الايانات ووجوب ادائها الى بيا الدين : ١٠ ١٣٥، ج ٢ م ٢٠ ٣٣٣)

ني كرَّم ، نور مجسم صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كافر مان معظم بنتي كي في حدودد مواسمين يانى نه مناؤ

(المرجع السابق، الحديث: ٨٠ ٥٣، جرام ٣٣٣) \_

شرح بها د شویعت (صریازدیم)

صدیث (۲): امام احمد و این ماجه و حاکم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور (ملی اللہ

رسول آکرم مفعی معظم سٹاو بن آوم منی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشادفر مایا جتم ہے پہلے ( یعنی سابقہ امتوں میں جبکہ شراب حرام رقی) اسماد ایک فخص تفاوہ ایک گاؤں میں شراب بیچنے کی خاطر لے گیا، اس نے اس میں پانی ملاکراسے ڈیکنا کردیا پھراس نے ایک بندرخریدلیاند تعملی لی اور بادبان کے ڈنڈے پرچوھ کیا، اس نے تعمل کھولی جبکہ اس کا مالک بھی اسے دیکھ دیا تھ، وہ ایک دینارسمندر میں اور ایک کثی میں پھینکنے لگا پہاں تک کہ تمام ویٹاروں کو دوحصوں میں تنتیم کردیا۔ (المرجع السابق)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے مروی ہے ،سول اکرم شفیح معظم صلی اللہ تعالی علیہ دآلہ دسلم نے ارشادفر مایا :تم سے پہلے ایک مخص تفااس نے شراب کے کراس میں آ وحایانی ملایا اور پھراسے تھ دیا ، جب رقم اسمی ہوگئ تو ایک نومزی آئی اور اس نے نفذی کی دو تھیل لے لی اور بادبان کے ڈنڈے پر چڑھ کئی اور وہ ایک دینارکشتی میں پھینکتی اور ایک سمندرمیں یہاں تک کہ بڑوہ خال ہو کیا۔

(الرجع السابق ، الحديث: ٩٠ س۵ ، ج ٢٠, م mm)

كئى وا قعات كے اختال كى وجدسے اس ميں اور اس سے يہلے والى روايت ميں كوئى منا فات نيس \_ رسول الله عزوجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے دھو كا دیا دہ ہم میں سے نہيں۔

( منج مسلم ، كتاب الايمان ، باب تول النبي من عضنا فليس منا، الحديث: ٢٨٣ ، ص ١٩٥)

حضرت سیدنا ابوسباع رضی اللّٰدنغانی عند فریائے نلک کدمین نے حضرت سیدنا واثلہ بن اعتبے رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کے محرے ایک اونی خریدی، جب ملیں اسے کے کرانکا توحفرت سیدنا داخلہ جمعے ملے جبکہ وہ اپنا تہد بند تھسیٹ رہ بنے اور دریافت فرمایا: آپ اسے فریدنا چاہتے میں؟ میں نے كهان إلى يتوانبول في كهان كيا آب كواس كر عيب ك) بارك مين وضاحت كروى في هيئ مين في كهان ال مين كياعيب بوسكا ب ب شک بدظا ہرا موٹی تازی محت مند ہے۔ آپ نے دریانت فرمایا: آپ کا اس سے سفر کا ادادہ ہے یا محوشت کھانے کا؟ مہیں نے کہا جمیر اتوج كالراده ٢٠ ــ آب ئے كہا: آؤدالى لونائے چليس تو أوثن ( بينے )والے نے كرا: الله عزوجل آب كى اصلاح فرمائے، آپ كيا چاہتے ہيں؟ كيا آپ ئن توژنا چاہتے ہیں؟ توحعزمت سیدنا وافلہ رضی اللہ تغالی عند نے اوشاد فرمایا: بے شک میں نے حضور یاک، صاحب کو لاک، سیاری افلاک صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا :کسی کے لئے جائز نہیں کہ کسی چیز کوعیب بیان کئے بغیر ہیے اور جس کوعیب معلوم ہواس کے لئے عيب بيان نه كرنائجي جائز جهين \_ (شعب الايمان، باب في الامانات ووجوب اوائعاالي احلماء الحديث: ٥٢٩٥، ج ١٢ بس ٢٠٠٠)

ابن ماجہ شریف میں یہی واقعہ قدرے اختصار کے ساتھ اس فرق کے ساتھ ہے کہ معزمت سید نا واٹلہ رمنی امتد تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے تحویب وانائے عُمع ب مُنزَّ ہُ عَنِ الْعُیوب عزوجل وصلّی اللہ تعالیٰ علیہ وا لہ وسلّم کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس نے عیب والى چيز عيب بيان كئے بغير بي وه جميشه انڈعز وجل كى نارائلكى ميں رہتا ہے يا جميشہ قرشتے اس پرلعنت معجتے ہيں۔

( سنن ابن ماجة ، الواب التجارات ، باب من ياع بيبالليمينية ، الحديث: ٢٣١١ ، ص ٢٦١١ ) --



### تعالیٰ علیہ وسلم) نے ارشاوفر مایا: ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور جب مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی چیز

دائع رئے و تلال، مماحب بجودو توال ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے بہوئن ایک دوسرے کے لئے خیر خواہ ہیں اور ایک و اسرے سے مجبت کرتے ہیں آگر چہان کے محمر اور بدن دورہوں اور فاسق لوگ ایک دوسرے کو دھوکا دینے والے اور خیانت کرنے والے بنال آگر چہان کے محمر اور بدن دورہوں اور فاسق لوگ ایک دوسرے کو دھوکا دینے والے اور خیانت کرنے والے بنال آگر چہان کے محمر اور بدن قریب بی ہوں۔

(الترغيب والترحيب البيع ع الترصيب من النش من المديث المسلم المرائي المسلم المرائي شريف من اس طرح من كرام المنظم المسلم المنظم النشائي المنظم المنظم

. (التجم الاوسط ، الحديث : ١١٨٣ ، ج ايس ٣٢٧)

حضرت سید تا جریروشی اللہ تعالی عند سے مردی ہے کہ میں شفیع المذنبین، ائیس الغریبین، مرائع السالکین صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے پاس حاضر ہوا اور عرش کی: میں اسلام پرآپ سٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی بیعت کرتا ہوں۔ تو آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے جھ پر جرمسلمان کے سئے فیر خوابی کرنے کی شرط عائم کی، ہی میں میں نے آپ بات پرآپ سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی بیعت کی اور اس مور کے جرمسلمان کے سئے فیر خوابی کو اور اس مور کے درس کی قسم ایسے فیر آپ سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی بیعت کی اور اس مور کے درس کی قسم ایسے فیر آپ کی میں تمہارا فیر خواب ہوں۔

( محیح الخاری ، کماب الایمان ، باب قول النی ملی الله تعالی علیه واکد وسلم مالد بریهانسمید ، احدیث ، ۱۵۸، م ک ایک اور دوایت بی اس طرح به بعیس نے علم سنے اوراطاعت کرنے پراللہ کے رسول عزوجل وسلی الله تعالی علیه واکه وسلم کی بیعت ک اور بید کہ جرمسلمان کی خیر خوائی کردن اور جب آپ کوئی خور خیج یا خرید سے تو فرمائے : جوجیز جس نے تجھ سے فی وہ مجھ اس چیز سے زیادہ پرسمسلمان کی خیر خوائی کردن اور جب آپ کوئی خور خوائی واکود ، کماب الاوب ، باب فی انعمید ، الحدیث ، ۱۵۸۵ می ۱۵۸۵ پرسمسلمان کی خیر دی بس تھے ہفتیار نے سے (سفن الی واکود ، کماب الاوب ، باب فی انعمید ، الحدیث ، ۱۵۸۵ می می دول کے جماعت الله تعلیم واکد وسلم کا فرمان عالیتان ہے کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: مجھ اپنے بید کوئین ، ہم غریبوں کے دلول کے جماعت کے اللہ تو الی علیہ واکد وسلم کا فرمان عالیتان ہے کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: مجھے اپنے بندے کی عرادت میں سب سے فیا دہ البند میر سے بلے خیر خوائی کرتا ہے۔

(المتوللامام احمد بن عنيل معديث الي امامة الياعلي، الحديث: ٢٢٢٥٣ ، ج٨ ،٩ ،٩٠٠)

تا جدار رمالت، شہنشہ و نبوت ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے: جوملمانوں کے معاطے کو اہمیت نہیں دیتا وہ ان میں سے نہیں، اور جومج شام اللہ عزوجل، اس کے دنبول صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم، اس کی کتاب، اس کے امام اور عام مسلمانوں کے لئے قیر خواجی نبیس کرتا وہ بھی ان میں سے نہیں۔ (امعیم العفیم للطیر انی، الحدیث: ۹۰۸، ۲۶، ۵۰، ۵۰)

ييچ جس ميں عيب ہوتو جب تک بيان نہ كرے، اسے بيچنا طال نہيں۔(2)

صدیث (۳): میچ مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ تغالی عنہ سے مروی کہ حضور اقدی صلی اللہ تغالی علیہ وہلم غلری و هیری کے پاس گزرے اُس میں ہاتھ ڈال دیا ،حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) کواُلگیوں میں تری محسوں ہوئی،ارٹاد قرمایا: اے غلہ والے! بید کیا ہے؟ اُس نے عرض کی یارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اس پر برش کا پال یر کمیا تھا۔ ارشادفر مایا کہ تو نے بھیکے ہوئے کواو پر کیول نہیں کردیا کہلوگ دیکھتے جو دھوکا دے وہ ہم میں سے نیل۔(3)

نحرن جودوسخاوت، پیکرعظمت وشرانت ملی الله تعالی علیه وآله وسلم کا فرمان عالیشان ہے:تم میں سے کوئی اس دنت تک مومن بیس اوسکا جسب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چیز پٹندند کرے جو اپنے لئے پیند کر تاہے۔

( منج البخاري كماب الايمان، بإب من الايمان الديمو لانسيد ..... الخ ، الحديث: ١١ م م) مخبوب زب العزت محسن انسانیت عزوجل وصلی الله تعالی علیه وآله وسلم کا فرمان عالیثان ہے: بنده ایمان کی حقیقت کوہس وتت تک نہیں یا سكتاجب تك كداوكول كي التي مي واي جيز پسندندكرے جوائے لئے پسندكر تاہے۔

( میم این حبان ، کتاب الایمان، باب ما جاء فی صفات المؤمن ،، الحدیث: ۲۳۵، ج ایم ۲۲۹)

- (2) سنن ابن ماجه كماب التجارات، باب من باع عيبًا فليوينه ، الحديث ٢٣٣، ج ١٩٩٠م.
- (3) منتج مسلم، كماب الإيمان، باب تول النبي مهلي الله عليه وسلم من هشنا فليس منّا ، الحديث: ١٦٣ ـ (١٠١)، (١٠١) ، ص ٦٥.

#### حكيم الامت كيدني مجول

ا کینی حضور الورصلی الله علیہ وسلم غلہ کے باز ارجی تشریف لے سکتے تو کسی د کان پر گندم یا جو یا کسی اور غلہ کا ڈجیر تھا جمنور انور نے اس ڈجیر میں اپنا ہاتھ شریف داخل کیا تو پہنزلگا کہ ڈ جبر کے او پرتو غلبہ سوکھا ہوا ہے تکر سے کیلا ہے لیعنی تا جز نے لوگوں کو دھوکا دے رکھا ہے غالبا د کا ندار کو میرخبر نہتی کہ میری جرم ہے، وہ سمجھے ہے کہ خود کیلا کرنا گناہ ہے جو باہر سے قدرتی طور پر کیلا ہوج نے اس میں ہمارا کیا گناہ بہذا اس ان مى بى كانسن ثابت نيس بوتاء نيز كناه كرليما اور چيز ب نسن مجداور بير كناه تعاجس سے توبه بوكي اگر اس كناه پرجم جائے توبه نه كرتة تونس موتا،رب تعالى فرما تاب: " وَلَمْ يُجِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا ".

٣ \_ يعنى كندم بارش سے نبعيك كيا تفايس نے اسے بھيكے و جربر سوكھا كندم و ال ديا۔ خلاصہ بيہ بے كه خود دحوب سے اوپر كا حصہ نه سوكھ كيا تعا ورشدان برعماب شهوتاء بلكه موكها كندم والأحميا تغايه

٣ \_ يعنى سوكها مخندم او پر ندو النا چاہيے تھا تا كه خريدار دحوكا نه كها تا اس سے دومسكے معلوم ہوئے: ايك بيرك تجارتي چيز كاعيب جهانا مناه ہے بلکہ خریدار کوعیب پر مطلع کردے کہ وہ چاہے توعیب دار بھے کر خریدے چاہے نہ خریدے۔ووسرے بید کہ جاکم یا باد شاہ کا باز رہی گشت كرنا، دكا بْدارون كى ان كى چيزون كى مباث ترازوكى تحقيقات كرنا بقسور ثابت ہونے پر انہيں سزا دينا سنت ہے، آج جو پيتحقيقات دكام كرت بي ال كاما خذيه صديث ہے۔

حدیث (۳): شرح سنہ میں مخلد ہن ففاف سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے ایک غلام فریدا تھا اور اُس کو کام میں لگا ویا تھا پھر جھے اُس کے عیب پر اطلاع ہوئی، اُس کا مقدمہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا، اُنھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ غلام کو میں واپس کر دوں اور جو کچھ آ مدنی ہوئی ہے، وہ بھی واپس کر دوں بھر میں عبدالعزیز کے پاس جاوں گا اُن سے جاکر ریہ کہا کہ میں عروہ سے ملا اور اُنکو واقعہ سُنایا اُنھوں نے کہا، شام کو میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاوں گا اُن سے جاکر ریہ کہا کہ مجھ کوعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے بی فیملہ فرہ ہے کہا اللہ تعالیٰ ملیہ وسلم نے یہ فیملہ فرہ یا ہے کہ آ مدنی ضان کے ساتھ ہے بینی جس کے منان میں چیز ہووہ ہی آ مدنی کا مستحق ہے۔ یہ ن کر عمر بن عبدالعزیز نے یہ فیملہ کیا کہ آ مدنی شان کے ساتھ ہے بینی جس کے منان میں چیز ہووہ ہی آ مدنی کا مستحق ہے۔ یہ ن کر عمر بن عبدالعزیز نے یہ فیملہ کیا کہ آ مدنی شخصے واپس لیے۔ (4)

سماس سے معلوم ہوا کہ تمارتی چیز میں عیب پیدا کرنا بھی جرم ہے اور قدرتی پیدا شدہ عیب کو چیپانا بھی جرم دیکھو بارش سے بھیلے غلہ کو جھپانا ملاوٹ ہی جس وافل فر مایا۔ (مراة المناجع شرح مشکوۃ المسائع،ج ۵،ص ۱۸۷)

(4) شرح السنة ، كتاب الهيوع، باب ينهن اشترى عبد ١٠٠٠ و الخ ، ج ٢٠ بس ٣١١.

#### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا سی سے کہ مخلد تو تا بعی ہیں جن سے صرف یکی ایک روایت مردی ہے لیکن ان کے والد خفاف اور واوا ایما ووٹوں محالی ہیں، تبیلہ بن عفار سے ہیں رمخلدمیم کے زبراورخ کے سکون سے ہے ، خفاف خ کے ہیں اورف کے زبر سے ہے۔ (اشعہ)

ا سے آمدنی سے مراد غلام کی کمائی ہے اور عیب سے مرادوہ پرانا عیب ہے جو بائع کے بال سے آیا۔ لفت میں غلہ اس آمدنی کو کہا جاتا ہے جو کھیت باغ جانور سے حاصل جو دانے بھل دووھ ہے ، کرایہ وغیرہ یہاں کی کمائی مراد ہے بینی جھے غلام کے عیب کا پنداس وقت چل جب کھیت باغ جانور سے حاصل جو دوائے بھل دووھ ہے ، کرایہ وغیرہ یہاں کی کمائی مراد ہے بینی جھے غلام کے عیب کا پنداس وقت چل جب کا بینداس وقت جاتا ہے۔ میں اس کی بچھ کمائی حاصل کر چکا۔

س یعنی پہلے تو میں نے فردشدہ سے کہا کہ غلام واپس لے لے گرجب وہ راضی نہ ہوا تو خلیفۃ السلمین حضرت عمرا بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں مقدمہ دائز کردیا کہ بیغلام واپس کرایا جائے تب آپ نے بیڈیملہ کیا کہ غلام واپس دو ماس کی آمد ٹی باکع کے حوالہ کرواور اپنی تیست اس سے وصول کرو۔

اس آپ حضرت عردہ ابن ذبیر بیں، مشہور تا بھی بیں، مدید متورہ کے سات قاربول سے بیں، قرش بیں، اسدی بیر، سام پیر بی موئے، بڑے فقیہ تھے، آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فیصلہ غلط کیا کہ غلام کی اسے دن کی آمدنی تہمیں وائس کرنا نہ ہوگ میں انہیں عرض کردوں گا کہ چونکہ اس زمانہ میں قریداد غلام پر کھانا پینا وغیرہ فرج کھی کر چکا ہے اس لیے آمدنی اس کے فرج و مثمان کے عوض

ے یعنی میں بائع کوغلام ادراس کی آمدنی دے چکا تھا، پھر مجھے آمدنی والیس ولوائی گئے۔معلوم ہوا کہ حاکم کے فیصد کی ایکل کرنا جائز ہے تو ہ اس کے پاس کرے یا اس سے بڑے حاکم کے پاس۔امام شافعی قرماتے ہیں کہ اسی صورت میں قریدے ہوئے جانور کے نیچ ، سے

# شوج بها و شویعت (صمیازدیم)

صدیث (۵): دارتطیٰ و حاکم و بیبق ابوسعیدرضی الله تعالیٰ عنه سے راوی که حضورا قدی صلی الله تعالی علیه را الله تعالی علیه و ماکم و بیبقی ابوسعیدرضی الله تعالیٰ عنه سے راوی که حضورا قدی الله تعالی علیه و کا الله تعالیٰ اس کو ضرر پہنچا ہے گا الله تعالیٰ اس کو ضرر دیبنچا ہے گا الله تعالیٰ اس کو ضرر دیسے گااور جو دوسرے پر مشقت ڈالے گا۔ (5)

صدیث (۲): بیبیقی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ ارشاد فر مایا: ییجئے کے لیے جو دودھ ہوائی میں پانی نہ ملاؤ۔ ایک میسی میں شراب لے گیا، پانی مل نہ ملاؤ۔ ایک مستی میں شراب لے گیا، پانی مل کے ایک بستی میں شراب لے گیا، پانی مل کا سے دوچند کر دیا پھرائیں نے ایک بندر فریدا اور دریا کا سفر کیا، جب پانی کی گہرائی میں پہنچا بندراشر فیوں کی تھی اُٹھ کا مستول (جہازیا گستی کا ستون) پر چڑھ گیا اور تھیلی کھول کر ایک اشرفی پانی میں پھینکتا اور ایک کشتی میں، اس طرح اُس نے اشرفیوں کی نصف نصف تقسیم کر دی۔ (6)

#### 多多多多多

اون، دوده، درخت کے پھل وغیرہ خریدار کے ہوں گے اور اصل شے والی ہوگی ، امام مالک کے ہاں جانور کے بنج ہاں کہ والی ہوں اون، دوده دالیس نہ ہوگا ، ہمارے ہاں خریدار کے پاس بنچ یا پھل کی پیدائش سے جانور یا ورخت واپس نہ ہوسکے گا بلکہ خریدار نقصان عیب لے گا، ان تمام آئمہ کے دلائل کتب نقہ میں ملاحظ فر مائے۔ چتا نچہ عمرائن عبدالعزیز نے بیان کر اپن پہلا فیصلہ و بس سے ور اب بین فیصلہ کیا۔ معلوم ہوا اگر نضاء قاضی تھم منصوص کے خلاف ہوتو ٹوٹ جائے گی۔ (مراۃ المناجی شرح مشکوۃ المعد بیج ، ج ۲۲، مراہ ۱۸) المستدرک لیما کم ، کتاب العبی عن المحاقلة . . . والحدیث ۲۳۹۲، ج۲، میں ۲۳۹،

(6) شعب لا يمان ليهم من الباب الخامس والتلاثون ... و في الحديث ٨٠ ٥٣٠ من ٢٣٠٠ .

#### مسائل فقهبتير

عرف شرع میں عیب جس کی وجہ سے میچ کو والیس کر سکتے ہیں وہ ہے جس سے تاجر وں کی نظر میں چیز کی قیمت کم ہوجائے۔(1)

مسئلہ انہ بیتے میں عیب ہوتو اُس کا ظاہر کردینا ہائع پر واجب ہے چھپانا حرام و گناہ کہرہ ہے۔ یوہیں خمن کا عیب مشتر کی (خریدار) پر ظاہر کر دینا واجب ہے اگر بغیر عیب ظاہر کیے چیز بیج کردی تو معلوم ہونے کے بعدوالیس کر سکتے ہیں اس کو خیار عیب کہتے ہیں خیار عیب کے لیے بیضروری نہیں کدوت عقد یہ کہد دے کہ عیب ہوگاتو پھیر دیگے (والیس کردیگے ) کہا ہو یا نہ کہا ہو ہر حال عیب معلوم ہونے پر مشتری (خریدار) کووہ ایس کرنے کا حق حاصل ہوگالبذا اگر مشتری (خریدار) کووہ ایس کرنے کا حق حاصل ہوگالبذا اگر مشتری (خریدار) کو نہ خریدار) کو نہ خرید ایس کی بین ہوئے ہیں ہوئے ہیں معلوم مشتری (خریدار) کو نہ خرید ایس کی خوا میں ہوئے اور ایس کرنے کے واپس کرنا ہوا کہا ہو یا نہ بیس ہوسکتا کہ واپس کرنا ہو کہ ایس کرنا ہوا کہاں کردے دام پر لے لے واپس کرنا ہوا کہاں کردے دام پر لے لے واپس کرنا ہواپس کردے دام پر سے لیک دام (قیت) کم کردے (2)

مسئلہ ۲: عیب پرمشتری (خربدار) کواطلاع قبضہ سے پہلے تی ہوگئ تومشتری (خربدار) بطورخودعقد کوشنے کرسکتا ہے، اس کی ضرورت نہیں کہ قاضی فینے کا تھم دے تو فینے ہوسکے بائع کے سامنے اتنا کہدینا کافی ہے کہ میں نے عقد کو فینے کردیا یا رد کردیا یا باطل کردیا بائع راضی ہویا نہ ہوعقد فنے ہوجائے گااور اگر جیج پر قبضہ کر چکا ہے تو بائع کی رضا مندی یا قضائے قاضی کے بغیر (قاضی کے فیصلے کے بغیر) عقد فنٹے نہیں ہوسکتا۔ (3)

مسئلہ سان مشتری (خریدار) نے جی پر قبضہ کرلیا تھا پھر عیب معلوم ہوااور بائع کی رضا مندی سے عقد شخ ہوا توان دونوں کے حق میں مشتری (خریدار) ہے جی بھر تیسرے کے حق میں میٹنے خبیں بلکہ بڑج جدید ہے کہ اس فسٹے کے بعد اگر جیج مکان یاز مین ہے تو شفعہ کرنے والا شفعہ کرسکتا ہے اور اگر قضائے قاضی سے شنح ہوا توسب کے حق میں فسخ بی ہے شفعہ کا حق نہیں بہنچ

<sup>(1)</sup> تويرالابصار، كمّاب البيوع، باب خيار العيب، ج، م ١٦٣٠.

<sup>(2)</sup> اختادي العندية ، كتاب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب ... ولخ ، الغمل الاول رج ٣ م ١٧٧ ، ٧٤ .

<sup>(3)</sup> الحداية ، كماب المبح ع، باب خيار العيب، ج٢ يم ٢ سر ٢٥.

والفتادي الهندية، كمّاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب ... إلخ، أفصل الاول، جسابس ٢٧٠.

(4)\_8

مسئلہ ہم: خیار عیب کی صورت میں مشتری (خریدار) ہینے کا مالک ہوجا تا ہے مگر ملک لازم نہیں ہوتی اوراس میں وراخت بھی جاری ہوتی ہے کی اوراس میں وراخت بھی جاری ہوتی ہے بین اگر مشتری (خریدار) کوعیب کاعلم نہ ہوااور مرگیااور وارث کوعیب پراطلاع ہوئی تو اسے عیب کی وجہ سے فننے کاحق حاصل ہوگا۔خیار عیب کے لیے کسی وفت کی تحدید نہیں (مدت مقرر نہیں) جب تک موانع رد (یعنی واپسی سے روکنے والے اسباب) نہ پائے جا تھی (جن کا بیان آئے گا) بیرتن باتی رہتا ہے۔(5)

多多多多多

<sup>(4)</sup> العداية ، كماب البيوع ، باب خيار العيب ، ج٢ ، ص ٩٠٩.

<sup>(5)</sup> الفتادى الصندية ، كماب البيع ع ، الياب المامن في خيار العيب ... إلى ، الفصل الاول ، ج ٣٠٠ م ٢٧٠.

#### خیارعیب کےشرا کط

مسئلہ ۵: نیار عیب کے لیے بیشرط ہے کہ(۱) مجیج میں وہ عیب عقد بیج کے وقت موجود ہویا بعد عقد،
مشتری (خریدار) کے قبضہ سے پہلے پیدا ہو، لہذا مشتری (خریدار) کے قبضہ کرنے کے بعد جوعیب پیدا ہوا اُس کی وجب سے خیار حاصل نہ ہوگا۔ (۲) مشتری (خریدار) نے قبضہ کرایا ہوتو اس کے پاس بھی وہ عیب باتی رہ ہال وہ عیب نہ رہا تو خیار بھی نہیں۔ (۳) مشتری (خریدار) کوعقد یا قبضہ کے وقت عیب پراطلاع نہ ہوعیب دارجا مگر لیا یا قبضہ کیا نحیار شدر ہاتو خیار بھی نہیں۔ (۳) مشتری (خریدار) کوعقد یا قبضہ کے وقت عیب پراطلاع نہ ہوعیب دارجا مگر لیا یا قبضہ کیا نحیار شاہت نہ کی ہواگر اُس نے کہدیا کہ جس اس کے کسی عیب کا ذمہ دار نہیں خیار ثابت نہری اُس نے کہدیا کہ جس اس کے کسی عیب کا ذمہ دار نہیں خیار ثابت نہیں۔ (1)

安安安安

### عیب کی صورتیں

مسئلہ ٢: لونڈى غلام كا مالك كے پاس سے بھا گنا عيب ہے اور اگر بھا گنا اس وجہ سے ہے كہ مالك اُس پرظلم كرتا ہے تو عيب نہيں۔ مالك نے اُسے امانت ركھ ويا ہے يا عاريت ديديا ہے يا اُجرت پر ديا ہے امين يا مستعير (عارية لينے والا ) يا مستاجر (اجرت پر لينے والا ) كے پاس سے بھا گنا بھى عيب ہے گر جبكہ بيظلم كرتے ہول۔ بھا گئا ہى وقت عيب ہے اور بھا گنا اس وقت عيب ہے اور بھا گنا اس وقت عيب ہے اور بھا گنا اس وقت عيب ہے بيضرور نہيں كه شہر سے نكل جائے بلكداً سے شہر ميں رہے جب بھى عيب ہے اور بھا گنا اس وقت عيب ہے بين خرور يدار ) كے يہاں سے بھى بھا گا ہو۔ (1)

مسئلہ کے: مشتری (خریدار) کے بیبال سے بھاگ کر بائع کے بیبال آیا اور چیپانہیں جب کہ بائع اُسی شہر میں ہوتو عیب نہیں اور بیبال آکر پوشیرہ ہوگیا تو عیب ہے۔ غاصب (ناجائز قبضہ کرنے والا) کے بیبال سے بھاگ کر مالک کے پاس آیا بیعیب نہیں۔(2)

مسئلہ ۸: بیل وغیرہ جانور دو تنین دفعہ بھا گیں توعیب نہیں اس سے زیادہ بھا گناعیب ہے۔ (3)

مسئلہ 9: نجھونے پر پیشاب کرنا عیب ہے چوری کرنا عیب ہے چاہداتنا چُرایا جس سے ہاتھ کا نا جائے یا اس کے مسئلہ 9: نجھونے پر پیشاب کرنا عیب ہے بلکہ نقب لگانا (ویواریش چوری کرنے کے لیے سوراخ کرنا) بھی عیب ہے۔ کھانے کی چرانا جیب کا ٹنا بھی عیب ہے بلکہ نقب لگانا (ویواریش چوری کرنے کے لیے سوراخ کرنا) بھی عیب ہے۔ کھانے کی چیز کھانے کے لیے مالک کی چُرائی توعیب نہیں اور پیچ کے لیے چُرائی یا دوسرے کی چیز چُرائی توعیب نہیں۔ (4)

مسئلہ ﴿ ا : بھا گنا، چوری کرنا، پچھوٹے پر پیشاب کرنا ان تینوں کے اسباب بچپن میں اور بڑے ہونے پرمخلف بیل ۔ کپین میں اور بڑے ہونے پرمخلف بیل ۔ کپین سے مراد پانچ سال کی عمر ہے اس سے کم عمر میں میہ چیزیں پائی جا بھی توعیب نہیں۔ بچپن میں ان کا سبب کم عمر میں میہ چیزیں پائی جا بھی توعیب نہیں۔ بچپن میں ان کا سبب کم عقلی اور ضعف مثانہ (جسم کے اندر پیشاب کی تھیلی کا کمزور ہونا) ہے اور بڑے ہونے کے بعد ان کا سبب سوء اختیار اور عقلی اور ضعف مثانہ (جسم کے اندر پیشاب کی تھیلی کا کمزور ہونا) ہے اور بڑے ہونے کے بعد ان کا سبب سوء اختیار اور

والفة وى الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثّامن في خيار العيب... والخي الفصل الاول ، ج ١٩٥٠.

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، باب خيار العيب، ي 2 م م ١٥٠ وغيره.

<sup>(2)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيوع، باب خيارالعيب، ج ني ص ١٥٠.

<sup>(3)</sup> ردائحتار، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج ٢٠٠٠.

<sup>(4)</sup> الدرالخيّار دردالحتار ، كمّاب البيوع ، باب حيار العيب ، ج ٧ ، ص ١٥٠.

باطنی بیاری ہے البذا اگر یہ عیوب مشتری (خربدار) وبائع دونوں کے یہاں بھپن میں یائے گئے یا دونوں کے یہاں جوائی کے بعد پائے گئے دونوں کے یہاں جوائی کے بعد پائے گئے تومشتری (خربدار) ردکرسکتا ہے کہ بیدو بی عیب ہے جوبائع کے یہاں تھا اور مشتری (خربدار) کے یہاں بلوغ کے بعد تو رونیس کرسکتا کہ یہ وہ عیب نہیں بلکہ دوسرا عیب ہومشتری (خربدار) کے یہاں بلوغ کے یہاں اُسے بخارا تا تھا اگر مشتری (خربدار) کے یہاں بھی جومشتری (خربدار) کے یہاں بھی دوس خارا تا تھا اگر مشتری (خربدار) کے یہاں بھی مسئلہ اا: تا بالغ غلام کو خربدا جو چھونے پر پیشاب کرتا تھا مشتری (خربدار) (خربدار) کے یہاں بھی ہی بیاب موجود تھا گرکوئی دوسرا عیب اس کے علاوہ بھی پیدا ہوگیا جس کی دجہ سے واپس نہ کرسکا اور بالغ سے اس عیب کا نقصان موجود تھا گرکوئی دوسرا عیب اس کے علاوہ بھی پیدا ہوگیا جس کی دجہ سے داپس نہ کرسکا اور بالغ سے اس عیب کا نقصان سکتا ہوئے بر پیشاب کرتا جا تار ہا تو جو معاوضہ عیب بائع نے ادا کیا ہے چونکہ دہ عیب جاتا رہا وہ رقم واپس لے لیا بالغ ہونے پر پیشاب کرتا جا تار ہا تو جو معاوضہ عیب بائع نے ادا کیا ہے چونکہ دہ عیب جاتا رہا وہ رقم واپس لے سکتا ہے۔ (6)

مسئلہ ۱۲: جنون بھی عیب ہے اور بچین اور جوانی وونوں میں اس کا سبب ایک ہی ہے بیتی اگر ہائع کے یہاں بچین میں پاگل ہوا تف اور مشتری (خریدار) کے بہاں جوانی میں تو واپس کرنے کا حق ہے کیونکہ یہ وہی عیب ہے دوسرا نہیں۔جنون کی مقدار یہ ہے کہ ایک ون رات ہے زیادہ پاگل رہے اس سے کم میں عیب نہیں۔(7)

مسئلہ ساا: کنیز کا ولدائر نا (زنا سے بیدا ہونے والی) ہونا عیب ہے۔ یوہیں اُس کا زنا کرنا بھی عیب ہے، لونڈی سے بوتو وہ سے بچہ پیدا ہوج نا بھی عیب ہے، جبکہ دہ بچہ ہولے (مالک) کے علاوہ دوسر سے سے بواورا گرائس کا بچہ ہوئی سے ہوتو وہ ام ولد ہے اُس کا بیچنا ہی جائز خہیں۔ زنا اور ولادت میں مشتری (خریدار) کے یہاں اس عیب کا پایاجانا ضرور خہیں۔ ولد الزنا ہونا، زنا کرنا، غلام میں عیب نہیں اگر چہ زنا کرنا گناہ کیرہ ہے اُس پر تو بہ واستعفار واجب ہے اور شرعاً سخت عیب ہے اور اگر زنا کرنا اُس کی عادت ہولیتی دوسر تبدسے زیادہ ایسا کیا تو یہ زنج میں عیب شار کیا جائے گا۔ لونڈی سخت عیب ہے اور اگر زنا کرنا اُس کی عادت ہولیتی دوسر تبدسے زیادہ ایسا کیا تو یہ زنج میں عیب شار کیا جائے گا۔ لونڈی اور غلام میں فرق اس وجہ سے کہ لونڈی سے اکثر یہ تقصود ہوتا ہے کہ اُس سے وطی کرے اگر وہ ایس ہے تو طبیعت کو کرا ہت آ گی نیز اگر اولا د بیدا ہوئی تو زانیہ کی اور بہ بخت عار ہے اور غلام سے مقصود ضدمت لینا ہوتا ہے اور ان باتوں سے خدمت میں کوئی فرق نہیں آتا، جب تک ذنا کی عادت نہ ہو۔ (8)

<sup>(5)</sup> الدرالخاروردالمحتار، كمايد البيوع، باب حيار العيب، ج٤٠ م١٧١٠.

<sup>(6)</sup> في القد ير اكراب البيوع ، باب تديار العيب عدي م ١٥٠٠.

<sup>(7)</sup> الفتادي الهندية كماب البيع ع الباب الأمن في خيار العيب ... إلخ ، الفصل الاول ، ج٣ بن ٧٠٠.

<sup>(8)</sup> الفتادى الهندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب .... إلخ ، الفصل الاول ، ج ٣٠ م ٢٥٠.

شوج بهار شویعت (صریازه م) مسئلہ ہما: غلام اگر ایسا ہو کہ مفت اغلام کراتا ہو، بیاس میں عیب ہے۔غلام مخنث (بیجڑہ) ہے بایں منے کرالا میں نرمی ہے اور رفتار میں کچک، اگریہ بات کمی کے ساتھ ہے توعیب نہیں اور زیادتی کے ساتھ ہے توعیب ہے، وال<sub>یک</sub> کردیا جائے گااوراگر مخنث بایں معنیٰ ہو کہ برے افعال کرتا ہے توعیب ہے۔ (9)

بہ سے کیونکہ اُس کو فراش بنایا جوتا یا شوہر والی ہوتا عیب ہے کیونکہ اُس کو فراش نہیں بنایا جاسکتا۔ ( لینی اس ہمبستری نہیں کی جاسکتی ) یو ہیں غلام کا شادی شدہ ہونا بھی عیب ہے، مگر غلام نے واپسی سے پہلے اپنی زوجہ کوطلاق دید کی تو واپس نہیں کیا جاسکتا اورلونڈی کو اُس کے شوہر نے طلاق دیدی اگر رجعی طلاق ہے داپس کی جاسکتی ہے اور ہائن ہے و نہیں اور شو ہروالی لونڈی اگرمشنزی (خریدار) کے محرمات میں سے ہومثلاً اس کی رضاعی بہن یا ماں ہے یااس کی عورت . کی مال ہے توشو ہروالی ہونا عیب جیس ۔ (10)

مسئلہ ۱۱: جذام (کوڑھ، ایک موذی بیاری)، برص (سفید کوڑھ، ایک بیاری جسٰ کی وجہ سے جسم پرسفید دھے پر جاتے ہیں)، اندھا ہونا، کانا ہونا، بجینے ہونا( آنکھ کا فیڑھا پن)، گونگا ہونا، بہرا ہونا، اُنگل زیادہ یا کم ہونا، گہرا(وو مخص جس کی چینے حجک گئی ہو ) ہونا، پھوڑ ہے، بیاری، خصیہ کا بڑا ہونا، نامردی، خصی ہونا، بیسب چیزیں عیب ہیں اگر خصی کہکرخریدااورخصی نہ تھا تو واپس کرنے کاحق نہیں ہے۔(11) جوغلام دارالاسلام میں پیدا ہوا ہے اور بالغ ہوگیا گر اُس کا ختنہ میں ہواہے رہے بیٹ ہے اور انجی نا بالغ ہے یا دارالحرب سے اُسے لائے اس میں یہ عیب نہیں۔(12) مسئلہ کا: غلام امرد ( لیعنی خوبصورت لڑکا ) خریدا پھر معلوم ہوا کہ اس نے داڑھنی مُنڈ اکی تھی یا داڑھی کے ہال نوج ڈالے تھے میرعیب ہے واپس کردیا جائے گا۔ (13)

مسکنہ ۱۸: گندہ دہنی ( یعنی منہ سے بدیوآ نے کی بیاری ) یا بغل میں بوہوتا لونڈی میں عیب ہے غلام میں نہیں، گر

<sup>(9)</sup> الفتادي المعندية ، كتاب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب .... إلخ ، الغصل الاول ، ج ٣ م ١٨٠ . والدرالخار، كماب البيع ع، باب خيار العيب، ج ع م ١٤٥٠.

<sup>(10)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب البيع ع ، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ ، الفصل الأول، ج ١٨٠٢٧. والدرالخاردردالحتار، كماب البيوع، باب خياد العيب، ج، م ١٥٥٠.

<sup>(11)</sup> الفتروي الهندية ، كمّاب البيع ع ، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ ، الفصل الاول ، ج ٣٠ م ٢٨٠. والدرائخار، كماب البيوع، باب خيارالعيب، ج ٢ م ١٥١٠

<sup>(12)</sup> فتح القدير، كمّاب البيوع، باب خيار العيب، ج٢ بس٨.

<sup>(13)</sup> الفتاوى الخامية ، كماب البيح فصل في العيوب، ج ابس ١٧٧٠.

جبکہ بہت زیادہ ہوتو غلام میں بھی عیب ہے اوراگر دانت مانچھے نہیں (دانت صاف نہیں کئے )اس وجہ ہے موٹھ ہے بو یہ ہتا منے آتی ہے، بخن (دانت صاف کرنے کا پاؤڈر) مسواک سے بوزائل ہوجائے گی، یہ عیب نہیں۔(14) مسکلہ 19: ناف کے بیچر و( ناف کے نیچے کا حصہ) کا پھولا ہونا ،لونڈی غلام دونوں میں عیب ہے(15)

مسکلہ و مو: نونڈی کی شرمگاہ میں گوشت یا ہڑی کا پیدا ہوجاناجس کی وجہ سے وطی نہ ہو سکے،عیب ہے۔ بوہیں آ کے کا مقام بند ہونا بھی عیب ہے۔ (16)

مسکلہ ۳۱ کا فر ہوتا لونڈی غلام دونوں میں عیب ہے۔ یو بیں بدغہ ہب ہونا بھی عیب ہے۔ (17)

مسکلہ ۲۲: لونڈی کی عمر پندرہ سال کی ہواور حیض نہ آئے میرعیب ہے اور اگر صغر سی یا کبر سنی کی وجہ سے حیض نہ آتا ہوتو عیب نہیں۔ بیہ بات کہ بیش نہیں آتا بیخود اُسی لونڈی کے کہنے سے معلوم ہوگی اور اگر بالع کہتا ہے کہ اسے حیض آتا ہے تو اسے تسم دیں سے، اگر قسم کھالے بائع کا قول معتبر ہے اور قسم سے انکار کرے توعیب ثابت ہے۔ استحاضہ مجی

مسئلہ ۳۳: پرانی کھانسی عیب ہے،معمولیٰ کھانسی عیب نبیں۔(19)

مسئلہ مہم : مدیون ہونا بھی عیب ہے جبکہ أس دین كا مطالبہ فی الحال ہوسكتا ہوا در اگر ایسا ذین ہے جو آزاد ہونے کے بعدواجب الا دا ہوگا توعیب نہیں۔ (20)

مسئلہ ۲۵: شراب خواری کی عادت، جوا کھیلنا، حجوث بولنا، چغلی کھانا، نماز حجوز دینا، یا تیں باتھ سے کام كرنا (يعني داياب باتھ درست ہونے كے باوجود ہركام كے ليے صرف باياں باتھ استعال كرتا ہو)، آنكھ ميں پربال مونا (آنکھ کی ایک بیاری جس میں پلکول کے اندر سے مڑنے ہوئے بال نکل آتے ہیں اور آنکھ کے ڈھیے میں جُنے رہتے ہیں)، یانی بہنا، رتو ند ہونا، (شب کوری ،آنکھ کی ایک بیاری جس کے سبب رات کو دکھائی نہیں ویتا) بیرسب عیوب

<sup>(14)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب البيوح ، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ ، الفصل الاول، ج ٣ بم ٧٤. وروالمحتار ، كتاب البيوع ، باب تحيار العيب ، ج ٢ ، ص ١١٨.

<sup>(15)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب البيع ع ، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ ، الفصل الاول، ج ١٩٣٠.

<sup>(15)</sup> المرجع السابق. •

<sup>(17)</sup> الدرالخار، كاب البيوع، باب خيار العيب، ج ٢٠٥٥.

<sup>(18)</sup> الرجع السابق يص ٢١١.

<sup>(19)</sup> الفتاوي لهندية ، تماب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب... والخي، الفصل الأول، جسام ٢٨٠.

<sup>(20)</sup> الدر الخار ، كماب البيوع ، باب خيار العيب ، ح ٢٩٥٥ ١١٠



بير\_(21)

多多多多多

(21) اغتادی الهندیة ، کتاب دلیم ع، الباب الثامن فی خیار العیب... اِلخ، الفصل الاول، جسوم ۲۹. وایدرالخار، کتاب البیوع، باب خیار العیب، ج ۷، ص ۱۷. المريد ال

## جانوروں کے بعض عیوب

مسئلہ ۲۷: گائے، بھینس، بکری وودھ نہیں دیتی یا اپنا دودھ خود بی جاتی ہے بیعیب ہے۔ اور جانور کا کم کھانا بھی عیب ہے نتل کام کے وفت سوجاتا ہے بیعیب ہے۔ گدھاخر بدا، وہ شست چاتا ہے واپس نہیں کرسکنا گر جبکہ تیز رفاری گ شرط کرنی ہو۔ گدھے کانہ بولتا عیب ہے۔ مُرغ خزیدا جونا وفت بولتا ہے، واپس کرسکتا ہے۔ (1)

مسئلہ ٢٤ : بحری خریدی ، دیکھا تو اُس کے کان سے ہوئے ہیں، بیٹیب ہے۔ بوہی قربانی کے لیے کوئی جانور خریداجس کے کان سے ہوئے ہیں یا اُس میں کوئی عیب ایسا ہے جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوئتی اُسے واپس کرسکتا ہے اور اگر قربانی کے لیے نہ ہوتو واپس نہیں کرسکتا گر جبکہ عرف میں وہ عیب قرار دیا جائے۔ اگر بالغ دمشتری (خریدار) میں اختلاف ہوا مشتری (خریدار) کہتا ہے میں نے قربانی کے لیے خریدا ہے بائع انکار کرتا ہے اگروہ زمانہ قربانی کا ہواور مشتری (خریدار) کا قول معترب ہے۔ (2)

مسئلہ ۲۸: گائے یا بکری نجاست خورہ اگریاں کی عادت ہے عیب ہے اور اگر ہفتہ میں ایک دوبار ایسا ہوا توعیب نہیں۔ کوئی جانور کھی کھا تا ہے اگر احیانا (بہی بھی) ایسا ہوتو عیب نہیں اور اکثر کھا تا ہوتو عیب ہے۔ (3) مسئلہ ۲۹: جانور کے دونوں پاؤں قریب قریب ہیں گر رانوں میں زیادہ فاصلہ ہے بیعیب ہے۔ ری تو ژانا یا کسی ترکیب سے گئے سے مگی ال ۲۵ کا ۲۰۱ ء سے میں میں دیادہ فاصلہ ہے بیعیب ہے۔ ری تو ژانا یا

سمی ترکیب سے گلے سے بگھا (4) نکال لیماعیب ہے۔ تھوڑا سرکش ہے کھڑا ہوجاتا ہے اُڑجاتا ہے لگام لگاتے وقت شوخی (اچلل کود) کرتا ہے لگانے نہیں دیتا چلنے میں دونوں پنڈلیاں یا پاؤں رگڑ کھاتے ہوں یہ سب عیب بیں۔(5)

مسئلہ وسان محوز اخریدا، دیکھا کہ اُس کی عمر زیادہ ہے خیار عیب کی وجہت اُسے داپس نہیں کرسکتا ہاں اُگریم عمر کی شرط کرلی ہے تو واپس کرسکتا ہے۔ گائے خریدی وہ مشتری (خریدار) کے بیہاں سے بھاگ کر بائع کے بہاں چی جاتی

<sup>(1)</sup> الفتادى الصندية ، كماب البيع ع ، الباب الثامن في خيار العيب .... إلى ، الفصل الثاني ، ج ٣٠ ص ٢٠٠١.

<sup>(2)</sup> الفتاوى الخانية ، كتاب البيع بصل في العيوب، ج ايس ٢٩٩٠.

 <sup>(3)</sup> الفتاوى الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب . . . إلى الفصل الثاني مرج سوم ٢٠٠٠.

<sup>(4)</sup> وہ لمبی ری جو جانور کے گلے میں باعم *ھر پچھلے* پاؤں میں باعم ہو ہیں۔

<sup>(5)</sup> الفتاوى الصندية ، كمّاب البيع ع، الباب النّامن في خيار العيب.... إلح، الفعل النَّاني، جسم م ٢٠٠٠.

شوج بهار شریعت (صریازه)) ها کانگی (مریازه))

ہے نیے بہیں۔(5) لیعنی جب کرزیادہ نہ بھاگتی ہو۔

多多多多多

### دوسری چیزوں کے عیوب

مسئلہ اسن موزے یا جوتے خریدے وہ اس کے پاؤں ہی نہیں آتے واپس کرسکتا ہے اگر چ خرید نے وقت بینہ کہا ہو کہ پہننے کے لیے خرید تاہوں کیونکہ عادۃ (عام طور پر) ایک جوڑا جوتا یا موزہ پہننے ہی کے لیے خرید اجاتا ہے۔ جو تاخریدا جوتنگ تھا باکع نے کہد دیا پہنوٹھیک ہوجائے گا ایک دن پربنا گر ٹھیک نہ ہوا اب واپس نہیں کرسکتا۔ (1) مسئلہ ۱۳۲ بخس کپڑا خریدا گر مشتری (خریدار) کو تا پاک ہونا معلوم نہ تھا اب معلوم ہوا آگر اُس قتم کا کپڑا ہے کہ دھونے سے خراب نہیں ہوگا تو واپس نہیں کرسکتا اور خراب ہوجائے گاتو واپس کرسکتا ہے۔ اُس بیس تیل کی چکنائی گئی ہے تو بہر حال واپس کرسکتا ہے۔ اُس بیس تیل کی چکنائی گئی ہے تو بہر حال واپس کرسکتا ہے۔ (2)

مسئلہ ساسا: مکان خریدا اُس کے دروازہ پر آگھا ہوا پایا بیہ فلاں مسجد پر دقف ہے محض اتنی بات سے واپس نہیں کرسکتا جب تک دقف کا ثبوت نہ ہو۔ (3)

مسئلہ مہما: مکان یا زمین خریدی لوگ اُسے منحوں کہتے ہیں واپس کرسکتا ہے کیونکہ اگر چہاس منسم کے خیالات کا اعتبار نہیں تھر بیچنا چاہے گا تو اس کے لینے والے نہیں ملیں سے اور بیدا کیے عیب ہے۔(4)

مسئلہ ۱۳۵ گیبوں (گندم) خریدے بائع نے اشارہ کرکے بتادیاتھا کہ یہ جیں اُس کے دانے پلے یا چھوٹے بیں تو جیارعیب سے واپس نہیں کرسکتا اور اگر کھنے ہوئے (گھن (ایک کیڑا جو غلے کو کھا تا ہے) لگے ہوئے) ہیں یابو دار (بد بؤدار) بیں تو داپس کرسکتا ہے۔(5)

مسئلہ ٢ سا: پيل يا تركاري كي توكري خريدي أس من ينج كھاس بھرى موئى نكلى واپس كرسكتا ہے۔(6)

<sup>(1)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن في تياد العيب ... إلخ ، الفصل الثاني من عيم ساير.

<sup>(2)</sup> الرح البابق.

 <sup>(3)</sup> الفتادى العندية ، كتاب البيع ع ، الباب الثامن في خيار العيب.... إلى ، الفصل الثاني من عهم ٢٠٠٠.

<sup>(4)</sup> الفتاوى الصندية ، كمّاب الهيوع ، الباب الثّامن في خيار العيب ... إلى ، الفصل الثّاني ، ج سيم ٢٠٠٠ والدر المخار ، كمّاب البيوع ، باب خيار العيب ، ج ٢٠٠٠ الماه

<sup>(5)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب البيع ع ، الباب الثامن في خيار العيب ... والح ، الفصل الثاني ، جسير مسايم.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق.

مسئلہ ہے ۳: مکان خریدا جس کا پر نالہ دوسرے کے مکان ٹی گرتا ہے یا اس کی نالی دوسرے کے مکان میں جاتی ہے اور معلوم ہوا کہ اس کا حق نہیں ہے گرخر بداری کے وقت اس کاعلم نہیں تھا تو واپس کرسکتا ہے یا اس کی وجہ ہے جو پکھ تیمت میں کی پیدا ہووہ بائع ہے واپس لےسکتا ہے۔(7)
قیمت میں کی پیدا ہووہ بائع ہے واپس لےسکتا ہے۔(7)
مسئلہ ۲۳: قرآن مجید یا کتاب خریدی اور اُس کے اندر بعض بعض جگہ الفاظ کیصنے سے رہ گئے ہیں واپس کرسکتا ہے۔(8)

多多多多多

<sup>(7)</sup> المرجع اسابق، ص ٤٠٠.

<sup>(8)</sup> الرجع الهابق

# · موانع روکیا ہیں اور کس صورت میں نقصان لے سکتا ہے

مسئلہ 9 سان عیب پراطلاع پانے کے بعد مشتری (خربدار) نے اگر جیج میں مالکانہ تصرف کیا تو والبس کرنے کا حق جاتار ہا۔ جانور خربدا تھا وہ بیار تھا اُس کا علاج کیا یا اپنے کام کے لیے اُس پرسوار ہوا والبس نہیں کرسکتا اور اگر ایک بیاری تھی جس کی بائع نے ذمہ داری نہیں کی تھی اُس کا علاج کیا اور دوسری بیاری جس کا ذکر نہیں آیا تھا دہ ظاہر ہوئی تو اس کی وجہ سے واپس کرسکتا ہے۔ (1)

مسئلہ ، ۳: جانور پر اُس کو واپس کرنے کی غرض سے سوار ہوا یا سوار ہوکر اُسے پانی پلانے لے گیا یا چارہ خرید نے گیا اگر مجبورتھا توعیب پر رضا مندی نہیں ورنہ ہے۔ عیب پر مطلع ہونے کے بعد مکان خرید کردہ میں (خرید بے ہوئے مکان میں ) سکونت کی (رہائش افتیار کی) یا اُس کی مرمت کی یا اُس کو ڈھادیا اب واپس نہیں کرسکتا۔ (2) مسئلہ اس، جیچ کومشتری (خریدار) نے تیچ کردیایا آزاد کردیا یا بہرکر کے قبضہ دیدیا اس کے بعد عیب پر مطلع ہوا تونہ واپس کرسکتا ہے نقصان لے سکتا ہے۔ (3)

مسئلہ ۲۷٪ بکری یا گائے خریدی اُسکا دودہ دوہ کر استعال کیا پھر عیب پر اطلاع ہوئی واپس نہیں کرسکتا نقصان کے سکتا ہے۔ اور گائے بکری کومع بچے ہے خریدا ہے اور عیب پر مطلع ہوااس کے بعد بچے نے دودھ نی لیا واپس کرسکتا ہے چاہے بچے نے خود ہی فی لیا ہو یااس نے اُسے چھوڑاتھا کہ پی لے۔ اور اگر مشتری (خریدار) نے دودھ دوہا تو واپس نہیں کرسکتا چاہے خود فی لیا اُس کے بچے کو پلا دے کہ عیب پر مطلع ہو کر دوہا دلیل رضا متدی ہے۔ (4)

مسئلہ ۱۳۳۰ کنیز (لونڈی) خرید کر اُس سے وطی کی اس کے بعد عیب پرمطلع ہواوا پس نہیں کرسکتا عیب کا نقصان کے بعد عیب پرمطلع ہواوا پس نہیں کرسکتا عیب کا نقصان کے ساتھ جو واپسی ہوسکتی ہے۔ اور اگر بائع نقصان دیٹا نہیں چاہتا کنیز واپس لینے کے لیے راضی ہے تو واپسی ہوسکتی ہے۔ یو بیس شہوت کے ساتھ جھونا یا بوسہ دینا بھی ٹانع رد ہے۔ اور عیب پرمطلع ہونے کے بعد یہ افعال کیے تو نقصان بھی نہیں شہوت کے بعد یہ افعال کیے تو نقصان بھی نامین کے دیا گئے واپس نہیں کرسکتا نقصان لے سکتا ہے گر جبکہ بائع واپس نہیں کرسکتا نقصان لے سکتا ہے گر جبکہ بائع واپس

<sup>(1)</sup> المرجع الهابق بص ۵۵.

<sup>(2)</sup> الفتادى العندية ، كمّاب البيوع ، الباب الأمن في خيار العيب ... إلخ ، الفصل الثّالث ،ج ١١م٥٠.

<sup>(3)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، باب خيارالعيب، مطلب: في أنواع زيادة السيح، ي ع م ١٨٥.

<sup>(4)</sup> الفتاوى الصندية ، كتاب البيوع ، الباب الأمن في خيار العيب... إلخ ، الفصل الألث، ج٣ بم ٢٥٠.

لینے پرطیار ہے۔(5)

سے پر سینہ ہم ہم: غلہ خریدا اُس میں سے پڑھ کھالیا یا بھے ویا پھرعیب پر مطلع ہوا جو کھا چکا ہے اُس کا نقصان لے لے اِس کا نقصان لے لے اِس کا نقصان کے اِس کا نقصان کے اِس کا نقصان کے اِس کا نقصان کے اس کا نقصان کے اس کا نقصان کے سکتا ہے آٹا خریدا اُس میں سے پچھ گوندھ کر روٹی پکائی معادم ہوا کہ کڑوا ہے جو پکا چکا ہے اُس کا نقصان لے سکتا ہے اور باقی کوواپس کرسکتا ہے۔ (6)

مسئلہ ۵ سم : کپڑ اخریدا اُسے قطع کرایا اور ابھی سلانہیں اُس میں عیب معلوم ہوا اُسے واپس نہیں کرسکا بلکہ نقصان لے سکتا ہے ہاں اگر بائع قطع کیے ہوئے کو واپس لینے پر راضی ہے تو اب نقصان نہیں لے سکتا اور خرید کر بیچ کر دیا ہے تو پھونہیں کرسکتا۔ اور اگر قطع کے بعد سل بھی گیا اور عیب معلوم ہوا تو نقصان لے سکتا ہے بائع بجائے نقصان دینے کے واپس لین جائے نقصان دینے کے واپس لین جائے تو واپس نہیں ہے سکتا۔ (7)

مسئلہ ۲۷۲: کپڑا خرید کراپنے نا بالغ بچہ کے لیے قطع کرایا (کثوایا) ادر عیب معلوم ہواتو نہ واپس کرسکتا ہے نہ نقصان کے سکتا ہے۔ادراگر بالغ لڑ کے کے لیے قطع کرایا تو نقصان لے سکتا ہے۔(8)

مسئلہ کے ۲۰ بھیج میں مشتری (خریدار) کے یہاں کوئی جدید عیب (نیاعیب) پیدا ہوگیا مشتری (خریدار) (خریدار) کے فعل سے وہ عیب پیدا ہوا یا آفت سادی (قدرتی آفت جیسے جانا، ڈوبنا وغیرہ) سے ہواوا پس نہیں کرسکا نقصان کا معاوضہ لے سکتا ہے۔ اور اگر بائع کے فعل سے دہ عراعیب پیدا ہوا ہے جب بھی واپس نہیں کرسکا بلکہ دونوں عیبوں سے جونقصان ہے اُن کا معاوضہ لے سکتا ہے۔ اور اگر اجنی کے فعل سے دو مراعیب پیدا ہوا توعیب اول کا نقصان بائع سے لیا اور دوسرے عیب کا اُس اجنی سے۔ اور اگر اجنی کے بعد (سودا طے ہونے کے بعد) مگر قبضہ سے پہلے بائع کے فعل سے یا خود ہونے کے بعد ) مگر قبضہ سے پہلے بائع کے فعل سے یا خود ہونے کے فعل سے (خریدی ہوئی چیز کے اپنے فعل سے مشلاً گائے خریدی اس نے اور فی جگہ سے چھلا تگ لگائی تو سے یا خود ہونے کے فعل سے وہ عیب جدید پیدا ہوا تو مشتر کی (خریدار) کو اختیار ہے کہ بھے کو رو کر دے لین نہ لے یا گائی نوٹ کئی کے این معاوضہ اُس اجنی سے وہ عیب پیدا ہوا ہو جب بیدا ہوا تو مقصان کا معاوضہ اُس اجنی سے وہ عیب پیدا ہوا ہو جو ایک معاوضہ اُس اجنی سے دہ عیب ہیدا ہوا ہو جو نوٹھان کا معاوضہ اُس اجنی سے لے سکتا ہے۔ اور اگر خود

<sup>(5) .</sup> لفتاوى العندية ، كمّاب البيوع ، الباب الماكن في خيار العيب ... ولخ ، الفصل الثالث ، ج ١٩٠٥ ١٠٠٠.

<sup>(6) ،</sup> الفتادي الخامية ، كمّاب البيع بصل نيما يرجع بنقصان العبيب، ج ابهي المساء وغيره.

<sup>(7)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب خيار العيب من ٢ بس ٨ ٣ ، وغيره.

<sup>(8)</sup> الحداية ، كماب البيع ع، باب خيار العيب، ج٢، ٣٨٠٠. وردالحة رء كماب البيع ع، باب خيار العيب، ج٢، م ١٨٨٠.

مشتری(خریدار) کے نعل سے عیب پیدا ہوا ہے تو پورے شن کے ساتھ لینا پڑے گااور نقصان کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔(9)

مسئلہ ۸۳: جو چیز اسک ہو کدا ک واپسی میں مزدوری صرف کرنی پڑے تو جہاں عقد کتے ہوا ہے وہاں پہنچا تا مشتری (خریدار) کے ذمہ ہے لیعنی مزدوری وغیرہ مشتری (خریدار) کو دینی پڑے گی۔(10)

مسئلہ ۹ ، جانور خریدا اُستے ذک کردیا اب معلوم ہوا کہ آئی آئٹیں خراب ہوگئ تھیں تو نقص نہیں کے سکتا اوراگر ذک سے پہلے عیب پر مطلع ہو چکا تھا پھر ذک کردیا جب بھی نقصان نہیں لے سکتا محر جبکہ یہ معموم ہو کہ ذک کردیا جب بھی نقصان نہیں لے سکتا محر جبکہ یہ معموم ہو کہ ذک نہیا جائے گا تو مرجائے گا اس صورت میں نقصان لے سکتا ہے۔ (11)

مسئلہ • ۵: مینے میں پڑھ زیادتی کروی مثلاً کپڑے کوی دیا یارنگ دیا یاستو میں تھی شکر وغیرہ ملا دیا یا زمین میں پیژ نصب کردیے (ورخت لگا دیئے) یا تغییر کرائی یا اُس کو بڑھ کردیا اگر چہ بچٹا عیب پرمطلع ہوئے کے بعد ہو یا مبھ ہلاک ہوگئی ان سب صورتوں میں تقصان کے سکتا ہے واپس نہیں کرسکتا ہے اگر وہ دونوں واپسی پر رضا مند بھی ہوجا کیں جب مجمی قاضی تھم واپسی کانہیں دے سکتا۔ (12)

مسئلہ ا 3: انڈ اخریدا، تو ڈاتو گندہ لکا، کل دام واپس ہونے کہ وہ بیار چیز ہے تع (یعنی فروضت) کے قابل نہیں ہاں شرمرغ کا انڈا جس میں پھلکا مقصود ہوتا ہے اکثر لوگ اُسے زینت کی غرض سے رکھتے ہیں اُس کی تیج باطل نہیں ،عیب کا نقصان لے سکتا ہے۔ خربزہ تر بز۔ کھیرا خریدا اور کا ٹاتو خراب نگلایا بادام، اخروث بخریدا تو ڈنے پر معلوم ہوا کہ خراب ہے گر با وجود خرائی کا م کے لائق ہے کم سے کم سرکہ جانور ہی کے کھلانے میں کام آسکتا ہے تو واپس نہیں کرسکتا نقصان لیس کار جانور ہی کے کھلانے میں کام آسکتا ہے تو واپس نہیں کرسکتا نقصان نہیں کے لئے اور اگر بائع کئے ہوئے یا توٹے ہوئے کو واپس لینے پر طیار ہے تو واپس کر دے تقصان نہیں کے سکتا۔ اور اگر عیب معلوم ہونے سکتا۔ اور اگر عیب معلوم ہونے سکتا۔ اور اگر عیب معلوم ہونے کے بعد چھوڑ دیا بچی نہ کھایا تو نقصان نے سکتا ہے۔ اور اگر کاشے تو ڈنے سے پہلے ہی مشتری (خریدار) کوعیب معلوم ہوگیا تو اُس حالت میں واپس کردے کا ٹے تو ڈے گا تونہ واپس کرمکتا ہے نہ نقصان لے سکتا ہے۔ اور اگر کا شے تو ڈرے یا بادام۔ اخروث میں گری نہیں ہے۔ تر بر یا تو رُدے کے بعد معلوم ہوا کہ بیر چیز ہیں بالکل بیکار ہیں مثلاً کھیراکٹ واپے یا بادام۔ اخروث میں گری نہیں ہے۔ تر بر یا تو رُدے کے بعد معلوم ہوا کہ بیر چیز ہیں بالکل بیکار ہیں مثلاً کھیراکٹ واپ یا بادام۔ اخروث میں گری نہیں ہے۔ تر بر یا تو رُدے کے بعد معلوم ہوا کہ بیر چیز ہیں بالکل بیکار ہیں مثلاً کھیراکٹ واپ یا بادام۔ اخروث میں گری نہیں ہے۔ تر بر یا

<sup>(9)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيوع، باب خيار العيب، ج ٢٠٩٨.

<sup>(10)</sup> الدرالخار كاب البيع ع، باب خيار العيب، ع، من ١٨١٥ ٨ ١٨٠]

<sup>(11)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، باب خيارالعيب، ج، من ١٨٥، وغيره.

<sup>(12)</sup> الدرالخار، كاب البيوع، باب حياد العيب، ج ٢٠٠٥.

خر بزہ سرا ہوا ہے تو پورے دام (پوری قیت) دالیں لے بھے باطل ہے۔(13)

سرا ہوا ہے و پورے در ارپیاں یہ اس میں خاک ملی ہوئی نگلی اگر خاک اُتی ہی ہے جتن عادۃ ہوا کہ اُسکیہ ۵۲ تی ہی ہے جتن عادۃ ہوا کر فاک اُسلام ن ے واپس نہیں کرسکتا اور عادت سے زیادہ ہے توکل واپس کردے اور اگر گیبوں رکھنا چاہتا ہے خاک کوالگ کرسکوائی كرنا جابتائے بينيں كرسكا۔ (14)

بابها ہے بیران رسے بیران میں چھ خاک می تھی اُڑی اور وزن عم ہوگیا یا گیبوؤں میں نمی تھی خشک ہو کر وزن کم ہوگیا والين نبيل كرسكتا\_ (15)

مسئلہ ۱۵۰ مشتری (خریدار) (خریدار) نے میچ کو بیچ کردیااور اُسے عیب کی خبر ندیکی مشتری (خریدار) ثانی ( دوسراخریدار )نے عیب کی وجہ سے تھم قاضی سے واپس کیا تومشتری (خریدار ) اول بالع اول کو وہ چیز واپس کر رکا ہے۔ بیاس ونت ہے جب مشتری (خریدار) ثانی نے گواہوں سے بیٹابت کیاہو کہاں چیز میں اُس وقت سے عیب ہے جب بالع اول کے پاس تھی اور اگر گواہوں سے مشتری (خریدار) کے پاس عیب ثابت کیا ہوتو بالغ اول پررد نیل كرسكتا اور اگر واپس كرنے كے بعد مشترى (خريدار) اول نے بيركبد يا كه اس ميں كوئى عيب نہيں ہے تو واپس نہيں كرسكتا - بيتمام باتين أس ونت بين جب مبيع پر قبضه موچكا مواور قبضه ندموا موتو مطلقاً واپس كرسكتا ب جا ب تضائ قاضی سے واپسی ہو یا اس کے بغیر کیونکہ بیج ٹانی اس صورت میں سیح بن نہیں تکر جا نداد غیر منقولہ (وہ جا نداد جوایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ندکی جاسکتی ہو) میں بغیر قبضہ بھی نتج ہوسکتی ہے، اس میں قبضہ اور غیر قبضہ کا فرق نہیں۔(16)

مسکلہ ۵۵: مشتری (خریدار) ٹانی نے مشتری (خریدار) اول کواس کی رضاً مندی سے چیز واپس کردی توبہ بائع اول کو واپس نیس کرسکتا اگر چیدو وعیب ایسانہ ہو جومشتری (خریدار) اول کے یہاں پیدا ہوسکتا ہومثلاً غلام کے یا جی ک جكه چھأنگلياں ہيں كه بيه واليسى حق ثالث ميں رہے جديد قرار يائے كى۔ يوہيں بائع كے وكيل نے اگر مبيع كى واپسى اپني رضا مندی سے کرلی تو مؤکل کو داپس نہیں کرسکتا کہ مؤکل کے لحاظ سے بیٹ نہیں بلکہ زیج جدید ہے اور اگر قف ئے قاضی ( قاضی کے فیصلہ ) سے واپسی ہو کی تومؤکل پر بھی واپسی ہوگئی کہ جب رہے قشخ ہوگئی وہ چیزمؤکل کی ہوگئ۔ (17 )

<sup>(13)</sup> الدرالخاروردامحتار، كماب البيوع، باب فيارالعيب، مطلب: يرج القياس، ج٤، م ١٩٥٠.

<sup>(14)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب البيع ع مالياب النّامن في خيار العيب.... الح ، الفعل النَّاني ، ج ١٣، ص ١٨٠.

وردامحتار، كمّ ب البيوع، باب خيار العيب، مطلب: وجد في الحنطة ترايا، ج ٢، ص ١٩٤.

<sup>(15)</sup> الفتاوى الخانية كتاب البيخ فصل فيما يرجع بنقصان العيب، ج اجم ٢٥٠٠.

<sup>ُ (16)</sup> الدرالخيّارور دالحيّار، كمّاب البيع ع، باب خيار العيب، مطلب: وجد في الصطة ترايا، ج ٢، ص ١٩٤.

<sup>(17)</sup> الدرالخيّاروردامحتار، كنّاب البهوع، باب خيارالعيب،مطلب: وجد في الصطة ترايّا، ج2، م عه،

مسكد ٢٥: مشترى (خريدار) نے جمج پر قبضہ كرنے كے بعد عيب كا دعوىٰ كيا تو تمن دينے پر مجبور نہيں كيا جاسكا بلكه مشترى (خريدار) سے اثبات عيب كے گواہ طلب كيے جائيں گے اور گواہ نہ ہوں تو با تعج پر حلف ديا جائے گا اور با تع قسم مشترى (خريدار) نے پہلے بيہ كہا كہ مير ہے گواہ نہيں ہيں چر كہتا كھا جائے كواہ نہيں تھا تو تمن دينے كا تھم ہوگا اور اگر مشترى (خريدار) نے پہلے بيہ كہا كہ مير ہے گواہ نہيں ہيں اور بالع قسم سے گواہ نہيں كروں گا تو گواہ قبول كر ليے جائيں گے۔ اور اگر مشترى (خريدار) كے پاس گواہ نہيں ہيں اور بالع قسم سے انكار كرتا ہے توعيب كا تھم ہوگا۔ (18)

مسئلہ کے اس اور اگر عیب خام روز بدار) یا حلف بائع کی اُس وقت ضرورت ہے جب وہ عیب خفی (پوشیدہ) ہو مشلاً بھا گنا چوری کرنا اور اگر عیب خام رہومشلاً کانا، بہرا، گونگا ہے یا اُس کی اُنگلیاں زائد یا کم بیں تو نہ گواہ کی حاجت نہ تسم کی مشرورت ہاں اگر بائع یہ کہ مشتری (خریدار) کوخرید نے کے وقت عیب کاعلم تھا یا بعد خرید نے کے عیب پر راضی مشرورت ہاں اگر بائع یہ کہ مشتری (خریدار) کوخرید نے کے وقت عیب کاعلم تھا یا بعد خرید نے کے عیب پر راضی ہوگیا یا شروی ہوگیا یا شروی ہوئی کرنے پڑیں گے گواہ نہ ہوگیا یا شروی ہوئی کرنے پڑیں گے گواہ نہ اسکے تو مشتری (خریدار) پر حلف دیا جائے گافت میں کو ایس کردیا جائے گاورنہ واپس نہیں کرسکار (19)

مسئلہ ۵۸: وہ عیوب جن میں طبیب کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً ورم جگری ( جگری سوجن بجگری بیاری وغیرہ) ورم طحال ( تلی کی سوجن بنلی کی بیاری وغیرہ) یا کوئی دوسری پوشیدہ بیاری ان میں ایک طبیب عادل نے اس بیاری کا ہونا بیان کردیا تو دعوٰ نے قابل ساعت ہے رہا بیام کہ بیہ بیاری بائع کے بیبان موجود تھی اس کے لیے دو ۲ عادل طبیب کی بیبان کردیا تو دعوٰ نے قابل ساعت ہوتا ہیں جن پرعور توں بی کواطلاع ہوتی ہے ان میں ایک عورت کے ول سے عیب کا شہادت در کار ہوگی۔اور جوعیوب ایسے ہیں جن پرعور توں بی کواطلاع ہوتی ہے ان میں ایک عورت کے ول سے عیب کا شہوت ہوگا گر ہیج سے کرنے کے لیے بیضرور ہے کہ بائع کو صلف دیں اگر وہ جسم کھانے کہ میرے یہاں بیعیب نہ تھا تو واپس کردے گا۔(20) ۔

مسئلہ ۵۹: جوعیب ظاہر ہے اور آئی مدت میں پیدائیں ہوسکتا جب سے بیج ہوئی ہے تو یہاں بھی گواہ یا صف کی حاجت نہیں ہال آگر اس مدت میں پیدا ہوسکتا ہے اور بائع بید کہتا ہے کہ میرے یہاں بیعیب نہ تھا تو گواہ یا صف کی حاجت ہوگی۔(21)

مسکلہ ۲: مجع کے کسی جز کے متعلق کسی نے دعوے کرکے اپناخق ٹابت کردیا اگر مشتری (خریدار) نے قبضہ بیس

<sup>(18)</sup> الدرالخاردردالمحتار كاب البيوع، باب خيارالعيب مطلب قبض من غريمه دراهم ... إلخ، ج ٢٠١٠.

<sup>(19)</sup> الدرالخاروردالحتار بكاب البيع ع، باب خيارالعيب بمطلب بخبض من غريمه دراهم ... إلخ ، ج ٢٠٨٧ م ٢٠٠

<sup>(20)</sup> الدرالخار، كتاب البعرع، باب خيار العيب، ح ٢٠١٠ الدرالخار، كتاب البعرع، باب خيار العيب، ح ٢٠١٠ ا

<sup>(21)</sup> الفتاوي المعندية ، كتاب البيوع والباب الثامن في خيار العيب... ولح والمعسل الرابع، جسوي ٨٠٠.

کیا ہے تو اختیار ہے کہ باتی کو لے میا نہ کے اور قبضہ کر چکا ہے اور وہ چیز قبی ہے جب بھی اختیار ہے کہ لے والی کردے اور وہ چیز قبی ہے جب بھی اختیار ہے کہ لے والی کردے اور وہ چیز مثلی ہے تو باتی کو والیں نہیں کرسکتا بلکہ جو پچھاسکا حصہ ہے یہ لے اور جو دوسرے حقدار کا ہے دہ لے لے لے اور دو چیز یں خریدی ہیں اور ایک پر قبضہ کرلیا میا اب تک کسی پر قبضہ نہیں کیا ہے اور ایک میں کسی ایناحق ثابت کردیا تو مشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ دوسری کو لے لے میا چھوڑ وے اور دونوں پر قبضہ کر چکا ہے تو اختیار نہیں تبدی دوسری کو لینا ضروری ہے واپس نہیں کرسکتا۔ (22)

مسئلہ الا: قبضہ کے بعد مینے میں اختلاف ہوا کہ ایک ہے یا زیادہ تا کہ عیب کی صورت میں واپسی ہوتو یہ معلم ہو سکے ثمن کتنا واپس کیا جائے گایا جنے میں اختلاف نہیں گر کتنے پر قبضہ ہوا اس میں اختلاف ہے ان دونوں صورتوں میں مشتری (خریدار) کا قول معتبر ہے اور اگر خیار عیب میں جنچ کی واپسی کے وقت بائع کہنا ہے یہ وہ چیز نہیں ہے مشتری (خریدار) کا قول معتبر ہے اور خیار شرط یا خیار رویٹ میں مشتری (خریدار) کا قول معتبر ہے اور خیار شرط یا خیار رویٹ میں مشتری (خریدار) کا قول معتبر ہے اور خیار شرط یا خیار رویٹ میں مشتری (خریدار) کا قول معتبر ہے اور خیار شرط یا خیار رویٹ میں مشتری (خریدار) کا قول معتبر ہے اور خیار شرط یا خیار رویٹ میں مشتری (خریدار) کا قول معتبر ہے۔ (23)

مسئنہ ۱۲: مشتری (خریدار) جانور کو پھیرنے (واپس کرنے) لایا کہ اس کے زخم ہے میں نہیں اول گا بائع کہتا ہے کہ بیدوہ زخم نہیں ہے جومیرے یہاں تھا وہ اچھا ہو گیا بید دسرا ہے تومشتری (خریدار) کا قول معتبر ہے۔(24)

مسئلہ سالا: دوچیزیں ایک عقد ہیں خریدیں اگر ہرایک تنہا کام ہیں آئی ہوجیے دوغلام دو کپڑے اور ابھی دونوں پر بہت بہت کہ ایک عقد ہیں خریدیں اگر ہرایک تنہا کام ہیں آئی ہوجیے دوغلام دو کپڑے اور ابھی دونوں پر بہت کہ بائع کہ بھیرے پر اضی ہوتو فقط آیک کو بھی والی کرسکتا ہے اور اگر دونوں پر قبضہ کرلیا ہے توجس ہیں عیب ہے اُے والیس کردے دونوں کو والیس کرتا چاہ تو بائع کی رضا مندی درکار ہے اور اگر قبضہ سے پہلے آیک کا عیب دار ہونا معلوم والیس کردے دونوں کو والیس کرتا چاہ تو بائع کی رضا مندی درکار ہے اور اگر قبضہ سے پہلے آیک کا عیب دار ہونا معلوم ہوگیا اور اس پر قبضہ کرلیا تو دوسری کو لینا بھی ضروری ہے اور دوسری پر قبضہ کیا تو اختیار ہے دونوں کو لیے یا دونوں کو کھیر دے اور اگر دونوں ایک ساتھ کام بیں لائی جاتی ہوں تنہا ایک کام کی شہو جیسے نموزے اور جو تے کے جوڑے ۔ چوکھ نے از در چوکھٹ کی کمبی کرنے ہو یا ایک پر قبضہ کیا ہو دونوں حال میں ایک ہی تھم ہے کہ لینا چاہ تو دونوں لے ادر کرے تو دونوں پر قبضہ کیا ہو یا ایک پر قبضہ کیا ہو دونوں حال میں ایک ہی تھم ہے کہ لینا چاہ تو دونوں کے ادر داری کرے تو دونوں کی تو دونوں کی تو دونوں کا کہ کہا تھا کہ کہا تو دونوں کی تو دونوں کے اور دائیں کرے کا تو دونوں کی تو دونوں کی تو دونوں کی کہا تو دونوں کی کہا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا کہا تھا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا کہا تو دونوں کی تو دونوں کی

<sup>(22)</sup> لذرالخار، كماب البيوع، باب خيار العيب، ج ٢٠٤٠، ٢٠٠٠.

<sup>(23)</sup> لدرالخار كاب البيوع باب خيار العيب من ٢١٥٠.

<sup>(24)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، بإب خيارالعيب، مطلب جمعم في اختلاف البائع والمشرى ... والخورج ، بم ١١٣.

<sup>(25)</sup> الدرالخار كاب البيوع، باب خيار العيب م ٢٠٧٠.

مسكله ١٢٧: مبيع ميں نياعيب پيدا ہو كميا تھا جس كى وجہ ہے بائع كو داليں نہيں كرسكا تھا اب بيعيب جا تا رہا تو أس پُرانے عیب کی وجہ سے واپس کرسکتا ہے اور جونقصان لیا ہے اُسے بھی واپس کرنا ہوگا۔ (26)

مسكلہ ٧٥: غلام خريد اتھا اور أس پر قبضہ بھی كرليا وہ كسى ايسے بُرم كى وجہ سے فل كيا حميا جو بالع كے يہال أس نے کیا تھا تو پورائمن بائع سے واپس لے گا اور اگر اُس کا ہاتھ کا ٹا گیا اور جرم بائع کے یہاں کیا تھا تومشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ اُس کو واپس کردے یا رکھ لے اور آ دھا تمن داپس لے۔(27)

مسك ٢٧: كوئى چيز بين كى اور بالع نے مهد يا كه يل هرعيب سند برى الذمه مول (28) مدين سي اوراس مبع کے واپس کرنے کاحق باقی نہیں رہتا۔ یو ہیں اگر بالغ نے کہدیا کہ لینا ہوتو نو اس میں سوطرح کے عیب ہیں یا بیمٹی ہے یا اسے خوب و مکھ لوکیسی بھی ہو میں واپس نہیں کروں گا رومیب سے براء ت ہے۔ (29) جب ہرعیب سے براء ت كركة وجوعيب وقت عقدموجود ب ياعقد كے بعد قبضه سے پہلے پيدا ہواسب سے براءت ہوكئ ۔ (30)

مسئلہ کا: کوئی چیز خریدی اس کا کوئی خریدار آیا اُس سے کہا اسے لے نواس میں کوئی عیب نہیں ہے اور اتفاق . سے اُس نے نہیں خریدی پھرمشتری (خرنیدار) نے اُس میں کوئی عیب دیکھا تو واپس کرسکتا ہے اور اُس کا پہلے یہ کہنا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے مضر( نقصان وہ) نہیں کہ اس سے مقصود ترغیب ہے اور اگر اُس نے کسی عیب کا نام لے کر کہا کہ ربیعیب اس میں نہیں ہے اور بعد میں وہی عیب اُس میں موجود ملا تو واپس نہیں کرسکتا ہاں اگر ایسے عیب کا نام لیا جو اِس دوران میں پیدائہیں ہوسکتا جیسے اُنگلی کا زائد ہونا تو واپس کرسکتا ہے۔(31)

مسئلہ ٦٨: بكرى يا گائے يا بھينس كا دودھ بائع نے دوايك وفت نہيں دوہا اور أسے بير كہكر بيجا كهاس كے دودھ زیادہ ہے اور دودھ دوہ کر دکھا بھی دیامشتری (خریدار) نے دھوکا کھا کرخریدلیا اب دوہتا ہے تومعلوم ہوتا ہے کہ اُتنا

وفتح القدير، كماب البيع ع، باب نيار العيب، ج٢، م٠٠٠.

والفتاوي الخامية ، كمّاب البيع فصل فيما يرجع بنقصان العيب، يمّا م ٢٥٣.

<sup>(26)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج2، م119.

<sup>(27)</sup> الرجع الهابق من ۲۲۰:

<sup>(28)</sup> لین میں برعیب کی ذمدواری سے بری ہوں۔

<sup>(29)</sup> بعنی اگراب عیب نکلاتو بیخ دالے پرلازم نیس کردہ چیز دایس لے۔

<sup>(30)</sup> الدرالخنار در دالمحتار ، كماب البيوع ، باب خيار العيب ، مطلب: في الميح بشرط البراءة ... إلخ ، ج ٧ م ٢٢٠ ، وغير بها .

<sup>(31)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب خيار العيب، ح2، في ٢٢٢.

دودھ بیں ہے اس کو واپس نہیں کرسکتا ہاں جو نقصان ہے بائع سے لےسکتا ہے۔(32)

یں ہے، ن روروں کے دالیں کرنا جاہا بائع نے کہا واپس نہ کرومجھ سے اتنا روپید سالواوران پر مسئلہ ۲۹: مشتری فرید سالواوران پر مصالحت ہوگئ بیہ جائز ہے اور اس کا مطلب بیہ ہوا کہ بالغ نے ثمن میں سے اتنا کم کردیا۔ اور بالغ اگر واپس کر سنے ہے ا نکار کرتا ہے مشتری (خریدار) نے بید کہا کہ استنے روپے مجھ سے لے لوا در مبیع کو واپس کرلو، لوں مصالحت ( آپس میں مع ر تا) نا جائز ہے اور بیدرویے جو یا نع کے گامود اور رشوت ہے گر جب کہ مشتری ( بخریدار ) کے یہاں کوئی جدید عیب پیدا ہوگیا ہویا بالغ اس سے منکر ہے کہ وہ عیب اُس کے یہاں جیع میں تھا توبیہ مصالحت بھی جائز ہے۔ (33) مسئلہ • ے: ایک شخص نے دوسرے کو کسی چیز کے خریدنے کا وکیل کیا تھا وکیل نے ہیج میں عیب دیکھ کر رضامندی

ظاہر کردی اگر شمن اتناہے کہ اُس عیب والی چیز کا اُتناہی ہونا چاہیے تو مؤکل کولینا پڑیگااور اگر شمن زیادہ ہے تو موکل پر یہ ئىڭ لازم قىيى \_(34)

مسئلہ اے: کوئی چیزخریدی پھراس کی نتے کے لیے دوسرے کو دیل کردیااس کے بعد اُس کے عیب پراطلاع ہوئی اگرمؤكل كے سامنے وكيل نے بيچنا چاها يا أس كوخبر دى كئى كه دكيل أسكا دام كرر ہا ہے اورمؤكل نے منع نه كيا توعيب پررضا مندی ہوئی فرض کیا جائے کہنہ بی تو واپس نبیں کرسکتا۔(35)

مسكد ١٤: بيرجا بجاكها كيا ب كدعيب ست جونقصان بيره في كان كي صورت بيرب كدأس چيز كوجانيخ والول کے پاس پیش کیا جائے اُس کی قیمت کا وہ اندازہ کریں کداگر عیب ندہوتا توبیہ قیمت تھی اور عیب کے ہوتے ہوئے یہ قیمت ہے دونوں میں جوفرق ہے وہ مشتری (خریدار) (خریدار) بالع (فروخت کرنے والا) سے لے گامٹوا عیب ہے تو آٹھ روپے قیمت ہے نہ ہوتا تو دس روپے تھی دوروپے باکع نے لے۔ (36)

مسئلہ ساك: جانورخريداتھا قبضه كے بعد عيب يرمطلع موا أے واليل كرنے بائع كے ياس كے جار ہاتھارات ميں مرحمیا تومشنری (خزیدار) کا جانورمراالبنه اگر گواہوں ہے عیب ثابت کردے گا توعیب کا نقصان لےسکتا ہے۔ (37)

<sup>(32)</sup> المرجع السابق من ٢٢٣.

<sup>(33)</sup> الدرائخاروردامحتار، كماب البيع ع، باب خيار العيب، مطلب: في الملح عن العيب، ج ٢٠٨.

<sup>(34)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، باب خيار العيب، خ ٢٠٩٠.

<sup>(35)</sup> الفتادي الهندية ، كمّاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... ولخ ، الفصل الثالث، ج ٣٠، ص ٨٨.

<sup>(36)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب البيرع ، الباب الثامن في خيار العيب.... إلى وأفصل الأالث، ج ١٣،٥ ١٨٠.

<sup>(37)</sup> المرجع اسابق.

مسکلہ سم کے: ایک مختص نے گابھن گائے (حاملہ گائے) کے بدلے میں بیل خریدا اور ہر ایک نے قبضہ بھی کرلیا گائے کے بچہ پیدا ہوا اور دوسرے نے دیکھا کہ بل میں عیب ہے بتل کو اُس نے واپس کردیا تو گائے میں چونکہ بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے زیادتی ہوچکی ہے وہ واپس تبیں کی جاسکتی گائے کی قیمت جو ہووہ واپس دلائی جائے گا۔(38) مسئلہ ۵۷: زبین خرید کراً س کومسجد کردیا بھرعیب پرمطلع ہواتو داپس نہیں کرسکتا نفصان جو پچھ ہے لیے لیے۔ زمین کو دقف کیا ہے جب بھی یہی تھم ہے کہوا پس نہیں کرسکتا ہے نقصان لے لے۔ (39)

مسکلہ ۲۷: کپڑا خرید کر مُردہ کا کفن کیا اس کے بعد عیب پرمطلع ہوا اگر دارث نے ترکہ سے کفن خریدا ہے تو نقصان کے سکتا ہے اور اگر کسی اجنبی نے اپنی طرف سے خریذ کردیا تونبیں لے سکتا۔ (40)

مسکلہ ہے: درخست خریدا تھا کہ اُس کی لکڑی کی چیزیں بنائے گامشلاً چوکھٹ(41) ، کیواڑ (42) ، تخت وغیرہ مگر کاٹنے کے بعد معلوم ہوا کہ بیا بیندھن ہی کے کام آسکتا ہے تو نقصان لے سکتا ہے اور اگر ایندھن ہی کے لیے خریدا تھا تو نقصان نہیں لے سکتا۔ (43)

مسئلہ ۸۷: روٹی خریدی اور جونرخ اُس کا معروف ومشہور ہے اُس سے کم دی ہے تو جو کی (44) ہے بالع سے وصول کرے اس طرح ہروہ چیزجس کا زخ مشہورے اس سے کم ہوتو بائع سے کی پوری کرائے۔(45)

#### 多多多多多

(38) الفتادي المعندية، كتاب البيع ع، الباب الثامن في خيار الهيب .... إلخ، الفعل الثالث، ج ١٩٩٥م ٨٥.

(39) الفتاوي الخامية ، كمّاب البيع بصل نيما يرزيع - حمان العيب، جا بس ايه.

(40) الفتاوي الممندية ، كمّ ب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب .... ولخ ، الفصل الثالث يج ١٩٥٠ م ٨٥٠.

(41) دروازے کا چکور تھیراجس میں بث لگائے جاتے ہیں۔

(42) دروازه ، کھٹر کی یا روشندان وغیرہ کو بند کرنے یا کھولنے کا پہشہ

(43) الفتاوي العندية ، كمّا ب البيع ع ، الباب الثامن في خيار العيب.... إلح ، إلفعل الثالث، ج ٣٩م ٨٥٠.

(44) مینظم اُس وقت ہے کہ بالنع نے مشتر کی پر میں ظاہر نہ کیا ہو کہ مثلاً ایک آنے کی اتنی روٹیاں دوں گا بلکداس نے کہا، اسنے کی روثی دو اس نے دیدی اور اگر بائع نے ظاہر کردیا کہ اتن دول گا اور مشتری راضی ہو گیا تو اب کی پوری کرنے کا حق نہیں ہے۔ ۱۳ منہ

(45) الفتاوي الهندية ، كمّاب البيع ع، الباب الثامن في خيار العيب... والخ، الفعل الثالث، ج ٣٠م ٩٨٠

### غبن فاحش میں رد کے احکام

مسکلہ 24: کوئی چیز غین فاحش کے ساتھ خریدی ہے اس کی دوصور تیں ہیں دھوکا دیکر نقصان پہنچ یا ہے یا ہیں گر غین فاحش کے ساتھ دھوکا بھی ہے تو واپس کرسکتا ہے ور نہیں۔ غین فاحش کا یہ مطلب ہے کہ اتنا اون (کھانا) نقصان) ہے جو مقویین (قیمت لگانے والے) کے اندازہ سے باہر ہو مثلاً ایک چیز دس روپے میں خریدی کوئی اس کی قیمت کوئی آٹھ بتاتا کوئی نوکوئی رس تو فیمن قریدی کوئی اس کی قیمت کوئی آٹھ بتاتا کوئی نوکوئی ور تو فیمن قاحش ہے اور اگر اس کی قیمت کوئی آٹھ بتاتا کوئی نوکوئی ور تو فیمن تو بیل ہو ہوتا۔ دھوکے کی تین صور تیس بیس بھی بالع مشتری (خریدار) (خریدار) کو دھوکا دیتا ہے پانچ کی چیز دس میں بی ویتا ہے اور کھی دلال (سوداکرانے والا) دھوکا دیتا ہے ان شیخس نے دھوکا دیتا ہے ان کھی مشتری (خریدار) بالع کو کہ دس کی چیز پانچ میں خرید لیتا ہے بھی دلال (سوداکرانے والا) دھوکا دیتا ہے ان شین کرسکتا ہے اور اگر اجنی شخص نے دھوکا دیتا ہے ان شین کرسکتا ہے اور اگر اجنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر اجنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر اجنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر اجنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر اجنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر اجنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر اجنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر اجنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر اجنی شخص

مسئلہ • ۸: ایک محض نے زمین یا مکان خریدا اور بائع کو دھوکا دیکر نقصان پہنچادیا مثلاً ہزار روپے کی چیز کو پسو میں خریدا مگر شفیع (شفعہ کاحل رکھنے والا) نے شفعہ کر کے وہ چیز مشتری (خریدار) سے لے لی تو بائع شفیع سے واپس ہیں لے سکتا کیونکہ شفیع نے اس کو دھوکا نہیں دیا ہے دھوکا دینے والامشتری (خریدار) ہے۔(2)

مسئلہ ۸۱: جس چیز کوغین فاحش کے ساتھ خریدا ہے اور اُسے دھوکا دیا گیا ہے اُس چیز کو پچھ صرف (خرج) کر ڈالنے کے بعداس کاعلم ہوا تو اب بھی واپس کرسکتا ہے بینی جو پچھ وہ چیز پکی وہ اور جوخرج کر لی ہے اُس کی مثل واپس کرے اور پوراخمن واپس لے۔(3)

مسئلہ ۸۲: ایک شخص نے لوگوں سے کہہ دیا کہ بیر میرا غلام یالڑکا ہے اس سے خرید فروخت کرو میں نے اس کواج زت دیدی ہے اُس کی نسبت بعد میں معلوم ہوا کہ غلام نہیں بلکہ ٹر ( آڈاد ) ہے یا اُس کالڑکا نہیں ہے دوسرے شخص کا ہے تو جو پچھ ہوگوں کے مطالبے ہیں اُس کہنے والے تے وصول کر سکتے ہیں کہ اُس نے دھوکا دیا ہے۔(4)

<sup>(1)</sup> الدرامخارور دالحتار، كماب البيوع، باب المرابحة والتولية بمطلب: في الكلام ... الخ من ٢١ سو ٢١٠٠.

<sup>(2)</sup> روالحت روكت روالحت روالحق والتولية والتولية

<sup>(3)</sup> الدرالخار، كماب إلبيوع، باب المرابحة والتولية، ج٤٨م ٢٥٨ man.

<sup>(4)</sup> الدرامخار، كمّاب البيوع، باب المراكة والتولية ، ج2، م ١٥٠ - ١٥٨.

## بيع فاسدكا بيان

#### احاويث

صدیث انظیح مسلم شریف میں رافع بن خدی رضی الله تعالی عندے مردی، حضور اقدی صلی الله تعالی علیہ وسلم فی فرمایا: کتے کا شن خبیث ہے اور زائیہ کی اُجرت خبیث ہے اور پہچا لگانے والے کی کمائی خبیث ہے اور زائیہ کی اُجرت خبیث ہے اور پہچا لگانے والے کی کمائی خبیث ہے (1)۔ (بعنی مکروہ ہے کیونکہ اُس کونجاست میں آلووہ ہونا پڑتا ہے۔ اس کوحرام نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ خودحضور اقدی صلی الله تعالی علیہ وسلم نے سمجھنے لگوائے اور اُجرت عطافر مائی ہے)۔

صدیث ۲: معیمین میں ابومسعود انصاری رضی اللہ تعالی عندسے مردی، رسول الله علی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتے کئے کے کے شن اور زانیہ کی اُجرت اور کا بمن کی اُجرت سے منع فر مایا۔ (2) .

(1) من مسلم من الساقاة والمراوعة مباب تحريم ثن الكلب... إلى الحديث: الار ١٥٦٨) من ١٨٨٨.

#### تحکیم الامت کے مدنی مچول

(2) منج ابخاري، كمّاب البيوع، بأب حمن الكلب، الحديث: ٢٢٣٧، ج٢٠٥٥.

### حكيم الامت كيدني يحول

ا ۔ مام ابوطنیفہ کے ہاں میں ممانعت یا تو تنزیمی ہے یا اس وفت کی ہے جب کتا پالنا اسلام میں مطلقہ ممنوع تھا، جب شکاروحفاظت کے بے اس کی جازت ہوگئی تو میرممانعت مجی مفسوخ ہوگئی،امام شافعی و دیگر آئمہ کے ہاں اب مجی کراہت تحریکی باتی ہے، دیو، نہ کتے کی ہے صدیث ساز سیح بخاری میں ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے خون سے شر عدیت اور زانید کی اُجرت ہے منع فرمایا اور سود کھانے والے اور کھلانے والے ( لیعنی سود دسینے والے ) اور کھا ہے اور کھلانے والے ( لیعنی سود دسینے والے ) اور کھ نے والی (3) اور گودوائے والی اور تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی۔ (4)

حدیث مه بسیحین میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ، رسول اللہ تعالی علیہ وسلم سے سال فتح مکہ میں م. جبکه مکه معظمه میں تشریف فر ماہتھے میے فرمائے ہوئے منا: کہاللہ(عزوجل) درسول(صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم) نے شراب

قیت جارے بال میں ممنوع ہے کہ وہ قابل نفع مال نیس جیسے گندا ونڈ امال نہیں۔

٣ ـ مهر بنی سے مراد زانيد كى اجرت زما ب اور كا بن كى مشائى سے مراداس كے قال كھولنے فينى يا تيم، بتانے يا باتھ د كھے كر تقدير بتانے ك اجرت ہے، چونکہ بیا جرت بغیر محنت حاصل ہوجاتی ہے اس لیے اسے مشالی فرمایا، بید دونوں اجرتیں بالا تفاق حرام بیل کہ بید دونوں کا محرم لبذاان كى اجرت بجى حرام \_ (مراة الناجح شرح مشكوة المصابح ،ج ٧ بس ٣٧٣)

- (3) بدن مين سول ست سرمد يا نيل بمركز تعش بنائة والى
- (4) مسيح ابغاري، كماب اللهاس، باب من لعن المقور، الحديث: ٥٩٦٢، جهم، ص ٩٠٠ ·

## عليم الامت كيدنى پيول

ا \_ آپ کم عمر صحابہ سے بیل بحضور انور کی وفات کے وفت نابالغ ہتے لیکن حضور انور سے کدم میارک سنا ہے، کوفہ میں مقیم رہے۔ ا فرون کی قیمت سے مراد یا تو خون نکالنے کی اجرت ہے لینی قصد کھولنا یا خود خون کی قیمت ہے،خون نجس ہے کسی کا ہوانسان کا یا جانور کا اس کی قیمت حرام ہے خون کی تیج بی حرام ہے کہ خون نجس ہے۔ آج کل جو آ دمیوں کا خون خرید؛ جاتا ہے یا دوسرے آ دمی میں داخل کیا جاتا ہے سب حرام ہے کہ انسان کے اجزا کی فروخت اور ووسرے کا استن<mark>مال کرنا ممنوع ہے، ہ</mark>اں انحر طبیب حاذق ہے کہ اس بھار کی شفاخون واخل کرنے کے سواء ادر کسی چیز سے نہیں تو ایسا بی جائز ہوگا کہ جیسا کان کے دروقیں کھی عورت کا دودھ کان میں ٹیکا نا درست ہوتا ہے جبیها که علامه شامی دغیره <u>نے قرمایا</u>۔

۳ \_ سود لینا دینا دونوں حرام بیں ادر باعث لعنت اگر چیسود لینا زیادہ جرم ہے کہ اس میں مخنا دیجی ہے اور مقروض پر بلکہ اس کے بچوں پرظم بجى ، كوياحق الشرحق العباد دونوس اس بيس بجع بين\_

٣ \_ كود نے كددانے سے مرادسوئی كے ذریعه نیل یا مرمہ جسم میں لگا كرفتش و نگار كرانا یا اپنانا م تكھوانا بید دونوں كام ممنوع ہیں ،طریقه مشركین

۵ \_ جاندار کا فوٹو لینا حرام ہے خواہ تلم ہے ہویا کیمرہ ہے۔فوٹو لینے والے پرلعنت فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھوانے والے پرلعنت نبیں فر مائی ،اگر کسی کا بے خبری میں فوٹو لے لیا حمیا تو ظاہر ہے کہ وہ بےقصور ہے اور اگر عمدُ انھچوایا تو مجوا (مراة المناتيج شرح مشكوّة المصابح، جرم بم ٣٧٣)

مُردار وخزیر اور بتوں کی بینے کوحرام قرار دیا۔ کسی نے عرض کی، یارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) مُرده کی جہائے بی کی نسبت کیا ارشاد ہے، کیونکہ کشتیوں میں لگائی جاتی ہے اور کھال میں لگاتے ہیں اور لوگ جراغ میں جلاتے ہیں (یعنی کھانے کے علاوہ دوسرے طریق پر ایس کا استعمال جائز ہے یا نہیں)؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ یہود یوں کو تس کر سے، اللہ تعالیٰ نے جب چینوں کو اُن پر حرام فرمادیا تو اُنھوں نے بھل کر چی ڈالی اور خمن کھا کہ جب جے بیوں کو اُن پر حرام فرمادیا تو اُنھوں نے بھل کر چی ڈالی اور خمن کھا دیں جانے کی مردی ہے۔

صدیت ۵: ترمذی و این ماجدانس رضی الله تعالی عندے راوی، که رسول الله صلی الله تعالی غلیه وسم نے شراب

(5) منج مسلم، كتاب المساقلة والمو ادعة مباب تحريم بيع الخرون الخي الحديث: الار ١٥٨١) بم ٨٥٢. حكيم الامت كم مذنى مجلول

ا بہتی نشد آور چیز خواہ شراب انگوری ہو یا مجور وغیرہ کی یا تاڑی یا کوئی اور چیز مطلقا حرام ہے، نشد دے یا نددے اس پر فتو کی ہے، ان سب کی تجارت بھی حرام ہے۔ دواؤں جس جب کہ بینشدند ہیں تو طال لہذا ان کی تیج حلال ہے کہ ان سے انتقاع حلال بھی ہے۔ مردار سے مراد وہ مراہوا جانور ہے جو بغیر ذرح کھا یا نہیں جا تا بہذا مری مجمع کی تجارت درست ہے، بنوں کی تنجارت خواہ فوٹو کی شکل جس ہوں یا مجمع حرام ہے جسے بنو مان ، بھوائی ، رامچندر وغیرہ کے جسمے یا فوٹو ان کی تجارت حرام ہے، بیجے بنو مان ، بھوائی ، رامچندر وغیرہ کے جسمے یا فوٹو ان کی تجارت حرام ہے، بیجے بنو مان ، بھوائی ، رامچندر وغیرہ کے جسمے یا فوٹو ان

۲ \_ سائل کا مقعد بینتا کداگر مردار کی چرنی کی تجارت بااس کا استعال بند کردیا کیا تو بہت سے مفروری کام بند بوجا کمن مے لہذا اس کی اجازت دی جائے۔ ا

س پینی مردار کی چربی کا استعال حرام ہے (حنی ) یا اس کی تجارت حرام ہے (شافعی) احناف کے بال مردار کی چربی معابان، چراغ یا چردوں بیس استعال کرنا حرام ہے بخس تیل فروخت بھی کر سکتے ہیں اور ان مقامات ہیں استعال بھی کر سکتے ہیں، کافر کی نفش بچنا حرام ہے۔ چنا نچرنونل مخروی جوغز دہ خندت ہیں مارا گیا تھا کھار نے دی بزار درہم میں اس کی نفش کی قیت بیش کی حضور نے انکار فر مادیا۔ یول بی بخس مہر مردار کی چربی ان میں سے کسی جگہ ترجی نیس کر سکتے۔ (مرقات واشعہ ) نجس تیل کا چرائ مسجد میں جال کا محبد میں جلانا امنع ہے۔ (امعات واشعہ)

شوج بها و شوی به بازدیم) ے بارے یں دن ، ۔ ۔ ۔ ۔ پیدار می اور (۵) جس کے پاس اُٹھا کر لائی گئی اُس پر، اور (۲) پلانے والے اور (۵) بیتا اس اور (۳) اُٹھانے والے پر، اور (۵) جس کے پاس اُٹھا کر لائی گئی اُس پر، اور (۲) پلانے والے اور (۵) بیتا والے اور (۸) اُس کانٹن کھانے والے، اور (۹) خریدنے والے پر، اور (۱۰) اُس پرجس کے لیے خریدی گئی۔ (6) حدیث ۲: ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) نے اسم ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے شراب اور اُس کے ثمن کوحرام کیا اور مردہ کوحرام کیا اور اس کے ثمن کواور خزیر کوحرام کیا اوراس کے تمن کو۔ (7)

حدیث ک: بخاری وسلم و ابو داود وتر مذی وابن ماجه ابو هریره رضی الله نعالی عنه سے راوی،حضور اقدی ملی لله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں کوئی شخص بیجے ہوئے پانی کومنع نہ کرے تا کہ اس کے ذریعے سے گھاں کولا كرك-(8) اى كے مثل عائشہ رضى الله تعالى عنبا سے مروى۔

حديث ٨: ابن ماجدابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے راوى ،كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) في اراثاد فرويا

(6) . سنن الترمذي، كمّاب البيع ع، باب النحى ان يخذ الخرخل الحديث:١٢٩٩، ج ٣٩ص ٢٧٠. .

حكيم الأمت كي رني پيول

ا \_ شراب پرلعنت کرتے کے معنے بیابی کداسے رب نے تمام خوبیول سے خالی کردیا اور اس میں ہرعیب بھردیا اس لئے اس کانام ام الخبائث لیعن محناہوں کی اصل وجڑ ہے کہ نشہ میں انسان سارے مناہ کرلیتا ہے۔

٣ \_ بيكلمه عام بخواه پينے والے تک پېنچائي جائے ياد كا ندارتك يا امانت وارتك يعنے شراب بېنچانے كى مزدوري كرنے والاشراب كوبلار امانت ركف والايني والاسب بى لعنت كم متحق بيل - (مراة المناجي شرح مشكوة المصابح، جسم ١٨٨٣)

- (7) سنن أبي داوره كماب البيوع مباب في ثمن الخر . . . إلخ ما لحديث ٢٨١٥، ج ١٩٠٠م ١٨٠٠ مر
- (8) تشخيح مسلم بكتاب المساقاة . . . والخ ، باب تحريم بيع نضل الماء . . . والخ ، الحديث : ٣٠ـ (١٥٦٥) بس ٢٨٨.

## تحکیم الامت کے مدتی پھول

ا \_ يعنى كنوئيس والله إنى كى تنظ كو كلماس كى تنظ كاذ رايعة بنائے۔اس كى صورت بيہ ہے كركم مخض نے اتجرز مين جے عربى ميں موات كہتے إلى آباد کی دہال کنوال لگوالیا،لوگ اس زمین کے اردگردایے جانور چراتے ہیں،وہ زمین موات جو ہوئی میتی جانوروں کو چرنے سے روک نہیں سکتا، وہ بہانہ بیکرے کمکن جانور کو بلامعاوضہ پانی نہ پینے دے جو اس کے اپنے کنوئی کا ہے، نیت بیہ ہو کہ اس پانی کی ر<sup>وک سے</sup> ج نور یہال کی تھاس چرنا مچھوڑ دیں کے پھر بی تھاس میری این ہوگی کہ اس سے پیسہ کماؤں گا، یہ جرم ہے کہ کنوان تو اس کا ہے مگر زین سر کاری مچیوٹی ہوئی ہے، یہ پانی کے بہانہ چراگاہ کی گھاس پر قبضہ کرنا جاہتا ہے ور ندایٹی زمین کی کھڑی گھاس اور کاٹی ہوئی گھا<sup>س کی گا</sup> جائز ہے۔ (مرقات) يہاں ذكر حى يعنى جرا گاہ كا ہے (مراة المناجع شرح مشكوة المعانع، جسم من ٢١٧)

تنام مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں، پانی اور گھای اور آگ اور اس کا ثمن حرام ہے۔ (9) عدیث 9: سیحین میں این عمر رضی الله تعالی عندسے مروی، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے مزابند سے منع فر مایا۔ مزاہنہ سے کہ محبور کا باغ ہوتو جو محبورین ورخت میں ہیں اُن کوخشک محبوروں کے بدلے میں بیچ کرے اور انگورکا باغ ہوتو ورخت کے انگورمنے کے بدلے میں ماپ سے نیج کرے اور کھیت میں جوغلب اُسے غلہ کے بدلے

صدیث ۱: بخاری وسلم این عمر رضی الله تعالی عنهما ست راوی ، که رسول الله تعالی علیه وسلم بنے مجالوں کی ن سے منع فرمایا جیب تک کام کے قابل نہ ہول، بائع ومشتری (خریدار) دونوں کومنع فرمایا (11) اورمسلم کی ایک روایت میں ہے، کہ محبوروں کی بیج سے منع فرمایا جب تک مُرخ یا زرد نہ ہوجائیں ادر کھیت میں بالوں کے اندر جوغلہ ہے اُس کی اُن سے منع کیا، جنب تک سپید (سفید) نہ ہوجائے اور آفت جنی سے اُمن نہ ہوجائے۔(12)

حدیث ۱۱: سیح مسلم میں جابروسی اللد تعالی عندسے مروی ،حضور اقدی ملی اللد تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آگر (9) سنن ابن ماجه كماب الرعون، بأب المسلمون شركام في مثلاث ، الحديث: ۲۲،۲۲، ۳ من ۲۵٪.

(10) مجيح مسلم، كما بالبيوع، باب تحريم بيج الرطب بالتمر ... إلى الحديث: ١٥٣٠) بم ٨٢٧.

(11) منج البغاري، كما ب البيوع، باب يع المزيمة ووواع الحديث: ١١٨٣، ٢٢٩٩، وم.

مع مسم، كماب البيوع، بإب المعي عن بيع المثمار بل بدوملا معا . . . إلى والحديث: ٩٧١\_(١٥٣٣)، م ٨٢٢.

## محيم الامت كيدني بجول

ا \_ پینی درختوں پر سکتے ہوئے ان مچلوں کی تنجارت سے منع فرمایا جوانجی نا قابل نفع ہوں جن سے کوئی نفع حاصل نہ ہو سکے، بالکل سکے وفرم مچل جب سخت پڑ جائی آو اگر جبہ ابھی کچے ہوں ان کی تھ جائز ہے کہ ان سے نفع عامل ہوسکتا ہے جیسے کیے آم، کھٹائی اچار، فرے میں کام آتے ہیں، کی مجوریں یعنی بسر کھائی جاتی ہیں۔معلوم ہوا کہ نا قائل نفع مجال مال ہی نہیں اور تجارت میں دوطر فیہ مال چاہیے۔ ٣ \_ تا جركواس سے منع فرمایا كه چل بلاك بوجائے كى صورت بى دو فريدار سے قيمت بغير كھودئے كے كا اور فريداركواس سيمنع فرمايا کہ ہلاکت کی صورت میں اس کا مال ضائع ہوجائے گا یہ بھتے بالانقاق ممنوع ہے،اس کی ممانعت میں حضرت عبداللہ ابن عباس، جابر، الوجريره، زيدابن ثابت، ابوسعيد خدوى، عائشه مديقة رضى الله عنيم اجمعين سه احاديث مروى بيرا

سو یعن گندم جو دغیرہ کی بالیاں سفید پڑنے سے پہلے اور مجور دغیرہ کھل سرخ ہونے سے پہلے خطرہ میں ہوتے ہیں، بے وقت بارش آندمی وغیرہ سے برباد ہوسکتے ہیں اس کیے ان کی سے نہ کروء بالیال سفید ہونے پر اور مجوریں وغیرہ سرخ ہونے پر اگر جو بھی جائیں تو پھے نہ پھے کام آجاتے ہیں ان کی نیج درست ہے، نیز دانہ کی بچ بالی میں درست ہے۔ (مراة المناجع شرح مشکوة المصابح، جسم ١٣٨٧) (12) ميح مسلم، كتاب البيوع، بإب المعي عن يج الثمار قبل بدوملاتها ... إلى مالديث ٥٠ \_ (١٥٣٥) بم ٨٢٣. سلسسسے ہوائی کے ہاتھ پھل نیچ دئے اور آفت پہنے گئی تھے اُس سے پھے لیما طلال نہیں، اپنے بھائی کا مال ناحق کر چیز کے بدلے میں تولے گا۔ (13)

حدیث ۱۱: بخاری وسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی، رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی، رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی کے دوسرے کا کپڑا جھودیا اور اُولٹ بلٹ کے دیکی علم مساور تنج منابذہ سے کہ ایک نے اپنا کپڑا دوسرے کی طرف بھینک دیا اور دوسرے نے اس کی طرف بھینک دیا جو کہ ایک نے ہوگئ، نہ دیکھا بھالا، نہ دونوں کی رضا مندی ہوئی۔ (14)

(13) منج مسلم، كمّاب المساقاة ، باب ومنع الجواريُّ ، الحديث: ١٦٠ ـ (١٥٥٣) بن ٨٣٠.

عکیم الامت کے مدنی بھول

ا بیمانی فرمانا مہریان بنانے کے لیے ہے ورندمسلمان کے ہاتھ باغ بیچے یا کافر کے ہاتھ تھم یہ بی ہے جوآ مے آرہاہے بیرتفاضاءانہائیت ہے۔

م اگر قبضہ دینے سے پہلے پھن برباو ہو گئے تب تو ازروئے فتوئی بائع کو قیت لینا حرام ہے کہ جب خریدار کو پھور یا ای فیس تو قیت کی الے رہا ہے اور اگر قبضہ دینے کے بعد بلاک ہوئے تو ازروئے تقوی قیت لینا طلال فیس لینی شیک فیس ایسے موقعہ پر رہایت کر لی چاہے۔ امام شافعی فرمائے ہیں کہ فرمان عالی شان ڈرانے دھمکانے کے لیے ہے یا حدیث شل وہ صورت مراد ہے کہ پھل درتی ہے ہم فردخت کے بھروہ ضائع ہو گئے تو چونکہ وہ تھے می درست نظی لہذا قیت کیسی۔ حضرت امام مالک کے بال رسیدہ پھن ہی ہلاک ہوجائے پر قردخت کے بھروہ ضائع ہو گئے تو چونکہ وہ تھے می درست نظی لہذا قیت کیسی۔ حضرت امام مالک کے بال رسیدہ پھن بھی ہلاک ہوجائے پر قبت والیس کرنا واجب ہے، وہ اس حدیث سے محاجری معنی پر عمل کرتے ہیں۔ (مرقانت)

(مراة المناجي شرح مشكوة المسائع، جهم م ٥ مه)

(14) منج مسلم ، كمّاب البيوع ، باب ابطال بيج الملامسة والمزينة ، الحديث: ٣\_(١٥١١) ، ص ١١٠٠.

حکیم الامت کے مرنی بھول

ا کہ ان دونوں صورتوں میں خریداد کو چیز دیکھنے کا موقعہ بیں مانا جس سے وہ مال کے عیب وخو بی پر مطلع نہیں ہوتا اور خریداری بعد احد ع جاہیے۔

سے اب بھی بڑے شہروں ش اس نامعقول نے کاروائ ہے کددکان پر چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، ٹریدار نے جس چیز پر ہاتھ لگادیا وہ بک کی
الٹ پلٹ کرد کھنے کی اجازت نہیں، اس نے میں اکثر دھوکا ہوتا ہے، ٹریداد کٹ جاتا ہے کہ چیز کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اندرون تراب ۔
''کیٹرے سے مراد وہ کپڑا ہے جے فروخت کرتا ہے لیعنی کپڑا کپڑے کے وض بیچنا ہے تو کوئی دوسرے کے کپڑے کو نہ دیکھے ابنا کپڑا یہ
اس کی طرف چینک وے اوروہ اس کی طرف یہ چینک بی تی ہوجائے ، یہ بھی اس لیے ممنوع ہے کہ اس میں و کھے بھال کا موقد نہیں مانا۔
مے خیال رہے کہ صماع مے بنا بمعتی تھوں ہوتا کہ کوئی سوداخ یا معلا نہ ہوائی لیے سخت پتھر کو فسخ و صماء کہتے ہیں یعنی ٹھوں ہوتا کہ دیاں سے خت سے مراد وہ میں اور جس میں میں بھی تا موقد نہیں مانا۔

حدیث ساز سیج مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی، حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے تیج الحصاة (كنكرى سچينك وسيخ سنے جاہليت ميں تج ہوجاتی تھی) اور پھے غرر سے منع فرما يا (جس ميں دھوكا ہو)۔ (15) حدیث ۱۲ : تر مذی نے جابر رضی اللہ تعالی عندست روایت کی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے استثنا سے منع فرمایا، مگر جب کهمعلوم مشے کا استفاہو۔ (16)

حدیث ۱۵: امام ما لک و ابو داود وائن ماجه بروایت عمر و بن شعیب عن ابه یعن جده رادی، که رسول الله صلی الله

چٹان اور سخت بند کی ہو کی سر پھر شیشی قاز و بیر صمام کہتے جیل ۔اشتمال صماء کی دوتغیریں جیں: ایک بید کہ انسان اپنے بدن پر از سرتا پا آیک کپڑا اس طرح معنبوط کپیٹ نے کہ ہاتھ یاؤں حکڑ جانحی کملنا مشکل ہوجائے، یہ بھی ممنوع ہے۔ دوسری تفسیر دو ہے جو یہال نذکور ہے کہ جمم پرصرف ایک کپڑا ہووہ بھی اس طرح اوڑ ھا جائے کہ آ دھا بدان نگا دہ کہ جب ایک کندھا کھلا ہے تو اس طرف کا سارا بدان کھلاً رہے محا، چونکہ بیرنگا پہنا واہے اس لیے ممنوع ہے، طواف میں جواحتیا مرتے ہیں وہاں سرنہیں کھلٹا کیونکہ تبدید بھی بندھا ہوتا ہے۔

۲ \_احتباء اکژوں بیٹھنے کو کہتے ہیں اس طرح کہ چوتر زمین پر کئے ہول، دونوں سکٹنے کھٹرے ہوں اور دونوں ہاتھ کمٹنوں کا حلقہ بائدھے . ہول ، اگر صرف ایک کپڑا اوڑھ کر احتباء کیا گیا ہوتو شرمگاہ بر ہنہ ہوجائے گی لہذا ممنوع ہے لیکن اگر تبہئد بندھا ہوتو چونگہ ستر نہیں کھاتا لہذا جائز ہے۔وہ جوصد یث شریف میں ہے کہ حضور انور کھید کے سامید جی اصباء فر مائے بیٹے ہتے وہاں میددوسری صورت تھی لہذا بیصد بہٹ اس عمل شریف کے خلاف نبیس، دونوں حدیثیں حق ہیں۔ (اشعہ اللمعات وغیرہ) (مراۃ المناجع شرح مشکوۃ المصائع، جس ہم ۵۵س)

(15) ميح مسلم بكتاب البيوع؛ باب بطلان تي الحصاة ، الحديث: ٧٠ ـ (١٥١٣) وص ١٨١٠.

## تحكيم الامت كي تدني بهول

ا ۔ بتھر چین کے نتا کی تین صورتی ہیں: ایک ہے کہ زشن کا خریدار مالک زشن سے کے کہ ش پتھر پھینگا ہوں جہاں میرا پتمر کرے وہاں تک کی زین بعوض پائچسورد پیدمیری موکئ مدمنوع ہے،۔دومرے بدکددکان پرمخلف چیزیں رکھی ہیں خریدار کے کدیس کار پہنیکا ہوں جس چیز پر کنگر لگ جائے وہ دورو پید کے توش میری ہے۔ تیسرے مید کہ تا جر سے میں کنگر پھینگنا ہوں جس چیز پر سکے وہ دورو بے کے موض تيرى بيسب جابليت كى بي تعين، چونكدان ين دحوكا إلى ليمنع بيد

"ا فرر یا توغره بالفتح سے بمعنی مجدل الانجام چیز لینی خطرناک یا بخره بالکسرے بنا بمعنی دھوکا،ای سے فرور ہے۔ بع غرور کی بہت مورثیں ول : نظ منابذہ اور پھر میں کئے وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں، دریا جس میں ، ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے، بھا کے ہوئے غلام کی نظ سب ت عروبیں۔امام شانعی کے ہاں میزی فاسع ہیں ہارے ہاں بھی فاسع بھی باطل۔خیال رہے کہ ہمارے ہاں فاسد وباطل ہے میں فرق ہے کہ نیج فاسد سے بعد قبعنہ ملک حاصل ہوجاتی ہے ، وج باطل میں مجھی ملک حاصل نہیں ہوتی مکر امام شانعی کے ہیں دونوں بیعییں ، یک ہی الى ال كى مفصل بحث كتب فقد من ملاحظة فرمائي (مراة المناجع شرح مشكوة المعاجع، جسوم ٢٥١٧)

(16) جامع الترمذي، ابواب البيوع، باب ماجاء في العمي عن التَّديا، الحديث: ١٩٩٣، ج ١٩٠٠م، ٥٠٠.

تعالی علیہ وسلم نے بیعانہ سے تع فرمایا۔ (17)

حدیث ۱۱: ابوداود نے مولی علی رضی اللہ تعالی عندے روایت کی، کہرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مُفَعَرُ (مُکُرُو) کی بچے سے منع فر مایا۔(18) یعنی جربیہ (مجبور کر کے، زبردی ) کسی کی چیز نہ خریدی جائے اور خرید نے پرمجبور نہ کیا جائے۔

## حکیم الامت کے مدنی بھول

۔ اے استثناء وہ ممنوع ہے جس سے بی محض جمہول و نامعلوم رہ جائے جیسے کوئی فنص باغ کے پھل فر وجست کرے اور کیے کہ ان میں سے دی من تو میرے ہوں سے باتی تیرے ہاتھ فر وقعت یا اس ڈ حیر کا چار من گندم میرا باتی تیرے ہاتھ فر وقعت کرتا ہوں کہ اب بی خبر ندری کہ باتی ہے کتنا لیکن اگر یوں کیے کہ آ د سے یا تہائی یا چوتھائی میرے باتی تیرے تو جائز ہے کہ بیا اسٹنا ومعلوم ہے۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابع،ج مه بم سويس

(17) سنن أني داود ، كمّاب الاجارة ، باب في العربان ، الحديث: ٥٠٢ ٥ ١١، ج ١٩٠ س،

## حکیم الامت کے مدنی پھول

ا ان کے دا داعبداللدابن عمروابن عاص ہیں،ان کی روایت میں ہمیٹ تدلیس ہوتی ہے کیونکہ خبرتیں کہ جی یا کی ضمیر عمرو کی طرف اول ہے ، یاآبیتا و کی طرف ۔

(18) سنن أني داود ، كمّاب البيوع ، باب في بيج المضطر ، الحديث: ٣٨٨، جهيم ١٩٠٩م.

## حكيم الامت ك مدنى كيول

ا مضطرے مرادیا مجبورے یا مختان مین کسی کی چیز جیز ان قرید و کہ داخی نہ ہوتم اس کی چیز فروخت کردو، یہ بھی فاسد ہے، بھی حکومت ظانا کسی کا مال نیلام کرادیتی ہیں، وہ بے چارہ روتا رہتا ہے، حکومت کے جرمانے یا نیکس کی وصولی کے لیے چیزیں نیلام ہوتی ہیں ان کا فریدنا جائز نہیں یا یہ مطلب ہے کہ جو مختاج فخص قرض یا بھوک کی وجہ ہے نگ آکر ایٹی چیزیں نہایت ستی بینچے وہ نہ ہو کہ خلاف مروت ہے بلکہ جائز میں یا اداد کرو۔ (لمعات ومرقات واشعہ ) خیال رہے کہ دیوالیہ کا مال نیلام کردیتا جائز ہے مگر حاکم نیلام کرے، پی خلنا جو نہیں ہے بلکہ قرض خواہوں کا قرض اوا کرنے کے لیے ہے۔

صدیت کا: ترزی نے علیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت کی، کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھے الیی چیز کے بیچنے سے منع فرمایا جو میرے پاس نہ ہو۔ (19) اور ترزی کی دوسری روایت اور ابو داود و نسائی کی روایت میں یہ ہے، کہ کہتے ہیں یارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میرے پاس کوئی شخص آتا ہے اور مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، وہ چیز میرے پاس نہیں ہوتی (میں بھے کر دیتا ہوں) پھر بازارسے خرید کراسے دیتا ہوں۔ فرمایا: جو چیز محمارے پاس نہ ہوائے بھے نہ کرو۔ (20)

۲ \_وعوکا کی تجارت سے مراد یا فریب کی تج ہے کہ تا جریاتھ بال کو اچھا بتا کر کسی کے ہاتھ بچے دے۔ اس صورت بیل خریدار کو خیار غیب
مطے کا کہ چیز کے عیب پر مطلع ہو کر واپس کر سکے گا یا جہالت کی بچے مراد ہے کہ ظاہر چیز کا اچھا ہوا ندرون خراب اس صورت بیل خیار عیب
ملے گا۔ پھل چینے سے مراد پھل تا بل نفع ہوتا ہے لہذا جو چیز ہیں گدر ہو کر استعمال کی جاتی جیں ان کی گدر کی بچے جائز ہے۔ اور جو چیز ہیں جگی
مجل کے اس ان کی جگی کی بچے بھی درست ہے، آم کے گدر فردخت کیے جاسکتے ہیں ،مٹر کی پھلیاں بچی بھی مبری کے طور پر کام آتی ہیں
ان کی بچی کی تجارت درست ہے۔ (مراة المنائج شرح مشکل ق المعائج ،ج سام سے ۱۳ م

(19) مع الترمذي التاب البيوع، باب ماجاء في كراهية عيم البس عنده ، الحديث: ١٢٣١، ج٣٥٠ م

(20) سنن أني داود ، كمّاب الإجارة ، ياب في الرجل يبيع ماليس عنده ، الحديث: ٣٥٠٣، ٣٥٠، ٣٩٠م. ٣٩٢.

#### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_اس میں بھا کے ہوئے فلام، دریا کی چیلی، ہوا کے پرعدے یا کم شدہ مال کی تمام تنے داخل ہے کہ برتمام تجر رقی ممنوع ہیں، ہاں تنے سم بالد تفاق جا نز ہے اگر چہ بائع کے پاس دہ چیز عقد کے دنت ہوتی ٹیس، یونمی دوسرے کے مال کی تنج اس کی یغیر اجازت موتون ہے کہ اگر وہ اجازت دے دیے تو جائز ہوجائے گی۔

٢ ١١ ك دوصور تي ايل: ايك يد كه باذار سال ك ليخريد ين دلالي كيته إلى يرتو درست بروس يد كه اين لي الله الله ين كر پهل خريد ادكود ما لك بن كر پهل خريد ادكود ما لك بن كر پهل خريد ادكود من موع من ال بيري مراو ب كه ال صورت بي الله ين كر پهل خريد ادكود ت مي الله ين كر بهل خريد كودت كي جس كا بوت في الله ين كر ين كورت في الك ند تقا، بال الله يزكا وعده في كرايما يا آرد در Order) لها درست ب جيها كرآن كل بعض لوك كرت بي كد آرد در Order) در صول كرك جيز خريد كر ينهج يا بنا كردية بي ، اب جوتا بنوات بي سلال پهل و س ديت بي ، اب استصنعاع كمت بي به بالانقاق ورست ب بالانقاق ورست ب

سے پہاں مرقات نے فرمایا کہ اس جگہ فیر مقبوض یا فیر مملوک اعیان کی تھے منع ہے جینے کے بیں قلاں غلام تمہارے ہاتھ فروخت کرتا ہوں حافا نکدوہ غلام یا تو اپنا ہے ہی نہیں یا ہے تگر بھا گا ہوا ہے یا فلان پر ندہ جواڑ رہا ہے فروخت کرتا ہوں کہ شکار کر کے تمہارے حوالہ کرول گا یہ ممنوع ہے تگر صفات کی نہتے جا تھ بھی خواہ مملوک یا مقبوض ہو یا نہ ہو جیسے تھے سلم میں اور چیز بتوانے میں ہوتا ہے، یہ بہت نفیس تو جیہ ہے۔ ممنوع ہے تگر صفات کی نہتے جا تھ بھی خواہ مملوک یا مقبوض ہو یا نہ ہو جیسے تھے سلم میں اور چیز بتوانے میں ہوتا ہے، یہ بہت نفیس تو جیہ ہے۔ (مراة المناجی شرح مشکل ہ المصابح ، ج مہم ہوس) حدیث ۱۸: امام مالک ونزندی ونسائی وابوداودابو ہریرہ رضی اللہ نعالیٰ عندے داوی، که دسول اللہ ضلی اللہ تعالیٰ علیہ وکلی عندے داوی کہ دستے کو اور ادھارائے کو یا میہ کہ میں جیز نفذائے کو اور ادھارائے کو یا میہ کہ میں نے علیہ وسلم نے ایک بیج میں دو رکھے سے منع فر مایا۔ اس کی صورت سے کہ میہ چیز نفذائے کو اور ادھارائے کو یا میہ کہ میں نے دیا ہے کہ میں ایک میں اس میں کیا ہے۔ (21) میہ چیز میرے ہاتھ اسے میں بیجو۔ (21)

حدیث ۱۹: تر مذی و ابو داود و نسائی بروایت عمر و بن شعیب عن ابیه عن جده رادی که رسول الند صلی الند تعالی علیه و سلم نے فرمایا: قرض و رئی حلال الله صلی الله تعالی علیه و سلم نے فرمایا: قرض و رئی حلال نہیں ( یعنی بیه چیز جمھارے ہاتھ بیچنا ہوں اس شرط پر که تم جھے قرض دویا بیه که سی کوقرض دے بھراس کے ہاتھ ذیادہ داموں میں چیز رئی کرے ) اور رئیج میں دوشرطیں حلال نہیں اور اُس چیز کا نفع حلال نہیں جو منان میں نہ ہواہ رہو چیز تیرے ہاس نہ ہو، اُس کا بیچنا حلال نہیں۔ (22)

(21) جامع الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في انتهى عن بيعتين .... إلخي، الحديث: ١٢٣٥، ج٣٩٠ مي ١٥٠.

## <u> حکیم الامت کے مدتی پھول</u>

ا ایک نے میں دو بیعوں کی دوصورتیں ہیں:ایک ہے کہ بوں کے میں فلاں چیز نفتہ دیں اروپے میں فروخت کرتا ہوں اور ادھار میں دیتا دو ہے میں دیتا دو ہے عوض ہے ممنوع ہے کہ اس میں تیمت کا سیح پنتہ نہ داکا۔ دوسری نیج بالشرط کہ بول کیے کہ میں اپنا غلام تجھے سورد ہے میں دیتا ہوں، بشرطیکہ تو جھے اپنی لونڈ کی یا زمین بچاس دو ہیں دے دے اس میں تیمی قیت ایک اعتبار سے جمہول ہے اس کے علاؤہ دیگر نیج بالشرط بھی منتج ہے بشرطیکہ شرط فاسد ہو،اگر شرط سیح ہوتو ہی دوست ہے۔ (مراۃ المناجی شرح مشکل قرائصا بیج ، ج مہم ، مے مس)

بالشرط بھی منتج ہے بشرطیکہ شرط فاسد ہو،اگر شرط سیح ہوتو ہی دوست ہے۔ (مراۃ المناجی شرح مشکل قرائصا بیج ، ج مہم ، مے مس)

(22) جامع التر ذی، کتاب العبوع ، باب ماجاء فی کراہ میۃ کی الیس عندہ ، انحد ہے ۔ ۱۳۳۸، ج ۲۴ میں ۱۲ میں المیں عندہ ، انحد ہے ۔ انتظام کے ۲۴ میں المیں عندہ ، انحد ہے ۔ انتظام کی سے دوست کے المیں عندہ ، انحد ہے ۔ انتظام کی سے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کی المیں عندہ ، انحد ہے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کی دوست کی دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کر دوست کی دوست کے دوست کے دوست کرتے دوست کے دوست کرتے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کرتے دوست کرتے

## تحکیم الامت کے مدنی بھول

اباس کی دوصورتیں ہیں: ایک مید کہ بائع خریداد سے کہتے ہیں تیرے ہاتھ میہ چیز سوروپ کے عوض فروضت کرتا ہوں بشرطیکہ تو جھے دس روپ قرض بھی دے، بیرحام ہے کہ ایک شیم کا سود ہے کیونکہ خریدار نے دس روپ قرض کے عوض میں اس چیز کے خرید نے کا لفع بھی صاصل کرلیا بااس کے برتکس کہ قرض ہا تگنے دالے سے ساہوکار کے میں تجھے سوروپیداس شرط پر قرض ویتا ہوں کہ دس روپ میں اپنی بحری مصل کرلیا بااس کے برتکس کہ قرض ہا تگنے دالے سے ساہوکار ترض ہا تگنے دالے سے ساہوکار ترض میں تنتی کی شرط ہوتی شع کے دوسرے مید کہ ساہوکار قرض ہا تگنے دالے سے کہ میں مجھے سوروپ ترض ویتا ہوں بشرطیکی تر میں ہوگی دو بی قباحت ہے کہ قرض کے ذریعہ بین وہ بی قباحوں بشرطیکی تم میری فلال چیز استے میں قرید لولیتی مہتلی اس میں جسی دو بی قباحت ہے کہ قرض کے ذریعہ بنفع کی رہا ہے۔

ا باس جملہ کی شرح میں بہت گفتگو ہے بعض محدثین تو فرماتے ہیں کہ بیہ جملہ پہلے جملہ کی تغییر ہے بعنی سلف کیج کی بعض نے فرہ یا کہ دوکا ذکر اتفاقی ہے ، نیچ بالشرط مطعقا منع ہے جیسا کہ بعض احادیث میں ہے کہ حضور انور نے کی اور شرط سے منع فر ، یا ، ان کا خیال ہے کہ شرحہ ان اور فرون سے کی شرطیں ہیں بیتی نہ تو بالع خریدار پرکوئی شرط لگائے کہ بیہ چیز تیرے ہاتھ فروخت کرتا ہوں بشرطیکہ دو ماہ تک اس کو میں سے مراد دونوں تسم کی شرطیں ہیں بیتی نہ تو بالع خریدار پرکوئی شرط لگائے کہ بیہ چیز تیرے ہاتھ فروخت کرتا ہوں بشرطیکہ دو ماہ تک اس کو میں ، میں استعمال کروں گا یا تو جھے استے روز کے لیے اپنا مکان عادیۃ یا کراہہ پر دے اور نہ خریدار تاجر پرکوئی شرط نگائے کہ کپڑا تو ہے حدیث • ۱:۱۷م احمد وابو داود و ابن ماجه ابن عمرضی الله تعالی عنهما سے دادی، که حضور صلی الله تعالی علیه وسم نے بیعانه سے منع فرمایا ہے۔ (23) تنبیه: اس باب میں نتیج فاسد و باطل دونوں کے مسائل ذکر کے جائیں گے۔

多多多多多

خریدتا ہوں بشرطیکہ تو جھے ی کر یا دھوکر دے مید دونوں تئم کی شرطیں تھے کو فاسد کر دیں گی جب کہ شرطیں تو و فاسد ہوں۔ شرط فی سد وہ کہلاتی ہے جسے تھے نے نہ چاہے ، جسے خود تھے بی چاہے دہ شرطہ تھے ہے اس کی تجارت فاسد ٹیس ہوتی جھے تا جر کیے کہ چیز بیتیا ہوں بشرطیکہ تو مجھے روپ محرے دے یا امھی نقد دے یا خریداد کے کہ خریدتا ہوں بشرطیکہ مال اصل ہوقل شہو وغیرہ۔

سل یعنی جو چیز تیرے تبضہ میں نہ ہواں کا پیچنا بھی ممنوع ہے اور جس چیز کا تو ابھی ما لک نہ بنا اس کی فروخت بھی منع ہام یکلمن سے مراد جو اپنے منان و تبضہ میں نہ آئی جیسے ہم کوئی چیز فریدیں اور بغیر قبضہ کیے فروخت کردیں، بینع ہے اس کی شرح گزر پھی۔

(مراة المتاجيج شرح مشكوة المصابح، جهم بص ٢٧٣)

(23) سنن أني داود، كمّاب الاجارة، باب في العربان، الحديث: ٣٥٠٢، ٣٣، ٣٣، ٣٩٣. وكنز العمال، كمّاب البيوع، الحديث: ٩٦١١، ٣٣، ٣٣

## مسائل فقهبته

مسکہ ا: جس صورت میں بیج کا کوئی رُکن مفقو دہو ( یعنی پایانہ جائے ) یا وہ چیز بیج کے قابل ہی نہ ہودہ بیج باطل ہے۔ پہلی کی مثال میہ ہے کہ مجنون یا لا یعظل ( ناہمجھ ) بچہ نے ایجاب یا قبول کیا کہ ان کا قول شرعاً معتبر ہی نہیں، الہذا ایجاب یا قبول کیا کہ ان کا قول شرعاً معتبر ہی نہیں، الہذا ایجاب یا قبول پایا ہی نہ گیا۔ دوسری کی مثال میہ ہے کہ بیج مردار یا خون یا شراب یا آزاد ہوکہ یہ چیزیں بیج کے قابل نہیں اور اگر رکن بیج یا محل بیج میں ( یعنی ایجاب وقبول میں یا ہیج میں ) خرائی نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کوئی خرائی ہوتو وہ بیج فاسد ہے مثلاً شن خمر ( شراب کی قبت ) ہو یا ہیج کی تسلیم پر قدرت نہ ہو ( یعنی جو چیز بیجی ہے اس کو کسی وجہ سے خریدار کے حوالے نہ کرسکتا ہو ) یا بیچ میں کوئی شرط خلاف مقتضائے عقد ( عقد کے تقاضے کے خلاف) ہو۔ (1)

مسئلہ ۲: مبتے یا شن دونوں میں سے ایک بھی ایسی چیز ہو جو کسی دین آسانی میں مال نہ ہو، جیسے مُردار، خون، آزان ان کو چاہے مبتے کیا جائے یاشن، بہر حال بچے باطل ہے اور آگر بعض دین میں مال ہوں بعض میں نہیں جیسے شراب کہ اگر چہ اسلام میں بید ، ل نہیں مگر دین موسوی وعیسوی ( یعنی موئی وعیسی علیہا السلام کے دین ) میں مال تھی، اس کو پنج قرار دیں گے تو بچے باطل ہے اور شمن قرار دیں تو فاسد مثلاً شراب کے بدلے میں کوئی چیز خریدی تو بیج فاسد ہے اور آگر ردپی

مسئلہ ۳ نال وہ چیز ہے جس کی طرف طبیعت کا میلان ہوجس کو دیا لیا جاتا ہوجس سے دوسروں کورو کتے ہوں بھے دفت ضرورت کے لیے جمع رکھتے ہوں لہٰذا تھوڑی کی جب تک وہ اپنی جگہ پر ہے مال نہیں اور اس کی بھی باطل ہے البتہ اگر اُسے دوسری جگہ نتقل کر کے لیے جا بھی تو اب مال ہے اور بھے جا کر گیہوں کا ایک وانہ اس کی بھی بھی بطل ہے۔ انسان کے پاخانہ بیشاب کی بھی باطل ہے جب تک مٹی اس پر غالب نہ آجائے اور کھاونہ ہوجائے گوبر بینگن، بید کی بھی باطل ہے جب تک مٹی اس پر غالب نہ آجائے اور کھاونہ ہوجائے گوبر کی سکھائی ہوئی کلیاں) کی بھی باطل نہیں اگر چہ دوسری چیز کی اُن میں آمیزش نہ ہولہٰذا اُس پر اُگ جلائے کے لئے گوبر کی سکھائی ہوئی کلیاں) کا بینیا خریدنا یا استعال کرنا ممنوع نہیں۔ (3)

<sup>(1)</sup> الدرائخار، كمّاب البيع ع، باب البيع الفاسد، ج عيم ٢٣٢، وغيره.

<sup>(2)</sup> المعداية ، كماب البيوع ، باب البيع الفاسد، ج٢ بن ٢٠٠٠.

وردالحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: البيع الموتوف... إلخ، ج2 م ٢٣٠٠.

<sup>(3)</sup> الدرالخاروردالمحتار، كماب البيوع، باب البيع الغاسد، مطلب: في تعريف المال، ج ٢٣٠٠.

مسئلہ ہم: مُردار سے مرادغیر مذبوح (وہ جانور جے ذرئے نہ کیا گیا ہو) ہے چاہے وہ خود مرگیا ہویا کسی نے اُس کا گلاگھونٹ کر مارڈ الا ہویا کسی جانور نے اُسے مارڈ الا ہو مچھلی اور ٹڈی مُردار میں داخل نہیں کہ بیذرج کرنے کی چیز ہی نہیں۔(4)

مسکلہ ۵: معدوم (بینی وہ چیزجس کا ابھی وجودہی نہ ہو) کی بیج باطل ہے مثلاً دومنزلہ مکان دو مخصول میں مشترک تھا ایک کا پنچے والا تھا دوسرے کا اوپر والا، وہ گر گیا یا صرف بالا خانہ گرا بالا خانہ دالے نے گرنے کے بعد بالا خانہ بیج کی سیاج باطل ہے کہ جب وہ چیز ہی نہیں نیج کسی چیز کی ہوگی اور اگر بیج سے مراد اُس حق کو بیجنا ہے کہ مکان کے اوپر اُس کو مکان بنانے کا حق تھا یہ بھی باطل ہے کہ بیج مال کی ہوتی ہے اور پر چھش ایک حق ہے مال نہیں اور اگر بارا خانہ موجود ہے تو اُس کی بیج ہوسکتی ہے۔ (5)

مسئلہ ۲: جو چیز زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے، جیسے مولی، گاجر وغیرہ اگر اب تک پیدا نہ ہوئی ہویا پیدا ہونا معلوم نہ ہواس کی تنج باطل ہے اور اگر معلوم ہو کہ موجود ہو پچکی ہے تو تنج صحیح ہے اور مشتری (خربیدار) کو نحیار رویت حاصل ہوگا۔ (6)



<sup>(4)</sup> روالحتار، كماب البيوع، باب البيع الغاسد، مطلب: في تعريف المال، ج2، ص ١٥٥٥، وغيره.

<sup>(5)</sup> في القدير، كما ب البيوع، باب المبيع الفاسد، ج ٢ بس ٢٠٠٠

<sup>(6)</sup> الدرالخاريكاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج ٢٠٠٧.

## چھی ہوئی چیز کی ہے

مسکلہ ک: باقلا (لوبیا) کے نیج اور چاول اور حل کی بیج ،اگر یہ سب جھکلے کے اندر ہوں جب بھی جائز ہے۔ یہ ہی افروٹ، بادام، پہتا کر پہلے چھکے میں ہول (لیتی ان چیزوں میں دو ۲ چھکے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں بیسب چیزی اور پر کا چھلکا او تار نے کے بعد آتی ہیں اگر او پر کے چھکے نہ اُترے ہوں جب بھی بیج جائز ہے)۔ یہ ہیں گیہول کے دانے بال (گندم وغیرہ کی بائی جس میں دانے ہوتے ہیں) میں ہول جب بھی بیج جائز ہے اور ان سب صور تول میں یہ بائع کے ذمہ ہے کہ بھی سے باقلاکے نیج یا دھان کی بچوی (چھلکا) سے چاول یا چھکوں سے جل اور بادام وغیرہ اور بال گذم کی بائی جس میں گذم کے دانے ہوتے ہیں) سے گیہوں نکال کر مشتری (خریدار) کے شہر دکرے اور اگر سیال (گندم کی بائی جس میں گندم کے دانے ہوتے ہیں) سے گیہوں نکال کر مشتری (خریدار) کے شہر دکرے اور اگر سیست نیج کی ہے مثلاً باقلاکی پھلیاں یا او پر کے چھکے سیمت بادام بیجا یا دھان بیجا ہے تو نکال کر دینا بائع کے ذمہ نہیں۔ (1)

مسئلہ ۸: سمسئلہ ۶ بھی ہوں یا بنو لے (کہاں کے نیج) جو راوئی کے اندر ہوں یا دورہ جوتھن کے ندر ہوان سب کی بیج ناجائز ہے کہ بیسب چیزیں عرفاً معدوم ہیں (یعنی لوگوں کے نزدیک ان کا وجود ہی نہیں ہے) اور مجور سے گھلیوں یاروئی سے بنولے یاتھن سے دودھ نکالنے کے بعد تیج جائز ہے۔ (2)

مسکنہ 9: پانی جب تک کوئیں یانہر میں ہے اُس کی نتاج جائز نہیں اور جب اُس کو گھڑے وغیرہ میں بھر لیا ہالک ہوگیا نتاج کرسکتا ہے۔(3)

مسئلہ ۱۰: مینھ(بارش) کا پانی جمع کر لینے ہے مالک ہوجا تا ہے بھے کرسکتا ہے پختہ دوض میں جو پانی جمع کرلیا ہے نجے کرسکتا ہے بشرطیکہ پانی کی آمد کا سلسلہ منقطع ہوگیا ہو۔ (4)

مسئلہ اا: بھشتی (پانی بھرنے والا) سے پانی کی مشکیں مول لیں (خریدلیں) لین ابھی اُس نے بھری بھی نہیں اور کی بھی ہیں اور میرے جو کو بھی ہیں اُن کوخریدلینا درست ہے کہ مسلمانوں کا اس پرعملدرآ مدہ۔ اگر کسی سے کہا پانی بھر کر میرے جو نوروں کو پلایا

<sup>(1)</sup> لدر الخار ، كتاب سيع ع، باب البيع القاسد ، ج ع ، ص ٢٥٣.

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كأب البيوع، بإب البيع القاسد، ج 2 م ٢٥٣.

<sup>(3)</sup> اغتادي الهندية ، كتاب البيوع ، الباب الناسع فيما يجوز بيعه و مالا يجوز ، الفصل السالع ، ج ١٢ م. ١٢ ا.

<sup>(4)</sup> الفة دى الصندية ، كتاب البيع ع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه ومالا يجوز ، الفصل المالع ، ج ١٢ من ١٢٠ .

کروایک رو پید ماہوار دونگا بہ ناجائز ہے اور اگریہ کہد دیا کہ مہینے میں اتن مشکیں پلاؤاور مشک معلوم ہے تو ج نز ہے۔ (5)
مسئلہ ۱۲: مبیع میں کچھ موجود ہے اور کچھ معدوم جب بھی بھی باطل ہے جیسے گلاب اور بیلے (6) چیل (7) کے
پیول جب کہ ان کی پوری نصل بچی جائے اور جینے موجود ہیں اُن کو بھے کیا تو بھے جائز ہے۔ (8)
مسئلہ ۱۳: جانور کی پشت میں یا ماوہ کے بیٹ میں جونطفہ ہے کہ آئندہ وہ پیدا ہوگا اُس کی بھے باطل ہے۔ (9)

多多多多

<sup>(5)</sup> الفتادي المعندية ، كتاب البيع ع، الباب الناسع نيما يجوز بيعه و مالا يجوز، الفصل السابع ،ج ٢٢ من ١٢٢ .

<sup>(6)</sup> ایک تشم کاسفید توشیودار پیول جوموتیا سے ملتا جلتا ہے:

<sup>(7)</sup> چنبیلی ایک مشہور خوشبودار پیول ، پر سفیدادر زردرنگ کا ہوتا ہے۔

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، ياب البيع الفاسد، ج ٢٣١

<sup>(9)</sup> الدرالخار كتاب البيوع ، باب البيع الغاسد ، ن ٤ يم ٢٣٥.

شرح بهار شویعت (صریازدیم)

# اشاره اورنام دونوں ہوں توکس کا اعتبار ہے

مسکلہ ۱۱۲ بہتے کی طرف اشارہ کیا اور تام بھی لے دیا گرجس کی طرف اشارہ ہے اُس کا وہ نام نہیں مثلاً کہا کہ اس گائے کو اسے بیں بیچا اور وہ نونڈی نہیں غلام ہے اس کا تھم ہیہ کہ جونام ذکر کیا ہے اور جس کی طرف اشارہ ہے دونوں کی ایک جنس ہے تو بیچ سے کہ عقد کا تعلق اُس کے ساتھ ہے جم کی طرف اشرہ ہے اور وہ موجود ہے گرجو چیز سمجھ کرمشتری (خریدار) لینا چاہتا ہے چونکہ وہ نہیں ہے لہذا اُس کو افتیار ہے کہ دفتی اُس کے ساتھ ہے جس کا نام این ہے کہ دفتی اُس کے ساتھ ہے جس کا نام این ہے کہ دفتی یا نہ لے اور جنس مختلف ہوتو تھے باطل ہے کہ عقد کا تعلق اس صورت بیس اُس کے ساتھ ہے جس کا نام این گیا اور لکلا غلام یا اور کلا غلام یا اور کلا غلام یا اور لکلا غلام یا ایک بین لہذا لونڈی کہدکر تھے کی اور لکلا غلام یا بلکتس ( یعنی غلام کہا تھا اور لونڈی نکلی ) ہے تھا جا اور جانور دوں بیس فروہ دو ایک جنس ہے گائے کہدکر تھے کی اور لکلا علام یا بالعکس تو بھے جے اور مشتری (خریدار) کو نیار حاصل ہے۔ (1)

مسئلہ ۱۵: یا تُوت کہدکر بیچا اور ہے شیشہ، نیٹے باطل ہے کہ بیٹے معدوم (بکنے والی چیز موجو دنہیں ہے) ہے اور یا توت سُرخ کہدکر رات میں بیچا اور تھا یا قوت زرد، تو بیٹے سیجے ہے اور مشتری (خریدار) کو اختیار ہے۔(2)



<sup>(1)</sup> العداية ، كمّاب البيوع، باب ألبي الفاسد، ج٢، ص٥٨.

<sup>(2)</sup> فتح القدير، كماب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢ بس ١٨.

## دوچيزوں کو بيچ مين جمع کيا اُن ميں ايک قابل بيچ نه ہو

مسئلہ ۱۷: آزاد و غلام کوجمع کر کے ایک ساتھ دونوں کو پیچا یا ذبیحہ اور مُردارکو ایک عقد میں نیچ کیا غلام اور ذبیحہ کی بھی نیچ باطل ہے اگر چہان صورتوں میں ممئن کی تفصیل کردی گئی ہو کہ اتنااس کا ممن ہے اور اتنااس کا۔اور اگر عقد دوہوں تو غلام اور ذبیحہ کی صحیح ہے آزاداور مُردار کی باطل۔مدبریاام ولد کے ساتھ ملاکر غلام کی نیچ کی غلام کی نیچ سے آن کی خبیس۔(1)

مسئلہ کا: غیر وقف کو وقف کے ساتھ ملاکر رئیج کیا غیر وقف کی سے اور وقف کی باطل اور مسجد کے ساتھ دوسری چیز ملاکر رئیج کی تو دونوں کی باطل۔(2)

مسئلہ ۱۸: دوخض ایک مکان میں شریک ہیں ان میں ایک نے دومرے کے ہاتھ بورامکان بھی دیا تو اس کے حصے کی ہوڑامکان بھی دیا تو اس کے حصے کی ہیں جو کی جاتھ ہورامکان بھی دیا تو اس کے حصے کی ہیں جو سے گاگل جسے کا میں اس کا حصہ ہے اس کی ہیں جو کی اور اُس کے مقابل شن کا جوحصہ ہوگا وہ سلے گاگل نہیں سلے گا۔ (3)

مسئلہ ۱۹: دوخض مکان یا زمین میں شریک ہیں ایک نے اُس میں سے ایک معین کھڑا بیچ کردیا ہے بیچے صبح نہیں اور اگر اپنا حصہ نچ دیا تو بیچ سمجے ہے۔(4)

مسئلہ ۲۰ مسلم گاؤں (سارا گاؤں) بیچاجس میں قبرستان اور مسجدیں بھی ہیں اور ان کا استثنائیوں کیا تو علاوہ مساجد دمقابر کے گاؤں کی بھے سیجے ہے ادر مساجد دمقابر کا عادۃٔ استثناقر اردیا جائے گا اگر چے استثنائذکور نہ ہو۔ (5)

مسئلہ این انسان کے بال کی بیچ درست نہیں ادر اُٹھیں کام میں لانا بھی جائز نہیں،مثلاً ان کی چوٹیاں بنا کرعور تیں استعمال کریں حرام ہے، حدیث میں اس پرلعنت فر مائی۔

فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک (مقدس بال) جس کے پاس ہوں، 'س سے

<sup>(1)</sup> الدرائخار كاب البع ع، باب البيع الفاسد في الماس

<sup>(2)</sup> لدرا مخار، كماب البيوع، باب البيع الفاسد، ج ٢٣٢٠.

<sup>(3)</sup> ردا محتار، كتاب البيوع، باب البيح الفاسد، مطلب: فيما اذا اشترى احد الشريكيين ... والخ ، ج 2 بص ٢٣٢.

<sup>(4)</sup> الفتادي العبندية ، كتاب الهبيوع ، الباب التاسع فيما يجوز بييه ومالا يجوز ، الفصل التاسع ، ج٣٠، ص • ١٣٠ .

<sup>(5)</sup> البحرالرائل، كماب البيع، باب ي القاسد، ١٢٠٩ م ١٣٩١.

شرح بهاد شویست (صریان ۱۶۹) ۱۹۵۸ ایس ایس ایس ۱۶۹

دوسرے نے لیے اور ہدیہ میں کوئی چیز پیش کی بیدورست ہے جب کہ بطور پیج نہ ہواور موئے مبارک سے برکت وامل کرنا اور اس کا عنسالہ (6) پیتا، آنکھوں پر ملنا، بغرض شفا مریض کو پلانا درست ہے، جبیبا کہ احادیث می مسلمی ابت

مسکلہ ۲۲: جو چیز اس کی ملک میں نہ ہواُس کی تھے جائز نہیں لینی اس امید پر کہ میں اس کو خریدلوں کا یہ ہم یا میراث کے ذریعہ یا کی ادر طریق ہے جھے ال جائے گی اُس کی ابھی سے بھے کردے جیسا کہ آجکل اکثر تا ہر کی کراٹ کے ذریعہ یا کہ اجب کہ تا ہم کی اُس کی ابھی سے بھے کردے جیسا کہ آجکل اکثر تا ہر کی کراٹ ہیں سے ناجائز ہے جب کہ بھے سلم کے طور پر نہ ہو (جس کا ذکر آئے گا) پھر اگر اس طرح بھے کی اور خریر کر مشتری (خریدار) کو دیدی جب بھی باطل بی درج گی۔ یو ہیں وہ چیز جو ابھی طیار نہیں ہے بلکہ آئندہ ہوگی مثلاً کہ اُرائی مشتری (خریدار) کو دیدی جب بھی باطل بی درج گی ہے بھی باطل ہے کہ معدوم کی بھے ہاور اگر دوس سے مشکر، جو ابھی موجوز نہیں ہے اس امید پر بھی کہ آئندہ ہوجائے گی ہے بھی باطل ہے کہ معدوم کی بھے ہاور اگر دوس سے کی بین کری یا نضول بن کری کے دی تو ناجا تر نہیں اگر وکالت کے طور پر ہوتو کی نافذ بھی ہے (جائے گی) اور فضول کی بھے ہوتو کا لک کی اجازت پر موتو ف ہے۔ (7)

مسئلہ ۱۲۳ نتے باطل کا تھم رہ ہے کہ بیتے پر اگر مشتری (خریدار) کا قبضہ بھی ہوجائے جب بھی مشتری (خریدار) اُس کا مالک نہیں ہوگا اور مشتری (خریدار) کا وہ قبضہ قبضہ امانت قرار پائے گا۔ (8)

مسئلہ ۳۴: سرکہ کے دو۲ منکے خریدے پھرمعلوم ہوا کہ ایک بیں شراب ہے اور دوسرے میں سرکہ دونوں کی بیع ناجا تز ہے اگر چہ ہرایک کانمن علمدہ بیان کر دیا عمیا ہو۔ (9)

#### 多多多多多

(مدارج النبوت بشم سوتم، پاب ششم، ج۲ بس ۲۱۷)

(1) الفتادى الصندية ، كمرّب البيوع ، الباب الأول في تعريف البيح ... إلخ ، ج ٣،٣ م. ٣. و.لدر مخارورد لمحتار ، كماً ب البيع ع ، باب البيع الفاسمة ، مطلب : الآدى مكرّم ... إلخ ، ج ٢ م ٥٠٠٠ م.

(8) الدرالخار، كماب البيوع، باب البيع الغاسد، ي ٢٠٩٠.

(9) نفتادي الصندية ، كتاب إلبيوع ، الباب الماسع ، فيما يجوز ببيه و مالا يجوز ، الفصل إلعاشر، ج سوم اسا،

<sup>(6)</sup> موئے مبارک: مقام حدیدیہ من آمحضرت ملی اللہ تعالی علیہ ہالہ وسلم نے بالی بنواکر تمام بال مبارک ایک سرز در شت پر ڈال دیئے۔ تمام اصحب رضی اللہ تعالی عنہ ہوگئے اور بالول کو آیک ووسرے سے چھینے گئے۔ حضرت ام ممارہ رضی اللہ تعالی علیہ ہوگئے اور بالول کو آیک ووسرے سے چھینے گئے۔ حضرت ام ممارہ وضی اللہ تعالی علیہ ہوگئے اور بالول کو آیک وصالی ظاہری کے بعد جب کوئی بیار ہوتا تو می ان میں کہ میں نے بھی چند بال حاصل کر لئے۔ آخ مضرت صلی اللہ تعالی علیہ ہوئے وصالی ظاہری کے بعد جب کوئی بیار ہوتا تو می ان مبارک بالول کو پنی میں ڈیوکر بانی مریض کو بلاتی تورب العزت آنے صحت عطا کردیتا۔

## بيع ميںشرط

مسئلہ ۲۵: تع میں ایس شرط و کر کرنا کہ خود عقداً سی کا مقتضی ہے معزمیں مثلاً بائع پر مہیج کے تبعد دلانے کی شرط اور مشتری (خریدار) پر ٹمن اوا کرنے کی شرط اور اگر وہ شرط مقتضائے عقد نہیں ( یعنی عقد کے تقاضے کے مطابق نہیں ) گر عقد کے مناسب ہواس شرط میں بھی حرج نہیں مثلاً یہ کہ مشتری (خریدار) ٹمن کے لیے کوئی ضامن پیش کرے یا شن کے مقابل میں فلال چیز رہ من رکھے اور جس کو ضامن بتایا ہے اُس نے اُسی جاس میں وہانت کر بھی کی اور اگر اُس نے صفانت بوج ہے مقابل میں فلال چیز رہ من رکھے اور جس کو ضامن بتایا ہے اُس نے اُسی جس میں متنا ہوں کہ قلال شخص صامن ہوج کے کہ عنانت بوج ہے کہ مشتری (خریدار) نے بائع سے صامن طلب کیا کہ میں اس شرط سے خریدتا ہوں کہ قلال شخص صامن ہوج ہے کہ میں مشتری (خریدار) نے بائع سے مامن طلب کیا کہ میں اس شرط بھی جائز ہو اس کہ کا تو شن والیس طے گایہ شرط بھی جائز ہے۔ اور اگر وہ شرط نہ اس وہ میں گارٹی سے اُس کو جائز رکھانے بھیے خیار شرط ایس ہے جس پر مسلمانوں کا عام طور پر ٹمل اُس میں مشرط رکھی جائز ہے۔ اور اُسی کی ہوئہ ورزش کا ذمہ دار اُس میں مشرط بھی جائز ہے۔ اور ہے بھی نہ ہو بھی نہ ہو بھی خراج ہیں اس کہ جواز نہیں وارد ہواور مسلمانوں کا اُس کی جواز نہیں وارد ہواور مسلمانوں کا اُس کی جواز نہیں وارد ہواور مسلمانوں کا اُس کو جواز نہیں وارد ہواور مسلمانوں کا تعال (رواج) بھی نہ ہو وہ شرط قاسد ہے اور بھی کو بھی فاسد کردیتی ہے مثلاً کیٹر اخریدااور پی شرط کرلی کہ برنک اس کو قطع کر سے دے گا۔ (1)

مسئلہ ۲۱؛ غلام کوال شرط پر نے کیا کہ مشتری (خریدار) اُسے آزاد کردے یا مدہریا مکا تب کرے یا بونڈی کو اس شرط پر کہ اسے اُم دلد بنائے بیہ نئے فاسد ہے کہ جوشرط مقتضائے عقد (لیمنی عقد کے تقاضے کے) کے خلاف ہواوراُس میں بالکع یا مشتری (خریدار) یا خود مجتے کا فائدہ ہو (جب کہ بھے اہل استحقاق سے ہو) وہ نئے کو فاسد کردیت ہے اور اگر میں بالکع یا مشتری (خریدار) یا خود مجتے کا فائدہ ہو (جب کہ بھے فاسد نہیں کہ یہاں وہ تینوں یا تیں نہیں اور اگر اس خرط پر سے غلام بیچا تھا کہ مشتری (خریدار) اُسے نئے نہ کرے تو تئے فاسد نہیں کہ یہاں وہ تینوں یا تیں نہیں اور اگر اس شرط پر سے غلام بیچا تھا کہ مشتری (خریدار) اُسے آزاد کردے گااور مشتری (خریدار) نے اس شرط پر خرید کر آزاد کردیا نئے صبحے ہوئی اور غلام آزاد ہوگیا۔(2)

<sup>(1)</sup> الفتادي لهندية ، كتاب البيع ع والباب العاشر في الشروط التي تفسد البيع والتي لاتفسد ورج سوص الساء غيرو.

<sup>(2)</sup> العداية ، كمّاب البيع ع، باب البيع الفاسد، ج٢، ٩٨.

شوچ بها د شویعت (صه یاده)

سے مسلم کی: غلام کوایسے کے ہاتھ بیچا کہ معلوم ہے وہ آزاد کردے گاتھ بیٹ آزادی کی شرط مذکور نہ ہولی ہی جائز ہے۔(3)

多多多多多

<sup>(3)</sup> المرجع السابق بص ٢٩٠٠

<sup>(4)</sup> المداية ، كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد، ج٢، ص١٩٠٠.

<sup>(5)</sup> الدرالخنار، كماب البيوع، باب البيع الغاسد، ت عيم ٢٣٧.

# جوشكارا بھى قبضه ميں نہيں آياہے اس كى بيع

مسکلہ و سا: جو مجھنی کہ دریا یا تالاب میں ہے ابھی اُس کا شکار کیا ہی نہیں اُس کو اگر نقو دیعنی روپے بیسے ہے بیج کیا تو باطل ہے کہ وہ ملک میں نہیں اور مال معقوم نہیں اور اگر اُس کوغیر نقو دمشلاً کپڑا یا کسی اور چیز کے بدلے میں بیج کیا ہے تو بیج فاسد ہے ۔ بو بیل اگر شکار کرکے اُسے دریا یا تالاب میں جھوڑ دیا جب بھی اُس کی بیج فاسد ہے کہ اُس کی تسمیم پر (یعنی حوالے کرنے پر) قدرت نہیں۔ (1)

مسئلہ اسا: مچھٹی کوشکار کرنے کے بعد کسی گڑھے میں ڈالدیا یا وہ گڑھا ایسا ہے کہ بے کسی ترکیب کے ( یعنی بغیر سن تدبیر کے) اُس میں سے پکڑسکتا ہے تو بھے کرنا بھی جائز ہے کہ اب وہ مقدورالتسلیم بھی ہے (2) وہ ایسی ہی ہے جیسے پانی کے گھڑے میں رکھی ہے اور اگر اُسے پکڑنے کے لیے شکار کرنے کی ضرورت ہوگی کانے یا جال وغیرہ سے پکڑنا پڑے گا توجب تک پکڑنہ لے اُس کی بیتے سیجے نہیں اور اگر مچھلی خود بخو دگڑھے میں آگئی اور وہ گڑھا اس لیے مقرر كرركها ہے توبیخض اُسكاما لک ہوگیا دوسرے کواس كالیمنا جائز نہیں پھراگر بے جال دغیرہ کے اُسے پکڑ سکتے ہیں تو اُس کی ت بھی جائز ہے کہ وہ مقدور التسلیم بھی ہے ورنہ نج ناجائز اور اگر وہ اس لیے نیس طیار کرر کھا ہے تو مالک نہیں مگر جبکہ دریا یا تالاب کی طرف جوراسته تھا اُسے مجھلی کے آئے کے بعد بند کردیا تو مالک ہو تمیا اور بغیر جال وغیرہ کے پکڑسکتا ہے تو اپنے جائز ہے ور نہ ہیں۔ای طرح اگر اپنی زمین میں گڑھا کھودا تھا اُس میں ہرن وغیرہ کوئی شکارگر پڑااگر اس نے اسی غرض نے کھودا تھ تو یہی مالک ہے دومرے کو اسکالیٹا جائز نہیں اور اس لیے نہیں کھودا تو جو پکڑ لے جائے اُس کا ہے مگر ، لک ز مین اگر شکار کے قریب ہو کہ ہاتھ بڑھا کراُسے پکڑسکتا ہے توای کا ہے دوسرے کو پکڑنا جائز نہیں دوسرا پکڑے بھی تووہ ما لک نہیں ہوگا یہ ہوگا۔ یو بین شکھانے کے لیے جال تانا تھا کوئی شکار اُس میں پھنسا تو جو پکڑ لے اس کا ہے اوراگر شکار بی کے لیے تانا تھا تو شکار کا مالک بیہ ہے۔ جال میں شکار پھنسا گرزڑیا اُس سے چھوٹ گیاد وسرے نے پکڑلیا توبیر مالک ہے اور جال والا پکڑنے کے لیے قریب آگیا کہ ہاتھ بڑھا کر جانور پکڑسکتا ہے اس وقت توڑا کرنگل میا اور دوسرے نے پکڑلیا تو جال والا مالک ہے پکڑنے واؤا مالک نہیں۔ باز اور محتے کے شکار کا بھی یہی تھم ہے۔(3)

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب البيع القاسد، ج ٢٣٨.

<sup>(2)</sup> لین مشتری کے حوالے کرنے پر قادر مجی ہے۔

<sup>(3)</sup> فتح القدير بركماب البيوع، باب الهيع القاسد، ج١٠ يم ١٣٩.

مسکلہ ۳۲: شکاری جانور کے انڈے اور بیچے کا بھی وہی تھم ہے جو شکار کا ہے بینی اگر الیمی جگہ میں انڈا یا بحرک كداك في اى كام كے ليے مقرر كرر كھى ہے توب مالك ہے ورندجو لے جائے أس كا ہے۔ (4)

مسکلہ ۳۳: کسی کے مکان کے اندر شکار چلا آیا اور اس نے درواز ہ اُس کے پکڑنے کے لیے بند کرلیا توبیہ مالک ہے دوسرے کو پکڑنا جائز نہیں اور لاعلمی میں اس نے دروازہ بند کیا توبیہ مالک نہیں۔اور شکار اس کے مکان کی محاذات ( گردونواح) میں ہوا میں اُڑ رہا تھا تو جو شکار کرے، وہ مالک ہے۔ لیوجیں اس کے درخت پر شکار بیٹا تھا جس نے أسے پکڑاوہ مالک ہے۔(5)

مسکلہ ۱۳۲۷: رویئے چیے آفاتے ہیں اگر کسی نے اسپنے دائن اس لیے پھیڈا رکھے ہے کہ اس میں گریں تو میں لوں گا تو جینے اس کے دامن میں آئے اس کے ہیں اور اگر دامن اس لیے ہیں پھیلائے مینے مگر گرنے کے بعد اس نے دامن سمیٹ لیے جب بھی مالک ہے اور اگر بید دونوں باتیں نہ ہوں تو دامن میں گرنے سے اس کی ملک نہیں دوسرا لے سکتا ہے۔شادی میں چھوہارے اور شکر أماتے ہیں ان كامجى يمي تھم ہے۔ (6)

مسئلہ ۵ سا: اسکی زمین میں شہد کی محصول نے نہاراگائی (شہد کا جھتا بنایا) تو بہر حال شہد کا مالک یہی ہے جاہے اس نے زمین کواس کیے چھوڑرکھا ہو یا نہیں کہ ان کی مثال خودرو درخت ( بینی قدرتی طور پرا گئے والا درخت) کی ہے كه ما لك زمين اسكا ما لك جوتاب بدأس كى زمين كى پيداوار ب\_ (7)

مسکلہ ۲۳: تالا بوں جھیلوں کا مجھلیوں کے شکار کے لیے تھیکہ دینا جیسا کہ ہندوستان کے بہت سے زمیندار کرتے یں بینا جائز ہے۔(8)

مسئلہ كسا؛ پرندجو موا ميں أزر ما ہے اگر أس كو الجمي تك شكار ندكيا موتو الله الله الله الرشكار كر مجهوز ديا ہے تو نیج فاسد ہے کہ سلیم پر قدرت نہیں اور اگر وہ پر تدابیا ہے کہ اس وقت ہوا میں اُڑر ہا ہے مگر خود بخو دواپس آجائے گا جیسے بلاؤ کبوتر (پالتو کبوتر) تو اگر چہ اس وقت اس کے پاس نہیں ہے تیج جائز ہے اور حقیقة نہیں تو حکما اس کی تسلیم پر

وردالحتار، كمّاب البيوع، باب الفاسد، مطلب: في البيع الفاسد، ج ع م ٢٠٨٠.

<sup>(4)</sup> في القدير، كمّاب البيوع، بإب البيع الفاسد، ٢٠،٥ ١٩،٠

<sup>(5)</sup> رد محتار، كتاب البيوع، بأب البيخ الفاسد، مطلب: في البيخ الفاسد، ج ٢٠٨٠.

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كاب البيع ع، باب المتفرقات، ح٤، ١٩٥٠.

<sup>&#</sup>x27; (7) فتح عدير كماب البيوع بباب البيع الغاسد، ج٢ بس٩٠٠.

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، باب البيح الفاسد، ج عيس ٢٣٨.

قدرت ضرور ہے۔(9)

#### 多多多多多

(9) الدرالخار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٤، ص٠٥٠.

اعلیٰ حفرت ،امام اہسنت ،محدودین وملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن قادی رضوبہ شریف میں تحریر فرہا ہے ہیں: تو پر الا بعیار میں ہے:

فسدبيع طير في الهواء لايرجع وان يطير ويرجع صح ٢\_\_

ہوا ہ میں اس پرندے کی نیخ فاسد ہے جو واپس نہ آئے اور اگر وہ اڑتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے تو ہوا ہ میں اس کی بیچ جائز ہے۔ (ت) (۲\_المار المحارث مرح تو پر الا بصار کتاب الدیج عضل تی باب الدیج الفاسد مطبع مجتبائی دہلی ۲ /۳۳)

ردالحتاريس ب:

قال فى الفتح لان البعلوم عادة كالواقع وتجويز كونها لاتعود او عروض عدم عودها لا يمنع جواز البيع كتجويز هلاك الببيع قبل القبض ثم اذاعرض الهلاك انفسخ كذا هذا الاوفى النهرقيه نظر لان من شروط صحة البيع القدرة على التسليم عقبه ولذا لم يجزبيع الأبق الاقال حفرق ما بين الحمام و الأبق فان العادة لم تقض بعودة غالباً بخلاف الحمام، وما ادعالا من اشتراط القدرة على التسليم عقبه ان ارادبه القدرة حقيقة فهو ممنوع والا لاشترط حضور الببيع مجلس العقد واحد الايقول به وان ارادبه القدرة حكما كماذكرة بعد هذا فما نمن فيه كذا لك محكم العادة بعودة الاقلاد وهو وجيه فهو نظير العيد البرسل في حاجة البولى فانه يجوزبيعه وعلوة بأنه مقدر و التسليم وقت العقد حكما اذا لظاهر عودة ال

فع میں فرہ یو اس لئے کے معلوم عادی واقع کی مثل ہے تھی اس بات کا امکان کہ وہ (پریمہ ہے) واپس نے آئیں گے یا عدم رجوع کا انھیں عارض ہوجانا جواز تی ہے مانع نہیں جیسا کہ تبند ہے جی بلاک تی کا امکان مانع تیج نہیں، پھر اگر ہیج کو بلاکت عارض ہوگئ تو بچ شخ ہوجا نیگی ، ایسانی بہاں بھی ہوگا ، اھا وو نہر میں ہے کہ اس میں فقر ہے کو خلاصت تیج کی شرطوں میں ہے ہے کہ تیج کے بعد تسمیم جیج پر قدرت ہو، اس ایسانی بہاں بھی ہوگا ، اھا وو نہر میں ہے کہ اس میں فقر ہے کو خلاصت تیج کی شرطوں میں ہے کہ تیج کے بعد تسمیم جیج پر قدرت ہو، اس کے بعد گئے ہوئے ہو کہ تا ہو کہ اور تی ناجائز ہے اھو، کے فرایل کے معادب نہر نے کو تر اور غلام میں فرق کیا ہے کہ عادت بھا گے ہوئے علام کے والیس آنے کا حکم غالب نہیں کرتی بخلا کہ خلام کے والیس کی ہوئے کا اس کے والیس کے والیس کے اس کے والیس کے والیس کے والیس کے اس کے والیس کے والیس کہ تا ہو کہ بھر تو وہ انھوں نے وہ کر کیا تو ہما والے بر بحث مسلا بھی ایسانی ہے کو تکہ عادت کو تر کے لوٹ آنے کا حکم کرتی ہے ، ھیں ایسانی ہے کو تکہ عادت کو تر کے اور فقی وہ نام کرتے ہو کہ بات کو ایس کی تیج جا کر بہ ناور فقی وہ نام کرتے ہو کہ کو تک کام کے لئے کہیں بیسیا گیا ہو کو تکہ اس کی تیج جا کر ہے ، اور فقی وہ نام کرتے ہو کہ کہیں بیسیا گیا ہو کو تکہ اس کی تیج جا کر ہے ، اور فقی وہ نام کرتے ہو کہاں کہ کو کہ تھا ہرائی کا لوٹ آنا ہے۔ (ہے)

( فأوى رضويه جلد كام ٢٠ ٨ ٨ ١٥ من فا وَنَدُّ يَشْنَ ، لا مور )



## بيع فاسدكي ديگرصورتيس

مسئلہ ۱۳۸ جودودہ تھن میں ہے اُسکی بیج ناجائز ہے۔ یوبی زندہ جانور کا گوشت، چربی، چڑا، سری پائے، زندہ و نہری چکی (و نے کی چوڑی ؤم) کی بیج ناجائز ہے ای طرح اُس اون کی بیج جو وُ نبہ یا بھیڑ کے جسم میں ہے ابھی کا اُن ہو ہواور اُس موتی کی جو چھت میں ہیں یا جو تھان ایا ہواور اُس موتی کی جو چھت میں ہیں یا جو تھان ایا ہوکہ چھاڑ کر نہ بیجا جاتا ہوا س میں سے ایک گز آدھ گز کی بیج جسے مشروع (2) اور گلبدن (ایک تشم کا دھاری دار ریٹی کیڑا) کے تھان یہ سب ناجائز ہیں اور اگر مشتری (خریدار) نے ابھی بیج کوشے نہیں کیا تھا کہ بائع نے جھت میں سے کیڑا) کے تھان یہ سب ناجائز ہیں اور اگر مشتری (خریدار) نے ابھی بیج کوشے نہیں کیا تھا کہ بائع نے جھت میں سے کرڈیاں اُن اور اگر مشتری (خریدار) ہے ابھی بیج کوشے نہیں کیا تھا کہ بائع نے جھت میں سے کرڈیاں نال دیں یا تھان میں سے وہ گلؤا کھاڑ دیا تو اب بیزج سے جھڑی۔ (3)

مسئلہ 9 سا: اس مرتبہ جال ڈالنے میں جومجھلیاں نگلیں گی اُن کوئٹے کیا یاغوطہ خور (تیراک) نے بیر کہا کہاں نوط میں جوموتی نگلیں گےاُن کو بیجا بیڑتے باطل ہے۔(4)

مسئلہ + ۱۶: دو کپڑوں میں سے ایک یا دو غلاموں میں سے ایک کی نیج ناجائز ہے جبکہ خیار تعیین (معین کرنے کا ختیار) شرط نہ ہواور اگرمشتری (خریدار) نے دونوں پر قبضہ کرلیا تو اُن میں ایک کا قبضہ قبضہ امانت ہے اور دوسرے کا قبضہ صنان۔(5)

مسئلہ اسم: چراگاہ بیں جو گھاس ہے اُس کی بڑنے فاسد ہے ہاں اگر گھاس کوکاٹ کراس نے جمع کرلیا تو بڑنے درست ہے۔ ہس طرح پانی کو گھٹر ہے، مشکے، مشک میں بھر لینے کے بعد بیچنا جائز ہے اور چرا گاہ کا ٹھیکہ پر دینا بھی جائز نہیں ہو اُس وقت ہے کہ گھاس خود اُوگی ہواس کو پچھ شہر ما پڑا ہواور اگر اس نے زمین کواس کیے چھوڑر کھا ہو کہ اُس میں گھاس

<sup>(1)</sup> صدف، ایک شم کی در یائی مخلوق جس کے اندر سے موتی تکلتے ہیں۔

<sup>(2)</sup> ایک شم کا کیڑا جوریشم اور روئی کے سوت کو طاکر بنایا جاتا ہے۔

<sup>(3)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب البيع القاسد ، ج٢ م ٢٠٠٠. والدرالخيار ، كتاب البيوع ، باب البيع القاسد ، ج٤ م ٢٥٢.

<sup>(4)</sup> في القدير، كماب البيوع، بأب البيع الغاسد، ج٢ بس ٥٠٠.

<sup>(5)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب البيع الفاسد، جدم ٢٥٢. والبحرالرائق، كماب البيع ، باب البيع الفاسد، ج٢، ١٢٧.

پیدا ہواور ضرورت کے وقت پانی بھی دیتا ہوتو اُس کامالک ہے اور اب بیچنا جائز ہے گر ٹھیکد اب بھی ناج نز ہے کہ اتلاف میں (اصل چیز کو ضائع کرنا) پر اجارہ درست نہیں۔ ٹھیکہ کے لیے بید حیلہ ہوسکتا ہے کہ اُس ز بین کو جانوروں کے کھیرانے کے بیاچھیکہ پر دے پھر مستاجر (اجرت پر لینے والا) اُس کی گھاس بھی جرائے۔ (6)

مسئلہ ۲۷، کی تھیتی جس میں ابھی غلہ طیار نہیں ہوا ہے، اس کی بڑھ کی تین صور تیں ہیں: 1 ابھی کاٹ لے گا یا 2 اپنے جانوروں سے چرالے گا یا 3 اس شرط پر لیتا ہے کہ اُسے طیاز ہونے تک چھوڑر کھے گا۔ پہلی دوصور تول میں بڑھ جائز ہے اور تیسری صورت میں چونکہ اس شرط میں مشتری (خریدار) کا نفع ہے، بڑھی فاسد ہے۔ (7)

مسئلہ سام، پھل اُس وقت بیج ڈالے کہ ابھی نمایاں بھی نہیں ہوئے ہیں یہ بیجے باطل ہے اوراگر ظاہر ہو پھے مگر قابل انتفاع نہیں ہوئے ( لیتن قائد ہ اُٹھانے کے قابل نہیں ہوئے ) یہ بچے سیج ہے مگر مشتری (خریدار) پرفورا تو ڑلین ضروری ہے اور اگر بیشرط کرلی ہے کہ جب تک طیار نہیں ہو تکے ورخت پر رہیں گے تو تئے فاسد ہے اور اگر بلا شرط خریدے ہیں مگر ہائع نے بعد بچے اجازت دی کہ طیار ہونے تک درخت پر رہیں وقواب کوئی حرج نہیں۔(8)

مسئلہ سم سم: ریشم کے کیڑے اوران کے انڈوں کی بیٹے جائز ہے۔ (9)

دوفض اگرریشم کے کیڑوں میں شرکت کریں ہے جب ہوسکتی ہے کہ انڈے دونوں کے ہوں اور کام بھی دونوں کریں اور جتنے جتنے انڈے ہوں اُنھیں کے حساب سے شرکت کے خصے ہوں یہ بین ہوسکتا کہ ایک کے انڈے ہوں اور ایک کام کرے اور دونوں نصف نصف یا کم دبیش کے شریک ہوں بلکہ اگر ایسا کیا ہے تو کیڑے اُس کے ہوں گے جس کے انڈے ہیں اور کام کرنے والے کے لیے اُجرتے شل طے گی۔ یوبیں اگر گائے بکری مرفی کی کو آدھے آدھ پر دے دی کہ دو کھلائے گا چرائے گا اور جو بچے ہوں کے دونوں آدھے آو جے بانٹ لیس کے جیسا کہ اکثر دیباتوں میں کرتے ہیں میر طریقہ غلط ہے بچوں میں شرکت نہیں ہوگی بلکہ بچے ای کے ہوئے جس کے جانور ہیں اس دوسرے کو چارہ کی جب کہ بہا تھلا ہے ہوا در جو اُلی اور رکھوالی کی اُجرت شل طے گی۔ یوبیں اگر ایک مختص نے اپنی زمین دوسرے کو جارہ کی بیٹر (درخت) لگانے کے لیا کہ ایک مرتب اور پھی دونوں نصف نصف لے لیس کے بیٹر (درخت) لگانے کے لیے ایک مرتب کو دیوبی کہ دونوں نصف نصف لے لیس کے بیٹر (درخت) لگانے کے لیے ایک مرتب کے دیوبی کہ دونوں نصف نصف لے لیس کے بیٹر کی درخت اور پھی دونوں نصف نصف لے لیس کے بیٹر کی ایک کی درخت اور پھی دونوں نصف نصف لے لیس کے بیٹر کی کی درخت اور پھی دونوں نصف نصف لے لیس کے بیٹر کی کی درخت اور پھی دونوں نصف نصف لے لیس کے بیٹر کی کی درخت اور پھی دونوں نصف نصف لے لیس کے بیٹر کی کی درخت اور پھی دونوں نصف نصف لے لیس کے بیٹر کی کی درخت اور پھی دونوں نصف نصف لے لیس کے بیٹر کی کی درخت اور پھی دونوں نصف نصف لے لیس کے بیٹر کی کی درخت اور پھی دونوں نصف نصف کے لیں کی کی درخت کی کیں کی درخت کی درخت کی درخت کی درخت کی کی درخت کی کی درخت کی درخت کی

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كتاب البيع ع، باب البيع الفاسد، ج2، ص ٢٥٧.

والبحرالرائق، كماب البيع ، بإب البيع الفاسد، ج٢، ص١٢٠.

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كماب المبيوع، باب المبع الفاسد، ج ٢٥٨.

<sup>(8)</sup> الفة وى المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب المّاسع فيما يجوز ببيده ما لا يجوز ، الفصل الثّاني ، ج ١٠٠٠ م ١٠٠١

<sup>(9)</sup> تويرامالهار، كماب البيوع، ج، م ٢٥٩.

شرح بهار شویعت (صریازه) کردر است اور پھل گل مالک زمین کے ہوئے اور دوسرے کے لیے درخت کی وہ قیمت سے کی جونمر كرف كا ورجو كه كام كياب أس كى أجرت مثل مل كي روا)

ے ہے دن ن ادر رو ہوں ایسے ۔۔۔ ۔۔۔ مسکلہ ۵۷: بھا گے ہوئے غلام کی تھے ناجا تر ہے اور اگرجس کے ہاتھ بیتیا ہے، وہ غلام بھاگ کر اُسی کے کہا ۔۔۔ مسکلہ ۵۷: بھا گے ہوئے غلام کی تھے ناجا تر ہے اور اگرجس کے ہاتھ بیتیا ہے، وہ غلام بھاگ کر اُسی کے بہاں حصیا ہوتو نظم سے بھرا گرمشتری (خریدار) نے اُس غلام پر قبضہ کرتے دفت کسی کو گواہ نہیں بنایا ہے تو نظے کے اُس غلام پر قبضہ کرتے دفت کسی کو گواہ نہیں بنایا ہے تو نظے کے کے سے جدیہ چہر ہے۔ اور تنہیں، یعنی فرض کرونتے کے بعد ہی مرگیا تومشتری (خریدار) کوئمن دینا پڑے گا اور قبضہ کرتے وقت گوا جست کرلیا ہے تو یہ قبضہ نے کے قبضہ کے قائم مقام نہیں بلکہ میہ قبضہ امانت ہے اس کے بعد پھر قبضہ کرنا ہو گااور اس قبضہ جدیر ے پہلے مراتو بائع کامرامشتری (خریدار) کو پچھٹن دیتا نہیں پڑے گا ادر اگرمشتری (خریدار) کے یہاں نہیں چھپا ہے سرجس کے بہاں ہے اُس سے مشتری (خریدار) آسانی کے ساتھ بغیر مقدمہ بازی کے لیے سکتا ہے جب بھی میں

مسکلہ ۲۷: ایک شخص نے کسی کی کوئی چیز غصب کرنی ہے مالک نے اُس کو غاصب کے ہاتھ جیج والائج میج

مسکلہ کے سم: عورت کے دودھ کو بیچنا نا جائز ہے اگر چہ اُسے نکال کر کسی برتن میں رکھ لیا ہوا گر چہ جس کا دودھ ہودہ باندى ہو۔(13)

مسکلہ ۸ ، خنزیر کے بال یا اور کسی جز کی تنے باطل ہے اور مروار کے چڑے کی بھی تنے باطل ہے جبکہ لکا یانہ ہو، اور دباغت کرلی ہو ( لیعنی پکا کررنگ دیا ہو ) تو تئے جائز ہے ادراس کو کام میں لانا بھی جائز ہے۔ (14 )

مسئلہ 9 سم: تیل نا پاک ہوگیا اس کی تھے جائز ہے اور کھانے کے علاوہ اُس کودوسرے کام میں لانا بھی جائز ہے۔(15) مگر بیضرور ہے کہ مشتری (خریدار) کو اُس کے نجس ہونے کی اطلاع دیدے تا کہ وہ کھانے کے کام میں نہ لائے اور بیجی وجہ ہے کہ نجاست عیب ہے اور عیب پر مطلع کرنا ضرور ہے۔ نایاک تیل مسجد میں جلانامنع ہے تھر میں جلا

<sup>(10)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيع ع، باب البيع الفاسد، مطلب: في تنتج دودة القرمز، ج2، ص٢٦١.

<sup>(11)</sup> المرجع السابق من ١٩٦٣.

<sup>(12)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب الماسع فيما يجوز ببيه و مالا يجوز ، أفصل الثالث ، ج ٣ م م ١١١ .

<sup>(13)</sup> المعداية ، كمّاب البيوع ، ماب البيع الفاسد، ج٢ بم ٢٧ وغير ما

<sup>(14)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج2، م ٢٧٥.

<sup>(15)</sup> المرجع السابق م ٢٧٧.

سکتا ہے۔ اس کا استعمال اگر چہ جائز ہے تگر بدن یا کپڑے میں جہاں لگ جائے گانا پاک ہوجائے گا پاک کرنا پڑنگا۔ بعض دوا کمیں اس مشم کی بنائی جاتی ہیں جس میں کوئی نا پاک چیز شامل کرتے ہیں مشلا کسی جانور کا پینٹہ اُس کواگر بدن پر لگایا تو یاک کرنا ضرور کی ہے۔

مسئلہ ۵۰: مُردار کی جربی کو بیچنایا اُس سے کسی تشم کا نفع اُٹھانا ناجائز ہے نداُ سے چراغ میں جلا سکتے ہیں نہ چڑا یکانے کے کام میں لاسکتے ہیں۔(16)

'' مسئلہ ا ۵: مُروار کا پیٹھا (17) ، بال، ہڑی، پر، چونچے ، کھر (18) ، ناخن ، ان سب کو بچے بھی سکتے ہیں اور کام میں بھی لا سکتے ہیں۔ ہاتھی کے دانت اور ہڑی کو پچ سکتے ہیں اورا کی چیزیں بنی ہوئی استعمال کر سکتے ہیں۔ (19)

多多多多多

<sup>(16)</sup> رواكمتار، كتاب البيوع، بإب البيع الفاسد بمطلب: في التداوي بلبن البينت فلزمة ولان من ع م ٢٧٧.

<sup>(17)</sup> بدن سے ملے ہوئے وہ زردی ماک رہتے جن سے اعضاء سکڑتے اور تھلتے ہیں۔

<sup>(18)</sup> گائے ، بری اور ہران وغیرہ کے یاؤل۔

<sup>(19)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، بإب البيع الفاسد، مطلب: في التداوي بلبن البنت فلزمة ولان، ج ٢٠٥٠ م ٢٧٠.

# جتنے میں چیز بیجی اُسکواُ سے مم دام میں خریدنا

مسئلہ ۵۲: جس چیز کوئیج کر دیا ہے اور ابھی پوراٹمن وصول نہیں ہوا ہے اُس کومشتری (خریدار) سے کم دام میں اس خرید نا جائز نبیں اگر چہ اس وفتت اُس کا نرخ کم ہوگیا ہو۔ یو ہیں اگر مشتری (خریدار) مرگی اُس کے دارث سے خریدی جب بھی جائز نہیں۔ مالک نے خودنہیں تیج کی ہے بلکہ اس کے وکیل نے نیچ کی جب بھی یہی تھم ہے کہ کم میں خریدنا نا جائز اور اگر أت بن میں خریدی مگر پہلے ادائے من کی معیاد نہ تھی ادراب میعاد مقرر ہوئی یا پہلے ایک ماہ کی میعاد تھی اوراب دوماہ کی میعادمقرر کی میریمی ناجائز ہے۔اوراگر بائع مرکمیااس کے دارث نے اُسی مشتری (خربیرار) سے کم دام میں خریدی تو جائز ہے۔ یوبیں بالع نے اُس سے خریدی جس کے ہاتھ مشتری (خریدار) نے ایج کردی ہے یا جبہ کردی ہے یا مشتری (خریدار) نے جس کے لیے اُس چیز کی وصیت کی اُس سے خریدی یا خودمشتری (خریدار) سے اُسی دام میں یازائد میں خریدی یاشن پرقبصنہ کرنے کے بعد خریدی بیرسب صورتیں جائز ہیں۔ اور ہائع کے باپ یا بیٹے یاغلام یا مکاتب نے کم دام میں خریدی تو نا خائز ہے۔ کم داموں میں خریدنا اُس وقت نا جائز ہے جب کہ ٹمن اُسی جنس کا ہواور مہی میں کوئی نقصان نہ پیدا ہوا ہو ادر اگر شمن دوسری جنس کا ہو یا بیج میں نقصان ہوا ہوتو مطلقاً ہی ج بڑ ہے۔ روپیہ اوراشر فی اس باره میں ایک جنس قرار پائیں گے لہٰذا اگر میں روپیہ میں پیچی تھی اوراب ایک اشر فی میں خریدی جس کی قیمت اس وفت پندرہ روپے ہے ناجائز ہے اور اگر کپڑے یا سامان کے بدلے میں خریدی جس کی قینت پندرہ روپے ج و الانب · (1)

مسكله ١٥٠ أيك فخص في دومرے سے من بھركيبوں (كندم) قرض ليے اس كے بعد قرضدار نے قرض خواہ ( قرض دینے والے ) سے پانچ روپنیوں وہ من بھر گیہوں جو اُس کے ہیں خرید لیے بیزئے جائز ہے اور وہ روپے اگر أسى مجلس ميں اداكردية و تيج نافذيه ، ورند باطل بوجا يَكَى \_(2)

مسئلہ ۵۳: ایک شخص نے دوسرے سے دس روپے قرض لیے اور قبضہ کر لینے کے بعد مدیون (مقروض) نے دائن ( قرض دینے والا) سے ایک اشرفی میں خرید لیے رہ تھے جائز ہے پھر اگر اشرفی مجلس میں ویدی بیچ صحیح رہی ورنہ

<sup>(1)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب رمبيع ع، الباب الماسع فيما يجوز ببيه د مالا يجوز ، الفصل العاشر، جسم ١٣٠٠.

والدرالخارورد لمحتار، كماب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: الدراهم والدنانير... إلح، حدي ٢٦٨.

<sup>(2)</sup> الفتاوى الصندية ، كتاب البيع ع ، لباب الماسع بيما يجوز بيعه و مالا يجوز ، الفصل الأول ، ج ١٠٢٠.

باطل ہو گئی۔(3)

مسئلہ ۵۵: مشتری (خریدار) نے دوسرے کے ہاتھ چیز ﷺ ڈالی کرید ﷺ موگئ اگر بیٹ سب کے تن میں فشخ قرار پائے تو ہائع اول کو کم واموں میں خرید نا جائز نہیں اور اگر اسطرح کا نشخ ہو کہ تھن ان دونوں کے تن میں نشخ دوسروں کے تن میں نے جدید ہوجھیے اقالہ ہو کم میں خرید نا جائز۔(4)

مسئلہ ۵۲ مشتری (خریدار) نے میچ کو ہبہ کردیا اور قبضہ بھی دیے دیا گر پھر داپس لے لی اور بالغ کے ہاتھ کم دام میں چ ڈالی بینا جائز ہے۔(5)

مسئلہ ے ۵: ایک چیز خریدی اور ابھی اُس پر قبضہ بیں کیا ہے بیداور ایک دوسری چیز جو اِس کی ملک میں ہے دونوں کو ایک ساتھ ملاکر بیچ کیا اُس کی بیچ ورست ہے جو اس کے پاس کی ہے۔(6)

مسئلہ ۵۸: ایک چیز ہزار روپے میں خریدی اور قبضہ بھی کرلیا گر ابھی شمن ادا نہیں کیا ہے کہ بیدا ورا یک دوسری چیز اس کے سیجے نہیں جو اُس چیز اُس کی سیجے نہیں جو اُس چیز اُس کی سیجے نہیں جو اُس چیز اُس کی سیجے نہیں جو اُس کے سیجے نہیں جو اُس کی سیجے نہیں جو اُس کی سیجے نہیں جو اُس کی سیج نہیں جو اُس کی سیج نہیں جو اُس کی سیج نہیں جو اُس کی حضورتوں سیج بے اور دوسرے کے ہاتھ تینے کی تو دونوں کی دونوں صورتوں میں سیجے ہے۔ (7)

مسئلہ 20: تیل بیچا اور بیٹھبرا کہ برتن سمیت تولا جائے گا اور برتن کا اتنا وزن کاٹ دیا جائے مثان ایک سیریہ ناجائز ہے اور اگر بیٹھبرا کہ برتن کا جووزن ہے وہ کاٹ دیا جائے گامثلاً ایک سیر ہے تو ایک نیر اور ڈیڑھ سیر ہے تو ڈیڑھ میر یہ جائز ہے۔ یو ہیں اگر دونوں کومعلوم ہے کہ برتن کا وزن ایک سیر مجرا کیا جائے گا یہ بی جائز ہے۔ یو ہیں اگر دونوں کومعلوم ہے کہ برتن کا وزن ایک سیر مجرا کیا جائے گا یہ بی جائز ہے۔ (8)

مسئله ۲۰: تیل با تھی خریدا اور برتن سمیت تولا تمیا اور تھہر ابیر کہ برتن کا جو وزن ہوگا مجرا دیا جائے گا مشتری

<sup>(3)</sup> الفتادي الصندية ، كما ب البيوع ، الباب الماسع نيما بجوز ببيه ومالا يجوز ، الفصل الاول من ٣ م ١٠٢٠.

 <sup>(4)</sup> المرجع السابق، لفصل العاشر بص ١٣٣٠.

<sup>(5)</sup> الرفي الربي

<sup>(6)</sup> لرفع البابق ص mm.

<sup>(7)</sup> العداية ، كتاب البيع ع ، باب البيع الفاسد، ج٢ بص ١٧٠.

و نفتادي المعندية ، كماب البيوع والباب التاسع فيما يجوز بيعه .... والخ والفصل العاشر، ج ١٩٠٠ سا١٠٠٠.

<sup>(8)</sup> الصداية ، كمّاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ٣٨،٥٠٥. والدر الخمّار ، كمّاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ج٢٥،٥٠٢.

ر تریدار) برن مان رست دیدار) کا قول معتبر ہوگا کیونکہ اس اختلاف سے اگر مقصود برتن ہے ہو مشتری (خریدار) تھا توقتم کے ساتھ مشتری (خریدار) کا قول معتبر ہوگا کیونکہ اس اختلاف سے اگر مقصود برتن ہے ہو مشتری (خریدار) عابض ہے اور قابض کا قول معتبر ہوتاہے اور اگر مقصود ثمن میں اختلاف ہے کہ ایک سیر کی قیمت بالع طلب کرتا ہے اور مشتری (خریدار) منکرے (انکار کررہاہے) تومنکر کا قول معتبر ہوتاہے۔(9)

مسئله ۲۱: راسته یعنی اُس کی زمین کی نیج و هه جها نزیج، جب که وه زمین بائع کی ملک هونه به که فقط حق مرور (یعنی چلنے کاحق) (حق آ سائش) ہو،مثلاً اس کے گھر کا راستہ دوسرے کے گھر بیس سے ہواور راستہ کی زمین اس کی ہو۔اگر ہ ۔ اس زمین راستہ کے طول وعرض (کسائی چوڑائی) مذکور ہیں جب تو ظاہر ہے در نیداً س منکان کا جو بڑا دروازہ ہے اتی چوڑائی اور کوچہ نافذہ ( آمدورنت کی عام گلی) تک لنبائی لی جائے گی اور جوراستہ کوچہ نافذہ یا کوچہ سربستہ (بندگلی) میں لکلا ہے جو خاص بائع کی ملک میں نہیں ہے، بلکہ اُس میں سب کے لیے حق آسائش ہے مکان خریدنے میں وہ تبعاً (ضمنا) داخل ہوجا تا ہے خاص کراً سے خریدنے کی ضرورت جیس ہوتی۔(10)

. مسئله ۲۲: زمین یا مکان کی تنع ہوئی اور راستہ کاحق مرور تبعاً نئیج کیا گیا مثلاً جمیع حقوق (تمام حقوق) یا تمام مرافق (11) کے ساتھ نے کی تو نئے درست ہے اور تنہا راستہ کاحق مرور بیچا گیا تو درست تبیں۔(12)

مسئلہ ۱۲۳ : مكان سے يانى بہنے كا راسته يا كھيت ميں يانى آنے كا راسته بيچنا ورست نہيں يعن محض حق بينا بھى ناجائز ہے اور زمین جس پر یانی گزر نے گاوہ بھی تیج نہیں کی جاسکتی جبکہ اُس کا طول وعرض بیان نہ کیا گیا ہواور اگر بیان کردیا ہوتو جائز ہے۔(13)

مسكه ١٢٠: ايك شخص في دومرے سے كها جوميرا حصه اس مكان ميں ہے أسے ميں في تيرے ماتھ بيع كيا اور بالع کومعلوم نہیں کہ کتنا حصہ ہے مگرمشتری (خریدار) کومعلوم ہے تو تئے جائز ہے اور اگرمشتری (خریدار) کومعلوم نہ ہوتو جائز نہیں اگر چہ باتع کومعلوم ہو۔ (14)

<sup>(9)</sup> الصداية ، كمّاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢ يص ٣٨.

<sup>(10)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيوع، ماب البيح الفاسد، مطلب: في يج الطريق، ج م مسا٢٥.

<sup>(11)</sup> اس سے مراد وہ اشیء جیں جو پہنچ کے تالع ہوتی ہیں جیسے راستہ، زمین کے لئے پانی کی نالی وغیرہ۔

<sup>(12)</sup> الدرالخار، كمان البيوع، باب البيع الفاسد، ج ٢٥٥م، ٢٥٥.

<sup>(13)</sup> العداية ، كمّاب البيوع ، باب البيع الفاسد، ج٢ بم ٢٠٠٠.

و فتح القدير، كماب البيوع، بأب البيع الفاسد، ج١٤ بص٧٥.

<sup>(14)</sup> الفتاوي تصندية ، كتاب ببيوع ، زلباب الثاني عشر في إخكام البيح الموقوف ويع احد الشريكيين ، ج ١٥٥ مي ١٥٥.

مسئلہ ۱۵: ایک شخص کے ہاتھ آئے کر کے پھرائی کو دوسرے کے ہاتھ بیجیاحرام و باطل ہے کہ جبلی آئے اگر منے بھی کروی جائے جب بھی دوسری نہیں ہوسکتی۔ ہاں اگر مشتری (خربیدار) اول نے قبضہ کرلیا ہے تو دوسری آئے اُسکی اجزت پر موقوف ہے۔ (15)

مسئلہ ۲۷: جس بیج میں جیج یا شن مجہول ( یعنی چیزیا قیمت معلوم نہ ہو ) ہے وہ بیج فاسد ہے جبکہ اسی جہالت ( لا علمی ) ہو کہ تسلیم (حوالہ کرنے) میں نزاع ( جھگڑا الزائی ) ہو سکے اور اگر تسلیم میں کوئی دشواری نہ ہوتو فاسد نہیں مشلاً گیہوں ( گندم) کی پوری بوری بانچ رو پیہ میں خرید کی اور معلوم نہیں کہ اس جس کتنے گیہوں جیس یا کپٹر ہے کی گانے ( گندم) خرید نی اور معلوم نہیں کہ اس جس کتنے گیہوں جیس یا کپٹر ہے کی گانے ( گندم ) خرید نی اور معلوم نہیں کہ اس جس کتنے گیہوں جیس یا کپٹر ہے کی گانے ( گندم ) خرید نی اور معلوم نہیں کہ اس جس کتنے تھان جیں۔ ( 16 )

مسکلہ ۱۲ نیج بین بھی ایسا ہوتا ہے کہ ادائے شن (قیت کی ادائیگی) کے لیے کوئی مرت مقرر ہوتی ہے اور بھی نہیں اگر مدت مقرر نہ ہوتو شن کا مطالبہ بائع جب چاہے کرے اور جب تک مشتری (خریدار) شن نہ ادا کرے بہتی (نیجی گئی چیز) کوروک سکتا ہے اور دعونی کر سکتا ہے اور اگر مدت مقرر ہے توقیل مدت مطالبہ نہیں کرسکتا گر مدت ایسی مقرر ہوجس میں جہالت نہ رہے کہ جھڑا ہواگر مدت ایسی مقرر کی جوفریقین نہ جانے ہوں یا ایک کواس کا علم نہ ہوتو تھے فاسد ہے مثالاً نوروز (17) اور مہرگان یا ہولی (18) دیوالی (ہندووں کا ایک تہوار) کہ اکثر مسلمان سے نہیں جائے کہ کہ بول تو تھے ہوں تو تھے ہوں آو تھے ہوں آو تھے ہوں او تھے ہوں او تھے ہوں تو تھے ہو جائے گی (گرمسلمانوں کواسیے کا موں شن گفار کے تہواروں کی تاریخ مقرر کرنا بہت تھے (بہت بڑا) ہے) جائے کی آمد کا دن مقرر کرنا تھیے ہوا کرتی ہیں اگر ادائے شن کے لیے میاوقات مقرر المشخ کی تاریخ مقرر کرنا تھے کہ کہ دونوں او تھے ہو جائے گی جب کہ دونوں کی سے متھے گران اقات کے آئے نے کہ کہا ہو۔ (19)

مسكلہ ١٨: ابع ميں ايسے نامعلوم اوقات فركورنبيس موئے، عقد ابع موجانے كے بعد ادائے ثمن كے ليے ال قسم

<sup>(15)</sup> ردائحتار، كمّاب البيوع بصل في الفضولي مطلب: في تيج المرحون المسرأ جر، ج ٢٥م٥ ١٣٠٥.

<sup>(16)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب البيوع ، الباب الناسع فيما يجوز بيعه ومالا يجوز ، أفعل الثامن ، ج-١٠٢ ص١٢٢.

<sup>(17)</sup> ایرانی مشسی سرل کا پہلا دن میدا برانیول کی خوشی کاسب سے بڑا غیر مذہبی دن ہے۔

<sup>(18)</sup> مندود ل كاليك تهوارجوموسم بهارش مناياجا تايے۔

<sup>(19)</sup> العدية، كتاب البيوع، بإب البيع الفاسد، ج٢م٠٥٠

و لدرالخار، كماب البيوع، باب البيع الفاسد، ج ٢٥٨٠.

شرح بهار شویعت (صیازدیم)

کی میعادیں مقرر کیں، یہ معنر (نقصان دہ) نہیں۔ (20) مسئلہ ۲۹: آندھی چلنے بارش ہونے کوادائے ثمن (بعنی رقم کی ادائیگی) کا دقت مقرر کیا تو بیج فاسد میں اور اگران چیز وں کومید دمقرر کیا پھر اُس میعاد کوسا قط کردیا تو یہ بڑچ اب بھی سیجے نہ ہوگی۔ (21)

多多多多多

<sup>(20)</sup> الدرامخار، كتب البيوع، باب البيع الفاسد، ج عيص ٢٧٩.

<sup>(21)</sup> الدر المحارور دالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع القاسد، مطلب: في تع الشرب، ج عين الما.

## میع فاسد کے احکام

مسئلہ • 2: تنع فاسد کا تھم ہیہ ہے کہ اگر مشتری (خریدار) (خریدار) نے بائع ( بیجے والا ) کی اجازت سے مبتے پر قبضہ کرلیا تو مبیع کا مالک ہو گیا اور جب تک قبضہ نہ کیا ہو مالک نہیں بائع کی اجازت صراحة ( واضح طور پر ) ہو یا ولالة (اشارة ) ۔ صراحة اجازت ہوتو مجلس عقد ش ہر حال مالک ہوجائے گا اور دمالة ہے کہ مشلأ مجلس عقد بین مشتری (خریدار) نے بائع کے سامنے قبضہ کیا اور اس نے منع نہ کیا اور مجلس عقد کے بعد صراحة اجازت کی ضرورت ہے، دلالة کا فی نہیں گر جبکہ بائع شن پر قبضہ کرکے مالک ہوگیا تو اب مجلس عقد ( یعنی جس مجلس میں سودا ہوا ) کے بعد اُس کے سامنے قبضہ کرنا اور اُس کا منع نہ کرنا ، اجازت ہے۔ (1)

مسئلہ اے: یہ جو کہا گیا کہ قبضہ سے مالک ہوجاتا ہے اس سے مراد ملک خبیث ہے کیونکہ جو چیز تھے فاسد سے حاصل ہوگی اسے والیس کرنا واجب ہے اور مشتری ( فریدار ) کو اُس میں تصرف کرنا منتے ہے ( یعنی نہ بھ سکتا ہے نہ استعال کرسکتا ہے ) ۔ تھے فاسد میں قبضہ سے چونکہ ملک حاصل ہوتی ہے اگر چہ ملک خبیث ہے نہذا ملک کے پچھا دکام ثابت ہوں کے مثلاً ا اُس پر دعویٰ ہوسکتا ہے۔ 2 اُس کوئتے کر یکا تو ٹمن اسے ملے گا۔ 3 آزاد کر یکا تو آزاد نہ ہوگا ۔ 6 اور اگر اس کے پروس میں کوئی مکان فروخت ہوگا تو شفہ مشتری ( فریدار ) کا ہوگا بائع کا نہیں ہوگا اور چونکہ میہ ملک خبیث ہے، لہذا ملک کے بعض احکام ثابت نہیں ہوگا تو شفہ مشتری ( فریدار ) کا ہوگا بائع کا نہیں ہوگا اور چونکہ میہ ملک خبیث ہے، لہذا ملک کے بعض احکام ثابت نہیں ہول گے۔ 7 اگر کھانے کی چیز ہے تو بہننا طال نہیں ۔ 9 کنیز ( لونڈی ) ہے تو وطی کرنا ( ہمبتری کرنا ) حلال نہیں ۔ 10 اور بائع کا اُس سے نکار تا جا کڑے 11 اور اگر مکان ہے تو اُس کی پروس والے کو یا خلیط ( وہ شخص جوحق تھے میں شریک ہو ) کوشفہ کا تن نہیں ، ہاں اگر مشتری ( خریدار ) نے اس میں کوئی تقمیر کی تو اب اس کا میں شنہ کہ سکت ہو کہ کا تو شفہ کرسکتا ہے۔ ( 2)

مسئلہ ۷۲: بیج فاسد میں مشتری (خریدار) پراولاً (پہلے پہل) یہی لازم ہے کہ قبضہ نہ کرے اور بائع پر بھی لازم ہے کہ منع کردے باکھ پر بھی لازم ہے کہ منع کردے بلکہ ہرایک پر نیج فسخ کردینا واجب اور قبضہ کرنی لیا تو واجب ہے کہ نیج کوفشخ کر کے مبیع کو واپس

<sup>(1)</sup> الدرالخذارورد كمتار، كماب البيوع، باب البيح الغاسد، مطلب: في الشرط الغاسد ... إلى مجري ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ـ ٢٩٠.

<sup>(2)</sup> الدرالختار وردالحتار، كمّاب البيع ع، باب البيع القاسد، مطلب: في الشرط الفاسد... إلخ، ج٢٩٣-٢٩٠.

کرلے یا کروے نئے نہ کرنا ممناہ ہے اور اگر واپسی نہ ہوسکے مثلاً مبیع ہلاک ہوگئی یا ایسی صورت پیرا ہوگئی کرواپسی نہ ر بے یا روے ں مدرہ موسلے کے مثل واپس کرے اگر مثلی ہواور میں ہوتو قیمت ادا کرسے ایک کرے اگر مثلی ہواور میں ہوتو قیمت ادا کرسے (یخ ہوں ( سارین کی داجی قیمت ( رائح قیمت ) منہ کہ ٹن جو تھمرا ہے ) اور قیمت میں قبضہ کے دن کا اعتبار ہے یعنی بروز بن ج اُس کی قیمت تھی وہ دے ہاں اگر غلام کوئٹے فاسد سے خریدا ہے اور آ زاد کردیا توشمن واجب ہے۔ (3)

مسئله ۱۵: اگر قیمت میں بائع ومشتری (خریدار) کا اختلاف ہے تومشتری (خریدار) کا تول معتبر ہے۔ (4) مسئلہ ۱۷: اکراہ و جبر کے ساتھ نتے ہوئی تو پذیج فاسد ہے گرجس پر جبر کیا گیا اُس کونسخ کرنا واجب نہیں بلکہ اختیارے کہ سنح کرے یا نا فذکروے گرجس نے جرکیا ہے اُس پرٹنے کرنا داجب ہے۔(5)

، مسئله ۵۵: بنج فاسد بین اگرمشتری (خریدار) نے جیج پر بغیرا جازت بائع قبصنه کیا تو نه قبصنه موانه ما لک هوانهاس کے تصرفات ( یعنی مبت میں جو پچھ معاملات کیے) جاری ہوں گے۔(6)

مسئلہ ٢٧: أيج فاسد كونى كرنے كے ليے قضائے قاضى (قاضى كے فيصلے) كى بھى ضرورت نہيں كه ال كان ع (ختم) کرنا خود ان دونوں پرشرعاً (شرعی طور پر)واجب ہے اور اس کی بھی ضرورت نہیں کہ دوسرا راضی ہواوراس کی بھی ضرورت نبیں کہ دوسرے کے سامنے ہو ہال بیضرور ہے کہ دوسرے کوئے کاعلم ہوجائے اور وہ دونوں خود ک نہ کریں تج پر قائم رہنا چاہیں اور قاضی کو اس کاعلم ہوجائے تو قاضی جبراً منے کردے۔(7)

مسئلہ 22: مشتری (خریدار) نے جیج کو داپس دے دیا یعنی بائع کے پاس رکھ دیا کہ بائع لینا چاہے تو لے سکا ہے۔ بالع نے اُسے کینے سے انکار کردیا مگر مشتری (خرندار) اُسکے پاس جھوڑ کر چلا محمیا بری انذمہ (فرمہ سے بری) ہوگی وہ چیز اگرضائع ہوگئ تومشتری (خریدار) تاوان نہیں دے گا اور اگر بائع کے انکار پرمشتری (خریدار) چیز کو والیس ملے گیا تو بری الذمہ نبیں کہ اس صورت میں اُسکا لیے جانا ہی جائز نبیس کہ بیجے فسخ ہوچکی اور پھیر لے جانا (واپس العانا) عصب ہے۔(8)

<sup>(3)</sup> الدرالخذاروردالمحتار، كماب البيع ع، باب البيح الفاسد، مطلب: في الشرط الفاسد ... إلخ ،ج ٢٩٠٠ م ٢٩٠٠ .

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب البيع القاسد، ج م م ٢٩٣٠.

والفتاوي الصندية ، كمّاب البيع ع، الباب الحادي عشر في أحكام البيح الغير الجائز، ج ١٩٠٠، ١٥١.

<sup>(5)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد بمطلب: في الشرط الفاسد ... إلخ، ج ٢٩٣.

<sup>(6)</sup> الفتاوى الصندية ، كمّاب البيع ع، الباب الحادي عشر في أحكام البيع الغير الجائز، جسم ساس.

<sup>(7)</sup> الدرامخاروروالحتار، كمّاب البيع ع: باب البيع الفاسد، مطلب: ردّ المشتري فاسدُ ا... إلح، ج يم ١٩٩٠.

<sup>(8)</sup> ردالمحتار، كماب البيوع، ياب البيع الفاسد، مطلب: ردّ المشترى قاسدا .... إلح ، جديم ٢٩٥٠.

مسئلہ ۱۵: تع فاسد میں مینے کواگر مشتری (خریدار) نے بائع کے لیے ہمبرکردیا یا صدقہ کردیا یا بائع کے ہاتھ تھ اللہ اللہ عاریت، اجارہ، غصب، و دیعت کے ذریعے غرض کسی طرح وہ چیز بائع کے ہاتھ میں پہنچ گئی بیج کا متار کہ ہوگیا (لیعنی سوداختم ہوگیا) اور مشتری (خریدار) بری القدمہ ہوگیا کہ شن یا قیمت اُس کے ذمہ لازم نہیں۔ یہاں ایک قاعدہ کلیہ یا در کھنے کا ہے کہ جب ایک چیز کا کوئی شخص کسی وجہ ہے ستحق ہا دروہ چیز اُس کو دومر ہے طریقہ پرحاصل ہو تو اُس کی وجہ سے مستحق ہا دروہ چیز اُس کو دومر ہے طریقہ پرحاصل ہو تو اُس کی وجہ سے ماسل ہوئی اس کا اعتبار نہیں بخر طیکہ اُس کو اُس کی وجہ سے ماسل ہوئی اس کا اعتبار نہیں بخر طیکہ اُس خوہ چیز کشری تو یہ چیز غصب کرلی ہے پھر خصب سے اس نے وہ چیز خریدی تو یہ خیر کہ سے نہیں مانی جائے گی بلکہ اس کی چیز تھی جو اسے لگئی اور اگر وہ چیز اُس سے نہیں ملی جس پر اس کا حق میں اس کا حقبار ہوگا مثلاً نیج فاسد میں مشتری (خریدار) نے وہ چیز تھے کردی یا دومرے سے بائع اول کو حاصل ہوئی تو مشتری (خریدار) بری الذمہ نہیں اُسے منہان دینا پڑے گا۔ (و)

多多多多

## موالع نشخ بيربيل

مسئلہ 24: نیخ فاسد میں مشتری (خریدار) نے قبضہ کرنے کے بعدائی چیز کو بائع کے علاوہ دو سرے ہاتھ نیکی فرال اور یہ نیکی میں مشتری (خریدار) نے قبضہ ولادیا۔ یا آزاد کردیا۔ یا مکا تب کیا یا کنیز تھی مشتری (خریدار) کے اُلے نیکی مشتری (خریدار) کے اُلے نیکی مشتری (خریدار) کے اُلے میں خلط کردیا۔ (ملادیا) یا جانور تھا ذرئے کرڈالا۔ یا می کو وقف صحیح کردیا۔ یا رئین رکھ دیا اور قبضہ دے دیا۔ یا وصیت کرکے مرکبیا۔ یا صدقہ دے ڈال غرض یہ کہی طرق مشتری (خریدار) کی ملک سے نکل گئی تو اب وہ نیج فاسد نافذ ہو جائے گی اور اب شنح نہیں ہوگئی۔ اور اگر مشری (خریدار) نے نئے فاسد کے ساتھ بچایا ہے میں خیار شرط تھا تو نئے کا تھم باتی ہے۔ (1)

مسکد • ۱۰ اکراہ کے ساتھ اگر بیج ہوئی اور مشتری (خریدار) نے قبضہ کر کے بیج میں تصرف ت ( ایعنی عمل وال کے معاملات) کیے تو سارے تصرفات بے کار قرار دیے جائیں گے اور بائع کواب بھی بے قل حاصل ہے کہ بیچ کونے کردے محرمشتری (خریدار) نے آزاد کردیا تو عتق ( آزادی) نافذ ہوگا اور مشتری (خریدار) کو غلام کی قیمت دینی پڑے گی۔ (2)

مسئلہ ۸۱: مشتری (خریدار) نے قبضہ بیں کیا ہے اور بائع کو اُس نے تھم ویدیا کہ اس کو آزاد کردے یا تھم دیا کہ اس کو آزاد کردے یا تھم دیا کہ فلہ کو پسوا دے یا دوسرے غلہ میں اسے ملا دے یا جانور کو ذرح کردے، بائع نے اُس کے تکم سے بیاکام کے تو مشتری (خریدار) پر صان واجب ہوگیا اور بائع کا بیافعال کرنا (بیکام بجالانا) ہی مشتری (خریدار) کا قبضہ ،نا جائے گا۔ (3)

مسئلہ ۸۲: مبیج کومشتری (خریدار) نے کراپیہ پر دیدیا یا لونڈی تھی اُس کا نکاح کر دیا تو اب بھی بیچ کونسخ کر سکتے ہیں۔(4)

<sup>(1) .</sup> بدرا مخارور دالمحتار، كماب المبيوع، باب البيع القاسمة، مطلب: ردّالمشتري فاسدأ... إلخ، ج٢٩٥\_٢٩٥.

<sup>(2)</sup> الدرالخاردرد محتار، كتأب البيع ع، باب البيع الغاسد، مطلب: ردّ المشرى قاسداً... إلى من ٢٩٢.

<sup>(3)</sup> لدرالخار، كماب البيوع، باب البيع الفاسد، ج ٢٩٢٠.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق بس ٢٩٩.

مسئلہ ۱۸۰ جس وجہ سے من ممتنع ہوگیا (یعنی بیج ختم نہ کرسکتا ہو) اگر وہ جاتی رہی مثلاً ہبہ کردیا تھا اُسے واپس لے لیا رہ بن (گروی رکھی ہوئی چیز) کو چھوڑا لیا مکا تب بدل کتابت اوا کرنے سے عاجز ہوگیا تو فسخ کا تھم بجرلوث آیا ہاں اگر قاضی نے ان تصرفات کے بعد قیمت اوا کرنے کا مشتری (خریدار) پر تھم دیدیا تو اب بعد رجوع وزوال عذر (یعنی عذر نے ختم ہونے کے بعد ) بھی فنٹے نہ ہوگی۔(5)

مسئلہ سم ۸: بائع ومشتری (خریدار) میں سے کوئی مرکبیا جب بھی نسنے کا تھم برسبتور باتی ہے اُس کا دارث اُس کے قائم مقام ہے وہ سنے کرے۔(6)

مسئلہ ۱۵۵: سے فاسد کونے کردیا تو بائع مبع کو واپس نہیں لے سکتا جب تک تمن یا قبت واپس نہ کرے پھر اگر بائع کے پاس وہی روپے موجود بی تو بعینہ انھیں کو واپس کرنا ضروری ہے اور خرج ہوگئے تو اُتے ہی روپے واپس کرے۔(7)

مسئلہ ۸۱: سے فضخ ہو پیکی ہے اور بائع نے ابھی ٹمن واپس نہیں کیا ہے اور مرکبیا تو مشتری (فریدار) اُس مبیع کا حقدار ہے بینی اگر بائع پرلوگول کے دیون (دّین کی جمع ،قرضے) ہے تو بہیں ہوسکتا کہ اِس مبیع سے دوسرے قرض خواہ اسپنے مطالبات وصول کریں بلکہ اس کاحق تجہیز و تنفین (کفن دُن کے افراجات) پر بھی مقدم ہے۔ مثلاً فرض کروم بی کپڑا ہے مطالبات وصول کریں بلکہ اس کاحق تجہیز و تنفین (کفن دُن کے افراجات) پر بھی مقدم ہے۔ مثلاً فرض کروم بی کپڑا ہے لوگ یہ چاہئے اور ہی اگر ہوئے کپڑا ہیں نہیں دونگا۔ یو ہیں اگر ہے لوگ یہ چاہئے ایک کہ اور شامتری (فریدار) نے بی کونٹ (فتح ) کیا تو مشتری (فریدار) مبیع کو اپنا حق بائع کے مرنے کے بعد اُس کے وارث یا مشتری (فریدار) مبیع کو اپنا حق وصول کرتے کے لیے دوک سکتا ہے۔ (8)

مسئلہ ۸۰: زمین بطور بیج فاسد خریدی تھی اُس میں درخت نصب کردیے یا مکان خریدا تھا اُس میں تعمیر کی تو مشتری (خریدار) پر قیمت دینی واجب ہے اور اب بیج فیخ نہیں ہوسکتی۔ یو ہیں نہیج میں زیادت متصله غیر متو مدہ (9) مانع فیخ ہے مثلاً کپڑے کورنگ دیا ہی دیا ، ستو میں تھی ال دیا ، گیہوں کا آٹا پسوالیا، روئی کا سوت کات ای اور زیادت متصد

<sup>(5)</sup> في القدير، كمّاب البيوع، باب البيع الفاسد فصل في أحكامه، ج٢، ص ٩٩٠٠٠٠١.

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كاب البيوع، باب البيع الفاسد، ي 2، ص. وس.

<sup>(7)</sup> المعداية ، كماب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ج ٢٠ ص ٥٢.

<sup>· (8)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب البيخ الفاسد، ي ٢٠٠٠م. والصداية ، كماب البيوع، باب أنهي الفاسد، ج٢ بم ٥٠٠٠

<sup>(9)</sup> مبیع میں اضافہ بیج کے ساتھ ملاہواہواور اس کی وجہ سے تہ ہو۔

سے متولدہ (10) جیسے موٹا پایا زیادت منفصلہ متولدہ (11) مثلاً جانور کے بچپہ پیدا ہوا سے مانع شنح نہیں، مبیع اور زیادت دونوں کو واپس کرے۔(12)

مسئلہ ۱۹۸۰ زیادت منفصلہ متولدہ اگر مشتری (خریدار) کے پاس ہلاک ہوگئ تو اُس کا تاوان نہیں اور اُس نے خود ہلاک کردی تو تاوان دیگا اور اگر زیادت باتی ہے اور پیجے ہلاک ہوگئ تو زیادت کو واپس کرے اور پیجے کی قیمت وہ دے جو قبضہ کے دن تھی اور اگر زیادت منفصلہ غیر متولدہ جیسے غلام تھا اُس نے پچھے کما یا اس کا بھی تھم بہی ہے کہ بیج اور زیادت دونوں کو واپس کرے مراس زیادت کو بائع صدقہ کردے اُس کے لیے بید طبیب نہیں (یعنی حلال نہیں) اور بید زیادت ہوگئی یا مشتری (خریدار) پر اس کا تاوان زیادت ہلاک ہوگئی یا مشتری (خریدار) پر اس کا تاوان مربی مشتری (خریدار) پر اس کا تاوان نہیں ۔ (13)

مسئلہ ۸۹: مینے میں اگر نقصان پیدا ہوگیا اور پر نقصان مشتری (خریدار) کے فعل سے ہوایا خور مینے کے فعل سے ہوا یا آفت ہاویہ (آسانی آفت مثلا جانا، ڈو بہتا وغیرہ) سے ہوا بائع مشتری (خریدار) سے جینے کو واپس لے گا اور اس نقصان کا معاوضہ بھی لے گا مثلاً کپڑے کو مشتری (خریدار) نے قطع کرالیا (گواویا) ہے گر ابھی سلوایا نہیں تو بائع مشتری (خریدار) سے وہ کپڑا الے گا اور قطع ہو جانے سے جو قیست میں کی ہوگئی وہ لے گا اور اگر وہ نقصان وفع ہوگیا تو جو کپڑا سے کہ اس کا آخر شراب ہوگئی جس کا نقصان لیا پھر اچھی ہوگئی جو پھر اس کی آخر شراب ہوگئی جس کا نقصان لیا پھر اچھی ہوگئی تو واپس کرد سے ۔ اور تو بائع کی اور فکار کرنے سے پہلے) طلاق دیدی تو یہ معاوضہ واپس کرد سے ۔ اور آگر مین مشتری (خریدار) سے مقتل سے جو اتو بائع کو اختیار ہے کہ اس کا معاوضہ اس اجنبی سے لے یا مشتری (خریدار) سے اگر مین مشتری (خریدار) سے اگر تو یہ مشتری (خریدار) سے اگر مشتری (خریدار) سے اگر تو یہ مشتری (خریدار) سے اگر مشتری (خریدار) سے اگر مشتری (خریدار) سے اگر مشتری (خریدار) سے اگر مشتری (خریدار) کے باس ہائی سے وصول کر یا تو بائع کی بلاک ہوئی مشتری (خریدار) کی بائع سے وہ وہ بائع سے وہ کی اور مشتری (خریدار) کی مشتری (خریدار) کسی کا تو اس کہ کی اور مشتری (خریدار) کی مشتری (خریدار) کے باس ہائی سے وہ کی اور مشتری (خریدار) کی طرف سے بینے کی واپسی میں رکاوٹ ہوئی اس کی اور مین کی اور کی مشتری (خریدار) کی طرف سے بینے کی واپسی میں رکاوٹ ہوئی اس کی اور کی دور کی مین کی واپسی میں رکاوٹ ہوئی اس کی اور کی دور کی دور کی دور کی مین کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی میں کی دور کی در کی دور کی د

<sup>(10)</sup> میچ میں اضافہ بیج کے ساتھ طاہواہواورای کی وجہسے پیدا ہواہو۔

<sup>(11)</sup> میں میں اضافہ بی کے ساتھ ملاہوا نہ ہولیکن اس کی وجنہ بیدا ہو۔

<sup>(12)</sup> الدرالخار، كتاب البيرع، بأب العج القاسو، ي ع م المحمد العامد، ي م م المحمد العامد

<sup>(13)</sup> روالحتار، كماب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في أحكام زيادة المبيع، جري م ٠٨٠٠.

بعد ہلاک ہوئی تو دوصور تیں ہیں: یہ ہلاک ہونا اُسی نقصان پہنچانے سے ہوا لینی یہاں تک اُس کا اثر ہوا کہ ہن ک ہوگئ جب بھی بائع کی ہلاک ہوئی مشتری (خریدار) پر تاوان نیس اوراگر اُس کے اثر سے نہ ہوتومشری (خریدار) کو تاوان دینا ہوگا مگر وہ نقصان جو بائع نے کیا ہے اُس کا معاوضہ اُس نیس سے کم کردیا جائے۔(14)

## ہے فاسد میں مبیع یائمن سے نفع حاصل کیاوہ کیسا ہے

مسئلہ ۹۰: کوئی چیز معین مثاباً کیڑا یا گئیزسو۰۰اروپے میں کے قاسد کے طور پر فریدی اور تقابض بدلین بی ہوگیا (لیتی بیخ والے نے قیمت لے لی اور فریدار نے چیز) مشتری (فریدار) نے بیخ سے نفع اُٹھایا مثاباً اسے سواسویس کی دیاور بائع نے تمن سے نفع اُٹھایا کہ اُس سے کوئی چیز فرید کرسواسویس بی تومشتری (فریدار) کے لیے وو نفع خبیث ہے صدقہ کردے اور بائع نے تمن سے جو نفع حاصل کیا ہے اُس کے لیے طال ہے اور اگر بیخ قاسد می دونوں ہون ہون (جے تیج مقابینہ (سامان کوسامان کے بدلے جس بیچنا) کہتے ہیں) مثلاً غلام کو گھوڑ نے دونوں ہون بون بیچنا کہتے ہیں) مثلاً غلام کو گھوڑ نے بدلے میں بیچنا) کہتے ہیں) مثلاً غلام کو گھوڑ نے بدلے میں بیچنا) کہتے ہیں) مثلاً غلام کو گھوڑ نے بدلے میں بیچنا) کہتے ہیں) مثلاً غلام کو گھوڑ نے بدلے میں بیچنا) کہتے ہیں) مثلاً غلام کو گھوڑ نے بدلے میں بیچنا کہتے ہیں مثلاً غلام کو گھوڑ نے بدلے میں بیچنا کہ دونوں نفع کو صدقہ کردیں۔(1) مسئلہ افتان کیا دونوں نفع خوصد کے نفع اُٹھایا تو دونوں نے اس پر اتفاق کیا کہ دون مال ثبیں چاہیے تھا تو جو پکھ نفع اُٹھایا ہے مدی کے خیال میں بیکن تھا کہ بیہ مال میرا ہے اور اگر اُٹھ بھی تا جا کر دخوبیث ناصب (خصب کرنے والہ) نے تصداً غلط طور پر مطالب کیا اور لیا تو یہ لیک حرام ہے اور اسکا نفع بھی تا جا کر دخوبیث ناصب (خصب کرنے والہ) نے تصداً غلط طور پر مطالب کیا اور لیا تو یہ لیک خوام ہے اور اسکا نفع بھی تا جا کر دخوبیث ناصب (خصب کرنے والہ) نے مقصوب (غصب کی بوئی چیز) سے جو پچھ نفع اُٹھایا ہے حرام ہے۔(3)

<sup>(1)</sup> الحداية ، كتاب البيوع ، بإب البيع الفاسد، ج٢ بص ٥٣٠٠

وردا محتار، كمّاب البيع ع، باب البيع الغاسد، مطلب: في تعبّن الدراهم في العقد القاسد، ج ٢٠٥٠ م. ٥٠ م.

<sup>(2)</sup> ألهداية ، كأب البيع ع، باب البيع الغاسد، ج٢ يم ٥٣.

<sup>(3)</sup> فتح القدير، كتاب البيع ع، باب البيع الفاسد فصل في أحكامه، ج٢، ص١٠٥\_١٠٠. والدر المختار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٤، ص٠٥٠.

### حرام مال کوکیا کرے

مسكلہ 9۲: مورث (بعنی میت) نے حرام طریقہ پر مال حاصل کیا تھا اب وارث کو ملا اگر وارث کو معلوم ہے کہ بیہ مال فلال کا ہے تو و سے دینا واجب ہے اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس کا ہے تو ما لک کی طرف سے صدقہ کردے اور اگر مورث کا مال حرام اور مال حلال خلط ہو گیا ہے۔ یہ بیس معلوم کہ کون حرام ہے کون حلال مثلاً اُس نے رشوت کی ہے یا سود لیا ہے اور یہ یا کہ دار یہ متاز نہیں ہے (بعنی الگ نہیں ہے) تو فتوی کا تھم ہیہ ہوگا کہ وارث کے لیے حلال ہے اور دیانت اس کو جا ہتی ہے کہ اس سے بچنا چا ہیں۔ (1)

مسئلہ ۹۳: مشتری (خریدار) پر لازم نہیں کہ ہائع سے بدوریافت کرے کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہاں اگر ہائع ایبافخص ہے کہ حلال وحرام بعنی چوری غصب وغیرہ سب ہی طرح کی چیزیں بیچنا ہے تو احتیاط سے ہے کہ دریافت کر لے حلال ہوتو خریدے ورنہ خریدنا جائز نہیں۔(2)

مسئلہ ۱۹۳۰ مکان خریداجس کی کڑیوں (وہ لکڑیاں جوشہتیر کے طور پراستعال ہوتی ہیں) میں روپے ملے تو با لُغ کو واپس کر دے اور با لُغ لینے ہے اٹکار کرے توصد قد کر دے۔ (3)

<sup>(1)</sup> روالحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: فيمن ورث مالا حراماً من 2 من ٢٠٠٠.

 <sup>(2)</sup> الفتادى الخامية ، كتاب البهج ، باب في بيج مال الربالعظم البعض فصل فيما يكون فراداً عن الرباء ج ابس ٤٠٣٠ م ١٠٠٠ م و الفتادى الحديد ، كتاب البيوع ، الباب العشر ون في البياعات المكروحة والارباح الفاسدة ، ج ١٠٠٠ م ١٢٠٠ والفتادى الصندية ، كتاب البيوع ، الباب العشر ون في البياعات المكروحة والارباح الفاسدة ، ج ١٠٠٠ م ١٢٠٠ والفتادى المحددية ، كتاب البيوع ، الباب العشر ون في البياعات المكروحة والارباح الفاسدة ، ج ١٠٠٠ م ١٢٠٠ و ١١٠٠ م ١٢٠٠ م ١٢٠ م ١٢٠٠ م ١٢٠ م ١٢٠ م ١٢٠٠ م ١٢٠ م ١٢٠

<sup>(3)</sup> الفتاوى الخامية ، كمّاب البيع ، باب ما يدخل في البيح من غير ذكره... إلى من ابس ٣٨٣.

### بيع مكروه كابيان

#### احاديث

صدیث ا: بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و ملم نے فرمایا: غلہ لانے والے قافیہ کا بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم سے بہلے استقبال نہ کرو(1) اور ایک شخص دوسرے کی ہے پر ہے نہ کرے اور بخش (2) نہ کرواور شہری آ دی و یہاتی کے لیے ہے نہ کرے۔(3)

حدیث ۲: سیح مسلم میں اُنھیں سے مروی، رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: غلہ والے قافلہ کا استقبال نذکرواور اگر کسی نے استقبال کرکے اُس سے خرید لیا بھروہ مالک (بائع) بازار میں آیا تو اُسے اختیار ہے (4) لیمن اگر

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ یعن تجارتی قافلے کی آمدین کرشمرے باہری ان ہے سامان شرتر بدلوہ بلکہ آئیس باز ارجی مال لے آنے دوتا کہ آئیس باز اری بھا کی خبر ہوجائے اور ان کے باز اربیس آمد ہے ٹرخ ارز ال ہوجائے۔

٣ \_ يهال لفظ أين بمعنى فروخت بهى بوسكائها وربمعنى خريد بھى يينى جب دوخف كوكى چيز خريد وفروخت كرر به بون اور سودا طے بو چكا ادر تريبًا بات پخته بوگئ تو نه تو كوئى شخص بھا ؤ بڑھا كر دہ چيز خريدے اور نه كوئى شخص بھا ؤسستا كركے خريدار كوتو ڑے، يه دونوں باتنمى ممنوع لاي ، نيل م كا بيتكم نبيم بال بولى دينے وقت بات طے نبيم بوتى جو يولى بڑھائے وہ لے ليے جائز ہے۔

س۔ نیلام میں اگر کوئی شخص ہولی بڑھادے گرخر بیدنا مقصود نہ ہوصرف چیز کی قیمت بڑھانا مقصود ہو کہ دوسرا آ دمی اس سے زیادہ کی بولی دے مینجش ہے ادرممنوع ہے کردھوکا دہی ہے۔

س اس طرح مال مانے والے دیماتیوں کو آئ کے بھاؤ پر مال فروخت مذکرنے وے بلک اس کا مال خود سنجال نے کہ جب مہنگا ہوگا فروخت کردوں گا، جیما کہ آئ کل بعض آڑھتی یا ولال کرتے ہیں ٹاجائز ہے کہ اس سے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں بلکہ تھا پڑج نے کا خطرہ ہوتا ہے بہر کا مال کمنے دوتا کہ گلوق کو آ رام رہے۔(مراۃ المناجع شرح مشکلوۃ المصابع، جسم میں ۴سس)

(4) صحيح مسلم، كمّاب البيوع، باب تحريم تلقى الحلب، الحديث: ١٥١٩) إص ٨١٨.

<sup>(1)</sup> راستے میں ان سے نہ اولیعنی بازار میں جنبنے سے پہلے اُن سے نلدوغیرہ نہ تریدو۔

<sup>(2)</sup> عجش سيب كريج كي قيمت براهائ اورخودخريد نے كاارادوندر كمتابو

<sup>(3)</sup> ميم مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم تاج الرجل على ين أنديد... إلخ، الحديث: الد (١٥١٥) م ١٥٨.

خریدنے دالے نے بازار کا غلط نرخ بتا کرائ سے خریدلیا ہے تو مالک بھے کوشنح کرسکتا ہے۔ حديث ساو سيح مسلم مين ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ي مروى ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: كونى

مخص اپنے بھائی کی نتے پر نتے نہ کرے اور اُس کے پیغام پر پیغام نہ دے، گر اُس صورت میں کہ اُس نے اجازت دیدی

حدیث الم الله تعلی الوہریرہ رضی الله تعالی عندے روایت ہے، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا: كولى مخص البيخ مسلمان بھائى كے زخ پرزخ ندكرے (6) يعنى ايك نے دام چكاليا ہوتو دوسرا أس كا دام ند

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ جلب جالب کی بھی جمع ہے اور مجلوب کی بھی مجالب باہر سے مال لانے والا قافلہ یا کوئی خاص شخص اور مجلوب ہاہر سے لایا ہوا مال اونث وغيره مون يا اور مال ايباس دونول معنى موسكت بي ليني مال لان والے قافے سے شمرے باہر ل كر مال شاخر يدلو ايا باہر سے ل ے موسے مال سے بیرون شمر اس ندجاملو۔

السياكر جلب جانب كى جمع تحى توسيد سے مراد مردار قافلہ ہے اور اگر مجلوب كى جمع تحى توسيد سے مراد مال كا مالك ہے۔ اس حديث سے معلوم ہوا کہوہ بھے درست ہو پیکی تھی ور ندا تھتیار رد کے کیامعنی ، رد بھے جب ہوسکتا ہے جب کد بھے درست ہو پیکی ہوے ت بیر ہے کہ مالک مال کو بع ردکرنے کاحق جب ہوگا جب کہ بازار میں وہ چیز گراں ہواوراس سے ستی نے لی مئی ہوالیکن اگر بھاؤ برابر ہے یا ارزاں ہے تو اختیار نیں، یہ بی تول قرین تیاس بھی ہے کہ دد کاحق دفع نقصان کے لیے ہوتا ہے، جب اس کا نقصان ہوا بی نیس تو رد کیسا۔ (مرقات) (مراة المناجح شرح مشكوة المصابح ،ج ١٩٠٠)

(5) مسيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم وي الرجل على الايد ... والخ والحديث ٨٠ (١٣١٢) من ١٨١٨.

حکیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ بددنوں ممانعتیں جب بیں جب کے ٹریداروتاجرایک قیت پرراضی ہونے ہوں ایسے ی الا کے لاک والے پینام تکاح پرراضی ہونے ہول کہ اس صورت میں اس کے بھاؤ بڑھا دینے یا پیغام نکار وینے میں پہلے کا نقصان ہوگا، ہال اگر پہدا مخص ، جازت ویدے تو ورست ہاوراگر پہلے فریقین کی رضا مندی کمل نہ ہوئی تھی صرف کچی کی بات بن تھی تو دوسرا شخص بھاؤ بڑھا بھی سکتا ہے اور پیغ م بھی دے سکتا ب- (مراة المناجع شرح مشكزة المعاع، ج ١٩٥٧)

(6) المرجع السابق، الحديث: ٩\_ (١٥١٥).

حكيم الامت كيدنى يحول

اللايسم الرجل مين لايسم باب تفرّكا نبي واحدة كرغائب بسوم من مشتق بمعنى بهاؤوزخ يعنى كولَ فخص طے شدہ بهاؤ پر سے

رد المستحد من علیہ وسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: شہری آدی
و یہاتی کے لیے بیج نہ کرے ، لوگوں کوچھوڑ و ، ایک سے دوسرے کو اللہ تعالی روزی پہنچا تا ہے ۔ (7)
حدیث ۲: تریزی و ابووادو و و این ماجہ الس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم نے (ایک محض کا) ٹائ اور پیالہ بیج کیا ، ارشاد فرمایا: کہ ان ووٹوں کوکون خریدتا ہے؟ ایک صاحب بولے ، میں
علیہ وسلم نے (ایک محض کا) ٹائ اور پیالہ بیج کیا ، ارشاد فرمایا: کہ ان ووٹوں کوکون خریدتا ہوئے ، میں دو درہم میں
لیک ورہم میں فریدتا ہوں۔ ارشاد فرمایا: ایک درہم سے زیادہ کون ویتا ہے؟ دوسرے صاحب بولے ، میں دو درہم میں
لیک چاہتا ہوں ، ان کے ہاتھ دوٹوں کو بیج کر دیا۔ (8)

بعاؤنہ لگائے کہ اس میں پہلے خریداریا پہلے تاجر کا نقصان ہے، مسلمان کی قیدا تغاتی ہے، اس تھم میں کافر ذمی بھی شامل ہے بال حربی کافر کا بعاؤچڑھا کرخرید لینا یا گھٹا کرفرونست کردیناورست ہے۔ (ازمرقات) کہ کافر حربی کونقصان پہنچا تا درست ہے۔ (مراۃ المناجی شرح مشکلوۃ امص تے، جسم مسمس)

(7) میح مسلم، کتاب البیوع، بابتحریم بنج الحاضرللبادی، الحدیث: ۲۰ بـ (۱۵۲۲) بس ۱۸۱۸ کیم الامت کے مدتی بچول

ا بس کی شرح پہلے ہو پیکی کہ جب دیباتی لوگ گاؤں سے غلہ لائمی تو انہیں فردخت کر لینے دوان کا غلہ خودشہری جمع کرلیں تا کہ گرانی پر فروخت کیا جائے کہ اس سے شہر میں گرانی پڑھتی ہے،اب بھی تنگی پراسٹا کے کرنا بلیک کرنا ممنوع ہوتا ہے۔

٣ \_ يعنى اگرشر والوں كوان كاؤل والوں كے ذريجہ روزى ملے ارزانی ميسر ہوجائے توتم كيول آثر بن كراسے روكنا چاہتے ہو۔ قانون قدرت ميں ہوجائے توتم كيول آثر بن كراسے روكنا چاہتے ہو۔ قانون قدرت ميں ہے كہ بعض بندوں كوبن كون ہے دريجہ روزى كئتى ہے كى كى ديوار كرتى ہے تو رائ مزدوروں كى روزى كھنتى ہے۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابيح، جهم م ١٥٨)

(8) سنن ابن ماجه كماب التجارات مباب بيع المز ايدة والحديث: ١٩٨٠ من ٣٥٠٠.

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

اے صلس وہ بڑا کمبل ہے جواونٹ پر ڈالا جائے یا فرش پر بچھا یا جائے ، بچوٹا کمبل جوایک آوئی ہی اوڑھ سکے کساء کہوا تا ہے ، یہ وونوں چیزیں حضور انور سے بچھ ما تکنے آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضور انور سے بچھ ما تکنے آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیک سے بچالیااس کی دد چیزیں نیلام کر کے اسنے کام پرلگادیا۔

۲ ۔ اس صدیث سے چند مسئلے معلوم ہؤئے: ایک میہ کہ نیلام جائز ہے جسے عربی بیل نیج من پزید کہتے ہیں۔ دوسر سے یہ کہ ایک کے بھاؤ پر
دوسر آدی بھاؤ نگا سکتا ہے جب کہ پہلا بھاؤ طے نہ ہوا ہو، جن احادیث بیل بھاؤ پر بھاؤ لگانے سے منع کیا گیا ہے وہاں بھاؤ طے ہو چکنے
کے بعد مراد ہے۔ تیسر سے میہ کہ کس کی چیز دوسرا آدی ویل بن کر فروخت کرسکتا ہے۔ چو تھے یہ کہ بچے تھ طی یعنی فقط لین وین سے ج تر ہے
اگر چہ منہ سہے ایجاب و قبول نہ ہو۔ پانچویں میہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان و مال کے مالک ہیں کہ ہماری چیز بغیر ہماری ہے۔

صدیث ک: میجی مسلم شریف میں معمر سے مردی، که رسول الله صلی الله تعالی علیه دسلم نے فرمایا: احتکار کرنے والا خاطی ہے۔(9)

حدیث ۸: ابن ماجہ و دارمی امیر المونین عمر رضی الله تعالی عنه سے راوی، که نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر ، یا: باہر سے غلہ لائے والا مرز وق ہے اوراح تکار کرنے والا (غلہ رو کئے والا) ملعون ہے۔ (10)

حدیث ؟: رزین نے ابن عمروض اللہ تعالی عنهما سے روایت کی، کهرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے چالیس وان غلم روکا، گرال کرنے کا اُس کا ارادہ ہے وہ اللہ سے اور اللہ (عزوجل) اُس سے بری ہے اور اللہ (عزوجل) اُس سے بری۔(11)

حدیث • ا: بیبقی ورزین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں ، که رسول الله صلی الله تعالی عبیه وسلم

رضا مندی فروخت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ محافی حضور سے ما سکنے آئے تھے نہ کہ چیز بکوائے مرحضور نے ان سے بغیر پو جھے ان کی چیزیں نیاد م کردیں، قرآن شریف فرمارہا ہے کہ مسلمان کو حضور کے مقابلہ میں اپنی جان و مال کا کوئی اختیار نہیں جس کا جس سے چاہیں تکاح کردیں فرما تا ہے: "وَمَّا کَانَ لِمُوْمِنَ وَ لَا مُوْمِنَةِ "الحے۔ (مراۃ المناجِح شرح مشکوۃ المصائح، جسم میں ۵۷س)

(9) صحيح مسلم بكتاب المساقاة . . . إلى باب تحريم الاحتكار في لاأ قوات ، الحديث : ١٢٩ ـ (١٢٠٥) بس ٨٧٧.

عبم امامت کے مدنی میمول

ا \_ آ پ معمرابن عبدالله صحافی ہیں، قرشی عدوی ہیں، قدیم الاسلام ہیں، پہلے عبشہ کی جانب ہجرت کی، مجروہاں سے مدید طعیبہ کی طرف وہیں عمر گزاری وہاں کے علاوہ بہت سے تابعین تن تابعین کا نام معموہ جن بیس معمر ابن راشد بہت مشہور ہیں ۔ فعاہر بیہ ہے کہ یہاں معمر صحافی مراد ہیں اور حدیث مرسل ہو۔ (اشعہ)

سے لین گنگار۔ امام مالک دهمة الله علید نے اس صدیث کی بنا پرفر مایا کہ مطلقا مال کا ذخیرہ کرنا ناجائز ہے، ماں غذا کی شم کا ہو یا اور۔ باتی جمہور انکہ کے ہاں صرف غذاؤں کا روکنامنع ہے وہ بھی صرف تھی کے زمانہ میں اگراس کے روکنے سے بازار پرکوئی انٹر نہیں پڑتا اور چیز عمومًا مل ہی رہی ہے تو بلاکرا ہت جائز ہے۔ (مرقات) (مراة المنائج شرح مشکوة المصابع ، جس موسوم م

(10) سنن ابن ، جه، كمّاب التجارات، ماب الحكرة والجلب، الحديث: ٢١٥٣، ج. ٣٠٠٠ ١٠٠٠

حکیم الامت کے مدنی بھول

ا یعنی جوتا جر باہر سے شہر میں غلہ لائے جس کی وجہ سے بہاں کا قط دور بہوجائے ،انشدا سے روزی دے اور جوغلہ کو ذخیرہ کرکے قبط پیدا کردے اس پر خداکی پیشکار ہواور ہوسکتا ہے کہ پینجر ہو لیتنی غلہ لانے والے کو برکش ملیں گی اور ذخیرہ و لا معنتی ہی مرے گا۔ (مراۃ المناجے ترح مشکوۃ ،مصافع ،جس،م ۱۹۹۳)

(11) مثلًا ة المصانح، كمّاب إلبيوع، باب الإحكار، الحديث: ٢٨٩٢، ج٢، ٤٥٠.

نے فر ، یا :جس نے مسلمان پر غلّہ روک دیا ، اللہ تعالیٰ اُست جذام ( کوڑھ) وافلاس میں مبتلا فر مائے گا۔ (12) حديث ا! بيهي وطراني ورزين معاذ رضي الله تعالى عنه عدراوي، كيت بين مين في رسول التدصلي الله تعالى علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: غلہ روکنے والا بُرا بندہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نرخ سستا کرتا ہے، وہ ممکین ہوتا ہے اور اگر گراں ( یعنی مہنگا) كرتا ہے توخوش ہوتا ہے۔ (13)

#### حکیم الامت کے برنی پھول

ا ہے ایس ون کا ذکر حد بندی کے لیے نیس تا کہ اس ہے کم احتکار جائز ہو، بلکہ مقصد سیر ہے کہ جواحتکار کا عادی ہو جائے اس کی بیسزا ہے۔ چالیس دن کوئی کام کرنے سے عاوت پڑ جاتی ہے اس لیے چالیس دن نماز باجماعت کی جبیراوٹی پانے کی بڑی نضیلت ہے کہ اتی مدت میں وہ جم عت كا عادى موجائے كا۔

٣ \_ ہر جگہ احتکار میں سے ای تید ہے کہ غلہ کی گرانی کے لیے اس کا ذخیرہ کرناممنوع ہے دہ بھی جب کہ لوگ تنگی میں ہوں اور سے بہت زیادہ مرانی کا فظ رکرے کہ خوب تفع سے بیجے۔

۔ سے بیرتر مان عالی شن انتہا کی خصنب کا ہے جو بادشاہ کی حفاظت سے نکل جائے اس کا جال کیا ہوتا ہے جو چاہے اس کا مال بوٹ لے، جو چ ہے اس کا خون کردے، جو چاہے اس کے زن وفرزند کو ہلاک کردے تو جورب تعالی کی امان وعبد سے نگل ممیا اس کی بدھال کا انداز وقیس · ہوسکتالہذا بیدایک جملہ بزار ہاعذابول کا پینادے رہاہے۔رب تعالی تحفوظ رکھے، بیصدیث احمدوحا کم نے پچے فرق کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ے روایت فروال \_ (مراة اسماج شرح مشكوة المصابع،ج مم م عوم)

(12) شعب الديمان، باب في ال يحب المسلم ... وفي نصل في ترك الاحتكار، الحديث: ١١٢١٨، ج ٢٥،٥٢٨.

#### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ ان کی روزی فرمانے میں اشارۃ فرمایا کہ احتکار مطلقاً ممنوع ہے محرسلمانوں پر احتکار زیادہ برا کہ مسلمان کو تکلیف ویٹا دوسروں کو تکیف دسیے سے برتر ہے۔

٢ ـ ك يه ب كه بيه جمله خرنبيل بلكه بددعا ب، كو يا محتمر يعني غله ذخيره كرك لوكول كو بعوكا مارنے والا نبي كي بدوعا كالمستحق ہے اور اس كے برعم مملانوں پروسعت كرنے والاني كى دعاكا حقدار ب\_ (مراة المناجي شرح مشكوة المعالى، جمم م ١٩٧٥)

(13) شعب الايمان، بب في ان يحب السلم ... إلى بصل في ترك الاحكار، الحديث:١١٢١٥، ج ٢٥،٥٢٥.

#### حكيم الامت كمدني يحول

ا \_اک سے معلوم ہوا کہ مسلمانون کی تکلیف پر خوش ہونا اور ان کی خوشی پر ناراض ہونا گھنتی آ دمیوں کا کام ہے خوش ونم میں مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہیے،غلہ کے ناجائز بوپاریوں کا عام حال میر بی ہے کہ ارز بنی سکر ان کا دل بیٹھ جاتا ہے،گر نی کے لیے ناجائز عمل کرتے ہیں، اُنے وظیفے پڑھتے ہیں، لوگوں سے قط کی وعائمی کراتے ہیں نعوذ باللہ!، وفت پر بارش ہوتو ان کے تھر صف ماتم بچھ جاتی ہے۔ (مراة المتاجي شرح مشكوة المصابح ،ج م، هر ۴۸)

شرح بهار شویعت (صریازیم) عدیث ۱۲: رزین ابوامامه رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: جس نے عالیس روزغله روکا پھر وہ سب خیرات کردیا تو بھی کفارہ ادا نہ ہوا۔ (14)

حدیث ساا: تر مذی وا بوداور و این ما جه و دارمی انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے زمانہ میں غلہ گرال ہو گیا۔ لوگوں نے عرض کی، پارسول الله! (عزوجل وصلی الله تعالیٰ عدیہ وسلم) زخ مقرر فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا: که نرخ مقرر کرنے والا، تنگی کرنے والا، کشادگی کرنے والا، الند (عز وجل) ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ خدا سے اس حال میں ملوں کہ کوئی مجھ سے کسی حق کا مطالبہ نہ کر ہے، نہ خون کے متعلق، نہ ول کے

(14) مشكاة المصابح بركماب البيوع، باب الاحكار، الحديث: ٢٨٩٨، ٢٢، ١٥٨٠.

#### عيم الامت كي مدنى محول

ا ہے الیس دن فرمانے کی حکمتیں ابھی عرض کی جانچیں، ہوسکتا ہے کہ چالیس دن سے کم احتکار کرنے والے کا میسکم نہ ہو کہ ابھی میر کناہ اس کی

٢ \_ يعنى اگرچداس صدقبه كا نواب يائے محكم سي و أب اس كناه كا كفاره نه ، و سكے گا جونلدد و بكتے سے بواء بير صديث ابن عساكر نے حضرت معاذ ہے چھفلی فرق کے ساتھ روایت فرمائی۔ (مراۃ المناجی شرح مشکوۃ المصابح، جسم میں ۹۹س)

(15) جامع الترندي الواب البيوع، باب ماجاء في التسعير الحديث: ١٨ ١٣ من ١٣ م.

### عيم الامت كي مدنى يجول

ا ۔ یعنی دن بدن کرانی بڑھتی جارہی ہے،آپ ہر چیز پر کنٹرول (Control) فرماتے ہوئے بھاؤ مقر فرمادیں کہ کوئی فخص اس سے زیادہ بها دُ پر فرونست نه کر سیکے تا که خربیدار د ل کو آسانی جوجیها که آج کل عکومیس کرتی رہتی ہیں۔

" یعنی بھا ڈکا اتار چڑھا ڈگرانی وارزانی رب کی طرف سے ہے بیقدرتی چیز ہے جوانسان کی تدبیر سے دفع نہیں ہوسکتی،اس کے لیے رب ے دعا کمیں مانٹو کہ وہ رحم کرے ارز انی جیسے۔ سبحان اللہ! کیا بیارا قرمان ہے تیجر بیٹنا ہدہے کہ کنٹرول (Cantrol) سے ارز انی نہیں ہوتی مرانی بڑھ جاتی ہے کہ پھر تا جر بلیک (Black) دو گئی قیت پر فرونست کرتے ہیں بلکہ بھی چیز نا پید ہوجاتی ہے بھلاجس چیز کو حضور انور مل الله عليه وملم في روفر ماديا بهوه مفيد كب بوسكتي ب

سے بیخی میری دفات اس حال میں ہو یا قیامت میں اس طرح اٹھول کہ کسی بندہ کا مجھ پر کوئی حق منہ ہو،ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رب ے اتنے قریب ہیں اور رب سے ایسے ملے ہوئے ہیں کہ جوان سے ل جائے وہ رب سے ل جاتا ہے ،رب فر ما ؟ ہے کہ .گر مجرم آپ کے دروازہ پرآ کراستغفار کریں تو رب کو پالیں ھے،حضرت حسان رضی اللہ تعالٰی عزفر ماتے ہیں۔ شعر

اذقال في الخيس البؤذن اشهد

ضمالالهاسم النبي بأسمه

حدیث ۱۹۷ : حاکم و بیریقی بریده رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہیں حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ک بیس بیشا تھا کہ اُنھوں نے رونے والی کی آوازی، اپنے غلام برقاسے فرمایا: دیکھو بیکسی آواز ہے؟ وہ دیکھر آتے اور بیدکہا کہ ایک لڑکی ہے، جس کی مال بیجی جارہی ہے۔ فرمایا: مہاجرین وافسار کہ بجلا لاؤ۔ ایک گھڑی گزری تھی کہ تمام مکان وججرہ لوگوں سے بھر گیا پھر حضرت عمر نے حمد وشاکے بعد فرمایا: کیا تم کومعلوم ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائے ہیں، اُس بیس قطع رقم بھی ہے۔ سب نے عرض کی، کرنہیں۔ فرمایا: اس سے بڑھ کر کیا قطع رقم ہوگا کہ کہی کی مال بڑھ کی جائے۔ (16)

حدیث ۱۵: بیبق نے روایت کی،حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عاملوں کے پاس لکھ بھیجا، کہ دو بھائیوں کو بیچا جائے تو تفریق نہ کی جائے۔(17)

#### 多多多多多

یتی رب نے توان کے نام کواپنے نام کے ساتھ او ان دکلہ وغیرہ میں ملالیاء ہم نے عرض کیا ہے۔ شعر

جوان کا ہے وہ رب کا ہے چاہے د بوانہ ہے سودۂ کی ہے دہ رب کے بیں رب ان کا ہے ہے ان کے جو دب سے ملا

بهرحال رب سے سلنے سے مراد دفات یا قیامت میں المناہے۔

٣ معلوم ہوا كہ چيزوں پركنرول كرنا ان كے بھاؤ مقرد كردينا تاجرول پر جي ظلم ہے خريداروں پر بھي ، تاجرول پر اس ليے كہ جب انبيل وه چيزاس بھاؤ پرتی نہيں تو وہ بچيں كے كيول كرا گرحكومت جيز استى يكواد ساتو يدو مرے كے مال ميں ناخق تصرف ہے اوراس كا نتيجہ يہ ہوگا كہ تاجر بيو پار چھوڑ ديں كے اورك بھوسك مريں كے جيسا كداب بھى مشاہدہ ہور ہا ہے ، بال اگر حكومت خود تى رت كرے يہ تاجروں كو كہ تاجر بير كا كہتا جربيو پار چھوڑ ديں كے اوركوگ بھوسك مريں كے جيسا كداب بھى مشاہدہ ہور ہا ہے ، بال اگر حكومت خود تى رت كرے يہ تاجروں كو مشاسب بھاؤ پر مبيا كركے د بے ، پھر فر دفت كا بھاؤ مقرد كرد ہے جس سے تاجروں كو فقصان ته ہوا وور چيز تا پديد نہ ہوتو جائز ہوسكتا ہے ۔ اس كی تفصيل اس جاؤ پر مبيا كركے د ب ، پھر فر ما ہے ، پھر مرقات نے بھى اس پر دوشتى ڈالى ہے ، بخريداروں پر اس بے كہ جب تاجر كثر ول كو وجہ ہے ، ل بہ برے لانا چھوڑ ديں گو تو بدار مال كبال ہے حاصل كريں گے جہم بيل قطير جائے كا يا پھر يليك (Black) ہوكر مال بہت تی گرال ہے گا جيسا كرتے د يكھا جارہا ہے۔ (مراة النتاج خرج مشكو قالمسائع من سم جس مسلم اس کا جيسا كرتے د يكھا جارہا ہے۔ (مراة النتاج خرج مشكو قالمسائع من سم جس ملادی ا

(16) استدرك معاكم ، كتاب التغيير، باب لا تباع ام حرفانها قطيعة ، الحديث: ١٥٧٠، ٣٥٧م، ٢٥٧٠.

(17) السنن الكبرى للبيه في ، كمّاب انسير ، باب من قال لا يفرق بين الدائخويّن في الهيج ، الحديث: ١٨٣٢، ج٠م، ٢١٧.

# مسائل فقهبتير

بیع مکروہ بھی شرعاً ممنوع ہے اور اس کا کرنے والا گنهگار ہے تگر چونکہ وجہ ممانعت نەنفس عقد میں ہے نہ شرا ئط صحت میں اس لیے اس کا مرتبہ فقہائے تنے فاسدے کم رکھاہے اس بڑھ کے تنے کرنے کا بھی بعض فقہاتھم دیتے ہیں فرق اتنا۔۔۔ ہے کہ 1 بیج فاسد کو اگر عاقد مین سنخ نہ کریں تو قاضی جبراً شنخ کردے گا ادر بیج مکردہ کو قاضی سنخ نہ کر بیگا بلکہ عاقدین ( لیمن بیجنے والا اور خریدار) کے ذمہ دیا دینہ کئے کرنا ہے۔ 2 بیع فاسد میں قیمت واجب ہوتی ہے اس میں تمن واجب ہوتا ہے۔ 3 بن فاسد میں بغیر قبضه ملک نہیں ہوئی اس میں مشتری (خریدار) قبل قبضه مالک ہوجا تا ہے۔(1)

مسکلہ ا: اذان جمعہ کے شروع سے ختم نماز تک نئے مکروہ تحریکی ہے اور اذان سے مراد پہلی اذان ہے کہ اُسی ونت سعی دا جب ہوجاتی ہے مگر وہ لوگ جن پر جمعہ دا جب نہیں مثلاً عور تیں یا مریض اُن کی بیج میں کرا ہت نہیں۔(2) مسئلہ ۲: مجش مکروہ ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرما یا مجش بیر ہے کہ مجیع کی قیمت بڑھائے اورخود خرید نے کا ارادہ ندر کھنا ہواس سے مقصود بیہ ہوتا ہے کہ دوسرے گا بک کو رغبت پیدا ہواور قیمت سے زیادہ دے کرخر بدلے اور میر حقیقتہ خریدار کو دھوکا دینا ہے جبیا کر بعض ڈکا نداروں کے یہاں اس مسم کے آ دمی کیے رہتے ہیں گا بک کود مکھ کر چیز کے خریدار بن کر دام بڑھا دیا کرتے ہیں اور ان کی اس حرکت سے گا بک دھوکا کھا جاتے ہیں۔ گا بک کے سامنے بہتے کی تعریف کرنا اور اُس کے ایسے اوصاف بیان کرنا جونہ ہوں تا کہ خریدار دھو کا کھا جائے بیجی نجش ہے۔جس طرح ایسا کرنا تھ میں ممنوع ہے نکاح اجارہ وغیرہ میں بھی ممنوع ہے۔اس کی ممانعت اُس ونت ہے جب خریدار واجی قیت دینے کے لیے طیارہے اور بیداعوکا دے کرزیادہ کرنا چاہے۔ اور اگرخریدار واجی قیت سے کم دیکرلینا چاہتا ہے اور ایک شخص غیر خریدار اس لیے دام بڑھار ہاہے کہ اصلی قبت تک خریدار پہنچ جائے بیمنوع نہیں کہ ایک مسلمان کونفع پہنچا تا ہے بغیراس کے کہ دوسرے کونقصان پہنچائے۔(3)

<sup>(1)</sup> الدرالخيارورد المحتار، كماب البيوع، باب البيح الفاسد، مطلب: احكام نقفنان المبيح فاسدأ، ج ٢٠٠٠ و٠٠٠.

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، بإب البيح الفاسد، ن ٢، من ٩٠٠٠.

<sup>(3)</sup> امرجع السابق من واسو

والعداية ، كمّاب البيوع فصل نيما يكره ، ج٠٠ م ٢٥٠٠ ونتح اعدير ، كماب البيع ، باب تيج الفاسد، ج٢ ، ص٧٠١.

مسكد سا: ایک شخص کے وام چكالينے کے بعد دوسرے كو دام چكا ناممنوع ہے اس كى صورت يہ ہے كہ بائع و مشتری (خریدار) ایک نمن پر راضی ہو گئے صرف ایجاب وقبول ہی یا پہنچ کو اُٹھا کر دام دیدینا ہی ہاتی رہ کیا ہے دورا شخص دام بڑھا کر لینا چاہتا ہے یا دام اُ تنابی دیگا مگر دُ کاندار سے اسکامیل ہے یا میدذی دجا ہت (صدحب مرتبہ) تض ے دُ کا ندارا سے چھوڑ کر پہلے تھی کوئیں دے گا۔اور اگر اب تک دام طے نہیں ہواایک تمن پر دونوں کی رضامندی نہیں ہوئی ہے تو دوسرے کو دام چکا نامنع نہیں جیسا کہ نیلام میں ہوتا ہے اسکو بیج من میزید کہتے ہیں یعنی بیچنے والا کہت ہے جو زیروہ دے لے لیے اس قشم کی بیچے حدیث سے ثابت ہے۔جس طرح بیچے میں اس کی ممانعت ہے اجارہ میں بھی ممنوع ہے مثلاً کسی مزدور سے مزدوری مطے ہونے کے بعد یا ملازم سے تنخواہ مطے ہونے کے بعد دوسرے شخص کا مزدوری یا تنخواہ بڑھا کریا اُتنی ہی دیکرمقرر کرنا۔ یو ہیں نکاح میں ایک شخص کی منکنی ہوجانے کے بعد دوسرے کو پیغام دینامنع ہے خواہ ممر بڑھ کرنکاح کرنا چے ہتا ہو یا اس کی عزت ووجا ہت کے سامنے پہلے کو جواب دیدیا جائے گا، بہرصورت پیغام دیناممنوع ہے۔ جس طرح خریدار کے لیے بیصورت ممنوع ہے باکع کے لیے بھی ممانعت ہے مثلاً ایک دُ کا ندار سے دام طے ہو گئے دوسر اکہتا ہے میں اس سے کم میں وونگا یا وہ اس کا ملا قاتی ہے کہتا ہے میرے یہاں سے یو میں بھی استے ہی میں د دنگا یا اجارہ میں ایک مزوور سے اُجرت طے ہونے کے بعد دوسرا کہتا ہے میں کم مزدوری اونگا یا میں بھی اتنی ہی لونگا، یہ سيباهمنوع بين-(4).

مسئلہ ہم: حضور اقدس صلی املہ تعالی علیہ وسلم نے حلقی جَلب سے ممانعت فرمائی۔ بینی باہر سے تاجر جوغلہ لا رہے ہیں اُن کے شہر میں تینیخے ہے بل باہر جا کرخر بدلینا اس کی دوصور تیں ہیں ایک بدکہ اہل شہر کو غلہ کی ضرورت ہے اور بیاس سیے ایسا کرتا ہے کہ غلہ ہمارے قبضہ میں ہوگا نرخ زیادہ کر کے بیس کے دوسری صورت میہ ہے کہ غلہ لانے والے تنجار کو شہر کا نرخ غلط بتا کرخریدے،مثلاً شہر میں چندرہ میر کے گیہوں مکتے ہیں، اس نے کہددیا اٹھارہ سیر کے ہیں دعو کا دیجر خريدنا چاہتا ہے اور آگر بيدونوں باتنيں نه ہوں تو ممانعت نبيں۔(5)

مسئلہ ۵: حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا: کہ شہری آدمی دیہاتی کے لیے بیج

<sup>(4)</sup> الدرالخيّار، كماب البيوع، باب البيع الغاسد، ج٢، ص ١١٣.

والعداية ، كمّاب البيع ع بصل نيما يكره ، ج٢ بص ٥٣.

ولتح القدير، كمّاب البيح ، باب نين الفاسد، ج٢، ص ١٠٥.

<sup>(5)</sup> العداية ، كذب البيع ع بصل فيما يكرورج ٢ بص ٥٣٠. ولنتح القدير، كمّاب البيع ، باب تن الغاسد، ج٢، ص ١٠٠.

شرح بها و شویعت (صریازه م) کرے(6) یعنی دیہاتی کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے بازار میں آتا ہے گروہ نادا تف ہے ستی ﷺ ڈالے گاشہری کہتا ہے تو مت جی میں ایکھے داموں نیچ دونگا، بیردلال بن کر بینچاہے اور حدیث کا مطلب بعض فقہا نے بیر بیان کیا ہے کہ ے، جب اہل شہر قبط میں مبتلا ہوں ان کوخود غلہ کی حاجت ہوائی صورت میں شہر کا غلہ باہر والوں کے ہاتھ گراں کر کے بیچ کرناممنوع ہے کہ اس سے اہل شیر کوضرر پہنچے گا اور اگریہاں والوں کو احتیاج نہ ہوتو بیچنے میں مضابقہ (حرج)نہیں، (7) ہدایہ میں ای تفسیر کو ذکر قرمایا۔

· مسئلہ ۲: احتکار یعنی غلیرو کنامنع ہے اور سخت گناہ ہے اور اس کی صورت رہے کہ گرانی کے زمانہ میں غلی خرید لے اور اُسے بیج نہ کرے بلکہ روک رکھے کہ لوگ جب خوب پریشان ہوں گے تو خوب گراں کر کے بیج کروں گااورا کر ہے صورت نہ ہو بلکہ صل میں غلہ خرید تاہے اور رکھ چھوڑتا ہے کچھ دنوں کے بعد جب گراں ہوجاتا ہے بیچنا ہے بیاندا حکار ہے نداس کی ممانعت۔

مسئلہ کے: غلبہ کے علاوہ دوسری چیزوں میں احتکار نہیں۔

مسئلہ ٨: امام ليحنى بادشاہ كوغلہ وغيرہ كا نرخ مقرر كردينا كہ جونرخ مقرر كرديا ہے أس ہے كم وبيش كر كے بيج نہ ہو يدورست تبيس

مسكله 9: ووممنوك جوآپس مين ذى رحم محرم هون مثلاً دونون بعائى يا جيا تبيينج يا باپ بيني يا مان بينيه هون خواه دونوں تابالغ موں یا ان میں کا ایک نا بالغ موان میں تفریق کرنامنع ہے مثلاً ایک کو بیج کردے دوسرے کو اپنے پاس رکھے یا ایک کو ایک شخص کے ہاتھ بیچے دوسرے کو دوسرے کے ہاتھ یا بہہ میں تفریق ہو کہ ایک کو ہمہ کردے دوسرے کو ہاتی رکھے یا دونوں کو دو مخصوں کے لیے ہبد کردے یا وصیت میں تفریق ہو بہر حال انکی تفریق ممنوع ہے۔(8) مسئله • ا: اگر دونول بالغ بهول با رشته دارغير محرم بهول مثلاً دونول چيا زاد بهاني بهول يا محرم بهول محر رضاعت كي وجدے حرمت ہو یا دونوں زن وشو (بیوی ،خادند) ہوں تو تفریق ممنوع نہیں۔(9)

<sup>(6)</sup> صحيم ملم ، كتاب البيوع ، باب تحريم أي الحاضر للبادى ، الحديث: ١٩-(١٥٢١) ، ١٩٨٠ .

<sup>(7)</sup> العداية ، كماب البيوع ، تصل نيما يكره ، ج٢ يم ٥٠٠٠ .

وفتح القدير، كمّاب البيع ، ماب تيج الفاسد، ع٢٠ من ١٠٠٠

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب البيع القاسد، ن عيم ١١١٠. والعداية ، كماب البيوع ، تصل نيما يكره من ١٢ مس ٥١٠٠٠

<sup>(9)</sup> الدرالخار، كتاب البيع ع، باب البيع الفاسد، ح عيم سااسا، وغيره.

مسکہ اا: ایسے وو غلاموں کو جن میں تفریق منع ہے اگرایک کو آزاد کردیا دوسرے کوئیں تو ممانعت نہیں امر جماند اللہ منع نہیں جس نے اُس کی آزادی کا حلف (قسم) کیا ہو بینی آزاد کرنا مال کے بدلے میں ہو بلکہ ایسے کے ہاتھ دیجے کرنا بھی منع نہیں جس نے اُس کی آزادی کا حلف (قسم) کیا ہو بینی یہ کہا ہو کہ اگر میں اسکا مالک ہوجا وُل تو آزاد ہے۔ یو بیں ایک کومد برمکا تب ام ولد بنانے میں تفریق بینی ممنوع نہیں۔ یو بیں اگرایک غلام اس کا ہے دوسرا اس کے بیٹے یا مکا تب یا مضارب کا جب بھی تفریق ممنوع نہیں۔ (10)

مسئد ۱۱ ایسے دومملوکوں میں سے ایک کے متعلق کسی نے دعویٰ کیا کہ بیر میرا ہے اور ثابت کردیا اُسے حقدار سے

الے گا مگر میہ تفریق اس کی جانب سے نہیں لبذا ممنوع نہیں یا وہ غلام ماذون (11) تھا اُس پر دین ہو گیا اور اس میں ب گیا یا کسی جنایت (12) میں دیدیا گیا یا کسی کا مال حکف کیا اُس میں فروخت ہو گیا یا ایک میں عیب ظاہر ہوا اُسے واپس کیا جگیا ان صورتوں میں تفریق ممنوع نہیں ۔ (13)

مسئلہ ۱۱۰ جو خص راستہ پرخرید وفروخت کرتا ہے اگر راستہ کشادہ ہے کہ اس کے بیٹھنے سے راہ گیروں پرتنگی نہیں ہوتی تو حرج نہیں اور اگر گزرنے والوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوجائے تو اُس سے سوداخرید نانہ چاہیے کہ گناہ پر مدر دینا ہے کیونکہ جب کوئی خرید ہے گانہیں تو وہ بیٹھے گا کیوں۔ (14)



<sup>(10)</sup> الدرالخيّار ، كمّاب البيوع ، باب البيح الفاسد ، ج ٢ ، ص ١١٣.

<sup>(11)</sup> وہ غلام جس کو ما لک نے خرید وفروخت کی اجازت دی ہو۔

<sup>(12)</sup> ساجرمجس کے بدلے دنیادی سزا کا استحقال ہوتا ہے۔

<sup>(13)</sup> الدرالخار، كماب البيوع الباب البيع القاسد، ج2، ص١١٥.

<sup>(14)</sup> لفذوى الصدية ، كمّاب البيوع ، الباب العشر ون في البياعات المكروصة ... والخ من منام ١١٠.

### بيع فضولي كابيان

صیح بخاری شریف میں عروہ بن ابی البحد بارتی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، کہ دسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ دسلم نے ان کو ایک وینار ویا تھا کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے لیے بکری خرید لائیں۔ انھوں نے ایک وینار کی دو بکری اور ایک وینار کی دو بینار کی دینار میں بھی ڈالا اور حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی خدمت میں ایک بکری اور ایک وینا رک چیش کیا، ان کے لیے حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے دُعاکی، کہ ان کی بھے میں برکت ہو۔ اس دعا کا بیدائر تھا کہ کہ کی خرید تے تو اس دعا کا بیدائر تھا کہ کہ کی خرید تے تو اس میں نفع ہوتا۔ (1) تر ذری وابوداود نے تھیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہ

ا۔ آپ محانی بیں ، بارتی این عوف این عدی کی اولاد ہے،آپ کو حضرت تمریض اللہ عند نے کوفہ کا حاکم مقرر کیا،آپ وہاں ہی رہے اس لیے آپ کا شہر ایل کوفہ سے ہوتا ہے، بعض محدثین نے فر ما یا کہ آپ عروہ این جعد بیں ابی جعد نیس محرحت سے ہے کہ آپ عروہ این ابی الجعد بیں۔

ا بن سے کہ حضرت عرود اس دفت ہی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے وکیل مطلق تنے اور وکیل مطلق کو فرید وفر دفت ہر چیز کاحق ہوتا ہے اس لیے آپ نے حضور انور ملی اللہ علیہ وسلم کی ایک بکری فروشت بھی کردی آگر فقط فرید نے کے لیے وکیل ہوتے تو آپ کوفر وفت کرنے کا حق نہ ہوتا ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دکیل فرید کوسٹ مال فرید نے کاحق ہے کہ اس جس مؤکل کا نفح ہی ہے۔ اگر بارہ آنے سیر دودھ فرید نے کاحق ہے دی آئے ہے کہ وکیل کا فائدہ ہی کیا ہو جہ کہ مؤکل کا فائدہ ہی کہا ہے دی آئے سیر کمن کا کا کہ ہوتا کے کہ مؤکل کا فائدہ ہی کہا ہوگیا ہے کہ مؤکل کا فائدہ ہی کہا ہوگیا تھان ہے۔

سے گویا آپ حضرت عروہ کی اس دانا کی وفراست سے بہت خوش ہوئے بتجارتی سجھ بھی اللہ تعالٰی کی رحمت ہے جیسے میسر ہوانہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ دمہم کی اس دعا سے بینجمت رب کی طرف سے پائی۔

سم من کا لفظ یا تو بطور تمثیل فرما یا عمیا مراد معمولی چیز ہے ، لین اگر نہایت معمولی چیز کی تجارت میں کرتے تب بھی نفع کمالیتے ہے یا من ہی مراد ہے کہ مٹی کی تنجارت تو اب بھی بڑے ذور ہے ہوتی ہے، وہاں کی خاک شفاء تجاج تحفہ مراد ہے کہ مٹی کی تنجارت تو اب بھی بڑے ذور ہے ہوتی ہے، وہاں کی خاک شفاء تجاج تحفہ کے طور پر لاتے ہیں کمہار جنگلی مٹی مقت اٹھا لاتے ہیں اور شہر میں فروخت کرتے ہیں ریبھی جائز ہے۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابح ، جسم ٢٠٠٥)

شوج بها و شویعت (صریازه ۲۰)

رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم نے ان کوایک دینار دیکر بھیجا کہ حضور (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) کے لیے قربال کا ہونور خرید لاکس۔ افھوں نے ایک دینار میں مینٹر ھاخرید کر دو دینار میں ﷺ ڈالا پھرایک دینار میں ایک جانورخرید کریے ہونور اور ایک دینار لاکر پیش کیا۔ دینار کوحضور (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) نے صدقہ کرنے کا تھم دیا (کیونکہ یہ قربانی کے جانور کی قیمت تھی) اور ان کی تنجارت میں برکت کی دُعاکی۔ (2)

منام کی قیمت تھی) اور ان کی تنجارت میں برکت کی دُعاکی۔ (2)

شوج بها وشویعت (مه یازدیم)

# مسائل فقهبته

مسئلہ ا: فضولی نے جو پجھ تضرف (عمل وظل، معاملہ) کیا آگر بوتت عقداس کا مجیز ہو یعنی ایب شخص ہو جو جائز کردیئے پر قادر ہوتو عقد منعقد ہوجا تا ہے گر مجیز کی اجازت پر موقوف رہتا ہے اورا گر بونت عقد مجیز نہ ہوتو عقد منعقد ہی نہیں ہوتا۔ فضولی کا تصرف بھی ازتشم شملیک (مالک بنانے کی قسم سے) ہوتا ہے جیسے بھے نکاح اور بھی اسقاط (ساقط کرنا) ہوتا ہے جیسے طلاق عمّا قی مثلاً اُس نے کسی کی عورت کو طلاق دیدی غلام کوآزاد کردیا دین کو معاف کردیا اُس نے اس کے تصرفات جائز کردیا دین کو معاف کردیا اُس نے اس کے تصرفات جائز کردیے نافذ ہوجا کیں گے۔ (1)

مسئلہ ۲: ٹابالغہ بھے وال لڑی نے اپنا نکاح کفوسے کیا اور اس کا کوئی ولی بین ہے وہاں کے قاضی کی اجازت پر موتوف ہوگا (2) یاوہ خود بالنے ہو کراپے نکاح کو جائز کردے توجائز ہے رد کردے تو باطل۔ اور اگروہ جگہ الی ہو جو قاضی کے خت میں نہ ہوتو نکاح منعقد ہی نہ ہوا کہ بروقت نکاح کوئی میر نہیں نابالغ عائل غیر ماذون(3) نے کس چیز کو خریدا یا بچا اور ولی موجود ہے تو اجازت ولی پر موتوف ہے اور ولی نے اب تک شہ اجازت دی نہ ردکیا اور وہ خود ہالغ ہوگیا تواب خوداُس کی اجازت کی نہ ردکیا اور وہ خود ہالغ ہوگیا تواب خوداُس کی اجازت پر موتوف ہے اُس کو اختیار ہے کہ جائز کردے یا رد کردے۔ (4)

مسئلہ سا: نابالغ نے اپنی عورت کوطلاق دی یا غلام کو آزاد کردیا یا اپنا مال ہمبہ یا صدقہ کردیا یا اپنے غلام کائسی عورت سے نکاح کیا یا بہت زیادہ نقصان کے ساتھ اپنا مال بیچا یا کوئی چیز خریدی سیسب تصرفات باطل ہیں بالغ ہونے کے بعدان کو وہ خود بھی جائز کرنا چاہے تو جائز نہیں ہول گے کہ بروقت عقدان تصرفات کا کوئی مجیز نہیں۔(5)

مسئلہ ہم: فضولی نے دوسرے کی چیز بغیراجازت مالک تھے کردی تو بیر تع مالک کی اجازت پرموقوف ہے اوراگر خوداُس نے اپنے ہی ہاتھ بھے کی تو بھے منعقد ہی نہ ہوئی۔ (6)

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد فصل في الفقولي، ج ٢، ص ١١٥.

<sup>(2)</sup> لیخی اگر قاضی اجازت دے تو نکاح سیح موگا در شہیں۔

<sup>(3)</sup> كينى جس كوخريد وقروخيت كي اجازت شديو\_

<sup>(4)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيع ع، باب البيع الفاسد فصل في الغفولي، ج، م ١١٨.

<sup>(5)</sup> الرجع السابق من ١٩٠٨.

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كاب البيوع، بإب البيخ القاسد فصل في الفقولي، ج 2 م 19 س

مسکلہ ۵: بیج فضو لی کو جائز کرنے کے لیے بیشرط ہے کہ پیچ موجود ہوا آگر جاتی رہی تو بیج ہی نہ رہی جائز کس چے کو کریگانیز بیجی ضروری ہے کہ عاقد مین بیخی نصنولی ومشتری (خریدار) دونوں ایخے حال پر ہوں اگر ان دونوں نے خود ہی عقد كونسخ كرديا ہوياان ميں كوئى مركميا تو اب اس عقد كو مالك جائز نہيں كرسكتا ادر اگر تمن غير نقو د ہوتو اُس كانهى باتى رہنا ضروری ہے کہ اب وہ بھی ہیج (بیچی ہوئی چیز) ومعقود علیہ (عقد کی ہوئی) ہے۔(7)

مسئلہ ۲: تیج نصولی میں اگر کسی جانب نفتہ نہ ہو بلکہ دونوں طرف غیر نفتو د ہوں مثلاً زید کی بکری کوغمز و نے بر کے ہاتھ ایک کیڑے کے عوض میں تنے کیا اور زید بنے اجازت دیدی تو بکری دیگا کیڑا لے گااور اگر اجازت نہ دے جب بمی کپڑے کی بھتے ہوجائے کی اور عمرو کو بکری کی قیت دے کر کپڑا لیہا ہوگااس مثال میں جیجے قیمی ہے اور اگرمثلی ہومثلا کیہوں، جَو وغیرہ تو اُس میتے کی مثل عمر و کو دے کر کیڑالیٹا ہوگا کہ عمر داس صورت میں بائع بھی ہے اور مشتری (خریدار)

مسئلہ کے: مالک نے فضولی کی بیچ کو جائز کردیا توخمن جوفضولی لے چکاہے مالک کا ہوگیا اور نضولی کے ہاتھ میں بطورامانت ہے اور اب وہ نضولی بمنزلہ وکیل (یعنی وکیل کی طرح) کے ہوگیا۔(9)

مسئلہ ٨: مشترى (خريدار) نے قصولى كوتمن ديا أور أس كے ہاتھ ميں مالك كے جائز كرنے سے پہلے ہلاك ہوكيا ا آرمشتری (خریدار) کوشن دینے دفت اُس کا قضولی ہونا معلوم تھا تو تاوان نہیں لےسکتا ورنہ لےسکتا ہے۔(10) مسئلہ 9: فضولی کوریجی اختیار ہے کہ جب تک مالک نے تیج کوجائز ندکیا تیج کوشنح کردے اور اگر فضولی نے نکاح كرديا ہے تواس كوست كاحق تبيں۔ (11)

مسكله ۱۰: نعنولى نے بیچ كى اور جائز كرنے سے پہلے مالك مركباتو ور شكواس بیچ كے جائز كرنے كاحق نبيس مالك كرنے سے بيج ختم ہوگئي۔(12)

مسئلہ اا:ایک فخص نے دوسرے کے لیے کوئی چیز خریدی تو اُس دوسرے کی اجازت پر موقوف نہیں بلکہ بیچاسی پر

<sup>(7)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب الاستقان ، ج٢ بس ٢٨.

<sup>(8)</sup> العداية، كتاب البع ع، باب الاستقال، ج٢٠،٥ ١٨.

<sup>· (9)</sup> المداية ، كتاب النبع ع، باب الا تقال ، ج ٢٠٠٠ ١٨٠.

<sup>(10)</sup> الدرالخار، كاب البيوع، باب البيع الفاسد فصل في الفضولي، ج ي من ١٠٠٠

<sup>(11)</sup> العداية ، كتاب البيع عمراب الاستقال، تا بسمهد.

<sup>(12)</sup> المرجع السابق، ص ١٨٠.

شوج بها و شویست (حدیازدیم) نافذ ہوجائے گی اس کوئمن دینا ہوگا اور شیخ لینا ہوگا پھر اگر اس نے اُس کو بینچ دیدی اور اُس نے اس کوئمن دیدیا تو بطور بیچ تعاطی ان دونول کے درمیان ایک جدید رکتے ہے۔(13)

مسئلہ ۱۱: ایک مخص فصنولی نے کوئی چیز دوسرے کے لیے خریدی اور عقد میں دوسرے کا نام لیو بیکہا کہ فلاس کے لیے میں نے خریدی اور بالغ نے بھی کہامیں نے اُس کے لیے بیچی اس صورت میں فضولی پر نافذ نہیں بلکہ جس کا نام نیا ے اُسکی اجازت پرموقوف ہے۔ بالغ ومشتری (خریدار) دونوں میں سے ایک کے کلام میں نام آجانا کانی ہے جب کہ . دوسرے کے کلام میں اُس کے خلاف کی تصری نہ ہو۔ مثلاً مشتری (خریدار) نے کہا کیں نے فلاں کے لیے خریدی اور بائع نے کہا میں نے تیرے ہاتھ بیچی، اس صورت میں تیج ہی نہ ہوئی کہ اُس ایجاب کا قبول نہیں یا یا عمیا اور اگر فقط اتنا ہ ای کہتا کہ میں نے نیچی یا میں نے تبول کیا تو رہے ہوجاتی اور اُس فلال کی اجازت پر مو**تو نب** ہوتی۔(14)

مسئلہ ۱۱۳ فضولی نے کسی کی چیز نیج کروی مشتری (خربدار) نے یا کسی نے آ کرخبر دی کہ استے میں جمعاری چیز ہیج کردی ما لک نے کہا اگرسورو ہے میں بیچی ہے تواجازت ہے اس صورت میں اگر سور دیے یا زیادہ میں بیچی ہے اجازت ہوئی کم میں بیجی ہے تو تیس ۔ (15)

مسئلہ ۱۹۳: دوسرے کا کپڑا نیج ڈالامشتری (خریدار) نے اُسے رنگ دیا اس کے بعد مالک نے بیچ کو جائز کیا جائز ہوگئی اوراگرمشتری (خریدار) نے قطع کر سے سی لیا اب اجازت دی تونہیں ہوئی۔ (16)

مسکلہ ۱۵: ایک نفنولی نے ایک پخص کے ہاتھ تھ کی دوسرے نفنولی نے دوسرے کے ہاتھ بیددونوں عقد اجازت پر موتوف ہیں ناگر مالک نے دونوں کو جائز کیا تو اُس چیز کے نصف نصف میں دونوں عقد جائز ہوگئے اور مشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ لے یا نہ لے۔(17)

مسئلہ ۱۱: غاصب نے مخصوب (غصب کی ہوئی چیز) کو تیج کیا بیہ تیج اجازت مالک پرموتوف ہے اور اگر خود مالک نے تیج کی اور غاصب غصب سے انکار کرتا ہے تو اس پرموقوف ہے کہ غاصب غصنب کا اقرار کرلے یا گواہ سے ما لک این ملک ثابت کردے۔ (18)

<sup>(13)</sup> الدرالخاروردالمحتار، كماب البيوع، باب البيع الغاسد فصل في انفقولي، ج ٢٠٠٥.

<sup>(14)</sup> رد المحتار، كماب البيوع، باب البيع الفاسد يصل في الفضول، ج ع م ٣٢٢.

<sup>(15)</sup> الفتادي العندية ، كمّاب البيع ع ، الباب الثاني عشر في احكام البيح الموقعِ ف... إلخ من ٣٠٠.

<sup>(16)</sup> المرجع السابق.

<sup>(17)</sup>الرجع السابق.

<sup>(18)</sup> الدرائخار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد فصل في الففول، حيم سه ٣٢٠.

سسکلہ کا: غامب نے ہے معصوب کو بیع کردیا اس کے بعد اُس شی معصوب کا تاوان دیدیا تو بھا ہور ہوگئی۔(19)

مسئلہ ۱۱: ایک چیز غصب کر کے مساکمین کو خیرات کردی اور ابھی وہ چیز مساکمین کے پاس موجود ہے کہ غامر نے ، لک سے خرید لی بہ بجے جائز ہے اور مساکمین سے واپس لے سکتا ہے اس کے خرید نے کے بعد اگر مساکمین نے خرچ کر ڈالی تو ان کو تا وان وینا پڑے گا اور اگر مساکمین کو کفارہ میں دئی تھی تو کفارہ ادا نہ ہوا اور اگر غاصب نے خریدی نہیں بلکہ مالک کو تا وان وید یا تو صدقہ جائز ہے اور مساکمین سے واپس نہیں لے سکتا اور کفارہ میں دی تھی تو ادا ہو گیا۔ مالک سے اس وقت خریدی کہ مساکمین صرف (استعمال) میں لا بھے تو بھی باطل ہے۔ (20)

مسکلہ ۱۹: فضوئی نے تئے کی مالک کے پاس ثمن پیش کیا گیا اُس نے لیا یامشتری (خریدار) سے اُس نے وہ ثمن طلب کیا بہ تئے کی اجازت ہے۔(21)

مسئلہ \* 19: مالک کا بیہ کہنا تونے بُراکیا یا اچھا کیا۔ ٹھیک کیا۔ جھے بھے کی دِنتوں (مشکلات) سے بچادیا۔ مشتری (خریدار) کوئمن مہر دینا۔ صدقہ کردینا۔ بیسب الفاظ اجازت کے بیں۔ بیہ کہہ دیا مجھے منظور نہیں میں اجازت نہیں دیتا تو رد ہوگئی۔(22)

مسئلہ ۲۱: ایک چیز کے دومالک ہیں اور فضولی نے بیچ کردی ان میں سے صرف ایک نے جائز کی تو مشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے کیونکہ اُس نے وہ چیز پوری سمجھ کر لی تھی اور پوری ملی نہیں للذا اختیار ہے۔ (23)

مسئلہ ۲۲: ، مک کوخبر ہوئی کہ فضولی نے اس کی فلال چیز بھے کردی اس نے جائز کردی اور ابھی شن کی مقدار معلوم نہیں ہوئی پھر بعد بین شمن کی مقدار معلوم ہوئی اور اب بھے کورد کرتا ہے رونیں ہوسکتی۔ (24) مسئلہ ۲۳: زید نے عمرو کے ہاتھ کسی کا غلام بھے ڈالاعمرو نے اُسے آزاد کردیا یا بھے کردیا اس کے بعد مالک نے

<sup>(19)</sup> الفتاوي الصندية ، كتأب البيوع ، الباب الناسع فيما يجوز ببيه . . . . إلخ ، الفصل الثالث ، ج ١١٠ ص ١١١ و

<sup>(20)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب البيع ع، الباب الماسع فيما يجوز بيعه ... إلخ ، الفصل الثالث ، ج ١٠٠س ١١١٠ .

<sup>(21)</sup> بدرانخار، كتاب لبيوع، باب البيع الغاسد فصل في الفضول، ج ٢٠٨٠.

<sup>(22)</sup> الدرائي ر، كماب البيع ع، باب البيع الفاسد فصل في الغضولي، ج 2 من السبو.

<sup>(23)</sup> الرجع السابق بح ٣٣٢.

<sup>(24)</sup> لمرجع اسابق. ٣٠

زید کی نیچ کوجائز کردیا یا زید سے اُس نے ضان لیا یا عمرہ سے ضان لیا بہر حال عمرہ نے آزاد کردیا ہے توعتق نا فذ ہے( یعنی آزاد ہو گیا) اور بیٹے کیا ہے تو نافذ نہیں۔(25)

مسکلہ ۲۳: دوسرے کا مکان تھے کردیا اورمشتری (خریدار) کو قبضہ دیدیا اُس کے بعد اس فضولی نے غصب کا اقرار کیا اورمشتری (خریدار) انکار کرتاہے تومشتری (خریدار) ہے مکان واپس نہیں لیا جاسکتا جب تک مالک گواہوں ے بینہ ٹابت کروے کے مکان میراہے۔(26)

مسئلہ ۲۵: فضولی نے مالک کے سامنے تھے کی اور مالک نے سکوت کیاانکار ند کیا تو بیسکوت اجازت خبيں۔(27)

مسکلہ ۲۷: دوسرے کی چیز اپنے نا بالغ لڑکے یا اپنے غلام کے ہاتھ بیچ کی پھراُس نے مالک کوخبر دی کہ میں نے ، نیج کردی مگریہ بیس بتایا کہ کس کے ہاتھ پچی تو بیڑج جائز نہیں مگر غلام مدیون ہوتو جائز ہے۔(28)

مسئنہ ٢٤: ایک مکان میں ووقض شریک ہیں اُن میں ایک نے نصف مکان چنج دیا اس سے مراد اس کا حصہ ہوگا اگرچہ نتے میں مطلقاً نصف کہا اور اگر فضولی نے نصف مکان نتیج کیا تو مطلقاً نصف کی نتیج ہے دونوں شریکوں میں جوکوئی اجازت دے گا اُس کے حصہ میں بیج سیجے ہوجائے گی۔ (29)

مسئله ۲۸: گیہوں (گندم) وغیرہ کیلی (وہ چیز جو ماپ کر بیجی جائے) اور دزنی (وہ چیز جوتول کر بیجی جائے) چیز دل میں دوخص شریک ہوں آگر وہ شرکت اس طرح ہو کہ دونوں کی چیزیں ایک بیس مل کئیں یا ان دونوں نے خود ملائی ہیں اگر ان میں سے ایک نے اپنا حصہ شریک کے ہاتھ بیچا تو جائز ہے اور اگر اِجنبی کے ہاتھ بیچا تو جب تک شریک اجازت نہ دے جائز نہیں اور اگر میراث یا بہہ یا نیج کے ذریعہ سے شرکت ہے تو ہرایک کواپنا حصہ شریک کے ہاتھ بیچنا مجی جائز ہے اور اجنبی کے ہاتھ مجھی۔(30)

· مسئلہ ۲۹: مبنی مجور یا غلام مجور (جوخر بیدوفروخت ہے روک دیے گئے ہیں ) اور بوہرے کی تئے موقوف ہے ولی یا

<sup>(25)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، بإب ألبيع الفاسد قصل في الغضوى، ج يرس ١٣٣٠.

<sup>(26)</sup> الدرالخ أرور دالمحتار ، كمّاب البيع ع ، باب البيع الفاسد بصل في الفضولي ، اذا طراً ملك .... إلخ ، ج ي بس ساس.

<sup>(27)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، باب البيع الفأسد فصل في الفضولي، ح يم ١٣٨٨.

<sup>(28)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثّاني عشر في احكام الهجيج الموقوف... إلخ من ٣٥٠ ـ ١٥٣ . ١٥١ .

<sup>(29)</sup> المرجع السائق بمن ١٥٣٠

<sup>(30)</sup> الفتاوى الصندية ، كتاب البيع ع، الباب الثاني عشرني احكام ألبيع الموقوف... والخرج ١٥٥٠.



مولی جائز کریگا تو جائز ہوگی روکریکا باطل ہوگی۔(31)

### مرہون یامتاجر کی بیع

مسکد • ۳۰: جو چیز رہن رکھی ہے یا کی کو اُجرت پر دی ہے اُس کی بچے مرتبن (جس کے پس چیز رہن رکھی گئی ہے ) یا مستاج (اُجرت پر چیز لینے والا) کی اجازت پر موقوف ہے بینی اگر جائز کردیں گے جائز ہوگی گر بچے نسخ کرنے کا ان کو اختیار نہیں اور را ان (جو اپنی چیز کسی کے پاس گروی رکھتا ہے) وموجر (کرائے پر دینے والا) بھی بھے کو نسخ نہیں کر کتے اور مشتری (خریدار) (خریدار) چاہے تو بھے کو نسخ کرسکتا ہے لینی جب تک مرتبن ومستاج نے اجازت نہ دی ہو۔ مرتبن یا مستاج نے بہلے روکر دی پھر جائز کردی تو بھے جو بھی ہوگئ۔ مرتبن ومستاج نے اجزت نہیں دی اور اب اجارہ ختم ہوگئ۔ مرتبن ومستاج نے اجزت نہیں دی اور اب اجارہ ختم ہوگئ ۔ مرتبن وار چیز چھوڑ ائی گئ تو وہی پہلی تھے خود بخو د نافذ ہوگئا یا اُس نے معاف کردیا اور چیز چھوڑ ائی گئ تو وہی پہلی تھے خود بخو د نافذ ہوگئی۔ مستاج نے نے کو جائز کردیا تو تھے سے جو گھراس کے قبضہ سے نہیں نکال سکتے جب تک اُس کا ، ل وضوں نہ ہوگئی۔ مستاج نے نے کو جائز کردیا تو تھے سے جو گھراس کے قبضہ سے نہیں نکال سکتے جب تک اُس کا ، ل وضوں نہ ہوگئی۔ مستاج نے کے جائز کردیا تو تھے سے جو گھراس کے قبضہ سے نہیں نکال سکتے جب تک اُس کا ، ل وضوں نہ ہوگئی۔ مستاج نے کے اُس کا ، ل وضوں نہ ہوگئے۔ مستاج نے کے کو جائز کردیا تو تھے سے جو گھراس کے قبضہ سے نہیں نکال سکتے جب تک اُس کا ، ل وضوں نہ ہوگئے۔ مستاج نے کے کہا کہ دیا تو تھے سے جو گھراس کے قبضہ سے نہیں نکال سکتے جب تک اُس کا ، ل وضوں نہ دیا۔ (1)

مسئلہ اسا: جو چیز کرامیہ پر ہے اُس کو خود کرامیہ دار کے ہاتھ کتے کیا توبیہ امیازت پر موقوف نہیں بلکہ انجی نافذ ہوگئی۔(2)

مسئلہ ۱۳۲ کرابیوالی چیز بیجی اور مشتری (خریدار) کومعلوم ہے کہ یہ چیز کرایہ پر اُٹھی ہوئی ہے اس بات پر راضی ہوگیا کہ جب تک اجارہ کی مدت پوری ہونے پر بائع مجھے قبضہ ولائے اس صبورت میں اندرون مدت ہوجی کے دلا بانے کا مطالبہ ہیں کرسکتا اور بائع بھی مشتری (خریدار) ہے شن کا مطالبہ ہیں کرسکتا جب تک قبضہ دیے کا وقت ندا جائے۔(3)

مسکلہ سوسا: کاشتکارکوایک مدت مقررہ تک کے لیے کھیت اجارہ پر دیا، چاہے کاشتکار نے اب تک کھیت ہویا ہو

 <sup>(1)</sup> الفتادى الصندية ، كتاب البيع ع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه... إلخ ، الفصل الثالث رج ٣ جس ١١٠.

وفتح القدير بكمّاب البيوع، بإب البيع الغاسد، ٢٤،٥٠١م، ١٠٠٠.

والدرالخار، كماب انهيوع، ياب البيع الفاسد، فعل في الففولي، ج ٢٩٥٠.

<sup>(2)</sup> ردائحتار، كتاب البيوع، ياب البيع الفاسد فصل في الفضولي، مطلب: في تاج المرجون والمسرأ جررج 2 من ٣٢٥.

<sup>(3)</sup> المرجع اسابق.

یانہ بو یا ہواُسکی بیچ کا شتکار کی اجازت پرموقوف ہے۔(4)

مسئلہ ۳۳: کرایہ پرمکان ہے مالک مکان نے کرایہ دار کی بغیر اجازت اُس کو بھے کیا کرایہ دار بھے پرطیار نیں کم اُس نے کرایہ بڑھا کر نیا اجارہ کیا تو بھے موقوف جائز ہوگئ کیونکہ پہلا اجارہ بی باتی ندر ہا جو بھے کورد کے ہوئے تھا۔ (5) مسئلہ ۳۵: کرایہ کی چیز پہلے ایک کے ہاتھ بچی پھر خود کرایہ دار کے ہاتھ بھے کرڈالی پہلی بھے ٹوٹ گئ اور مرتا بر کے ہاتھ بھے درست ہوگئی اور اگر پہلے ایک شخص کے ہاتھ بھے کی پھر دوسرے کے ہاتھ اور مستاجر نے دونوں بیعوں کو جائر

مسئلہ ۲۳۱؛ متناجر کوخبر ہوئی کہ کراہیر کی چیز مالک نے فروخت کردی اُس نے مشتری (خریدار) سے کہا میرے اجارہ میں تم نے خریداتمھاری مہر بانی ہوگی کہ جو کراہیہ دے چُکا ہوں جب تک دصول نہ کرلوں اُس دفت تک مجھے چھوڑ دواس گفتگو سے اجاز بتے ہوگئی اور بچے ٹافذ ہے۔ (7)

مسئلہ کے سانہ راہن نے بغیراجازت مرتبی رہن کوئیج کردیا اس کے بعد پھر دوسرے کے ہاتھ ہے ڈالا مرتبی جس نیج کوجائز کردے جائز ہے اوراگر راہن نے بیج کوجائز کردے جائز ہے اوراگر راہن نے بیج کوجائز کردے جائز ہے اوراگر راہن نے بیج اول کرے اگر پچھ بچے تو راہن کو دیدے اوراگر راہن نے بیج اول کے بعد رہن کو اور تی بافذ ہوگئی اور اول کے بعد رہن کو اور تی بافذ ہوگئی اور اجارہ یا رہن کو جائز کر دیا تو تیج نافذ ہوگئی اور اجارہ یا رہن جو پچھ تھا باطل ہوگیا۔(8)

مسئلہ ۱۳۸ بھی ایسا ہوتا ہے کہ پیچ پر دام لکھدیتے ہیں اور کہتے ہیں جو رقم اس پر لکھی ہے اُسنے میں بی مشتری (خریدار) نے کہا خریدی یہ بیچ بھی موقوف ہے اگر اُسی جلس مشتری (خریدار) کورقم کاعلم ہوجائے اور بیچ کواختیار کرلے تو بیچ نافذ ہے، ورنہ باطل۔ (9) بیجک (مال کی فہرست جس میں ہر چیز کا زخ، قیمت اور میزان ورج ہو) پر بیچ کا بھی بہی تھم ہے کہ جلس عقد (جہال خرید وفروخت ہور بی ہے) میں شمن معلوم ہوجانا ضروری ہے۔ مسئلہ ۲۳۹: جتنے میں یہ چیز فلال نے بیچ کی یا خریدی ہے میں بھی بیچ کرتا ہوں، اگر بائع ومشتری (خریدار)

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كتب البيع ع، باب البيع القاسد فصل في الغضولي، ج ٢، ص ٢٠٣٠.

<sup>(5)</sup> الفتاوي الصندية ، كرّب البيوع ، الباب الراسع نيما يجوز بيعه . مدالخ ، الفصل الثالث، جسابس ١١٠.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق.

<sup>(7)</sup> المرجع السابق.

<sup>(8)</sup> المرجع السابق.

<sup>(9)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، بإب البيع الفاسد فصل في الفضولي، يريم ٢٥٠٠.

( پیچنے والے اور خریدار) دونوں کو معلوم ہے کہ فلال نے اسٹے میں بھے کی یا خریدی ہے، یہ جائز ہے اور اگر مشتری (خریدار) کو معلوم نیس اگر چہ بالغ جانتا ہوتو یہ بھے موقوف ہے اگر اُس مجلس میں علم ہو جائے اور اختیار کرلے درست ہے در نہ درست نہیں۔(10)

金多多多多



### ا قاله كابيان

ابو داود وابن ماجہ ابوہریرہ رضی اللہ تغالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان سے اقالہ کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اُسکی لغزش دفع کر دے گا۔ (1)

### ب مسائل فقهییه

مسئلہ ا: ووضحصوں کے مابین جوعقد ہوا ہے اس کے اُٹھا دینے کو اقالہ کہتے ہیں بیلفظ کہ میں نے اقالہ کیا، جھوڑ دیا، فلٹ کی یا دوسرے کے کہنے پر مبیع یا تمن کا چھیر دینا اور دوسرے کا لے لیما اقالہ ہے۔ نکاح، طلاق، عماق، ابراء کا اقالہ نہیں ہوسکتا۔ دونوں میں سے ایک اقالہ جا ہتا ہے تو دوسرے کو منظور کر لیما، اقالہ کر دینا مستحب ہے اور یہ ستحق ثواب ہے۔ (1)

مسئلہ ۲: اقالہ میں دوسرے کا قبول کرنا ضروری ہے یعنی تنہا ایک شخص اقالہ نہیں کرسکتا اور یہ بھی ضرور ہے کہ قبول ای جلس میں بوللہذا اگر ایک نے اقالہ کے الفاظ کے گر دوسرے نے قبول نہیں کیا یا مجلس کے بعد کیا اقالہ نہ ہو ایکر اگر مشتری (خریدار) مبتح کو بائع کے پاس واپس کرنے کے لیے لایا اُس نے انگار کردیا اقالہ نہ ہو ایکر اگر مشتری (خریدار) نبتح کو بہبس چیوڑ دیا اور بائع نے اُس چیز کو استعمال بھی کرلیا اب بھی اقالہ نہ ہوا یعنی اگر مشتری (خریدار) نمن واپس ما نگل ہے بیشن واپس کرنے ہے انگار کرسکتا ہے کیونکہ جب صاف طور پر انگار کر چکا ہے تو مشتری (خریدار) نمن واپس ما نگل ہے بیشن واپس کرنے ہے انگار کرسکتا ہے کیونکہ جب صاف طور پر انگار کر چکا ہے تو اور نہیں ہوا۔ یو ہیں اگر ایک نے اقالہ کی ورخواست کی دوسرے نے کچھ نہ کہا اور مجلس کے بعد اقالہ کو قبول کرتا ہے یا گوئی ایسانھل کر چکا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے منظور نہیں اس کے بعد قبول کرتا ہے تو قبول صحیح نہیں۔ (2)

مسئلہ سان دلال (آڑھتی) سے کمی نے کہاتھا کہ میری یہ چیز تھے کر دواور شن کی کوئی تعیین نہیں کی تھی دلال نے وہ نہیز تھے کردی اور مالک کو آگر خبر دی کہ استے میں میں نے بھی دی مالک نے کہا استے میں نہیں دونگاولال مشتری (خریدار) نے کہا میں بھی اُس کونیوں چاہتا اس سے اقالہ مشتری (خریدار) نے کہا میں بھی اُس کونیوں چاہتا اس سے اقالہ نہیں جوالہ کے ایس اور واقعہ کہتا ہے مشتری (خریدار) نے کہا میں بھی اُس کونیوں چاہتا اس سے اقالہ نہیں جوالہ کے ایمان ہوں کی ایک مجلس نہیں۔ (3)

مسئلہ ۳: ایک شخص نے گھوڑا خریدا پھر واپس کرنے کے لیے بائع کے پاس آیا بائع موجود نہ تھا، اُس کے اصطبل (گھوڑے باندھنے کی جگہ) میں گھوڑا جھوڑ کر چلا گیا پھر بائع نے اُس کا علاج وغیرہ کرایا، اقالہ نہیں ہوا، اگر چپہ اندھنے کی جگہ) میں گھوڑا جھوڑ کر چلا گیا پھر بائع نے اُس کا علاج وغیرہ کرایا، اقالہ نہیں ہوا، اگر چپہ ایسے، فعال جن سے رضا مندی ثابت ہوتی ہے، قبول کے قائم مقام ہوتے ہیں گرمجلس کا ایک ہوتا بھی ضروری

<sup>(1)</sup> لدرالخار، كتاب البيرع، باب الاقالة، ج ٢،٥ ٥١٥.

<sup>(2)</sup> الدرالتي دور والمحتار ، كتاب البيوع ، باب الا قالة من ٢٠٥٠ م ١٠٠٠ .

<sup>(3)</sup> رد محتار، كتاب البيوع، باب الاقالة من 25 من اسم.

ے۔(4)

مسئلہ ۵: اقالہ کے شرائط یہ ہیں: 1 دونوں کاراضی ہونا۔ 2 مجلس ایک ہونا۔ 3 اگر نیج صرف کا قالہ ہوتو اُ کی کبلر میں نقابض بدیین (یعنی دومتبادل چیز دل پر قبضہ کرنا) ہو۔ 4 مبتی (بیجی ہوئی چیز یعنی سامان دغیرہ) کا موجود ہونا شرط ہے میں نقابض بدیین رابعی دومتبادل چیز دول پر قبضہ کرنا) ہو۔ 4 مبتی گرمیج میں نمیار شرط خیار رویت خیار عیب کی دجہ سے نہج فسخ ہوسکتی ہو، اگر میج میں ایک زیادتی ہوگئی ہو، اگر میج میں ایک زیادتی ہوگئی ہوجس کی وجہ سے نسخ نہ ہوسکے تو اقالہ بھی نہیں ہوسکتا۔ 6 بائع نے ممن مشتر کی (خریدار) کو قبلہ میں ایک زیادتی ہوئی ہودی کی دوجہ سے نسخ نہ ہوسکتی و اقالہ بھی نہیں ہوسکتا۔ 6 بائع نے ممن مشتر کی (خریدار) کو قبلہ میں ایک زیادہ کیا ہو۔ (5)

مسئلہ ۲: اقالہ کے وقت مبیع موجود تھی تکروا پس دینے سے پہلے ہلاک ہوگئ اقالہ باطل ہوگی۔(6) مسئلہ ک: جوٹمن بیج میں تھا اُسی پر یا اُس کی مثل پراقالہ ہوسکتا ہے اگر کم یازیادہ پراقالہ ہواتو شرط باطل ہے اور اقالہ سیجے لینی اُتنا ہی دینا ہوگا جو بیج میں ثمن تھا۔(7) مثلاً ہزار روپے میں بیک چیز خریدی اُس کا اقالہ ہزار میں کیا ہے ج ہے اور اگر ڈیڑھ ہزار میں کیا جب بھی ہزار دینا ہوگا اور پانسوکا ذکر لغو ہے اور پانسو میں کیا اور ہیج میں کوئی نقصان نہیں ہے

ہے جب بھی بزار دینا ہوگا اور اگر مبتع میں نقصان آگیا ہے تو کی کے ساتھ اقالہ ہوسکتا ہے۔(8)

مسئلہ ۸: اقالہ میں دوسری جنس کا ثمن ذکر کمیا عمیا مثلاً نئے ہوئی ہے روپے سے اور اقالہ میں اشر فی یا نوٹ واپس کرنا قرار پایا تو اقالہ سے ہے اور وہی ثمن واپس دیناہوگا جوئئے میں تھا دوسرے ثمن کا ذکر لغو ہے۔(9)

مسکلہ 9: مینے میں نقصان آ تمیانھا اس دجہ ہے ثمن سے کم پرا قالہ ہوا مگر وہ عیب جاتار ہا تومشتری (خریدار) بائع سے وہ کی واپس لیگا جوثمن میں ہوئی ہے۔(10)

مسئلہ ۱۰: تازہ صابون بیچا تھا خبتک ہونے کے بعد اقالہ ہوا مشتری (خریدار) کو صرف صابون ہی دینا

<sup>(4)</sup> رد بحتار، كتاب البيوع، بإب الاقالة ، ج ٢، ص ١٣١١.

<sup>(5)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب الاقالة، ج عيم ٢٠٠٠ و.

والفتاوي الصندية ، كتب البيوع ، الباب الثالث عشر في الاقلة ، جسام ١٥٥٠.

<sup>(6)</sup> روالحتار، كماب البيوع، باب الاقالة بمطلب بتحريرمهم في إقالة ... إنْخ رج ، م م اله الدين الم الله

<sup>(7)</sup> المعداية ، كماب البيوع، باب الاقلة ،ج٢ بم ٥٥.

<sup>(8)</sup> الفتادى الصندية ، كما بالبيع ع، الباب الثالث عشر في الاقالة ،ج ١٥١٠.

<sup>(9)</sup> المرجع السابق

<sup>(10)</sup> روائحت رئتاب البيوع، بإب الا قالة مطلب بتحريرمهم في إقالة ... إلح من ٧٥٠ م.

ابرگا\_(11)

مسئلہ ۱۱: کھیت مع زراعت (نصل) کے جوطیار ہے تھے کیا (بیجا) گیا مشتری (خریدار) نے زراعت کاٹ لی پھر اقالہ ہوا زمین کے مقابل میں جوشن ہے اُسکے ساتھ اقالہ ہوگا اور دفت نکتے زراعت بھی تھی اور اب طیار ہوگئ تو اقالہ جائز نہیں۔(12)

مسئلہ ۱۲: اقالہ میں مجتے باتی رہے یا کم ہوجائے اس سے مرادوہ چیز ہے جس کی بجے قصد أہواور جو چیز تبعاً (ضمنً)
بج میں داخل ہوجاتی ہے اُس کی کمی سے مجتے کا کم ہونا نہیں صور کیا جائے گالبذا گاؤں خریدا تھا جس میں درخت تھے
درخت مشتری (خریدار) نے کاٹ لیے پھرا قالہ ہوا پورائٹن واپس کرنا ہوگا درختوں کی قیمت بائع کونہیں ملے گی ہاں گر
بائع کو اس کا علم نہ ہو کہ درخت کاٹ لیے ہیں تو اختیار ہے کہ پورے ٹمن کے بدلہ میں زمین واپس لے یا بالکل
چھوڑ دے یعنی زمین بھی نہ لے۔ (13)

مسئلہ ۱۳ : عاقدین (لیمنی خریدنے والا اوریسے والا) کے حق میں اقالہ شنخ بھے ہے اور دوسرے کے حق میں یہ ایک نظا جدید ہے لہٰذا اگر اقالہ کو شنخ نہ قرار دے سکتے ہول تو اقالہ باطل ہے مثلاً جمیع لونڈی یا جانور ہے جس کے قبضہ کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اِس کا اقالہ نہیں ہوسکتا۔ (14)

مسئلہ سما: کپڑاخریدااوراُس کوواپس کرنے گیااس نے لفظ اقالہ زبان سے نکالا بی تھا کہ باکع نے نوراً کپڑے کوقطع کرڈالا اقالہ سیجے ہے بیٹل قبول کے قائم مقام ہے۔ (15)

مسئلہ 10: مینے کا کوئی جز ہلاک ہو گیااور کچھ باتی ہے تو جو پچھ باتی ہے اُس میں اقالہ ہوسکتا ہے اور اگر بیچے مقایفنہ ہولیتنی دونوں طرف غیر نفو د ہوں اور ایک ہلاک ہوگئی تو اقالہ ہوسکتا ہے دونوں جاتی رہیں تونییں ہوسکتا۔ (16) مسئلہ ۱۱: غلام ماذون (جس کوخر بدوفر وخت کی اجازت ہے) یا بچہ کے وَسی ( یعنی جس کو وصیت کی ج ئے یا

<sup>(11)</sup> البحرالر أن ، كتاب البيع ع ، باب إلا قالمة من ٢٥٥١.

<sup>(12)</sup> البحرالرائل مكتاب البيوع، باب الاقالة من ٢٩ م ١٥٥١.

<sup>(13)</sup> البحرالرائق، كماب البيرع، باب الاقالة، ج٢، ص٥١-٢١١.

<sup>(14)</sup> الحداية ، كمَّاب البيوع ، باب الاقالة من ٢٠ص٥٥.

ولتح القدير، كمّاب البيوع، باب الا قالة ، ج١٢، ص ١١١٠.

<sup>(15)</sup> في القدير، كمّاب البيع ع، باب الأقالة ، ع ٢٠ يص ١٥.

<sup>(16)</sup> الهداية، كتاب البيوع، باب الاتلة من ٢٠٠٠.

وقف کے متولی نے کوئی چیز گراں (مہنگی) بیج کی ہے یا ارزاں (سستی) خریدی ہے توان کوا قالد کرنے کی اجازت نہیں یعنی کریں بھی تو اقابہ نہ ہوگا اور اقالہ میں اگر مولی یا بچہ یا وقف کے لیے بہتری ہوتو سیجے ہے۔ (17)

مسئلہ کا: وکیل بالشراء (جس کو وکیل کیا تھا کہ فلاں چیز خرید لائے) خرید لینے کے بعدا قالہ نہیں کرسکتا اور وکیل بالبیج اقالہ کرسکتا ہے۔ (18)

مسئلہ ۱۸: بوئع نے اگر مشتری (خریدار) ہے پھھڑیا وہ دام لے لیے اور مشتری (خریدار) اقالہ کرانا جاہتا ہے تو اقالہ کردینا چاہیے اور اگر بہت زیادہ وھوکا دیا ہے تو اقالہ کی ضرورت نہیں تنہا مشتری (خریدار) تھے کو نسخ کرسکتا ہے۔(19)

۔ مسکلہ ۱۹: مبیع میں اگر زیادت متصلہ غیر متولدہ ہو جیسے کپڑے میں رنگ، مکان میں جدید تعمیر تو اقالہ نہیں ہوسکتا۔(20)

مسئلہ • ۲: اقالہ کوشرط پر معلق کرنا سی نہیں مثلاً بائع نے مشتری (خریدار) سے کہا یہ چیز شمیں بہت ستی میں نے دیدی مشتری (خریدار) نے کہا اگرتم کوزیادہ کا کا بک مل جائے تو بچے ڈالنا اُس نے دوسرے کے ہاتھ زیادہ دام میں بچے دیدی مشتری (خریدار) نے کہا اگرتم کوزیادہ کا کا بک مل جائے تو بچے ڈالنا اُس نے دوسرے کے ہاتھ دیادہ دوسری بھی سے خہیں ہوئی۔(21)

مسئلہ ۲۱: شرط فاسد سے اقالہ فاسد نہیں ہوتا۔ اقالہ کرایا گر ابھی بائع نے مبیع پر قبضہ نہیں کیا پھر اُسی مشتری (خریدار) کے علاوہ دوسرے کے ہاتھ نیج کریگاتو بیج فاسد ہوگی کہ ٹالٹ کے جن میں بیجے درست ہے اور اس مشتری (خریدار) کے علاوہ دوسرے کے ہاتھ نیج کریگاتو بیج فاسد ہوگی کہ ٹالٹ کے جن میں بیج جدید (نیا سودا) ہے اور شیج کوقبل قبضہ سے پہلے) کے بیچنانا جائز ہے۔ میج اگر کیلی (جوچیز ماپ کر بیجی جاتی ہے) یا وزنی (جوچیز تول کر بیجی جاتی ہے) ہے تو اقالہ کے بعد پھر ماپنے اور تولنے کی ضرورت نہیں۔ (22)

مسئد ٢٢: اقاله حل ثالث ميں أي جديد ہے للندا مكان كى أيج موكى تقى اور شفيع (شفعه كاحق ركھنے والے) نے شفعہ

<sup>(17)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، باب الاقالة ، ج2، ص ٣٣٣.

<sup>(18)</sup> ردالحتار، كمّاب البيوع، بإب الا قالة ، مطلب: تحريمهم في إقالة ... إلخ ،ج 2 بس ٢٣٣.

<sup>(19) ،</sup> مدرالخار، كتاب البيع ع، باب الاقلة ، ج2، من ٢٣١.

<sup>(20)</sup> ردائحتار، كمّاب البيوع، بإب الا قالة ،مطلب بتحريرمهم في إ قالة .... إلخ من ٢٨ م. ٣٨.

<sup>(21)</sup> البحرالرين اكتاب البيوع، بإب الاقلة اج ٢ اص الحاد

<sup>(22)</sup> الدرالخاركاب البيوع، باب الاقلة ، ج ٢، م ٥٠ ٥٠.

شرج بهار شوی بیت (دمه یازدیم) ے انکار کردیو تھا پھر اقالہ ہوا تو اب شفیع پھر شفعہ کرسکتا ہے اور پیرجدید حق حاصل ہوگا۔مشتری (خریدار) نے جیچ کو چھ والا پر اقالہ کیا اس کے بعد معلوم ہوا کہ بیتے میں کوئی ایسا عیب ہے جو بائع اول کے یہاں تھا توعیب کی وجہ سے بائع اول کو داپس نہیں کرسکتا۔ ایک چیز خریدی اور قبضہ کرلیا مگر امجی شمن ادانہیں کیا مشتری (خریدار) نے وہ چیز دوسرے کے بری ہاتھ نظ کی پھرا قالہ کیا پھر یا لئع اول نے مثمن ومسول کرنے سے پہلے ثمن اول سے کم میں خریدی پیرم بزے۔کوئی چیز ہبہ ، کی،موہوب لہ(جسے ہبدگی گئی) نے اُس کو نیع کردیا پھرا قالہ ہوا تو ہبرکرنے والا اُس کو دابس نہیں کرسکتا۔ (23) مسکلہ ۲۳۰: کنیز خریدی تھی اور مشتری (خریدار) نے قبضہ کرلیا تھا پھرا قالہ ہواتو بائع پر استبرا (24) واجب نے بغيراستبرا دلمي نبيس كرسكتا \_ (25)

مسکلہ سم عن جس ملرح تھے کا اقالہ ہوسکتا ہے،خود اقالہ کا مجسی اقالہ ہوسکتا ہے۔ اقالہ کا بیقالہ کرنے سے اقالہ جاتا ر ہا اور بیچ لوٹ آئی ، بال بیچ سلیم میں اگر مسلم فیہ پر قبضہ بیں ہوا اور اقالہ ہوگیا تو اس اقالہ کا اقالہ بیس ہوسکتا۔ (26)

<sup>(23)</sup> لجم الرائق، كمّاب البيوع، في الاقالة من ٢٤، ص ١٧١.

<sup>(24)</sup> یخی اُس وقت تک وطی نه کر میلاجب تک اس کا غیر حامله بهونامعلوم شهو جائے۔

<sup>(25)</sup> الدرالخار، كماب البيرع، بإب الا تلاء ي ٢٥٠ ٥١٠ ١٥٥٠.

<sup>(26)</sup> الدرالخاروروالحتار، كمّاب البيوع، بإب الاقالة بمطلب بتحريرتهم في إقالة .... إلى من ١٥٥٠.

### مرابحه اور تولیه کابیان

تمجھی اییا ہوتا ہے کہ مشتری (خریدار) میں اتن ہوشاری تہیں کہ خود واجی قیمت (رائج قیمت) پر چیزخرید لامحالہ اُسے دوسرے پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے کہ اُس نے جن دامول میں چیز خریدی ہے اُستے ہی دام دے کر اُس سے نے لے یا وہ پچھ نفع لے کراس کو چیز دینا چاہتا ہے اور بیاُس کا اعتبار کرکے خرید لیتا ہے کیونکہ مشتری (خریدار) جانتا ہے کہ بغیر نفع کے بالع نہیں دیے گا اور اگر اتنا تفع و میرندلوں گا تو بہت ممکن ہے کہ دوسری جگہ مجھ کوزیارہ دام دینے پڑی یااس سے کم میں چیز نہ ملے کی للبندا اس نفع وسیئے کوغنیمت سمجھتا ہے۔ادر بیٹے مطلق اور اس میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ يهال اپني خريد كے دام بتاكر أتنا بى لينا چا بتا ہے يا أس پر تفع كى ايك معين مقدار زيادہ كرتا ہے لہذا رہے مطلق كاجواز اسكا جواز ہے اور چونكه مشترى (خريدار) نے يہال باكع (فروخت كرنے والا) پراعتاد كيا ہے لبذايهال باكع كو يورے طور پرسچائی اور امانت سے کام لیما ضروری ہے۔ خیانت بلکہ اس کے شہبہ سے بھی احتراز لازم ہے خیانت یا شہبہ خیانت (خیانت کاشهه) کا بھی عقد پر اثر پڑے گاجیا کہ اس باب کے مسائل سے داشج ہوگا۔ اس تھے کا جواز اس حديث سي بھي ہے، كہ جب حضور اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم نے ہجرت كا اراده فرما يا حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه نے دواونٹ خریدے۔حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: ایک کامیرے ہاتھ تولیہ کر دو۔ اُنھوں نے عرض . کی مضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) کے لیے بغیر دام کے حاضر ہیں۔ ارشاد فرمایا: بغیر دام کے ہیں۔ (1) نیز عبدالرزاق نے سعید بن المسیب رضی الثرتعالی عندست روایت کی، که نبی کریم صلی الثدتعالی علیدوسکم نے فرمایا: تولیدوا قاله وشرکت سب برابر ہیں، ان میں حرج جیس۔(2)

<sup>(1)</sup> الصداية ، كمّاب البيوع ، باب الراكة والتولية ، ج٢ مل ٥١٠.

<sup>(2)</sup> المصنف لعبد الرزاق، كمّاب البيع عمياب التولية في البيخ والاقالة والحديث: ١٣٣٥، ج ٨،٩٠٨. وكنز العمال، الحديث: ١٩٩٧، الجزء الرائع، ٢٠٠٥ م ١٠٠٠.

# مسائل فقهبته

مسئلہ ا: جو چیزجس قیمت پرخریدی جاتی ہے اور جو کھے مصارف (اخرجات) اس کے متعلق کیے جاتے ہیں ان کو ظاہر کرکے اس پر نفع کی ایک مقدار برٹر ھا کر بھی فروخت کرتے ہیں اس کو مرابحہ کہتے ہیں اور اگر نفع پر کھنہیں نیا تو اس کو تولید کہتے ہیں۔ در گرخد ہیں دی) یا میراث تولید کہتے ہیں۔ جو چیز علاوہ نئے کے کسی اور طریقہ سے ملک ہیں آئی مثلاً اس کوکسی نے ہمہ کی (محفد ہیں دی) یا میراث میں حاصل ہوگی یا وصیت کے ذریعہ سے ملی اُس کی قیمت لگا کر مرابحہ و تولید کر سکتے ہیں۔ (1)

(1) الدرالخار كاب البيوع، باب المراكة والتولية ، ج عاص ١٠ ١٠ وغيره.

اعلى حصرت وإمام المستنت مجدودين ومكت الشادامام احمد رضاخان عليه رحمة الرحمن فآدى رضوية شريف يس تحرير فرمات تان ا

فأعلم ان اثمتنا رجهم الله تعالى عرفوا البرائحة فى البتون بأنها نقل ماملكه بالعقد الاول بالثين الاول مع زيادة الوكلام عامتهم تدور حول ذلك زيادة الوكلام عامتهم تدور حول ذلك واعترضهم الشراح بأنه منتقض طردا وعكسا واطالوا فيه عما افادوا احكام فروع وقد اجبيب عن اكثر الايرادات عما يتم أولا كبا بسطه فى العناية والفتح وغيرها ولها كان منشأ اكثرها العقد والثين تركهما فى الدر وقال بيع ماملكه عمل ماقام عليه بزيادة "ولا يسلم ايضا من بعض النقوض، ولسنا ههنا بصد سردها مع مالها وعليه.

تو جان کے کہ بھارے ائمہ کرام دحمۃ اللہ تعانی علیم نے متون علی مرابحہ کی تعریف یوں کی ہے کہ مرابحہ وہ تاج ہے کہ عقد اول کے مراجہ جن چڑکا ما لک ہوا ہے ہی اس کو مختر کر کے کہ کہ ٹی میں اس کو مختر کر کے کہ کہ ٹی اس کو مختر کر کے کہ کہ ٹی میں اس کو مختر کر کے کہ کہ ٹی اس کو مختر کر کے کہ کہ ٹی اس کو مختر کر کے کہ کہ ٹی اور کھون اے بہ شار میں نے اس پر اعتراض کیا کہ بہتر یف ب مع اور کھون اے بہت اور مانے نہیں انھوں نے اس میں طویل کام کیا جو گئی فروگ مکام کا مفید ہے، اور تحقیق ان میں سے اکثر اعتراضوں کے تام یا غیرتام جو بات اور مانے نہیں انھوں نے اس میں طویل کام کیا جو گئی فروگ مکام کا مفید ہے، اور تحقیق ان میں سے اکثر اعتراضوں کے تام یا غیرتام جو بات در مانے نہیں انہوں کہ جو بات کی تحقیل کرتا، یہ تحریف دونوں کو چھوڑ کر یوں کہا جس چڑکا ما لک ہوا ہے وہ چیز جتنے میں اس کو پڑی ہے اس کی مثل اور یکھوڑ کر یوں کہا جس چڑکا ما لک ہوا ہے وہ چیز جتنے میں اس کو پڑی ہے اس کی مثل اور یکھوڑ کر یوں کہا جس چڑکا ما لک ہوا ہے وہ چیز جتنے میں اس کو پڑی ہے اس کی مثل اور یکھوڑ کر یوں کہا جس چڑکا ما لک ہوا ہے وہ چیز جتنے میں اس کو پڑی ہے اس کی مثل اور یکھوڑ کر یوں کہا جس چڑکا ما لک ہوا ہے وہ چیز جتنے میں اس کو پڑی ہے اس کی مثل اور یکھوڑ کر یوں کہا جس چڑکا ما لک ہوا ہے وہ چیز جتنے میں اس کو پڑی ہے اس کی مثل اور یکھوڑ کر یوں کہا جس چڑکا ما لک ہوا ہو جیز جتنے میں اس کو تعریف کو بیاں اس کی مثل اور یکھوڑ کر یوں کہا جس چڑکا ما لک ہوا ہے وہ چیز جتنے میں اس کو تعریف میں ہوں کہا ہوں کہا گھوڑ کی میں اس اعتراضات کی تفسیل ان کے مالہ اور ماعلیہ کے در پے ٹیس ہیں ہیں۔

(ا بدایه کتاب البیوع باب المرابحة والتولیة مطبع بوسفتی لکعتوً۳/۷س) (۲ کنز الدقائق باب التولیة والرابحة علی ایم سعید کمپنی کرا چی ص ۲۳۲) (۳ الدر در الحکام فی شرح غررالاحکام باب المرابحة والتولیة میرمحد کتب خانه کرا چی ۲ /۱۸۰)

وقام العلامة البحر في البحر الرائق ليأتى بحد جامع مانع لايرد عليه شيئ اصلا فأطأل بالاستيعاب --

شروط الجواز ولمريتم ايضا كهاستعرفه ان شاء الله تعالى ووقع ههدا في نسخته البطبوعة نقل ما ملكه بغير عقد الصلح والهبة بشرط عوض بما يتعين بعين ماقام عليه اوبمثله اوبرقمه الله إلخ قال محشيه العلامة الشامي في المنحة قوله بما يتعين متعلى بما ملكه ٢ \_ اصوهذا يقيدانه كذَّلك بالباء في نسخته وقد يجنح الي تأييدة قول البحر تحت قول المأتن شرطهما (اي التولية و المرابحة كون الثمن الاول مثليا مانصه عبارة المجمع اولى وهي ولايصح ذُلك حتى يكون العوض مثلياً اومملوكاً للمشتري. قال ولكن لابد من التقييل بالبعين للاحتراز عن الصرف فأنه لا يجوز ان قيهها الاصقانه ههنا في بيان العوض فأوهم اشتراط ان يكون مىكە بمايتىن.

علامه صاحب البحراس بات پر تمریسته بوئے که وہ بحرالرائق میں ایسی جامع مانع تعریف لائیں محیس پرکوئی اعتراض دارد نه ہوتا ہو، چنانچہ انھوں نے شروط جواز کا احاظہ کرنے پرطویل کلام کیا تکروہ بھی تام نہیں جیسا کہ ان شاء اللہ تعالی منقریب تو جان لے گا، یہاں پرنسخ مطبور میں یوں واقع ہے کہ عقد ملے اور مبدبشر طاعوض کے بغیرجس چیز کامتعین شن کے بدلے میں مالک ہواہے اس کو بعینماس شن کے بدلے ہی جس میں اس کو پڑی یا اس کی مثل کے بدلے میں یا اس پڑکھی ہوئی تیت کے بدلے میں نتقل کرنا الخ اس سے مثن علامہ شامی نے محد میں فر ما یا صاحب بحر کا قول بما یعنین اس کے قول ماملکہے متعلق ہے اھاور بیاس امر کا مغید ہے کمٹن کے بیش نسخہ میں مجی عبارت اس طرح ہے لیعنی بما پر یا و کے ساتھ ، اور اس کی تا ئید کی طرف مائل ہے ، ماتن کے قول تولیہ ومرا بحد دونوں کے لئے تمن اول کامثلی ہونا شرط ہے کے تحت وازد ہوئے والا بحر کا تول جس میں اس نے نص کی کہ جمع کی ممارت ادلی ہے جوید ہے کہ تولید ومرا نبحہ مح نہیں ہوتا جب تک موض مثلی یا مشتری کی ملکیت میں ندہو، صاحب بحرنے کہا کہ لیکن عبارت مجمع کے لئے عین کی قید ضروری ہے تا کہ بیچ صرف سے احترالا ہوجائے کیونکہ توليد ومرابحه ذونول دراجم و دنا نير ميں جائز نبيں اھ، كيونكه اس عبارت هيں بيرقيد بيان موض هيں ہے لبذا اس ہے وہم ہوتاہے كدوہ معين ثن

(ا \_ بحرالرائق كماب البيع ع بأب المرابحة والتولية الحج اليم سعيد كميني كراجي ٢/١٠٤) (٢ \_ محة الخالق على البحرالرائق باب المرابحة والتولية اليج الم معيد مين كراجي ٢/١٠٤) (ا \_ بحرالرائق كتاب البيوع باب المرابحة والتولية اليج إيم معيد كميني كراجي ١٠٨/١)

اقول: وهو ظأهر البطلان ولاقائل به احدمن الناس والالامتنعت المرابحة والتولية في البياعات المطنقة عن أخرها لكون الاثمأن فيها ممالاً يتعين وقد قال الامام السبر قندى في تعفة الفقهاء. وعنها في غاية البيان اذا بأع شيئاً مرابحة على الثبن الاول. فلا يخلوا مأان يكون الثبن من ذوات الامثال كالدراهم و الدنانير والمكيل والموزون والمعدد المثقارب، اويكون من الاعداد المتفاوتة، مثل العبيد والدروالثياب والرمأن والبطأطيخ وغيرهما اما اذا كأن الثبن الاول مثليا فباعه مرابحة على الثبن الاول وزيادة ربح - فيجوز سواء كأن الربح من جنس الثين الاول اولم يكن بعد ان يكون شيئا مقدارا معلوماً نحو الدرهم وثوب مشأر اليه او دينار ٢ \_ الخ

ا تول: ( میں کہتا ہوں ) کہ اس کا باطل ہونا ظاہر ہے اور نہ بی لوگوں ش اس کا کوئی قائل ہے در ندمر ابحد دتولید تمام بیانات مطلقہ بیل ممنوع ہوجا كي كيونكدان ير تمن غير معين موستے ہيں ، امام سرقندى في تحفظ الفعها ويل كها اوراى كے حوالے سے غاية البيان بي سے كدجب مس نے من اول پر پیچھ نفع سے ساتھ کوئی چیز فروخت کی تو وہ شن ووحال سے خالی نہیں کدوہ ذوات الامثال میں سے ہے جیسے درہم، دینارہ سکیلی، وزنی اورعدوی متقارب یا وہ عدوی متقاوت میں سے ہے جیسے غلام، کپڑے، مکانات، تربوز اور انار دغیرہ، مبرحال اگرخمن اول متلی ہواوراس نے ممن اول پر پچھنع لگا کرئے کی تو جائز ہے جاہے وہ نفع ممن اول کی جنس ہے ہویا نہ ہو بعد اس کے وہ معین ومعلوم شے ہوجیے درجم اورايما كيراجس كي طرف اشاره كيا كيامو ياديناراني،

(٢\_ يخفة الفقباء كمّاب البيع ع باب الأقالة والمرابحة دارالكتب العلميه بيردت ا/١٠٦)

فالصواب عددي أن الباء في بما يتعين من خطآء النساخ واتما هو همايتيعن اي ماملكه حال كونه من الاشيأء التي يتعين في العقود فالتعين شرط فياملكه وهو الذي يريد نقله مرابحة لا في عوضه وقال في الكفاية قوله نقل مأملكه اى من السلع لانه اذا اشترى بأليد اهم الدنانير لا يجوز بيع الدنانير بعد ذلك مرابحة ال وقأل في العناية بعد ذكر الإيرادات على حد البتن قيل فعلى هذا الإولى ان يقال نقل ماملكه من السلع يما قام عندة ٢ ١ م و قال سعدى افندى في حاشيتها المراديما ماملكه هو المملوك المعهود الذي كأن الكلام الىمدافيه عنى السلع الاام

ميرے نزديك درست بات يہ ہے كہ بما يعدين ير باكا تيول كى علمى سے ہے (وراسل) وه مما يعمين ہے يعنى جس چيز كا وه مالك موادرا محالمیکہ وہ ان اشیاء میں سے ہو جوعقو دھی متعین ہوتی ہیں چٹانچہ تعین اس مملوکہ شے میں شرط ہے جس کو وہ بطور مرا بحد متقل کرنا · جابتا ہے وض میں تعین شرطبیں۔اور کفامید میں کہا کہ ماتن کا قول کہ تنقل کرنا اس چیز کوجس کا وہ مالک ہوا، اس چیز شے سامان مراد ہے کیونکہ اگر در ہمول کے بدلے دنانیر خربدے تو اس کے بعد ان دیناروں کی تئے بطور مرابحۃ جائز نہیں اھ عنامہ میں متن پر وارد ہونے والے اعتراضات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا، کہا گیاہے کہ اس بناء پر بہتر تھا کہ وہ یوں کہا جاتا کہ ان سامان کونتقل کرنا جس کا وہ مالک ہوا اس کے بدے میں جتنے میں اس کو پڑا اھاورسعدی آفندی نے اس کے حاشیہ میں کہا کہ اس چیز ہے مرادجس کا وہ مالک ہوا وہی مملوک معبود ہے جس میں بہال تک کلام ہورہی ہے لین سامان استے کے بدلے میں جتنے میں اس کو پڑا اھ، (اے الکفایة مع نتخ اغدیر کتاب البیوع باب! لمرابحة والتولية مكتبه توريد رضوبي تكمر ٢/١٢٢) (٢\_العمّاية على بامش فتح القدير كمّاب البيوع باب المرابحة والتولية مكتبه نوريه رضوبي تكمر ٦/ ١٢٢) (٣١\_ حاشير چيل كماب البيوع باب المرابحة والتولية مكتبدنور بيرضوية كمر ٢/١٢٣)

قال في جامع الرموز التولية ان يشارط في البيع الى بيع العرض احتراز عن الصرف فالتولية والمرابحة لو تكونا في بيع الدراهم ودنانير كما في الكفاية الصوقال في الدارلمختار المرابحة بيع ماملكه من العروض مئ قام عليه وبفضل احال.

جامع الرموز میں کہا تولیہ ہے کہ شرط لگائی جائے تھے میں بینی سامان کی تھے میں ہے تھے صرف سے احتراز ہے چنانچے تولیہ ومرابحہ ووں دراہم ودنا نیر کی تھے میں نہیں ہوتے جیسا کہ کفایہ میں ہے امد ورمخار میں کہا کہ مرابحہ یہ ہے کہ سامان مملوک کواشنے کے بدلے جتنے میں اس کو پڑا ہے اور پچھوزیا وتی کے ساتھ فرونست کرنا احد، (ت) (اے جامع الرموز کتاب العبوع باب المرابحۃ والتولیۃ مکتبہ اسلامیۃ گذید قاموں ایران س / ۵۳) (۲\_درمخار کتاب العبوع باب المرابحۃ والتولیۃ مطبع مجتبائی والی ۲/۵۳)

اقول: وہاللہ التو فیق (میں کہنا ہوں اور تو فیق اللہ تعالی سے ہے۔ ت) جو چیز مرابحۃ نیٹی جائے نہ تو اس کاعرض وسلع ومتاع وکیلا ہونا لازم بلکہ سونے چاندی پر بھی مراہحہ جائز ہے جبکہ سونا رو پوں کوخر بدا ہو یا چاندی اشر فیون کوء

> قاؤی عالمکیری ش ہے:اڈا اشتری خمھا بعثر قدر اھم فیاعه بریحد معرجاز کذافی الحاوی س\_۔ اگردس درہم کا سونا فریدااور ایک درہم نفع کے ساتھ قرومحت کردیا توجائز ہے،ایبانی ماوی میں ہے۔ (ت

(السيفلة ي منديد كماب الصرف الباب الثالث الفصل ثاني نوراني كتب خاند يشاور ١٣٠/٣)

#### اس میں محیط سے ہے:

اذا باع قلب فضة وزنه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثمر باعه برنج درهم اوبرنج نصف دينار جاز اما اذا باعه برنج نصف دينار فلانه يصير بائعاً قلب قضة وزنه عشرة دراهم بدينار ونصف وزنه عشرة دراهم بدينار ونصف دينار فلانه يصير بائعاً قلب قضة وزنه عشرة دراهم بدينار ونصف وزنه عشرة دراهم بدينار ونصف دينار لان الجنس مختلف فلا يظهر الربح واما اذا باع بربح درهم قما ذكر من الجواب ظاهر الرواية لانه يصير بائعاً للقلب بدينار ودرهم وانه جاز لانه يجعل بازاء الدرهم من القلب مشله والبائي من القلب بازاء الدينار، وعن ان يوسف انه لا يجوز الله الح

اگردی درہم دزنی چاہدی کا تکن سونے کے ایک وینار کے بدلے میں خریدا پھر ایک ورہم تفتح پر (ایک وینار اور ایک درہم کے بدلے میں)

یا نصف دینار نفتح پر (بینی ڈیزھ وینار کے بدلے میں) فروخت کر دیا تو جائزے، نصف وینار نفتح پر بیخیا تو اس لئے جائزے کہ وہ چاہدی

کے ایک ایسے کتان کو ڈیزھ دینار میں فروخت کرنے والا ہے، جس کا وزن وی درہم ہے کیونکہ جنس مختلف ہے لہذا نفتح ظاہر نہ ہوا، رہا ایک
درہم نفتح پر بیخیا تو تھم فدکور ظاہر الروایہ ہے کیونکہ ایک ورہم کے موض کتان میں سے اس کی مثل یعنی ایک ورہم ہوا اور باتی کتان وینار کے موض
ہو کیا امام ابو یوسف سے مردی ہے کہ بیرجائز نہیں الح۔ (ت)

(ا\_ قَالَى مِندريكاب الصرف الباب الأالث الفصل ياني نوراني كتب خاند بيثاور ٣٠-١٣٠) -

نہ ہے کا صرف ہونا مطلقا اس کی ممانعت کو متلزم ، سونا کہ دل روپے کو فریدا تھا گیارہ روپے کو بھا یا دس روپے ہمر چاندی کا کنگن کہ ایک اشرفی کو مول نیا تھا ڈیز مداشر فی یا ایک اشرفی اور ایک روپے کو پیچنا ، یہ سب صرف ہی ہے اور مرا بحد اور جائز ، ند صرف ند ہونا مطلقا جواز مرا بحد کوکافی ، من ہمر گیہوں من ہمر گیہوں کو فرید ہے ۔ ان کی بچے مرا بحد والا تکہ صرف فیس ۔
مرا بحد کوکافی ، من ہمر گیہوں من ہمر گیہوں کو فرید ہے ۔ ان کی بچے مرا بحد والا میں مرا بھی الاکھ صرف فیس ۔
مرا بحد کوکافی ، من ہمر گیہوں میں ہمر گیہوں کو فرید ہے ۔ ان کی بچے مرا بحد والا میں الدرو پی ۔ ۔

الهدلی افاغیبه الغاصب وقصی علیه بعدله ملکه ولایجوز له بیعه بازید منه لکونه دبی است نامب نوشل شے کون ئب کردیا، قاضی کی طرف سے اس پر اس کی شل دینے کا قیملہ صادر ہوا تو اب وہ مغموب کا مالک بن حمیا اس کے نئے جائز نیں کہ اس چیز کو اس نے زائد پر قروشت کرنے کیونکہ بیسود ہے، (ت)

(٢\_ فتية ذوى الاحكام في بغية درد الاحكام باب المراجحة والتولية مير محد كتب خاند كرا جي ١٨٠/٢)

#### بنديه يس محيط سے:

لواشترى فنتوم حنطة عنعتوفى شعير بغير عيدهما ثم تقابضا فلاياسيان يهيع الحنطة مرابحة، وكذلك كل صنف من المكيل والموزون بصنف اخراء على افاد عقهوم قوله بصنف اخرانه لوقوبل الجنس بألجنس لم تجز المرابحة وسنعطينك دليله ان شاء الله تعالى،

ارکسی نے گذم کا ایک مختوم جو کے دو فیر مھین مختوموں کے بدلے بی قریدا کھر باہمی تینہ ہی کرلیا تو گذم کو بیطور مراہح فروشت کرنے بیل کوئی حرج نہیں ایسے ہی ہرکیلی اور وزنی چیزوں کی ایک شم کو دوسری شم کے ساتھ بیخ کا بھی تھم ہے اسے ہندید کے قول مصنف اخر ( یعنی دوسری شم کے ساتھ ) کے مغہوم نے بیافا کدہ دیا کہ اگر مبنس کا مقابلہ مبنس سے ہوتو تاج مرابحہ نا جا کڑے، ہم عنقریب ان شاء اللہ تعالٰی تھے۔ اس کی دلیل دیں گے۔ (س) (سے قبافی میں دیہ کتاب البیو ح الباب لرائی عشر نورانی کتب خانہ پشاور سا / ۱۲۱)

المحقيق بيب كرجوف مرائحة في جائ أل على دوشرطين إلى:

شرط ادل: وہ شے معین ہو یعنی عقد معاوضہ اس کی ذات خاص سے متعلق ہوتا ہے شدید کہ ایک مطلق چیز ذمہ پر لازم آتی ہو، جمن جیسے رو پید
اشر فی عقود معاوضہ میں متعین نہیں ہوتے ، ایک چیز سورو بے کو ٹرید کی پیکے ضرور نہیں کہ بھی سورو بے جو اس دقت سامنے تنے ادا کرے بلکہ
کوئی سودے دے ، ادرا گر مثلا سونے کے گئیں ہے تو خاص بھی گئی دیتے ہوں گے، یہ نیس کرسکتا کہ ان کو بدل کر دوسرے گئی وے آگر
چر دن ساخت میں ان کے شمل ہوں بیشر طرابحۃ وقولیۃ ووضیعہ تینوں میں ہے یعنی اول سے نفع پر بیچ یا برابر کو یا کی پر ، یبال اس ملی کا
معین ہونا اس لیے ضرور ہے کہ یہ عقد ای ملیک سابق پر وارد کا جاتا ہے اور جب وہ معین نہیں تو نہیں کہ سکتے کہ یہ وہ بی شرک ہے ، والبذا

كمانس عليه في التبيين والفتح والعداية والكفاية والبحر والنهر والظهيرية والخانية وخزانة المفتين

والهندية وجامع الرموز وغيرهما وان نقل عن حاشية سرى الدين على الزيلعي نقل عن البدائع انه يجوز ال جيها كة تبين، نتح الغدير، عنابير، كفامير، بحرونهم وظهير بيره خانيه وفزانة المغنين، منعربيا ورجامع الرموز مين اس پرنص كا من به اكر چه ط نے تبيين كے ماشيەسرى لدين ہے بحوالہ بدائع تقل كيا ہے كديد جائز ہے۔ (ت

(ا ماشيه الطحطاوي على الدر المختار كمّاب البيوع باب المرابحة والتولية دار المعرفة بيردت ٣/٩٥)

اس کے کہ شرفیال معین تبیں ہوتیں ، بیچنے والا ان اشرفیول کے بد لے دوسری ای طرح کی دے دیٹا تو جائز تھا اور اب جو یہ بیچے رہا ہے اب بھی متعین نہ ہول گی ہے اشرفیان دے یا ان کے ساتھ کی دوسری ہتو یہ کیو کر کہا جا سکتا ہے کہ جو اشرفیاں پہلے اس کی ملک میں آئی تھی دہی التنخ نفع يرتبجين كدنيج مرابحه ببوء

فآوى ا، م قاضى خال بيس ہے:

رجل اشترى دنائير بداراهم ثمرياع البنانير مرابحة لايجوز لان الدنانير لاتتعين في البيع فلم يكن البقبوض بعقد الصرف مهيعاً في الهيع الاول ٢\_\_

ایک مخص نے درہموں کے عوض دینارخریدے پھران وینارول کو بطور مرا بحد بیچا تو بیہ جائز نہیں کیونکہ دینار بھے متعین نہیں ہوا کرتے البذا عقد مرف میں جن دیناروں پر قبعنہ کیا حمیا بعینہ وہی تھے اول کامیعے قرار نہ پائے۔ (ت

(٣ \_ فَافِي قَاضَى خَانَ كِتَابِ البيوع فَصل في الأجل نولكشور للعنوم / ١٠١)

### فق القديرين ب:

انمالم تجز البرابحة في ذُلك لان بدلى الصرف لا يتعينان فلم تكن عين هذه الدنانير متعينة لتلزم مبيعا ال اس میں مرابحہ ای لئے ناجائز ہے کہ بھے صرف کے بدلین متعین نہیں ہوتے تو بعینہ یہی ویٹارمتعین نہ ہوئے کہ ان کا مبھ ہونا لازم موتا ـ (ت) (ا على القدير كماب البيع عباب المرابحة والتولية كمتبدنور بيرضوبي كمر ١٢٢/١)

ا در اگر سونے کا مجمنار دیول کوخر بیرا تو اسے مرابحۃ ﷺ سکتاہے کہ وہ تنتے میں متعین ہو کمیا تو عقدی مملوک اول پر واقع ہوگا۔

كما قدمناه وبهظهر أن مرادهم هنا بالعرض والسلع كل ما يتعين ولمرمن احد النقدين وبالصرف مالايتين فيه البدل الذى حصل فى ملك من يرين بيعه مرابحة وان الاولى قول الفتح المراد نقل مأملكه مما هو ببيع متعين بدلالة قوله بألثمن الاول فأن كون مقابله ثمنا مطلقا يفيدان مأملكه بألضرورة مبيع مطلقا ٢\_اهـ جیما کہ ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں اور ای سے ظاہر ہوگیا کہ یہاں پرعرض اور سلع سے فقہاء کی مراد ہروہ چیز ہے جومتعین ہوا کر چے نفذین میں سے کوئی ایک ہواور عقدصرف سے ان کی مراد وہ بھے ہے جس میں وہ بدل متعین نہ ہوجواں شخص کی ملکیت میں عاصل ہو جو بطور مر بہحداس کو یچنے کا ارادہ کرے ،اوراس سے ریبھی ظاہر ہوا کہ فتح کا قول اولی ہے بینی مرادیہ ہے کہاں جبی منتعین کونتقل کرنا جس کا وہ ما یک ہواہے ←

اس پر دلیل اس کا قول شمن اول ہے اس لئے کہ اس کے مقابل شمن مطلق ہونا اس بات کا قائدہ و بتاہے کہ جس چیز کا وہ ما مک ہوا وہ ضرور ک طور پرمنع مطلق ہے اھ (ت) (٢ \_ فتح القدير كتاب البيوع باب الرابحة والتولية كمتب نور بيدمنوي عمر ١٢٢/١) فهذاهو تحقيق الشرط الإول (للسيب شرط اول كالتخيل-ت)

شرط دوم: وہ ایسا ول ربوی شرموجو این جنس کے بدلے لیا ہو بینے سونا سونے یا جاندی چاندی، یا کیہوں، کیبون، یا جوجوکو، عالمگیر میدیس

ان اشترى دهما بنهب اوفضة بفضة لم تجزم رابحة اصلا كذا في التتأرخانية سي

اگرسونے کوسونے کے بدنے یا جاندی کو جاندی کے بدلے زیراتواس بی مرابحہ بالکل جائز نبیں۔ بیتار خانیای ہے۔ (ت)

(٣\_قَلَوْي مِنديدَكَمَابِ الصرف البابِ الثالث الفعل الثاني في المرابحة نوراني كتب خاند يثاور ٣٣١/٣)

ية شرط مرابحة ووضيعه اول كاعتبار سے زياده ياكم بيچة ميں بتوليد يعنى برابر بيچة مين بيس اتول: ديا للدالتو ني وجداس كى بير ب كه جب ایک ر بوی مال جس میں کی بیشی سے سود ہوجا تا ہے ایک جنس کے بدلے اسے ملاہے، اب جوبیا سے مرابحتہ بیجے گا تو اس کی جنس سے بدلے گا یا غیرجنس سے ، اگرجنس سے بدلے تو فرض ہوگا کہ دونوں بورے برابر ہوں ، کی پیٹی کیونکرمکن میں رباؤ ہے ، اور اگرغیرجنس سے بدلے تو ندمرایحة مولی، ندجائز موسکتی ب، مرابحة تويتی كهبروش پراسے يزى باى كوئ بچھ نفع كے بيچ، يهال موض كى جنس بدل منى، وبه ظهر سقوط مأاعترض به في العناية على تعريف الهداية و تبعه في البحر أذ قال واللفظ للاكمل بالاعتصار اعترض عليه بأنه مشتبل على ابهام يجب عنه خلوا لتعريف لان قوله بألثبن الاول اما ان يرادبه عين الثبن الاول اومثله لاسبيل لا الاول لان عين الثبن الاول صار ملكاللبائع الاول، ولا الى الثاني لانه لايخلوا مأان يراد المثل من حيث الجنس اوالمقدار الاول ليس بششرط لما في الايضاح والمحيط الهاذا باعهمرابحة فأن كأن مأ اشترالابه له مثل جأز سواء جعل الربح من جنس راس المأل الدراهم من الدراهم اومن غير الدراهم من الدنانير اوعلى العكس اذا كأن معلوماً يجوزيه الشراء لان الكل ثمن والثاني يقتصى ان لايضم الىراس انمال اجرة القصار والصياغ والطراز وغيرها اسالخ والاكمل وان اجاب عنه فاتما اختار الشق الاخير والمحر لميرضه بلردئا عالايقيد الايراد الابعداء

وراس سے اس اعتراض کا ساتط ہونا ظاہر ہوگیا جو ہداری تحریف پرعمایہ میں وارد کیا گیا اور بحرفے اس کی ا تباع کی اختصارا فظ امل کے یہ بیں کہ اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ بی تعریف، (تعریف ہدایہ) ابہام پر مشتمل ہے جس سے تعریف کا خالی ہونا واجب ہے اس لئے ص حب ہدایہ کے قول ٹمن اولیے مراد ٹمن اول کا عین ہے بیا اس کی شلء اول کی طرف کوئی راہ نبیں کیونکہ عین اول تو با نع اور کی ملک ہو گیا اور ندی ٹانی کی طرف کوئی راہ ہے کیونکہ ٹانی (ممن کی شل) دوحال سے خالی نہیں یا تو اس سے مراد جنس کے اعتبار سے ممن اول کا سے

مش ہوتا ہے یا مقدار کے اعتبار سے جنس کے اعتباد سے مثلیب تو اس دلیل کی وجہ سے شرط نہیں جو ایسناح اور محیط میں ہے کہ جب اس نے بطور مرابحكى چيزى ني كاكراس چيزى مثل موجود ہے جس كے بدلے بس اس فے إلى كوفر بدا تعا توبيات مرابحہ جائز ہے جاہاس نے تفع راس المال یعنی وراجم کی جنس یعنی وراجم سے رکھا یا اس کے غیر مجی یعنی ویناروں سے رکھا ہو یا اس کے برعس صورت ہو ( یعنی راس المال بجائے ورحموں کے دینار ہوں ) جب میر حین ہوتو اس کے بدلے ٹریداری جائز ہے کیونکہ بیسب حمن ہیں اور اگر مقدار کے اعتبار ے مثلیت مراد ہوتو مینتشنی ہے اس امر کو کہ راس المال کے ساتھ دھونی ، رنگریز اور تقش ونگار وغیرہ کی اُجرت ند ملاکی جائے الخ اکس نے اگر جداس كا جواب دين موے آخرى شق كو اختيار كيا تكر صاحب بحراس پر راضى نبيس بلكداس كورد كرد يا جو كداعتراض بيس بعد كروا كي فائده نبين ديتا\_ (ا\_العناية على بامش فنخ القدير باب الرابحة والنوابية كمتبه توربيده ويتكمر ١٢٢/١)

اقول: و العجب ان المعترض حصر والبطل جميع الشقق فكيف يعترض بالابهام لم لايحكم بالبطلان ثم العجب اشد العجب الاستناد عانقل عن الايضاح والمحيط فانه لامساس له بالمدى كبائبه عليه العلامة سعدى أفعدى حيث يقول لايخفي عليك ان مأنقله من ذينك الكتابين انمايدل على عدم اشتراط مماثلت الريح لرأس المال جنسا لاعلى عدم شرطبة مماثلة الثبن الثالى للاول في الجنس الماس

ا تول: (میں کہتا ہوں) تعجب ہے معترض نے خصر کرتے ہوئے تمام شغوں کو باطل قرار دیا ہے تو اس پر ابہام کا اعتراض کیسے ہوابطلان کا تکم کیول نیس لگایا گیا پھرشد بدترین تعجب اس استفاد پر ہے جوابیناح اور محیط سے منقول مبارت پر کیا گیا کیونکہ اس کا مدعا ہے کوئی تعلق نہیں جیہا کہ علامہ سعدی آفندی نے بیر کہتے ہوئے اس پر تعبید فرمائی کداے ناطب! تجھ پر پوشیدہ نیس کہ اکمل نے ان دونوں کتابوں سے جونقل . کیا ہے وہ تو اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ نفع کا اعتبار جنس کے راس المال کی مثل ہونا شرط نیس ، اس بات پر وہ ولالت نیس کرتا کہ ٹن ڈانی کا باعتبارجش کے ثمن اول کی مثل ہونا شرط نہیں اسد

(١ع ماشيرسعدى آفندى على بامش فتخ القدير باب الرابحة والتولية كمتبدنور بيرمنوي تحمر ١٢٢/١)

اقول: ولانظر الى مأيوهمه التصوير بألدار همر والدنائير والتعليل بأن الكل ثمن فأن الربح يجوز مطلقاً من اي جنس كأن ثوبا اوعبدا اوارضا اوغير ذلك يعدان يكون مقدارا معلوما كمآ قلمناه عن العناية عن التحفة ومفده في عامة الكتب فهذا وجه

اقول: (میں کہتا ہوں) درماہم درمانیر سے صورت بیان کرناجس وہم کو پیدا کرتاہے علامہ آنندی کو لحوظ ہے نہ ہی و العلیل جوا کمل نے بیر کہہ کر بیان کی کہ بیرسبٹمن ہیں اس لئے کہ نفع تومطلقا جائڑ ہے چاہے کسی بھی جنس سے ہوئینی چاہے کپڑا ہویا غلام ہویا زمین وغیرہ ہو بشر ظیکہ وہ مقدار معین ہوجیا کہ ہم عنامیہ ہے بحوالہ تحذیۃ الفعیاء پہلے بیان کر پچے ہیں اور اس کی شل عام کتابوں میں ہے بیتو جیہ ہے اقول: ولانظر الى مأيوهمه التصوير بألدارهم والدنأنير والتعليل بأن الكل ثمن فأن الربح يجوز مطلقاً ->

من اى جنس كأن ثوباً اوعيدا اوارضاً او غير ذلك بعدان يكون مقدارا معلوما كما قدمناه عن العناية عن التحفة ومثله في عامة الكتب قهذا وجه و اقول: ثانيا لأن قطعنا النظر عن هذا لمريكن فيه ما مدع اشتراط المجانسة وينفيه فقد نصوا ان الدرهم والدينار جنس واحد في بضع مواضع منها المرابحة كما في البحر والدراب وغيرهما،

اتول: ٹانیا (میں دوبارہ کہتا ہوں) اگر ہم اس سے قبلے نظر کرلیں تو بھی اس میں ایس کوئی چیز نہیں جوشرط مجانست سے مانع ونانی ہو، چتا نچے فقہ ء نے تصرّح کی ہے کہ چند بھی ہوں جیسا کہ بحر اور در دفیرہ میں ہے، (ایدونتار تصرّح کی ہے کہ چند بھی ہوں جیسا کہ بحر اور در دفیرہ میں ہے، (ایدونتار کتار کتار کتاب المبیوع ہا ہا کہ بھی اور دیتار بھی اور دیتار کتار المائن کتاب المبیوع ہا ہا کہ بھی انفاسدانی ایم سعید کمپینی کرا ہی ۲ (۲۳)

اقول: ثالثاً وهوا لقول الفصل وهادم الاعتراض من الاصل اطبقت الكتب قاطبة ان شرط صه البرائحة والتولية كون العوض الى الثبن الاول مثلياً وعلله البعللون كألهداية والشروح ومنها العداية والتبيلان والبعر وغيرهما واللفظ للعناية بأن مبنا هما على الاحتراز عن الخيانة وشبهها والاحتراز عن الخيانة في القيميات ان امكن، وقد لا يمكن عن شبهها لان البشترى لا يشترى الببيع الابقيمة ما وقع فيه من الشبن الأيمكن دفع عيدة حيث لم يملكه ولا دقع مثله اذ الفرض عدمه فتعيت القيمة وهي مجهولة تعرف بأخرص و الظن فيتبكن فيه شبهة الخيانة الااذا كأن البشترى بأعه مرابحة فمن ملك ذلك البدل من البائع الاول بسبب من الاسباب قائه يشتريه مرابحة بريح معلوم من دراهم او شيئ من البكيل والبوزون البوصوف لاقتدارة على الوقاء عن الوقاء عن الترمه العديدة عن المنافقة عن الم

اقول: الآل ( هرسد باره کهاموں ) جوقول فیصلہ کن اور اعتراض کو مرے سے منہدم کردینے والا ہے کہ تن م کن بین اس پر شغق ہیں کہ تولیہ ومرائحة کے مجھے ہوا نے اور اس کی شروحات عنابیہ تبیین اور بحر وفیرہ نے اس کی علت ہیں بیان کی، لفظ عنابیہ کے بیل کہ ان ووٹوں ( تولید ومرائحت ) کی بناء نیا تت اور شہد نیا نت سے اجتباب پر ہے جبکہ افیس کی علت ہیں بیان کی، لفظ عنابیہ کمکن ٹیس ہوتا کیونکہ مرائحہ میں مشتری ہی کواس قیمت کہ بینی چیزوں میں اگر چہ نیا نت سے اجتباب کمکن ٹیس ہوتا کیونکہ مرائحہ میں مشتری ہی کواس قیمت کے بدلے ہی فرید سکتا ہے جس شی شمن واقع ہوائہ کہ میں شن کے بدلے کیونکہ جب وہ اس کا مالک ہی ٹیس تو اس کا وینا اس کے لیے ناممکن ہے اور نہ ہی شروعات کی بیا وائی اور وہ مجبول ہے جو کہ فن وتخبید سے بیچائی جائم کی ہوئی ہوا تھا ہوا تا ہے سوائے اس کے کہ جب مشتری اول ہی کواس شخص کے ہاتھ بطور مرائحہ یہ جو اس بائع اول سے اس شخص کے باتھ بطور مرائحہ یہ جو اس بائع اول سے اس شخص کے برائے بطور مرائحہ یہ جو اس بائع اول سے اس شخص کے برائے بطور مرائحہ یہ جو اس بائع اول سے اس شخص کے برائے بیلور مرائحہ یہ جو اس بائع اول سے اس شخص کے برائے برائ کا کس سب سے مالک بن چکا ہے کیونکہ اس صورت میں مشتری نافی اس شخص کی وردا ہیم یا کسی کیل وزئی شے میں سے معین و معلوم نفع برائ کا کس سب سے مالک بن چکا ہے کونکہ اس صورت میں مشتری نافی اس شخص کو وردا ہیم یا کسی کیل وزئی شے میں سے معین و معلوم نفع برائی یہ بیا تاری سے بیاس لئے کہ مشتری نافی اس کی اور آنگی پر قاور سے اس وائے اس کی اور آنگی پر قاور سے اس وائے اس کی اور آنگی پر قاور سے بیاس لئے کہ مشتری نافی نے جس چیز کا اکٹر اس کی بین وردائی ہی کی دورائی پر قاور سے بیاس کے کہ مشتری نافی اس کی دورائی پر قاور ہی بیا کی دورائی ہو اس کی اور آنگی پر قاور سے اس کی کی دورائی ہوں کی بیات کی دورائی کی کی دورائی کی کی دورائی کی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی کی دورائی کی دورائی

(ا\_التاريلي امش الفق القدير كتاب البيوع باب المرابحة والتولية مكننه نوريه رضوريتكمر ٢ ، ١٢٢) -

اقول: ولاتنس ماقدمنا ان الربح سائع مطلقا ولو ثوبا كما نص عليه فى التحفة وقال فى الفتح لوكان ما اشتراك به وصل الى من يبيعه منه قرابحه عليه بربح معين كأن يقول ابيعك مرابحة على الثوب الذى بيدك وربح درهم او كرشعيرا وربح هذا الثوب جاز اه الله فالقصر على المكيل والبوزون لا مفهوم له ومن البين ان اشتراط مثلية الثبن الأول يوجب البماثلة بينه وبين الثبن الثانى فى الجنس اذا لا لا لعاد على مقصودة بالنقص فأن الشيئ ولومثليا اذا بدل بخلاف جنسه خرج المثل من البين وآل الامرالى التقويم فهناك قلتم لا يمكنه دفع مثله اذا الفرض عدمه وههنا نقول لا يمكن دفعه مثله اذ الفرض ان البيع الثانى بخلاف جنسه وهذا كأن شيئا واضعاً فى غاية الوضوح فسبعان الذى اذهل هؤلاء الاكابر من مثله ولاعصبة الالكلام الله وكلام الرسول جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وسلم.

اقول: (پس کہتا ہوں) جوہم پہلے ذکر کر بچے ہیں اس کومت بھولیس کو نفع مطلقا جاری ہوتا ہے اگر چہ کیڑا ہوجیسا کہ فتح بیس کہا کہ اگر کمی کہ طرح ہیج کے شن اس فیض کے پاس پہنی جا کی جس کے ہاتھ اب بیزی بطور مرابح بیج رہا ہے اور اس شمن پر مین فقع کا کے مثالا ہوں کہ کہ بیس ہے ہیں ہے اور ایک درہم کے نفع پر یا ایک گرجو کے نفع پر یا کہ کہ گر اور وزنی اشیاء میس اقتصار کا کوئی مفہوم نہیں ، اور ظاہر ہے شمن اول کے شمن اول اور شمن سے بدلی جائے تو مما نگھے ورمیان سے نفل جاتی ہو اس کے کہ گرا اور مقاملہ قیت مقصود پر بطور نقف لوٹ آتا ہے، وہاں تم کے کہا کہ شمن اول کی شل دینا کمان ٹریس کے ذکر مفروض اس کا عدم ہے تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ اس کا مشل دینا ممکن نہیں کے ذکر مفروض اس کا عدم ہے تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ اس کا مشل دینا ممکن نہیں کے ذکر مفروض اس کا عدم ہے تو یہاں ہم ہے ہیں کہ اس کو مشل دینا ممکن نہیں کے ذکر مفروض اس کا عدم ہے تو یہاں ہم ہے ہیں کہ اس کو میس نا ہر چربھاں دی، خطا سے پاک قومرف اللہ تعلی اللہ تعلی علیہ وظم کا کلام ہے۔ (ت

(الله التدير كماب البيوع باب المرابحة والتولية مكتبه نوريد منسوية كلم ١٢١٢)

اور ناج تزیوں ہوئی جس کا بیان ابھی عنامیہ دغیر ہا کے حوالے سے گزرا کہ غیر جنس کا عوض اول کے شل وسماوی ہونامحش تخیین وائدازہ سے ہوگا اور تخیین میں خلطی کا اختمال ہے ادر مرابحہ کی بناء کمال امانت پر ہے اس میں خیانت کا شبہ بھی حرام ہے پوراٹھیک ٹھیک خمن اول کا مساوک بنا کراس برنفع باند ھے،غیر جنس میں ٹھیک مساوات بتانا محال ہے لہٰ ندا مال ربوی جب اپنی جنس کے عوض کیا ہوا ہے مرابحہ بیچنا ناممکن و حرام ہے، بیدوہ شرط تانی ضروری ولازمی وواجب تھی جس سے بحرائرائن میں باوصف استقصاء کے مخفلت واقع ہوئی،

وهذا مروعدناك من قبل بأن الحدالثى اتى به لعريت ه ايضا وكان عليه ان يزيد بعض قوله "ممايتعين" غير ربوى قوبل بجنسه ثمر العجب من العلامة المحقق ابى الاخلاص حسن الشرينلالي رحمه الله تعالى اذا ->

ورد على تعريف الدر المن كوربيع ماملكه عدل ماقام عليه بزيادة مسئلة المثلى اذا غيبه الغاصب وضمن ومنك ورد على تعريف الدر المناعنه قال ولايردعل من قال بيع عمثل الثبن الاول الـ-

یدہ ہے جس کا ہم نے آپ کے ساتھ پہلے وعدہ کیا تھا کہ جو تعریف علامہ بحر نے بیان کی ہے وہ بھی تا م نہیں ، ان پر لازم تھا کہ دو سے تول میں بعد میں بعد بیں الفاظ بڑھائے غیر و ہوئ تو بل بجنہ بینی وہ چیز مال ریؤی کا غیر ہوجس کا مقابلہ اس کی جنس ہے کیا گیا ہو، بھر علامہ محقق ابوائخلاص حس شر بنالی رحمہ اللہ تعافی پر جیرت ہے کہ جب وورکی اس تعریف وہ طوک چیز کی بچے ہے اس کی مثل کے ساتھ جینے میں اس کو پر دی مع بھر زیادتی کے براس مسئلہ کے ساتھ اعتراض واروہ ہوا کہ خاصب و بے پر وہ اس شیک کو غائب کر دیا اور اس کا منان د ہے پر دہ اس شیک معموب کا ماملک ہیں گیا اس کے باوجود وہ اس میں بچے مرابح نہیں کرسکتا جیسا کہ اس سے فقل کر بچے ہیں ، تو علامہ ابوال فلاص حسن مشر بنالی نے فرمایا کہ بیا تا ہم کہ بیا اور ان کی مثل کے بدلے فرمایا کہ بیا تا ہم کے بدلے کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ ایا کہ بیا تا ہم اول کی مثل کے بدلے بیا کہ ان اول کی مثل کے بدلے بھے کریا، (اے فیٹیۃ و دی الاحکام حاشیہ وروزالاحکام باب المرابحة والتواریة میر گورکت خانہ کرا چی ہمشل آھیں الاول کی مثل کے بدلے بچھ کریا، (اے فیٹیۃ و دی الاحکام حاشیہ وروزالاحکام باب المرابحة والتواریة میر گورکت خانہ کرا چی ہمال

اقول: صور بضبأن الغصب فصدق ماقام عليه ولم يصدق الشهن ولوصور بربوى ملكه بجنسه كبرببر لعمر الضبان والاثمان وورد على الكل بالسوية فهذا تحقيق الشرط الثانى وقد تفضل عنى المولى سبحانه و تعالى بهذا الهباحث فاتقبها فأنك لا تجديد في محل أخروالله الحبد على تواتر الائه والصلوة والسلام على سيد البيائه محبد والدواحيائه.

اقول: (یس کہناہوں) منان قصب کے ساتھ صورت بیان کی گئی ہوجو ماقام علیہ پر صادق اور شن پر صادق نہیں اگر ایسے مال ربوی کے ساتھ صورت بیان کی جاتی جس کا وہ اس کی جن کے بدلے بیں مالک ہوا جیسے گئدم کے بدلے گئدم تو بیرصورت منہ ن خصب اور قمنوں کو شائل ہوتی اور سب پر اعتراض کا ورود برابر ہوتا۔ بیشرط ٹانی کی شخیل ہے۔ جینک مولی سبحانہ و تعالیٰ نے ان مباحث جدیلہ کے سب محمہ پر فضل فرایا اور تو ان کو محفوظ کر کہ انھیں تو دوسری جگہ نہیں یائے گا۔ ان مسلسل نعمتوں کے عطا ہونے پر اللہ تعالیٰ می کے لئے حمد ہے اور درود وسرم ہونبیوں کے خروار محمد فی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل واحباب بر۔ (ت

جب بیاض اصل منقع ہولی اب جواب مسلکی طرف چلے فاقول: وباللہ التوفیق ( تو یک کہتا ہوں اور تو فیق اللہ ہے۔ ت) نوٹ یل شرط دوم تو نوموجود ہے کہ وہ سرے ہے مال رباؤی بی نہیں شدہ اور روپے یا اشرفی متحد الجنس۔ اور شرط اول اس کی نفس ذات میں تو تحقق ہے کہ دہ فی نفسہ ایک عرض ومتاع ہے نہ تمن گر بذر بورا صطلاح اے شمنیت عادض ہے اور جب تک دائج رہے گا اور عاقد بن بالقصد ال معنین نہ کریں کے نفتو دمو وضہ تعین نہ ہوگا۔ اور او پر معلوم ہولیا کہ یہال تعین دونوں وقت ورکار ہے ملک اول کے وقت اور اس تع مر ابحد کے وقت تا کہ صورت آئے کہ وہ ی فیر ہے کہ جب کے وقت تا کہ صورت آئے کہ وہ ی فیر ہے کہ جب مرابحہ کی تو دی فی ہر ہے کہ جب مرابحہ کرد ہے ہیل اس کی ملک میں آئی تھی اس نفع پر نیچی۔ وقت مرابحہ کا تعین بھی خود می فیر ہے کہ جب مرابحہ کرد ہے ہیل اس کی ملک میں اس مرود اے متعین کرلیا جس طرح بیروں کی تیج سلم میں ہمارے انکہ کے سے مرابحہ کرد ہے ہیں ضرود اے متعین کرلیا جس طرح بیروں کی تیج سلم میں ہمارے انکہ کے سے

اجماع ہے اورایک پیسہ عین دو پیے معین کو بیچے میں ہمارے امام اعظم وامام ابو پوسف رضی اللہ تعالی عنهما کے نزویک ہے جس کی تحقیق ہمارے رسالہ تفل المفقیہ الفاہم میں ہے۔

وقلت في الوفاقية ان البسلم فيه لإيكون ثمنا قط فاقدامها على جعلها مسلبا فيها دليل على الإبطال ان اليابطال الربطال الإصطلاح على الثمينة القاضية بعدم التعينان وفي الهداية في الخلافية لهما ان الثمينة في حقها بأصطلاحها فتبطل بأصطلاحها اليام وقلت فيها في هامش الكفل ان الحاجة الى تصحيح العقد تكفي قريدة على ذلك ولا يلزم كون ذلك تأشئا عن نفس ذات العقد كمن بأع درهما وديدارين بندهمين وديداريحمل على الجواز صرفا للجنس الى خلاف الهنس مع ان نفس ذات العقد لا تابي مقابلة الهنس بالهنس واحتمال الرباء كتحققه فيا الحامل عليه الاحاجة التصعيح وكم له من نظيد الهنس على نظيد الحديدة المناس على المراء وكم له من نظيد الهنس على المناس على التصعيح وكم له من نظيد الهنس الهنس واحتمال الرباء والمناس المناس عليه الاحاجة التصعيح وكم له من نظيد الهنس على نظيد المناس ال

اب ندرنی مگر وقت میں نظر ۔ اگریڈوٹ کی نے اسے جبد کیا تھا یااس پر نقمد آن کیا یا بذر بعد وصیت یا مورث کے ترکہ میں اسے ملا یا اس نے کسی سے چمین لیا اور ہا وان و سے دیا یا کسی کا اس کے پاس امانت رکا تھا اس ہے مگر جو کر تا وان دے کر نظام لیا تو ان صور توں میں اسے نظام مراجحہ کرسکتا ہے کہ اب سب وجوہ میں شود روپے اشر فی مصن جوتے ہیں جو شمن خلق ہیں توٹ تو شمن اصطلاحی ہے، جبلی چار صور توں میں تو مراجحہ کرسکتا ہے کہ اب سب وجوہ میں شود روپے اشر فی مصن جوتے ہیں جو شمن خلق ہیں توٹ تو شمن اصطلاحی ہے، جبلی چار صور توں میں تو براز ارکے بھا کہ ہے اس کی قیمت متاکر اس پر نفع کو کے مثلا یہ فوٹ موروپے کا ہے میں بڑا اور اسے نفع پر میں نے تیرے ہاتھ تھ کی، صور توں میں جو پچھ تا وان دیتا پڑا ہو دہ بتا کر اس پر نفع رکھے کہ بیڈوٹ ججھے اسے میں پڑا اور اسے نفع پر میں نے تیرے ہاتھ تھ کی، در مختار میں جو پچھ تا وان دیتا پڑا ہو دہ بتا کر اس پر نووصیۃ اوادرٹ اووصیۃ اوقصب اے مرابحہ اس چرکی تھے ہے جس کا مالک بناا کر چہ بہ، میرات، سے در مختار میں ہے : المرابحۃ نیچ ما ملکہ والو بھریۃ اوادرٹ اووصیۃ اوقصب اے مرابحہ اس چرکی تھے ہے جس کا مالک بناا کر چہ بہ، میرات، سے در مختار میں ہے : المرابحۃ نیچ ما ملکہ والو بھریۃ اوادرٹ اووصیۃ اوقصب اے مرابحہ اس چرکی تھے ہے جس کا مالک بناا کر چہ بہ، میرات، سے در مختار میں ہو تی میں اس کے در میں ہو تی ہو تی میں ہو تی ہو تی میں ہو تی ہو تی میں ہو تی میں ہو تی میں ہو تی ہو تی میں ہو تی میں ہو تی ہو تی میں ہو تی میں ہو تی میں ہو تی ہو تی ہو تی میں ہو تی ہو تی میں ہو تی ہو تی ہو تی میں ہو تی ہو تی میں ہو تی ہو تی میں ہو تی ہو ت

ومیت یا غصب کے سبب سے مالک بنا ہو۔ (ت) (اردی ارکاب العبع رع باب الرائعة والتولية مطبع مجتبائی دہلی اسم اسم) بحر میں ہے:

الغصب اذا ضمنه جأزله بيعه مرابحة وتولية على مأهمن ومأملكه بهبة اوارث اووصية اذا قومه فله المرابحة على القيمة اذا كأن صأدقا في التقويم الاملتقطا. ٢\_

> تتعین ای الدراهم والدنانیرفی الامانات والهبه والصدقه والشرکه والبضاریه والعصب س. مانول - به مدته شرکت ، مغاربه درخمب می درانم درنانم معین بوجاتے بی (ت)

(سلبردالحتار كتاب المبيوع باب المرابحة والتولية داراحياه التراث العربي بيروت سم/١٢٩)

یونی اگریدوٹ بی سلم سے مول لیاس پر مرابحد کرسکا ہے مثلا نوے روپے کے بدلے سوئی قم کانوٹ ایک مبینہ کے وعدہ پر فریدا بینوٹ معین ہو کیا لما قدمنا۔ (اس دلیل کی وجہ سے جس کا ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں ۔ ت) اب نوے روپے اصل خمن نگا کر اس پر نفع معین کرے سو روپے اصل قیت کو تھی اگر اور اس دلیل کی وجہ سے جس کا ہم کا ہوگا ہوئی اگر نوٹ اور فرید نے جس صاف تصریح کردی کہ خاص بینوٹ ایجینہ اسے کو بچا کہ ایک مرت تھم تھے کہ نے من اصطلاحی متعین ہوجا تا ہے تو جتنے کو نیا اسے پر مرا بھے کرسکتا ہے اور مرف اس کے کہنے سے کہ بینوٹ استے کو بچا معین نہ ہوگا جب تک ما قدین صاف تھم تک در کریں کہ خاص اس کی ذات سے مقدمت کا متلعی کرنا مقصود ہے۔
معین نہ ہوگا جب تک ما قدین صاف تقم تک در کریں کہ خاص اس کی ذات سے مقدمت کا متلعی کرنا مقصود ہے۔
تبین الحقائق جس ہے:

مع البيع بالغلوس النافقة وان لم يعين لانها اموال معلومة صارت ثمنا بالاصطلاح أباز بها البيع ووجب في الذمة كالداهم والدنالير وان عينها لا تتعيين لانها صارت ثمنا باصطلاح الناس وله ان يعطيه غيرهما لان الثمنية لا تبطل بتعيينها لان التعيين يحتمل ان يكون لبيان قلو الواجب ووصفه كها في المراهم، ويجوز ان يكون لتعليق الحكم بعينها فلا يبطل الاصطلاح بالبحتمل مالم يصرحا بابطاله بأن يقولا اردنا به تعليق الحكم بعينها فحينة يتعلق العقل بعينها تخلاف مااذا باع فلسا بفلسين باعيانهها حيث يتعين من غير الحكم بعينها فحينة لتعلق العقل بعينها تخلاف مااذا باع فلسا بفلسين باعيانهها حيث يتعين من غير تصريح لانه لو لم يتعيين لفسل البيع على مابينا من قبل فكان فيه ضرورة تحرياً للجواز وهنا يجوز على التقديرين فلاحاجة الى ابطال اصطلاح الكافة الهدا

رانگی پیروں کے ساتھ بج جائز ہے آگر چہ متعین نہ ہوں کے تکہ وہ اموال معلومہ ہیں جو کہ اصطلاح کے سبب ہے شن بے ہیں تو ان کے ساتھ بج جائز ہوگی اور بیز ذمہ پر ہو تکے جیسا کہ وراہم ودنا نیر کا تھم ہے آگران کو تنعین کرے تب بھی یہ متعین نہ ہو بھے کیونکہ بیاد گوں کے اصطلاح ہے شم ہے ہیں اور تعین کے باوجود اس کو دوسرے پیسے ویے کا اختیار ہے کیونکہ ان کی تعین ہے باطل نہیں ہوتی کیونکہ تعین میں احتمال ہے کہ وہ واجب کی مقدار اور وصف کو بیان کرنے کے لئے ہواور سیجی مکن ہے تھم کو ان معین پیروں کی قامت ہے معین کرنے کے لئے ہواور سیجی مکن ہے تھم کو ان معین پیروں کی قامت ہے معین کرنے کے بو چنا نچر محض احتمال ہے اصطلاح باطل نہیں ہوتی جب تک بائع اور مشتری اس کو باطل کرنے کی تصریح فذکریں بایں طور کہ وہ نوں کہیں کہ ہم نے خاص ان بی معین چیروں سے محم کو مطلق کرنے کا اداوہ کیا ہے اس وقت خاص ان بی معین چیروں سے عقد متعلق ہوگا بخلاف اس صورت کے جب کسی نے دومعین پیروں کے موض ایک پیر فروخت کیا کہ تکہ یہاں بغیر تصری کے وہ متعین ہوجا کیں گار اس کے کہا گرائی صورت میں وہ متعین نہ ہوں تو گا میں وج سے جوہم نے پہلے بیان کردی ہے تو اس میں طاش جواز کی ضرورت ہوئی اور یہاں ورون سے دونوں میں بچ جائز ہوگی لبذا تمام کی اصطلاح کو باطل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ (ت

(ا يبين الحقائق كتاب العرف المطبعة الكبراى الاميريدممرس/١٣١١)

اقول: والوجه فيه ان البهر ايضا معاوضة والإثمان لا يتعين في المعاوضات و تتعين في اوراء ها من التبرعات و فيها الهبة والصناقة ومن الامانات ومنها المضاربة والشركة والوكالة والوديعة كلها بعد التسليم اما قبله و فيها الهبة والصناقة ومن الامانات ومنها المضاربة والشركة والوكالة والوديعة كلها في احكام النقر من فلا مطالبة ولا استحقاق وانما النظر في تعين النفقود وعدمه من هذه الجهة كما في احكام النقر من خلا مطالبة ولا استحقاق وانما النظر في تعين النفقود وعدمه من هذه الجهة كما في احكام النقر من

اقول: (می کہتا ہوں) وجدال جی ہیں ہیں ہیں ہے کہ مرمعاوضہ ہے اور کن معاوضوں میں متعین نہیں ہوتے جیکہ معاوضوں کے اسوا یعنی تبری ت
امانات اور غصبات میں متعین ہوجاتے ایل، بہداور معرق تبرعات میں ہے ایل جیکہ مضاریت، شرکت، وکالت اور ودیعت امانات میں ہے
ایس - ان سب میں تعین تسلیم کے بعد ہوتا رہا ہے قبل از تسلیم تو اس صورت میں شدمطالبہ ندکوئی استخفاق، نقود کے تعین، ورعدم تعین میں نظر
مرف ای جہت (بعد از تسلیم) سے ہے جیسا کہ اشیاء کی ضمل احکام انتقد میں ہے۔

(ا\_الاشياه والنظائر احكام النقد ادارة القرآن والعلوم الرسل ميكرا في ٢ /٥٩ - ١٥٨)

اقول: ولذا لم تتعين في النزر اذليس مطالب الاعماقيه قرية ولاقرية في خصوص نقدا ووقت اوفقير كما في جامع الفصولين عيم الفصل السابع عشر ومن الفصييات ويلتحق بها المقبوض في الصرف اذا فسد بالتفريق قبل قبض بدل و في البيع اذا فسد على ماهو الاصح لكونه واجب الرد وفي الدعوى اذا ادعى اخر مالافقصى له فقبض ثم اقرانه كأن مبطلا فيها اما الدين المشترك اذا قبضه احدهما يؤمر بردحصة صاحبه من عين المقبوض.

اقول: ای سلے نقو دنڈریش متعین تیں ہوتے کی تک مطالب صرف اس چیز کا ہوتا ہے جس بی قربت ہو جبکہ نقدی وقت یا نقیر کے خاص ہوئے۔

یں کوئی قربت نیس جیسا کہ جامع الفصولین فصل کا بیں ہے ، اور زیج صرف بیل جس چیز پر قیضہ کیا جائے وہ خصبیات کے ساتھ ہمتی ہوجاتی ہوجاتی سے جبکہ بدل صرف پر تجمد بدل صرف پر تجمد ہوئے ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے جبکہ بدل صرف پر قبضہ کے مطابق تنج فاسد میں بھی خصب سے بلی ہے کہ دارا جب ہے اور یوں بی دعوی میں ہے آگر کسی نے ودسرے پر بچھ مال کا دعوی کیا پھر فیصلہ سے حق بیں ہوئے اور قبضہ کرنے ہوئے اگر اس پر دوشر بیوں میں ہونے اور قبضہ کرنے کے بعد اس نے اقراد کیا کہ دہ اس دعوی میں باطل پر تھا یعنی جمونا تھا۔ رہا دیں مشترک تو اگر اس پر دوشر بیوں میں ہونے اور قبضہ کرنے کے بعد اس کے ایک کہ دہ بین مقبوض میں سے ایک کے حصراس کو وے۔

(٣\_ جامع الغصولين الفعل السابع عشر اسلامي كتب خانه كرا چي ا / ٢٠٣٠)

اقول: ان كأن قبضه بحق فأمين اولافغاصب فأنحصر الامر فيها ابديت من الضابط والله الحبد اتقنه فأنك لاتجدة في غير هذة السطور والحبد الله على تواتر الاثه بالوفور.

اتول: (میں کہناہوں) اگراس نے تن کے ساتھ تبند کیا تو این ہے اور اگر ناتق قبند کیا ہے وغاصب ہے۔ چنانچہ جو ضابطہ میں نے بیان کیا ہے معاملہ ای پر شخصر ہوا۔ اللہ تعالٰی کے لئے بی حمد ہے۔ اسے محفوظ کرلوکہ اس کوتو ان سطور میں کے غیر میں نہ پائیگا۔ اور سلسل وافر نعمتوں کی عطا پر تہام تعریفیں اللہ تعالٰی کے لئے ہیں۔ (ت)

مجرجہ ن اوٹ پر مرابحہ منع ہے اس کے بیہ منٹی بیل کہ ملک اول کے لحاظ سے نقع مقررتیں کرنسکا ابتدائے تیج ہے کاظ سربل کرے جے مساومہ کہتے ہیں ۔ تو افتیار ہے جنتے کو چاہے بیچے اگر چہ دس کا نوٹ ہزار کو۔

بحريس ہے:

قيد، بقوله لعرير انح لانه يصح مساومة لان منع المرابحة انما في للشبهة في حق العياد لا في حق الشرع وتمامه في البناية ا\_\_

ماتن نے برتیدلگائی کہ وہ رکا مرا بھوئیں کرسکنا کیونکہ کا ساومداس میں تھے ہے اس لئے کہ مرا بحد کی ممانعت حقوق العباد ہی شہد کی وجہ سے ہے نہ کرح شری میں۔ اس کی بوری بحث بنایہ میں ہے۔ (ت)

(ا \_البحرال أن كماب المبع عباب المرابحة والتولية الي الم المرابك ١١١/١)

ادر جہاں مرابحہ جائز ہے اور بول مرابح کیا جس طرح سوال می مزکور ہے کہ تھی ہوئی رقم سے مثانی دو پیدایک آشاذیادہ اول گا تو اس کے لئے مغرورہ کہ مشتری کو بھی اس کی رقم معلوم ہواور جائے کہ جموع یہ ہواا ور شاکر کسی باخواعدہ کے ہاتھ بچا ہے معلوم نہیں کہ بیان سے کشنے کا ہے اس صورت میں اگر اس جلہ ہوگیا کہ بیرمثان سورہ ہے ایک سوچرد ہے چارائے میں ویا جاتا ہے تو بعد کا اسے افتیار ہے کہ تریداری پر قائم رہے یا انکار کردے اور آگر تم جلہ بھی تک اے الم شہوتو کی قاسد و ترام دواجب اس ہوگی آگر چہ بعد کو اس علم ہوجائے۔ روائحتار میں ۔:

قال قى النهر لو كأن المدل مثليا قياعه به وبعشر به اي بعشر ذلك المثلى فأن كأن البشاري يعلم جملة ذلك مح والإفان علم في المجلس عير والإفسار -

نبر ش کہا کہ اگر بدل مثلی ہے اور اس نے اس مثلی بدل اور حربیران کے عشریعنی اس شل کے دمویں حصبہ کے عوض بیج کی ، اس صورت میں اگر مشتری کو اس تمام کا علم ہے تو بیج ہے اور اگر علم نبیل تھا گرائی میں اس کو معلوم ہو کہا تو اسے اختیار ہے ور نہ فاسد ہوگی۔ (ت) اگر مشتری کو اس تمام کا علم ہے تو بیج ہے اور اگر علم نبیل تھا گرائی میں اس کو معلوم ہو کہا تو اسے اختیار ہے ور نہ فاسد ہوگی۔ (ت) (اسے روائی تارکتار کتاب الدائیة والتولیة واراحیاء التر اث العربی بیروت سام مالا)

ماير باب الرابح من ي:

اذ احصل العلم في البجلس جعل كايتناء العقد وصار كتاعور القبول الى أخر البجلس وبعد الافتراق قد تقرر فلا يقبل الاصلاح ونظيرة بيع الشيئ برقمه الـــ

(ا\_البدابيكاب البيع ع باب الرابحة والتولية مطبع يوسني لكعنو ٣ /١٥٤)

واللہ آغای اعلم۔ جب مشتری کومجنس کے اندرخمن کاعلم ہوگیا تو اس کی ابتداء عقد کی طرح قرارہ یا جائے گا اور بیہآ فرمجنس تک قبول کومؤخر کرنے کی مثل ہوگیا اور جدائی (تہر کی مجنس) کے بعدا گرعلم ہوا تو اب چونکہ فیساد محکم ہوچکا ہے لہذا ہے تھے اصلاح کوقبول نیس کرے کی اور اس کی نظیر کسی شے کو اس کی کھی ہوئی قیمت کے موض فردخت کرتا ہے۔اوراللہ تو ٹی خوب جا تناہے۔ت)

(الآوى رضوييه جلد ١١٥م ١٩٥٥ رضا فاؤنذ يكن الامور)

شرح بها و شویعت (مریازهم) مسئله ۲: روپ اور اشر فی میں مرابحہ بیس موسکنا مثلاً ایک اشر فی پندرہ روپ کوخریدی اور اس کو ایک روپ یا کم وبین نفع لگا کر مرابحة ننج کرنا چاہتا ہے بیرجا تزنیں۔(2)

مسكيد سو: مرابحد يا توليد سي مون كى شرط مدى كرجس چيز كے بدلے بيل مشترى (فريدار) اول في فريدى ے دومثلی ہوتا کہ مشتری (خریدار) ٹانی وہ حمن قرار دیکر فریدسکتا ہوادر اگر مثلی نہ ہو بلکنہ تھی ہوتو بیر ضرور ہے کہ مشتری (خریدار) ٹانی اُس چیز کا مالک ہومثلاً زید نے عمروے کیڑے کے بدلے میں غلام خریدا مکراس غلام کا بکر سے مرابحہ یا تولیہ کرنا چاہتا ہے اگر بکرنے وہی کپڑا عمرہ سے خرید لیا ہے یا کسی طرح بکر کی ملک میں آچکا ہے تو مرابحہ ہوسکتا ہے یا بمرنے اُس کیڑے کے موض میں مرابحد کیا اور ایمی وہ کیڑا عمر دبی کی ملک ہے مگر بعد مقدعمر دیے عقد کو جائز کردیا تووہ مرا بحم می درست ہے۔ (3)

مسکلہ ہما: مراہحہ میں جو تقع قرار پایا ہے اُس کا معلوم ہونا ضروری ہے ادر اگر وہ تفع قیمی ہوتو اشارہ کر کے اُسے معین کرد یا ممیا ہومثلاً فلاں چیز جوتم نے دس روپے کو خریدی ہے میرے باتھ دس روپے ادر اس کیڑے کے عوض میں تھے

مسکلہ ۵: مثن سے مراد وہ ہے جس پرعقد واقع ہوا ہوفرض کرومثلاً دس روپے میں عقد ہوا مرمشتری (خریدار) نے اُن کے موش میں کوئی دوسری چیز بائع کودی چاہے ہوائی قیت کی ہونیا کم وہیش کی بہر مال مرابحہ و تولیہ میں وس روبے کا لحاظ ہوگانداس کا جومشتری (خریدار) نے دیا۔ (5)

مسئلہ ٢: وہ یازو کے لفع پر مرابحہ موا (لینی مردس پر ایک روپیافع دس کی چیز ہے تو کیارہ بیس کی ہے تو ہا کیائی وعلی بندالقیاس) اگر ممن اول قبمی ہے مثلاً کوئی چیز ایک محمور ہے کے بدلے میں خریدی ہے اور وہ محمور اس مشتری (خربدار) ٹانی کول گیا جومرایحة خربدنا چاہتا ہے اور دہ یا زوہ کے طور پرخربدا اور مطلب بیر ہوا کہ محورا دے گا اور محوزے کی جو قیت ہے اُس میں فی دہائی ایک روپیہ دیکا میانتے درست نہیں کہ محوزے کی قیت مجبول ہے (معلوم نہیں ہے) لہذا نفع کی مقدار جہول اور اگر رہے اول کامٹن مثلی ہومثلاً پہلے مشتری (خریدار) نے سورویے کے عوض میں

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كما بالبيرع ، باب الرايخة والتولية ، ح 2 ، من ٢٠٠٠ ونتخ الغدير، كمّاب البيوع، باب المرابحة والتولية ، ج٢٠ م ١٧١٠.

<sup>(3)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيع ع، باب المرابحة والتولية ، ج 40 م ١٢ س

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية ، ج 2. م سياس

<sup>(5)</sup> فق القدير، كتاب البيوع، باب الرايحة والتولية ، ج ٢٠ من ١٣٥٠.

خریدی اور و و یاز و کنفع سے پی اس کامحصل (حاصل) ایک سودی روپے ہوا اگر میہ پوری مقد ارمشتری (خریدار) کو معلوم ہو جب توسیح ہے اور معلوم نہ ہوا ورائس جلس میں اُسے ظاہر کردیا گیا ہوتو اُسے اختیار ہے کہ لے یا نہ لے اور اگر معلوم نہ ہوا تو بیج فاسد ہے۔ (6) آج کل عام طور پر تاجروں میں آندرو پید، دو آ بے دو پینفع کے حماب سے بچ ہوتی ہے اس کا تھم وہی وہ یازدہ کا ہے کہ وقت عقد معلوم ہویا مجلوم ہوجائے تو ہیج مجیح ہے ورنہ فاسد۔

مسئلہ ک: ایک چیز کی قیمت وس روپے دوسرے شہر کے سنگوں سے قرار پائی (مثلاً حیدر آباد میں آنگریزی وس روپے کوشمن قرار دیا) اور اُس کو ایک روپیہ کے نفع سے لیا اس روپیہ سے مراد اس شہر کا سنکہ ہے یعنی دس روپے دوسرے سکے کے اور ایک روپیہ یہاں کا دینا ہوگا اور اگر اس کو بھی دہ یاز دہ کے طور پرخر پدا ہے توکل شمن وفع اُسی دوسرے سکہ سے دینا ہوگا۔ (7)

多多多多多

## كون بسيعهمارف كاراس المال پراضافه دوگا

مسئلہ ۸: راس المال جس پر مرابحہ وتولیہ کی بنا ہے (کہ اس پر نفع کی مقدار بڑھائی جائے تو مرابحہ اور پکھ نہ بڑھے و بڑھے وہی شمن رہے تو تولیہ) اس میں دحو بی کی اُجرت مثلاً تھان خرید کر دُھولوایا ہے۔ اور نقش و نگار ہوا ہے جیسے چکن کڑھوائی ہے، حاشیہ کے پکھند نے بٹے گئے ہیں، کپڑا رنگا گیا ہے، بار برداری دی گئ ہے، بیرسب مصارف راس المال پراضافہ کیے جاسکتے ہیں۔ (1)

مسئلہ 9: جانور کو کھلایا ہے اُس کو بھی راس المال پر اضافہ کیا جائے گا گرجب کہ اُس کا دودھ تھی وغیرہ حاصل کیا ہے تو اس کو اُس بیں سے کم کریں اگر چارہ کے مصارف کچھ تی رہے تو اس باتی کو اضافہ کریں۔ بوہیں مرفی پر پھھ خرج کیا اور اُس نے انڈے دیے ہیں تو ان کو بُر او بکر ( کم کرکے ) باتی کو اضافہ کریں۔ جانور یا غلام یا مکان کو اُجرت پردیا ، ہے کرایہ کی آمدنی کو مصارف سے منہائییں کریں گے (اخراجات سے کثوتی نہیں کریں گے) بلکہ پورے مصارف کھانے وغیرہ کے اضافہ کریں گے۔ (2)

مسئلہ ۱۰ گھوڑے کا علاج کرایا سلوری (مجوڑوں کا علاج کرنے والا) کو اُجرت دی یا جانور بھاگ گیا کوئی پکڑ

کرلایا اُسے مزدوری دی، اس کوراس المال پر اضافہ جس کریں گے۔ (3) کھیت یا باغ کو پائی دیا ہے اُس کوصاف کرایا

ہ پائی کی نالیاں درست کرائی جس اُس جس پیڑ (درخت) لگائے جی بیم رفد (خرچہ) بھی شامل کیا جائے گا۔ (4)

مسئلہ ۱۱: مکان کی مرمت کرائی ہے، صفائی کرائی ہے، پلاستر کرایا ہے، کوآں بھدوایا ہے، ان سب کے مصارف
شامل ہوں گے۔ دلائی (5) کو جو بچھ دیا گیا ہے، وہ بھی شامل ہوگا۔ (6)

<sup>(1).</sup> العداية ، كتاب البيع ع، باب المرابحة والتولية ، ج٢ من ١٥.

وفتح القدير، كماب البيع ع، بانب الرابحة والتولية ، ج٢ من ١٢٥.

<sup>(2)</sup> فتح القدير، كمّاب البيوع، بأب المرابحة والتولية من ٢٩ من ١٢٥.

<sup>(3)</sup> فتح القدير، كماب البيوع، بإب المرابحة والتولية من ٢٦، م ١٢١٠.

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب المرابحة والتولية ، ق ١٥٠٧ه

<sup>(5)</sup> آڑھتی، ووقفس جوخر بدار اور بیچنے والے کامودا طے کرائے۔

<sup>(6)</sup> الدرالخار : كماب البيرع ، باب الرابحة والتولية ، ج ٣١٥٠٧.

مسئلہ ۱۲: چرواہے کی اُجرت یا خود اسپنے مصارف مثلاً جانے آنے کا کراریاور اپٹی خوراک اور جو کام خود کیا ہے یا کسی نے مفت کردیا ہے اس کام کی اُجرت جس مکان میں چیز کورکھا ہے اُس کا کراریان سب کواضا فہ نہیں کریں گے۔(7)

مسکہ ۱۲۰ کیا چیز اضافہ کریں گے اور کیا نہیں کریں گے اس کا قاعدہ کلیہ سے کہ اس باب میں تاجروں کا عرف ویکھا جائے گاجس کے متعلق عرف ہے اُسے شامل کریں اور عرف نہ ہوتو شامل نہ کریں۔(8)

مسئلہ ۱۱۰ جومصارف ناجائز طور پر جرأوصول کیے جاتے ہیں جیسے چونگی، اگر تنجار کاعرف اس کے اضافہ کرنے کا ہوتو اضافہ کریں، ورنہ نییں۔(9) غالباً چونگی کو آج کل کے تجارتولیہ ومراہحہ میں راس المال پراضافہ کرتے ہیں۔

مسئلہ ۱۵: جومصارف اضافہ کرنے کے بیں اُٹھیں اضافہ کرنے کے بعد بائع بہ نہ کیے بیں نے استے کو خریدی ہے کیونکہ بہجھوٹ ہے بلکہ یہ کیے جھے استے بیں پڑی ہے۔ (10)

مسئلہ ۱۱: نظ مرابحہ میں اگر مشتری (خریدار) کو معلوم ہوا کہ بائع نے پچھ خیانت کی ہے مثلاً اصلی شمن پر ایسے مصارف اضافہ کیے جن کو اضافہ کرنا نا جائز ہے یا اُس شمن کو بڑھا کر بتایا دس میں خریدی تھی بتائے گیارہ تو مشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ پورے شمن پرلے یا نہ لے بینیس کر سکتا کہ جننا غلط بتایا ہے اُسے کم کرے شمن ادا کرے۔ اُس نے خیانت کی ہے اسے معلوم کرنے کی تین صور تیں ہیں خود اُس نے اقرار کیا ہو یا مشتری (خریدار) نے اس کو گواہوں سے ثابت کیا یا اُس پر صلف دیا گیا اُس نے قتم سے انکار کیا۔ تولیہ بیس آگر بائع کی خیانت ثابت ہوتو جر پچھ خیانت کی ہے اس خریدی ہے دیں دو ہے میں خریدی ہے دور ثابت ہوا کہ آٹھ میں خریدی ہے تو آٹھ دیکر شیخ لے لے گا۔ (11)

مسئلہ کا: مزاہبحہ میں خیانت ظاہر ہو کی اور چھیرنا جا ہتا ہے پھیرنے سے پہلے بیتے ہلاک ہو کئی یا اُس میں کوئی ایسی

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كماب البيوح، باب المراكة والتولية، ج2 يص ١٩٦٠.

<sup>(8)</sup> الرجع السابق عن ١٥٥٠.

وفتح القدير، كمّاب البيوع، باب المرابحة والتولية ، ج١٠٥ م١٥٥.

<sup>(9)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب المراكة والتولية ، ج2، م ٢٧٥.

<sup>(10)</sup> العداية ، كمّاب البيوع ، باب المرابحة والتولية ، ج٢ م ١٥ وغيريا.

<sup>(11)</sup> الحداية ، كمّاب البيوع ، باب المرائحة والتولية ، ج٢ بص٥٦. وفتح القدير ، كمّاب البيوع ، بأب المرائحة والتولية ، ج٢ بص١٢١.

بات پیدا ہوئی جس سے بیچ کوئے کرمانا درست ہوجاتا ہے تو پورے ٹمن پر جیچ کور کھ لیٹا ضروری ہوگا اب واپس نہیں كرسكمًا نەنقصان كامعادضەل سكما بے۔ (12)

مسكله ١٨: ايك چيز خريد كرم ايحة نيع كى پيمرأس كوخريداا گر پيمرم ابحد كرنا چاہے تو پہلے مرابحه ميں جو پچھانع ملاہے ووسرے شن سے کم کرے اور اگر تفع اتنا ہوا کہ دوسرے شن کومستغرق ہوگیا تو اب مرابحۃ بیج ہی نہیں ہوسکتی اس کی مثال یہ ہے کہ ایک کپڑا دی میں خریدا تھا اور بہندرہ میں مرابحہ کیا پھر ای کپڑے کو دی میں خریدا تو اس میں ہے بانچ روپے ملے کے نفع والے ساقط کرکے پانچ روپے پر مرابحہ کرسکتا ہے اور بید کہنا ہوگا کہ پانچ روپے میں پڑا ہے اور اگر پہلے ہیں روپے میں بیچا تھا پھرائس کودس میں خریدا تو کو یا کپڑا مفت ہے کہ نفع نکالنے کے بعد ثمن کچھ نبیں بچتا اس صورت میں پھر مرابح البیل بوسکتا بیاس صورت میں ہے کہ جس کے ہاتھ مرائحة بیچاہے اب تک دہ چیز اُس کے پاس رہی اس نے اُسی سے خریری اور اگر اُس نے کمی دوسرے کے ہاتھ تھے دی اس نے اُس سے خریدی غرض سے کہ درمیان میں کوئی تھے ا آجائے تواب جس تمن سے خریدا ہے اُسی پر مرابحہ کرے نفع کم کرنے کی ضرورت نہیں۔(13)

مسئلہ 19: جس چیز کوجس تمن سے خریدا اُسے دوسری جنس سے بیجامثلاً دس رویے ہیں خریدی پھرکسی جانور کے بدلے میں نتے کی پھردس رویے میں خریدی تو دس رویے پر مرابحہ ہوسکتا ہے اگر چدوہ جانورجس کے بدلے مین پہلے بچی تھی دس روپ سے زیادہ کا ہو۔ایک تیسری صورت تمن ثانی پر مرا بحہ جائز ہونے کی بیہ ہے کہ اس امر کو ظاہر کردے کہ میں نے دس رویے میں خرید کر پندرہ میں بیجی پھرائ مشتری (خریدار) سے دین میں خریدی ہے اور اس دس روپے پر مرابحه كرتا بول (14)

مسئلہ • ۲: صنح کے طور پر جو چیز حاصل ہوا س کا مراہح نہیں ہوسکتا مثلاً زید کے عمر و پر دس رویے جاہیے ہتھے اُس نے مطالبہ کیا عمر دینے کوئی چیز دیے کرملے کرلی میہ چیز زید کو اگر چیدی رویے کے معاوضہ میں ملی ہے تکراس کا مرابحہ دی روپے پرتبیں ہوسکتا۔(15)

<sup>(12)</sup> المعداية ، كمَّاب البيوع ، باب الرابحة والتولية من ٢٠ م ٥٤.

والدرالخار، كتاب البيع ع، باب المرايحة والتولية من ٢٨٥٠.

<sup>(13)</sup> المحداية ، كمّاب البيع ع بياب المرابحة والتولية ، ن ٢٠ م ٥٥.

وفتح القدير الناب الهيوع الباب المراكة والتولية الم ١٢٥٠.

<sup>(14)</sup> الدرالخاروردالحنار، كماب البيع ع مياب المرابحة والتولية ، مطلب: خيارالخيانة .... إلى مج ٢٩٥٠،

<sup>(15)</sup> المعداية ، كتاب البيوع، باب المرايخة والتولية ، ج٢٠ مي ٥٥.

مسئلہ ۲۱: چند چیزیں ایک عقد میں ایک ٹمن کے ساتھ خریدی گئیں اُن جس سے ایک کے مقابل میں ٹمن کا ایک حصہ فرغ کر کے مرابحہ کریں بینا جائز ہے جب کہ بیٹی چیزیں ہوں اور ٹمن کی تفصیل نہ ہواورا گرمٹلی ہوں مثلاً دومن غلّه عصہ فرغ کر کے مرابحہ کریں یہ ناجائز ہے جب کہ بیٹی چیزیں ہوں اور ٹمن کی تفصیل نہ ہواورا گرمٹلی ہوں مثلاً دومن غلّه پانچ روپے میں خریدا تھ ایک من کا مرابحہ کرسکتا ہے۔ یو ہیں کپڑے کے چند تھان اس طرح خریدے کہ ہرتھان دی روپے کا ہے تو ایک تھان کا مرابحہ کرسکتا ہے۔ (16)

مسئلہ ۲۲: مکاتب یا غلام ماذون نے ایک چیز وں روپے بی خریدی تھی اُس کے موثی نے اُس سے بندرہ بیل خرید لی یا مولی نے دس میں خرید لی یا مولی اس کے بھی اول کے بھی وس پر بہوسکتا ہے، بندرہ پر نہیں ہوسکتا۔ یو ہیں جس کی گوائی اس کے حق میں مقبول نہ ہوجیسے اس کے اصول ماں، باپ، دادا، دادی یا اس کی فروع بیٹا، بیٹی وغیرہ اور میاں بی بی اور دو قوض جن میں شرکت مفاوضہ ہے ان میں ایک نے ایک چیز خریدی پھر دوسرے شن میں نہیں ہوسکتا ہاں اگر یہ لوگ ظاہر کردیں کہ بی خرید اردی اس طرح ہوئی ہے توجس شن سے خود خریدی ہے اس پر مرا ہے ہوسکتا ہے۔ (17)

مسئد ۲۳ اپ شریک سے کوئی چیز خریدی مگریہ چیز شرکت کی نہیں ہے توجس قیمت پراس نے خریدی ہو اور اگر وہ چیز شرکت کی بھوتو اُس میں مرابحہ کرسکتا ہے اور اگر وہ چیز شرکت کی بھوتو اُس میں جتنا اُسکا حصہ ہے، اُس میں جتنا اُسکا حصہ ہے، اُس میں میں اُس میں ا

مسئلہ ۲۲٪ مضارب(19) نے ایک چیز دی روپے میں خریری اور مال والے کے ہاتھ پیندرہ روپے میں بھی دی وی اگر مضار بت نصف نفع کے باتھ پیندرہ روپے میں بھی دی وی مضار بت نصف نفع کے باتھ بیندرہ روپے کے باتھ پیندرہ نوع کے باتھ ہے۔ اگر مضار بت نصف نفع کے باتھ ہے۔ ایک کا باتھ کے باتھ

<sup>(16)</sup> فتح القدير، كماب البيوع، بأب المرابحة والتولية، ج١٢٩ م

وردالحتار، كتاب البيع ع، بأب المرابحة والتولية بمطلب: خيار الخيانة . . . إلخ ، ج ٢٩ سو.

<sup>(17)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب المرابحة والتولية ، ج٢٠ م ٥٥.

و لتخ القدير، كن ب البيوع، باب المرابحة والتؤلية ، ج٢، م ١٢٩٠ ١٣٠.

والدرالخار، كتاب البيع ع، باب المراكة والتولية ، ح ٢٠٥٠ ١٠٠.

<sup>(18)</sup> روالحتار، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية بمطلب: اشترى من شريك سلعة ، ح 2 من ا ٢٠٠٠.

<sup>(19)</sup> وہ مخص جو کس کے مال سے تجارت کررہا ہوائ شرط پر کہ نفع دونوں آپس میں تقسیم کرلیں سے۔

میں ڈھائی روپے اس کے ہیں، لہذا ہی اس کوساڑھے یارہ میں پڑی۔(20)

مسئلہ ۲۵: مینے میں کوئی عیب بعد میں معلوم ہوااور بیراہی ہوگیا تو اس کا مرابحہ کرسکتا ہے بعنی عیب کی وجہ سے ثمن میں کی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یو ہیں اگر اس نے مرابحۃ بیہ چیز خریدی تھی اور بعد میں بائع کی خیانت پرمطلع ہواگر مبیع کووا پس نہیں کیا بلکہ اُسی بیع پرراضی رہا توجس ثمن پرخریدی ہے اُسی پرمرابحہ کریگا۔ (21)

مسکلہ ۲۲: مینج میں اگر عیب پیدا ہوگیا مگر وہ عیب کی کے فعل سے پیدا نہ ہوا چاہ آفت اویہ (قدرتی آفت مثلاً جلنا، ؤوبناوغیرہ) سے ہو یا خورجیع کے فعل سے ہو، ایسے عیب کو مرابحہ میں بیان کرنا ضروری نہیں یعنی بائع کو بیہ کہنا ضروری نہیں کہ میں نے جب خریدی تھی اس وقت عیب نہ تھا میرے یہاں عیب پیدا ہوگیا ہے اور بعض فقہا اس کو بیان کرنا اسروری بتاتے ہیں۔ کپڑے کو چوہے نے کتر لیایا آگ سے پھے جل گیا اس کا بھی وہی تھم ہے رباعیب کو بیان کرنا اسکوہم پہلے بتا جی ہیں کہ بیتے ہیں کہ بیتے کو بیان کرنا اسکوہم پہلے بتا جی ہیں کہ بیتے کے عیب پر مطلع ہوتو اُس کا ظاہر کردینا ضروری ہے چھپانا حرام ہے۔ لونڈی حمیب تھی اُس سے وطی کی اور اس سے نقصان پیدا نہ ہواتو اس کا بیان کرنا بھی ضرور نہیں اور نقصان پیڈا ہواتو اس کا بیان کرنا بھی ضرور نہیں اور نقصان پیڈا ہواتو اس کا بیان کرنا بھی ضرور نہیں اور نقصان کی ان باتوں کا ظاہر کردین اگر حمیم میں اس کے تعلم سے نقل کیا یا بغیر تھم میں اس کے تعلم سے نقل کیا یا بغیر تھم میں اس کے تعلم سے نقل کیا یا بغیر تھم میں اس کے تعلم سے نقل کیا ہو یا نہ لیا ہو، یا کنیز بکرتھی اُس سے وطی کی ان باتوں کا ظاہر کردین ضرور ہے۔ اِس نے اُس نقصان کا معاوضہ لے لیا ہو، یا کنیز بکرتھی اُس سے وطی کی ان باتوں کا ظاہر کردین ضرور ہے۔ (22)

مسئلہ ۲۷: جس ونت اس نے خریدی تھی اُس وفت نرخ گراں تھا ( بینی قیمت زیادہ تھی)اوراب ہازار کا حال بدل گیااس کو ظاہر کرنا بھی ضرور نہیں۔(23)

مسئلہ ۲۸: جانور یا مکان خربدا تھا اُس کوکراہ پر دیا مرابحہ میں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا اتنا. کرایہ دصول کرنیا ہےاوراگر جانور سے تھی دودھ حاصل کیا ہے تو اس کوئمن میں مجرادیٹا ہوگا۔ (24)

مسئلہ ۲۹؛ کوئی چیز گرال خریدی اور استے دام (روپے) زیادہ دیے کہ لوگ اُستے میں نہیں خریدتے تو مرابحہ وتولیہ میں اس کوظاہر کرنا ضروز ہے۔(25)

<sup>(20)</sup> الدر الخار، كتاب البيوع، باب الرايخة والتولية من ٢٥،٥ سه ٣٤٠.

<sup>(21)</sup> ردالحتار، كمّاب البيوع، بإب المرائحة والتولية بمطلب: اشترى من شريكه سلعة من يم يساسه.

<sup>(22)</sup> الْدر المخارور دالمحتار، كما ب البيع ع، باب المرايحة والتولية ،مطلب: اشترى من شريكه سلعة ، ج 4 بم ٣ ٧٣.

<sup>(23)</sup> ردالحتار، كمّاب البيوع، باب المرابحة والتولية ،مطلب: اشترى من شريكه سلعة ،ج٢، م ٢٠١٣.

<sup>(24)</sup> فتح القدير، كماب البيوع، باب الرابحة والتولية ، ج٢، م ١٣١، ١٣١٠.

<sup>(25)</sup> ردائحتار، كتاب البيوع، بأب المرابحة والنولية بمطلب: اشترى من شريكه سلعة من ١٠٥٨م ٢٥١٠.

مسئلہ ۱۳۰۰ ایک چیز بزار روپے کی خریدی تھی اور ٹمن مؤجل تھا ایون اس کی ادا کے لیے ایک مدت مقررتھی اس کو بعد سوروپ کے نفع پر پیچا تو یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ بچ جی ٹمن مؤجل تھا اور اگر بیان نہ کیا اور مشتر کی (خریدار) کو بعد میں معلوم ہواتو اسے اختیار ہے کہ گیارہ سومیں لے بانہ لے اور اگر جیچ (پیچی گئی چیز) ہلاک ہوچی ہے تو وہ گیارہ سو بد معلوم ہواتو اسے اختیار ہے کہ گیارہ سومیل ہے بانہ کے اور اگر جیچ (پیچی گئی چیز) ہلاک ہوچی ہے تو وہ گیارہ سو بد معلوم ہیں کہ وہ گئی جیز کہلاک ہوچی ہے تو وہ گیارہ سو بد میعاد (بغیر کسی میع د کے ) اس کو وینالازم ہے۔ (26) ان مسائل جی تولید کیا گرمشتری (خریدار) کو بید معلوم نہیں کہ وہ کیا رقم مسئلہ اس جی جی اگر مشتری (خریدار) کو بید معلوم نہیں کہ وہ کیا رقم ہے بیئ فاسد ہے بھرا گرجلس میں اُسے علم ہوجائے تو اُسے اختیار ہے لے یا نہ لے اور مجلس میں بھی علم نہ ہواتو اب فساد دفع نہیں ہوسکتا۔ مرا بحد کا بھی بہی علم نہ ہواتو اب فساد دفع نہیں ہوسکتا۔ مرا بحد کا بھی بہی علم ہے۔ (27)

مسئلہ ۱۳۲ جوئمن مقرر ہوا تھا یا گئے نے اُس میں سے پچھ کم کردیا تو مراہحہ دتولیہ بیں کم کرنے کے بعد جو ہاتی ہے وہ رااس المال قرار دیا جائے اور اگر مراہحہ وتولیہ کرلینے کے بعد باقع اول نے ٹمن کم کیا ہے تو یہ بھی مشتری (خریدار) سے کم کردے اور اگر بالغ اول نے کل ثمن جھوڑ دیا تو جومقر رہوا تھا اُس پر مراہحہ دتولیہ کرنے۔(28) مسئلہ ۱۳۳۳ ایک غلام کا نصف سورو ہے ہیں خریدا کچر دوسرے نصف کو دوسو ہیں خریدا جس نصف کا چاہے مراہحہ مسئلہ ۱۳۳۳ ایک غلام کا نصف سورو ہے ہیں خریدا اور پورے کا مراہحہ کرنا چاہے تو تین سوپر ہوگا۔(29)

多多多多多

<sup>(26)</sup> الدرامخار، كرب البيوع، باب المرابحة والتولية ، ج2، ص ٧٥٠.

<sup>(27)</sup> المرجع السابق من ٢٧ ١٣، وغيره.

<sup>(28)</sup> فتح القدير، كمّاب البيوع، باب المرابحة والتولية ، ج٢ بس ١١١٠.

<sup>(29)</sup> الفتاوي الهندية ، كتاب البيوع، الباب الرابع عشر في المرابحة والتولية ،ج ١٠٠٠ الاه.

## مبيع وثمن مين تصرّ ف كابيان

بخاری و مسلم و ابوداود و نسائی و بیبقی غیداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے رادی، کہتے ہیں بازار میں غدخرید کرائی طریقہ بند رہے۔ بھی بازار میں غدخرید کرائی جب طریقہ بند کیے الوگ نے ڈالتے ہے۔ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے اُسی جگہ کتے کرنے ہے منع فرہایا، جب تک شقل نہ کرلیس ۔ (1) نیز صحیحیین میں اُنھیں سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرہایا: جو شخص غلہ خریدے، جب تک قبضہ نہ کرلے اُسے کے نہ کرے۔ (2) عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبضہ سے بہلے بیجنا منع کیا، وہ غلہ ہے گرمیرا گمان یہ ہے کہ ہر چیز کا یہی تھم ہے۔ (3)

#### 多多多多多

<sup>(1)</sup> مح ابخاري، كمّاب البيوع، بإب منتى التلقى ، الحديث: ٢٦٧٤، ج٢ع، ٣٧٠.

<sup>(2)</sup> صحيح ابخاري، كمّاب البيوع، باب أي الطعام فل ان يعبض ... إلى العديث: ٢١١٣، ج٢، ٥٨.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق، الحديث: ۲۱۳۵.

### مسائل فقهيته

مسئلہ ا : جا ندا دغیر منقولہ (1) خریدی ہے اُس کو قبطنۂ کرنے ہے پیشتر بھے کرنا جا کڑے کیونکہ اس کاہلاک ہونا بہت نا در (بعنی کم ہی ایسا ہونا ہے) ہے اور اگر وہ ایسی ہوجس کے ضائع ہوئے کا اندیشہ ہوتوجب تک قبطہ نہ کرلے بھے نہیں کرسکتا مثلاً بالا خانہ یا دریا کے کنارہ کا مکان اور زمین یا وہ زمین جس پر رہتا چڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ (2)

مسکلہ ۲: منقول چیز خریدی تو جب تک قبضہ نہ کر لے اُس کی پیجے نہیں کرسکتا اور ہبہ دصدقہ کرسکتا ہے رہن رکھ سکتا ہے۔ قرض عاریت (عارضی طور پر) ویٹا چاہے تو دے سکتا ہے۔ (3)

مسئلہ سا: منقول چیز قبضہ سے پہلے بائع کو ہبہ کردی اور بائع نے قبول کرلی تو بیج جاتی رہی اور آگر بائع کے ہاتھ بھ کی تو بہ بیج صحیح نہیں پہلی بیج بدستور باقی رہی۔(4)

مسئلہ ۳: خود بائع نے مشتری (خریدار) کے تبنہ سے پہلے جیج جی تصرف کیا اس کی دوصور تیں ہیں مشتری (خریدار) کے تھم سے اُس نے تصرف کیا یا بغیر تھم۔ اگر تھم سے تصرف کیا مثلاً مشتری (خریدار) نے کہا اس کو ہہ کردیے یا کرایہ پر دیدے بائع نے کردیا تو مشتری (خریدار) کا قبضہ ہوگیا اور اگر بغیر امر تصرف کیا مثلاً وہ چیز رہی کہ دکھدی یا اُجرت پر دی۔ امانت دکھ دی اور جی ہلاک ہوگئی تھے جاتی رہی اور اگر بائع نے عاریت دی ہہ کیا۔ رہی رکھا اور مشتری (خریدار) کا قبضہ ہوگیا۔ (5)

مسئلہ ۵: مشتری (خریدار) نے بائع ہے کہا فلاں کے پاس مبتی رکھ دوجب میں دام اداکر دونگا جھے دیدےگا اور بائع ہے الع بائع نے اُسے دیدی توبیمشتری (خریدار) کا قبضہ نہ ہوا بلکہ بائع عن کا قبضہ ہے یعنی وہ چیز ہلاک ہوگی تو بائع کی ہلاک ہوگی ۔(6)

<sup>(1)</sup> جوایک جگدے دوسری جگد نظل ندی جاسکتی ہواے جا تداد غیر منقولہ کہتے ہیں۔

<sup>(2)</sup> الدر لمخاروردالمحتار ، كماب البيع ع، باب المرابحة والتولية بصل في التصرف... إلخ ، ج 2 بص ٨٣٠ م

<sup>(3)</sup> الدرامخار، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية بصل في التصرف... إلى محدم ١٨٨٣-١٨٨٠.

<sup>(4)</sup> المرجع اسابق مِن ١٨٥٠.

<sup>(5)</sup> روالحتار، كماب البيوع، باب المرابحة والتولية فصل في التصرف... إلح مطلب: في تصرف البائع... إلح من ٢٨٨.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق.

مسئلہ ۲: ایک چیز خریدی تھی اُس پر قبضہ نہیں کیا بائع نے دوسرے کے ہاتھ زیادہ داموں میں آنج ڈالی مشتری (خریدار) نے نتاج جائز کردی جب بھی بہتے درست نہیں کہ قبضہ سے پیشتر ہے۔(7)

مسئلہ ک: جس نے کیلی چیز کیل کے ساتھ یا وزنی چیز وزن کے ساتھ خریدی یا عددی چیز گنتی کے ساتھ خریدی تو جب تک ناپ یا تول یا گنتی نہ کرلے اُس کو پیچنا بھی جائز نہیں اور کھانا بھی جائز نہیں اور اگر تخمینہ سے خریدی بعنی ہی میں ماہنے موجود ہے و کھے کراُس ساری کو خرید لیا بیٹیں کہ استے سیر یا استے ناپ یا آئی تعدا دکو خریدا تو اُس میں تصرف کرنے ۔ بیچنے کھانے کے لیے ناپ تول وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ اور اگر یہ چیزیں ہے، میراث، وصیت میں حاصل ہو کی یا کھیت میں پیدا ہوئی ہیں تو ناپے وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ (8)

مسئلہ ۸: نئے کے بعد بائع نے مشتری (خریدار) کے سامنے تا پایا تولا تو اب مشتری (خریدار) کونا پنے تو لئے کی منرورت نہیں اور اگر نئے سے قبل اس کے سامنے تا پاتولا تھا یا بھے کے بعد اس کی غیر حاضری میں تا پاتولا تو وہ کافی نہیں بغیر نا ہے تو لے اُس کو کھا تا اور بیچنا جائز نہیں۔(9)

مسئلہ 9: موزون (تول کر بنجی جانے والی چیزیں) یا تکیل (ماپ کر بنجی جانے والی چیزیں) کو تیج تعاطی کے ساتھ خریدا تومشتری (خریدار) کا ناپنا تولنا ضروری نہیں قبضہ کرلینا کافی ہے۔(10)

مسئلہ ؟ ا: بائع نے بیچے سے قبل تولا تھا اس کے بعدا یک شخص نے جس کے سامنے تولا اُس کوخریدا مگر اُس نے نہیں تولا اور بیچ کر دی اور تول کرمشتری (خریدار) کو دی ہے بیچ جائز نہیں کہ تولئے سے قبل ہوئی۔(11)

مسئلہ اا: تھان خریدا اگر چرگزوں کے حساب سے خریدا مثلاً بیتھان دس گز کا ہے اور اس کے دام ہے ہیں اس میں تصرف ناہی سے پہلے جائز ہے بال اگر ہے میں گز کے حساب سے قیمت ہو مثلاً ایک رو پیرگز تو جب تک ناپ نہ لیا جائے تصرف جائز ہیں اور موزون چیز اگر ایسی ہو کہ اُس کے تکڑے کرنامھز (نقصان دہ) ہوتو وزن کرنے سے پہلے اُس میں تصرف جائز ہے جیسے تا نے وغیرہ کے لوٹے اور برتن۔ (12)

<sup>(7)</sup> الرح البابق.

<sup>(8)</sup> الدر الخذر وردالحتار، كتاب البيع ع، باب الرابحة والتولية، فصل في التصرف... إلخ، مطلب: في تصرف البائع... إلخ، جء، ص٣٨٩-٣٨٩.

<sup>(9)</sup> المرجع الربق بم ٣٩٠.

<sup>(10)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، إب المرابحة والتولية الصل في التصرف... الخيم ٢٨٥٥ ١٩٠٠، ١٩٠٠،

<sup>(11)</sup> فتح اعدير، كتاب البيوع، بإب الرابحة والتولية ، فصل ومن اشترى سدا أ... إلخ ، ج٢ من اسها.

<sup>(12)</sup> الدرالخنار، كماب البيوع، بإب المرابحة والتولية بصل في الضرف... إلخ، ي م ١٩٠٠.

مسئلہ ۱۲: شمن میں قبند کرنے سے پہلے تصرف جائز ہے اُس کو تیج وہبد واجارہ وصدقہ ووصیت سب پھر کر سکتے ہیں۔ شرکبھی حاضر ہوتا ہے مشلاً یہ چیز ان وی روپوں کے بدلے میں شریدی اور بھی حاضر کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا مثلاً یہ چیز دی روپے کے بدلے میں شریدی پہلی صورت میں ہرتشم کے تصرف کر سکتے ہیں مشتری (خریدار) کو بھی مالک کر سکتے ہیں اور غیر مشتری (خریدار) کو بھی اور دومری صورت میں مشتری (خریدار) کو مالک کر دینے کے علاوہ دومراتصرف میں کرسکتے مشلاً بائع مشتری (خریدار) سے کوئی چیز ان روپوں کے میں کرسکتے یعنی غیر مشتری (خریدار) کو اُس کی شملی نہیں کرسکتے مشلاً بائع مشتری (خریدار) سے کوئی چیز ان روپوں کے بدلے میں خرید سکتا ہے جو مشتری (خریدار) کے دمہ ہیں یا اُس کا جانور یا مکان کرایہ پر لے سکتا ہے اور یہ بھی کرسکتا ہے کہ دوہ رو ہے اُس جو اُس میں مشتری (خریدار) پر ہیں یا دوسرے کو جہ کرے صدقہ کرے یہ چی خریس ۔ (13)

مسئلہ ۱۱۰ بیٹن دوشم ہے ایک وہ کہ معین کرنے سے معین ہوجا تا ہے مثلاً ناپ اور تول کی چیزیں دوسرا وہ کہ معین کرنے سے بھی معین نہیں ہوتے مثلاً کوئی چیز اس روپ کرنے سے بھی معین نہیں ہوتے مثلاً کوئی چیز اس روپ کے بدلے بدلے میں خریدی بعنی کسی خاص روپ یہ کی طرف اشارہ کیا تو اُس کا دیتا واجب نہیں دوسرا روپ بھی دے سکتا ہے۔ دس میں خریدی بعنی کسی خاص روپ کی جگہ گئی (سونے کا ایک سکہ) دے سکتا ہے مشتری (خریدار) کو ہر گزیدی حاصل نہیں کہ کے روپ یہ لونگا نوٹ اشرنی نہیں لونگا۔ (14)

مسئلہ ۱۱۰ تبضہ سے پہلے شمن کے علاوہ کسی دین میں تصرف کرنے کا وہی تھم ہے جوشن کا ہے مثلاً مہر، قرض، اُجرت، بدل خلع ، تاوان ، کہ جس پراس کا مطالبہ ہے اُس کو مالک بناسکتے ہیں یعنی اُس سے ان کے بدلے میں کوئی چیز خرید سکتے ہیں اُس کو مکان دغیرہ کی اُجرت میں وے سکتے ہیں مہدوصدقہ کرسکتے ہیں اور دوسرے کو مالک کرنا چاہیں تو نہیں کرسکتے۔ (15)

مسئلہ ۱۵: بیج صرف اور سلم میں جس چیز پر عقد ہوا اُس کے علاوہ دوسری چیز کولینا دینا جائز نہیں اور نہ اُس میں کسی دوسری قشم کا تصرف جائز نہ مسلم الیہ (16) راس المال (17) بیس تصرف کرسکتا ہے اور نہ رب اسلم (18)

<sup>(13) .</sup>لدرالخار در دامحتار، كتاب البهيوع، باب المرابحة والتولية ، فعل في التصرف... إلح بمطلب: في بيان ... إلخ ، ج ٤ بص ٣٩٢.

<sup>(14)</sup> الدر الخار، كمّاب البيرع، باب الرائحة والتولية بصل في الضرف... إلخ من ٢٩٣٠.

<sup>(15)</sup> المرفع العابق.

<sup>(16)</sup> بي سلم مين باكع (بيجة والله ) كوسلم اليد كيت إن -

<sup>(11)</sup> رعملم من شمن (جيز كي قيمت) كوراس المال كيتي إي-

<sup>(18)</sup> بيع سلم مين مشترى (خريدار) كورب اسلم كيت بي-

شرج بها و شویعت (مریازه) کی دوری کاری کی دوری کی دوری

مسلم فیہ (19) میں کہ وہ رویے کے بدلے میں اشرفی لے لے اور بیا گیروں کے بدلے میں جولے بینا جائز ہے۔ (20)

多多多多多

(19) مجع (فريدي موني چيز) كوئي سلم مين مسلم فيه كيته بين.

# مثن اور بیتے میں کمی بیشی ہوسکتی ہے۔

مسكله ١٦: مشترى (خريدار) نے بالع كے ليے ثمن ميں كچھ اضافه كرديا بائع نے جيج ميں اضافه كرديا بيرجائز ہے تمن یا مجنع میں اضافہ اُسی جنس ہے ہویا دوسری جنس ہے اُسی مجلس عقد میں ہویا بعد میں ہرصورت میں بیداضافہ لازم ہوجاتا ہے یعنی بعد میں اگر ندامت ہوئی کہ ایسا میں نے کیوں کیا تو بیکار ہے وہ دینا پڑے گا۔ اجنبی نے تمن میں اضافہ کردیا مشتری (خریدار) نے قبول کرلیا مشتری (خریدار) پرلازم ہوجائیگا اور مشتری (خریدار) نے انکار کردیا باطل ہوگیا ہاں اگراجنبی نے اضافہ کیا اور خود ضامن بھی بن گیا یا کہا ہیں اپنے پاس سے دوں گا تو اضافہ ہے ہے اور بیزیادت اجنبی پرلازم ۔(1)

مسئلہ کا: مشتری (خریدار) نے تمن میں اضافہ کیا اس کے لازم ہونے کے لیے شرط بیہ ہے کہ باتع نے اُسی مجنس میں قبول بھی کرلیا ہواور اُس مجلس میں قبول نہیں کیا بغد میں کیا تو لازم نہیں ادر بیجی شرط ہے کہ پہنچ موجود ہو، مبھ کے ہلاک ہونے کے بعد ثمن میں اضافہ نہیں ہوسکتا جیج کو بچے ڈالا ہو پھرخر بدلیا یا فالیس کرلیا ہو جب بھی ثمن میں اضافہ جے ہے۔ بکری مرکئ ہے تو تمن میں اضافہ بیں ہوسکتا اور ذرئے کردی مئی ہے تو ہوسکتا ہے۔ مبیع میں بائع نے زیادتی کی اس میں بھی مشتری (خریدار) کا اُسی مجلس میں تبول کرنا شرط ہے اور بہتے کا باقی رہنا اس میں شرط نہیں مبیتے بلاک ہو پھی نے جب بھی اُس میں اضافہ ہوسکتا ہے۔(2)

مسئلہ ۱۸: شمن میں بائع کی کرسکتا ہے مثلاً دس روپے میں ایک چیز تیج کی تھی مگر خود بائع کو خیال ہوا کہ مشتری (خربدار) پراس کی گرانی ہوگی ( یعنی اس پر بوجھ ہوگا ) اور شمن کم کردیا بیہ ہوسکتا ہے اس کے لیے بیٹے کا باقی رہنا شرط میں۔ میری شمن کے قبضہ کرنے کے بعد بھی ہوسکتی ہے۔(3)

مسئلہ ۱۹: کی زیادتی جو پچھ بھی ہے اگر چہ بعد میں ہوئی ہواس کواصل عقد میں شار کریں گے یعنی کی بیشی کے بعد جو پھے ہے ای پرعقدمتصور ہوگا۔ پورے ٹمن کا اسقاط نہیں ہوسکتا لینی مشتری (خریدار) کے ذمہ ٹمن پچھ نہ رہے اور نیج

<sup>(1)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب المرابحة والتولية ، فعل ومن اشترى شيان . . . الحج ، ج ٢٠، ٥٩ ٥ - ٢٠.

و لدرالمي روردانحتار، كرب البيوع، باب المرابحة والتولية بمطلب؛ في تعريف الكروج ٢، من مهوسو

<sup>(2)</sup> الدرالمي روكماب البيوع، بإب المراكحة والتولية فعل في الضرف... والخوص ١٩٥٠.

<sup>(3)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب المرابحة والتولية ، فعل في التعرف ... والح من ٢٩٣.

قائم رہے کہ بلائمن نیج قرار پائے بیٹبیں ہوسکتا بیالبتہ ہوگا کہ بھے اُس ٹمن ادل پر قرار پائے گی اور بیہ مجھا جائے گا کہ بالع نے مشتری (خریدار) سے ٹمن معاف کردیا اس کا نتیجہ وہاں ظاہر ہوگا کہ شفیج (حق شفعہ کرنے والا) نے شفعہ کیا تو یورائمن دینا ہوگا۔(4)

مسئلہ ۱۲۰ کی بیش کو اصل عقد بی شار کرنے کا اثر بیہ ہوگا کہ 1 مرا بحد و تولیہ بیں ای کا اعتبار ہوگا، شن اول کا یا بیج اول کا اعتبار نہ ہوگا۔ 2 یو بیں اگر شن بیل زیادتی کردی ہے اور جیج کا کوئی حقد ار پیدا ہوگیا اور بیج اس نے لیے تو مشتری ( فریدار ) بائع سے پوراشن سے مشتری ( فریدار ) بائع سے پوراشن سے گا اور اگر اس نے بیچ کوجائز کردیا تو مشتری ( فریدار ) سے پوراشن سے گا اور کی کی صورت میں جو پچھ باتی ہے وہ لے گا۔ 3 مٹمن اگر کم کردیا ہے تو شفیج کو باتی دینا ہوگا گر فمن میں اضافہ ہوا ہے تو پہلے شن پر شفعہ ہوگا ، یہ جو پچھ زیادہ کیا ہے تبییل وینا ہوگا کیونکہ شفیج کا حق فمن اول سے ثابت ہو چکا ان دونوں کو اس کے مقابلہ میں اضافہ کرنے کا حق بیس اضافہ کیا ہے اور بیزا کہ بلاک ہوگیا تو شن میں اسکا حصہ کم ہوجائے گا۔ 5 ۔ یو بیل شن میں اسکا حصہ کم ہوجائے گا۔ 5 ۔ یو بیل شن میں کم وجی کے دو کے ایک کو کشن اول کا اعتبار ہوگا فشن اول کا اعتبار موگا فشن اول کا اعتبار دی ہوگا تو بین مشکل زیادہ کردیا ہو گا۔ 6 ۔ یو بیل گوشن وصول کرنے کے لیے بیجی مشکل زیادہ کردیا ہو تو جب تک مشتری ( فریدار ) اس زیادت ( یعنی اضافہ ) کو ادا نہ کر اور میں بلک اس سے ہے یعنی مشکل زیادہ کردیا ہو تو جب تک مشتری ( فریدار ) اس زیادت ( یعنی اضافہ ) کو ادا نہ کر ایم بی کو بائع روک سکل ہے۔ 7 بیچ صرف میں کم و بیش کا بیا اثر ہوگا کہ مشکل چاندی کو چاندی سے بیچا تھا اور دونوں طرف برابری تھی پھرایک نے زیادہ یا کم کردی دوسر ہے بیش کا بیا اثر ہوگا کہ مشکل چاندی کو چاندی سے بیچا تھا اور دونوں طرف برابری تھی پھرایک نے زیادہ یا کم کردی دوسر ہے نے آئے بیول کرلیا اور زائد یا کم پر قبضہ بھی تو تو عقد فاسد ہوگیا۔ ( 5 )

مسئلہ ۲۱: شن میں اگر عرض (غیر نفود) زیادہ کردیا اور بیہ چیز قبضہ سے پہلے ہلاک ہوگئ تو بقدراس کی قیمت کے عقد شخ عقد شخ ہوجائے گا مثلاً سورو بے میں کوئی چیز خرید کا تھی اور تقابض بدلین (6) بھی ہو گیا پھر مشتری (خریدار) نے پچاس روپے کی کوئی چیز شن میں اضافہ کردی اور بیہ چیز قبضہ سے پہلے ہلاک ہوگئ توعقد بھے ایک تہائی میں فشنح ہوجائے گا۔(7)

#### 多多多多多

<sup>(4)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، بإب المرايحة والتولية ، فعل في التصرف... إلخ معطلب: في تعريف الكر،ج، مها٢٩٥.

<sup>(5)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيوع، باب الرابحة والتولية بعمل في التصرف. والخيم مقلب: في تعريف الكر، ج 2 بس ١٩٣٠.

<sup>(6)</sup> تقابض بدلين يعنى مشترى (خريدار) كالميج يراور باكع (ييخ والي) كالمن يرقبند كرنا\_

<sup>(7)</sup> الدرالخاردردالحتار، كماب البيوع، باب المرابحة والتولية بعمل في التعرف... والخي مطلب: في تعريف الكر، ج ٢ م ٣٩٨.

# وین کی تاجیل

مسئلہ ۲۲: مبیع میں اگر مشتری (خریدار) کی کرنا چاہے اور مبیع از قبیل وّین (بیعن قرض کی قشم) بیعن عیر معین ہوتو جائز ہے اور معین ہوتو کی نہیں ہوسکتی۔(1)

مسئلہ ۲۳ بائع نے آگر عقد رکھے بعد مشتری (خریدار) کو ادائے ممن کے لیے مہلت دی یعن اُس کے لیے مسئلہ ۲۳ بائع پر دہ معیاد لازم ہوگئ اُس سے میعاد مقرر کردی اور مشتری (خریدار) نے بھی قبول کرلی توبید تین میعادی ہوگیا بعنی بائع پر دہ معیاد لازم ہوگئ اُس سے قبل مطالبہ نہیں کرسکتا۔ ہر دین (2) کا بھی تھم ہے کہ میعادی نہ ہوادر بعد میں میعاد مقرر ہوجائے تو میعادی ہوجا تا ہے گر مدیون کا قبول کرنا شرط ہے آگر اُس نے انکار کردیا تو میعادی نہیں ہوگا فورا اُس کا ادا کرنا دا جب ہوگا اور دائن جب صے گا مطالبہ کرسکے گا۔ (3)

مسئلہ ۲۲٪ وین کی میعاد بھی معلوم ہوتی ہے مثلاً فلاں مہینہ کی فلاں تاریخ اور بھی مجہول گر جہالت بسیرہ (4) ہوتہ جائز ہے مثلاً جب کھیت کئے گا۔ اور اگرزیادہ جہالت ہو مثلاً جب آندھی آئے گی یا پانی برسے گابیہ میعاد باطل ہے۔ (5) مسئلہ ۲۵٪ وین کی میعاد کو شرط پر معلق بھی کرسکتے ہیں مثلاً ایک شخص پر ہزار روپے ہیں اُس سے دائن کہتا ہے اگر یا پچے سورو یے کل اواکردوتو ہاتی یا پچے سو کے لیے جھے ماہ کی مہلت ہے۔ (6)

منسکہ ۲۲: بعض و نین میں میعاد مقرر بھی کی جائے تو میعادی نہیں ہوئے۔ 1 قرض جس کو دست گردان کہا جاتا ہے یہ میعادی نہیں ہوسکتا لینی مقرض ( قرض دینے والے) نے اگر کوئی میعاد مقرد کر بھی دی ہوتو وہ میعاد اُس پر لازم

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كما ب البيوع، باب المرابحة والتولية بصل في التصرف مدوالخ من ٢٩٨م ٣٩٨.

<sup>(2) ،</sup> جو چیز داجب فی الذمہ ہو کسی عقد مثلاً نیچ یا اجارہ کی وجہ سے یا کسی چیز کے ہلاک کرنے سے اسکے ذمہ تا دان ہوا یا قرض کی دجہ سے داجب ہوا، ان سب کو ڈین کہتے ہیں۔ ڈین کی ایک خاص صورت کا نام قرض ہے، جس کولوگ دستگر داں کہتے ہیں۔ ہر ڈین کو آج کل لوگ قرض بولا کرتے ہیں، یہ فقہ کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ ۱۲ منہ

<sup>(3)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، بإب الرابحة والتولية بصل في التعرف... إنح، خ يم ٠٠٠٠.

<sup>(4)</sup> ایک جہالت جس میں زیادہ ابہام شہوجہالت یسیرہ کہلاتی ہے جیسے کھیتی کٹنا۔

<sup>(5)</sup> العداية، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، خ٢٠٠٠.

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، بإب الرابحة والتولية ، فعل في التصرف ... والخي محمره من من من من

نہیں، جب چاہے مطالبہ کرسکتا ہے۔ 2 رہے صرف کے بدلین (یعنی شمن اور مبیج) اور 3 رہے سلم کاخمن جس کو راس امال کتے ہیں، ان دونوں میں میعاد مقرر کرنا نا جائز ہے، اُسی مجلس میں ان پر قبضہ کرنا ضرور ہے۔ 4 مشتری (خریدار ) نے شفع کے لیے میعاد مقرر کردی، میر بھی میچے نہیں۔ 5 ایک شخص پر دَین تھا اُس کی معیاد مقرر تھی وہ بل معیاد مرگیا اور مال چھوڑا یا وہ وَ بِن غیرمیعاوی نقا اُس کے مرنے کے بعد دائن نے ورنٹہ کو ادائے دین کے لیے مید ودی بیر میعاد سی خیس کہ یہ دین اُس مخص کے ذمہ تھا اُس کے مرنے کے بعد ؤین کا تعلق تر کہ ہے ہے ادر جب تر کہ موجود ہے تو میعا دے کیا معنے یبال وین کا تعلق ورشہ کے ذمہ سے نہیں کہ اُن سے وصول کیا جائے اُن کومہلت دی جائے۔ 6 اقالہ میں مہیع مشتری (خریدار) نے واپس کروی اور مثن بائع کے ذمہ ہے اُس کومشتری (خریدار) نے مہلت دی بد میعاد بھی جیج نہیں۔(7) میعادیج نہ ہونے کا بیرمطلب نہیں کہ دائن کوفوراً وصول کرلیماً واجب ہے دصول نہ کرے تو گنہگار ہے بلکہ بیر کہ مدیون کوفوراُدینا واجب ہے اور دائن کا مطالبہ سے ہے اور دائن وصول کرنے میں تا خیر کرر ہا ہے توبیا اس کا ایک احسان وتبرع ہے گر رہے مسرف کے بدلین اور سلم کے راس المال پراُسی مجلس ہیں قبعنہ کرنا ضروری ہے۔

مسکلہ ۲: بعض صورتوں میں قرض کے متعلق بھی میعادیج ہے۔ 1 قرض سے قرض دار منکر تھا اور ایک رقم پر صلح ہوئی اور اس کی ادائیگی کے لیے میعاد مقرر ہوئی، یہ میعادیج ہے مثلاً ایک مخص پر ہزار رویے قرض ہیں اور سورویے یرایک ماہ کی مدت قرار دیکر سلح ہوئی ہزار کے سوملیں یعنی نوسومعاف ہیں ریسیج ہے تھر میعاد سیج تہیں یعنی فی الحال دینا واجب ہے اور اگر اس صورت نہ کورہ میں قر ضدار انکاری ہوتو میعادیج ہے۔ 2 یو ہیں قر ضدار نے قرض خواہ سے تنہائی میں کہا، کہ اگرتم مہلت نہ دو گئے تو میں اس قرض کا اقرار بی نہیں کروں گا، اُس نے گواہوں کے سامنے میعادی وین کا اقرار کیا۔ 3 قر ضدار نے قرض خواہ (جس کاکسی پرقرض ہوا ہی کوقرض خواہ کہتے ہیں) کےمطالبہ کوکسی دوسر ہے مخص پر حواله كرديا اورأس كوقرض خواه نے مهلت دى توبيد ميعاديج ہے۔ 4 يا ايسے پرحواله كيا كه خود قر ضدار كا اس پر ميعادي دين تھا تو یہ قرض بھی میعادی ہوگیا۔ 5 سمی شخص نے وصیت کی میرے مال سے فلاں کو اتنار و پیداتنی میعاد پر قرض و یا جائے اور ثلث مال سے قرض دیا گیا۔ 6 یا ہے وصیت کی کہ فلاں مخض پر جومیرا قرض ہے میرے مرنے کے بعد ایک سال تک أسكومهلت إن صورتون من قرض ميعادي موجائے گا۔(8)

#### 

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كتاب البيع ع، ياب الرابحة والتولية فعل في التعرف... إلح، ج ع ص ١٠٧٠.

<sup>(8)</sup> الدر الخار، كما بالبيوع، إب المراكة والتولية الممل في التصرف.... إلى من ١٠٠ م. وفي القدير، كماب البيوع، بإب المرابحة والتؤلية بضل ومن اشترى سأ أ... إلى من ١٣٥٠ من ١٣٥٠.

## قرض كابيان

حدیث انتیج بخاری میں ابو بردہ بن ابی موی رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی، کہتے ہیں میں مدینہ میں آیا اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اُنھوں نے فرمایا: تم الیی جگہ میں رہتے ہو جہاں سود کی کئرت ہے، لہندااگر کسی شخص کے ذمہ تمھارا کوئی حق ہواور وہ تصمیں ایک بوجھ بھوسہ یا جَویا گھائی ہدید میں دے تو ہرگز نہ لینا کہ دوسود ہے۔ (1)

حدیث ۲: امام بخاری تاریخ میں انس رضی اللہ تعالی عندسے راوی که رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب ایک شخص دوسرے کو قرض دیے تو اُس کا ہدیہ قبول نہ کرے۔(2)

.. (1) من البخاري، كتاب مناقب الانساره باب مناقب عبدالله بن سلام رضى الله عنده الحديث: ١٩٨٣، ٢٠٥٠، ١٥٥٠. عكيم الامت كي مدنى مجول

ا مصرت ابوبردہ جناب ابوموی اشعری کے مساجزادے ہے اور تابعین سے ہے، کوف کے قاضی القصاۃ مدید منورہ زیارت وس کے اسے حضرت ابوبردہ جناب ابوموی اشعری کے مساجزادے سے اور تابعین سے حضرت عبدالله ابن سلام بھی ہے، یہاں اس ملاقات کا اس کی حضرت عبدالله ابن سلام بھی ہے، یہاں اس ملاقات کا واقعہ بیان فرمارے ہیں ہے۔

(2) مشكاة المصانع بمثماً بالبيوع، باب الرباء الفصل الثالث الحديث: ٢٨٣٢ من ٢٠٠٠.

عليم الامت ك مدنى كهول

ا \_ خیال رہے کہ بیر ممانعتیں تنزیمی اور احتیاطی ہیں جن میں تقویٰ کا تھم دیا حمیا ورند حقیقتا سود وہ بی ہے جس کی شرط لگائی جائے -

حدیث ۳: ابن ماجہ وبیہ قی انھیں سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی قرض دے اور اس کے پاس وہ ہدیہ کرے تو قبول نہ کرے اور اپنی سواری پرسوار کرے تو سوار نہ ہو، ہاں اگر پہلے سے ان وونوں میں (ہدیہ وغیرہ) جاری تھا تو اب حرج نہیں۔(3)

حدیث من نسائی نے عبداللہ بن ابی رہید رضی اللہ تعالی عندے روایت کی کہتے ہیں مجھ سے حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرض لیا تھا۔ جب حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے پاس مال آیا، ادا فرما دیا اور دعا دی کہ اللہ تعالی علیہ وسلم) کے پاس مال آیا، ادا فرما دیا اور دعا دی کہ اللہ تعالی علیہ وسلم) میں برکت کرے اور فرمایا: قرض کا بدلہ شکریہ ہے اور ادا کر دیتا۔ (4)

یا عرفا مشروط ہو،امام مالک فرماتے ہیں کہ قرض تواہ اور حاکم ایسے ہدیے ہرگز قبول نہ کرے اور اگر قبول کرتا پڑ جائے تو اس کے موض دے دے۔(مرقات مع زیادة)

۲ ۔ ختاتی بروزن مصلفی یا مجتبی منبل علام میں سے ایک فقیہ عالم کی کتاب ہے جس میں فقیمی مسائل کی ترتیب سے احادیث جمع کی منی ہیں،اس سے مؤلف امام احمدائن منبل سے ساختیوں میں سے کوئی صاحب ہیں۔ (اشعد، لمعات، مرقات)

(مراة السناجي شرح مشكوة المصابع من مرم ٥ ٣١٥)

(3) سنن ابن ماجر، كماب العندقات، باب القرض ، الحديث: ٢٢٢٣، جهرم ١٥٥.

### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا یعنی اگر قرض خواہ دمقر دض میں مہلے سے بدید کے لین دین یا اور خد مات کا دمتور ندتھ ،قرض لینے کے بعد مقرّدض بدیدلا با یا عاریۃ محولاً ا وغیرہ پیش کیا تو ظاہر یہ ہے کہ قرض کی دجہ سے وہ یہ سب پچھ کرد ہا ہے ، اس میں مود کا اندیشہ ہے کہ جو قرض نفع دے وہ سود ہے اور بدیہ اور محولاً سے کی سوار کی بھی تو نفع آئیا ہے ، جو اس قرض کا باعث ہوالبذا اس میں سود کا اختمال ہے ، ہمارے امام اعظم ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سخت تیز دھوپ میں اسپے مقروض کی دیواد کے ساید ہی نہ کھڑے ہوئے دھوپ میں کھڑے دہے ، عرض کرنے پر قرما یا کہ ڈرتا ہوں بیرساریہ سود نہ

ا کاب مید بدیر قرض کی دجہ سے نہیں بلکہ پرانی دوئی کے سب ہے میری تھم حکام کے بدایا اور دوؤوں کا ہے کہ وہ م ووثوں میں جاسکتے این ادران کے بدیے اور خاص دعو تی تی بول میں جاسکتے این ادران کے بدیے اور خاص دعو تی تیون کی سکتے این جس کے سات حکومت سلنے سے پہلے ہی بہت تعلقات ہوں میں کم بننے پر نہ کسی کی خاص دعوت کھا کی نہ بدیے لیں کہ ریم میں رشوت این الوگ وعوش اور بدیے دے کرونت پر اینا کام نکا لئے این بنلم کراتے ہیں۔
دعوت کھا کی نہ بدیے لیں کہ ریم کی رشوت این الوگ وعوش اور بدیے دے کرونت پر اینا کام نکا لئے این بنلم کراتے ہیں۔
(مراة المناج شرح مشکل ق المعابی میں مرسم سے میں)

(4) سنن النسائي ، كمّاب البيدع ، بإب الاستغراض ، الحديث: ١٩٢٧م، ص ٢٥٣.

### تھیم الامت کے مدنی پھول

سے اٹرار و معلوم ہوا کہ قرض پورا اوا کرے زیادہ نہ دے کیونکہ اٹٹا حصر کے لیے آتا ہے لیکن یہاں وجوب ولزوم کا ہے

صدیث ۵: امام احد عمر ان بن حسین رضی الله تغالی عند سے روایت کرتے ہیں، که رسول الله صلی الله تغالی علیه وسلم نے فرمایا: جس کا دوسر سے پرحق ہو اور وہ ادا کرنے ہیں تاخیر کر بے تو ہرروز اُنٹا مال صدقه کردینے کا ثواب پائے گا۔(5)

(5) المستدللا، م أحمد بن صنبل وحديث عمران بن صين والحديث: ١٩٩٩، ج ٢٥ م ٣٢٣.

تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا۔ تن میں قرض ، زین ، مکان ، دکان کا کرایہ ، اپنے کام کی اجرت تمام حقوق داخل جی من فرما کرید انڈارہ نیا کہ جوبھی مہلت ویدے یا دلوادے یا مہلت کا سبب بن جائے اسے ہر دان صدقہ کا ثواب ہے مثل کم تاریخ کو کراید دار پر کرایداد اکرنا لازم ہے کسی نے سفارش کرکے اسے دو چار دان کی مالک مکان کے باس ٹیس ہے ، پکے مہلت و سے دو تو مالک مکان کو اسے دو چار دان کی مالک میں ہر دان اسٹے رو بے قیرات کرنے کا ثواب کے گا۔ اس لیے اعمیم حضرت قدس سرہ فرن اسٹے رو بے قیرات کرنے کا ثواب کے گا۔ اس لیے اعمیم حضرت قدس سرہ فروی کر مدقد دسینے سے قرض وینا بھر مہلت و بینا قصل ہے۔ صدقہ تو غیر حاجت مند ہی لیتا ہے۔ کر صدفحہ دسینے سے قرض وینا بھر مہلت و بینا قصل ہے۔ صدفہ تو غیر حاجت مند ہی لیتا ہے۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، جسم م ٢٧٥)

### تنگدست كوقرض كى اوائيكى مين مهلت دينے كى فضيلت

قرض خواہ اگر تنگدست کومہلت دے تو اس کے لئے عرش کے سائے میں جگہ پانے کے متعلق بہت ی احادیث آئی ہیں ، ان میں سے چند درج ذیل میں :

سرکار مدیند، راحت قلب وسیند سنی الله تعالی علیه وآله و سنی کا فرمانِ عالیثان ہے: جو تنگدست کومہلت دے یا اس کا قرض معاف کردے الله عز دجل اسے تیامت کے اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطافر مائے گاجس ون عرش کے سائے کے سواکوئی سریہ نہ ہوگا۔

(جامع الترندي ابواب الديوع ، باب ما جاء في انظار المعسر ، الحديث : ٢ • ١١٠ من من ١٤٨٠)

شہنشاہ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ کمی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے :جس نے تنگدست کومہلت وی یا اس کا قرض معاف کر دیا اللہ عز وجل اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔

( مجمع الزوائد، كمّاب البيوع، باب فيمن فرح عن \_\_\_\_\_الخ، احديث: ٢٢٢٩، جه، ص ٢٣١)

صاحب معطر پسینہ باعث فرول سکینہ فیض مخینہ ملّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فرمایا : تیامت کے دن اللہ عز وجل کے عرش کے ساحب معلم بینے ہوگا ہو جائے یا ہے میں سائے مہیں جگہ پانے والا سب سے پہلافض وہ ہوگا جو تنگدست کو اتنی مہلت دے کہ وہ قرض آتارنے کے قابل ہو جائے یا ہے

# حدیث ۱:۱۱م احمد سعدین اطول رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی کا انتقال ہوا

ا پنا مطلوبہ قرض اس پر معدقہ کرکے کہددے جمیر انتجھ پر جتنا قرض ہے وہ اللہ عزوجل کی رضا کے لئے معدقہ ہے اور قرض کی رسید بھاڑ وْ الْمُرْحِ السَّالِقِ الْمُدِيثِ: ١٦٧٥، ج ١٠٠٥)

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سُر وَرصلی الله تعالی علیه وآله وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے:جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کی الله عزوجل قیامت کے دن اس کے لئے بل صراط پر نور کی ایسی دوشاخیں بنادے کا جن سے استنے عالم روشن ہوں مے جہیں اللہ عز دجل کے سواكوني شارمبينيا كرسكتابه (العجم الاوسط الحديث: ١٠٥٠ من ٣٥٠)

ووجهاں کے تابور، سلطانِ بحرو برمنی اللہ متعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیثان ہے: جوفض یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہواور پر یشانی دور مواسے چاہے کہ تنگدست کی پریشانی دور کرے۔ (المتدللامام احمد بن علیل مندحیداللدابن عمر، الحدیث: ۹ ۲۳۸م، ج ۲،مس ۲۳۸) سركار والاخبار، ہم بے كسول كے مدوكارسكى الله تعالى عليه وآله وسلّم كا فرمان عاليثان ہے: جس نے كسى مسلمان كى دنيوى پرياف ديو ل ميں ہے ایک پریشانی دور کی انڈیخز وجل اس کی قیامت کے دن کی پریشانی ل میں سے ایک پریشانی ددر فرمائے گا اور جو فض تنگدست کو دمیا میں سہونت فراہم کر یکا اللہ عزوجل اسے دعیا اور آ خرت میں آ سانی حطا فرمائے گا، جو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوٹی کر یکا اللہ عزوجل دنیا اور آخرت بیں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور اللہ من وجل اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ے-( می مسلم، كتاب الذكروالد عا، باب نفل الاجماع على ---- الخ، الحديث: ١٨٥٣ عم ١١٣٧)

صفی روز شهر، دو عالم کے مالک و مخاور صبیب پرورد کارمٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ادشاد فرمایا: جس نے تظارست کومہلت دی اس کے کے مہلت فتم ہونے تک دوزانداتی ہی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ہے اور قرض کی دمولی کے دن بھی اگر مزید مہلت دے دی تو اسے روزانہ اتى بى بقم دومرتبه صدقه كرف كالواب بـ

(المعددك، كآب البيوع، باب من انظر معر أ\_\_\_\_\_الخ، الحديث: ٢٢٢٢، ج٢، ص٢٣٧)

حسن اخلاق کے پیکر بنیوں کے تاجور بحروب رتب اکبرسلی اللہ تعالی علیہ وآکہ وسلم نے ارشاد فریایا: جے بید بات پسند ہو کہ اللہ مز وجل اے نیا مت کی پریشانیوں سے نجات خطافر مائے اسے چاہے کہ تنگوشت کی پریشانی دورکر سے یا اس کے قرض میں کی کردے۔ ( منج مسلم، كتاب المساقلة، باب نفئل انظار المعسر والتجاوز ...... في الحديث: • • • م م م • ٩٥)

سرکار ابد قرار، شافع رد نے شرصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیثان ہے بتم ہے پچھلی توموں میں ہے ایک فنص کے پاس فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا تواس سے کہا: کیا تم نے کوئی نیک عمل کیا ہے؟ اس نے کہامیں تہیں جانا۔ اس سے کہ کیا: سوچ لو (شایدیا و ﴾ جائے)۔ تو ال نے کہا: میں اور تو مجے نہیں جانیا مگر میں دنیا میں لوگول ہے خرید دفر دخت کیا کرتا تو خوشحال کومہلت رینا اور تنگدست ے چتم پوشی کیا کرتا تھا۔ تو اللہ عز دجل نے اسے جنت میں واخل فر مادیا۔

(المتدللامام احمد بن عنبل وحديث حذيف بن اليمان والحديث : ٢٣٣١٣، ج ٥٩ م ٥٨ ) \_\_

اور تین سو دینار اور چھوٹے چھوٹے بیچے جھوڑے، میں نے بیرارادہ کیا کہ میروینار بچوں پرصرف کرونگا۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فر مایا: تیرا بھائی وین میں مُقید (لیعنی گھراہوا ہے) ہے، اُسکا دین ادا کر دے۔ میں نے جا كر اداكرديا پيرحضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) كي خدمت مين حاضر ہوكرعرض كي، يارسول الله! (عزوجل وصلى الله تعالی علیہ وسلم) میں نے اوا کر دیا،صرف ایک عورت باتی ہے جو دو دینار کا دعویٰ کرتی ہے، تمراُس کے پاس کواہ بیں ہیں۔ قرمایا: اُسے دیدے، وہ کچی ہے۔ (6)

ایک اور روایت شک ہے: شل لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خدام کو تھم دے رکھا تھا کہ خوشحال افر اد کومہلت دیا کر داور تنگلاستوں سے در كزركيا كروتو الله عزوجل في بعن البيئ ملائك المائل الأمايا كيم بحى الساحيثم بوثى كرو

(ميح مسلم كماب المساقاة ، باب نغنل انظار المعسر ----الخ ، الحديث: ١٩٩٣ م ١٩٩٩)

شاہ ابرار غربیوں کے مخوار سکی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیثان ہے: اللہ عزد جل کی بارگا ومیں ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جے اللہ عزوم لتے مال مطافر مایا تھا، تو اللہ عزوج ل اس سے دریافت فرمائے گا: تونے دہیامیں کیامن کئے؟ پھرراوی نے یہ آست پڑھی: وَلَا يَكُنُهُونَ اللَّهَ حَدِينُفًا ﴿42﴾

ترجمة كنزالا بمان: اوركوني بات الله ي ندجه باسكيس محر (ب5 النساء، 42)

بنده عرض كرے كانيا رب عروجل إتوتے مجھے مال عطافر مايا تعاميں لوكوں سے خريد وفروخت كيا كرتا تعا اوروركز ركرناميري عادت كى، للندامين فراخ دست كوا ساني فراجم كرتا ادر تنكدست كومهلت ديا كرتا تها\_تو الله عزوجل ارشاد فرمائ كا جميس تجهدسے زيا ده اسپنے بندے ے چٹم پیٹی کرنے کاحق رکھتا ہوں۔ (سیح مسلم، کتاب السطاقاة، باب فضل انظار المعسر ۔۔۔۔۔الخ ،الحدیث: ١٩٩٩ ١٩٩١) ایک دوسری زوایت پس ہے :وہ اپنے خادم ہے کہا کرتا تھا:جب تیرے پاس کوئی بنگدست آئے تواس سے چیٹم پوٹی کیا کرشا بداللہ عزوجل ہم سے بھی چشم پوشی فرمائے۔ پھر جب وہ اللہ عزوجل سے ملاتو اللہ عزوجل نے اس سے چشم پوشی فرمائی۔

( سيح البخاري، كتب احاديث الانبيام، بإب حديث الغار، الحديث: • ٨٣٣، ص٣٨٨)

نسائی شریف کی روایت میں ہے: جب میں اپنے خادم کو قرض وصول کرنے کے لئے بھیجنا تو اسے کہنا: جو خوشحال ہواس سے لےلواور جو تنگدست ہوا ہے چھوڑ دواور چھم پوٹی کروٹا بیراللہ عزوجل ہم ہے بھی چھم پوٹی فریائے۔تو اللہ عزوجل اس سے ارشاد فریائے گا: میں نے بھی تجھ ہے چھم ہوشی کی۔ (سنن النسائی، كماب البيوع، باب حسن المعاملة والرفق \_\_\_\_\_الحديث: ١٩٨١م، ص ١٩٣١)

(6) المندللامام أحمد بن عنبل، حديث معد بن الاطوال، الحديث: ٢٢٧ كما، ج٢٠٩.

حليم الامت كمدنى كھول

ا ای طرح کہ قرض خواہوں کو پچھے نہ دول سب ال کے بچول پر بی خرج کروں یا پہلے بچوں پرخرج کروں ان کے جوان ہونے پر اگر کچھ بيج تو قرض خوا مول كودول ، عرب من ال قتم كى ب قاعد كيول كا عام رواح تعا- صدیت کہ اہام ہالک نے روایت کی ہے، کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہ) کے پاس آکرعرض کی،

کہ میں نے ایک شخص کو قرض و یا ہے اور بیٹر طاکر لی ہے کہ جو دیا ہے اُس سے بہتر ادا کرنا۔ اُنھوں نے کہا، بیسود ہے۔
اُس نے پوچھا تو آپ جھے کیا تھم دہتے ہیں؟ فر ہایا، قرض کی تین صورتیں ہیں: ایک وہ قرض ہے جس سے مقصود اللہ
(عزوجل) کی رضا حاصل کرنا ہے، اس میں تیرے لیے اللہ (عزوجل) کی رضا ملے گی اور ایک وہ قرض ہے جس سے مقصود کی حضود کی خوشنودی عاصل ہوگی اور ایک وہ قرض ہے جو تو نے اس لیے دیا ہے کہ طیب دیکر خبیث حاصل کرے۔

اُس شخص نے عرض کی، تو اب مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ فرما یا، دستاویز پھاڑ ڈال پھرا گروہ قرضدار دیباہی اوا کر ہے جیبا تو نے اُسے دیا تو قبول کر اور اگر اُس سے کم اوا کرے اور تونے لیا تو تھے ثو اب ملے گا اور اگر اُس نے اپنی خوثی سے بہتر اوا کیا توبیا ایک شکر بیہے، جو اُس نے کیا۔ (7)

#### 多多多多多

۲ \_ یعنی پہلے قرض دواس سے جو نیچے وہ محردم کے بجون پر قری کرو۔اب بھی تھم یہ بی ہے کہ اوائے قرض میراث سے پہلے ہے۔اولا کفن وُن، پھر ادائے قرض، پھر تہائی مال سے وصیت کا اجراء پھر تقسیم میراث اس کا ماخذ مید حدیث بھی ہے۔

سے بین جن کے قرضون کا ثبوت گوائی وغیرہ سے تھا وہ تو اوا کرویا اس میں سے ایک پیسہ یاتی ند بہا۔

س غالبًا حضور انورکواس نی بی کی سیائی وق سے معلوم ہوئی اس لیے جیسے اور وقی کی اتباع مسلمانوں پر ارزم ہے ایسے ہی اس وتی کی اتباع مسلمانوں پر ارزم ہے ایسے ہی اس وتی کی اتباع مسلمانوں پر ارزم ہے ایسے ہی اس وتی کی اتباع مسلم ارزم ہے ذرنہ حاکم اینے خصوصی علم پر مقدمہ کا فیصلہ نہیں کرسکتا گوائی وشہادت پر بی فیصلہ کرے گا۔ (مرقات) یہ حدیثیں باب امافلاس میں اس سے دائی گئیں کہ ان سے و ایوالیہ کے احکام میں عدولتی ہے ورندان میں ویوالہ کا ذکر نہیں۔

(مراة المناجع شرح مشكوة لمصابح مج ١٩٨٨)

(7) كنزاسم ل، كماب المبيع ع، باب الربادا حكامه الحديث: • ١١٠ اء الجزء الرائع ، ٣٢ م ٨٠ م والمصنف لعبد الرزاق ، كماب البيوع ، باب قرض جرمنفعة ، الحديث الاسماء ج٨٠ م ١١١٠ - ١١١٠. والمنن الكبرى لليهم في ، كماب البيوع ، باب لاخيران يسلفه . . . والخي ، الحديث: ٢ - ١٠٠ - ١٠ ج ٥ م م ١٠٥٠.

# مسائل فقهييه

مسئلہ ا: جو چیز قرض دی جائے لی جائے اُس کامٹلی ہونا ضرور ہے یعنی ماپ کی چیز ہویا تول کی ہویا گئتی کی ہوگر منتی کی چیز میں شرط میہ ہے کہ اُس کے افراد میں زیادہ تفاوت (پیتی فرق) نہ ہو، جیسے انڈے، اخردث، بادام، اور اگر منتی کی چیز میں تفاوت زیادہ ہوجس کی وجہ ہے قیمت میں اختلاف ہو جیسے آم، امرودہ ان کوقرض نہیں دے سکتے۔ یویں ہرتی چیز جیسے جانور، مکان، زمین، ان کا قرض دینا سیحے نہیں۔(1)

مسئلہ ۳: قرض کا تھم یہ ہے کہ جو چیز لی گئی ہے اُس کی مثل ادا کی جائے للبذا جس کی مثل نہیں قرض دینا تھے نہیں۔ جس چیز کو قرض دینا لینا جائز نہیں اگر اُس کو کسی نے قرض لیا اُس پر قبضہ کرنے سے مالک ہوجائے گا گر اُس سے نفع اُٹھانا حلال نہیں گر اُس کو بھے کریگا تو بھے ہوجائے گی اُس کا تھم دیسا بی ہے جیسے بھے قاسد میں مبھے پر قبضہ کرالیا کہ واپس کرنا ضروری ہے، گر بھے کردیے گاتو بھے سے جہ ہے۔ (2)

مسئلہ سانے کاغذ کو قرض لینا جائز ہے جبکہ اس کی نوع وصفت کا بیان ہوجائے اور اس کو گنتی کے ساتھ الیا جائے اور اس کم گنتی کے ساتھ الیا جائے اور سے مسئلہ سانے ۔ (3) (درمختار) مگر آج کل تھوڑے سے کاغذوں میں خریدوفروخت وقرض میں گن کر لیتے دیتے ہیں زیادہ مقدار یعنی رموں (4) میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے بینی مثلاً استے پونڈ (5) کا رم عرف میں سختے نہیں سینتے اس میں حرج نہیں۔

مسئله مه: رومیوں کو گن کربھی قرض لے سکتے ہیں اور تول کربھی۔ گوشت وزن کرکے قرض لیاجائے۔ (6). مسئلہ ۵: آئے کوناپ کرقرض لیزا دینا جاہیے اور اگر عرف وزن سے قرض لینے کا ہوجیسا کہ عموماً ہندوستان میں

<sup>(1)</sup> الدرالخاروردالحتار، كاب البيوع، باب المرابحة والتولية بصل في القرض، ج ٢ص ٢٠٠٠.

<sup>(2)</sup> الفتادى المهندية ، كمّاب البيوع ، الباب الماسع عشر في الفرض... إلخ ، ج ٣٠ يص ٢٠٠. والدرالخارور والمحتار ، كمّاب البيوع ، باب المرابحة والتولية ، فصل في القرض ، ج ٢ ص ٢٠٠ م.

<sup>(3)</sup> الدرالخماروردالحتار، كماب البيوع، باب المرابحة والتولية ، فصل في الغرض، ح ٢ ص ٢٠٠٧.

<sup>(4)</sup> رم کی جمع ، کاغذوں کے بیس دستوں کا بنڈل۔

<sup>(5)</sup> سولہ اوٹس یا آ دھا کلو کے برابر وزن کو پونڈ کہتے ہیں۔

 <sup>(6)</sup> الدرالخار، كما بالبيوع، بإب إلمرابحة والتولية ، فصل في القرض، ح ٢،٩٠٨.

ہے تو وزن سے بھی قرض جائز ہے۔(7)

مسئلہ ۲: ایندهن کی نکڑی اور دومری لکڑیاں اور اُلے ( گوبر کے خشک کڑے )اور شختے اور تر کاریاں اور تازہ پھول ان سب کا قرض لینادینا درست نہیں۔(8)

مسکلہ ک: کچی اور کی اینوں کا قرض جائز ہے جبکہ ان میں تفادت نہ ہوجس طرح آج کل شہر بھر میں ایک طرح کی اینٹیں طیار ہوتی ہیں۔(9)

مسئلہ ۸: برف کو وزن کے ساتھ قرض لینا درست ہے اور اگر گرمیوں میں برف قرض لیا تھا اور جاڑے میں ادا کردیا ہے ہوسکتا ہے مگر قرض دینے والا اس وفت نہیں لینا چاہتا وہ کہنا ہے گرمیوں میں لوں گا اور بیرا بھی دینا چاہتا ہے تومعاملہ قاضی کے پاس پیش کرنا ہوگا وہ وصول کرنے پرمجبور کر بگا۔ (10)

مسئلہ 9: پہنے قرض لیے ہتے اُن کا چلن جاتار ہاتو و پے بی پہنے اُسی تعداد میں دینے سے قرض ادانہ ہوگا بلکہ اُن کی قیمت کا اعتبار ہے مثلاً آٹھ آنے کے پیسے تھے تو چلن بند ہونے کے بعد اٹھنی یا دومرا سکہ اُس قیمت کا دینا ہوگا۔(11)

مسئلہ ﴿ اَ: اوائے قرض میں چیز کے سیتے منظے ہوئے کا اعتبار نہیں مثلاً دس سیر گیبوں قرض لیے ہے اُن کی قیمت ایک روپہیٹی اور اوا کرنے کے دن ایک روپہیے کم یا زیادہ ہے اس کا بالکل لحاظ نہیں کیا جائے گا وہی دس سیر گیبوں وسینے ہوئے۔ (12)

۔۔ مسئلہ ۱۱: ایک شہر میں مثلاً غلد قرض لیا اور دوسرے شہر میں قرض خواہ نے مطالبہ کیا تو جہاں قرض لیا تھا وہاں جو قیمت تھی وہ دیدی جائے ، قر ضدار اس پر مجبور نہیں کرسکتا کہ میں یہاں نہیں دونگا، وہاں چل کر وہ چیز لے لو۔ ایک شہر میں غلہ قرض لیا دوسرے شہر میں جہاں غلہ گراں ہے قرض خواہ اُس سے غلہ کا مطالبہ کرتا ہے قرض دار سے کہا جائے گا اس بات کا ضامن دیدہ کہ اپنے شہر میں جا کر غلہ ادا کرونگا۔ (13)

<sup>(7)</sup> الغتادي الهندية ، كمّاب البيوع ، الباب الماسع عشر في القرض ... إلح ،ج سوم ١٠١٠.

<sup>(8)</sup> لفتاوي العندية ، كمّاب البيوع ، الباب الماسع عشر في القرض ... والخ من ١٠٠٠ من ١٠٠٠.

<sup>(9)</sup> الرفح اله بن اس ۲۰۲.

<sup>(10)</sup> المرجع الريق م ٢٠٠٧.

<sup>(11)</sup> الدرامخار، كمّاب البيوع، باب المرابحة والتولية ، فصل في القرض، ح٢، ٥٨ - ٧ وغيرو.

<sup>(12)</sup> الدرالخار، كتاب البيع ع، باب المرائحة والتولية بصل في الترض، ج ١،٩٠٨.

<sup>(13)</sup> المرجع إلى بن مي ١٠٩٠.

روں جائے۔ (14)

مسئلہ ۱۳ : قرضدار نے قرض پر تبغنہ کرلیا اُس چیز کا مالک ہو گیا فرض کروا کیے چیز قرض کی تھی اور ابھی فرج نہیں

مسئلہ ۱۳ : قرضدار نے قرض پر تبغنہ کرلیا اُس چیز کا مالک ہو گیا فرض کروا کیے سے پہلے آٹا ہیس کرآ گیا اب قرض دار

ک ہے کہ اہنی چیز آگئی مثلاً رو پید قرض لیا تھا اور رو پید آگیا یا آٹا قرض لوا کرے یا اُس کی ہی چیز دیدے جس نے قرض دیا

کویداختیار ہے کہ اُس کی چیز رہنے دے اور اپنی چیز سے قرض ادا کرے یا اُس کی ہی چیز دیدے جس نے قرض دیا
ہے دونیں کہ سکتا کہ ہیں نے جو چیز دی تھی وہ تھا رہے پاس موجود ہے ہیں وہی لونگا۔ (15)

ہے وہ بیں ابد سما کہ بین سے بوپیروں کا وہ عارت پائی وبد ہم ہا۔

مسئلہ ۱۱۳ قرض کی چیز قرضدار کے پائ موجود ہے قرضداراً س کوخود قرض خواہ کے ہاتھ تھے کرے بیتی ہے کہ
وہ مالک ہے اور قرضخواہ تھے کرے بیسے نہیں کہ یہ مالک نہیں۔ ایک شخص نے دوسرے سے غلہ قرض کیا قرضدار نے
قرضخواہ سے روپیہ کے بدلے اُس کوخرید لیا لیتنی اُس وَین کوخریدا جواس کے ذمہ ہے مگر قرض خواہ نے روپیہ پر انجی تھنہ
نہیں کیا تھا کہ دونوں جدا ہو گئے تھے باطل ہوگی۔ (16)

مسئلہ 10: غلام، تا جراور مکا تب اور نا بالغ اور بوہرا، بینسب سی کوقرض دین بیدنا جائز ہے کہ قرض تبرع (احسان) ہے اور بیتبرع نہیں کر سکتے۔ (17)

مسئلہ ۱۱: صبی مجور (جس کوخرید وفروخت کی ممانعت ہے) کو قرض دیا یا اُس کے ہاتھ کوئی چیز ہے گی اُس نے فرج کر ڈالی تو اس کا معاوضہ کچیز ہوجود ہے فرج کر ڈالی تو اس کا معاوضہ کچینہیں بوہرے اور مجنون کو قرض دینے کا بھی یہی تھم ہے اور اگر وہ چیز موجود ہے فرج نہیں ہوئی ہے تو قرض خواہ واپس لے سکتا ہے غلام مجود کوقرض دیا ہے تو جب تک آ زاد نہ ہواُس سے مواخذہ نیس ہوسکتا۔ (18)

مسئلہ کا: ایک شخص سے دوسرے نے روپے قرض مانکے وہ دینے کولا یا اس نے کہا پانی میں سچینک دواس نے

<sup>(14)</sup> الدرالخار، كما ب البيع ع، باب المرابحة والتولية الصل في القرض، ج 2 من ١٠٥٠.

<sup>(15)</sup> الدرالخار، كرب البيوع، بإب المراكة والتولية بصل في القرض، ح، من ١٠٠٠.

والفتاوي الهندية ، كتاب البوع ، الباب ألتاسع عشر في القرض ... إلخ ،ج ١٠٠ من ١٠٠.

<sup>(16)</sup> الدرالخيّار، كمّاب البيع ع، باب الرابحة والتوليّة بصل في القرض، ج عين اس.

<sup>(17)</sup> الفتادي الصندية وكتاب البيوع والباب الناسع عشر في القرض... إلخ بيج ساب ٢٠٠٠.

<sup>(18)</sup> الدرالخذار وردامحتار بكتاب البيع عُ مباب المرابحة والتولية بصل في الغرض، مطلب في شرائ ... إلخ من ٢٠ من ١١م.

سپینک دیاتواس کا پچھنقصان بیں اُس نے اپنا مال پچینکا اور اگر بائع بیج کومشتری (فریدار) کے پاس لایا یا این امانت کو مالک کے پاس لایا انھوں نے کہا سچینک دو، انھوں نے سپینک دیا تو مشتری (فریدار) اور مالک کا نقصان ہوا۔ (19)

مسئلہ ۱۸: قرض میں کسی شرط کا کوئی انڑ نہیں شرطیں بیکار ہیں مثلاً بیشرط کہاں کے بدلے میں فلاں چیز دینا یا بیہ شرط کہ فلان جگہ ( کسی دوسری جگہ کا نام لے کر ) واپس کرنا۔(20)

مسئلہ 19: والیسی قرض میں اُس چیز کی شکل دینی ہوگی جولی ہے ندائس ہے بہتر ند کمتر ہاں اگر بہتر ادا کرتا ہے اور اس کی شرط ندھی تو جائز ہے دائن اُس کو لے سکتا ہے۔ یو ہیں جتنا لیا ہے ادا کے وقت اُس سے زیادہ دیتا ہے مگر اس کی شرط ندھی ریجی جائز ہے۔ (21)

مسئلہ ۲۰: چند شخصوں نے ایک شخص سے قرض مانگاادرا پے میں سے ایک شخص کے لیے کہہ گئے کہ اس کو دے و ینا قرض خواہ اس شخص سے اُتنا ہی مطالبہ کرسکتا ہے جننا اس کا حصہ ہے یا قیوں کے حصوں کے وہ خود ذمہ دار جیں۔(22)

مسئلہ اسا: قرض دیا اور تھبرالیا کہ جنتا دیا ہے اُس سے زیادہ لے عبیا کہ آج کل سود خواروں (سود کھانے والوں) کا قاعدہ ہے کہ روپیہ دو روپے سیکڑا ما ہوار سود تھبرالیتے ہیں بہرام ہے۔ یو ہیں کسی قسم کے نفع کی شرط کرے ناجا تزیبے مثلاً بیشرط کہ سنتقرض، (قرض دار) مُقرِض (قرض دینے والا) سے کوئی چیز زیادہ داموں ہیں خریدے گایا بہ کے قرض کے دوسے فلاں شہر ہیں مجھ کو دینے ہوں گے۔(23)

مسئلہ ۲۲: جس پرقرض ہے اُس نے قرض دینے والے کو کچھ ہدید کیا تو لینے میں حرج نہیں جبکہ ہدید دین قرض کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اس وجہ سے ہوکہ دونوں میں قرابت (لینی رشتہ داری) یا دوئی ہے یا اُس کی عاوت ہی میں جود وسخاوت ہے کہ لوگوں کو ہدید کیا کرتا ہے اور اگر قرض کی وجہ سے ہدید دیتا ہے کہ لوگوں کو ہدید کیا گرتا ہے اور اگر قرض کی وجہ سے ہدید دیتا ہے تو اس کے لینے سے بچنا چاہیے اور اگر یہ بتا نہ چلے کہ

<sup>(19)</sup> الدرالخار، كناب البيوع، باب المرائحة والنولية فصل في القرض، ج2يم ١٣س.

<sup>(20)</sup> المرجع السابق.

<sup>(21)</sup> المرجع السابق بس ١٣٠٠ م.

<sup>(22)</sup> الرجع الهابق من ١١٣.

<sup>(23)</sup> الفتادي البعندية ، كمّاب البيوع ، الباب المّاسع عشر في القرض . . و الحج ، ج ٣٠٣-٢٠٣ . والدرالخار ، كمّاب البيوع ، باب المراسحة والتولية ، فصل في القرض ، ج ٢٠٨ ساس.

قرض کی وجہ ہے ہے بائیں، جب بھی پر ہیز ہی کرنا چاہیے جب تک سے بات ظاہر نہ ہوجائے کہ قرض کی وجہ ہے ہیں اور قرض کی وجہ ہے ، یا بتا نہ ہوتو قبول کرنے میں حرج نہیں اور قرض کی وجہ ہے ، یا بتا نہ ہوتو قبول کرنے میں حرج نہیں اور قرض کی وجہ ہے ، یا بتا نہ ہوتو قبول کرنے میں حرج نہیں اور آگر پہلے نہیں کہ ایک بار کرتا تھا اور اب دوبار کرنے لگا، یا اب سامان ہے نہیں اور آگر پہلے نہیں کہ بار کرتا تھا اور اب دوبار کرنے لگا، یا اب سامان فیافت (مہمان نوازی کا سامان) زیادہ کرتا ہے ہو معلوم ہوا کہ بیقرض کی وجہ ہے ہاں ہے اجتاب چاہیے۔ (24) مسلم ہے بہتر اوا کرتا چاہتا ہے دائن کو اُس کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرسے فیاد دائوں کہ بیقر اوا کرتا چاہتا ہے دائن کو اُس کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرسے اور گھٹیا دینا چاہتا ہے دائن قبول کر لے تو دونوں مصورتوں میں دین اوا ہوجائے گا۔ یوبیں آگر اس کے روپے تھے وہ اُس قیمت کی اُشر فی دینا چاہتا ہے دائن قبول کر لے تو دونوں مجبور نہیں۔ کہر سکتا ہے میں نے روپید دیا تھا روپہ نوانگا اور آگر دین میعادی تھا میعاد پوری ہوئے سے پہلے اوا کرتا ہے وہور نہیں۔ کہر سکتا ہے میں نے روپید دیا تھا روپہ نوانگا اور آگر دین میعادی تھا میعاد پوری ہوئے ہے پہلے اوا کرتا ہے وائن لینے پر مجبور کیا جائے گا وہ انکار کرے بیائس کے پاس رکھ کر چلا آئے دین اوا ہوجائے گا۔ (25)

مسئلہ ۱۳۰۰ فرصدارفرس ادا ہیں کرتا الرفرص خواہ کو آس کی کوئی چیز اُسی جس کی جوقرض میں دی ہے ل جائے ہو ابغیر دیے لے نسکتا ہے بلکہ زبردی چھین لے جب بھی قرض ادا ہوجائے گا دوسری جنس کی چیز بغیر اُسکی اجازت نہیں لے سکتا ہے مثلاً روپیہ قرض دیا تھا تو روپیہ یا چاندی کی کوئی چیز ملے لے سکتا ہے اور اشر فی یا سونے کی چیز نہیں لے سکتا ہے اور اشر فی یا سونے کی چیز نہیں لے سکتا (26)۔(27)

(24) اغتادي العندية ، كمّاب اللبوع، الباب الماسع عشر في القرض ... الخ من سورص ٢٠١٣.

فى الشامى والطحطاوى عن شرح الكنز العلامة الحموى عن الامام العلامة على المقدسى عن جدة الاشقرعن شرح القدورى للامام الاخصب أن عدم جواز الاخذ من خلاف الجنس كأن فى زمانهم لمطاوعتهم فى الحقوق والفتوى اليوم على جواز الاخترعن القدرة من الكالى ال

(ا \_ روالمحتار كمّاب المجرواراحياء التراث العربي بيروت ٥/٩٥)

شامی اور طحطاوی میں علامہ جموی کی شرح گنز سے بحوالہ ام علامہ علی مقدی متقول ہے، انہوں نے اپنے دادااشقر سے بحوالہ شرح قد دری از اہام انتصب
ذکر کیا کہ خلاف جنس سے دصول کرنے کا عدم جواز مشائخ کے زمانہ میں تھا کیونکہ دہ لوگ حقوق میں باہم شغق ہے آج کل قنوی اس پرے کہ جب
اپنے کی دصولی پر قادر ہو چاہے کی بھی مال سے ہوتو وصول کرلینا جائز ہے۔ (ت) (فاوی رضوبہ جلدے اس ۵۲۳ میں ۵۲۳ میں اور کا در انہوں)
اپنے کی دصولی پر قادر ہو چاہے کی بھی مال سے ہوتو وصول کرلینا جائز ہے۔ (ت) (فاوی رضوبہ جلدے اس ۵۲۳ میں ۵۲۳ میں در ویا ہے کی جالیا ہو الماسع عشر فی القرض ۔ . والح من جسم ۲۰۴۰ ۲۰۳۰ میں۔

<sup>(25)</sup> انفتادي المعندية ، كمّاب البيع ع، ولباب الباسع عشر في القرض . . . و من ٢٠١٠ من ١٠٠٠ وغيره .

<sup>(26)</sup> اعلى حفرمت ، امام الهسندت ، مجدودين وملت الشاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فآوي رضوبية شريف عيس تحرير فره ست مين:

مسئلہ ۲۵: زید نے عمرو سے کہا جھے استے روپے قرض دو میں این پیز مین تعصیں عاریت دیتا ہوں جب تک میں روپیہ ادانہ کروں تم اس کی کا شت کرواور نفع اُٹھاؤیہ ممنوع ہے۔(28) آج کل سودخوروں کا عام طریقہ بیہ کہ قرض ویکر مکان یا تھیت رائن رکھ لیتے ہیں مکان ہے تو اُس ہیں مرتبن سکونت کرتا ہے یا اُس کو کرایہ پر چلاتا ہے تھیت ہے تو اُس کی خود کھاتا ہے بیسود ہے اس سے بچنا واجب۔

مسئلہ ۲۷: نصرانی نے نصرانی کوشراب قرض دی مجرمسلمان ہوگیا قرض ساقط (ختم) ہوگیا اُس ہے مطالبہ ہیں کرسکتا۔ (29)

مسئلہ کے ۲: زید نے عمروسے کہا فلال مختص سے میرے لیے دی روپے قرض لادوائی نے قرض لاکر دیدیے مگر زید کے دی روپے قرض لادوائی نے قرض لاکر دیدیے مگر دید ہے جھے نیں دیاتو عمروکوائے پال سے دینے ہول گے۔اوراگر زید نے عمر دکور قعداس مضمون کا لکھ کرکسی کے پاس بھیجا کہ میرے روپے جوتم پر قرض ہیں بھیج دوائی نے عمروک میں اور بھیجا کہ دی ہوں اُس وقت تک زید کے نیس ایس لیعنی قرض ادا نہ ہوگا اور اگر زید نے عمروکی معرفت کسی کے پاس کہلا بھیجا کہ دی روپے جھے قرض بھی دوائی نے جب کہ دوسے ضائع ہوں گے جب کہ روپے جھے قرض بھی دوائی نے دیا تھے جی دیاتو زید کے ہوگئے ضائع ہوں گے جب کہ زیدای کا مقربوکہ عمروکوائی نے دیا ہے۔(30)

مسئلہ ۲۸: زید نے عمروکوکس کے پاس بھیجا کہ اُس سے ہزار روپے قرض ما تک لائے اُس نے قرض دیا تگر عمرو کے پاس سے جاتا رہا اگر عمرونے اس سے بید کہا تھا کہ زید کو قرض دو تو زید کا نقصان ہوا!ور بید کہا تھا کہ زید کے لیے مجھے قرض دو تو عمرو کا نقصان ہوا۔ (31)

مسکلہ ۲۹: جس چیز کا قرض جائز ہے اُسے عاریت کے طور پرلیا تووہ قرض ہے اورجس کا قرض نا جائز ہے اُسے عاریت لیا تو عاریت ہے۔(32)

مسئلہ ۳۰: روپے قرض لیے ہے ہی کونوٹ یا اشرفیاں دیں کہ توڑا کرائیے روپے لے بو، اُس کے پاس توڑانے سے پہلے ضائع ہو گئے تو قرضدار کے ضائع ہوئے اور توڑانے کے بعد ضائع ہوئے تو دوصور تیں ہیں اپنا قرض

<sup>(28)</sup> المرفع السابق من ١٠٠٣

<sup>(29)</sup> لفتاوي الهندية ، كتاب البيوع ، الباب الناسع عشر في القرض ... إلح ، ج ١٩ م ٢٠٠٠ .

<sup>(30)</sup> الفتاوي اخامية ، كمّاب الهجع ، بأب الصرف الدراجم ، ح ا بص ١٩٣٠ .

<sup>(31)</sup> اغتادى الصندية ، كتاب البيوع ، الباب التاسع عشر في القرض... إلخ ،ج ٣٠٥ م ٢٠٠٠.

<sup>(32)</sup> المرجع اسابق.

الماس المرتبين الرئيس ليا تفاجب بهى قرمندار كا نفصان موااور قرض كے روپ أن ميں لينے كے بعد ضائع موسئة توہى ليا تھا يا نہيں اگر نبين ليا تفاجب بهى قرمندار كا نفصان موااور قرض كے روپ أن ميں لينے كے بعد ضائع موسئة توہى كيا توقق في المرتبيان و كاريخ والے كے) ہلاك موئے اور اگر توث يا اشرفيال دے كربيكها كدا پنا قرض لوائى نے ليا توقرض اوا ہوگيا ضائع موگا اس كا (يعنى قرض وصول كرنے والے كا) نفصان موگا۔ (33)

多多多多多

# تنگدست کومهلنت دسینے یا معاف کرنے کی فضیلت اور دَین نهادا کرنے کی مذمت

الله تعالی فرما تا ہے:

(وَإِنْ كَأَنَّ فُوعُسُرٌ فِي فَنظِرَ قُولِ مَيْسَرَ فِي وَأَنْ لَصَلَّ فُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾(1) اوراكر مديون تنكدست بيتووسعت آفي تك أسع مهلت دواور ممدقد كردو (معاف كردو) توبيتمهارے ليے بهتر بي، اگرتم جانتے ہو۔



(1) پ٣٠١الِقرة:٢٨٠.

ال آیت کے تخت مضم شہیر مولانا ناسیر محمد نیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرضدار اگر تنگ دست یا نادار ہوتو اس کو مہلت دینا یا قرض کا جزو یا کل معاف کردینا سب اجرعظیم ہے مسلم شریف کی حدیث ہے سیّدعالم ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایہ: جس نے مہلت دینا یا قرض کا جزو یا کل معاف کردینا سب اجرعظیم ہے مسلم شریف کی حدیث ہے سیّدعالم ملی الله علیہ وآلہ وکل مایہ نہ ہوگا۔ ننگ دست کومہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کیا الله تعالی اس کوا بنا سایر رحمت عطافر مائے گاجس روز اس کے سامیہ کے سواکوئی سامیر نہ ہوگا۔

### احاديث

صدیت المصیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما یا:
ایک مختص (زمانہ گزشتہ میں) لوگوں کو اُود معار و یا کرتا تھا، وہ اپنے غلام سے کہا کرتا جب کی تنگدست مدیون کے پاس جانا اُس کومعاف کروینا اس امید پر کہ خدا ہم کومعاف کردے، جب اُسکا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے معاف فرما و یا۔ (1) حدیث ۲: میچ مسلم میں ابوقادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما یا: جس کو یہ بات پسند ہوکہ قیامت کی تختیوں سے اللہ تعالیٰ اُسے نجات بخشے، وہ تنگدست کومہلت دے یا معاف کردے۔ (2)

(1) منتج البخاري، كماب احاديث الانبياي، الحديث: • ٨٨ سهرج ٢٠٠٠.

حكيم الامت ك مدنى يحول

ا۔ لوکرے وہ نوکر مراد ہے جومقروضوں سے نقاضا کرنے کومقررتھا جیسا کہ عام تجار ساہوکارا پیےلوگ رکھتے ہیں۔ لی ساتھی کوہمی کہتے ہیں۔ نوکروغلام کوبھی، اس کے لغوی معنی ہیں جوان۔

۲ ۔ یا سارا قرض معاف کردے یا بہی قرض یا مبلت دے دے کہ جلدی قباضا نہ کرے معانی جی بیسب بھی داخل ہے۔
سے کہ اس کے سارے گناہ بخش دے۔ اس سے چند مسلے معلوم ہوئے: ایک بیر کہ غلام یا ٹوکر کو قرض وصول کرنے کا دیل کرکتے
تیں۔ دوسرے بید کہ وکیل کو معانی یا نری کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ تیسرے بید کہ دعا ہیں جنع کے مسینے استعمال کرنا بہتر ہے کہ اس سے حدوث میں کہ استعمال کرنا بہتر ہے کہ اس سے کہا تھا مٹ کہ اگر ایک کے جن میں دعا قبول ہوگئ تو ان شاءاللہ سب کے جن میں قبول ہوجائے گی، چو ہتے یہ کہ گزشتہ دین کا دکام مارے لیے بھی قابل ممل ہیں جب کہ قرآن یا حدیث میں تول ہول۔ (نودی مرقات) پانچ یں یہ کہ اسے مقروض پر مہریانی کرنا این بخش کا ذریعہ ہے۔ (مراق المناج شرح مشکل قالمانج میں موجہ)

(2) صحيح مسلم، كتاب المساقاة ... والخ، باب نقل انظار المعمر ، الحديث: ٣٢- (١٥٩٣)، ٥٥ ١٨٠.

حكيم الامت كم من محول

ا۔ گُزّتِ کاف کے پیش رکے گئے ہے، کربۃ کی جمع ہے بمعنی تکلیف، محنت مشقت اس لفظ میں قیامت کی دعوب، پیاس، کھبراہٹ مدیکہ کی سختی وغیرہ سب مجھ داخل ہے۔'

۳ فلینفس تنفیس سے بنا بمعنی تاخیر کرنا، دیر لگانا، مہلت دینا۔وشع سے مرادیا قرض بالکل معاف کردینا، اگر قرض خواہ کی طرف سے وکیل قبض کو اس کی اجازت ہوتو وہ بیاکام کرسکتا ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہتم بھی رب تعالٰی کے مقروض ہولہذا اپنے مقروضوں کو معانی یا آسانی دوتم پر اللہ آسانی کرے گا۔ (مراق المناجی شرح مشکلو ق المصافح ،جسم سم ۵۰۴) حدیث سان می جوشی مسلم میں ہے الوالیسر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے ہی کریم صلی اللہ تعالی عدیہ وسم کو فراتے منا: کہ جوشی مسلم میں ہے الوالیسر رضی اللہ تعالی عنہ کردیگا، اللہ تعالی اُس کواپے سایہ میں رکھےگا۔ (3) ۔ حدیث سمن صحیحین میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے ، کہ اُنھوں نے ابن ابی صدر درضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے دین کا تقاضا کیا اور وونوں کی آوازیں بلند ہوگئیں۔ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے اپنے جمرہ سے ان کی آوازیں متعدد میں اللہ تعالی عنہ کو پکارا۔ اُنھوں نے بسے ان کی آوازیں متعدد میں اللہ تعالی عنہ کو پکارا۔ اُنھوں نے جواب دیا لیک یارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم)۔ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے ہاتھ سے اشارہ کیا جواب دیا لیک یارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم)۔ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آ دھا دَین معاف کر دو۔ دمرے صاحب سے فرہ یا: اُنھوادا کر دو۔ (4)

(3) مج مسلم، كتاب الزهد ... والخ ، باب مديث جابر الطويل ... والخ ، الحديث: ٢٥ - (٢٠٠٣) بس ١٦٠٣. كيم الامت ك مدنى مجمول

ا ۔ آپ کا نام کعب ابن عمرہ ہے ،کنیت ابو البسر انساری ہے ، بیعت مقبہ دغز دو بدر جس شریک ہوئے ،آپ ہی نے بدر کے دن حضرت عباس ابن عبدالمطلب کوقید کرکے بارگاہ رسالت میں پیش فر مایا ، ۵۵ ہے تس مدینہ پاک جس وفات پائی وہاں ہی وفن ہوئے۔(اشعہ) مل مہلت ومعانی جس فرق واضح ہے مگر دونوں کی جزاء وثو اب بکہاں ہے۔

سلی استے سابیہ سے مراد عرش اعظم کا سابیہ ہے کہ قیامت میں صرف ای کا سابیہ ہوگا ، وہاں عی دھوپ اور تیش سے امال جوگی ، مقروض پر ۔ آسانی کرنے والا تنہائی جس اپنے گناہ یاد کر کے روئے والا ، گناہ کرنے کے ارادہ پر دب کو یاد کر کے ہٹ جانے والہ وغیرہ اس کے سابیجیں ہول گے۔ (مراۃ اِلسنانچ شرح مشکوٰۃ المصافح ،ج ۴، ص ۲۰۵)

(4) منح ابخاري، كتاب العلاة ، باب رفع العوت في المسجد، الحديث: الم من الم الم الدار

# حكيم الامت كي مرنى پيول

۱۔ ان کا نام عبداللہ ابن الی حدر د ہے، کنیت ایو محمر، بیعت حدیدہاور غزوہ خیبر میں شریک تھے، مسجد سے مراد خارج مسجد ہے کہ داخل مسجد میں و نیادگ کلام ممنوع ہیں۔

۲ ۔ حضرت کعب نے کہ ہوگا کہ ابھی قرض دورانہوں نے کہا ہوگا کہ میرے پاس ابھی نہیں،اس سے جھکڑا پیدا ہوگیا ہوگا جیسا کہ عمون تقاضے کے دفت ہوتا ہے۔

سی سبحان الله اکیانیس فیصلہ ہے کہ منٹول پی مجینوں کا جھڑا طے فرمالیا۔ اس سے چید مسئلے تابت ہوئے: بیک بید کہ قرض کی معافی کی صورت میں بقیہ قرض کی اداء فور اضرور کی ہے۔ دوسرے مید کہ حدود مہرض قرض کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔ تیسرے مید کہ معانی و رعابت کی صورت میں بقیہ قرض کی اداء فور اضرور کی ہے۔ دوسرے مید کہ معانی و رعابت کی سازش کرنا جائز ہے۔ چو تھے مید کہ من کرانے والا فریقین کا لحاظ دیکھے کہ پھواسے دیائے بچو اسے۔ پانچویں مید کہ جو کر سفارش سے

حدیث ۵: میچ بخاری بیس سله بن اکوع رضی الله تعالی عنه سے مردی، کہتے ہیں ہم حضور ( مسلی الله تعالی علیه وسلم ) کی خدمت میں حاضر ہتے، ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے عرض کی، اس کی نماز پڑھا ہے۔ فرمایا: اس پر پجھو قین ( قرض ) ہے؟ عرض کی، نیس ۔ اُس کی نماز پڑھا دی ۔ پھر تین اس بالہ بردین ہے؟ عرض کی، ہاں۔ فرمایا: پھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، نین ویتا رتبوڑے ہیں۔ اس کی نماز بھی پڑھا دی ۔ پھر تیسرا جنازہ حاضر لایا گیا، ارشاد فرمایا: اس پر پچھو تین ہے؟ لوگوں نے عرض کی، تین ویتا رتبوڑے ہیں۔ اس کی نماز بھی پڑھا دی ۔ پھر تیسرا جنازہ حاضر لایا گیا، ارشاد فرمایا: اس پر پچھو تین ہے؟ لوگوں نے عرض کی، تین ویتار کا ہدیون ہے۔ ارشاد فرمایا: اس نے کہا، نہیں۔ فرمایا: اس کی نماز پڑھا وی الله تعالی عنہ نے عرض کی، یارسول سیر چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ فرمایا: تم لوگ اس کی نماز پڑھا وی الله تعالی عنہ نے عرض کی، یارسول الله! (عزوجل وصلی الله تعالی علیہ وسلم ) نماز پڑھا دیں، دین کا ادا کر دینا میرسے ذمہ ہے۔ حضور (صلی الله تعالی علیہ وسلم ) نماز پڑھا دیں، دین کا ادا کر دینا میرسے ذمہ ہے۔ حضور (صلی الله تعالی علیہ وسلم ) نماز پڑھا دیں، دین کا ادا کر دینا میرسے ذمہ ہے۔ حضور (صلی الله تعالی علیہ وسلم ) نماز پڑھا دیں، دین کا ادا کر دینا میرسے ذمہ ہے۔ حضور (صلی الله تعالی علیہ وسلم ) نماز پڑھا دیں، دین کا ادا کر دینا میرسے ذمہ ہے۔ حضور (صلی الله تعالی علیہ وسلم )

قول کرلین بہتر ہے۔ چھٹے یہ کہ اشارہ پر امتاد کر سکتے ہیں کہ یہ کلام کے قائم مقام ہے دیکھوحضور انور نے آو معے قرض کا اشارہ ہی فرہ یا۔ (مرقاق) (مراق السناج شرح مشکوق الصابح ہے ہم میں ۱۵)

(5) منج ابناري، كمّاب الحوالات، باب اوًا أعال وين الميت على رجل جاز والحديث: ٣٢٨٩ وج ٢ م ٢٠٠٠ و 5) وكمّاب الكفالية ، باب من عكفل عن ميت . . . ولخ والحديث ٢٢٩٥، ج٢م ص ٥٠٠

حكيم الامت ك مدنى م يول

اے غالبًا عرض کرنے والے اس میت کے والی وارث تھے یا اس کے دوست احباب واس زماند میں ہوشنس کی کوشش ہے ہوتی تھی کہ جاری میت پر جناز وحضور پردھیں اس لیے دور دور سے جناز سے حضور کی بارگاہ میں لائے جائے تھے۔

م ترض سے مراد بندوں کا تن ہائی ہے تواہ بیری کا مہر ہو یا کس کا تجارتی وین یا باتھ کالیا ہوا اوصار جے وست گردال کہتے ہیں۔
سے خالیا حضورا نور کو گفف، الہام یا وی سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ اس پرقرض تین و کینار یا اس سے بھی کم ہے اس لیے آپ نے اس جواب پر
غماز پڑھ لی در نہ اگر قرض اس سے زائد ہوتا تو آپ ٹماز نہ پڑھتے جیسا کہ اسکا منمون سے ظاہر ہور ہا ہے۔ (گمعاست ہمرقات)
سے شاید یہ تین جنازے ایک بی دن ایک بی مجلس میں مجھ فاصلہ پر لائے گئے اور ہوسکتا ہے کہ یہ مختلف دنوں کے واقعات ہول مگر پہرا۔
احتمال زیادہ تو ی ہے۔

0 اس واقعہ سے چند مسائل معلوم ہوئے ، ایک یہ کہ نماز جناز ، فرش کفایہ ہے کہ بعض کے ادا کرنے سے ادا ہوجاتی ہے۔ دوسرے ہیکہ میناہ یہ بری رسمیں روکنے کے لیے عالم دین یا شخ وقت گنگار پر جنازے پڑھنے سے انکار کرسکتا ہے۔ تاکہ لوگ عبرت پکڑی اور بیرسمیں ، چھوڑ دیں ، انعہ رمد یہ قرض لینے کے بہت عادی تھے ، ان کے مکان جائیدادیں ، سمامان یجود کے بال گروی تھے ، معمولی باتوں پرقرض لے بیا کرتے تھے ، اس بری رسم کو مٹانے کے بہت عادی تھے ، ان کے مکان جائیدادیں ، سمامان یجود کے بال گروی تھے ، معمولی باتوں پرقرض لیا بیا کرتے تھے ، اس بری رسم کو مٹانے کے لیے صفور نے مقروضوں پر بیٹنی فرمائی ، پھر جب بیآیت کریمہ انزی اللّی کا دُن یا اُنو مُرسنی من اللّی بھر جب بیآیت کریمہ انزی اللّی کا دُن یا اُنو مُرسنی من اللّی کے داروں کے لیے ہوگا اور اس کا قرض یا اس کے داروں کے لیے ہوگا اور اس کا قرض یا اس کے داروں کے لیے ہوگا اور اس کا قرض یا اس کے داروں کے لیے ہوگا اور اس کا قرض یا اس کے داروں سے داروں کے لیے ہوگا اور اس کا قرض یا اس کے داروں سے داروں کے لیے ہوگا اور اس کا قرض یا اس کے داروں سے داروں سے داروں سے دیند میں میں میں میں میں کہ بیا کہ دیند کر میں اس کے داروں سے دیند کر میں اس کے داروں سے دیند کر میں بیا سے دیند کر میں اس کے داروں سے دیند کر میں اس کے داروں سے دیند کر میں اس کے داروں سے دیند کر میں کہ دیند کرتے ہوئی کاروں سے دیند کر دیند کر میں کر دیند کر میں کر دیند کر میں کار کے کے دیند کر میں کی میں کر دیند کر کیا دی کر دیند کر میں کر میں کر دیند کر میں کر دیند کر میں کر کر میں کر میں

شوج بها و شوج به شوج بها و شوج به به شوج بها و شوج بها و شوج به شود به شود به شود به شود به شود به شود به مدیث ۱: شرح سنه می ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه مصروی، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) کی خدمت میں جنازہ لایا محمیا، ارشادفر مایا: اس پر دین ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ فرمایا: دَین ادا کرنے کے لیے مجمع محبور ا ے؟ عرض کی نہیں۔ارشاد فرمایا:تم لوگ ایک قماز پڑھ لو۔ معرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی ، اسکا ڈین میرے ذمہ ہے،حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے تماز پڑھا دی۔اور ایک روایت میں ہے، کہ فرمایا:اللہ تعالی تمعاری بندش کو توڑے، جس طرح تم نے اسپے مسلمان محالی کی بندش توڑی، جو بندہ مسلم اپنے معائی کا دین ادا کر بگا، اللہ تعالی قیامت کے دن اُس کی بندش توڑو دیا۔ (6)

يتيم غريب بجال كى پرورش ميرے د مدموكى يتى توب كداب بحى ميل اور امارے بجان كوحضور انورسنى الله عليه وسلم عى بال رہے ايل جیسے قرآنی فرمان اولی یا تفویمنی سارے مسلمانوں کو شائل ہے ایسے ای حضور ملی الله طبید دسلم کی پردرش سب مسلمانوں کو شامل ہے۔ تیسرے سے کدمیت کی طرف سے مقامن بنتا جائز ہے اکثر علاء کا بھی قول ہے، امام اعظم کے بال میرمنیان جائز نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بینانت ندهی بلکدوعدہ ادا تفارمنانت اور وعدہ اداجی بڑا فرق ہے،امام صاحب کے بال اگرمیت مال چوڑ دے تو اس کی تقسیم میراث یا ادائے قرض کی ذمہ داری جائزے۔(از لمعات مرقات) خیال رہے کہ صاحبین کے ہال میت کی مثانت ای مدیث کی بنا پر جائزے ، انوی تول صاحبین پر ہے۔ (مراة المنائع شرح مشکوة الصابع، جسم مراه ا

 (6) شرح المدنة ، كتاب المبيوع ، إب منان الدين ، الحديث ، ١١٣٨ ، ج ١٩٠٨ من ٢١٠٠ سو. عيم الامت كمدنى يحول

ا \_ جنازه جيم كے كرو سے دوڑولى ہے جس بيں ميت ركى جائے ادرجيم كے فتح سے خودميت ، يهال فتح سے ہے۔

ا سے پہلے کیا جاچکا ہے کہ مالی معاملات کے قرض کو ذین کیا جاتا ہے جیسے کس کے ذمہ کرایہ یا مال کی قیمت رو کئی ہواور وست کروان کو قرض كبتے بيں، يهال دونول معنى مراد ہوسكتے إيں اور تمكن ہے كد بطريق عموم مشترك عام معنى مراد بول۔

س ہم نہ پر حیس مے میلے مرض کیا جا چکا ہے کہ حضور کی میٹنی لوگول کو قرض سے ڈرائے کے لیے تی کدائل مدینہ عموما بلاضرورت مجی قرض کے لیتے ستے اتن من کے بغیریہ عادت میں دشیس مکی تھی میکیم کا نشر بھی رحمت ہے۔

م اس کی بحث پہلے گزر چکی کدمیت کی طرف سے کفالہ اور مثمانت اکثر آئمہ کے بان جائزے، ہمارے بان مجی، معاجبین جائز فرمانے

۵\_رمان بمن مرمون ہے مین کردی رکی بوئی چیز ، چونکہ برطف کانٹس اینے نیک وبدا محال میں مثل گرو کے ہاس الےرمان سےمراد للس لباجاتا ہے،رب تعلَى فرماتا ہے: " كُلُّ نَقْسِ عِمَا كَسُمَة وَهِيْمَةُ " مرقات نے فرمايا رهان رهين كى جمع ہے جيے كريم كى ، کرام ، چونکہ ہرانسان کامضو گناہ کرتار ہتا ہے اس لیے ہرمضو گردی و گرفآدے تو گویا ہرفض مرہون چیز دل کا مجموعہ ہے۔ ٢ \_ يعنى جيها برتاواتم رب كے بندوں كے ساتھ كرو كے تمهارے ساتھ بى قيامت بن ايها بى معاملہ كيا جائے كادوكر بھانسوكے تو ب

صدیت ک: میچ بخاری بیں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، صنور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسم نے فرمایا: جوشخص لوگوں کے مال لیتا ہے اور اوا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اُس سے ادا کر دیگا ( لیعنی ادا کر نے کی تو فیق دیگا یا تیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس سے ادا کر دیگا ( لیعنی ادا کر دیگا ) اور جوشخص تلف کرنے کے ارادہ سے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اُس پر تلف کر دیگا ( لیعنی بندادا کی تو فیق ہوگی، نہ دائن راضی ہوگا)۔ (7)

حدیث ۸: سیح مسلم میں ابولاً وہ رضی ابلتہ تعالی عند سے مروی، کہتے ہیں آیک شخص نے عرض کی، یارسول اللہ!
(عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم) بیفر ماہیے کہ اگر میں جہاد میں اس طرح قبل کیا جاؤں کہ صابر ہوں، تو اب کا طالب
ہول، آگے بڑھ رہا ہول، پیٹھ نہ پھیروں تو اللہ تعالی میرے گناہ مٹا دے گا؟ ارشاد فرمایا: ہاں۔ جب وہ شخص چلا گیا،
اُسے بلا کر فرمایا: ہاں، مگر وین، جبریل علیہ السلام نے ایسائی کہا یعنی وین معاف نہ ہوگا۔ (8)

مینسو کے اگر بھنے ہودَل کو چیوڑاؤ کے تو چیوڑ دیئے جاؤ کے۔خیال دِپ کے میت کوقرض سے چیوڑانے کی دوصورتیں ہیں،اپنا قرض ہوتو معاف کردو، دوسرے کا ہوتو اوا کردو۔ (مراۃ المناجے شرح مشکوۃ المصابح ،ج ۴جس ۴۰۹)

(7) منى ابغاري، كتاب في الاستقراض ... إلى ، باب من اخذ اموال الناس ... إلى ، الحديث: ٢٣٨٥ .ج ٢ ، من ١٠٥٠ . . . عكيم الامت كي مدنى بيول

ا۔ ور قاہر ہے کہ ایسا آدی بغیر ضرورت قرض لے گائی نہیں اور نہ ناجائز کاموں کے لیے قرض لے گا،رب کا خوف رکھنے والا قرض سے حتی الامکان بچتا ہے۔

(8) مشكاة اعصائح، كمّاب البيرع، بإب الافلاس والانظار، الغصل الاول، الحديث: ٢٩١١، ج٢، من ١٢١.

تحکیم الامت کے مدنی بھول

ا ینی میں بحات جہ دصابر بھی ہوں، بہادر بھی، غازی بھی اور آخر ہیں شہید بھی کیا آئی صفات جمع ہونے پر میرے گناہ معاف ہول کے یا نہیں۔ حدیث 9: سیم مسلم میں عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ دَین کے علاوہ شہید کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔(9)

حدیث • ا: امام شافعی واحمہ وتریزی وابن ماجہ و دارمی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رادی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرہ یا: مونمن کانفس وَین کی وجہ سے معلق ہے، جب تک ادانہ کیا جائے۔ (10)

صدیث اا: شرح سنه میں براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے مردی، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: صاحب وَین اینے وَین میں مقیرے، قیامت کے دن خدانے ابنی تنهائی کی شکایت کر بگا۔ (11)

ا ۔ یعنی ہاں تیر اے سارے اسکنے پیکھلے مغیرہ کیر و گناہ معاف ہوں گے۔اس سے معلوم ہوا کہ فازی شہید تمام گناہوں سے پاک وصاف ہوجاتا ہے۔

سے بینی اسے مخص میرے فرمان کا مطلب غلط نہ جھنا ان تمام صفات سے گناہ صفاف ہوں کے نہ کہ حقوق خصوصا حقوق العباد وہ تو ادا کرنے سے ای معاف ہوں گے، نہ بیا عمل نے ابھی توجد دلائی کہ تجھے یہ مجمادوں کہ تو میرا کلام فعط نہ سمجھے۔ نقیر کی اس شرح سے بہت سے سوالات اُٹھ گئے ، نہ بیا عمر اس کے اجراس کے استاناہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی ، نہ بیا کہ حضور انور کو تبلغ کرنا نہ آتا تا تھا اس لیے جریل ایس نے تبلغ کرنا سکھایا، نہ بیا کہ حضور انور کو تبلغ کرنا نہ آتا تا تھا اس لیے جریل ایس نے تبلغ کرنا سکھایا، نہ بیا کہ حضور انور کے تبلغ اسے مسلم فلع کیوں بتلایا ہوئی موائی کا ذکر ہے جو جہاد و مسلم فلع کیوں بتلایا ہوئی بین قرض میں ٹال شول جمورے وعدے، وقت پر اوا نہ کرنا مراد ہے جسے بخشش کا دعدہ فرمایا میں شہادت سے بھی ٹیس ہوتی اور تی کے بیان بیل قرض بھی ٹال مول جمورے وعدے، وقت پر اوا نہ کرنا مراد ہے جسے بخشش کا دعدہ فرمایا میں کہ حاجی کہ ان اس نے قرآن کے ملاوہ اور بھی جزیری نازل فرمائی ہیں۔ (مراۃ اکمنائج شرح مشلوۃ المصابح ، جریم میں اال میں اللہ میں

عکیم الامت کے مدنی پھول

ا پیاسٹنا منقطع ہے کیونکہ قرض لینا گناہ نیں ورندا نبیاء کرام خصوصًا حضور کی اللہ علیہ وسلم نہ لیتے اور ہوسکتا ہے کہ قرض سے مراد ناجائز قرض نیما ہو ترام رسوم بیس خرج کرنے کے لیے یا لوازم قرض مراد ہوں یا بلاعذر ثال مٹول کرنا، وقت پر ادا نہ کرنا، جھوٹے وعدہ کرنا وغیرہ تب مستثنی منقطع ہے گر پہلے معنی زیادہ قوی ہیں کہ یہ گٹاہ تو تج سے بھی معاف ہوجاتے ہیں تو ان شاءالند جہاد سے بھی معاف ہوں مے مرقات نے یہاں فرما یا کہ قرض سے مراد حقوق العباد ہیں ٹہذا تا تن تون مناتی کی آبروریزی بھی اس میں واخل ہے۔ مے مرقات نے یہاں فرما یا کہ قرض سے مراد حقوق العباد ہیں ٹہذا تا تن تون مناتی کی آبروریزی بھی اس میں واخل ہے۔

(10) ج مع اسر مذي، كتاب البحنائز، باب ماجاء من النبي صلى الشدعلية وسلم النفس المؤمن ... والتي الحديث: ١٠٨٠ -١٨١، من ١٣٣٠. (11) شرح أمنة ، كتاب البيع ع، باب التشديد في الدين الحديث: ٣٥٠ تا ٢٠٠٣، ج٣٥٠ من ٣٥٢. حدیث ۱۲: ترندی و ابن ماجہ توبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے راوی، کہرسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جواس طرح مراکہ تکبر اور غنیمت میں خیانت اور دین ہے بری ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (12)

صدیت ساا: امام احمد وابو داود ابوموی رضی اللہ نتعالی عنہ سے راوی ، کہ نی کریم صلی اللہ نتعالی علیہ وسلم نے فرمایا: کہ کبیر و گناہ جن سے اللہ تعالی نے ممانعت فرمائی ہے ، ان کے بعد اللہ (عزوجل) کے نزدیک سب گناموں سے بڑا رہے ہے کہ آدی اپنے او پر ڈین چھوڑ کر مرے اور اُس کے ادا کے لیے پچھے نہ چھوڑ امو۔ (13)

حدیث ۱۲ امام احمد نے محدین عبداللہ بن جمش رضی اللہ تعالی عند سے دوایت کی سینے ہیں ہم محن مسجد میں بیٹے ہوئے تنے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجمی تحریف فریا تنے ۔ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے اپنی نگاہ آسان کی طرف اُٹھائی اور ویکھتے رہے بھر نگاہ بھی کرلی اور بیٹائی پر ہاتھ رکھ کرفر یا یا: سجان اللہ اسجان اللہ اکتنی حتی اُتاری کی طرف اُٹھائی اور ویکھتے رہے بھر نگاہ بھی کرلی اور بیٹائی پر ہاتھ رکھ کرفر یا یا: سجان اللہ استان اللہ اکتنی حتی اُتاری کی مرف کے ہوئی تو میں نے گئی۔ کہتے ہیں ہم لوگ ایک وان ایک رات خاموش رہے۔ جب دان رات خیرے گزر گئے اور میج ہوئی تو میں عرض کی ، وہ کیا حق ہے ، جو نازل ہوئی ؟ ارشاہ فر ما یا: کہ وَ بِن کے متعلق ہے ، جسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے! اگر کوئی محتم اللہ (عزوجل) کی راہ بیس کیا جائے بھر زعرہ ہو پھر تن کیا جائے

### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا کدانیند دوست واحباب سے علیحد و کھڑا کیا جائے گا اس کے سارے نیک احباب جنت یس بیٹی جا کیں سے گھر بیدند جاستے گا اگر چرکتنای نیک دصارلح جورب تعالٰی سے اپٹی تنہائی اور جنت میں نہ بیٹی سکنے کی فریاد کرے گا بیٹنہائی و تا فیراور سیدان محشر کی دھوپ وہش میں کھڑا رہنا ہمی اوری مصیبت جوگی۔

۳ کے مخوارکونہ پائے گا جواس کا قرض اوا کر ہے بصرف بیری صورت اوائے قرض کی ہوگی کہ رب تعالٰی اس مقروض کی نیکیال قرض نواہ و قرض سے موض دے یا ان سے معاف کرائے۔ (مراۃ المناجح شرح مشکلوۃ المعمانی منے مہم ض ۵۱۸)

(12) م مع الترقدي كتاب السير ، باب ماجاء في الغلول والحديث: ٨ ١٥٤٠ من ٢٠٩م، ٢٠٩٠.

(13) السندللامام أحمد بن عنبل مديث إلى موى الاشعرى والحديث: ١٩٥١، ٢٥، من ١٩٥٠.

## تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا اس حدیث سے معلوم مور ہاہے کہ قرض لیما گناہ کیرہ تین کیونکدا سے فرہایا گیا اکت الگیا کر اور نہ بذات خود ممنوع ہے ۔اس وقت منع ہے جب کداس کے ذریعہ لوگوں کے حقوق مارے جا کیں اور ممکن ہے کہ یہاں قرض سے وہ قرض مراوہ ہوں جوانسان بلاضرورت یا حرام رسیس ہوری کرنے کے نیت شہو، ور نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وکل جب وقات ہوئی تو آپ کی زرہ قرض میں گردی مقی اور آپ کے فرض اور مقی میں کردی مقی اور آپ نے جو مال میراث یا اوائے قرض کے واسلے نہ چھوڑا۔ تجرہ وغیرہ جو پچھتھا وہ وقف تھا صدیق اکر نے آپ کا قرض اور کیا البد ایہ حدیث اس کے ظاف نہیں۔ (مراق المتائج شرح مشکوق المعائع من عام مدیق اکبر نے آپ کا قرض اور کیا البد ایہ حدیث اس کے ظاف نہیں۔ (مراق المتائج شرح مشکوق المعائع من عام مدیق ا

(14) السندلاليام أحمد بن عنبل معديث محمد بن عبدالله بن جمش الحديث:٢٢٥٥١، ج٨٩، ٢٣٨٠.

## مكيم الامت كي مدنى محول

ا آپ قرشی اسدی بھائی ہیں، ہجرت سے پانچ سال پہلے پیدا ہوئے ، اپنے والد عبداللہ این بخش کے ساتھ پہلے تو جبئہ کو ہجرت کر سکتے پھر مدینہ منورہ کو حضرت ام المؤمنین زینب بنت بخش کے ہمائی حضورا آور کے سالے ہیں، عظیم الرجت سیائی ہیں۔ (لمعات، مرقات، اشعه)

الے بینی جس جگہ جنازے رکھ کر تماز جنازہ پڑھی جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمانہ نبوی ہیں نماز جنازہ داخل سمجہ ہیں نہ ہوتی تھی بلکہ خادث مسجہ ہیں ہوا کرتی تھی ہیں ہوا کرتی تھی ہیں ہوا کرتی تھی ہیں ہوا کہ تماز جنازہ داخل سمجہ ہیں منع ہے لہذا ہا ما صاحب کی دلیل ہے۔ تھا ہم ہے کہ خادث مسجہ ہیں جنازہ صرف تماز کے لیے دکھ جاتے ہیں نہ کہ اور کی مقصد کے لیے ، امام شافعی کے بال داخل مسجد ہیں بھی جنازہ کی نماز درست ہے۔ (از مرقات)

سے بیلفظ اصل میں بیننا تھا بھم بینا زائد ہے بیان قریب کے لیے بینی ہم ہے اسٹے قریب منے کہ کو یا پشت سے پشت ملی ہو کی تھی ہماری پیٹھوں کے چھے تھے۔

سم معلوم ہوا کہ حضور کی نگاہوں سے فیمی جاب آٹھے ہوئے سے کر دہاں ہی تمام محابہ عاضر ہیں اور اس مجلہ حضور انور مسلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تکر جو کی حضور و کیے رہے ہیں دوسر بے تیں دوسر بے تیں دوسر بے تیں دوسر کے بیاں اندفر مانا اندفر مانا اظہار تعب کے لیے ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسی تشریف فرما ہیں تکر جو کی حضوں سے نظر آ دی تھی کوئی خاص وی شقی کہ وی کا تعاق کان سے ہے۔ ہم نوگ خواب میں آ فنول معید ہوں کو مام خواب میں آ فنول معید ہوں کا محمد سے تعلق کان سے ہے۔ ہم نوگ خواب میں آ فنول معید ہوں کو کہ مارت مال سات کا نیوں اور سات ہا لیوں کی شکل میں و کھھے ہیں بیٹناہ معرفے قط کے سات سال سات کا نیوں اور سات ہا لیوں کی شکل میں و کھھے ہیں بیٹناہ معرفے قط کے سات سال سات کا نیوں اور سات ہا لیوں کی شکل میں و کھھے ہیں بیٹناہ معرفے قط کے سات سال سات کا نیوں اور سات ہا لیوں کی شکل میں و کھھے ہیں۔ شاہ معرفے قط سے سات سال سات کا نیوں اور سات ہا لیوں کی شکل میں و کھھے ہیں۔ شاہ معرفے قط سے سات سال سات کا نیوں اور سات ہا لیوں کی شکل میں و کھھے ہیں۔ شاہ معرفے قط سے سات سال سات کا نیوں اور سات ہا لیوں کی شکل میں و کھھے ہیں بیٹناہ معرفے قط سے سات سال سات کا نیوں اور سات ہا لیوں کی شکل میں و کھھے ہیں۔ شاہ معرفے قط سے سات سال سات کا نیوں اور سات ہا لیوں کی شکل میں و کھھے ہیں۔ شاہ معرف تھے۔

۵ \_ پین ایم بیجیتے ہے کہ کوئی آسانی وبال یا معیبت فوری آنے والی ہے تو ایک ون ورات بہت فکر ونز دو میں گز را مگر خدا کا شکر ہے کوئی آفت نہ آئی۔

٢ \_ يعنى كوئى وبال يا فيبى آفت زيمى بلكة رض كى تخي بيه يومتروض پر موگ \_

کے بیقصی کی دوقر اُتیں ہیں: معروف وجیول لین خودمقروش ادا کرے یا اس کے درثا اس کی طرف ہے ادا کریں۔ معلوم ہوا شہوت جیسی عبادت سے بھی قرض معاف ہوات ہواتا ہے، وہاں ادائے قرض کی بے جیسی عبادت سے بھی قرض معاف ہوجاتا ہے، وہاں ادائے قرض کی بے اعتدالیاں مراد ہیں لینی ادائے قرض ہی جومقروش کی طرف سے وعدہ خلافی، ٹال مٹول ہوجاتی ہے وہ معاف ہوجائے کی درندقرض ادا کرکے جج کوجانا جا ہے لید دامادیث میں تعارض ہیں۔ (مراة المناتی شرح مشکوة المعانی، جرمی موادی)

# تفیر میں فر مایا: کہ آبر د کو حلال کرنا ہے ہے کہ اس پر مختی کی جائے گی اور سز اکو حلال کرنا ہے ہے کہ قید کمیا جائےگا۔ (15)

(15) سنن اي دادو، كتاب الما تضية ، باب في أنجس في الدين وغيره ، الحديث: ٣٢٨-١٠، ج٣٩، ٨٣٨.

### اداند کرنے کی نیت سے قرم ش لینا

یعنی وہ مجبور نہ ہواور نہ ہی ، س سے پورا ہوئے کی ظاہری صورت ہو نیز قرض دینے والا اس کے حال سے بے خبر ہو۔ رحمتِ کوئین ، ہم غریموں کے دنوں کے چین صلّی الله نعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیتان ہے: جس منتلف کر سنے کے اراد سے سے لوگوں کا مال لیا الله مز وجل اس پرتلف کر و ہے گا۔ ( بعنی نه ادا کرنے کی تو نیق ہوگی نه بروز تیامست قرض خواه راضی ہوگا )

. ( سيح ابخارى، كتاب الاستنقر اض والديون، ياب من اخذ اموال الناس \_ \_ \_ الحج ، الحديث: ٢٣٨٥)

تا جدار رسالت بشهنشاه عُدوت ملى الله تعالى عليه وآله وسلم كا فرمان عاليتان ب:جس في ادائيكي كي نيت عةرض ليا قيامت كه دن الله عروص اس كاطرف سے اواكروسے كا (يعنى قرض تواه كورائى كروسے كا) اورجس نے ادائةكرنے كے اراد سے سے قرض ليا اور مركما تو تیامت کے دن اللہ عزوجل اس سے ارشاد فرمائے گا: تو نے یہ مگان کیا کہ میں اپنے بندے کوکسی دوسرے کے حق (کود بائے) کی وجہ سے تہيں پكرون،كا بس اس كى تيكياں سلے لى جائيں كى اور دوسرے كى نيكيوں ميں ڈال دى جائيں كى اور اگر اس كے ياس نيكياں ندہوں كى تو، دوسرے کے گناہ لے کراس پرڈالے جائیں سے۔

( كنزالعمال، كتاب الدّين واسلم بتهم الاقوال، فعل الثالث في نية المستدين ----الخ، الحديث: ٨٣٣٨، ١٢٠٠) حضورتی كريم صلى الله لغالى عليه وآله وسلم كافرمان عاليثان ب:جوبجي آدى اسعزم سے قرض ليتا بے كه ادانه كريكا تووه الله عزوجل سے چور بن كرسط كار (سنن ابن ماجه ابواب الصدقات ، باب من ادان دينالم ينوقضاء و مالحديث: ١٠ ٣٢٣ م ٢٠١٣)

محیوب زب العزت بحسن انسانیت عزدجل وصلی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عالیتان ہے: جو بھی آ دمی کسی عورت ہے شاوی کرے اور اس کا مہرادا نہ کرنے کی حیت موتو دہ زائی مرنے گا، جو بھی آ دمی کسی آ دمی سے کوئی چیز خرید سے اور اس کی قیمت ادا نہ کرنے کی حیت موتو وہ ظ مُن مرے گا اور خیانت کرنے والاجہنی ہے۔ (اعجم الکبیر، الحدیث: ۲۰ ۳ ماری من م ۳ م)

سركار لمهند، راحت قلب وسيند منتى الله تعالى عليه وآله وسلّم كا فريانِ عاليثان ہے: جواس حال ميں مرا كه اس پر درمم يا وينار قرض يتھ تو (اس قرض کو)اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا کیونکداس دن درجم یا دینار شہوگا۔

(سنن ابن ماجة ، الواب الصدقات ، باب التشديد في الدين ، الحديث: ١٣ ٢٣ ، ١٣ ٢٢٢)

شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب دسینہ مٹنی اللہ تعانی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے: قرض دوقتم کے ہیں: (۱)جو اس حال میں مرا کہ اس ک قرض ادا کرنے کی نیت بھی تومیں اس کا ولی ہوں اور (۲) جواس حال میں سرا کہ اس کی اُدا میگی کی نیت نہ تھی توبیہ اس کی نیکیوں سے پورا كيا جائے گااس دن درہم يا وينارنه ہوگا\_

(اسْرغیب والتر ہیب، کتاب البیوع، باب التر ہیب من ألدین وتر غیب المت ین ۔۔۔۔۔الخ، الحدیث: ۲۸۰۳، ۲۶، س۱۸۳) روجہال کے تابخور، سلطانِ بحر و بُرصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے کم یا زیادہ مہریر کی عورت سے نکاح کیا ہے کین اس کاا داکرنے کااراد و شرفعا تو اس نے دھوکا کیا ،اور ادائیگ کے بغیر مرکمیا تو قیامت کے دن انڈعز وجل سے زائی ہوکر ملے گا ،اور جس آدمی نے داپس نہ کرنے کے ارادے سے قرض لیا تو اس نے دھوکا کیا یہاں تک کہاس کا ہال لے کرمر ممیا اور اس کا قرض ادا نہ کیا تو وہ انڈعز وجل سے چور بن کرملے گا۔ (انجم اللوسط ، الحدیث : ۱۸۵۱ ، ج ایس ا ۵۰)

نور کے میکر، تمام نبول کے سُر قرصنی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: اللہ عزوجل قیامت کے دن قرض لینے والے کو بلائے گا: اے این آدم اِنُو نے یہ قرض کیوں این؟ اور لوگوں کے حقوق کیوں ضا کع کے؟ وہ عرض کر یکا: اے رب عزوجل اِن و جانتا ہے کہ میں نے قرض لیا عرض اے جالیا ، ندییا ، ندیبیا ، اور ندی ضا نع کی ، البند وہ یا توجل کے؟ وہ عرض کر یکا: اے رب عزوجل اِن تو جانتا ہے کہ میں نے ویا تو اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا: میرے بنندے نے بچ کہا، میں اس بات کا یہ وہ تی رکھتا ہوں کہ تیری طرف سے قرض اوا کروں۔ اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا: در اس کیتر از ومیں رکھے گالہذا اس کی کانی دہ حق رکھتا ہوں کہ تیری طرف سے قرض اوا کروں۔ اللہ عزوجل کی چیز کو بلائے گااور اسے اس کیتر از ومیں رکھے گالہذا اس کی اور وہ ابلہ عزوجل کے فضل ورحت سے جنت میں وافل ہوجائے گا۔

(المستدللامام احد بن عنبل، حديث عبدالرحن بن ابي بكره الجديث: ٨٠ ١١، ج ١، ص ٢٠ ٣)

حضرت سيدنا ابوسعيد خدرى رضى الله تعالى عند سے مردى ہے كميں نے دوجهال كيتا بھؤر، سلطان بھر و برصلى الله تعالى عليه وآله وسلم كويد ارشاد فرماتے ہوئے سنا بميس كفراور قرض سے الله عزوجل كى بناہ ما تكما ہول۔ ايك آدى نے عرض كى نيا رسول الله عليه واله وسلم الله تعالى عبيد ذآله وسلم الله تعالى عليه واله وسلم نے ارشاد عبد ذآله وسلم عليه واله وسلم نے ارشاد فرمايا: مال رسنن النسانی، كماب الاستعادة و من الله بن والحديث عدى 2000 من ٢٢٣٨)

مرکارہ، لا نہار، ہم بے کسوں کے مددگارمنی اللہ تغالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: مساحب قرض اینے قرض کے ساتھ بندھا ہوا اللہ عزوجل کی بارگاہ میں تنہائی کی فریاد کرے گا۔ (انجم الاوسل، الحدیث: سام ۸،جا ہم ۲۵۹)

حضور نی کریم ملی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان کہر وگناہوں کے بعد جن سے اللہ عزوجل نے منع فر مید ہے اللہ عزوجل کے :

زدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد اس حالت میں اُس کی بارگاہ میں حاضرہ وکد اس پر ایب قرض ہو جسے اس نے پورا نہ
کی ہو۔ (سنن انی داور ، کتاب البیوع ، باب فی التقدید فی الدین ، الحدیث : ۲۲ سس، مس میں ۱۷)

حسن اخلاق کے پکر بنیوں کیتا جور بخیوب رت اکبر عزوجل وسل الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد قرمایا: 4 مخص ایسے ہیں جوجہنم ول کو ان کی اذبت پر مزید تکلیف دیس کے، جہنی ایک دوسرے سے کہیں کی اذبت پر مزید تکلیف دیس کے، دو ترے سے کہیں اور تیا ہی کو پکاری سے جہنی ایک دوسرے سے کہیں گئے نیے کون لوگ ہیں جنہوں نے ہماری تکلیف کواور نیا دہ کر دیا ؟ (۱) پہلے تھی پر انگارون کا تا ہوت معلق ہوگا (۲) دوسرا اپنی انتزید می کو سے کہا کہ دوسرا اپنی انتزید کی اپنا گوشت کھا رہا ہوگا ور سے کہا کہ دوسرا ہوگا اور سے کہا گئے درست اہی عزوجل سے دور! اس شخص کو کیا ہے کہ اس نے ہماری تکلیف کو اور زیا دہ کر دیا۔ وہ بتائے گا کہ دہ بدنسیب سے جائے گا: رحمت اہی عزوجل سے دور! اس شخص کو کیا ہے کہ اس نے ہماری تکلیف کو اور زیا دہ کر دیا۔ وہ بتائے گا کہ وہ بدنسیب سے جائے گا: رحمت اہی عزوجل سے دور! اس شخص کو کیا ہے کہ اس نے ہماری تکلیف کو اور زیا دہ کر دیا۔ وہ بتائے گا کہ وہ بدنسیب سے

### 多多多多多

اس حال ميں مراقعا كداس كى كرون برلوكوں كا يوجد تھا جے بوراكر نے كے لئے اس نے بجو جسي جيوڑا۔

(الحجم الكبير، الحديث: ۲۲۲۱، چې ۱۱س)

بہ عداب سے برق ہوتیا ہے۔ (استدلا مام احمد بن بل مند جابر بن عبداللد ، الحدیث: ۱۳۵۳ من ۵۴ مسل ۱۸۳۸)
تی کریم ، روُ دف رجیم سنگی اللہ تعالی علیہ وآلہ دستم سے عرض کی تی از جنازہ پڑھائے۔ تو آپ سنگی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد قرمایا: بہتس کی روح این قیرمیں رائن رکھی ہوئی ہے اور جوآسان کی ارشاد قرمایا: بہتس کی دوح این قیرمیں رائن رکھی ہوئی ہے اور جوآسان کی

طرف بلند بسی موتی، اگر کوئی آدی اس کے قرض کا ضامن سینة تومین اس کی تماز پر ما تا ہوں ب فک میری نماز اس کونفع وے کی۔

(الترخيب دالترجيب، كمّاب البيوع، باب الترجيب من الدين ---- الخ ، الحديث: ٢٨١٩، ج٢، ص ٢٨٧)

رسول اکرم منتی منتظم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا فرمان عالیثان ہے: مؤمن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے ( بعنی اسے اس کے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے ( بعنی اسے اسے اسے مقدم سے روک وی جاتی ہے ) یہال تک کہ اس کا قرض اور اکر دیا جائے۔

( جامع الترندي، ابواب البمائز، بأب ماجاءان نفس المؤمن \_\_\_\_\_الخ، الحديث: ٥٤٩ ام ١٥٥٥)

حضور پاک، صاحب کولاک، سیّار آفلاک صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کافر مان عالیتان ہے: بے فک تمہارار فیق جنت کے دروازے پر اسپئے قرض کی دجہ سے روک دیا کیا ہے اگرتم چاہوتو اس کا قرض پورااوا کر واور اگر چاہوتو اسے ( یعنی مقروض کو ) عذاب کے حوالے کر دو۔ (المحتدرک، کتاب الدیم ع، باب لوتل رجل ۔۔۔۔۔۔الخ، الحدیث: ۲۲۲۱، ۲۲۲۱، ج۲۴م ۳۲۲)

# سود کا بیان

### الله عزوجل فرماتا ہے:

(ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّلِوا لَا يَقُوْمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْظِي مِنَ الْمَسِ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّلُوا وَآحَلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّلُوا فَتَنْ جَأَءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُكُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْفَبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خُلِدُوْنَ ﴿٥،٠﴾ يَمْعَقُ اللَّهُ الرّاوا وَيُرْبِي الصَّلَقْتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كَفَّارٍ آثِيْمِ (٢٠١) (1)

جولوگ سود کھاتے ہیں، وہ (این قبروں سے) ایسے اُٹھیں سے جس طرح وہ مخض اٹھتا ہے جس کو شیطان (آسيب) نے چھوکر باولا ( پاکل) کرديا ہے۔ بياس دجہ سے ہے کدا تھوں نے کہا بيع مثل سود کے ہے اور ہے بيا کم

### (1) پ۱۱۰ لېقر ۲۵۵:۱۳۲۹-۲۵۹

اس آیت سے تحت مضر شعیر مولا تا سید محرفیم الدین مراد آبادی علیه الرحمة ارشاد فرماتے بیل کداس آیت بین سود کی حرمت اور سودخواروں کی شامت كابيان بسودكوحرام فرماتے ميں بہت محمتيں جل بعض ان يس سے يراي كرسود ميں جوزيادتى في جاتى ہے وہ معاوضه ماليديس ایک مقدار مال کا بغیر بدل و موش کے لیتا ہے میری ناانسانی ہے دوم سود کا روائ تجارتوں کو فراب کرتا ہے کہ سود خوار کو بے محنت مال کا مامل ہوتا تجارت کی مشقتوں اور تعلروں سے مجین زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے اور تھارتوں کی کی انسانی معاشرت کو ضرر پہنچاتی ہے۔سوم سود کے دوائ سے باہی مودت کے سلوک کونتنمان پہنچاتا ہے کہ جب آوی مود کا عادی مواتو وہ کی کوقر من سے الداد پہنچانا گوار بیس کرتا چہارم سود سے انسان کی طبیعت میں در عدول سے زیادہ بے درجی پیدا ہوتی ہے اور سود خوار اسے مدیون کی تہ ہی و بر باوی کا خواہش مندر بتا ے اس کے علاوہ مجی سود جس اور بڑے بڑے فتغمان ہیں اور شریعت کی ممانعت مین محمت ہے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم منی انتدعلیہ وآلہ وسلم نے مود خوار اور اس کے کار پرداز اور سودی دستاویز کے کا تب اور اس کے گواہوں پر لعنت کی اور قربایا وہ سب

(ادراس آیت کے ایک حصدے )معلی بیوں کہ جس طرح آسیب زوہ سیدها کھڑائیں ہوسکا گرتا پڑتا چا ہے، قیا مت کے روز سودخوار کا ایہ ای مال ہوگا کہ سودے اس کا پیٹ بہت بھاری اور بوجمل موجائے گا اور وہ اس کے بوجدے گرگر پڑے گا۔سعید بن جبررضی شدتعالی عندے فرمایا: کہ بیعلامت اس سود تورکی ہے جوسود کو حلال جائے۔

مئله:جوسود كوصال جائے دو كافر بي يجيب جنم مل رہ كا كيونكه برايك حرام تعلى كا علال جائے والا كافر بـ

اللہ (عزوجل) نے بیج کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام ۔ پس جس کو خدا کی طرف سے نفیجت پینچ مٹی اور باز آیا توجو کچھ پہلے کرچکا ہے، اُس کے لیے معاف ہے اور اُس کا معاملہ اللہ (عزوجل) کے سپر دہے اور جو پھرایسا ہی کریں وہ جہنمی ہیں، وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ (عزوجل) سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور ناشکر سے گنہگار کو اللہ (عزوجل) ووست نہیں رکھتا۔

اور فرما تا ہے:

(يَاكِنَهَا الَّذِيْنَ امَنُوا النَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾ فَإِنْ لَمُ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ امْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِبُونَ وَلا تُظْلَبُونَ ﴿٢٤٩﴾ (2)

اب ایمان والو! املد (عزوجل) سے ڈرواور جو پہھی محصارا سودیاتی رہ گیا ہے چھوڑ دو، اگرتم مومن ہواورا گرتم نے ایس نہ کیا تو تم کو اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے اور اگرتم تو بہ کرلوتو مسمعیں تحصارا اصل مال ملے گا، نہ دوسرال پرتم ظلم کرواور نہ دوسراتم پرظلم کرے۔

اور فرما تاہے:

﴿ لِأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبُوا أَضْعَافًا مُّطْعَفَةً وَّاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ﴿٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّيْنَ أَلْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُوَحَمُونَ ﴿١٣٢﴾ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُوَحَمُونَ ﴿١٣٢﴾ (3)

(2) پ ۱۹۳۳ ترة ۲۷۸۱-۲۷۹.

اس آیت کے تحت مضر شہر مولانا سید مجرفیم الدین مراد آبادی علیدالرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیرآیت اُن اصحاب کے تق میں نازل ہوئی جو سود کی خرمت نازل ہوئی ہوں کے ذمہ باتی تعیس اس میں تھم دیا حمیا سود کی خرمت نازل ہونے سے بل سودی لین دین کرتے ہے اور اُن کی گرال قدر سودی رقیس و وسرول کے ذمہ باتی تعیس اس میں تھم دیا حمیا کے کہ سود کی خرمت نازل ہونے کے بعد سابق کے مطالب نبھی واجب الترک ہیں اور پہلام تررکیا ہوا سود تھی اب لیما جا ترمہیں۔

اورید وجید و تندید میں مباحد و تشدید ہے کس کی مجال کہ اللہ اور اس کے رسول سے اڑائی کا تصور مجی کرے نی نچد اُن اسی اب نے اپنے سودی مصلبہ چھوڑے اور بیدع ض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اڑائی کی جمیس کیا تاب اور تائب ہوئے۔

(3) پساآل مران: ۱۳۰۰ (3)

ال آیت کے تخت مغمر شہیر مولانا سید محد تھیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں سود کی ممانعت فرمائی می مع تو یخ کے اس زید دتی پر جواس زمانہ شرم معمول تھی کہ جب میعاد آجاتی تھی اور قرضدار کے پاس اواکی کوئی شکل نہ ہوتی تو قرض خواہ مال زید دہ کرکے مذت بڑھافرینا۔ اور ایسا بار بادکرتے جیسا کہ اس ملک کے سود خواد کرتے ہیں اور اس کوسود ورسود کہتے ۔ مسکلہ: اس آیت سے نابت ہواکہ گناہ کہرہ سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اے ایمان والو! ووٹا دون سود مت کھاؤ اور اللہ (عزوجل) سے ڈرو، تاکہ فلاح پاؤ اور اُس آگ سے بَوجو کافروں کے لیے طیارر کھی من ہے اور اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی اطاعت کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

اور فرما تاہے:

(وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنَ رِّبًا لِيَرُبُوا فِيُ اَمُوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوا عِنْلَ اللهِ وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنَ زَكُوةٍ تُرِيْلُونَ وَجُهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٢٠﴾ (4)

جو پچھتم نے سود پر دیا کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ (عز دجل) کے نز دیک نہیں بڑھتا اور جو پچھتم نے زکا قادی جس سے اللہ (عز وجل) کی خوشنو دی چاہتے ہو، وہ اپنا مال دونا کرنے دالے ہیں۔

多多多多多

(4) پا۲،الروم: ۳۹.

ال آیت کے تحت مفسم شہیر مولانا سید محمد تھیم الدین مراد آباد کی علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کا دستورت کہ وہ دوست احباب اور آشاؤں کو یا ،ورکس شخص کواس نتیت سے ہدید دیتے ستھے کہ وہ انہیں اس سے زیادہ ذے گا یہ جائز تو ہے لیکن ،س پر ثواب نہ ملے گا اور اس میں برکت ندہوگی کیونکہ بیمل خالصاً لِلّٰہِ تَعالَٰی نہیں ہوا۔

#### احاديث

احادیث سودکی فرمت میں بکٹرت وارد ہیں، اُن میں سے بعض اس مقام میں ذکر کی جاتی ہیں۔
حدیث ا: اہام بخاری اپنی سیح میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عندسے رادی، حضورا قدس معلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نے فرمایا: آج رات میں نے دیکھا کہ میرے پاس دوخض آئے اور جھے زمین مقدس (بیت المقدس) میں لے گئے پھر
ہم چلے یہاں تک کہ خون کے دریا پر پہنچ، یہاں ایک فخص کنارہ پر کھڑا ہے جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور
ایک فخص نیج دریا میں ہے، یہ کنارہ کی طرف بڑھا اور نکلنا چاہتا تھا کہ کنارے والے فخص نے ایک پتھر الیے زور سے
اس کے موغہ میں مارا کہ جہاں تھا وہیں پہنچا دیا پھر جتنی باروہ نکلنا چاہتا ہے کنارہ والا موخد میں پتھر مارکر وہیں لوٹا دیتا
ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے یو چھا، یہ کون فخص ہے؟ کہا، میخض جونہم میں ہے، سودخوارہے۔(1)

(1) مسيح البخاري، كتاب الهيوع، باب آكل الرباد شاحده وكاحبه الحديث: ٢٠٨٥، ٢٠٠٥، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥، المام الما

حضرت سیدنا تآدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مردی ہے :سودخور کو قیامت کے دن جنون کی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے سود کھانے کے بارے میں سب اہل محشر جان لیں محمہ ( کتاب الکیائزللذہبی ،الکبیرة الثامیة عشرة ، باب الریام ،س ۲۸)

حضرت سيدنا ابوسعيد فدرى رضى الله تعالى عند سے مروي ہے كہ الله كفيوب، وانا عظيوب، مُنزَة قَعْنِ الْعَيْفِ عِن وجل وحلى الله تعالى عليده آلدوسلم في ارشاد فرمايا: جب جھے آسان كى طرف لے جايا مي تومين في آسان وديا كی طرف ديكھا، اچا تك جھے ايس لوگ و كھائى ديسے جن كے بيث بڑے بڑے گروں كى طرح سے اور ان كى تو ندين كى بوئى تعييں، وہ ان فرعونيوں كى گزرگاہ پر بڑے ہوئے سے جوئے وہ ان فرعونيوں كى گزرگاہ پر بڑے ہوئے سے جوئے وہ ان فرعونيوں كى گزرگاہ پر بڑے ہوئے وہ ان فرعونيوں كى گزرگاہ پر بڑے ہوئے ان بر جھا كے جوئے وہ ان ان بر جھا كے جوئے وہ ان ان پر جھا كے اور ان كى كھڑ سے ہوئے يہاں تك كم آل فرعون ان پر جھا كے اور اون كى حرب ہوئے ان ان گول كواؤيت ديتے ہوئے (جہنم ميں) چلے گئے، يہ تو سود فوروں كا برزخ ميں عذاب ہے جود نياد آخرت كے درميان ہے۔ شہنشا و خوش فيصال، ميكر شن و جمال سنّى اللہ تعالى عليہ وآلہ وسلّم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جرائك (علیہ السلام) سے درياف فرماتے ہيں، ميں نے جرائكل (عليہ السلام) سے درياف فرماتے ہيں، ميں نے جرائكل (عليہ السلام) سے درياف فرمايان ميكر کئي والى بين وہ لوگ ہيں جوسود كھاتے ہيں قيامت كے دن نہ كھڑے ہوں عي گرجيے كھڑ ابوتا ہوں جن آسيب نے چوکر مخبوط (يعني ياگل) بناويا ہو۔

(استرغیب والتر ہیب، کتاب البهوع، باب، التر ہیب من الرباء الحدیث: ۲۸۹۱، ج۲، ص ۵۰ ۲، بدونفیقبلونا لی مدبرین) -

ایک اور روایت میں ہے کہ واقع رفع و تلال، صاحب بجودو توال ملی اجتماقی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فریایا: جب مجھے معراج کرائی می تو میں نے ساتویں آسان پر اپنے سرکے اوپر بادلوں کی می گرج اور بیل کی می گڑک می اور ایسے توگ و بھے جن کے بہید محمروں کی می طرح (بڑے بڑے اُس ان برائے اُن میں سانپ اور بھویا برسے نظر آرہے تھے، میں نے پوچھانا دے جرائی ایرکون ہیں؟ توانہوں نے بتایا: یہ سود تور ہیں از وائد کر کاب البیوع، باب ماجاد فی الرباء الحدیث: ۲۵۵۷، جسم میں استا بالبیم

عَاجُمُ الْمُرْسَلِينَ ، رَحْمَةً لِلْعُلَمَ مِنْ الله تعالى عليه وآله وسلّم كافر مان عاليثان بنود خور قيامت كون جنون كى حالت عن ايتى دونوں سريانول كومينية موسة أست كان مجرآب ملى الله تعالى عليه وآله وسلّم نے فذكوره آيت كريمة علادت فرمائي۔

(الترخيب والترهيب "كتاب البيوع، باب الترهيب من الرباء الحذيث: ٢٨٩٣، ٣٥، ٥٢ من ٣٠٨)

# سود کا انجام کی پرموتاہے:

رحمت کوئین ، ہم خریدوں سے دنوں سے جنن مٹی انڈ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: (بظایر) سودا کر چہ زیادہ بی ہوآ فرکاراس کا انہام کی پر ہوتا ہے۔ (المسند للامام احمد بن حنبل ، مستدھ بوانڈ بن مسعود ، الحدیث : ۲۷ - ۲۷ ، ج۲ ،ص ۱۰۹)

حضرت سیدنا عبدالله بن هماس رضی الله تعالی عنهماست مردی ہے :اس کا ندصد قد قبول کیا جائے گا، نبه جہاد، ندجج اور ندبی مسلم دمی۔ (تغییر قرطبی بسوری البقرة بخت الآیة :۲۷۱، ۲۲، ۲۴ مس ۲۷۲)

شہنٹا ویدید بقرار قلب وسید ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جمۃ الوداع کے تعلید میں ارشاد فریا یا جبر دار، جان لوا زیانہ بہلیت کا ہر معالمہ میرے قدموں سطحتم کر دیا گیا ہے۔ محرار شاد فریا یا جا ہیت کا سود بھی تتم کر دیا گیا ہے اور سب سے پہلاسود جس کو میں تتم کر رہا ہوں وہ معفرت سیدنا عہاس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا سود ہے۔

( منج المسلم بر آب التي مال جية التي مالحديث: ٢٩٥٠ م ٨٨١)

حضرت سيدنا الدير بريره رضى الله تعالى عندار شاد فرمات قل كدود جهال كتافة وسلطان بحرور يرصلى الله تعالى عليه وآلدوسكم كافرون عليه الله تعالى عليه وآلدوسكم كافرون عند والدوسكم الشوان عند والدوسكم الشوان عند والدوسكم الله الله تعالى الله عندوآلدوسكم المناوال الله عن الله تعالى الله تعالى عليه وآلدوسكم المناوال الله عن والمن عندوآلدوسكم الله عندوآلدوسكم الله عندوآلدوسكم الله عندوآلدوسكم الله عندوآلدوسكم كالله عندوآلدوسكم كالله عندوآلدوسكم كالله عندوآلدوسكم كالمال كمانا (١) الله عندوال ميدان وتك سيدواله عندورال كالله عندوال كالله عندورال كالله كالل

بماگ جانا اور (۷) پاک دامن ،سیدی سادی شادی شده ،مؤمن عورتول پرتبهت لگانا۔

(میچ ایخاری، کتاب الوصایا، باب قول الشرته الی (ان الذین یا کلون اموال الیتی ۔۔۔۔۔ الآب ) الحدیث: ۲۷۲، مس ۲۷۱ مرکار وارا عبار، بے کموں کے دوگار صلّی الشرته الی علیہ والہ وسلّم کا فربانِ عالیمثان ہے جمیں نے جب معران دیکھا کہ دوخمض جمجھے ارم بر مقدر (یحق بیت المقدی) نے گئے، تیم جم آھے تال دیے بیمال تک کہ جم خون کی ایک تیم پر پہنچ جس میں ایک فیض کھڑا ہوا تھا، اور نہر کے کن رہ پر دومر وقتی کھڑا تھا جس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے تھے، تہر میں موجود فتی جب بھی باہر نظنے کا ارادہ کرتا تو کنارے پر کھڑا مفتی ایک پتھراس کے منہ پر مارکراسے اس کی جگہ لوٹا دیتا ، ای طرح ہوتا رہا کہ جب بھی وہ (نہر وال ایخی کنارے پر آنے کا ارادہ کرتا تو کنارے پر آنے کا ارادہ کرتا تو کنارے پر آنے کا ارادہ کرتا تو دومر وقتی ایک پتھراس کے منہ پر باتھر مارکراسے واپس لوٹا دیتا ، اس طرح ہوتا رہا کہ جب بھی وہ (نہر وال ایخی کنارے پر آنے کا ارادہ کرتا تو دومر وقتی اس کے منہ پر بتھر مارکراسے واپس لوٹا دیتا ، میں نے بوچ جھانیہ نہر میں کون ہے۔ جواب ملانیہ سود کھانے والا ہے۔

( میچ ابخاری، کتاب البیع ع، باب آگل الربا وشاهده و کا تنبه، الحدیث:۲۰۸۵ ، م س۱۲۱)

شفتی روزشی دوعائم کے مالک و مخارباؤن پروردگار مزوجل وسلّی الله تعالی علیه دآله وسلّم نے سود کھانے والے اور کھانے والے پرافت فرمائی۔ ( می المسلم ، کتاب المساقاق، باب لعن آکل الرباومؤکلہ ، الحدیث: ۹۵ م ۴ ، ص ۹۵ ) دومری روایت میں بیر ہی ہے : اور سود کے گوا ہوں اور سود کلینے والوں پر مجی لعنت فرمائی۔

(الرجع السابق ، الحديث: ٩٥٠ • ٧١، ص ٩٥٥)

حسن اخلاق کے پیکر بنیوں کے تا جور بخیوب رتب اکبر عزوجل وسٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسٹم نے سود کھانے والے ، کھلانے والے ، اسے لکھنے والے اور کوا ہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا : بیرسب اس کناہ میں برابر ہیں۔

( منجح المسلم ، كمّانب المساقاة ، باب لعن آكل الربا ومؤكله ، الحديث : ١٩٠٠ ٣ ، ص ٩٥٥ )

سرکارابدقرار، شالع روزشارسنی الله تعالی علیه وآلدوسنم کافرمان عالیشان ہے: کمیر و ممناه 7 ش : (۱) الله عزوجل کاشریک تخبرانا اوریہ اِن سب سے بڑا من و ہے(۲) کسی جان کو ناخی تنل کرنا (۳) سود کھانا (۴) یقیم کا مال کھانا (۵) جنگ کے دن میدان سنے بھا گزا(۲) پاک دامن مورتوں پرتہمت لگانا ادر (۷) ہجرت کے بعدا عرائی بن جانا ( یعنی بدو وس جیسی زندگی اپنالیما)۔

( مجمع الزوائد، كتاب الإيمان ، الباب في الكبائر ، الحديث: ٣٨٢ / ٣٩٠ ج ا بس ٢٩١ / ٢٩٣)

شاً و ابرار، ہم غریبوں کے منخوار سکی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے گود نے والی، گودوانے والی سود لیتے والے اور دینے والے پر بعنت فرمانی، کے دوائے والی سود لیتے والے اور دینے والے پر بعنت فرمانی، کتے کی تیمت اور زیا کی کمائی کھانے سے منع فرمایا اور تصویر س بنانے والے پر مجی لعنت فرمائی۔

(المستدللامام احمد بن عنبل محديث الي جحيلة ،الحديث:١٨٧٨ ، ج٢،٥ ٢٥٨ ، غذمًا وتأكز ا)

حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعودر من اللہ تعالی عند روایت قرماتے تل بسود لینے والے سود دینے والے سود کے گواہ سود کا کاغذ لکھنے والے جند سے جبکہ سود جان کریے والے اور ہجرت کے بعد سے جبکہ سود جان کرید کام کرتے ہوں ، ای طرح خوبصورتی کے لئے گودنے والی، گوددائے والی، صدقہ ندوینے والے اور ہجرت کے بعد سے

مرتد ہوکراعرائی بن جانے والے لوگول پر (حضرت سیرنا) محرصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبادک سے لعنت کی تی ہے۔

(المستدللامام احمر بن مشترعیدانندین مسعود، الدید شد: ۱۸۸۱، ۱۹ میری میرود، الدید شد: ۱۸۸۱، ۱۹ میر ۲۹ میر ۷۸) بی مُکَرَّم، نُورِ مُحسَّم سنَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کا قرمان معظم ہے: ۱۹ قراد ایسے تیل که الله عز دجل نه تو آبیس جنت میں داخل فرمائے گا اور نه بی اس کی معتبیں میکھائے گا: (۱) شراب کا عادی (۲) سوو تور (۳) یعتبی کامال ناحق کھائے والا اور (۳) والدین کی نافر مانی کرنے والا۔

(المعدرك، كتاب البيع ع، باب ان اربي الرباع ض ..... الخ والحديث: ٢٣٠، ٢٣٠، ٥٢٥)

رسول اکرم، شبنشاد بنی آوم منگی الله تعالی علیه و آله و منظم کا فرمان عالیشان ب بسود کا گذاه 73 در ہے ہے، ان میں سب سے چوٹایہ ہے کہ آدمی الرباع طرف الرجل السلم ، الحدیث : ۲۰ ۳۳۰ ، ج۲ جس ۳۳۸) آدمی ایک مال سے زنا کرے۔ (المعتدرک، کتاب البیوع ، باب ال اربی الرباع طرف الرجل السلم ، الحدیث : ۲۰ ۳۳۰ ، ج۲ جس صفود نمیک کریم ، رو وف رحیم منگی الله تعالی علیه وآله وسلم کا فرمان عالیشان ہے بسود کا گناه 70 سے زائد درجے ہے اور شرک بھی اس طرح ہے۔ (البحر الزخار بمسند البزار ، مسند همبدالله بن مسعود ، الحدیث : ۵ سهوا ، ج ۵ جس ۳۱۸)

رسول اكرم ومنع معظم ملى الله تغالى عليه وآله وسلم كافر مان عاليثان ب: سود كامحتاه 70 درج ب، ال معين سب سے كم يه ب كم آوى ابنى مال كے ساتھ زنا كرے۔ (شعب الايمان ماب في قبض البرعن الاموال الحرمة ، الحديث: ٥٥٢٠ وج م جس ١٩٣)

حضرت سید نامیدالله بن سلام رضی الله تفائی عندے مردی ہے کہ حضور پاک، صاحب کو لاک، سیّاتِ افعا کی صلّی الله تفائی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے: آدی کا سود کا ایک ورہم لینا الله عزوجل کے تزدیک اس بندے کے صاب اسلام میں 33 مرتبه زنا کرنے ہے زیا وہ . بڑا گناہ ہے۔ (جمع الزوائد برکتاب البع مع، باب ماجام ٹی الریا ، الحدیث: ان ۲۵۵، جم م میں ۴۱۱)

حضرت سیدنا عبداللدرضی اللد تعالی عندفر ماتے بین : سود کے 70 ممناہ تیل ، سب سے باکا اسلام کی نعالت میں ایک مال سے زنا کرتا ہے اور سود کا ایک درہم 30 سے زیادہ بارزنا کرنے سے براہے۔ مزید فرمایا : اللہ مزوجل قیاست کے دن سوائے سود کھائے والے کے برئیک اور فاجر کو کھڑا ہونے کی اجازت دے گا، وہ اگر کھڑا بھی ہوگا تو اس مختص کی طرح کھڑا ہوگا ہے آسیب نے چھوکر یا گل بناویا ہو۔

(المصن عبدالرزاق، كتاب الجامع، باب الكبائر، الحديث: ١٩٨٤، ١٠٠ م ١٩٨١)

حضرت سيدنا كعبُ الاحبار رضى الله تعالى عندار شاد فرماتے إلى: 33 بار ذياكر تاخير ، ثرّو يك مودكا يك ورہم كھانے ہے بہتر ہے جب ميں مود كھا دُن تو الله عز دجل جانتا ہے۔ (المستدلا مام احمد بن عنبل محدیث عبداللہ بن حنظلۃ الحدیث: ٢٢٠ - ٢٢ ، ج ٨، م ٣٣٣) الله كفيوب، دانا نے غيوب، مُنتر و غين النحيوب عزوجل وصلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشاد قرما يا بسود كا يك ورہم جے آدى جائے موئے كھا تا ہے 36 برزنا كرنے سے زيا دو بُراہے۔ (الرجع السابق، الحديث: ٢١٠ - ٢٢ ، ج ٨، م ٣٣٣)

شہنشاہ خوش خصال، میکر عسن وجمال صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور سود کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: سود کا ایک درہم جو آدی کو ملنا ہے 36 بار اس کے زنا کرنے سے نیا وہ بُرا ہے اور سب سے بڑھ کر نیا دتی کسی مسلمان کی ہے عزتی ہے

كناب- (شعب الايمان، باب في قبض البرحن الاموال الحرمة ، الحديث: ٥٥٢٣، جم، ص٩٥٠) وانع رنج و ملال، صاحب بحود ونوال صلِّي الله نغالي عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليثان ہے:جس نے ظالم محض كى باطل كام ميں اعانت كى تاكه

حق كومنائة تووه الشعرومل اوراس كرسول صلى الشاتعالى عليه والدوسلم كذمه ي مرى جوميا اورجس في سوركا ايك درجم كهايا توي

33 بارز تا کرنے کی طرح ہے اورجس کا گوشت حرام سے پالبر ما آگ اس کی تیا دوجی دار ہے۔

(الجم الاوسلاء الحديث: ٢٩٣٧، ج٢، ص ١٨٠)

رسول بدمثال، بی بی آمند کے لال ملی الله تعالی علیه وآلدوسلم ورضی الله تعالی عنها کا فرمان عالیشان ہے: بد فک سود کے 70 سند زائد وروازے تل ان میں سب سے باکا اس طرح ہے میے آدی مالید اسانام میں اپنی مال سے زنا کرے اور سود کا ایک ورہم 35 بارزنا كرئة سه زياوه برأيهد (الترخيب والتربيب، كتاب البيع ع دفيرها، باب الترصيب من الرباء الحديث: ٢٨٨٨) ج٢ م ١٠١٥) خائع الْحُرْسَلين، رَحْمَةٌ للعَلْمين صلَّى اللَّه تعالَى عليه وآله وسلَّم كا فرمان عاليثان ہے: ہے فنگ سود كاحمناه 72 ورسع ہے، ال ميں سب ہے بلكا اس طرت ہے جیسے آدی ایک مال سے زیا کرے اورسب سے بڑے کرنیا وتی کسی مسلمان کی بےعزتی کرتاہے۔

( مجمع الزوائد، كماب المهيوع، إب ما ما من الرباء الحديث: ١٥٤٥، ج ١١،٥١١)

حضرت سيدنا ابو بريره رضى الله تعالى عند سے مروى نب كدستية الميلفين ، وقمة للطينن ملى الله تعالى عليه واله وسلم كافرون عاليثان ب: با فنك سود 70 كنامول كالمجموع بالنامين سب س بلكيه بكرة دى ابنى مال سے نكاح كرے۔

(سنن ابن ماجة ، ابواب التيارات ، باب التغليظ في الرباء الحديث: ١٢٤٨ بم ٢٢١٣)

حضرت سيدنا مبدالله بن عباس رضى الله تعالى عندست مردى ہے : شغيع المذنبين، ائيس الغريبين، مرائع البالكين ملى الله تعالى عليه وآليه وسلم نے سکتے سے مہلے مجورس خرید نے سے منع فر ملیا اور ارشا وفر ملیا : جب کسی کا وال میں زیا اور سود عام ہو سکتے تو ان لوگول نے اپنی جالول کو الشعزوجل كمصنفاب كاستحق كرديا-

· (المعدرك، كتاب المهيع ع، باب اذا ظهر الزنا والربا في قرية مسب الخ، الحديث: ٢٣٠٨، ج٢، ص ٣٣٩)

جعزست سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عندست مروى ب كرتميوب رب المخليين، جناب مهادق وامين عزوجل وسلى الله تعالى عليه وآله وسلم كا فرمان عاليشان ہے: جب بھى كى توم ميں زيا اور سود ظاہر ہوئے تو ان لوگوں نے اپنى جانوں كوالد عزوجل كے عذاب كاخل دار تقمرا ليا- (مهنداني يعلى الموسلي مسدعيدالله بن مسعود والحديث: • ١٩٧٩م، جسم ماسل)

رحمیت کومین ، ہم خریدوں کے دنوں کے چین مِلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمان عالیشان ہے: جس قوم میں بھی سود ظاہر ہوا ان کو قحط سالی نے آلیا اور جس قوم میں بھی رشوت ظاہر ہو کیا وہ دشمن سے مرتوب ہو سکتے۔

(المستدللايام احدين عليل معديث عمروين العاص والحديث: ١٤٨٣٩، ج٠، ص ٢٣٥) --

حضور نبی کریم ملّی القد تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیثان ہے بمیں نے معراج کی رات دیکھا کہ جب ہم ساتو یں آسان پر پہنچے ومیں نے اپنے او پر کڑک، چیک اور کرج ویکھی، پھرمیں ایک ایس توم کے پاس آیا جن کے پیٹ محمروں کی طرح منے جن میں سانپ تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آرہے منے مسل نے جرمیل (علیہ السلام) سے دریافت فرمایا: یہ کون میں؟ تو انہوں نے بتایا: یہ سود کھانے والے تیں۔(المستدملاً مام احمدین عنبل مستدائی هریرة ،الحدیث: ۸۶۴۸ ، ج۳ام ۲۶۹ ، قواصف برلبصواعق )

معزبت سيدنا ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عندي مروى ب كه تحزن جودو تناوت، پيكرعظمت وشرافت صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم كافر مان عالیشن ہے:جب مجھے آسمان کی طرف لے جایا سمیا تومیں نے آسمان دنیا کی طرف دیکھا ، اچا تک جھے لیسے لوگ دکھائی دسیے جن کے پید بڑے بڑے گھرول کی طرح منے اور ان کی تو ندیں لکلی ہوئی تصیب وہ ان فرعونیوں کی گزرگاہ پر بڑے ہوئے منے جو منح وش م آگ پر پیش کئے جاتے تیں ، وہ کہتے تین :اے جارے رب عزوجل! تیا مت مجھی قائم ندکرنا میں نے جرمیل (علیدالسلام) سے بوجھانیہ کون ایں؟ تو انہوں نے بتایا نید آپ منی انڈرتوائی علیہ وآلہ وسلم کی اُمت میں سے سود کھانے والے میں مید کھٹر ہے نہیں ہو سکتے مگر جیسے وہ کھٹرا برتا ہے جے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔

(الترغيب والترصيب "كتاب البيوع ، باب التربيب من الربا\_\_\_\_\_ الخ ، الحديث: ٢٨٩١ ، ٢٢ ، ٩٠ م ٥٠ ٣) محبوب زب العزب الحسن انسانيت عزوجل وصلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كا فرمانِ عاليثان ب: قيامت ك قريب زناء مود اورشراب عام بوجائيس سے۔ (المجم الاوسط ، الحدیث: ۲۹۵ ، ۵۰ مس ۳۸۷)

حضرت سیدنا قاسم بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرماتے میں کہ میں نے حضرت سیدنا عبدالله بن ابی اوفی رضی الله تعالی عنه کو سکے بنانے والول کے بازارمیں دیکھا ،آپ فرمارے متھے:اے سکے بنانے والواجمبیں خوشخری ہو۔انہوں نے کہا:اللدعز وجل آپ کو جنت کی خوشخری دے اسے ابو محدرض اللہ تعالی عند! آپ نے ہمیں کس بات کی خو خری دی ہے۔ تو آپ نے ارش وفر مایا: سرکار مدید، راحمی تلب وسیند صلى اللدتع في عليه وآله وسلم كافر مان عاليشان ب: سك بناف والول كوجبم كى بشارت و دور

( مجمع الزوائد، كمّاب البيوع ، باب ماجاء في الربا ، الحديث : ١٥٨٧ ، ج ٣ ،ص ٣١٣)

شهنشا و مدیند، قرار قلب دسینصلی الله تعالی علیه وآله وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ایسے گناہوں سے بچوجن کی بخشش نہیں: (۱) اوٹ ماریعنی جس نے کوئی چیز چوری کی قبیامت کے دن اسے لائی پڑے گی اور (۲)سود کھانا بینی جس نے سود کھایا وہ قیامت کے دان مخبوط الحواس مجنون بن كرام في كا، مجريه آيت مباركة تلاوت فرما كي:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُو الَّا يَقُوْمُونَ إِلَّا كَهَا يَقُوْمُ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْظُنُ مِنَ الْهَشِ

ترجمه كنز الايمان: وه جوسود كهات بين تيامت كون تدكه رب بول كر حييه كمزابوتام وه جهة آسيب في حجوكر مخبوط بناديا مو (پ3، البقرة: 275) (مجمع الزوائد، كتاب البيوع، باب ماجاء في الربا، الحديث: ٢٥٨٨، ج٠٣، ص ١٦١)

مناحب معمر پیدنه باعب نزول سکینده فیض مخینه صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشاد فرمایا: سود کھانے والا بروز قیامت ---

(ديوانوں کی طرح) اپنے پہلودُن کو کھسيٹنا ہوا آئے گا۔ (درالمحور بسورة البقرة بخت الآية: ٢٧٥٦ج٢،٩٠١) نور کے پیکر، تنام نبیوں کے مُرّ وَرصلی اللّہ نعالی علیہ وآ لَہ وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے : جس سے مال میں مجی سود ہے اضافہ ہو گااس کا انجام کی پري موگا\_ (سنن ابن ماجه ما بواب التجارات، باب التغليظ في الربا ما لحديث: ٢٢٧٩ م ٢٢١٣) دوجہاں سکے تاخور، سلطانِ بُحر و بُرصلّی اللہ تعالی علیہ و**آلہ وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے : (بظاہر)**سود آگر چپرکتنا ہی زیادہ ہوجائے اس کا انبی م ۔ كى پرې بوتايه د (المتدرك، كتاب البيوع، باب الرباوان كثر ---- الخ، الحديث: ٢٣٠٩، ج٢٠، ص ٣٣٩) حضرت سیدنا ابو ہریرو رضی الله تغالی عندے مروی ہے کہ اللہ کے تحویب، دانائے تھی ب، مُنَزُّ ڈِ عَنِ اِلْعُیو ب عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلدوسكم كافرمان عبرت نشان ب الوكول پرايك ايسا زباند ضرورآئ كاكد جرايك سود كمائ كااور جزيس كمائ كااس تك اس كافيار يَنْ إلى الماء الحديث ابن ماجة ، الواب التجارات، باب التغليظ في الربا ، الحديث: ٢٢٥٨ ، ص ٢١١٣) عفیع روزشین دوعالم کے مالک ومختار ہاؤن پرورد کارعز وجل وسٹی اللہ تعالی علیہ دآلہ وسٹم نے ارشاد فرمایا: اس وَات کی تشم جس کے تبعینهٔ قدرت میں میری جان ہے! میری اُمت کے پچھ لوگ برائی اورلبو ولعب میں رات بسر کریس سے اور منج حرام کوحلال سیحنے، گانے گائے والی ر کھنے، شراب مینے اسود کھانے اور ریشم مہننے کی وجہ سے بندر اور فنزیر بن حکے ہول مے۔ ( مجمع الزوائد، كمّاب الاشربة ، باب فيهن يستحل الخمر ، الحديث: ١١٥، ج ٥ ص ١١٩)

حضور نبی كريم صلّى الله اتعالى عليه وآله وسلّم في ارشاد فرمايا: اس أمت كى ايك قوم كمانے بينے اور لهو ولعب ميں رات كزارے كى، چرجب وہ میج کر میں سے تو ان کے چہرے مسنح ہو کر بندر اور خنزیر بن سے ہول سے اور الناملیں دھنسانے اور سینیکے جانے سے وا تعات رونما ہوں مے بیراں تک کہ لوگ میج اٹھیں سے تو کہیں سے: آج مات فلاس کا تھر دھنسا دیا کیا اور آج رات فلاں کا تھر دھنسا دیا نمیا۔اوران پر آسان سے بتھر چھینکے جائیں مے جیسا کہ حضرت سید ٹالوط علیہ السلام کی قوم کے تعبیلوں اور مکھرون پر برسائے گئے اس لئے کہ دو شراب پئیں سے، ریشم پہنیں مے، گانے گانے والیاں رکھیں مے اسود کھائیں کے اور رشتہ وارول سے قطع تعلقی کریس مے۔

( كنز العمال، كمّاب المواعظ والرقائق بشم الاتوال، الحديث: ١١٠ ١٢م، ج١٢ م ٣٧)

سود کو بھی کمیر و گناہوں میں شار کیا گیا ہے کیو فکدا جادیث مبار کہ میں اے کبیر و بلکدا کبڑ الکہا ترکہ کیا ہے۔ سركارابدقرار، شافع روزشوصلّی الله تعالی عليه وآله وسلّم كافرمان عاليشان ہے: 7 ہلاك كرنے والى چيز ون سے بچو-عرض كى مخى نيا رسول الندعز وجل و صلَّى اللَّد تعالى عليه وآله وسلَّم إده كون ي بين؟ تو آبِ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشا وفر ما يا: (١) الله عز وجل كے ساتھ شريك تلم بر ، نا (٢) جاد وكرنا (٣) كى كونا حن قىل كرنا (٢) يىنىم كامال كھانا (٥) سود (٢) جنگ كے دن بھاك جانا اور (٤) ياك داكن سيدى سادى مؤمن جورتول برتبهت لكانا-( صحیح ابنی ری، کتاب الحارین من اهل الكفر والردة مباب ری الحصنات .....الخ، الحدیث: ١٨٥٧ اص ٥٧٢)

حدیث ۲: میج مسلم شرنیف میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی، که رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سود کینے والے اور سود دینے والے اور سود کا کاغذ لکھنے والے اور اُس کے گواہوں پرلھنت قرمائی اور بیفر مایا: که وہ سب برابر بیں۔(2)

حدیث سا: امام احمد وابو داود و نسائی و ابن ماجه ابو هریره رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که حضور ( صلی الله تعالی علیه

شاہ ابرار، ہم غربیوں کے خوارسٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیثان ہے: کبیر و کناہ 9ہیں ال میں سب سے بڑا گناہ القدعز وجل کے سرتھ شریک تفہم اٹا بھی مؤسن کو (ناحق) آل کرنا اور سود کھانا ہے۔

(اسنن الكيرى لنعيم في مراب الشهاوات، باب من جوزشهادت ..... الخ ، الحديث ٢٠٤٥ ، ٢٠ ١٠٥ ، ١٠ م ١١٥٠) رسول انور، صاحب كورْصلى الله تعالى عليه وآكه وسلم كا قربان عاليثان ب بحير ومنابول ميس سب بير عمنا والله عزوجل كساته شريك مفهرانا ، مؤمن كوناح ترك كرنا ، سوداوريتيم كا بال كهانا ب-

( مجمع الزوائد ، كمّاب الايمان ، باب في الكيائر ، الحديث : ٣٨٣ ، ج ا م ١٩٩٧)

نی مُنَارٌ م بنور بُسُمِ صلّی الله نتمالی علیه وآله وسلّم کافر بان منظم ہے: 7 کیر و گنا بول سے بچر: الله عزوجل کے ساتھ شریک مظہرانا ،کسی کولل کرتا، میدان جنگ سے بھا گنا ، پیتیم کا بال کھانا اور سود کھانا۔ (اعجم الکبیر، الحدیث: ۱۳۳۵، ج۲، من ۱۰۳)

رسول اکرم، شبنشاہ بن آ دم سکی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللی بین کی طرف مط اکھا جس میں فرائض سنن اور ویوں کا تذکرہ تھا اور معزت سیدنا حمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو وے کر بھیجا، خط میں لکھا تھا: کیر ہ گنا ہوں میں سب سے بڑے گناہ اللہ عز وجل کے ساتھ شریک مخبرانا، مؤمن کو ناحق قبل کرنا، جنگ کے دن اللہ عز وجل کے جہاو سے بھا گنا، واللہ بن کی نافر مانی کرنا، پاک وامن عورت پر تہت نگانا، جا دوسیکھنا، سوداور پہیم کا مال کھانا ہیں۔

(سنن الكبر كليم تني مكتاب الزكاة ، باب كيف فرض الصدقة ، الحديث: ٢٥٥ م ١٠ ج ١٠٩٠)

مابقدا حادمتِ مبارکہ نے قائدہ حاصل ہوتا ہے کہ سود کھانے والاء کھلانے والا (یعنی وسینے والا)، لکھنے والا، گواہ، اس میں کوشش کرنے والا، اس پر مددگار تمام کے تمام فاسق بین اور اس میں کی فتم کا بھی وفل کبیر و گناہ ہے۔

(2) منج مسلم ، كتاب المساقاق... إلخ ، باب لعن آكل الرباومؤكله الحديث: ٥٠١- ٢٠١ (١٥٩٧) بم ١٢٧٠.

حكيم الامت كي مدنى پيول

ا سود کھانے والے کا ذکر پہلے فرمایا کہ بھی بڑا گنیگار ہے کہ سود لیتا بھی ہے اور کھا تا بھی ہے ، دوسر ہے پر بینی مقروض اور اس کی اولا و پرظلم مجمی کرتا ہے ، اللہ کا مجمی حق مارتا ہے اور بندول کا مجمی۔

۲ \_ بینی اصل گن و جس سب برابر بین که سودخوار کے محدومعاون بین برگناه پر مدد کرتا مجس گنا ہے رب تعالٰی نے صرف سودخوار کواعل ان جنگ ریا معلوم ہوا کہ بڑا مجرم بیہ بی ہے۔ (مراۃ المناجع شرح مشکوۃ المصانع ، جس بیس ۱۳۱۰) وسم) نے فر ، یا: لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی نہیں بچے گا اور اگر سود نہ کھائے گا تو اس کے بخارات پنچیں گے (یعنی سود وے گا یا اس کی گوائی کر بگا یا دستاویز کھے گا یا سودی روپہیے سی کو دلانے کی کوشش کر نگا یا سود خوار کے یہاں دعوت کھائے گا یا اُس کا ہدیہ قبول کر نگا)۔(3)

صدیث سن: امام احمد و دار قطنی عبدالله بن حظله عسیل الملائکدرضی الله تعالی عنهما سے داوی ، کدرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسم نے فرمایا: سود کا ایک درہم جس کو جان کرکوئی کھائے ، وہ چھتیں مرتبہ زنا سے بھی سخت ہے۔ اس کی مثل بیج تی نے ابن عباس رضی اللہ تعدلی عنهما ہے روایت کی۔(4)

(3) سنن أي داود، كمّاب البيوع، باب في اجتناب الشهمات، الحديث: اسه السهرج ٢ بم اسه.

عليم الامت كي مدنى مجول

ا بال طرح . كدسود كا رواح عام بوجائے كا اور برخص بلا واسط يا بالواسط بهى تہمى سود كھا ضرور لے كا جيسا كدآج كل بور ہا ہے كوئى كارو بر بغير بينك كے ييں چلنا اوركوئى بينك بغيرسووك ين دين بيس كرتا ،اب اس سودى روپيہ سے جوكارو بار بوگا اس بيس سود ضرور شامل اوگا۔

ا یعنی اس زمانہ میں ایعنی وگ سود لیں ہے بعض دیں ہے بعض سود کی گوائی تحریر وغیرہ کریں ہے بعض لوگ ان سودی کا روبار والوں کے گھر دھوت کھا کیں ہے بعض لوگ ان سے دینی کا سوں میں چندہ لیں ہے ، بہر حال بیسودی بیسر کی ذریعہ ہر جگہ ضرور پہنچ گا۔

مسلہ: جس کی آمدنی خلوط ہو کہ حال بھی ہو حرام بھی اس کے بال طازمت کر کے تخواہ لینا اس سے چندہ لین ، اس کے بال دالوت کھا او فیرہ میں اس پھی ہو تز ہے ، بال خالص حرام کمائی والے کے بال نہ طازمت جائز شران سے بید مطاطات ورست ۔ ( کتب فقہ) اس لیے بیمال صفور میں اللہ علیہ وسلم نے سود عام ہوجانے کی خمر دی محران سب لوگوں گوقات یا محتیکا رند فرطاع سود توار فاس ہے محر بھے سود کا غبار یا بخار پہنچ است فاس اللہ علیہ وسلم کے بال نہ طید وسلم کو بو طالب کے بال پرورش کے اس برورش کی کم کیاں بھیٹا مخلوط تھیں ، خالص طال نہ تھیں ، اگر خلوط مال کی دوست یا چندہ حرام ہوتے ، تو رسب تعالی اسپ کلیم و حبیب صموہ اللہ عبد کہ کہ کیاں بھیٹا خلوط تھیں ، خالص طال نہ تھیں ، اگر خلوط مال کی دوست یا چندہ حرام ہوتے ، تو رسب تعالی اسپ کلیم و حبیب صموہ اللہ عبد کہ کہ کیاں بھیٹا خلوط تھیں ، خالت بھی جو تھی اس کے بیک و تھی و اللہ کی تحقیق نہ کر وہ جا میں تو آج کوئی و تی دوارہ مدر سے ، مورد کی پرورش آن سے بال نہ کراتا ، نیز آگر خلوط مال سے میں معالی کی تحقیق نہ کر سے جا میں تو آج کوئی و تی دوارہ مدرد خیال میں دکھا جائے ۔ اس قاص میں تو آج کل کے بیک وغیرہ تکھوں کی توکر اوں کا حال مجی معلوم ، وگیا۔ یہ مغرور ہے کہ اس خواص حال روزی مانا مائم کی تیس تو مشکل مغرور ہے ۔ (مراة المناجی شرح مشکلوۃ المحانی ، جو اس میں اس مال

(4) المستدللامام أحمر بن طنبل محدثيث عبدالله بن هنظلة والحديث: ٢١٠-٢٢، ج ٨ بس ٢٢٣.

كيم الامت كندني كيول

ا یے غسیل ملا نکہ حضرت حنظلہ کی صفت ہے نہ کہ عبداللہ کی دحضرت حنظلہ غزوہ احد کے دبن نوعروس ہتھے، انجی جنابت ہے سل نہ ہے

# شوروسها و سوروسها و سوروسه

عد بٹ کھڑ ان وجہ وہیم اور براہ رضی اللہ تعالی عند سدراہ کی دلیر ماں الدسلی اید تعاق عابیہ و هم نے فریایا: ... کو سرو) ستر حصد ہے ان میں سب سے کم ورجہ میہ ہے کہ کوئی تھی اپنی مااں ہے ڈیا لیے ۔ (5)

پائی کے بیاب میں میں یہ بیٹے بھی سے اور شمید ہوئے ، انہیں حضرت جریل و سیا سل سے قب اوران ان اور ہی ہیں ہے بائی تیسے ، ماتھ کی سے ن کا تقب فسیل انماز تکہ ہواران کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی مخالی جی اور سلی اللہ عابیہ اللہ ما ہوا ان سے انت سات سا یہ تھے ، فعد و کے برائر تھے میز ہوائین محاویہ کی جوٹ مع انصار عدید کے آپ نے توڑوری اور حرو کے دان اسپنے مات ایوں ت سات سا یہ تھے ، فعد و کے برائر انتہا ہوئے و پر بیز گار تھے۔ (ایٹوں)

ع کو نے سے مراو ہے سوولینا خواہ کھائے یا پہنے یا کسی اور استعال میں لائے یا صرف جمع کر کے رکھے، چونکہ تن م ستعال ہے میں کھا تا ہے ایک ورہم سے مراو رکھانے وال کہا جاتا ہے ایک ورہم سے مراو اروا ہم ہے اس لیے اس کے آئر فر مایا ، تماری اصطلاح میں بھی سوولینے والے کو سود خوار یعنی سود کھانے وال کہا جاتا ہے ایک ورہم سے مراو معمولی سامال ہے ۔ جانے کی تیراس لیے لگائی کہ بے تکمی میں اگر سود کا پیسہ استعمال میں آجائے تو ممنا و نہیں ، می لیے تلوط کم کی وا نے کے اس وقعیرہ کھانا چایا یا عمل اس کھانا چایا یا عمل ۔

س ایک سود کے چھتیں زنا سے برتر ہونے کی چیر دجیں ہیں: زناحق اللہ ہاور سودحق العباد جوتوبہ سے معاف نیس ہوتا ، سودخوا ، رکوانلہ
رسول سے جنگ کا اعلان ہے زائی کو بیداعلان نہیں ، سودخوار کوخرائی خاتر کا ایمدیشہ ہے زائی کے متعلق بیداند بیشنہیں ، سودخوار مقروض اور اس
کے بال بچوں کوتباہ کرتا ہے ای لیے سودخوار پر زیادہ ختی ہے۔ (لمعات ، سرقات) نیزعومنا مسلمان زنا سے تو نظر ت کرتے ہیں گرسود سے
میں ، حکومتیں اور گنا ہوں کورو کئے کی کوشش کرتی ہیں گرسود کورواج و جتی ہیں اس سے بچنا مشکل ہے۔

ا سے بعن جیسے منی کے تیل میں بھیگا ہوا کیڑا آگ میں جل جاتا ہے ایسے ای سود، رشوت، جوئے، چوری وغیرہ حرام ، سے پیدا شدہ موشت دوزخ کی آگ میں بہت جلد بطے گا، چونکہ غذا سے خون اور خون سے گوشت بڑا ہے اس لیے نذا بہت پاکیزہ ہونی چاہیے، حرام غذا کا اثر سارے بدن پر پڑتا ہے۔ (مراة المناجج شرح مشکوة المصابح، جسم ۴۸۸)

(5) سنن ابن وجه وكتاب التجارات، باب التغليظ في الرباء الحديث: ٣٢٧ مج ١٩٩٣م. ٢٥٥. ومشكاة المصابح وكتاب البيع رع وباب الرباء القصل الثالث والحديث: ٢٨٢٤م ٢٥٠ م ١٣٢.

### تحكيم الامت كيدني مجول

ا یعنی باں سے زنا کرتا جب کمترین درجہ ہوا تو بقید درج ال سے ذیادہ سخت ہوں گے، چونکہ اہل عرب سود کے بہت زیادہ عدی سختے ، ان سے سود چھوڑنا آسان شقا اس لیے سود پر زیادہ وعیدیں دارد ہوئیں۔ خیال رہے کہ زنا اکثر مردعورت کی رضا مندی سے بلکہ زیادہ ترعورت کی رضا مندی سے بلکہ زیادہ ترعورت کی رضا مندی سے بلکہ زیادہ ترعورت کی رضا ہے ہوتا ہے ای لیے دب تعالٰی نے زنا میں عورت کا ذکر پہلے فرمایا۔ کہ فرمایا این واز نن ترس مقروش کی رضا ہے موتا ہے ای کے دب تعالٰی نے زنا میں عورت کا ذکر پہلے فرمایا۔ کہ فرمایا این وجہ سے بھی سود کے احکام سخت تر ایس کہ بدگتاہ بھی ہے اور قلم بھی صرف مقروش پرنیس بلکداس کے سرے بجول پرمود نوردایک تیرسے بہت سول کا شکار کرتا ہے۔ (مراة المناج شرح مشکل آ المعانی من سرم میں میں ا

حدیث ۲: امام احمد و این ماجه و بیبیقی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے راوی، که رسول الله مسلی الله تعالی علیه وسم نے قرمایا: (سودسے بظاہر) اگرچه مال زیادہ ہو، گرنتیجہ بیاہے کہ مال کم ہوگا۔ (6)

صدیت ک: امام احمد و ابن ماجہ ابو ہریرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے فرمایا: عب معراج میراگز رایک قوم پر ہواجس کے پیٹ گھر کی طرح (بڑے بڑے) ہیں، ان بیٹوں میں سانپ ہیں جو باہر سے دکھائی و ہیتے ہیں۔ نے بوچھا، اے جرئیل! یہ کون لوگ ہیں؟ اُٹھوں نے کہا، یہ سودخوار ہیں۔ (7) حدیث ۸: صحیح مسلم شریف میں عباوہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: سونا بدلے میں سونے کے اور چاندی بدلے میں چاندی کے اور جیوں بدلے میں گیہوں کے اور جو بدلے میں جو کہ میں جو کہ برابر برابر اور دست بدست نیچ کرواور جب بدلے میں جو کہ برابر برابر اور دست بدست نیچ کرواور جب

### تحکیم الامت کے مدنی چھول

ا بیرفر مان مسمان کے لیے ہے کہ سود کا انجام قلت و ذکت ہے، اس کا بہت تجربہ ہے، فقیر نے بڑے بڑے سودخوار آخر بربا و بلکہ ذکیل و خوار ہوتے دیکھے، بعض جلد اور بعض دیر ہے، سود کا پیپہامٹل مال بھی لینے و برباد کرنے آتا ہے، اگر کفار کو کھل جائے تو کھل سکتا ہے، ہرایک کی فذ امختلف ہے۔ (مراقالہ، نیچ شرح مشکو قالمصابح، جسم میں میں)

(7) سنن ابن ماجه، كمّاب التجارات، باب التغليظ في الرباء الحديث: ٢٢٤٣، جسم ٢٠٥٠

### حكيم الامت ك مدنى كھول

س اس معلوم ہوا کہ اگر چیسود دیٹا بھی حرام ہے جرم ہے گرسود لیما زیادہ سخت جرم ہے کہ حضور انور نے سودخوار کا یہ حال معاحظہ مایا کہ سودخوار گنبگار بھی خلالم بھی ،سود دینے والا گنبگارہے گر ظالم نہیں بلکہ مظلوم ۔ (مراۃ المناجی شرح مشکلہ ۃ لمصانیح ، ج سم ہم اسس)

<sup>(6)</sup> المستدلدا م أحمد بن طنبل بمستدعبدالله بن مسعود، الحديث: ١٩٥٥ عرا، ٢٠٠٥ م٠ ٥٠٠

امنان (8) میں اختلاف ہوتو جیسے جاہو پیچو (لینی کم ویش میں اختیار ہے) جبکہ دست بدست ہوں۔ اوراس کی مثل اوراس کی مثل اور اوراس کی مثل اور اور این کی مثل انتا زیادہ ہے کہ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا، اُس نے سود کی معامد کی، لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔ اور صحیحین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس کے مثل مردی۔ (9)

ر سے اور ایک استعمین میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا : کہ اوھار میں سود ہے۔ اور ایک روایت میں ہے ، کہ دست بدست ہوتو سود نہیں یعنی جبکہ جنس مختلف ہو۔ (10)

(8) سنف کی جمع جنس -

(9) ميمسلم، كتاب المساقلة ... والخ ، باب الصرف والتي الذبب ... والخ ، الحديث: ١٨-(١٥٨٤) بم ٨٥١٠.

عكيم الدمت كے مدنى كھول

س یعنی چونکسان کی جنسیں مختلف ہیں لہذا ان میں زیادتی کی طلال ہے لیکن ہم وزن میں ادھار ترام ہوگا حییا کہ پہلے مدیث میں اور انہی شرح میں گزر چکا۔ (مرقات دلمعات) (مراق المناخج شرح مشکلو ۃ المصابح ، جسم موسس)

(10) میم مسلم، كتاب المساقاة ... الخ ، باب الصرف و نظ الذيب ... الخ ماليديث ٨٢ - (١٥٨٣) كليم الامت كي مدنى مجول

ا۔ پہ صراض فی ہے نہ کہ حقیق جیے رب کا فرمان " اِنْتَمَا حَرَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَهَيْدَةَةَ " جَس کہ قرآن کريم نے جوسرف چھ جانوروں کی حرمت بیان کی حصر کے طریقہ پر بیمٹر کمین کے بحیرہ سائبہ وفیرہ کے متعابلہ جس ہے ورنہ کیا گدھا وغیرہ بھی حل لنہیں ہے کہ شخص نے حضور صلی بیان کی حصر کے طریقہ پر بیمٹر کمین کے بحیرہ سائبہ وفیرہ بھا ہوگا اللہ عبیہ وکئی اللہ عبیہ کو برابر برابر فرو دحت کرنے کے متعلق دریافت کیا ہوگا ، یا مختلف اوبس کوزیادتی کی ہے بچنے کے برے میں پوچھا ہوگا وفر مایا ان صورتوں میں سود صرف ادھار میں ہوگا نفذ ہی نہیں ، ایک سیر گندم دو سیر جو کے مؤش یا ایک سیر گندم ایک سیر گندم کے مؤش سے توفر مایا ان صورتوں میں سود صرف ادھار میں ہوگا نفذ ہی نہیں ، ایک سیر گندم دو سیر جو کے مؤش یا ایک سیر گندم ایک سیر گندم کے مؤش سے

\_\_\_\_\_\_\_ حدیث ۱۰: این ماجه و دارمی امیرالمونین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه سے رادی، که فر مایا: سود کو حچوژ و اور جس میں سود کا شبہ ہو، اُسے بھی حچوژ دو۔ (11)



(13) منن ابن ماجه، كماب التجارات، باب التغليظ في الربا، الحديث: ٢٢٧٦، ج٢، ص ٢٥٠

### حکیم الامت کے مدنی پھو<u>ل</u>

ا یعنی حضور انوراس آیت کنزول کے بعد بہت کم ظاہری حیات سے دنیا شدرت اور جس قدر زمانہ حضور انور کو ملا وہ دوسرے اہم کاموں میں گزراس لیے اس آیت سود کی تفصیل قفیر شہوتکی مرف چید چیزوں میں سود کی حرمت کی تفصیل فرمائی، نیز سود کی تفصیل قدرت کاموں میں گزراس لیے اس آیت سود کی تفصیل قفیر کر دیے سے ان وجوہ واضح بھی تھی اور حضور ، نور نے چید چیزوں کی تفری فرما کر علاء امت کو تو انین سود کی رہبری بھی فرمادی تھی ، معول مقرر کر دیے سے ان وجوہ سے تفصیل کی چندان ضرورت ندرہی تھی ، چر بعد میں علاء امت نے اس مسئلہ کو بھی بالکل واضح کردیا لہذا حدیث پر بیاعتراض نہیں کددین سلام پورا داضح نہ ہوا کہ آئیک مسئلہ فنی رہ گیا ، اصول آو اس کے بھی واضح ہوگے ، قروع مسائل بعد میں واضح ہوئے ۔ (از مرقات) سل بین چیزوں کی تفری حضور اثور نے فرمادی ان میں بھی سود شہور ان کے علادہ دیگر چیزوں کی تفریخ حضور اثور نے فرمادی ان میں بھی سود شہور ان کے علادہ دیگر چیزوں کی تفریخ حضور اثور نے فرمادی ان میں بھی سود شہور ہی اس میں اس میں اور سے بھی اور نے والا شہر شک کہا۔ تا ہے بدا دیگر میں میں اس دی جہاں سود کا شک ہود ہاں بھی بچے وہم کا اعتبار نہیں شک ووہم میں قرق ہے ، دلیل سے پیدا ہونے والا شہر شک کہا۔ تا ہے بدا دلیل شہر وہم ہے ۔ (مراق الدنا جی شرح شرح مشکلو ق المصافح ، جسم میں میں ا

# مسائل فقهييه

ر بالیمنی سود حرام تطعیٰ ہے اس کی حرمت کا منکر کافر ہے اور حرام تبھے کر جواس کا مرتکب ہے فاسل مردودالشہادۃ ہے عقد معاوضہ میں جب دونوں طرف مال ہواورا کی طرف زیادتی ہو کہ اس کے مقابل (بدلے) میں دوسری طرف سچھ نہ ہو بیسود ہے۔

مسئلہ ا: جو چیز ماپ یا تول سے بکتی ہو جب اُس کو اپنی جنس سے بدلا جائے مثلاً گیہوں کے بدلے میں گیہوں۔
جو کے بدلے میں جو لیے اور ایک طرف زیادہ ہو حرام ہے اور اگر وہ چیز ماپ یا تول کی نہ ہو یا ایک جنس کو دوسری جنس
سے بدلا ہو توسود نیس عمدہ اور خراب کا بہاں کوئی فرق نہیں لینی تبادلہ جنس میں ایک طرف کم ہے گریہ اچھی ہے، دوسری
طرف زیادہ ہے وہ خراب ہے، جب بھی سود اور حرام ہے، لازم ہے کہ دونوں ماپ یا تول میں برابر ہوں۔جس چیز پر
سود کی حرمت کا دار مدارہے وہ قدروجنس ہے۔قدرسے مراد وزن یا ماپ ہے۔(1)

مسئلہ ۲؛ دونوں چیزوں کا ایک نام اور ایک کام ہوتو ایک جنس سجھیے اور نام ومقصد میں اختلاف ہوتو دوجنس جانے جسے گیہوں، جُو۔ کپڑے کی قشمیں ململ (ایک قشم کا باریک سوتی کپڑا) ، کٹھا (ایک قشم کا سوتی کپڑا)، گبرون (ایک قشم کا موٹا کپڑا)، چھینٹ (رنگین چھپا ہوا کپڑا)۔ بیسب اجناس مختلف ہیں، تھجور کی سب قشمیں ایک جنس ہیں۔ لوہا، سبیہ،

(1) الهداية ، كتاب البيوع ، باب الرباءج ٢٠٥٥ - ٢١.

اعلیٰ حضرت، امام ابلسنت، مجدودین وطت الشاه امام احدرضاخان علید و حمة الرحمن فآوی رضویه شریف میں تحریر فررست ہیں:

مود لینا مطلقا حرام ہے مسلمان ہے جو یا کافرے ، بنگ ہے جو یا تاجر ہے جتی صور تھی سوال میں بیان کیں سب ناج تز ہیں قرض دے کر

الل پر بچھٹھ بڑھ بینا سود ہے باایک چیز کواس کی جنس کے بد لے ادھار بیچنا یا دو چیزیں کہ دونوں آول ہے بکل ہوں یا دونوں ناپ ہے، ان

میں ایک کو دوسرے سے ادھار بدلتا یا ناپ خواہ تول کے چیز کواس کی جنس ہے کی بیشی کے ساتھ بیچنا مثل سر بھر کھرے گیبوں سواسیر ناقع
گیبول کے عوض بیچنا ہے صور تھی سود کی ہیں اور جوشر عاسود ہے ، اس میں بیر نیت کر لیما کہ سوزمیں لیما ہوں پھھ اور لیما ہوں تحتی جہ ت ہے،

میں وہاں بیر نیت کام دے سکتی ہے جو داقع میں سود نہ ہواگر چہ دینے واللا اسے سود بی بچھ کروے مثلاً بہاں کی کافر کے پاس اس کی دکان

یا کوشی یا بمک میں بشرطیکہ اس میں کوئی مسلمان شریک نہ ہورو پیرین تح کردیا اور اس پر جو نفع کافر نے اپ وستور کے سوافق دیواسے اپنے کوشی یا بمک میں ، وارتد تعالی علم۔

رو بیریا نفع اور سود خیال کرکے د لیا بلکہ ہیں بچھ کر لیا کہ ایک مال مہاری برضائے مالک ملتا ہے تو اسمیس حرج نہیں ، وارتد تعالی علم۔

( فأوى رضويه ، جلد ١٤ ، ص ٣٣٣ رضا قا وَ ندْ يَثْن ، له مور )

تا نبا، پیتل مختلف جنسیں ہیں۔اُون اور ریٹم اور سوت مختلف اجناس ہیں۔گائے کا گوشت، بھیٹر اور بکری کا گوشت، وُنبہ کی چکّی (وینے کی چوڑی وُم) ، پریٹ کی چر ہی، بیسب اجناس مختلفہ ہیں۔(لیعنی مختلف جنسیں ہیں) روغن گل (گلاب کا تیل) ، روغن جیلی (چنبیلی کے پھولوں کا تیل) ، روغن جوہی (چنبیلی جیسے خوشبودار پھول کا تیل) وغیرہ سب مختلف اجناس ہیں۔(2)

مسکلہ سا: قدر چنس دونوں موجود ہوں تو کی بیٹی بھی جرام ہے (اس کور بالفضل کہتے ہیں) اور ایک طرف نقذ ہو
دوسری طرف ادھار یہ بھی جرام (اس کور با النب کہتے ہیں) مثلاً گیہوں کو گیبوں، جوکو جو کے بدلے میں بھے کریں تو کم و
ہیش جرام اور ایک اب دیتا ہے دوسرا کچھ دیر کے بعد دے گا ہیسی جرام اور دونوں میں سے ایک ہوایک نہ ہوتو کی ہیش
جائز ہے اور اُورھار جرام مثلاً گیبوں کو جو کے بدلے میں یا ایک طرف سیسہ ہوایک طرف لو ہا کہ پہلی مثال میں ما پ اور
دوسری میں وزن مشترک ہے گرجنس کا دونوں میں اختلاف ہے۔ کپڑے کو کپڑے کے بدلے میں غلام کو غلام کے
دوسری میں وزن مشترک ہے گرجنس کا دونوں میں اختلاف ہے۔ کپڑے کو کپڑے کے بدلے میں غلام کو غلام کے
بدلے میں بچ کیا اس میں جنس ایک ہے گر قدر موجوز نیس لبذا ہیتو ہوسکتا ہے کہ ایک تھان ویکر دوتھان یا ایک غلام کے
بدے میں دوغلام خرید لیے گر اور دھار بیچنا حرام اور سود ہے آگر چہ کی بیشی شہواور دونوں نہ ہوں تو کی بیشی بھی جائز اور
اور ھار بھی جائز مثلاً گیہوں اور جو کو رو پیہ سے خرید میں یہاں کم وہیش ہونا تو ظاہر ہے کہ ایک رو پیہ کے موض میں جنب
جاہو خریدہ کوئی حرب نہیں اور ادھار بھی جائز ہے کہ آئ خریدہ رو پیہ مہینے میں سال میں دوسرے کی مرضی سے جب
جاہودہ جائز ہے کوئی خرائی نہیں۔ (3)

مسئلہ ہم: جس چیز کے متعلق حضورا قدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماپ کے ساتھ تفاضل (زیادتی لیعنی اضافہ)
حرام فرمایا، وہ کسی (ماپ کی چیز) ہے اور جس کے متعلق وزن کی تصریح فرمائی وہ وزنی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
ارشاد کے بعد اُس میں تبدیل نہیں ہوسکتی، اگر عرف اُس کے خلاف ہوتو عرف کا اعتبار نہیں اور جس کے متعلق حضور (صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم) کا ارشاد نہیں ہے، اُس میں عادت وعرف کا اعتبار ہے ماپ یا تول جو ہے چھول ہو، اُسکا لحاظ ہوگا۔ (4)
اللہ تعالی علیہ وسلم) کا ارشاد نہیں ہے، اُس میں عادت وعرف کا اعتبار ہے ماپ یا تول جو ہے چھول ہو، اُسکا لحاظ ہوگا۔ (4)
مسئلہ ۵: توار کے بدلے میں اگر لوہ کی بنی ہوئی کوئی چیز فریدی تو جائز ہے اگر چہ ایک طرف وزن کم ہے
دوسری طرف زیادہ کہ قدر میں اِسے اُر جی میں اگر لوہ کی چیز ادھار لینا ورست نہیں۔ (5)

<sup>(2)</sup> ردامجنار، كماب البيوع، باب الرباء مطلب: في الابراء عن الرباء جي م ٢٢٣.

<sup>(3)</sup> العداية ، كتاب البيرع ، باب الرباء ن ٢ يص ١٠ - الاوغير باه

<sup>(4)</sup> الحداية ، كتاب البيوع ، باب الرباء ج٢ ، ص ١٢ ، وغير باه

<sup>(5)</sup> روالحتار، كتاب البيوع، بأب الرباء مطلب: في الابراء من الرباء حيم ٢٢٣.

مسئلہ ۲: جو برتن عدد سے مکتے ہیں اگر چہس کے برتن سبنے ہیں وہ وزنی ہو جیسے تانبے کے کٹورے کلاس ایک سے بدیے میں دوسرا خرید نادرست ہے اگر چہ دو**نوں کے وزن مختلف ہول کہ اب وزنی نہیں گرسونے** چاندی کے برتن ، عرباہم وزن میں مختلف ہوں تو نیج حرام ہے اگر چہ بیرعدد سے فروخت ہوتے ہوں۔ (6)

مسکلہ ۷: منصوصات ( لینی جن اشیاء کے بارے میں نص دارد ہے ) کےمواقع پر عرف کا اعتبار نہیں بیاس دفت ے جب کہ تبادلہ جنس کے ساتھ ہو، مثلاً گیہوں کو گیہوں سے بیچ کریں اور غیر جنس سے بدلنے میں اختیار ہے، مثلاً گیہوں کو بڑے بدیلے میں یا روپ چیے نوٹ ہے خریدنے میں اگروزن کے ساتھ بیچے ہو، حرج نہیں۔(7)

مسئلہ ۸: جو چیز وزنی ہوائے ماپ کر برابر کر کے ایک کودوسرے کے بدلے میں بیچ کیا تمریز ہیں معلوم کران۔ کاوزن کیا ہے میہ جائز تہیں اور اگر وزن میں دونول برابر ہوں نیج جائز ہے اگر چہ ماپ میں کم بیش ہوں اور جو چیز کیلی ہے اُس کو دزن سے برابر کر کے تیج کیا تکریہ بیس معلوم کہ ماپ میں برابر ہے یانہیں مینا جائز ہے۔ ہندوستان میں گیہوں جَوْدُعُ وَأُوزُن سے نَتِح كرتے ہيں حالانكہ ان كاكيلي ہونا حضور صلى اللہ تعالیٰ عليہ دسلم کے ارشاد سے ثابت البزا اگر گيبوں كو گنہوں کے بدلے میں نیچ کریں تو ماپ کرضرور برابر کرلیں اس میں وزن کی برابری کااعتبار نہ کریں۔ یوہیں تیہوں، جَو ز ض لیں تو ماپ کرلیں اور ماپ کردیں۔اور ان کے آئے کی بیٹے یا قرض وزن سے بھی جائز ہے۔(8)

مسکلہ 9: یتیم کے مال کی نتیج ہوتو اُس میں جو دت (خوبی) کا اعتبار ہے مثلاً وصی کو پیٹیم کے اجھے مال کور دی کے برلے میں بیچنا ناجائز ہے۔ یو ہیں وقف کے اچھے مال کومتولی نے خراب کے بدلے میں پیج دیابینا جائز ہے۔ (9)

مسکلہ ۱۰: سونے چاندی کےعلاوہ جو چیزیں وزن کےساتھ بھی ہیں روپیداشرفی سے اُن کی بیج سلم ورست ہے اگرچہ وزن کا دونوں میں اشتراک ہے۔(10)

مسکلہ اا: شریعت میں ماپ کی مقدار کم سے کم نصف صاع ہے آگر کوئی کیلی چیز نصف صاع سے کم ہومثلا ایک دو

والعداية بكتاب البيوع، باب الرباءج ٢٠٥٠ ١٢. ونتح القدير، كمّاب البيوع، باب الرباءج ٢ يص ١٥٧.

<sup>(6)</sup> الرجع السابق من ٣٣٣ م.

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب الرباء ج ع مى ٢٧م.

<sup>(8)</sup> الدرالخاروردالمحدّر، كمّاب البيوع، بإب الرباء مطلب: في أن أنص ... إلخ مج مر م ١٠٠٠ مسم.

<sup>(9)</sup> الفتاوى الهندية ، كتاب البيوع ، الباب التاسع فيما يجوز بيعد ... والخ ، الغصل الساوس ، ج ١١٥ ما ١١٠. (10) فتح القدير، كمّاب البيع ع، باب ولربا، ج٢، ص ١٥٥، وغيره.

ب اس میں کی بیشی یعنی ایک لپ دولپ کے بدلے میں پیچنا جائز ہے۔ یو ہیں ایک سیب دوسیب کے بدلے میں ، ایک تھجور دو کے بدلے میں، ایک انڈا دوانڈے کے عوض، ایک اخروث دو کے عوض، ایک تلوار دوتلوار کے بدلے میں، ایک دوات دو دوات کے بدلے میں، ایک سوئی دو کے بدلے، ایک شیشی دو کے عوض بیچنا جائز ہے، جب کہ ریس معیّن (11) ہوں اور اگر دونوں جانب یا ایک غیرمعیّن ہوتو تھے تا جائز۔ان صور ندکورہ (لیعنی ذکر کی گئی صورتیں) میں کمی بیتی اگرچہ و کڑے مگراُدھار بیچناحرام ہے، کیونکہ جنس ایک ہے۔ (12)

مسکلہ ۱۲: گیہوں، جُو، تھجور، نمک، جن کا کیلی ہونا منصوص (13) ہے اگر ان کے متعلق لوگوں کی عادت یوں جاری ہو کہ ان کو وزن سے خرید وفر وخت کرتے ہوں جیبا کہ یہاں ہندوستان میں وزن ہی سے بیرسب چیزیں بکتی ہیں اور نی سلم میں وزن سے ان کا تعین کیا مثلاً استے رویے کے استے من گیہوں میسلم جائز ہے اس میں حرج نہیں۔(14) مسئلہ سما : محوشت کو جانور کے بدلے میں تھے کرسکتے ہیں کیونکہ گوشت وزنی ہے اور جانور عددی ہے وہ گوشت · اُسی جنس کے جانور کا ہومثلاً بری کے گوشت کے عوض میں بری خریدی یا دوسری جنس کا ہومثلاً بری کے گوشت کے بدلے میں گائے خریدی۔ بیا گوشت اُتنا ہی ہوجتنا اُس جانور میں گوشت ہے یا اُس سے کم یا زیادہ بہرحال جائز ہے۔ · ذنح کی ہوئی بکری کو زندہ بکری یا ذنح کی ہوئی کے عوض میں بھے کرنا جائز ہے اور اگر دونوں کی کھالیں اُتار لی ہیں اور اوجھڑی وغیرہ ساری اندرونی چیزیں الگ کردی ہیں بلکہ یائے بھی جدا کر لیے ہیں تو اب ایک کو دوسری کے عوض میں تول كى ساتھ بى كى يە يە كوشت كوكوشت نے بيچا ہے۔ (15)

مسئنہ سما: ایک بچھلی دومچھلیوں ہے تھے کرسکتے ہیں بعنی وہاں جہاں وزن سے نہ بکتی ہوں اور تول سے فروخت ہوں جیسے یہاں تو وزن میں برابر کرنا ضرور ہوگا۔ (16)

مسئنہ ۱۵: سوتی کپڑے سوت یا ردنی کے بدلے میں بیجیا مطلقاً جائز ہے ان کی جنس مختلف ہے۔ بوہیں روئی کو

<sup>(11)</sup> عامہ کتب ند ہب میں معین ہونے کی صورت میں اس بیچ کوجائز لکھاہے، گرامام ابن ہمام کی تحقیق بیرہے کہ بیریچ بھی تاجائز ہے۔ ١٢منه

<sup>(12)</sup> الدر تخاري تماب البيوع، باب الرباءج ٤٠ص ٢٥-٢٧ وغيره،

<sup>(13)</sup> یعنی جن اتباء کے کیل (ماپ) کے ساتھ فروخت ہونے پرنصوص (احادیث)وارد ہیں۔

<sup>(14)</sup> الدرا بختار ورد. محتار، كتاب إلبيوع، بإب الرباء مطلب: في أن أنص ... إلخ بص ٣٢٧ – ٣٣٠

<sup>(15)</sup> العداية وكتاب البيوع وباب الربارج ٢٩ م ٣٠٠.

والدرالخار، كماب البيوع، باب الرباءج ٢٠٥ ٣٣٣٠.

<sup>(16)</sup> الفقد، كالصندية ، ترب البيوع، الباب الناسع فيما يجوز بيعه.... إلح ، الفصل السادي، ج ٣٠٠، ص٠ ١١٠

سوت سے بیچنا بھی جائز ہے ای طرح اون کے بدلے میں اونی کیڑے خریدنا یا ریشم کے عوض میں ریشی کیڑے خریدنا ہی جائز ہے۔مقصد بیہ ہے کہ جنس کے اختلاف وانتحاد میں اصل کا اتحاد واختلاف معتبر نہیں بلکہ مقصود کا اختلاف جنس کو ی بین کردیتا ہے اگر چیراصل ایک ہو اور میر بات ظاہر ہے کہ روئی اور سوت اور کیڑے کے مقاصد مختلف ہیں۔ یوہیں سیوں یااس کے آئے کوروٹی سے زیع کرسکتے ہیں کدان کی بھی جنس مختلف ہے۔ (17) میروں یااس کے آئے کوروٹی سے زیع کرسکتے ہیں کدان کی بھی جنس مختلف ہے۔ (17)

۔ مسکلہ ۱۱: تر تھجور کونزیا خشک تھجور کے بدیلے میں بیچ کرنا جائز ہے جبکہ دونوں جانب کی تھجوریں ماپ میں بزابر ہوں۔ وزن میں برابری کا اس میں اعتبار نہیں۔ یو ہیں انگور کومنتے (سوسکے ہوئے بڑے انگور منتے کہلاتے ہیں ) یہ سنتمش ہے بدیے میں بیچنا جائز ہے جبکہ دونوں برابر ہوں۔اس طرح جو پھل خشک ہوجاتے ہیں اُن کے تر کو خشک کے عوض ہی بینا جائز ہے اور تر کے بدلے میں بھی جیسے انجیر۔ آلو بُخارا خوبانی وغیرہ۔ (18)

، مسئلہ کا: گیہوں اگر پانی میں بھیگ گئے ہوں اُن کو خشک کے بدیلے میں بیچ کمرنا جائز ہے جب کہ ماپ میں برابر ہول۔ یو بین مجور یامنے جن کو پانی میں بھگولیا ہے خشک کے عوض میں نیچ کر سکتے ہیں۔ بھٹے ہوئے گیہوں کو بے بھنے ہے بینا جائز نہیں۔(19)

مسکلہ ۱۸: مختلف فتم کے گوشت کی بیشی کے ساتھ نے کیے جاسکتے ہیں،مثلاً بکری کا گوشت ایک سیر گائے کے دو يرے ني سكتے بيل محربيہ ضرور ہے كه دست بدست ہول ( يعني نفتر كے ساتھ ہول) أدهار جائز نبيس إگرايك فتعم كے و لور کا گوشت ہوتو کی بیشی جا ئز نہیں۔ گائے اور بھینس دوجنس نہیں بلکہ ایک جنس ہیں۔ یو بین بحری، بھیڑ، وُ نبہ، یہ تینوں ایک جنس بیں۔گائے کا دودھ بکری کے دودھ سے، مجوریا گئے کا سرکہ انگور فی سرکہ سے، پیٹ کی چربی ؤنبہ کی چکی (ؤنبے کی چوڑی وُم) یا گوشت سے بمری کے بال کو بھیڑ کی اون نے کم دبیش كرے رائع كر سكتے ہیں۔(20)

مسئدہ ۱۹: پرندا گرچہ ایک قسم کے ہوں اُن کے گوشت کم وہیں کر کے تیج کیے جاسکتے ہیں مثلاً ایک بٹیر (تیتر کی قسم کا ایک چھوٹا سر پرندہ)کے گوشت کو دو کے گوشت کے ساتھ۔ یو ہیں مُرغی ومُرغانی (ایک آبی پرندہ) کے گوشت بھی کہ بیہ

<sup>(17)</sup> لدرا اختار دردالمحتار، كتاب البيوح، بإب الرباء مطلب: في استغراض الدراجم عدداً، ج2، ص ١٣٣٥ \_ ٢٣٥٠.

٠ (18) الحداية ، كمّاب البيع ع، باب الرباء ج ٢ م ١٧٠٠

وفتح القدير، كتاب البيوع، بإب الربا، ج٢، ص ١٥٠.

<sup>(19)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب الرباء ج٢٠ م ١٢٠.

والدر الخار، كماب البيوع، باب الرباءج ٢٠٥٥ ١٥ ١٥ وغيرها.

<sup>(20)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب الربا ، ج٢ م ٢٥٠.

وزن کے ساتھ نہیں سکتے۔(21)

مسکلہ ۲۰: تل کے تیل کوروغن جیلی وروغن گل ہے تم وہیش کر کے بیچ کرنا جائز ہے۔ یوہیں پیدخوشبو دارتیل ہیں میں ایک قشم کو دوسر ہے قشم کے ساتھ نیچ کرنا۔ روغن زیتون خوشبودار کو بغیر خوشبو والے کے عوض میں بیچنا بھی ہرطر ح جائز ہے۔تل پھول میں بسے ہوئے ہوں اُن کوسادہ آلموں سے کم وہیش کرکے چھے ہیں۔(22)

مسكم ٢١: ووده كو پنير كے بدلے ميں كى بيشى كے ساتھ ﷺ بيں۔(23) كھوئے كے بدلے ميں دودھ نيجے كا مجی یہی حکم ہے کیونکہ مقاصد میں مختلف ہونے کی وجہ ہے مختلف جنس ہیں۔

مسكم ٢٢: كيبوں كى رج آئے ياستو (بصنے موئے اناج كا آنا) سے يا آئے كى بيع ستوسے مطلقاً ناجائر ہے اگرچه ماپ یا وزن میں دونوں جانب برابرہوں لیحیٰ جب کہ آٹا یا ستوکیہوں کا موادر اگر دوسری چیز کا مومثلاً جو کا آٹا یا ستو ہوتو گیہوں سے نیچ کرنے میں کوئی مضایقہ ہیں۔ یو ہیں گیہوں کے آئے کو جو کے ستوسے بھی بچنا جائز ہے۔ آئے کو آئے کے بدلے میں برابر کر کے بیچنا جائز ہے بلکہ تھنے ہوئے آئے کو تھنے ہوئے کے بدلے میں برابر کرکے بیخا بھی جائز ہے۔ اور ستو کوستو کے بدلے میں بیچنا یا تھنے ہوئے تیہوں کے بھٹے ہوئے گیہوں کے بدلے میں بیچنا جائز ہے۔ چھنے ہوئے آئے کو بغیر چھنے کے بدلے نیچ کرنے میں دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ (24)

مسکلہ ۲۳: تکول کوان کے تیل کے بدلے میں یا زیتون کوروٹن زیتون کے بدلے میں بیچنا اُس ونت جائز ہے کہ ان میں جننا تیل ہے وہ اُس تیل سے زیادہ ہوجس کے بدلے میں اس کوئیج کررہے ہیں یعنی کھلی ( تیل یا سرسوں کا بھوک) کے مقابلہ میں تیل کا مجلے حصہ ہونا ضرور ہے ورند نا جائز۔ یوبیں سرسوں کو کڑوتے تیل کے بدلے میں یا الى (25) كواس كے تيل كے بدلے ميں بيچ كرنے كا حكم ہے غرض بير كہ جس كھلى كى كوئى قيمت ہوتى ہے اُس كے تيل كو جب اُس سے نیچ کیا جائے تو جو تیل مقابل میں ہے وہ اُس سے زیادہ ہوجواس میں ہے (26) اور اگر کوئی ایسی چیزاں

والدرالخنار وردامحتارية كتاب البيع ع، بإب الرباء مطلب: في استنقر إض الدراجم عدداً، ج ٢ جم • ٣ س.

<sup>(21)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، بأب الرباء مطلب: في استقر اض الدراجم عدداً، ج 2، ص ٢٠٠٧.

<sup>(22)</sup> الدرالخآر در دامحتار، كمّاب البيع ع، باب الرباء مطلب: في استغراض الدراجم عددأ، ج2، ص2 سوم.

<sup>(23)</sup> الدرالخار، كماب البنيرع، باب الرباءج ٢٥، ص٥ ١٣٨

<sup>(24)</sup> الدرالخارور دالحتار، كماب البيوع، باب الرياء مطلب في استقراض الدراجم عدداً، ج ٢ من ٢٣٧م.

<sup>(25)</sup> تھوٹی حچیوٹی نازک پتیول کا ایک پودا اور اس کے بیج جن سے تیل نکالا جا تا ہے۔

<sup>(26)</sup> العداية ، كمّاب البيوع ، باب الرباءج ٢ م ١٢٠.

مسئلہ ۲۲: جن چیزوں میں نیخ جائز ہونے کے لیے برابری کی شرط ہے بیضرور ہے کہ مساوات (برابری) کاعلم وقت عقد ہواگر بوقت عقدعکم نہ تھا بعد کومعلوم ہوا مثلاً گیہوں گیہوں کے بدلے میں تخمینہ (اندازہ) سے بچ و بے پھر بعد میں ناپے گئے تو برابر نکلے، نیچ جائز نہیں ہوئی۔ (29)

مسئلہ ۲۵: کیہوں کیبوں کے بدلے میں تیج کیے اور نقابض بدلین (30) نہیں ہوا ہے جائز ہے، غلہ کی تیج اپنی جنس یا غیرجنس سے ہو، اس میں نقابض شرط نہیں۔(31) مگریہ اُسی دفت ہے کہ دونوں جانب معین ہوں۔

مسئلہ ۲۷: آقا اور غلام کے مابین سوڈنیس ہوتا اگر چہ مدبریا ام ولد ہو کہ یہاں حقیقۃ بھے ہی نہیں ہاں اگر غلام پر اتنا ڈین ہو جواس کے مال اور ذات کومستغرق ہوتو اب سود ہوسکتا ہے۔(32)

مسئلہ ۲۷: ووضحصوں میں شرکت مفاوضہ ہے اگروہ باہم نیج کریں تو کی بیشی کی صورت میں سودنہیں ہوسکتا اورشرکت عنان والوں نے باہم مال شرکت کو خرید وفزوخت کیا تو سودنہیں اور اگر دونوں اپنے مال کو کم وہیش کرکے خرید وفروخت کیا توضرونوسود ہے۔(33) خریدوفروخت کریں یا ایک نے اپنے مال کو مال شرکت سے کم وہیش کرکے فروخت کیا توضرونوسود ہے۔(33)

مسئلہ ۲۸: مسلم اور کافرحر فی کے مابین دارالحرب میں جوعقد ہواس میں سود نہیں۔مسلمان اگر دارالحرب میں امان لیکر گیا تو کافروں کی خوشی سے جس قدراُن کے اموال حاصل کرے جائز ہے اگر چیدا بیسے طریقہ سے حاصل کیے کہ مسلمان کا مال اس طرح لینا جائز نہ ہو گر بیضرور ہے کہ وہ کسی بدعہدی کے ذریعہ حاصل نہ کیا گیا ہو کہ بدعہدی (وعدہ خدا فی) کفار کے ساتھ بھی حرام ہے مثلاً کسی کافر نے اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی اور بید دین نہیں جا ہتا ہیہ بدعہدی

<sup>(27)</sup> سناری دکان کے کوڑا کرکٹ سے سونے مچاندی کے ذرات نکالے والانیار یا کہلاتا ہے۔

<sup>(28)</sup> البحرالاكن، كتاب البيع، باب الربا، ج٢، ص٢٢٥.

<sup>(29)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب البيع ع ، الباب المّاسع فيما يجوز ببيعه ومالا يجوز ، الفصل السادس، ج سوبس ١١٩.

<sup>(30)</sup> مامم دومتبادل چيزول پر قبعند كرنا۔

<sup>(31)</sup> الفتاوي المعندية ، كتاب البيوع ، الباب الناسع فيما يجوز ببيه ومالا يجوز ، الفصل السادس من سوم ١١٩.

<sup>(32)</sup> الدرالخار، كاب البيوع، باب الرباءج ٢٥ ص ١٣٠٠.

<sup>(33)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب النّاسع فيما بجوز بيعه ومالا يجوز ، الفصل السادي ،ج سوم ا ١٢.

ہے اور درست نہیں۔(34)

مسكلہ ٢٩: عقد فاسد كے ذريعہ ہے كا فرحر بي كا مال حاصل كرناممنوع نہيں لينى جوعقد ما بين دومسلمان ممنوع ہے اگر حربی کے ساتھ کیا جائے تومنع نہیں گرشرط میہ ہے کہ وہ عقدمسلم کے لیے مفید ہومثلاً ایک روپہیر کے بدلے میں وو ر و پیخریدے یا اُس کے ہاتھ مُردار کو چے ڈالا کہ اس طریقہ سے مسلمان کا روپیہ حاصل کرنا شرع کے خلاف اور حرام ہے اور کافر سے حاصل کرتا جائز ہے۔ (35)

مسکلہ • سا: ہندوستان اگر چہدوارالاسلام ہے اس کو دارالحرب کہنا سیجے نہیں، گریہاں کے کفاریقینا نہ ذمی ہیں، نہ ا مت من كيونكه ذمي يا منتامن كے ليے بادشاہ اسلام كا ذمه كرنا اور امن دينا ضردري ہے، لئبذا ان كفار كے اموال عقو و فاسده کے ذریعہ حاصل کیے جاسکتے ہیں جبکہ بدعبدی نہ ہو۔



<sup>(34)</sup> بدر الختار ورد المحتار ، كتاب البيوع ، باب الرباء مطلب: في استقر اض الدراجم عدداً ، ج ٢ ، ص ٢٣٣.

<sup>(35)</sup> ردائحتار، كماب البيوع، باب الرباء مطلب: في استغراض الدراجم عدداً ين ٢٠٨٧م.

### سود ہے بیخے کی صورتیں

شریعتِ مطہرہ نے جس طرح سود لینا حرام فر ما یا سود دینا بھی حرام کیا ہے۔حدیثوں میں دونوں پر معنت فر مائی ہے اور فرمایا کہ دونوں برابر ہیں۔ آج کل سود کی اتنی کثرت ہے کہ قرضِ جسن جو بغیر سودی ہوتا ہے بہت کم بایا جاتا ہے دون والے کسی کو بغیر تفع رو پہیو مینا چاہتے نہیں اور اہل حاجت اپنی حاجت کے سامنے اس کا لحاظ بھی نہیں کرتے کہ سودی رو پیر لینے میں آخرت کا کنناعظیم وبال (بہت بڑا عذاب) ہے اس سے بیچنے کی کوشش کی جائے۔لڑکی لڑ کے کی شادی۔ فتنہ اور دیگر تقریبات شادی وقمی میں اپنی وسعت سے زیادہ خرج کرنا جاہتے ہیں۔ برادری اور خاندان کے ر سوم میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں ( کھنے ہوئے ہیں) کہ ہر چند کہیے ایک نہیں سنتے رسوم میں کمی کرنے کو اپنی ذلت سمجیتے ہیں۔ہم اپنے مسممان بھائیوں کو اولا تو یہی نفیحت کرتے ہیں کہ ان رسوم کی جنجال (آفت) ہے نکلیں ، چاور سے زیادہ یا وُں نہ پھیلائیں اور وُنیا و آخرت کے تباہ کن نتائج سے ڈریں۔تھوڑی دیر کی مسرت (خوشی) یا ابنائے جنس میں نام آوری ( یعنی قبیلے کے افراد میں شہرت ) کا خیال کر کے آئندہ زندگی کو تلخ ( دشوار ) نہ کریں۔ اگر بیلوگ اپنی ہٹ سے ہاز نہ آئیں قرض کا بارگراں ( بھاری بوجھ ) اپنے سر ہی رکھنا جاہتے ہیں بیچنے کی سعی ( کوشش ) نہیں کرتے جیبا کہ مشاہدہ ای پرشاہدہے تو اب ہماری دوسری فہماکش ان مسلمانوں کو میہ ہے کہ سودی قرض کے قریب نہ جا تھیں۔

که بنص قطعی قرآنی اس میں برکت نہیں اور مشاہرات وتجربات بھی یہی ہیں کہ بڑی بڑی جا کدادیں سود میں تباہ ہو چکی ہیں بیسوال اس دفت بیش نظر ہے کہ جب سودی قرض نہ لیا جائے تو بغیر سودی قرض کون ویگا پھراُن دُشوار یوں کو س طرح حل کیا جائے۔اس کے لیے ہمارے علمائے کرام نے چندصورتیں ایس تحریر فرو کی ہیں کہ اُن طریقوں پر ممل کیا جائے توسود کی نمجاست ونحوست (نا یا کی ادر برے اثر) سے پناہ ملتی ہے اور قرض وینے والاجس ناج ئز نفع کا خواہش مند تھ اُس کے لیے جائز طریقہ پر تفع حاصل ہوسکتا ہے۔صرف لین ؤین کی صورت میں پچھ ترمیم (تبدیں) کرنی پڑے گی۔ مرنا جائز وحرام سے بحیاؤ ہوجائے گا۔

شاید کسی کو بیر خیال ہو کہ دل میں جب بیرہے کہ سودے کر ایک سودی لیے جائیں۔ پھر سود سے کیونکر بیجے ہم 'س کے لیے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شرع مطہر نے جس عقد کو جائز بتایا وہ محض اس تخیل (خیال) سے ناج ئز وحرام نہیں بوسکتا۔ دیکھواگر روپے سے چاندی خریدی اور ایک روپید کی ایک بھر سے زائد لی بیہ یقینا سود وحرام ہے۔ صاف حدیث سى تصرت ب، ٱلفِضَّةُ بِالْفِضَةِ مَثَلاً بِيَنِي بِما بِيدٍ وَالْفَضْلُ رِبَّا اور الرَّمْلاَ ايك كن (سونے كا ايك سكه) جو پندرہ روپ کی ہوائی سے پھیزں روپ ہر یا در باوہ پاری کا دارائی ہوائی اور ایرائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہو اس کا تقمود بھی ایک ہے کہ چاندی ریادہ فی جائے کر روٹیٹی اور بیصورت بقینا طال ہے، حدیث سے بیل ایا ہوا الحکظف النّوع کی نوٹیٹ کھر پر ہے۔ عقد برل جائے کا الحکظف النّوع کی فیسینٹو اکٹیف پیشٹ ٹیٹر کرنے کے بیارہ جواز وعدم جواز توعیت عقد پر ہے۔ عقد برل جائے کا تعمر بول جائے کا تعمر بول جائے گا۔ س مسئد کوزیاد وواضح کرنے سے جم وہ موج حدیثین وکر کرتے ہیں۔

(1) من ابخاري، كتاب البيع ع، باب اذ ااراد بيع تمر ... الخ مالحديث: ٢٣٠٢،٢٣٠، ج٧، م ١٩٠٨.

### تعلیم الامت کے مدنی پھول

ا بطور بدیہ پیکش فرمائے کے لیے۔جنیب جبوباروں کی ایک اعلٰی تئم کی نام ہے جیے ہارے ہاں شربی گندم اعلی تئم کا ایک گندم ہے۔ ۲ ۔ یعن تجبیر جس برقئم کے جبوبارے ہوتے ہیں اعلٰی بھی ردی بھی،ہم ردی ہے اعلٰی خرید لیتے ہیں اس طرح کدارز کی کے زمانہ جس دو مخے ردی و منے ردی و سیتے ہیں اور گرائی میں بیٹی ای طرح فریدے ہوئے ردی و سیتے ہیں اور گرائی میں بیٹی ای طرح فریدے ہوئے ہیں۔ بیٹی کدردی فریدے والے جسے ہیں۔

ساسینی اب تک جو کرلیا وہ کرلیا اس پر پکڑنہیں، آئدہ اس طرح تباولہ نہ کرنا کہ بیسود ہے۔ بنیال رہے کہ صفور ملی اللہ عدید وسم فرا ایا نہ ان کی مجوروں کی واپسی کا تھم دیا، نہ انہیں ان کھجوروں کے استعال سے منع فر ایا بلکہ ظاہر بیہ ہے کہ ان کا بیر بیر قال اس غرامایا نہ ان کی مجوروں کی واپسی کا تھم دیا، نہ انہیں ان کھجوروں کے استعال سے منع فر ایا بلکہ ظاہر بیہ ہے کہ ان کا بیر تبوی بیر میں ان مرف آئندہ کے لیے منع فر مادیا کیونکہ انجی سود کے قوا نین شاکع نہ ہوئے ستے، سود کی ترمت نی نی بوئی تھی اور قانون یا تفصیل قانون شاکع ہونے سے پہلے خلاف ورزی کرنے والوں پر عماب نہیں ہوتا جب کہ بے خبری میں کریں، اس وقت بے خبری کا مذر درست ہوتا ہے گر قانون شاکع ہونے کے بعد بے خبری عذر نیس لہذا اب اگر کوئی اس طرح کی تجارت کرے گا تو بحرم بھی ہوگا وریہ خرید و

ہم یعنی درمیان میں پیسرد کھ نوسود نہ ہے گا اور سود ورست ہوجائے گا کہ مثلاً وہیر ردی خرے ایک روپیہ کے موش بچے دو، پھراس روپیہ کے مثلاً موسیلے معلوم ہوئے: ایک مید کہ سود کی علت ہم جنس اور ہم وزن ہوتا ہے کہ حضور انور نے وزن کا لی ظ اعلی خرمے ایک سیر لے وراس سے دومسئلے معلوم ہوئے: ایک مید کہ سود کی علت ہم جنس اور ہم وزن ہوتا ہے کہ حضور انور نے وزن کا لی ظ فر میا ، بیر بی احناف کا مذہب ہے، امام شافعی کے ہال سونا چاندی ہیں سود ہے اور کھانے کی چیز دل میں سود ہے۔ طعمیت سود کی سے شرح بهار شوی بعت (صریازه) وسلم کی خدمت میں برتی تھجوریں لائے۔ارشاد فرمایا: کہال سے لائے؟ عرض کی، ہمارے یہاں خراب تھجوری تھیں، اُن کے دوصاع کوان کے ایک صاع کے عوض (بدلے) میں پیج ڈالا۔ ارشاد فرمایا: افسوس بیتو بالکل سود ہے، بیتو بالکل سود ہے،ایسانہ کرنا ہاں اگران کے خریدنے کا ارادہ ہوتو اپنی تھجوریں پیچ کر پھر انکو ٹریدو۔(2)

ان دونول حدیثوں سے واسح ہوا کہ بات وہی ہے کہ عمدہ تھجورین خرید نا چاہتے ہیں مگر اپنی تھجوریں زیادہ دیکر لیتے ہیں سود ہوتا ہے۔ اور اپنی تھجوریں روپیہ سنے ﷺ کراچھی تھجوریں خریدیں بیرجائز ہے۔ اِس وجہ سے امام قاضی خال ا پن قاد ے میں سودے بیخ کی صورتیں لکھتے ہوئے ریتر پر فر ماتے ہیں و مثل هذار وی عن رسول الله صلی

علت ہے یا حمنیت سے حدیث ان کے خلاف ہے۔ دوسرے مید کہرام سے بیخے کے لیے شرقی میلے کرنے ج تز ہیں اگر سور و پیدو دسور و پیدی عوض فر دخت کرنے ہوں تو اس سے سور و پید کے موش کیڑ ہے کا تھال خرید لو پھر دہ ہی تھان دوسو کے موض فر دخت کردو، بیدہ ہی صورت ہے جس کی تعلیم یہاں دی گئی۔ (مرقات) شری حیلوں کا ثبوت قرآن شریف سے مجی ہے۔ امتد ب علیہ السلام نے بیاری کے زمانہ میں اپنی بیوی رحت کوسوکوڑے مارنے کی تشم کھا لُکھی محت یاب ہونے پردب نے ان سے فرمایا ؓ خُذْ بِیَرِکَ مِنْخُنَا فَاضْرِ بُ بَہِ وَلَا یَحْدَیْ اِلْهِ مِیں جِھاڑو لے کر مار دو اپٹی قسم نہ تو ڑو۔ بیسم پوری کرنے کا حیلہ ہوا گرحرام سے بچنے کا حیلہ جائز ہے، احکام شرعیہ میں تبدیلی کی نیت سے حیلہ کرنا حرام - حیله کی پوری بحث جاری کتاب جاءالحق حصداول میں ویکھئے۔ (مراة المناج شرح مشکویة المصابع، جسم ۱۶س) (2) منج ابخاري، كماب الوكالة ، باب اذا باع الوكيل سماً ١٠٠٠ الحج ، الحديث: ٢٣١٢، ج٢ بم ٨٣٠.

عليم الامت كي مدنى كاول

ا \_ برنی عرب کی مشہور واعلی محبور ہے، ب کی گنج ر کے سکون یا گنج ، قاموں میں نے کہ بیالفظ برٹیک تھا جمعتیٰ اچھ کچل ، فارس سے عربی میں منتقل کمیا همیا اور برنی بناو یا محمیا۔

٣ \_ أقة الف كالنق داد كى شدادر كمره، وكاسكون يا دا دُاور و ددنول كاسكون يا دا دَكَى الف ستة تبديلى بغرضكه أقوة أوَّة يا آه ايسے الفاظ بيل جوتكليف، بياري يو اظهار انسول كموقعه ير يول جات بي، يهال حضور انور في اظهار اقسوس كي ليع أرماع يعني بائ افسوس. میں اس کی بھی وہی صورت ہے جو پہلے مذکور ہوئی لین اولاً دوصاع ردی تھجوریں ایک روپیہ کے بوش فر وخت کردو، پھر اس روپیہ سے ایک صاع اعلی مجوریں لے لویہ دوہیعیں ہوجا میں گی اور سود شہیعے گا۔وہ جوروایت بیں آتا ہے کہ رزین ابن اقم کی ،م ولدنے یا نشرصد یقیہ سے عرض کی کہ میں نے زید کے ہاتھ آٹھ سومیں ایک لونڈی ادھار بیٹی اور شرط بدلگائی کہ جب بھی تم بیچومیرے ہاتھ بیچنا۔ چنانچہ قرض ادا ہونے سے پہلے میں نے بیلونڈی زیدائن ارقم سے چیرسوش فزید لی توام المؤمنین نے فرمایا زیدائن ارقم ہے کہہ دینا کہ تمہارے سارے نیک اٹمال باطل ہو سکتے تم نے بیر کا نا جائز کی۔ (مالک واحمہ)ام المؤمنین کے اس کا کے ناجائز کہنے کی دو وجہ ہؤسکتی ہیں:اد، ئے قرض کی می منت مقرر نه ہوتا ، دومری تیج بالشرط مونالہذا وہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں۔

(مراة المناجح شرح مشكوة المعديع، جه،ص ١٤٧)

النه علیه وسلم انه امر بذلك. (3) ال مخفرتم بدكے بعد اب ده صورتیل بیان كرتے ہیں جوعال نے سود سے النه علیه وسلم انه امر بذلك. (3) ال مخفرتم بدكے بعد اب ده صورتیل بیان كرتے ہیں جوعال نے سود سے بيخ كى بیان كى ہیں۔

多多多多多

### مسائل فقهيته

مسکلہ ا: ایک شخص کے دوسمرے پر دس روپے ستھے اُس نے مدیون سے کوئی چیز اُن دس روپوں میں خرید لی اور مہیج یر تبضه بھی کرلیا پھرائسی چیز کو مدیون کے ہاتھ بارہ میں تمن وصول کرنے کی ایک میعادمقرر کرکے ﷺ ڈالا اب اس کے اُس بردس کی حَبَّه بارہ ہو کئے اور اے دورو بے کا نقع ہوااور سودنہ ہوا۔ (1)

مسئلہ ۲: ایک نے دوسرے سے قرض طلب کیا وہ نہیں دیتا اپنی کوئی چیز مُقرِض ( قرض دینے والا ) کے ہاتھ سوروپے میں چنج ڈالی اُس نے سوروپے ویدیے اور چیز پر قبضہ کرلیا پھرمُستَقرِض ( قرض لینے والا ) نے وہی چیزمقرض ہے سال بھر کے وعدہ پرایک سودس روپے میں خرید لی رہ بڑج جائز ہے۔ مقرض نے سور و پے دیے اور ایک سودس روپے ستقرض کے ذمہ لازم ہو گئے اور اگر ستقرض کے پاس کوئی چیز نہ ہوجس کو اس طرح بیج کرے تو مقرض ستقرض کے ہاتھ اپنی کوئی چیز ایک سودس روپے ہیں تیج کرے اور قبضہ دبیرے پھرمستقرض اُسکی غیرے ہاتھ سوروپے میں بیچے اور تبهند دیدے پھرائل محف اجنبی سے مقرض سورو بے میں خرید لے ادر تمن ادا کردے اور وہ مستقرض کوسورو پے تمن ادا کردے نتیجہ سیہ ہو! کہ مقرض کی چیز اُس کے پاس آئٹی ادر ستقرض کوسورو نے ل گئے گرمقرض کے اس کے ذمہ ایک سو وں روپے لازم رہے۔(2)

مسئد سا: مقرض نے اپنی کوئی چیز مستقرض کے ہاتھ تیرہ روپے میں چھے مہینے کے وعدہ پر بیچ کی اور قبضہ دیدیا پھر مستقرض نے ای چیز کو اجنبی کے ہاتھ بیچا اور اس بھے کا اقالہ کر کے پھر اس کومقرض کے ہاتھ دس روپے میں بیچا .ور روپ کے لیے اس کا بھی مین بیجہ ہوا کہ مقرض کی چیز واپس آگئی اور مستقرض کو دس رویے ل گئے مگر مقرض کے اِس کے ذمہ تیرہ رويے(3) واجب ہوئے ۔ (4)

<sup>(1)</sup> الرجع السابق.

<sup>(2)</sup> فقد دى خانية ، كراب البيع ، فصل نيما يكون فراراً عن الربا، ج ا، ص ٨٠٠ م.

<sup>(3)</sup> اس صورت میں اگر چہ ہے ہات ہو کی کہ جو چیز جتنے میں جے کی قبل نفته شن مشتری ہے آس ہے کم میں خریدی تگر چونکہ اس صورت معروضہ میں ایک نے جو اجنبی ہے ہو کی درمیان میں فاصل ہو گئی البقداری کے جا کر ہے۔ ١٣ مند

<sup>(4)</sup> العدّوى لخابية ، كمّاب البيع ، فصل فيما يكون فراراً عن الرباء ج ايس ٨٠٨.

#### بيع عِينه

مسئلہ ۱۲: سے بیند کروہ ہے کوئی آرم فرا ایک صورت تھے عید ہے امام محد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سے بیند کروہ ہے کوئی قرم فر کی خوبی اور حسن سلوک سے بیمن نفع کی خاطر بچنا چاہتا ہے اور امام ابو ایسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہا تھی نہتہ ہوتو اس میں حرج نہیں بلکہ ہوتا کرنے واللہ سخی قواب ہے کیونکہ وہ سود سے بچنا چاہتا ہے۔ مشان کی بنے نے فرمایا: کتی بیند ہمارے زبانہ کی اکثر بیعوں سے بہتر ہے۔ تھے عید کی صورت یہ ہے ایک مختص نے دوسرے سے مثلاً دی روپے قرم فرما اس کے اس نے اس سے کہا میں آرم بیعوں سے بہتر ہے۔ تھے عید کی صورت یہ ہے ایک مختص بارہ روپے ہیں بیتیا ہوں اگر تم چاہو مائے اس نے اس نے کہا میں قرض نہیں دونگا یہ البتہ کرسکتا ہوں کہ یہ چیز تھا رب ہاتھ بارہ ردیے گا اور اس صورت سے نے کہا میں اس کے اور کوئی جیز بارہ میں تھے کہا ہوں اس کے اس کا عمل جائے گا اور اس میں تھے کہا ہوگی ۔ باکھ کوئی جیز بارہ میں تھے کہا ہوگی کہا ہوگی ۔ باکھ کوئی کی چیز بارہ میں تھے کی میں شامل کوئی میں جائے گا اور تو ضد دید یا پھر قرضد اس کوئی تھی میں شامل کریں بیتی مقرض (قرض دینے والے) نے قرضد ارکے ہاتھ اس کو بارہ میں بیچا اور قبضہ دید یا پھر قرضد دید یا پھر قرضد اس کے ساتھ دی روپے میں بیچا اور قبضہ دید یا اس نے مقرض کے ہاتھ دی روپے میں بیچا اور قبضہ دید یا اور دی روپے تی کی کوئیہ وہ چیز بارہ میں خرید کی ہے۔ برای میں خرید کی ہوئی کی کوئیہ وہ چیز بارہ میں خرید کی ہوئی کوئیہ وہ چیز بارہ میں خرید کی ہے۔ برای

#### 多多多多多

و فتح القدير، كرب الكفالة ، ج1، م ١٣٢٠.

وردالحتار، كماب البيوع، باب الصرف، مطلب: في رج المعيية، ج ٢، ص ٢٥٥.

<sup>(1)</sup> الفتادى الخابية ،كتاب البيع ، نصل فيما يكون فراراً عن الربارج ابص ١٠٠٨.

شده بها د شوی بین (مریازدیم)

### حقوق كابيان

#### مسائل فقهبتير

مسئه ا: دومنزله مکان ہے اس میں نیچے کی منزل خریدی بالاخانہ عقد میں داخل نہ ہوگا گر جب کہ جمیع حقوق ( یعنی تمام حقوق) یا جمیع مرافق (1) یا ہر تکیل وکثیر (ہر کم وزیادہ چیز ) کے ساتھ خریدا ہو۔(2)

مسئلہ ۲: مکان کی خریداری میں پاخانہ اگر چہ مکان سے باہر بنا ہوا در کوآں اور اُس کے جن میں جو درخت ہوں وہ اور پائین باغ سب نیج میں داخل ہیں ان چیزوں کی نیج تامہ (3) میں صراحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ مکان سے باہر اُس سے ملا ہوا باغ ہوا ور چھوٹا ہوتو نیج میں داخل ہے اور مکان سے بڑا یا برابر کا ہوتو داخل نہیں جب تک خاص اُس کا بھی نام نیج میں نہ لیا جائے۔ (4)

مسکنہ سا: مکان سے متصل باہر کی جانب مجھی ٹین دغیرہ کا چھپر ڈال لیتے ہیں جونشست کے لیے ہوتا ہے اگر حقوق ومرافق کے ساتھ نتج ہو کی ہے تو داخل ہے در نہیں۔(5)

مسئد ۱۲ داستہ خاص اور پانی بہنے کی نالی اور کھیت میں پانی آنے کی نالی اور وہ گھاٹ (پانی کے گزرنے کی جگہ)
جس سے پانی آئے گا بیسب چیزیں بچ میں اُس وقت داخل ہوں گی جب کہ حقوق یا مرافق یا ہر قلیل وکثیر کا ذکر ہو۔ (6)
مسئلہ ۵: مکان کا پہلنے ایک راستہ تھا اُس کو بند کرکے دوسرا راستہ جاری کیا گیا اس کی خریداری میں پہلاراستہ
داخل نہیں ہوگا اگر چہ حقوق یا مرافق کالفظ بھی کہا ہو کیونکہ دہ اب اس کے حقوق میں واضل ہی نہیں ووسرا راستہ البتہ داخل
ہے۔ (7)

<sup>(1)</sup> دوحقول جوشيع مي ضمناد اخل موقع بين مظلاً راسته بإنى بنه كى نال

<sup>(2) .</sup> لعداية ، كماب البيوع ، باب الحقوق ، ج٢ ، ص ٢٢ ، وتمير با.

<sup>(3)</sup> جائدادفرونست كرئے كا اقرار نامه يعنى سامپ يبير۔

<sup>(4)</sup> الدرالي راكم بالبيوع، جديم ١٨٥٠.

<sup>(5)</sup> الحداية ، كمّاب البيوع ، بإب الحقوق ، ج ٢ بص ٢٧.

<sup>(6)</sup> الدرالخارورد لمحتار، كماب البيوع، بأب الخفوق في البيع، ج 2، ص ٢٣٨\_٨٠٨.

<sup>(7)</sup> ردائحة ربكاب البيوع، باب الحقوق في البيع مطلب: الله حكام مبتنى على العرف، ج 2 مس ٢٣٠٠.

مسئلہ ۲: ایک مکان خریدا جس کا راستہ دوسرے مکان جی ہوکر جاتا ہے دوسرے مکان والمسلمشتری (خریدار)

کوآنے ہے روکتے ہیں اس صورت جی اگر بائع نے کہد یا کہ اس مبیعہ (فروخت شدہ مکان) کا راستہ دوسرے مکان

میں ہے نہیں ہے تو مشتری (خریدار) کوراستہ حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں البتہ ہے ایک عیب ہوگا جس کی وجہ ہے واپاس

مرسکتا ہے۔ اگر س کی ویواروں پردوسرے مکان کی کڑیاں (شہتیر) رکھی ہیں اگروہ دوسرا مکان بائع کا ہے تو تھم دیا

جائے گا بڑی کڑیاں اُٹھا نے اور کی دوسرے کا ہے تو یہ مکان کا ایک عیب ہے مشتری (خریدار) (خریدار) کو واپس

کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ (8)

مسئلہ ک: ایک شخص کے دو ۲ مکان ہیں ایک کی حیت کا پانی دوسرے کی حیت پر سے گزرتا ہے دوسرے مکان کو جمع حقق کے سرتھ تھے گیا تو پہلامشتری (خریدار) اپنی حجت کو جمع حقق کے سرتھ تھے گیا تو پہلامشتری (خریدار) اپنی حجت پر پانی بہانے ہے دوسرے کو روک سکتا ہے اور اگر ایک شخص کے دوباغ تھے ایک کا راستہ دوسرے میں ہوکرتھ دوسرا باغ اُس نے اپنی لائی کے ہاتھ تھے کیا اور بیشرط رہی کہ حق مُر ور (یعنی گزرنے کا حق) اسکو حاصل رہے گا چھراری نے اپنا باغ کسی اُجنی کے ہاتھ تھے کیا تو بیا جنبی اُس کے باتے ویا باغ میں گزرنے سے روک نہیں سکتا۔ (9)

مسئله ۸: مکان یا تھیت کراہیہ پرلیا تو راستہ اور تالی اور گھاٹ اجارہ میں داخل ہیں بیتنی اگر چہ حقوق ومرافق زکہا ہو جب بھی ان چیزوں پرتضرف کرسکتا ہے وقف ورہن ،اجارہ کے تکم میں ہیں۔ (10)

مسئدہ 9: کسی کے لیے اقر ارکیا کہ بیرمکان اُس کا ہے یا مکان کی وصیت کی یا اس پرمصالحت ہوئی بیرسب زیج کے تھم میں ہیں کہ بغیر ذکر حقوق ومرافق راستہ وغیرہ داخل نہیں ہوئے۔(11)

مسئلہ ۱۰ دو خفس ایک مکان میں شریک ہے باہم تقلیم ہوئی ایک کے حصہ کا راستہ یا نالی دوسرے کے حصہ میں ہوئی ایک اگر بوشت تقلیم حقوق کا ذکر تھا جب تو کوئی حرج نہیں اور ذکر شرتھا تو دوسرے کو راستہ وغیرہ نہیں سلے گا پھراگر وہ اپنے حصہ میں نیا راستہ و درنالی وغیرہ نکال سکتا ہے تو نکال سلے اور تقلیم سے معد میں نیا راستہ و فیرہ کا خیال کیا ہی شرکیا ہو۔ (12)

<sup>(8)</sup> ردائحتار، كمّاب البيوع، باب الحقوق في البيع مطلب: الاحكام تبتني على العرف، ح ٧٥ ص ٧٥ م.

<sup>(9)</sup> رد محتار، كتاب البيوع، بيب الحقوق في البيع بمطلب: الاحكام تبتني على العرف، ج ٧، ص ٧٥٣.

<sup>(10)</sup> الصداية ، كمّان البيوع، باب الحقوق، ج٢٠،٥٢٠.

و فتح قدير، باب الحقوق، ج٢ يم ١٨٠.

<sup>(11)</sup> الدرامخار، كماب البيوع، بإب الحقوق في المجع مج لم يم مم مم.

<sup>(12)</sup> روالمحترر، سرب البيوع، باب الحقوق في أليح مطلب: إله أحكام مبتني على العرف، حديم ٥٨٠٠.

### استحقاق كابيان

سمبھی ایساہوتا ہے کہ بضاہر کوئی چیز ایک شخص کی معلوم ہوتی ہے اور وہ داقع میں دوسرے کی ہوتی ہے بینی دوسرافنص اُس کامدگی ہوتا ہے اور اپنی مِلک ثابت کردیتا ہے اس کواستحقاق کہتے ہیں۔

سائل فقهيته

مسئد ا: استحقاق ووقشم ہے ایک بید کہ دوسرے کی ملک کو بالکل باطل کر دیے اس کو مبطل کہتے ہیں دوسرا بید کہ ملک کو ایک باطل کر دیے اس کو مبطل کی مثال حریت اصلیہ کا دعویٰ یعنی بید غلام تھا ہی کوایک سے دوسرے کی طرف منتقل کر دیے اس کو ناقل کہتے ہیں۔ مبطل کی مثال حریت اصلیہ کا دعویٰ بینی بید غلام تھا ہی نہیں یاعتق (آزادی) کا دعویٰ مدیریا پر کا تب ہونے کا دعویٰ۔ ناقل کی مثال بید کہ ذید نے بحر پر دعویٰ کمیا کہ بیہ چیز جو تمھارے بیس ہے تھاری نہیں میری ہے۔ (1)

مسئلہ ۲: استحقاق کی دوسری قتم کا تھم ہیہ کہ اگر وہ چیز کمی عقد کے ذریعہ سے مدی علیہ (قابض) کو حاصل ہوئی ہے تو تحف ملک ثابت کر دینے سے عقد فتح نہیں ہوگا کیونکہ وہ چیز ضرور قابل عقد ہے یعنی مدی (دعویٰ کرنے وال) کی چیز ہے جس کو دوسرے نے مدی علیہ کے ہاتھ مثلاً فروخت کردیا ہے تیج فضولی تھہری جو مدی کی اجازت پر موقوف ہے۔(2) مسئلہ ۳: مستحق کے موافق قاضی نے فیصلہ صادر کردیا اس سے نیج فنح نہیں ہوئی ہوسکتا ہے کہ مستحق مشتری (خریدار) وہ چیز فریدار) سے وہ چیز نہ لے شمن وصول کرلے یا نیج کو فتح کر دیے اور ہے بھی ہوسکتا ہے کہ خود مشتری (خریدار) وہ چیز بیات کے دور مشتری (خریدار) وہ چیز بیات کے دور میں میں کہ بالکع پر واپسی بیک کو دونواست دی کہ بالکع پر واپسی بیک کو میں در کرے اس کردے اور شریدارک سے عقد کو فتح کریں۔(3)

مسئلہ ۳: قاضی نے بیذیصلہ کیا کہ میہ چیز ستی (مدی) کی ہے بیفیملہ ذی الید (مدی علیہ) کے مقابل میں بھی ہے اور اُن کے مقابل میں بھی جن سے ذی الید کو میہ چیز حاصل ہوئی جب کہ اس ذی الید نے اپنے بیان میں میہ طاہر کرویا کہ میہ چیز محاصل ہوئی جب کہ اس ذی الید نے اپنے بیان میں میہ طاہر کرویا کہ میہ چیز مجھ کوفلاں سے اس نوعیت سے حاصل ہوئی ہے مثلاً اس سے خریدی ہے یا بطور میراث اُس سے می ہے اور اس

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب الاستقال، ٢٤،٥ ٩٣٨.

<sup>(2)</sup> الدرالخ روردالحتارة كماب البيوع مباب الاستحقاق، ج ٢٠٩٥.

<sup>(3)</sup> فتح لقد ير، تناب البيوع، باب الاستحقال، ج٢، ص ١٨٣، ١٨٣.

وروائحتيار، كماب البيوع، باب الاستحقاق، ح ٢٠٥٠ و٥٠.

صورت میں دیگرورنڈ کے مقابل میں بھی بیافیعلہ قرار پائے گا۔ اس چیز کے متعلق ملک مطلق کا دعویٰ کوئی شخص کرے میں عائد سے علامات

مثلاً مشتری (خریدار) نے اپنا خریدنا بیان کردیا اور اُس ہے وہ چیز لے لی مئی تومشتری (خریدار) بالع سے شمن مسموع نہیں ہوگا ( یعنی نہیں سنا جائے گا)۔ والیس بیگااور بائع نے بھی اگر خریدی تقی تووہ اپنے بائع سے تمن وصول کرے وعلی پڑاالقیاس ہرایک کے لیے اعادہ گواہ ( لیمنی دو بارہ گواہوں کو پیش کرنے )اور فیصلہ کی ضرورت نہیں وہی پہلا فیصلہ اور پہلا ثبوت کا فی ہے۔ اور اگر ذی البیر نے اہنے بیان میں صرف اتنائی کہا ہے کہ میہ چیز میری ملک ہے میہیں ظاہر کیا ہے کہ س سے اس کو حاصل ہو کی تو وہ فیصلہ اس کے مقابل قرار پائے گا دوسرے لوگوں سے اس کو علق نہیں مثلاً ایک شخص کے قبضہ میں ایک مکان ہے جس کو وہ اپنا بتاتا ہے اُس پر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے اور ثابت کردیا قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ دیدیا پھرایک تیسر آخض جو مدی علیہ اول کا بھ تی ہے وہ کھڑا ہوااور کہتا ہے بیہ مکان میرے باپ کا تھا اُس نے وراثۃ میرے اور میرے بھائی کے مابین چھوڑ اہے اور اس کو ٹابت کردیا تو مکان میں نصف حصداس کومل جائے گا کیونکہ پہلا فیصلہ اس کے مقابل میں نہیں ہوا ہے اور اگر ذی البدی نے میہ کہدویا ہوتا کدمکان مجھ کو دراشت میں ملا ہے تو وہ پہلا فیصلہ ال کے

مقابل میں بھی ہوتا اور اسکا دعویٰ مسموع نہ ہوتا۔ (4) مسئلہ ۵: بعض صورتیں ایس ہومشتری (خریدار) کے مقابل میں فیصلہ اُن کے مقابل میں فیصلہ ہیں فیصلہ ہیں قرار پائے گاجن ہے مشتری (خریدار) کو وہ چیز حاصل ہوئی ہے وہ اگر دعویٰ کریں گے تومسموع ہوگا مثلاً اُس نے ایک جانور . خریداته مشتری (خریدار) سے بربنائے استحقاق دہ جانور لے لیا گیا اُس نے بائع سے ثمن واپس کرنا جاہا بائع نے کہا مستحق جھوٹا ہے وہ میرائی تھامیرے یہاں پیدا ہوا یاجس سے میں نے خریدا تھا اُس کے یہاں اُس کے جانور سے پیدا ہوا بہ دعویٰ مسموع ہو گااور اس کو گوا ہوں ہے ثابت کر دے تو پہلا فیصلہ رد ہوجائے گا یا وہ باکع بیر کہتا ہے کہ میں نے بہ چیز خود سنحق سے خریدی ہے اس کی تہیں ہے بیدوی بھی مسموع ہے۔(5)

مسئدہ ۱: جب چیز مستحق کی ہوگئی مشتری (خربیدار) کو بائع سے ٹمن واپس کینے کا حق حاصل ہوگیا تگر کوئی مشتری (خریدار) اینے باکع سے ثمن واپس نہیں لے سکتا جب تک اُس کے مشتری (خریدار) نے اُس سے واپس نہ لیا ہو مثلاً مشتری (خریدار) اول بائع سے اس وفت ثمن لے گا جب مشتری (خریدار) دوم نے اس سے لیا ہو۔اور اگر خریدار نے بروفت خریداری کوئی کفیل (ضامن) لیا تھا جواس کا ضامن تھا کہ اگر کسی دوسرے کی بیہ چیز ثابت ہوئی توخمن

<sup>(4)</sup> لدر الخارور دا محتار، كماب البيوع، باب الاستحقاق، ج٤، ص٠٥٥.

<sup>(5)</sup> دررائحكام وغرر لد حكام، باب الاستحقاق، الجزء الثاني، ص ١٩١.

کا بی ضامن ہوں اس ضامن سے مشتری (خریدار) مثمن اُس دفت وصول کرسکا ہے جب مکفول عند ( یعنی جس کی منانت لیتمی) کے خلاف میں قاضی نے واپسی ثمن کا فیصلہ کردیا ہو۔ (6)

مسئلہ ک: مشتری (خریدار) نے بائع سے ثمن کی واپسی چاہی اور دونوں میں کم مقدار پر ملح ہوگئ توب بائع اپنے سے وہ ثمن لے گاجوان دونوں کے درمیان طے پانے تھا اور مشتری (خریدار) نے بائع سے شن کو معاف کر دیا بعداس کے کہوا بسی ثمن کے متعلق قاضی کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا توب بائع اپنے بائع سے شن واپس لے سکنا ہے۔ اور اگر استحقاق سے قبل بائع نے مشتری (خریدار) کوشن معاف کر دیا تھا تو اب مشتری (خریدار) نہ بائع سے نے مشتری (خریدار) کوشن معاف کر دیا تھا تو اب مشتری (خریدار) نہ بائع سے نے مشتری (خریدار) کو مشتری (خریدار) کو ما بین مصالحت (یعنی صلح) ہوگئی کر مستحق شمن کا ایک جز مشتری (خریدار) کو در بیدار) کو مسئلہ ۸: استحقاق منبطل میں بائعین ومشتری (خریدار) ن کے مامین جینے عقو دو ہیں (8) وہ سب شنخ ہو گئے اس کی ضرورت نہیں کہ قاضی ان عقو دکوشن کرے ، ہر ایک بائع اپنے بائع سے ٹمن واپس لینے کا حق دار ہے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ قاضی ان عقو دکوشن کرے ، ہر ایک بائع سے بائع سے خان واپس لینے کا حق دار ہے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ جب مشتری (خریدار) اس سے لئو میہ بائع سے خان واپس لینے کا حق دار ہے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ جب مشتری (خریدار) اس سے لئو میہ بائع سے خان واپس لینے کا حق دار ہے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ جب مشتری (خریدار) اس سے لئو میہ بائع سے خان واپس لینے کا حق دار ہے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ جب مشتری (خریدار) اس سے لئو میہ بائع سے خان واپس لینے کا حق دار ہے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ جب مشتری (خریدار) اس سے لئو میہ بائع سے خان واپس ہوسکتا ہے کہ ہر ایک شخص ضامن (صابات لینے وصول کر لے اگر چر مکفول عنہ پر واپسی شمن کا فیصلہ نہ ہوا ہو۔ (9)

مسئلہ 9: کسی شخص کی نسبت بیت مواکہ بیتراصلی ہے بعنی ایک شخص کی کا غلام تھا اُس کو پیتہ چلاکہ پیدائش آزاد ہواس نے قاضی کے پاس دعولیٰ کیا قاضی نے حریت اصلیہ کا تھم دیا یا ایک شخص نے کسی پر دعولیٰ کیا کہ بیتیرا غلام ہے اُس نے کہا میں اصلی حرموں اور اس کو گواہوں سے شاہت کر سکا اور بیک تا یا وہ مدی اس کی غلامی کو گواہوں سے شاہت کر سکا اور بیک اُس نے کہا میں آزاد ہوں اور اس سے پہلے صراحة (واضح طور پر) یا دلالت اس نے اپنی غلامی کا کبھی اقر ار شد کیا ہوات بھی نہیں کہ یہ جب بیچا گیا اُس وقت خاموش رہا بلکہ مشتری (خریدار) کے ساتھ چلا گیا اس تھم کے بعد اب و نیا بھر میں کوئی بھی یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ یہ میرا غلام ہے میدوگی ہی نہیں سکتا جو ہیں عتی اور اس کے تو الح کا تھم بھی تر م جہاں میں بیدوگی نہیں کر سکتا کہ یہ میرا غلام ہے میدوگی کی بیٹ یہ دعوی کیا کہ قلام تھا اُس نے آزاد کردیا یا مد ہر کردیا یہ دند کہ اس کے خلاف کوئی دعوی کر بی نہیں سکتا گئی یہ دوگی کیا کہ قلال کا غلام تھا اُس نے آزاد کردیا یا مد ہر کردیا یہ دند کہ اس کے خلاف کوئی دعوی کی بیٹ سے اور کا تھی صاور کردیا تو اب کوئی بھی دعوی نہیں کر سکتا ۔ (10)

<sup>(6)</sup> دررابيكام وفررارا حكام، كماب البيوع، باب الاستخفاق، المجرء الأني من ١٩١٠.

<sup>(1)</sup> ردائحة راكم بالبيرع، باب الاستقال، ج، م ٢٥٣.

<sup>(8)</sup> یخی بیج اور خرید نے والوں کے درمیان جو معاملات ایل۔

<sup>(9)</sup> در دام كام وغرز الاحكام، كتاب البيوع، بأب الاستحقاق، الجزء الثاني م ١٩٠٠.

<sup>(10)</sup> لدرائقار، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، ج، مع ١٥٥، ١٢٠٠.

مسئلہ ۱۰ نیلک مورخ (جس نے تاریخ بتائی ہے اس کی ملکیت) میں جب عتق (آزادی) تاریخ سے پہلے تہ بت ہوگی اور قضی نے عتق کا تھم ویا تواس تاریخ کے وفت سے اس کے متعلق ملک کا دعوی نہیں ہوسکتا اس سے پہلے کی ملک کا دعوی ہوسکتا ہے اس کی صورت سے ہے کہ زیدنے بحر سے کہا تو میرا غلام ہے پانچ سال سے تو میری ملک میں ہے بکر نے جواب میں کہ میں فلال شخص کا غلام تھا چھ برس ہوئے اُس نے جھے آزاد کردیا اور اس امرکو گواہوں سے تابت کیا زید کا دعویٰ بیکار ہوگیا چھر عمر و نے بحر پردعویٰ کیا کہ میں سات برس سے تیرا مالک ہوں اور اب بھی تو میری ملک میں ہے اس کو اس نے گواہوں سے تابت کیا تو میری ملک میں سے تیرا مالک ہوں اور اب بھی تو میری ملک میں سے تابت کو اس نے گواہوں سے ثابت کیا تو گواہوں سے ثابت کیا تو گواہوں گے اور پہلا فیصلہ منسوخ ہوجائے گا۔ (11)

مسئلہ اا: کسی جائداد کی نسبت وقف کا تھم ہوا ہے تھم تمام لوگوں کے مقابل نہیں یعنی ڈگراس کے متعلق ملک یا دوسرے وقف کا دوسراشخص دعویٰ کرے وہ دعویٰ مسموع ہوگا۔(12)

ا مسئلہ ۱۲: مشتری (خریدار) کو بائع سے ثمن واپس لینے کا اُس دنت کی ہوگا جب مستحق نے گواہوں سے اپنی ملک ثابت کی ہواور اُگر مدعیٰ علیہ بعنی مشتری (خریدار) (خریدار) نے خود ہی اُس کی ملک کا اقرار کر بیا یا اس پر صف (فتم) دیا تھی اس کے ملک کا افرار کر بیا یا مشتری (خریدار) کے وکیل بالخصومة نے افرار کر نیا یا حلف سے انگار کردیا تومشتری (خریدار) اینے بائع سے شن نہیں لے سکتا۔ (13)

مسئلہ ۱۱ ایک مکان خریدا اُس پر ایک شخص نے ملک کا دعویٰ کردیا مشتری (خریدار) نے اُس کی ملک کا اقرار کر سیا بائع سے ثمن واپس نہیں لے سکتا اُس کے بعد مشتری (خریدار) گواہ وں سے تابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ مکان مستحق کا ہے تاکہ بائع سے شمن واپس لے سکے یہ گواہ نہیں سے جا کیں گے ہاں اگر گواہوں سے یہ تابت کرنا چاہتا ہے کہ بائع نے خود اقرار کیا ہے کہ ستحق کی ملک ہے تو یہ گواہ مقبول ہوں گے اور اس کو بائع سے ثمن واپس کر لینے کاحق ہوجائے گا اور مشتری (خریدار) یہ بھی کرسکتا ہے کہ بائع پر صلف دے کہ وہ قسم کھا جائے کہ ستحق کا نہیں ہے اگر بائع نے اس قسم سے اگر بائع نے اس قسم سے اگر کاحق ہوجائے گا۔ (14)

مسئلہ ۱۱۳: اِستحقاق میں خمن واپس لینے کا حُق اُس وقت ہے کہ دعویٰ اُس پر ہوجو چیز بائع کے یہاں تھی

دررابحكام وغررالاحكام، كتب البيوع، باب الاستحقاق، الجزء الثاني بص ١٨٩.

ا 11) دررائه موفررار حكام، كمّاب البيع ع، باب الاستحقال، الجزء الثاني، ص١٨٩.

<sup>(12)</sup> الدر الخيار، كماب الهيوع، باب الاستفال، ح، م ٢١٧.

<sup>(13)</sup> در رائحکام وغررا ما حکام، کتاب البیوع، بلب الابتحقاق، الجزء الثانی، ص ۱۹۱.

<sup>(14)</sup> در رابع كام شرح غررا، حكام، كمّاب البيوع، باب الاستحقال، الجزء الثاني بص ١٩١٠.

ادراگرای بین تغیرآ عمیا (یعنی تبدیلی آمی) اتنا که اگر غصب کیا ہوتا تو مالک ہوجاتا اوراس پر استحقاق ہواتو بائع سے بین بنیس ہے سکنا مثلاً کبڑا خریدا اُسے قطع کر کے سلالیا اس کے بعد ستحق نے گواہوں سے تابت کیا جب بھی مثنزی (خریدار) بائع سے نہیں لے سکنا کیونکہ یہ استحقاق اُس کی ملک پرنہیں وہ گرتے کا مدی ہے اوراس نے بائع سے مثنزی (خریدار) بائع سے کرتا بائ اگر اُس نے گواہ سے میر ثابت کیا کہ میر گڑا میرا تھا جب کہ گرتا نہ تھا تو اب مشتری (خریدار) بائع سے لے گا۔ یوبیل گیبول خرید سے آٹا لیس گیا آئے کا مشت خریدا تھا، پکوالیا۔ (15) اولین نہیں لے سکتا اوراگر یہ کہا کہ بسنے سے قبل گیبول میرے شے، ای طرح گوشت خریدا تھا، پکوالیا۔ (15)

الرسطة 10: مشترى (خريدار) نے بائع سے يوں کہا كەاگراستحقاق ہوگا توخمن داپس نەلوں گا پير بھى بعد استحقاق شن داپس لےسكتا ہے اور وہ قول لغو (بے كار) ہے كەابرا يعنى معافی قابل تعليق نہيں۔(16)

مسئلہ ۱۱: بائع مرگیا ہے اور اُس کا وارث بھی کوئی نہیں اور مشتری (خریدار) پراستخقاق ہوا تو قاضی خود بائع کا ایک وصی مقرر کریگا اور مشتری (خریدار) پراستخقاق ہوا تو قاضی خود بائع کا ایک وصی مقرر کریگا اور مشتری (خریدار) اُس سے تمن واپس لے گا۔ بائع کہتا ہے بیانور میرے گھر کا بچہ ہے مگراس کو ثابت نہ کرسکا یا وہ نیج ہی سے انکار کرتا ہے جب بھی مشتری (خریدار) ثمن واپس لے سکتا ہے۔(17)

مسئلہ کا: مشتری (خریدار) نے جس سے خریدا ہے وہ وکیل بالبیع (پیچے کا وکیل) ہے اور مشتری (خریدار) نے مثن اُسی کودیا ہے تو اُسی وکیل کے مال سے ثمن وصول کرسکتا ہے اس کا بھی انتظار کرنا ضرور نہیں کہ موکل اُس کو دیتو مشتری (خریدار) نے ثمن خود موکل کو دیا ہے تو اتنا انتظار کرنا ہوگا کہ وہ موکل (وکیل کرنے مشتری (خریدار) نے اور اگر مشتری (خریدار) سے کہا شخصیں معلوم ہے یہ چیز میری تھی اور والا) سے وصول کرے تب بیا اُس سے لے۔ بائع نے اگر مشتری (خریدار) سے کہا شخصیں معلوم ہے یہ چیز میری تھی اور یہ گواہ جھوٹے ہیں مشتری (خریدار) نے اس کی تقید ایق کی جب بھی بائع سے ثمن واپس لے سکتا ہے۔ (18)

مسئلہ ۱۱، مشتری (خریدار) کے پاس سے مستحق کے پاس مبنئے پہنٹے گئی اور ابھی تک قضی نے تھم نہیں دیا ہے تو مشتری (خریدار) اُس سے اپنی چیز دالیں لے سالنا ہے یا میر کہ وہ گوا ہوں سے اپنی ہُونا ثابت کرے اور اس وقت بائع سے ٹن لینے کا حقدار ہوگا اور اگر مستحق کے یہاں صورت مذکورہ میں ہلاک ہوگئی تومشتری (خریدار) اس مستحق پر دعوٰ ہے کے کمن لینے کا حقدار ہوگا اور اگر مستحق کے یہاں صورت مذکورہ میں ہلاک ہوگئی تومشتری (خریدار) اس مستحق پر دعوٰ ہے کرے کہ تو نے بر تھم قضی میری چیز لے لی ہے اور دہ میری ملک تھی اور اب تیرے یاس ہلاک ہوگئی لہٰذا اس کی قیمت

<sup>(15)</sup> فتح القدير، كماب البيع ع، ماب الاستحقاق، ج٢، ١٨٧.

<sup>(16)</sup> فتح القدير، كمّاب البيوع، بإب الاستحقاق، ٢٠،٥ ١٨٨.

<sup>(17)</sup> روالحتار، كماب البيوع، باب الاستحقاق، ح ٢٥٥٠.

<sup>(18)</sup> روالحدّ راكم بالبيوع، باب الاستحقاق، ج٧٠،٥ ٥٠.

اداکراب اگرستی گواہوں سے اپنی ہونا ٹابت کرد ہے گا تو مشتری (خریدار) بائع سے جمن نے سکتا ہے۔ (19)

مسئلہ 19: ایک جانور مادہ خرید امشتری (خریدار) کے یہاں اُس کے بچہ پیدا ہوا ستی نے اُس پر دعویٰ کیا اور گواہوں سے تابت کردیا تو مستی جانور کو بھی لے گا اور بچہ کو بھکہ اگر کسی نے اُس بچہ کو مارڈ الا یا نقصان بہنچایا جس کا معاوضہ لیا جا چکا ہے وہ بھی مستی لے گا مگر بیضروری ہے کہ قاضی نے اس کا بھی تھم دیا ہوصرف اُس جانور کا تھم دینا بچہ کا معاوضہ لیا جا چکا ہے وہ بھی مستی لے گا مگر بیضروری ہے کہ قاضی نے اس کا فیصلہ کیا تھم ہیں ہے ہواہوں نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ور اگر ستی کو طیس سے جو بھی سنی کو اور اگر ستی نے گواہوں سے ثابت نہیں کیا ہے بلکہ خوداس شخص نے اقر ارکیا ہے تو بچہ ستی کو نہیں سے گا صرف وہ جانور بی کا کہ اور دیگر زوائد کا بھی بھی تھم ہے زوائد بلاک ہو گئے تو ان کا طان (تاوان) جانور اور بچہ دونوں مستی کو کھیں گے اور دیگر زوائد کا بھی بھی تھم ہے زوائد بلاک ہو گئے تو ان کا طان (تاوان) مہیں رہتا وہ ان اگر اربین ای تک محدوث بیس بہتا) اور اقر ارجمت قاصرہ ہے کہ بیتجاوز نہیں کرتا۔ (20)

مسئلہ ۲۰: تناقض بینی پہلے ایک کلام کہنا پھراس کے خلاف بتانا مانع دعوی (رو کئے والا) ہے۔ گراس میں شرط پر ہے کہ 1 پہلا کلام کسی شخص معین کے متعلق ہو، ورنہ مانع نہیں مشلاً پہلے کہا تھا فلاں شہر والوں کے ذمہ غیرا کوئی حق نہیں پر اک شہر کے کسی خاص آ دمی پر دعویٰ کیا بید عویٰ سموع (قابل جو لیے جبی ضرور ہے کہ پہلا کلام بھی اس نے قاضی کے سامنے بولا ہو یا قاضی کے حضور ( لیمنی قاضی کے سامنے ) اس کا شوت گزرا ہو، ورنہ قابل اعتبار نہیں۔ 3 یہ بھی ضرور ہے کہ تصم (مدّ مقابل) نے اس کی تقمد بی مورہ اگر اس نے تصدیق کردی تو تناقض کا پھھ الڑ نہیں۔ 4 یہ بھی ضرور ہے کہ قاضی نے اس کی تقمد بی مورہ اگر اس نے تصدیق کردی تو تناقض کا پھھ الڑ نہیں۔ 4 یہ بھی ضرور ہے کہ قاضی نے اس کی تقمد بی مورہ اگر اس نے تقد بی کردی تو تناقض کا پھھ الڑ نہیں۔ 4 یہ بھی ضرور ہے کہ قاضی نے اس کی تقد بیت نہ کی ہوں تا تھی اسے۔ (21)

مسئلہ ۲۱: کسی لونڈی کی نسبت دعویٰ کیا کہ بیر میری منکوحہ ہے چھر بید کہتا ہے کہ میری ملک ہے بیر تناقض ہے اور دعویٰ ملک میں منکوحہ ہے جھر بید کہتا ہے کہ میری ملک ہے بیر نفلال دعویٰ ملک مسموع نہیں جس طرح تناقض اس کے لیے مانع ہے دوسرے کے لیے بھی مانع ہے، مثلاً کہتا ہے بید چیز فلال کی ہے، مشلاً کہتا ہے بید چیز فلال کی ہے، اس نے جھے وکیل بالخصومة (وکیل مقدمہ) کیا ہے چھر کہتا ہے کہ یہ چیز فلال کی ہے (دوسرے کان م لے کر)

<sup>(19)</sup> روالحتار، كماب البيع ع، باب الاستقال، ج٤،١٥٥.

<sup>(20)</sup> الصداية ، كماب البيوع، بإب الاستحقاق، ن ٢٠ مس٧١.

وفتح اغدير، كتاب البع ع، باب الاستخفاق، ج٢، ص١٨١-١٨٣.

والدرالخار كاب البيع ع ، باب الاستقال ، ج ٢٥٨ - ٢٠٠٠

<sup>(21)</sup> الدرالخارورد الحتار، كماب البيوع، باب الاستقال، مطلب: في ولد المغر وروح عام ٢٠١٠.

رد بھے وکیل بالخصومة کیا ہے، بیر تناقض ہے اور مانع دعویٰ ہے۔ ہاں اگر اس کی دونوں باتوں میں ای سے است کی مکن ہوتومسموع ہوگا مثلاً ای مثال مفروض (فرضی مثال) میں وہ بیان دیتا ہے کہ جب پہلے میں مدعی اللہ اللہ میں مدعی ہں۔ ہورآ یا تھا اُس دنت وہ چیز اُسی کی تھی اور اس نے مجھے وکیل کیا تھا اور اب میہ چیز اُس کی نہیں بلکہ اِس کی ہے اور اس نے ہور ہے۔ مجھے وکیل کیا ہے۔ تناقش کی بہت می صورتیں ہیں اس کی بعض مثالیں ذکر کیجاتی ہیں۔

ر ایک شخص کی نسبت دعویٰ کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے اور میں حاجت مند ہوں میرا نفقہ اُس سے دلوایا جائے اُس نے جواب و یا کہ بیمیرا بھائی نہیں ہے اس کے بعد مدمی مرکبا اور مدمی علید آتا ہے اور میراث مانگ ہے اور کہت ہے مبرے بھائی کا تر کہ مجھ کودیا جائے بیانامسموع (نا قابل قبول) ہے۔

2 پہلے ایک چیز کی نسبت کہا ہے وقف ہے پھر کہتا ہے میری ملک ہے نامسموع ہے۔

3 بہلے کوئی چیز دوسرے کی بتائی پھر کہتا ہے میری ہے یہ نامسموع ہے اور اگر پہلے اپنی بتائی پھر دوسرے کی تو سموع ہے کہ اپنی کہنے کا مطلب بیاتھا کہ اُس چیز کوخصوصیت کے ساتھ برنتا تھا۔ (22)

مسکه ۲۲: بیرجوکها همیا که تناقض مانع دعوی ہے اس سے مراد میر ہے کہ ایسی چیز میں تناقض ہوجس کا سبب ظاہر تھا ادرجو چیزیں الیمی ہیں جن کے سبب مخفی ہوتے ہیں أن میں تناقض مانع دعویٰ نہیں مثلاً ایک مکان خریدا یا کرایہ پر لیا پھر ای مکان کی نسبت دعوی کرتا ہے کہ نیرمیرے باپ نے میرے لیے تریدا جب میں بچیرتھا یا میرے باپ کا مکان ہے جوبطور درافت مجھے ملا بظاہر ہے تناقش ( لفناد ) موجو د ہے گر مانع دعویٰ نہیں ہوسکتا ہے کہ پہلے اُسے علم نہ تھا اس بنا پرخرید ا اب جب کدمعلوم ہوا ہیہ کہتا ہے اگر اپنی پچھل بات گواہوں سے ثابت کردے تو مکان اسے مل جائے گا۔رومال میں لپٹا ہوا کپڑ خریدا پھرکہتا ہے بیتو میرا ہی تھا میں نے بیجانا نہ تھا یہ بات معتبر ہے۔ دو بھائیوں نے تر کہ تقسیم کیا پھر ایک نے کہا للاں چیز والدنے مجھے دیدی تھی اگریہ بات اپنے بجینے کی بتاتا ہے قبول ہے ورنہ ہیں۔(23)

مسکلہ ۲۳: نسب، طلاق، حریت ان کے اسباب مخفی ہیں ان میں تناقض مصر ( نقصان وہ ) نہیں مثلاً کہتا ہے بیہ میرا بیانہیں پھرکہامیرا بیٹا ہےنسب ثابت ہوگیااوراگر پہلے کہا ہیمیرالڑ کا ہے پھر کہتا ہے نبیں ہے تویہ دوسری بات نامعتر ہے كونكدنسب ثابت ہوجانے كے بعد منتفى نبيل ہوسكا (ليعنى نفى نبيل ہوسكتى) بدأس ونت ہے كدار كا بھى أس كى تصديق کرے ادر اگر اس نے اُس کو اپنا لڑکا بتا ہا مگر وہ انکار کرتا ہے تو نسب ثابت نہیں ہاں لڑکے نے انکار کے بعد پھر اقرار کرلی تو ثابت ہوج ئے گا۔ پہلے کہا میں قلال کا دارث نہیں پھر کہا دارث ہوں اور میراث پانے کی وجہ بھی بتا تا ہے تو

<sup>(22)</sup> الدرائق ردرد المحتار، كماب البيوع، باب الاستخقاق، مطلب: في مسائل المتناقض، ج م ١٢٠٠٠.

<sup>(23)</sup> ردالحتار، كتاب البيوع، بأب الاستحقاق، ج ٧، س ١٢٠٠.

بات مان لی جائے گی۔ یہ بات کدفلاں شخص میرا بھائی ہے بیاقرار معتبر نہیں یعنی اس کہنے کی وجہ سے اس کے باب سے اُس کا نسب ثابت نہ ہوگا کہ غیر پر اقرار کرنے کا اسے کوئی حق نہیں۔ بیکہا کہ میرا باپ فلاں شخص ہے اُس نے بھی ہان ل سب ثابت ہوگیا بھر وہ تخص دوسرے کا نام لے کر کہتا ہے میرا باپ فلاں ہے میہ بات نامسموع ہے کہ پہلے تھی ہے جق کا ابطال(باطل کرنا) ہے اور اگر پہلے تخص نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے تگر تکندیب (حجثلانا) بھی نہیں کی ہے جہ بھی دوسرے کو اپنا باب نہیں بتاسکتا۔طلاق میں تناقض کی صورت رہے کہ عورت نے اپنے شوہر سے ضلع کرایا اس کے بعدیہ دعویٰ کیا کہ شوہرنے تین طلاقیں خلع ہے پہلے ہی دیدی تھیں لہٰذا بدل خلع واپس کیا جائے یہ دعویٰ مسموع ہے اگر عرا ہوں سے ثابت کر دے گی بدل خلع واپس ملے گا کیونکہ طلاق میں شو ہر مستفل ہے عورت کی موجودگی یاعلم ضرور نہیں پہلے عورت کومعلوم نہ تق اس لیے ضلع کرایا اب معلوم ہواتو بدل خلع کی واپسی کا دعویٰ کیا۔عورت نے شوہر کے ترکہ ہے ا پٹا حصہ لیا دیگر ور نثہ نے اس کی زوجیت کا اقرار کیا تھا ٹھریمی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے شوہر نے حالت صحت میں تین طلاقیں دیدی تھیں اگرمعتبر گواہوں سے ثابت کردیں عورت ہے تر کہ (میراث کا مال) واپس لے لیں۔ حریت کی د وصورتیں ہیں ایک اصلی ، دوسری عارضی ، اصلی توریہ که آزاد پیدا ہی ہوا ، رقیت (غلامی ) اُس پر ظاری ہی نہ ہو کی اس کی بنا عوق ( نطفہ قرار یانے) پر ہی ہوسکتا ہے کہ اس کے مال باپ حر (آزاد) ہیں مگراسے علم نہیں بیالوگول سے اپناغلام ہونا بیان کرتا ہے پھراسے معلوم ہوا کہ اس کے والدین آزاد شخصے اب آزادی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور حریت عارض کی ہنا عتق ( آزاوی) پر ہے عتق میں مولے ا( مالک) مستقل و متفرد ہے ہوسکتا ہے کہ اُس نے آزاد کردیا اوراسے خبرنہ ہوئی اس کیے اپنے کوغلام بتاتا ہے جب معلوم ہوا کہ آزاد ہو چکا ہے آزاد کہتا ہے۔ (24)

مسکلہ ۲۲: غلام نے خریدار سے کہا تم مجھے خریدلو میں فلاں کا غلام ہوں خریدار نے اس کی بات پر بھروسہ کیا اسے خریدلی اب معلوم ہوا کہ وہ غلام نہیں بلکہ آزاد ہے اگر بائع یہاں موجود ہے یاغائب ہے مگرمعلوم ہے کہ وہ فلال جگہ ہے تواس غلام سے مطالبہ نبیں ہوگا با لَع كو بكڑيں گے اُس سے ثمن وصول كريں گے۔ اور اگر بالَع لابيت ہے يا مركبا ہے اور ترکہ بھی نہیں چھوڑا ہے تو اُسی غلام سے مطالبہ وصول کیا جائے گا اور ترکہ چھوڑ مراہے تو ترکہ سے وصول کریں۔ غلام سے وصول کیا ہے تو وہ جب بالع کو پائے اُس سے وصول کرے اور اگر اُس نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں غلام ہول یا به کیا مجھے خریدلوتو اس سے مطالبہ ہیں ہوسکتا۔ (25)

<sup>(24)</sup> درر بحكام دغررال حكام، كماب البيوع، باب الاستحقاق، الجزء الثاني بص ١٩١٠.

وردالمحتار، كمّاب البيع ع، باب الاستحقاق، مطلب: في مسائل التناقض، ج يه، ص ١١٠ ٢٠٠٠.

<sup>(25)</sup> لدرالمخار، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، جي م ٢٥٥٠،

مسئلہ ۲۵: صورت مذکورہ میں اس نے مرتبن (جس کے پاس چیزر بن رکھی گئی ہے) سے کہا مجھے ربن رکھ لومیں فلاں کا غلام ہوں اُس نے رکھ لیا بعد میں معلوم ہوا غلام نہیں ہے حرہے تو چاہے رائمن حاضر ہو یا غائب بیمعلوم ہے کہ میں نلال جگہ ہے یا معنوم نہ ہو بہر حال غلام سے رقم نہیں وصول کی جائے گی اور اگر اجنبی نے کہا کہ اسے خریدلویہ غلام ہے ادر اس کی بات پراطمینان کرکے خرید لیا بعد میں معلوم ہوا وہ آزاد ہے اُس اجنبی سے صان ( تاوان ) نہیں لیا جاسکتا کیونکہ غیر ذمہ دار محص کی بات ماننا خود دھوکا کھانا ہے اور بیخوداس کاقصور ہے۔ (26)

مسکه ۲۶: جا ندادغیرمنقوله(ایس جاندادجوایک جگه سے دوسری جگه نتقل نه کی جاسکتی ہوں) بیع کردی پھر دعویٰ کرتا ہے کہ بیرجا نکراد وقف ہے اور اس پر گواہ پیش کرتا ہے، بیرگواہ سُنے جا کیں گے۔(27)

مسئلہ ۲۷: ایک چیز خریدی اور ایھی اُس پر قبضہ بھی نہیں کیا کہ ستحق نے دعویٰ کی تو جب تک بالع و مشتری (خریدار) دونوں حاضر نه ہوں وہ دعویٰ مسنوع نہیں اگر دونوں کی موجودگی میں مستحق کے موافق فیصلہ ہوااور ان میں سے کی نے میر ثابت کردیا کہ ستحق نے ہی اسکو بائع کے ہاتھ بنچا تھا اور بائع نے مشتری (خریدار) کے ہاتھ تو گواہی مقبول ہے اور تھے لازم۔(28)

مسكلة ٢٨: مستحل في كوابول سے ميرثابت كيا كه يه چيز ميرے ماس سے استف ونوں سے غائب ہے مثلاً ايك ساں سے مشتری (خریدار) (خریدار)نے بائع کو بیروا قعد سنایا بائع نے گواہوں سے بیر ثابت کیا کہ اس چیز کا دو ۲ برس ہے میں مالک ہوں ان دونوں بیانوں کامحصل (حاصل) بیہوا کہ ستحق وبائع (بیجنے والا) دونوں نے بلک مطلق کا دعویٰ کیا ہے اور بالع نے ملک کی تاریخ بٹائی ہے گرمستی نے ملک کی کوئی تاریخ نہیں بیان کی کیونکہ ستی ہے کہتا ہے کہ استے ونوں سے چیز غائب ہوگئ ہے میہیں بتایا کہائے دنوں ہے میں اس کا ما لک ہوں اور ایسی صورت میں تھم یہ ہے کہ ذی اليد (ليني جس كے قبضہ چيز موجود ہے) كا بينہ ( كواہ ) قبول نہيں ہوتا خارج ( يعنی جس كے قبضے ميں چيز نہيں ) كے كواہ مقبول ہوں کے اور چیز مستحق کو ملے گی۔ (29) .

مسكمہ ۲۹: مشترى (خريدار) كوخريدارى كے دفت بيدمعلوم ہے كہ چيز دوسرے كى ہے باكع كى نبيس ہے باوجود ال كے خريد لى اب مستحل نے دعوىٰ كر كے وہ چيز لے لى تو بھى مشترى (خريدار) بائع سے ثمن واپس لے سكتا ہے وہ علم

<sup>(26)</sup> الصداية ، كماب البيوع ، بأب الاستحقاق، ج٢، ص٧٤.

<sup>(27)</sup> الدرالخار، كمّاب البيوع، باب الاستحقاق، ي ٢٩ م

<sup>(28)</sup> في القدير ، كمّاب البيع ع، باب الاستقال، ج٢، س١٨٥.

<sup>(29)</sup> دررائحكام وغررالاحكام، كمّاب البيوع، باب الاستخفاق، الجزءالثاني ص ١٩٢.

رجوع سے مانع نہیں لہٰذا گرلونڈی کوخر بدکراُم ولدینا یا تھا اور جانتا تھا کہ بائع نے اسے غصب کیا ہے تو اُس کا بحیرا زاد نہ ہوگا بلکہ غلام ہوگا اور ٹمن کی واپسی کے وقت اگر بائع نے گواہوں سے بیہ ٹابت بھی کیا کہ خودمشتری (خریدار) نے ملکسو سنحق (مستحق کی ملکیت) کا اقرار کیا تھا تو بھی ٹمن کی واپسی پر اِس کا پچھاٹر نہ پڑے گا جبکہ سنحق نے گواہول سے ا پنی ملک ثابت کی ہو۔ (30)

مسكله وسو: اگرمشترى (خريدار) في بائع كى ملك كا اقراركيا محمستن في اپناحق ثابت كرے چيز لے لي اور مشتری (خریدار) نے تمن واپس لیا جب بھی بائع کے لیے جو پہلے اقرار کر چکا ہے وہ بدستور باقی ہے یعنی وہ چیز کمی صورت سے مشتری (خریدار) کے پاس پھر آجائے مثلاً کسی نے اس کو جہدکر دی یا اس نے پھرخرید کی تو اس کو یہی تھم و یا جائے گا کہ پاتع کو ویدے اور اگر ملک بائع کا اقرار نہیں کیا ہے تو اس کی ضرورت نہیں کہ بائع کو دے۔(31)

مسئلہ اسا: مشتری (خریدار) نے پوری میت پر قبضہ کیا پھران کے جز کامستحق نے دعویٰ کیا تو استے جز کی بیج نسخ ( محتم ) کردی جائے گی باتی کی بدستور رہے گی ہاں اگر جیتے ( فروخت شدہ )ایسی چیز ہے کہ ایک بُوز جدا کردیئے ہے اُس میں عیب پیدا ہوں تا ہے مثلاً مکان، باغ ، غلام ہے یا مبیج دو چیز ہے گر دونوں بمنزلہ ایک چیز کے ہیں جیسے تلوار ومیان اور ایک مستحق نے لے لی تومشتری (خریدار) کو اختیار ہے کہ باتی میں بھے کو باقی رکھے یا واپس کردے اور اگر بیدونوں با تیں نہ ہوں مثلاً مہیج دوغلام ہے یا دو کپڑے ادر ایک مستحق نے لیا یا غلہ وغیرہ ایس چیز ہے جس میں تقشیم مصرنہ ہوتو والیں نہیں کرسکتا جو پھی بھی ہے اسپے رکھے اور جو پچھ سخق نے لے لی اُسٹے کائٹن حصہ مطابق بالع سے لے۔(32) مسئلہ ٢ سو: مبع كے ايك جزير المجي قبضه كيا تما كمستحق نے اى جزيا دوسرے جزير اپناحق ثابت كيا تومشتري

· (خریذار) کوئیج منتخ کردینے کا بہر حال اختیار ہے حصہ کرنے ہے بیٹی میں عیب پیدا ہوتا ہویا نہ ہو۔ (33) مسئلہ ساسا: مکان کے متعلق حق مجول کا دعویٰ ہوا یعنی مدعی نے اتنا کہا کہ میرا اس میں حصہ ہے بیٹیس بتایا کہ کتنا مدگیٰ عدیہ نے سورو بے دیکراُس سے مصالحت کر لی پھرایک ہاتھ کے علاوہ سارا مکان دوسرے مستحق نے اپنا ٹابت كياتو پہلے جس من ہوچك ہے أس سے چھڑيں لے سكتا كيونكه بوسكتا ہے كدايك ہاتھ جو بيا ہے وہى أس كا ہو۔ اور اگر پہلے مدی نے بورے مکان کا دعویٰ کیا اور سوروپے پر ملح ہوئی تو جتنامستی لے گا اُس کے حصہ کے مطابق سوروپ

<sup>(30)</sup> در رالع كام وغرر الدحكام، كمّاب الهيع ع، باب الاستقال، الجزء الثّاني، م ١٩٢.

<sup>(31)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، باب الاستقاق، ج ٢٨م٠ م.

<sup>(32)</sup> در رابحكام وغرر الاخكام، كرّب الهيع ع، باب الاستحقاق، الجزء الثاني بن ١٩٩٠.

<sup>(33)</sup> المرجع لهابق.

رد است والپس لیا جائے گا اور ستی نے کل لیا تو پورے سورو پے واپس لے گا۔ (34) بس سے والپس لیا جائے گا اور ستی کی دوسرے پر اشرفیاں ہیں بچائے اشرفیوں کے دونوں میں روپیوں پر مصالحت ہوئی اور مسئلہ سم سانہ ایک محف کی دوسرے پر اشرفیاں ہیں بچائے اشرفیوں کے دونوں میں روپیوں پر مصالحت ہوئی اور وہ روپے دے بھی ویے اس کے بعد ایک تمیر ہے فض نے استحقاق کیا کہ بیرروپے میرے ہیں تو اشرفیوں والا اُس سے اشر نیاں لے گا اور وہ سلح جوروپے پر ہوئی تھی باطل ہوگئی۔(35)

مسکلہ ۳۵: مکان خریدا اور اس میں تغمیر کی پھر کسی نے وہ مکان اپنا ثابت کردیا تومشتری (خریدار) باتع سے مرف ثمن کے سکتا ہے عمارت کے مصارف نہیں لے سکتا۔ یو ٹی مشتری (خریدار) نے مکان کی مرمت کرائی تھی یا کوآں کھندوایا یا مساف کرایا تو ان چیز وں کا معاوضہ بیں ٹل سکتا اور اگر دستاویز (تحریر) میں بیشر طاکعی ہوئی ہے کہ جو پچے مرمت میں مسرف ہوگا بائع کے ذمہ ہوگا تو نتے ہی فاسد ہوجائے گی۔ادر اگر کوآں کھود دایا اور اینٹ پھر وں سے وہ جوڑا کیا تو کھودنے کے دام نہیں ملیں سے پچنائی (اینٹ یا پتھرے دیوار اُٹھانا) کی قیمت ملے کی اور اگر پیشر طفعی کہ مائع کے ذمہ محدائی ہوگی تو بیع فاسد ہے۔ (36)

مسئلہ ٢٣١ فلام خريدا اور أس كو مال كے بدلے ميں آزاد كرديا پھرمستحق نے أس كو اپنا ثابت كيا تو مشتری (خریدار) سے وہ مال نہیں لے سکتا۔ مکان کوغلام کے بدلے میں خریدااوروہ مکان شفیع نے (حق شفعہ کے ستجق نے) شفعہ کرکے لیا پھراُس غلام میں استحقاق (بعن کسی کے حق کا ثبوت) ہوا تو شفعہ باطل ہو کمیا بائع اُس مکان کو شفیع سے والیس لے۔ (37)

多多多多多

<sup>(34)</sup> المداية ، كتاب البيع ع، باب الاستقال، ج ايس ١٤٠.

<sup>(35)</sup> دردالحكام وغررالاحكام ، كتاب الهيوع ، باب الاستقناق ، الجزء الثاني بم ١٩٢.

<sup>(36)</sup> مدر المقار، كتاب العبوع وياب الاستقال، حديم 424-424.

<sup>(37)</sup> الدرالخار، كتاب البع ع، باب الاستقال، ج، مم عدم.

## بیع سکم کا بیان

#### احاديث

عدیث (۱): سیح بخاری وسلم میں این عباس رضی الله تعالی عنهما سے مردی، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم جب مدینه میں تشریف لائے ، ملاحظه فرما یا که اہل مدینه ایک سال ، دوسال ، تین سال تک مچلوں میں سلم کرتے ہیں۔ فر ما یا: جو تیج سنم کرے، وہ کیلِ معلوم اور وز نِ معلوم میں مدت معلوم تک کے لیے سلم کرے۔ (1) . حدیث (۲): ابو داؤد و ابن ماجه ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے رادی، که رسول الله صلی الله تعالی علیه دسلم نے فرمایا: جوکسی چیز میں سلم کرے، وہ قبضہ کرنے سے پہلے تفرف نہ کرے۔ (2)

. (1) من التي ري الآب السلم ، باب السلم في وزن معلوم ، الحديث: ٢٢١٣ ، ٢٢٩٠ ، ٥٥ م وتع مسلم، كتاب المساقاة . . . إنخ، باب اسلم ، الحديث: ١٢٧- (١٦٠٨) بم ٨٦٧.

#### حكيم الامت كيدني پيول

ا۔ اس طرح کہ دائے پھل سال دوسال کے ادھار پرخریدتے تھے کہ قیت آج دے دی اور دائے یا پھل سال دوسال کے بعدلیں کے۔ ظاہر سے کہ دانے اور پھل ایسے ہوئے تھے جوسال ہجر تک بازار میں ملتے رہیں کونکہ نے سلم میں میشرط ہے کہ وہ چیز عقد کے وقت سے ادا کے وقت تک بازار میں ملتی رہے۔

٢ \_ ال حديث سے بيچ سلم كى تين شرطيس معلوم ہو كيں: خريدى چيز كا وزن معلوم ہونا، پيانه معلوم ہونا، وقت اوا مقرر ہونا۔ احناف كے ہاں تقرر مدت بچسلم کی شرط ہے،امام شافعی کے ہال نہیں لہذا بیرصدیث امام اعظم کی دلیل ہے، باقی شرائط چیز کی ذات و وصف کامعلوم مونا ، ادا کی جگه مقرر مونا ، وقت ادا تک چیز کا بازار میں مانا دوسری احادیث و دلائل سے معلوم ہوگا۔

(مراة المتاجيح شرح مشكوة المصابع، جيه بم ٨٥٨م)

(2) مشكاة المصانع، كماب البيوع، باب السلم والرهن، الفصل الثالث، الحديث: ٢٨٩١، ج٢ بص١٥١.

#### عليم الامت كمدنى بيول

ا ۔ بیٹکم اس قاعدہ کی بنا پر ہے کہ کسی چیز کی فروخت قبضہ سے پہلے جائز نہیں ۔ صَر ف سے مراد پھیرنا بنتقل کرنا ہے لینی بیچ سلم میں خریدار مسلم فیہ یعنی خریدی چیز کو قبضنہ سے پہلے دوسرے کی طرف منتقل نہیں کرسکا، نہ تا سے نہ جبہ یا صعرقہ سے، یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ تاج سم میں خریدار کسی اور چیز سے تبادلہ نیس کرسکتام شافا با گئے سے گندم خریدی تفی اور قبضہ سے پہلے جو سے تبادلہ کرے بدنا جائز ہے۔ (مراة المناجع شرح مشكوة المصابيح، جسم ١٩٣٣)

حدیث (۳) مجع بخاری شریف میں محمہ بن انی مجالہ سے مردی ، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن شداد اور ابو ہریرہ نے بھے عبداللہ بن انی افغی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیاس بھیجا کہ جا کر اُن سے بوچھو کہ نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں صحبہ کرام گیہوں میں سلم کرتے ہے یا کہ بھی ہیں ، فیصوں نے جواب و یا کہ ہم ملک شام کے کاشتکار وں سے گیہوں اور جَو اور منقے (سو کھے ہوئے بڑے انگور) میں سلم کرتے ہے ، جس کا پیمانہ معلوم ہوتا اور مدت بھی معلوم ہوتی۔ میں نے کہا اُن سے کرتے ہول ہے جن کے پاس اصل ہوتی یعنی کھیت یا باغ ہوتا۔ اُنھوں نے کہا، ہم یہ بین پہر چیتے کہ اصل اُس کے پاس ہے یانہیں۔ (3)



### مسائل فقهبته

多多多多多

<sup>(1)</sup> فتح القدير، كتاب البيوع، باب السلم، ج٢، م ٢٠٠٠. والدرالمخار، كتاب البيوع، باب السلم، ج٤، م ٢٥٨.

# بيعملم كيشرائط

بع سلم کے لیے چند شرطیں ہیں جن کا لحاظ منروری ہے۔

(۱)عقد میں شرط خیار نہ ہونہ دونوں کے لیے نہ ایک کے لیے۔

(۲) راس امال کی جنس کا بیان که رویبیه ہے مااشر فی یا نون یا بیسه

(۳) اُس کی نوع کا بیان بیخی مثلاً اگر وہاں مختلف قتم کے روپے اشر فیاں رائج ہوں تو بیان کرنا ہوگا کہ س قتم کے روپے یا اشر فیاں ہیں۔

(٣) بيان وصف إگر كھرے كھوٹے كئى طرح كے سكے ہوں توانے بھى بيان كرنا ہوگا۔

(۵) راس المال کی مقدار کا بیان یعنی اگر عقد کا تعلق اُس کی مقدار کے ساتھ ہوتو مقدار کا بیان کرنا ضروری ہوگافقط اشارہ کر کے بتر نا کافی نہیں مشلاً تھیلی میں روپے ہیں تو یہ کہنا کافی نہیں کہان روپون کے بدلے میں سلم کرتا ہوں بتانا بھی پڑے گا کہ بیسوہیں اور اگر عقد کا تعلق اُس کی مقدار سے نہ ہو مشلاً راس المال کپڑے کا تھان یا عدوی مشفاوت ہوتو اس کی گنتی بتانے کی ضرورت نہیں اشارہ کر کے معین کردینا کافی ہے۔ اگر مسلم فید دو مختلف چیزیں ہوں اور راس المال کمی بتر یا موزوں (ماپ یا تول سے بلنے والی چیز) ہوتو جرایک کے مقابل جی شن کا حصہ مقرر کر کے ظاہر کرنا ہوگا المال کمیل و موزوں نہ ہوتو تفصیل کی حاجت نہیں اور اگر راس المال دو مختلف چیزیں ہوں مشلاً کچھ روپے ہیں اور پچھ امر کیاں تو ان دونوں کی مقدار بیان کرنی ضرور ہے ایک کی بیان کردی وورایک کی نبیس تو دونوں میں سلم میچے نہیں۔

(٢) أى مجلس عقد مين راس المال پرمسلم اليه كا قبضه وجائه

مسئلہ ۳: ابتدائے مجلس میں قبضہ ہویا آخر مجلس میں دونوں جائز ہیں اور اگر دونوں اس مجلس ہے ایک ساتھ اُٹھ کھڑے ہوئے اور دہاں سے چل دیے مگر ایک دوسرے سے جدا نہ ہوا اور دو ایک میل چلنے کے بعد قبضہ ہوا، یہ بھی جائز ہے۔(1)

مسئد سا: اُسی مجلس میں دونوں سو گئے یا ایک سویا اگر بنیٹا ہواسویا تو جدائی نہیں ہوئی قبضہ درست ہے، لیٹ کر سویا تو جدائی ہوگئی۔(2)

<sup>(1)</sup> النتاوى العندية ، كتاب البيرع ، إلباب الأمن عشر في اسلم ، النصل الاول ،ج ١٠٠٠ م ١٥٠١.

<sup>(2)</sup> الفتاوى الخامية ، كتاب البيوع ، باب السلم بصل فيما يجوز في السلم ... والح من ابس ٣٢٣.

مسئلہ ۱۲: عقد کیا اور پاس میں روپیہ نہ تھا اندر مکان میں گیا کہ روپیہ لائے اگر مسلم الیہ کے سامنے ہے توسلم باق ہے اور آٹر ہوگئ (دونوں کے درمیان میں چیز حائل ہوگئ) توسلم باطل۔ پانی میں گھسا اور غوطہ لگا یا اگر پانی میلا ہے غوطہ لگانے کے بعد نظر نہیں آتا سلم باطل ہوگئ اور صاف پانی ہو کہ غوطہ لگانے پر بھی نظر آتا ہوتوسلم باتی ہے۔(3) مسئلہ ۵: مسلم الیہ راس المال پر قبضہ کرنے سے اٹکار کرتا ہے یعنی رب اسلم نے اُسے روپیہ دیا گر وہ نہیں ایتا حاکم اُس کو قبضہ کرنے پر مجبور کر بگا۔ (4)

مسئلہ ۲: دوسوروپ کاسلم کیا ایک سوائی مجلس میں دید ہے اور ایک سوے متعلق کہا کہ مسلم الیہ کے ذمہ میرا باتی ہے وہ اس میں محسوب کرنے تو ایک سوجو دیے ہیں ان کا درست ہے اور ایک سوکا فاسد۔ (5) اور وہ دین کا روپیر بھی اس مجلس میں اواکر دیا تو پورے میں سلم سے ہے اور اگر کل ایک جنس نہ ہو بلکہ جوادا کیا ہے روپیہ ہے اور ڈین جوائ کے ذمہ باتی ہے اشر فی ہے یا اس کا تکس ہویا وہ ڈین دوسرے کے ذمہ ہے مثلاً بیکھا کہ اس روپیہ کے اور اُن سوروپوں کے بدلے میں جو فلال کے ذمہ میرے باتی ہیں سلم کیا ان دونوں صور توں میں پوراسلم فاسد ہے اور مجنس میں اُس نے ادا ہوں کے کہ جب بھی سلم سے نہیں کردیے جب بھی سلم سے نہیں۔ (6)

(2) مسلم فيد كي جنس بيان كرنا مثلاً كيبول يا جَوـ

(٨) أس كى نوع كابيان مثلاً فلان فتهم كے كيبوں۔

(٩) بيان وصف جير ( كھرا)، ردى (خراب)، اوسط درجه

(۱۰) ، پ یا تول یا عدد یا گزول سے اُس کی مقدار کا بیان کردیا۔

<sup>(3)</sup> الفتاوى الصندية ، كماب البيوع ، الباب الثامن عشر في السلم ، الفصل الدا ول ، ج سوي ١٤٨٠.

<sup>(4)</sup> الرقع السابق.

<sup>(5)</sup> دردالحكام وغررالاحكام، كماب البيوع، باب السلم، ج٢ بي ١٩٧٠.

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كراب البيرع، باب أسلم من 2 م م ١٩٣٠.

رہے۔ انگ کا ہے یہ سب صور تیں ناجائز ہیں اور نیچ میں ان چیزوں سے ناپٹا یا وزن کرنا قرار پاتا تو جائز ہوتی کہ نیچ میں مبیع کے اپنے یا تولنے کے لیے کوئی میعاونہیں ہوتی اُسی وقت ناپ تول سکتے ہیں اور سلم میں ایک مدت کے بعد ناپتے اور تولئے ہیں بہت ممکن ہے کہ اتناز مانہ گزر نے کے بعدوہ چیز باقی نہ رہے اور نزاع (جھگڑا) واقع ہو۔(7)

و سکده ۱۰ جو بیانه مقرر مووه ایسا ہو کہ سمنتا بھیلتا نہ ہومثلاً بیالہ، ہانڈی، گھڑا اور اگر سمثنا بھیلتا ہو جیسے تھیلی دغیرہ تو سم جائز نبیں۔ پانی کی مثک اگر چہلی سمٹتی ہے اس میں پوجہروائ وعملدرآ مرسلم جائز ہے۔(8)

(۱۱) مسلم فیہ دینے کی کوئی میعاد مقرر ہواور وہ میعاد معلوم ہوفوراً دیدینا قرار پایا بیرجائز نہیں۔

مسئلہ 9: تم سے تم ایک ماہ کی میعاد مقرر کی جائے۔اگر رب اسلم مرجائے جب بھی میعاد بدستور باتی رہے گی کہ بیعاد پراس کے درنڈکومسلم فیرا داکر یکا اورمسلم الیہ مرٹلیا تو میعاد باطل ہوگئی کہ نورا اُس کے ترکہ سے وصول کر یگا۔ (9)

(۱۲) مسلم فیہ وفت عقد سے ختم میعاد تک برابر دستیاب ہوتا رہے نہاں وقت معددم ہونہ ادا کے وقت معدوم ہونہ درمیان میں کسی وقت بھی وہ ناپیر ہوان تینول زمانوں میں سے ایک میں بھی معددم ہوا توسلم نا جائز۔اُس کے موجود

ہوئے کے بید معنے ہیں کہ بازار میں ملتا ہواور اگر بازار میں نہ لے تو موجود نہ کہیں گے اگر چہ گھروں میں یا یا جا تا ہو۔

مسئلہ ۱۰: الیں چیز میں سلم کیا جواس وقت سے ختم میعاد تک موجود ہے گرمیعاد پوری ہونے پر رب اسلم نے قبضہ نہیں کیا اور اب وہ چیز دستیاب نہیں ہوتی تو بھے سلم سے حتم میعاد تک موجود ہے گرمیعاد پوری ہونے کر دے یا انتظار کرے بہاں کیا اور اب اسلم کو اختیار ہے کہ عقد کوشنځ کر دے یا انتظار کرے جب وہ چیز دستیاب ہو بازار میں ملنے نگے اُس وقت دی جائے۔ (10) اگروہ چیز ایک شہر میں ملتی ہے دوسرے میں نہیں توجہاں مفقود ہے وہاں جائز۔ (11)

(۱۳) مسلم فیہ ایسی چیز ہو کہ معین کرنے سے معین ہو جائے۔ روپیدِ اشر فی میں سلم جائز نہیں کہ بیہ متعین نہیں

(۱۴) مسلم فیداگرایس چیز ہوجس کی مزدوری اور بار برداری دین پڑے تو وہ جگہ عین کردی جائے جہال مسلم فیداوا

<sup>(7)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب السلم ، ج ٢ يص ٢٠.

و لفتاوي الهندية ، كماب البيوع ، الباب والثامن عشر في السلم ، الفصل الاول ، ج سهم ١٥٥٠.

<sup>(8)</sup> العداية اكتاب البيوع ، باب السلم ، ج ٢ من ٢٠.

<sup>(9)</sup> لفتاوى الخامية ،كتاب البيوع، باب السلم ، ج ابس سوسور

<sup>(10)</sup> نقادى العندية ، كمّاب البيوع ، انباب النَّامن عشر في اسلم ، الغصل الدا ول، ج ٢٠٠٠ م٠ ١٨٠.

<sup>(11)</sup> مدرا مخار، كتاب البيوع، باب السلم من الماس الماس.

ہر بعد رر ہوں ہے ہوگا۔ نبیں اور بڑے شہر میں بتانے کی ضرورت ہے کہ س محلہ یا شہر کے کس حصہ میں ادا کرنا ہوگا۔ مسئلہ ان بڑے شئم کا تھم ہیہ ہے کہ سلم الیہ شن کا مالک ہوجائے گااور رب اسلم مسلم فیدکا۔ جب میہ عقد سمج ہوگیا اور مسلم ایہ نے دنت پرمسلم فیہ کو حاضر کردیا تو رب اسلم کو لینا ہی ہے، ہاں اگر شرا نط کے خلاف وہ چیز ہے تومسلم الیہ کو مجبود کیا جائے گا کہ جس چیز پر بچ سلم منعقد ہوئی وہ حاضر لائے۔ (13)

多多多多

(12) یعن جس جگہ نیج سلم ہوئی ای جگہ بالغ مسلم نیہ (مبیع ) کوٹر بدار کے حوالے کرے۔

(13) ، غناوي الهندية ، كتاب البيوع ، الباب الثامن عشر في اسلم ، الفصل الاول ، ج سارس م ١٨٠.

### بیع سلم کس چیز میں درست ہے اور کس میں نہیں ا

مسئلہ ۱۲: بیج سنگم اُس چیز کی ہوسکتی ہے جس کی صفت کا انصاباط (تعیین) ہوسکے اور اُس کی مقد ارمعلوم ہوسکے وہ چیز کی ہوسکے وہ ہوسکے وہ چیز کی ہوسکے وہ اشیاء جن کے افراد میں چیز کیلی ہوجیسے بڑو، گیہوں یا وزنی جیسے لوہا، تانبا، پیشر یا عددی متقارب (گفتی سے بکنے دالی وہ اشیاء جن کے افراد میں اِن وہ انفاوت (فرق) نہیں ہوتا) جیسے اخروث، انڈا، پیسہ، ناشپاتی، نارگی، انجیر وغیرہ ۔ خام اینٹ اور پختہ اینٹوں میں سلم میج ہے جبکہ سانچ مقرر ہو جائے جیسے اس زمانہ میں عموماً دس انجی طول ۵ انجی عرض کی ہوتی ہیں، یہ بیان بھی کافی ہے۔ (1)

مسئلہ ۱۱۳ زرق چیز میں بھی سلم جائز ہے جیسے کپڑا اس کے لیے ضروری ہے کہ طول وعرض (لمبائی اور چوڑائی)
معلوم ہوادر یہ کہ وہ سوتی ہے یا ٹسری (مصنوگی ریشم سے بنا ہوا کپڑا) یا ریشی یا مرکب اور کیسا بنا ہوا ہوگا مثلاً فلاں شہرکا،
فلاں کا رخانہ ، فلال شخص کا اُس کی بناوٹ کیسی ہوگی باریک ہوگا موٹا ہوگا اُس کا وزن کیا ہوگا جب کہ رہتے میں وزن کا
امتبار ہوتا ہو یعنی بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کا وزن میں کم ہونا خوبی ہے اور بعض میں وزن کا زیادہ ہونا۔ (2)
بھوئے، چٹا کیاں، دریاں، ٹاش، کمل، جب اِن کا طول وعرض وصفت سب چیزوں کی وضاحت ہوجائے تو ان میں ہی
سلم ہوسکتا ہے۔ (3)

مسللہ سما: سے گیہوں میں سلم کیا ادر ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں بینا جائز ہے۔ (4)

مسئلہ ۱۵: گیہوں ،جواگر چہ کیلی (ماپ سے بکنے والی چیز) ہیں گرسلم میں ان کی مقدار وزن سے مقرر ہوئی مثلاً اسے روپ کے استے من گیہوں ہے جا تزہے (5) کیونکہ یہاں اس طرح مقدار کا تعین ہوجانا ضروری ہے کہ زاع باتی نہ رہے اور وزن میں بیہ بات حاصل ہے البتہ جب اُس کا تبادلہ ایٹی جنس سے ہوگا تو وزن سے برابری کافی نہیں ناپ سے برابر کی کافی نہیں ناپ سے برابر کرنا ضرور ہوگا جس کو پہلے ہم نے بیان کردیا ہے۔

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، بإب السلم من 2 من ١٨٠٠.

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب اسلم من عيم مه.

<sup>(3)</sup> الرفع المابق.

<sup>(4)</sup> الفتادي المندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن عشر في السلم ، الفصل الثاني ، جسيس ١٨٢.

<sup>(5)</sup> الدرالخار، كرّب البيوع، باب اسلم من ٢٥٠ ص ٢٥٠٠.

مسئلہ ۱۱: جو چیزیں عددی ہیں آگرسلم میں ناپ یا وزن کے ساتھ ان کی مقدار کا تعین ہوا تو کو کی حرج نہیں۔ (6) مسئلہ کا: دودھ دبی میں بھی پیچ سلم ہوسکتی ہے ناپ یا وزن جس طرح سے چاہیں اس کی مقدار معین کرلیں۔ تھی سیک

مسکیہ ۱۸: بھوسہ بیں سلم ورست ہے اس کی مقدار وزن سے مقرر کریں جبیبا کیہ آج کل اکثر شہروں میں وزن مسکیہ ۱۸: بھوسہ بیں سلم ورست ہے اس کی مقدار وزن سے مقرر کریں جبیبا کیہ آج کل اکثر شہروں میں وزن تیں میں بھی ورست ہے وزن سے یاناپ سے (7)

کے ساتھ بھس بکا کرتا ہے یا بور یوں کی ٹاپ مقرر ہوجب کہ اس سے قبین ہوجائے ورنہ جا ترجیس ۔(8) مسئلہ ۱۹: عددی متفاوت جیسے تربز، کدو، آم، ان میں گنتی ہے سلم جائز نہیں۔ (9) اور اگر وزن سے سلم کیا ہو کہ

اکثر جگه کدد وزن سے بکتا بھی ہے اس میں وزن سے سلم کرنے میں کوئی حرج تہیں۔

مسئلہ ۲۰: مچھی میں سلم جائز ہے خشک مچھلی ہویا تازہ۔ تازہ میں بیضردر ہے کہ ایسے موسم میں ہو کہ محچلیاں باز اريس منى مول يعنى جهان بميشه دستياب ند مون مجھى موں مبھى نہيں و مان سيشرط ہے۔ محصليان بہت مسم كى موتى ميں البذا فتم کا بیان کرنا تھی ضروری ہے اور مقدار کا تعین وزن سے ہو عدد سے نہ ہو کیونکہ ان کے عدد میں بہت تفاوت (فرق) ہوتا ہے۔ جھوٹی مجھلیوں میں ناپ سے بھی سلم درست ہے۔ (10)

مسكد ٢١: الي سلم كسى حيوان مين ورست نبيل - ندلوند ي غلام مين - ندچو پايد مين، ند پرند مين حتى كدجو جانور یکساں ہوتے ہیں مثلاً کبوتر، بٹیر، قری، فائنتہ، چڑیا، ان میں بھی سلم جائز نہیں، جانوروں کی سری پائے میں بھی ایج سلم درست نہیں، ہاں اگرجنس ونوع بیان کر سے سری پایوں میں وزن کے ساتھ سلم کیا تو جائز ہے کہ اب تفاوت بہت کم رہ

مسئلہ ۲۲: لکزیوں کے کشوں میں سلم اگر اس طرح کریں کدائے کشھے استے رویے میں کیں گے بیانا جائز ہے کہ اس طرح بیان کرنے سے مقدار اچھی طرح نہیں معلوم ہوتی ہاں اگر مھوں کا اِنضباط ہوجائے مثلاً اتنی بڑی رسی سے وہ تحتما ، ندھا جائے گااور اتنا لمیا ہوگااور این قسم کی بندش ہوگی توسلم جائز ہے۔ تر کاریوں میں گڑیوں کے ساتھ مقدار

<sup>(6)</sup> الرفع المابق المام.

<sup>(1)</sup> لفتادي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن عشر في اسلم ، الفصل الثاني من ٣٠ من ١٨٢.

<sup>(8)</sup> امرفح المابق مي ١٨٢٠.

<sup>(9)</sup> الدر الخار كماب البيوع، باب السلم ، ج ع م ١٨٠٠.

<sup>(10)</sup> لدرالخار، كماب البيوع، باب اسلم مج ١٥٠ مهم.

<sup>(11)</sup> الدرائق ورد الحتار ، كماب البيوع ، باب السلم ، ج عيم ٨٢٠.

شرخ بهاد شویعت (صریازدیم) رید بیان کرنا مثلاً روپید یاانتے پیمیوں میں اتن گذیاں فلاں وقت لی جائیں گی بیجی ناجائز ہے کہ گذیاں بیک نہیں ہوتیں بیان سیال سیال سیال اور اگر تر کار یول اور ایندهن کی لکڑیوں میں وزن کے ساتھ سلم ہوتو جائز ہے۔ (12)

برن مسکه ۲۳: جواہراور پوت (موتی) میں سلم درست نہیں کہ بیر چیزیں عددی متفاوت ہیں ہاں جھوٹے موتی جو

ون ہے فروخت ہوتے ہیں ان میں اگروزن کے ساتھ ملم کیا جائے تو جائز ہے۔ (13) مسکلہ ۲۲: گوشت کی نوع (قِسم) وصفت بیان کردی ہوتو اس میں سلم جائز ہے۔ چربی اور وُ نبد کی چکی ( دُ نبے ک دوری وم) میں مجھی سلم ورست ہے۔ (14)

مسله ۲۵: تقدر ایک سم کی چیوٹی سی فندیل) اور طشت (پرات) میں سلم درست ہے جوتے اور موزے میں بھی مائزے جب کدان کا تعین ہوجائے کہ نزاع (جھرا) کی صورت باتی ندرہے۔(15)

، مسئلہ ۲۷: اگر معین کردیا کہ فلال گاؤں کے گیہوں یا فلاں درخت کے پیل توسلم فاسد ہے کیونکہ بہت ممکن ہے اس کھیت یا گاؤں میں گیہوں پیدا شہوں اُس درخت میں کھل نہ آئی ادر اگر اس نسبت سے مقصود (مراد) بیان مفت ہے بیمقصد نہیں کہ خاص اُس کھیت یا گاؤں کا غلہ اُس درخت کے پیل تو درست ہے۔ یو ہیں سی خاص جگہ کی طرف کپڑے کومنسوب کردیا اور مقصود اُس کی صفت بیان کرنا ہے توسلم درست ہے اگرمسلم الیہ نے دوسری جگہ کا تفان دیا تکر دید ہی ہے تو رب اسلم لینے پرمجبور کیا جائے گا۔اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی ملک کی طرف اِنتساب (نسبت) ہو توسلم سے ہوں پیدا ہی نہوں کہ بیر بہت بعید ہے کہ پورے پنجاب میں گیہوں پیدا ہی نہ ہوں۔ (16)

مسکلہ ۲۷: تیل میں سلم درست ہے جب کہ اُس کی قشم بیان کردی مئی ہو، مثلاً عِلٰ کا تیل ،سرسوں کا تیل اور نوشبودار تنل میں بھی جائز ہے مگراس میں بھی فتعم بیان کرنا ضرور ہے، مثلاً رو**ئن کل ( گلاب** کا تیل) ، چیلی، جوہی وفيرهـ(17)

والقة وى العندية ، كمّاب البيوع ، الياب المامن عشر في السلم ، الغصل الماني ، جسم م ١٨١٠.

(17) انفتادي الصندية ، كتاب البيوع ، الباب الثامن محشر في اسلم ، الغمل الثاني ، جسابي ١٨٥.

<sup>(12)</sup> الدرالخارورد المحتار، كماب البيع ع، باب وسلم، ج، م ٨٣ ١٨.

<sup>(13)</sup> الدرالخاره كماب البيوع مياب السلم من 2 يص ١٨٣٠.

<sup>(14)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب السلم من 2 ي م ١٨٣٠.

<sup>(15)</sup> دررانحكام وغررال حكام ، كتاب البيوع ، باب السلم من 196.

<sup>(16)</sup> الدر لخارور دامحتار، كماب البيع ع، باب السلم مطلب: بل اللحم يمي أوشلي، ج يم مهم ٥٨٠.

مسئلہ ۲۸: اُون میں سلم درست ہے جب کہ وزن سے ہواور کسی خاص بھیڑ کومعین نہ کیا ہو۔ روئی، نسر، (معنوی ریشم) ریشم میں بھی درست ہے۔ (18)

مسئلہ ۲۹: پنیر(19) اور مکھن میں سلم درست ہے جب کہ اس طرح بیان کردیا گیا کہ اہل صنعت کے نزدیک اشتباہ باتی نہ رہے ( یعنی کاریگروں کے نزدیک کوئی فٹک وشبہ نہ رہے )۔شہ تیر (شہتیر) اور کڑیوں اور سا کھو، ( ایک ورخت کا نام جس کی کٹڑی مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے ) شیشم وغیرہ کے بنے ہوئے سامان میں بھی درست ہے جب کہ المبائی، چوڑ ائی،موٹائی اور لکڑی کی قسم وغیرہ تمام وہ باتیں بیان کردی جا تھی جن کے نہ بیان کرنے سے نزاع (جھڑ) واقع ہو۔ (20)

مسئلہ • سن بستگم الیہ ( یعنی بائع ) رب اسٹلم ( یعنی خریدار ) کوراس المال ( پینی مقررہ تیبت ) معاف نہیں کرسکتا، اگر اُس نے معاف کردیا اور رب اسلم نے قبول کرلیاسلم باطل ہے ادرا نکارکر دیا تو باطل نہیں۔(21 )

多多多多多

<sup>(18)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب البيوع ، الباب الثامن عشر في السلم ، الفصل الثاني ، جسام ١٨٥٠.

<sup>(19)</sup> دودھ کو ایک ،بل دے کراس میں کوئی ترش چیوڈال کر پھاڑتے ہیں اس کے بعد کپڑے میں بائدھ کردنکادیے ہیں تا کہ پانی نکل ہائے، جو باتی رہ جاتا ہے اس کو پنیر کہتے ہیں۔

<sup>(20)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب البيرع ، الباب الثامن عشر في السلم ، الفصل الثاني مع ١٨٥، ١٨٥.

<sup>(21)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن عشر في اسلم ، الفصل الثالث، جسام ١٨١٠.

## راس المال اورمسلم فيهر پرقبضه اوران ميں تصرف

مسئلہ اسانہ مسئم الیہ راس المال میں قبضہ کرنے سے پہلے کوئی تصرف نہیں کرسٹنا اور رب اسلم مسلم فیہ ( یعنی بچی می بی بی کی جن کے قلال سے میں نے اسے من گیبوں میں میں کہ جن اسے من کی تعرف کے مندار سے باتھ ہے ۔ تماس میں کوشر یک کرسٹنا ہے کہ کس سے کے قلال سے میں نے اسے من گیبوں میں سم کیا ہے وہ محمار سے ہاتھ ہے۔ تماس میں کو شریک کرسٹنا ہے کہ کس سے کے سورو پے سے میں نے سلم کیا ہے اگر بہا ہ وید تو برابر کے شریک ہوجا کو یا اُس میں تولیہ یا مرابح کر سے بیسب تصرفات نا جا تڑ۔ اگر خود مسلم الیہ کے ساتھ پہنو دیے مثلاً اُس کے ہاتھ انھیں واموں میں یا زیادہ واموں میں بیج کر ڈوالی یا اُسے شریک کرلیا ہی می نا جا بڑ ہے۔ اگر بہالم نے مسلم فیداً سے کو ہر کردیا اور اُس نے قبول مجمی کرلیا تو بیدا قالہ سلم قرار پائے گا اور حقیقہ بہدنہ ہوگا اور راس المال واپس کرنا ہوگا۔ (1)

مسئلہ ۳۳: راس المال جو چیز قرار پائی ہے اُس کے عوض میں دوسری جنس کی چیز دینا جائز نہیں مثلاً روپے سے سلم ہوااوراس کی جگہ اشر فی یا نوٹ دیا ہے تا جائز ہے۔ (2)

مسئلہ ۱۳۳۳ بسلم فیہ کے بدلے میں دوسری چیز لینا دیٹا نا جائز ہے ہاں اگر مسلم الیہ نے مسلم فیدائس سے بہتر دیا جو فہرا تھا تو رب السم اُس کے تبول سے انکارٹیس کرسکا اور اُس سے گھٹیا (ناتھ) چیش کرتا ہے تو انکار کرسکتا ہے۔ (3) مسئلہ ۲۰۱۲ کیٹر سے بیش کرتا ہے تو انکار کرسکتا ہے۔ (3) مسئلہ ۲۰۱۲ کیٹر سے میں سلم بوامسلم الیہ اُس سے بہتر کپٹر الا یا جو کھپر اتھا یا مقدار میں اُس سے زیادہ لا یا اور کہتا ہے کہ بیتھان کے لواور ایک روپید مجھے اور دورب اسلم نے دید یا بیرجائز ہے اور بیروپید جوزیادہ دیا ہے اُس تحویٰی کے مینا اور اگر جو کھٹھپر اتھا اُس سے گھٹیا لا یا اور کہتا میں قرار پائے گا جواس تھان میں ہے یا زائد مقدار کے مقابل میں اور اگر جو کھٹھپر اتھا اُس سے گھٹیا لا یا اور کہتا ہو کہتا اور دیا ہے اس کر دونگا بیت اور اگر گھٹیا چیش کر تا اور بیدوانہ کر دونگا میں اور اگر گھٹیا چیش کر تا اور بیدوانہ کر دونگا میں اور اگر گھٹیا چیش کر تا اور بیدوانہ کر دونگا اور ریدا ایک تھے اور اور کھٹیل جو ایک صفت تھی اُس نے اس کے بغیر کہتا اور ریدا ہو ہو کہتا ہوں کو موزون کہتے ہیں) میں سلم کہتا اور ریدا کہتا ہوں کہتا ہوں کی موزون (جو چیز وزن سے فروخت ہو اس کوموزون کہتے ہیں) میں سلم میں در اگر کھیل (جو ماپ سے فروخت ہو) یا موزون (جو چیز وزن سے فروخت ہو اس کوموزون کہتا ہیں) میں سلم میان میں جو ایک دوسیداور دور میں ایکھے کھرے گیبوں لا یا اور کہتا ہے ایک روپیداور دو ، یہ نا جائز

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب اسلم من 2، ص ٩٢ م.

<sup>(2)</sup> الفتادى المعندية ، كمّاب لبيوع ، الباب الثامن عشر في اسلم ، الفصل الثالث، جسام ١٨١٠.

<sup>(3)</sup> فقادى المعندية ، كمّاب البيوع ، الباب الثامن عشر في اسلم ، الفصل الثالث، ج به يص ١٨١.

ہے اور پانچ من سے زیادہ لایا ہے اور کہتا ہے ایک روپیہ اور دو، یا پانچ من سے کم لایا ہے اور کہتا ہے ایک روپیہ واپس لو ، میہ جائز ہے اور اگر پانچ من خراب لا یا اور ایک روپیدوالی کرنے کو کہتا ہے، میانا جائز ہے۔ (4)

مسکلہ ۵ سازمسکم نیہ کے مقابل (یعنی بدلے) میں رب اسلم اگر کوئی چیز اپنے پاس رہن (گردی) رکھے درست ہے۔ اگر رہن بلاک ہوجائے تو رب اسلم مسلم الیہ ہے چھ مطالبہ بیں کرسکتا اور مسلم الیہ مرگیا اور اُس کے ذرمہ بہت سے د یون ( قربنے ) ہیں تو دوسرے قرض خواہ ( قرض دینے والا ) اس رہن سے ذین وصول کرنے کے حقد ارنہیں ہیں جب تك رب السلم وصول شكر\_ل\_(5)

مسئلہ ۲ سا: مسلم نید کی وصوبی کے لیے رب اسلم اس سے تغیل (ضامن) نے سکتا ہے اور اس کا حوالہ بھی درست ہے اگر حوالہ کرویا کہ بے گیبوں فلال سے وصول کرلوتو خودمسلم الیہ مطالبہ سے بری ہو گمیا اور کسی نے کفائت کی ہے تومسلم اليه برى نبيس بكدرب اسلم كواختيار ہے تفيل سے مطالبه كرے بامسلم البدسے۔ بنبيس ہوسكتا ہے كدرب اسم كفيل سے مسلم فیہ کی جگہ پرکوئی دوسری چیز وصول کرے۔ کفیل نے رب اسلم کوسلم فیہ اوا کرد یامسلم الیہ سے وصول کرنے میں اُس کے بدلہ میں دوسری چیز لے سکتا ہے۔ (6)

مسئلہ ے سا: مسلم الیہ نے کسی کوفیل کیا تفیل نے مسلم الیہ سے مسلم فیہ کو بروجہ کفائست (ضامن کے طور پر) وصول کیا پھرکفیل نے اُسے چے کرنفع اُٹھا یا تکررب اسلم کوسلم فیددیدیا توبیغ اُس کے لیے حلال ہے۔ اور اگرمسلم الیہ نے يه كهدكرديا كداست رب استم كو يبنجاذ في أفعانا جائز تبيل-(7)

مسئلہ ٨ ١٠٠: رب استم نے مسلم اليہ ہے كہا اسے اپنى بور يوں ميں تول كرركا دو يا اپنے مكان ميں تول كرعائيد و تحرکے رکھ دواس سے رہ اسلم کا قبضہ ہیں ہوا لینی جب کہ بور ہیں میں رب اسلم کی عدم موجودگی میں بھرا ہویا رب اسلم نے اپنی بوریاں دیں اور بیر کہہ کر چلا گیا کہان ہیں بھر دواُس نے ناپ یا تول کر بھر دیا اب بھی رب اسلم کا قبضہ نہیں ہوا کہ اگر ہلاک ہوگا تومسلم الیہ کا ہلاک ہوگا رب اسلم سے کوئی تعنق نہ ہوگا۔اور اگر اُس کی موجود کی میں بوریوں میں غلہ بھرا گی تو جاہے بور یاں اس کی ہوں یامسلم الید کی رب اسلم قابض ہوگیا۔ اگر بوری میں رب اسلم کا غلہ موجود ہواوراً س میں سلم کا غلہ بھی مسلم الیہ بنے ڈالہ یا تو رب اسلم کا قبضہ ہو گیا اور پیچ مطلق میں اپنی بوریاں ویتا اور کہتا اس

<sup>(4)</sup> الفتادى الخانية ، كماب البيوع ، باب السلم فصل فيما يجوز فيدالسلم ومالا يجوز ، ح ام ٣٣٥.

<sup>(5)</sup> الفة وى الصندية ، كمّاب الهيوع ، الباب الثامن عشر في العلم ، الفصل الثالث ، ج ١٨٠٠ م ١٨١.

<sup>(7)</sup> الفتادى الصندية ، كتاب البيوع ، الباب الثامن عشر في اسلم ، الفصل الثالث ، ج ٣٩٠ الم١٨١٠.

المرح بها و شوی به بازدیم) میں تاپ کر بھر دواور وہ بھر دیتا تو اس کا قبضہ ہوجا تا اس کی موجود کی میں بھرتا یا عدم موجود کی میں۔ بوہیں اگر رب اسلم ے استری (خریدار) کا ہوتا۔ اور اس نے کہا اسے پانی میں پھینک دے اُس نے بھینک دیا تومسلم الیہ کا نقصان ہوا رب اللم سے تعلق نہیں اور تی مطلق میں مشتری (خریدار) کا نقصان ہوتا۔(8)

مسئلہ ۹ سو: زید نے تمز و نسے ایک من گیہوں میں سلم کیا تھا جب میعاد پوری ہوئی عمر دیے کسی سے ایک من گیہوں خریدے تاکہ زیدکو دیدے اور زیدہے کہہ دیا کہتم اُس سے جاکر لےلوزید نے اُس سے لے لیے تو زید کا ما لکانہ قبضہ نہیں ہوا اور اگر عمر و بیر کیے کہتم میرے نائب ہوکر وصول کر و پھر اپنے لیے قبضہ کر و اور زید ایک مرتبہ عمر و کے لیے اُن كوتونے پھر دوبارہ اسپے ليے تولے ابسلم كى وصولى ہوگى اور اگر عمرونے خريد انبيں بلكه قرض ليا ہے اور زيدے كہدويا ها كرأس سے سلم كے كيبول كے اوتواس كاليما سيح ہے يعنى قبضہ ہوجائے گا۔ (9)

مسئلہ و سم: تج سلم میں بیشرط مفہری کے فلال جگہوہ چیز دے کامسلم الیہ نے دوسری جگہوہ چیز دی اور کہا یہاں ہے وہاں تک کی مزروری میں دے ووں گارب اسلم نے چیز لے لی مید قبضہ درست ہے تکر مزدوری لینا جائز نہیں مزدوری جولے چکاہے واپس کرے بال اگر اس کو پہندنہیں کرتا کہ مزدوری اپنے پاس سے خرج کرے تو چیز واپس کردے اور اس سے کہددے کہ جہاں پہنچانا کھیراہے وہ خود مز دور کرکے یا جیسے چاہے پہنچائے۔(10) میہ طے ہواہے کہ رب اسلم کے مکان پر پہنچائے گا ورمسلم الیہ کو اپنے مکان کا پورا بتا بتادیا ہے تو درست ہے۔ (11)

#### 多多多多

والقدير، كتاب البيوع، بإب السلم، ج١٠ بس ٢٣٣١، ١٣٣٠.

<sup>(8)</sup> العداية ، كمّاب البيوع ، باب اسلم ، نع ٧ م ١٥٠٠.

<sup>(9)</sup> المداية ، كتاب البيوع ، باب السلم ، ج مورس مدر.

<sup>(10)</sup> الفتاوي المعندية ، كتاب البيع ع ، الباب الثامن عشر في اسلم ، الغصل الرابع ، جسام 190.

<sup>(11)</sup> الرفع السابق.

شرح بها و شریعت (صریازهم)

### بيع سلم كاا قاليه

مسئلہ اس، سلم میں اقالہ ورست ہے ہیں ہوسکتا ہے کہ پورے سلم میں اقالہ کیا جائے اور بول بھی ہوسکتا ہے کہ اس کسلم الیہ کے اس کے کی جزمین اور اس المال مسلم الیہ کے اس کے کہ جزمین کرنے ہوتی جنس اقالہ کیا میعاد پوری ہونے سے قبل یا بعد راس المال اسلم الیہ کے پر ہوجو معین کرنے سے معین ہوتی ہے مثلاً گائے، پاس موجود ہو یا تہ ہو ہر جال اقالہ ورست ہے آگر راس المال ایسی چیز ہوجو معین کرنے سے معین ہو مثلاً روپیہ بیل یا کپڑاوغیرہ اور پیرچیز بعینہ مسلم الیہ کے پاس موجود ہے تو بعینہ اس کو واپس کرنا ہوگا اور موجود نہ ہو ہو معین کرنے سے معین ہو مثلاً روپیہ کی مثل دین ہو گل اور آگر راس المال ایسی چیز نہ ہوجو معین کرنے سے معین ہو مثلاً روپیہ کی مثل دینا جائز ہے بعینہ اُس کا دینا ضرور نہیں۔ رب اسلم نے مسلم فیہ پر قبضہ کرلیا ہو گا اور آگر مسلم فیہ بعینہ موجود ہے اقالہ ہوسکتا ہے اور بعینہ اُسی چیز کو واپس و بینا ہوگا اور آگر مسلم فیہ باتی نہیں تو اقالہ درست نہیں۔ (1)

ا بیرباں میں دراں میروں سے اقالہ میں بیضروری نہیں کہ جس مجلس میں اقالہ ہوا اُسی میں راس المال کو واپس لے بعد میں مسئلہ ۲۳:سلم کے اقالہ میں بیضروری نہیں کہ قبضہ سے پہلے راس المال کے بدلے میں کوئی چیز مسلم البیہ سے خرید لے لینا بھی جائز ہے۔ اقالہ کے بعد خریدسکتا ہے۔ (2)

مسئد سرم: اگرسلم کے کسی جز میں اقالہ ہوااور میعاد بوری ہونے کے بعد ہوا تو بیا قالہ بھی سیح ہے اور میعاد بوری ہونے ہے بعد ہوا تو بیا قالہ بھی سیح ہے اور میعاد بوری ہونے ہے بعد ہوا تو بیا قالہ بھی سیح ہونے سے ہوااور بیشرط ہے کہ باتی کو میعاد سے قبل ادا کیا جائے بینجی سیح ہے اور اگر بیشرط ہے کہ باتی کو قبل میعاد پوری ہونے کے ادا کی جائے تو شرط باطل ہے اور اقالہ سیح ۔ (3)

مسئد ٣٣ نيز (لونڈي) وغيره كوئى اى فتىم كى چيز راس المال تھى اورمسلم اليد نے أس پر قبضه بھى كرليا پھرا قاله ہواس كے بعد ابھى كنيز واپس نہيں ہوئى مسلم اليد كے پاس مرگئ تو اقالہ سے ہواركنيز پرجس ون قبضه كيا تھا أس روز جو تيمت تھى وہ اداكرے اوركنيز كے ہلاك ہونے كے بعد اقالہ كيا جب بھى اقالہ سے ہے كہ لم بيس مبيع مسلم فيہ ہے اوركنيز تيمت تھى وہ اداكرے اوركنيز كے ہلاك ہونے كے بعد اقالہ كيا جب بھى اقالہ سے كے كہ لم بيس مبيع مسلم فيہ ہے اوركنيز

<sup>(1)</sup> الفتاوي محددية ، كماب البيوع ، الباب الثامن عشر في السلم ، الفصل الخامس، جساب ١٩٥٠.

<sup>(2)</sup> الدرالخار كاب البيع ع، باب السلم ، ج ع، ص ١٩٣٠ - ١٩٩١.

<sup>(3)</sup> الفتادي لصندية ، تماب البيوع، الباب الثامن عشر في اسلم ، الفصل الخامس، ج ١٩٨٠.

راس المال وثمن ہے نہ کہ بیجے۔ (4)

مسكه ۵۷: رب اسلم في مسلم في كومسلم اليه ك ما تهدراس المال كيد لي مين جي والاتوبيدا قاله يح نهيل ہے بلکہ تصرف ناجائز ہے۔ راس المال سے زیادہ میں تھے کیا جب بھی ناجائز ہے۔ (5)

مسئلہ ۲۷۱: سورویے راس المال بیں بیمصالحت ہوئی کہ سلم الیدرب اسلم کو دوسویا ڈیڑھ سوواپس دے گا اورسلم سے دست بردار ہوگا میہ ناجائز و باطل ہے لیعنی اقالہ سے ہے گر راس المال سے جو پچھ زیادہ واپس دینا قرار پایا ے وہ باطل ہے صرف راس المال ہی واپس کرنا ہوگا اور اگر بچاس روپیہ میں مصالحت ہوئی (بعنی سلم ہوئی) تو نصف سلم كا قاله موااور نصف برستور باقى ہے۔ (6)

مسكله كامن رب اسلم وسلم اليه على اختلاف بوامسلم اليدبيكة اب كدخراب مال دينا قرار بإيا تقارب اسلم بيكة ہے بیشرط تھی ہی نہیں نہ اچھے کی نہ بُرے کی یا ایک کہتا ہے ایک ماہ کی میعاد تھی دوسرا کہتا ہے کوئی میعاد ہی نہ تھی تو اُس کا تول معتبر ہوگا جو خراب اوا کرنے کی شرط یا میعاد ظاہر کرتا ہے جو منکر ہے اُس کا قول معتبر نہیں کہ بیدا یکدم اس حمن میں سلم کو ہی اُڑادینا چاہتا ہے اور اگر نمیعاد کی کی بیشی میں اختلاف ہواتو اُس کا قول معتبر ہوگا جو کم بتا تا ہے یعنی رب اسلم کا کیونکہ بیدمدت کم بتائے گا تا کہ جلدمسلم نیہ کو وصول کرے اور اگر میعاد کے گزر جانے میں اختلاف ہوا ایک کہتا ہے گزر سنی دوسرا کہتا ہے باقی ہے تو اُس کا قول معتبر ہے جو کہتا ہے ابھی باقی ہے بعثی مسلم البد کا اور اگر دونوں گواہ پیش کریں تو گواہ بھی اسی کے معتبر ہیں۔(7)

مسئلہ ۸ ۴: عقد سلم جس طرح خود کرسکتا ہے ویل سے بھی کراسکتا ہے، یعنی سلم کے لیے کسی کو وکیل بنایا ہے تو کیل (وکیل بنانا) درست ہے ادر وکیل کوتمام اُن شرا کط کا لحاظ کرنا ہوگا جن پرسلم کا جواز موقوف ہے۔ ( یعنی جن پر بیع سلم کے جائز ہونے کا دارد مدار ہے) اس صورت میں دکیل ہے مطالبہ ہوگا اور وکیل ہی مطالبہ بھی کر رہا یہی راس المال مجلس عقد میں دے گا اور بھی مسلم فیہ وصول کر یگا۔اگر وکیل نے موکل کے روپے دیے ہیں مسلم فیہ وصول کر کے موکل کو دیدے ادر اپنے روپے دیے ہیں توموکل سے وصول کرے اور اگر اب تک وصول نہیں ہوئے تومسلم فیہ پر قبضہ کر سے

<sup>(4)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب السلم ، ج ٢ م 20.

<sup>(5)</sup> الفتاوى المهندية ، كمّاب البيرع ، الباب الثامن عشر في اسلم ، الفصل الخام، ج ١٩٢٠ .

<sup>(6)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب البيوع الباب الثامن عشر في اسلم ، الفصل الخامس، جساب ١٩٧١ ـ ١٩٧٠.

<sup>(7)</sup> الدرالخار كآب البيع عمياب السلم من 2 ين ٩٨٠.

والعداية ، كماب البيوع، باب اسلم ، ج٢ يس ٢٥.

شوج بهاد شویعت (مدیازه) که کانگان کانگان

اُسے موکل ہے روک سکتا ہے جب تک موکل روپیہ نددے میہ چیز نددے۔(8) مسکلہ ۹ ۲۷: وکیل نے اینے باپ ،مال یا جیٹے یا بی بی سے عقد سلم کیا بیزنا جا تڑ ہے۔(9)

多多多多

<sup>(8)</sup> الفتاوي العندية ، كتاب البيوع ، الباب الأمن عشر في الملم ، الفعل الخامس، ج ١٩٨٠ .

<sup>(9)</sup> الفتاوى الخادية ، كمّاب البيوع ، باب السلم بصل فيما يجوز فيداسلم ... إلى من المسل

#### استصناع كابيان

کبھی ایسا ہوتا ہے کاریگر کو فرمالیش دے کر چیز بنوائی جاتی ہے اس کو استصناع کہتے ہیں اگر اس میں کوئی میعاد ذکور ہوادر دہ ایک ماہ سے کم کی نہ ہوتو وہ سلم ہے۔ تمام وہ شرائط جو بچے سلم میں فدکور ہوئے اُن کی مراعات (بعنی رعایت) کی جائے یہاں بیٹیس و یکھا جائے گا کہ اس کے بنوانے کا چلن اور دواج مسلمانوں میں ہے یانہیں بلکہ صرف بدریکھیں گے کہ اس میں سلم جائز ہے یانہیں اگر مدت ہی نہویا ایک ماہ سے کم کی مدت ہوتو استصناع ہے اور اس کے جوازے کا رواج ہے جیسے موزہ۔ جوتا۔ ٹو پی وغیرہ اس میں استصناع درست ہواد کے لیے تعامل ضروری ہے بعنی جس کے بنوانے کا رواج ہے جیسے موزہ۔ جوتا۔ ٹو پی وغیرہ اس میں استصناع درست ہواد جی اور جس میں رواج نہ ہوجیے کپڑ اُنو انا۔ کتاب چھوانا اُس میں صحیح نہیں۔ (1)



#### مسائل فقهبته

مسكيه ا: علما كا اختلاف ہے كه استصناع كو پيچ قرار ديا جائے يا وعدہ ،جس كو بنوا يا جاتا ہے وہ معدوم شے ہے اور معدوم کی بیجے نہیں ہوسکتی ہٰندا وعدہ ہے جب کاریگر بنا کر لاتا ہے اُس وفت بطور تعاطی بیچے ہوجاتی ہے مگر سے بیہ ہیج ہے تع مل نے خلاف قیاس اس بیع کو جائز کیا اگر وعدہ ہوتا تو تعال کی ضرورت نہ ہوتی، ہرجگہ استصناع جائز ہوتا۔ استصناح میں جس چیز پرعقد ہے وہ چیز ہے ،کاریگر کاعمل معقود علیہ بیں ،لاہذا اگر دوسرے کی بنائی ہوئی چیز لایا یا عقد ے پہلے بنا چکاتھ وہ لایا اور اس نے لے لی درست ہے اور عمل معقو دعلیہ ہوتا تو درست نہ ہوتا۔ (1) مسئلہ ۲: جو چیز فر مائش کی بنائی تئ وہ بنوانے والے کے لیے متعین نہیں جب وہ پیند کریے تو اُس کی ہوگی اور اگر کاریگرنے اُس کے دکھانے سے پہلے ہی چے ڈالی تو تھے ہے اور بُنوانے دالے کے پاس پیش کرنے پر کاریگر کو پی اختیار نہیں کہ اُسے نہ دے دوہرے کو دیدے۔ بنوانے والے کو اختیار ہے کہلے یا چھوڑ دے۔عقد کے بعد کارنگر کو بیر اختیار نہیں کہ نہ بنائے۔عقد ہوجانے کے بعد بنانا لازم ہے۔ (2)

<sup>(1)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب اسلم ، ج٢٠ م ١٥٠.

<sup>2)</sup> المرجع انسابق.

## بيع كے متفرق مسائل

مسئلہ ا: منی کی گائے ، بیل ، ہاتھی، گھوڑا، اور ان کے علاوہ دوسرے کھلونے بچوں کے کھیلنے کے لیے خرید نا تاجائز ہواران چیزوں کی کھیلنے کے لیے خرید نا تاجائز ہواران چیزوں کی کوئی قیمت بھی نہیں اگر کوئی شخص انھیں توڑ بھوڑ دیتو اُس پر تاوان بھی واجب نہیں۔(1) مسئلہ ۲: گتا، بن، ہاتھی، چیا، باز،شکرا،(2) بہری،(ایک شکاری پرندہ) ان سب کی نبیج جائز ہے۔شکاری جانور معلم دونوں کی نبیج سیجے ہے،گر بیضرور ہے کہ قابل تعلیم ہوں، کشکھنا (کا شنے والا) کتاجوقابل تعلیم نہیں ہے اُس کی نبیج درست نہیں۔(3)

مسئلہ ۳: ہندر کو تھیل اور مذاق کے لیے خرید نامنع ہے اور اُس کے ساتھ کھیلنا اور تمسنحر کرنا (مذاق وغیرہ کرنا) زام۔ (4)

مسئلہ ہم: جانور یازراعت یا بھیتی یا مکان کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے گتا پالنا جائز ہے اور بید مقاصد نہ ہوں تو پالنا ناجائز (5) اور جس صورت میں پالنا جائز ہے اُس میں بھی مکان کے اندر نہ رکھے البتہ اگر چور یا دشمن کا

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب المتفرقات، ج ٢٠٥٥.

<sup>(2)</sup> جَكره، بازى شم كاايك شكارى پرنده\_

<sup>(3)</sup> الدرالخاروردامحتار، كمّاب البيع ع، ناب المتفرقات، ج ٢، ص ٥٠٥.

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كمّاب البيوع، باب المتفرقات، ج ٢، م ٢٠٥٠

<sup>(5)</sup> حدیث میں ہے جس کو بخاری ومسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کیا، حضور اقد س کی اللہ تعاں عدیہ وسلم فرماتے ہیں: جس نے مختا پالا، اُس کے عمل میں سے جرروز دو قیراط کم ہوجا کیں گے، سوا اُس مجھ کے جوجانور کی حفاظت کے لیے ہو یا شکار کے لیے ہو۔ قیراط کی مقدار ہے، واللہ تق کی اعلم دہ کتنی بڑی ہے۔

خوف ہے تو مکان کے اندر مجی رکھ سکتا ہے۔ (6)

مسكله ۵: مچھلى كے سوايانى كے تمام جانور مينڈك، كيكرا (7) دغيره اور خشرات الارض چوہا، چھچھوندر (8)،

میملی حدیث میں دو قیراط اور دوسری میں ایک قیراط کی بتائی گئی، شاید بید تفاوت کئے کی نوعیت کے اختلاف سے ہو یا پالنے دالے کو الے کی بتائی گئی، شاید بید تفاوت کئے کی نوعیت کے اختلاف سے ہو یا پالنے دالے کو دیکھیں بھی زیادہ ہوتی ہے بھی کم ، اس وجہ سے سر اعتلف بیان فر مائی ۔ تیسری حدیث سے مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے سروی ، حضور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتوں کے تو کر مایا ، اس کے بعد تل ہے منع فر مایا اور بیٹر مادیا: کہ دوہ ٹمتا جو بالکل سیاد ہوا در اُس کی آئموں کے اور دوسید نتیطے ہؤں، اُنھیں مار ڈالوکہ دو شیطان ہے۔

(میح مسلم، کتاب المساقاة والمز ارعة ، باب الأمر بفتل الکلاب... الخ ، الحدیث: ۲۸–۱۵۷۱) بس ۸۴۸) چوتی حدیث معیمین بیل ابوطنحه رضی الله تعالی عندسے مروی، که جنور صلی الله تعالی علیه دسلم نے ارشاد فر با با: جس گھر بیل گتا اور تفویریں ہوتی بیں ، اُس بیل قرشتے نہیں آئے۔

( منج ابخاری، کتاب بنه انختی مباب إذا وقع الذباب فی شراب... إلخ الحدیث:۳۳۲۲، ۲۶ م ۹۰ م، وقیح مسلم، کتاب اللهاس والزینت باب تحریم تصویر صورة المیوان... و الخ ،الحدیث: ۸۷-(۲۱۰۲) بس ۱۱۲۱.)

پانچ یں حدیث سی مسلم میں ام المونین میموندرض اللہ تعالی عنیا ہے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن میں کو تمکین ہے اور یہ فرمایا: کہ جریل علیہ السلام نے آج رات میں ملاقات کا وعدہ کیا تھا محروہ میرے پائی بیں آئے، واللہ اُنھوں نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نحیال ہوا کہ نیے کے بیٹے مجمع کا بالا ہے، اُس کے نکال وسینے کا تھم قرمایا۔ پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شب کر شدتم نے اسپنے باحد میں پانی لے کراس جگہ کو دھویا۔ شام کو جریل علیہ انسلام آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شب کر شدتم نے ملاقات کا وعدہ کیا تھا، کیون نہیں آئے؟ مرض کی ، جم اُس محر میں نہیں آئے جس میں میں اور تصویر ہو۔

( صحيح مسلم " تماب اللباس دالزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . . . إلخ ، الحديث : ٨٢ - (٢١٠٥) بم ١٢٥٥) .)

مجھٹی حدیث دارتطنی ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عنہ سے دادی، کہ دسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض انصار کے گرتشریف لے جائے تھے ادر اُن کے قریب دوسرے انصار کا مکان تھا، ان کے بہال تشریف بیجائے۔ ان لوگوں پر بیہ بات شاق گزری اور عرض کی، یارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم) خلال کے بہال تشریف لانے ہیں اور ہمارے بہال تھریف نہیں اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم) حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) خلال کے بہال تشریف لانے ہیں اور ہمارے بہال تھریف نہیں لاتے۔ فرمایا: ہیں اس لیے محمارے بہال نہیں آتا کے محمارے گریں گتا ہے۔

(سنن الدانظن، كماب الطهارة مباب الآسار الديث: ٢١١، ج ١، ص ٩١.)

- (6) فتخ القدير كمّاب البيوع، بإب السلم بمسائل منثورة بع ٢٥٠١م.
  - (7) ایک آنی کیژاجو بچھو کے مشابہ ہوتا ہے۔
  - (8) ایک شم کاچوہا جورات کے وتت لکا ہے۔

شرح بهار شریعت (حمہ یازدیم) ریں۔ عمونس(9)، چھپکل، گر کمٹ، موہ، ( ایک رینگنے والا جانور جو چھپکل کے مشابہ ہوتا ہے) بچھو، چیونٹی کی تھے نا جائز

مسئلہ ۲: کافر ذمی نیچ کی صحت و فساد کے معاملہ میں سلم سے تھم میں ہے، بید بات البتہ ہے کہ اگر دہ شراب وخنزیر ی بیچ وشرا کریں تو ہم اُن سے تعرض نہ کریں گے۔(11)

مسئلہ 2: کافر نے اگرمعحف شریف (قرآن مجید) خریدا ہے تو اُسے مسلمان کے ہاتھ فروخت کرنے پرمجبور

مسئلہ ۸: ایک مخص نے دوسرے سے کہاتم اپنی فلال چیز فلال مخص کے ہاتھ ہزارروپے میں تھے کردواور ہزار روپے کے علاوہ پانسوشن کا میں ضامن ہوں اُس نے تیج کردی بیرج جائز ہے ہزار روپے مشتری (خریدار) سے لے گا اور پانسو ضامن سے اور اگر ضامن نے تمن کا لفظ نہیں کہا تو ہزار ہی روپے میں بیج ہوئی ضامن سے پھے نہیں ملے

مسئلہ 9: ایک مخص نے کوئی چیز خریدی اور بیتے پر نہ قبضہ کیا نہ تن ادا کیا اور غائب ہو گیا تکر معلوم ہے کہ فلاں جگہ ہے تو قاضی میر تھم نہیں دے گا کہ اسے بھے کر تمن وصول کرے اور اگر معلوم نبیں کہ دہ کہاں ہے اور گواہوں سے قاضی کے سامنے اس نے تیج ثابت کردی تو قاضی یا اس کا نائب سے کر کے شن ادا کردے اگر چھے نے رہے تو اس کے لیے محفوظ رکے اور کی پڑے تومشتری (خریدار) جب ال جائے اُس سے وصول کرے۔ (14)

مسئلہ ﴿ إِنْ وَوَصِحْصُونَ فِي مِي مِيرَ أَيكِ عَقَد مِنْ حَرِيدى اور ان من سے ايك عَاسَب ہو كميا معلوم بيس كهال ہے جوموجود ہے وہ پورائمن دے کر بائع سے چیز لے سکتا ہے بائع دینے سے انکارنہیں کرسکتا پیٹیں کہ سکتا کہ جب تک تممارا سائقی نہیں آئے گا میں تم کو نئپانہیں دونگا اور جب مشتری (خریدار) نے پورائمن دیکر مبع پر قبصنه کرانیا اب اس کا مائی آج ئے تو اُس کے حصہ کانمن وصول کرنے کے لیے جیج پر قبضہ دسینے سے اٹکار کرسکتا ہے کہ سکتا ہے کہ جب تک

<sup>(9)</sup> بيك شم كابزاج بار

<sup>(10)</sup> فخ القدير، كمّاب البيوع، باب السلم بمسائل منتورة، ج١٢ بم ٢٥١١.

<sup>(11)</sup> الحداية ، كماب البيوع ، باب السلم ، مسائل منثورة ، ج٢ بيص ٧٨.

<sup>(12)</sup> تويرالابصار، كماب البيوح، ي ي مروه ٥٠٥.

<sup>(13)</sup> العداية ، كتاب البيوع ، باب السلم ، ج ٢ بن ٨٥.

<sup>(14)</sup> الدرالخار، كمّاب البيع ع، باب المتقرقات، ج ٢٠٥٠ ال٥٠

شرح بها و شویعت (صریان م) شمن نہیں اوا کرو گئے قبضہ نہیں ووں گااور مید بینی یا اُنع کامشتری (خربدار) حاضر کو پوری مبیع دینا اُس ونت ہے جب کہ مبیع غیر مثلی ( بینی اس کی مثل نہ ہو ) قابل قسمت ( تقتیم ہونے کے قابل ) نہ ہوجیئے جانورلونڈی غلام اور اگر قابل قسمت ہو غیر مثلی ( بینی اس کی مثل نہ ہو ) قابل قسمت ( تقتیم ہونے کے قابل ) نہ ہوجیئے جانورلونڈی غلام اور اگر قابل قسمت

جیسے گیہوں وغیرہ توصرف اپنے حصہ پر قبضہ کرسکتا ہے کل مبیع پر قبضہ دینے کے لیے باکع مجبور نہیں۔(15) مسئلہ اا: بیکہ کہ میہ چیز ہزار روپے اور اشرفیوں میں خریدی تو پانسو روپے اور پانسو اشرفیاں دینی ہوں گی تمام معاملات میں بیر قاعدہ کلیدہے کہ جب چند چیزیں ذکر کی جائمیں تو وزن یا ناپ یا عدد اُن سب کے مجموعہ سے پورا کریں کے اور سب کو برابر نیرابر لیں سے۔میر، بدل خلع ، وصیت ، ود بعت ، اجارہ ، اقرار ، غصب سب کا وہی تھم ہے جو بیٹے کا ہے مثلاً کسی نے کہا فلا بے مخص کے مجھ پر ایک من گیہوں اور جَو ہیں تو نصف من گیہوں اور نصف من جَو دینے ہوں گے یا کہا ایک سوانڈ ہے ،اخروٹ، سیب ہیں توہرایک میں سے سو کی ایک ایک تہائی۔ سوگز فلاں فلاں کپڑا تو دونوں کے پیاس پياس گز\_(16)

مسئدہ ۱۲: مکان خریدا بائع سے کہتا ہے دستاویز (تحریری ثبوت) لکھدو بائع دستادیز لکھنے پرمجبور نہیں اور اس پر بھی مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ تھریسے جا کر دوسروں کو اس بیچ کا گواہ بنائے ہاں اگر دستاویز کا کاغذ اور گواہان عادل اس کے پ مشتری (خریدار) لا یا توصکاک (دستاویز لکھنے والا) اور گواہوں کے سامنے انکارٹبیں کرسکتا مجبور ہے کہ اقرار کرے ورنہ جائم کے سامنے معاملہ پٹیش کیا جائے گااور وہاں اگر اقرار کرے تو کو یا بیع کی رجستری ہوگئی۔ (17) بیداُس زمانہ کی باتیں ہیں جب شریعت پرلوگ عمل کرتے ہتھے اور کذب وفساد (جھوٹ بولنے اورلڑائی جھکڑوں) سے گریز کرتے تھے اسلام کے مطابق تنج وشرا کرتے متھے اس زمانہ فسادیں اگر دستاویز نہ کھی جائے تو نئے کرکے مکرتے ہوئے کچھ دیر بھی نه کے اور بغیر دستادیز بلکہ بلارجستری انگریزی کچھریوں میں مشتری (خریدار) کی کوئی بات بھی نہ پوجھے اس زمانہ میں احیاء حق کی یہی صورت ہے ( لیعنی اپناحق ثابت کرنے کی یہی صورت ہے ) کہ دستاویز تکھی جائے اور اس کی رجستری

<sup>(15)</sup> الحداية ، كمّاب البيوع ، باب السلم ، مسائل منثوره ، ج٢٠ ص ٨٨.

ونتح القدير، كمّاب البيوع، باب السلم ، مسائل منتورة من ٢٥٣٠.

ورد لحتار، كمّاب البيوع، ياب المتفرقات بمطلب: للقاضي ايداع مال غائب ... التج من ٢٥٠٠.

<sup>(16)</sup> الصداية ، كمّاب البيوع، باب السلم بمسائل منثورة بص 9 ك.

و فتح اغدير، كتاب البيوع، باب السلم ،مسائل منثورة ، ج٢٩٥ و٢٥٥.

وردا محتار، كماب البيوع، بإب المتفرقات بمطلب: للقاضى ايداع مال غائب ... إلح، ج.م. المح

<sup>(17)</sup> امدر مختار درامحتار، كما ب البيع ع، باب المتفرقات، مطلب: في النجمر جة والزيوف... إلح من 210.

رالیست ہولہذابائع کواس زمانہ میں اس سے انکار کی کوئی وجہیں۔ ہولہذابائع کواس زمانہ میں اس سے انکار کی کوئی وجہیں۔ مسئلہ ساا: پورانی وستاویز جن کے ذریعہ سے میشخص مکان کا مالک ہے مشتری (خریدار) طلب کرتا ہے بائع کو اں پر مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ مشتر کی (خریدار) کو دیدے ہال اگر ضرورت پڑے کہ بغیر اُن دستاویز وں کے کام نہیں جاتا اں ہے۔ منا کسی نے بیدمکان غصب کرلیا اور گواہوں سے کہا جاتا ہے شہادت دو کہ بیدمکان فلال کا تھا وہ کہتے ہیں جب تک ہم ملا ک منادیز میں اپنے دستخط نہ و کیے لیس کوائی نہیں دیں گے ایسی صورت میں دستاویز کا پیش کرنا ضروری ہے کہ بغیراس کے ادباء فن نبيس ہوتا۔ (18)

مسئلہ مہوا: شوہر نے روئی خریدی عورت نے اُس کا سُوت کا تا (چرنے پرروئی سے دھا گا بنایا) بکل سُوت شوہر کا ے ورت کو کا ہے کی اجرت بھی تہیں مل سکتی۔ (19)

مسکلہ 10: عورت نے اسپنے مال سے شوہر کو گفن ویا یا ورشہ میں سے کسی نے میت کو گفن دیا اگر ویہا ہی گفن ہے ہیں دینا چاہیے توتر کہ میں سے اُس کا صرفہ (خرچہ) لے سکتا ہے اور اُس سے بیش (زیادہ) ہے تو جو پچھوزیا دتی ہے وہ نہیں ملے گی اور اجنبی نے گفت و باہے تو تیرع ہے اسے پچھ بیس مل سکتا۔ (20)

مسکه ۱۱: حرام طور پرکسب کیایا پرایا مال غصب کرلیا اور اس سے کوئی چیز خریدی اس کی چند صورتیں ہیں: 1 بائع کوبیدرو پید پہلے دیدیا پھراس کے عوض میں چیزخریدی۔ 2 یا اس جرام روپیدکو معین کر کے اس سے چیزخریدی اور بی روپید دیا۔ 3 اس حرام سے خریدی مگر دوسرا روپید دیا۔ 4 خریدنے میں اس کومعین نہیں کیا بعنی مطلقاً کہا ایک رد پیر کی چیز دو اور مید حرام رو پید دیا۔ 5 دوسرے روپے سے چیز خریدی اور حرام روپید دیا چہلی دو صورتوں میں مشری فریدار) کے لیے وہ مجع حلال نہیں اور اُس سے جو پھھ نفع حاصل کیا وہ بھی حلال نہیں یاتی تین صورتوں میں

مسئلہ کا: کسی جاہل شخص کو بطور مضاربت روپے دیے معلوم نہیں کہ جائز طور پر تخارت کرتا ہے یا ناجائز طور پر تو نع بن اس کوحصہ لینا جائز ہے جب تک میمعلوم نہ ہو کہ اس نے حرام طور پرکسب کیا ہے۔ (22)

<sup>(18)</sup> ردائحتار، كمّاب البيوع، باب المتفرقات بمطلب: في النيمرجة والزيوف والستوقة ... إلخ، ج ٢، ص ١٥٥.

<sup>(19)</sup> الدرالخي روكماب البيوع، باب المتفرقات، ج مرم ١٥٥٠.

<sup>(20)</sup> الدرالخاروردالحبّار، باب المتفرقات بمطلب: في التيمر جة ... الخ، ج ٢٠٥٥ ما٥٥٥.

<sup>(21)</sup> ردائحتار، كتاب البيوع، بأب المتفرقات بمطلب: إذ اا كتسب حراماً... إلخ من ٢٥٨.

<sup>(22)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب المتفرقات، ج ٢٠٥٥ ١٥.

مسئلہ ۱۸: کسی نے اپنا کیڑا میں ویا اور پینکتے وقت ریکہ دیا جس کا جی جاہے کے لے توجس نے سنا ہے لے سات سات کے سات سنا ہے اور جو نے گا وہ مالک ہوجائے گا۔ (23)

مسئلہ 19: باپ نے تا بالغ اولاد کی زمین تیج کرڈالی اگر اُس کے چال جلن اچھے ہیں یا مستور الحال ہے( یہن اوگوں کواس کے چال جلن استحد ہوں کے بارے میں معلومات نہیں ہیں) تو تیج درست ہے اور اگر برچان ہے مال کوضائع کرنے والا ہے تو تیج ناجا کڑے بینی تا بالغ بالغ ہوکر اُس تیج کو تو رُسکتا ہے، ہاں اگر اچھے داموں بیجی ہے تو تیج ہے۔ (24) مسئلہ ۲: مال نے بچے کے لیے کوئی چیز خریدی اس طور پر کہ شمن اُس سے نہیں لے گی تو بیخر بدتا درست ہے اور مسئلہ ۲: مال نے بچے کے لیے کوئی چیز خریدی اس طور پر کہ شمن اُس سے نہیں لے گی تو بیخر بدتا درست ہے اور یہ بچے کے لیے ہم قرار پائے گا اُس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ بچے کونہ دے۔ (25)

مسئلہ ۲۱: مکان خریدا اور اُس میں چڑا پکاتا ہے یا اُس کو چڑے کا گودام بنایا ہے جس سے پڑوسیوں کو اذیت ( تکلیف) ہوتی ہے اگر وقتی طور پر ہے بیمصیبت برداشت کی جاسکتی ہے اور اس کا سلسلہ برابر جاری ہے تو اس کام سے وہاں روکا جائے گا۔ (26)

مسئلہ ۲۲: بکری کا گوشت کہہ کرخر بدا اور نکلا بھیڑ کا یا گائے کا کہہ کرلیا اور نکلا بھینس کا یاخصی (وہ جانورجس کے فوطے نکال دیئے گئے ہوں) کا گوشت لیا اور معلوم ہوا کہ خصی نہیں ان سب صورتوں میں واپس کرسکتا ہے۔ (27) مسئلہ ۲۳: شیشہ کے برتن بیچنے والے سے برتن کا فرخ کرد ہاتھا اُس نے ایک برتن و کیھنے کے لیے اسے دیا دیکھ رہا تھا اُس نے ایک برتن و کیھنے کے لیے اسے دیا دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ سے گر کرٹو ٹا اس کا تاوان میں اور اس کے ہاتھ سے گر کرٹو ٹا اس کا تاوان میں پڑ کے اوان دینا پڑے گا۔ (28)

مسئلہ ۲۲: گیہون میں جُوملا دیے ہیں اگر جُواد پر ہیں دکھائی دیتے ہیں تو بھے میں حرج نہیں اورا نکا آٹا پسوالیا ہے تو اس کا بیچیا جا تزنہیں، جب تک بیرظا ہرنہ کر دے کہ اس میں اٹنے گیہوں ہیں اور استے جُو۔ (29)

<sup>(23)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، إب المتفرقات، ج٤، ٩٨٠.

<sup>(24)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب البيوع، باب المتفرقات بمطلب: اذاا كتسب حراماً ... إلح ،ج ٤،٥ ١٩٥.

<sup>(25)</sup> المرجع السابق.

<sup>(26)</sup> الدرالخار، كماب الهيوع، باب المتفرقات، ج2م، ص-٥٢.

<sup>(27)</sup> الدرالخار، كماب البيع ع، باب المتغرقات، ج ٢٠٠٠.

<sup>(28)</sup> الرجع السابق بس ٥٢٣٠.

<sup>(29)</sup> المرجع السابق.

# كيا چيزشرط فاسد سے فاسد ہوتی اور کس کوشرط پرمعلق کر سکتے ہیں

تنبیہ: کیا چیز شرط سے فاسد ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی اور کمی کوشرط پر معلق کر سکتے ہیں اور کس کونہیں کر سکتے اس کا عدہ کلیہ یہ ہے کہ جب مال کو مال سے تباولہ کیا جائے وہ شرط فاسد سے فاسد ہوگا جیسے بھے کہ شروط فاسدہ سے نیج نا جائز ہوہ آئے جس کا بیان پہلے مذکور ہوا اور جہاں مال کو مال سے بدلنا نہ ہو وہ شرط فاسد سے فاسد نبیں خواہ مال کو غیر مال سے بدلنا نہ ہو وہ شرط فاسد سے فاسد نبین خواہ مال کو غیر مال سے بدلنا ہو جیسے نکاح، طلاق ، خلع علی المال (مال کے عض خلع) یا از قبیل تبر عات (تبرع کی جمع) ہو جیسے ہیں۔ وصیت میں نود وہ شروط فاسدہ بی باطل ہوجاتی ہیں اور قرض آگر چہ انتہاء مباولہ (باہم تبادلہ) ہے مگر ابتداء چونکہ تبرع ہے، شرط فاسد سے فاسد نہیں۔

ودمرا قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز از قبیل تملیک یا تقیید ہو(1) اس کوشرط پر معلق نہیں کر سکتے تملیک کی مثال ہے، اجارہ،

ہر، مدقد، لکاح، اقرار وغیرہ ۔ تقیید کی مثال رجعت، وکیل کومعز ول کرنا، غلام کے نصر قات روک دینا۔ اور انکھ ہم ہمار افلین نہ ہو ہلکہ از قبیل اسقاط ہو( ایعنی ساقط کرنے کی قسم سے ہو) جیسے طلاق یا از قبیل التزامات یا اطلاقات (2) یک والیت کی کوقاضی یا خلیفہ بناتا) یا تحریضات ( ایمنی ابھارتا جیسے امیر انشکر کا بیہ کہنا جو فلاں کافر کوئل کر رہا اس کے لیے بدانعام ہے) ہوتو شرط پر معلق کر سے ہیں۔ وہ چیزیں جوشرط فاسد سے فاسد ہوتی ہیں اور ان کوشرط پر معلق نہیں کر سکتے حسب ذیل ہیں ان جیس بعض وہ جی کہ اُن کی تعلیق درست نہیں ہے گر اُن میں شرط لگا سکتے ہیں۔ 1 ہوجے 2 کہ کہنا ہے۔ 7 وین سے ابرا یعنی وین کی معانی۔ 8 مزارعہ و النہ ہم دائر اور اجازہ ۔ ( اجازہ ۔ 1 اختیار ایعنی کی مرازہ ۔ ( وکیل کو معز ول کرنا ) 14 اعتکاف۔ ( وکیل معز ول کرنا ) 14 اعتکاف۔ ( وکیل کو معز ول کرنا ) 14 اعتکاف۔ ( وکیل کو معز ول کرنا ) 14 اعتکاف۔ ( وکیل معر ول کرنا ) 14 اعتکاف میں مرازہ کر کہنا کہ ایمن کرنے میں کہنا تعمیں میں شرط فاسد سے نئے فاسد ہوجاتی ہے۔ اگر عقد میں شرط واخل ٹیس ہے گر معنوں شرط ذکر کردی تو عقد میں جو مثلاً لکڑیوں کا گھا خرید الورخ یدنے میں کوئی شرط فرقی فورا تی ہے ہما تعمیں میں معرف کی شرط فرا تھی فورا تی ہے ہما تعمیں ہو مقدم سے مثلاً لکڑیوں کا گھما خرید الورخ یدنے میں کوئی شرط فرقی فورا تی ہے ہما تعمیں ہو مقدم سے مثلاً لکڑیوں کا گھما خرید الورخ یدنے میں کوئی شرط فرقی فورا تی ہے ہما تعمیل میں موجوں کی میں کوئی شرط فرق فورا تی ہیں کہنا تعمیں

<sup>(1)</sup> الك بنانے ياكى چيز كے ساتھ مقيد كرنے كى قتم سے ہو۔

<sup>(2)</sup> التزامات بي نماز، روزه ، اطلاقات جي غلام كوتي رت كي اجازت ويناوغيره

<sup>(3)</sup> الدرالخارور والمحتار، كتاب البيوع، بأب المتغرقات، ما يهطل بالشرط القاسع... والخ من ٢٥٥ ـ ٥٢٥.

والبحرالرائق، كتاب البيوع مباب المتغرقات، حيد بس ٢٩٧-٥٠ ١٠.

میرے مکان پر پہنچانا ہوگا۔ (4)

مسئلہ ۲۶: بیج کوئسی شرط پر معلق کیا مثلاً فلاں کام ہوگا یا فلال فخص آئے گا تو میرے تمھارے درمیان بیچ ہے یہ بیع صحیح نہیں صرف ایک صورت اس کے جواڑ کی ہے وہ یہ کہ بول کہا اگر فلال شخص راضی ہواتو بیچ ہے اوراس میں تین دن تک کی مدت مذکور ہوکہ بیشرط خیار ہے اوراج بی کوچھی خیار دیا جاسکتا ہے جس کا بیان گزر چکا ہے۔(5)

مسئلہ کا: تقسیم کی صورت یہ ہے کہ لوگوں کے ذمہ میت کے دین بیل ورشہ نے ترکہ کواس طرح تقسیم کیا کہ فلال مختص ذین ہے اور باقی ورشہ عین (جو چیزیں موجود ہیں) لیس کے بیقسیم فاسد ہے یا بول کہ فلال شخص نفتر (روپی اشرفی) لیس کے بیقسیم فاسد ہے یا بول کہ فلال شخص نفتر (روپی اشرفی) لیا مکان ہزار روپے ہیں خرید لے یا فلال چیز بہہ کردے یا صدقہ کردے بیس خرید لے یا فلال چیز زائد دی جو اسے تقسیم ہوئی کہ فلال شخص کو حصہ سے فلال چیز زائد دی جائے یا مکان تقسیم ہوئی کہ فلال شخص کو حصہ سے فلال چیز زائد دی جائے یا مکان تقسیم ہوئی کہ فلال شخص کو دے بیقسیم جائز ہے۔(6)

مسئلہ ۲۸: اجارہ کی صورت ہے کہ یہ مکان تم کو کراہے پر دیا اگر فلان شخص کل آجائے یا اس شرط سے کہ کراہدار اتنا روپیہ قرض دے یا ہے چیز بدیہ کرے بیا اجارہ فاسد ہے۔ دوکان کراہے پر دی اور شرط ہے کی کہ کراہے داراس کی تعمیر یا مرمت کرائے یا دروازہ لگوائے یا کہ گل (پلستر) کرائے اور جو پھوٹرج ہوکراہیے میں مجراکرے (کاٹ دے یعنی کراہے کی رقم سے کٹوتی کراہے جو ہونا چاہیے وہ واجب ہو ہوگی رقم سے کٹوتی کراہے جو ہونا چاہیے وہ واجب ہو ہو نہیں جو باہم طے ہوااور جو پھومرمت کرائے میں خرج ہوا وہ لے گا بلکہ تگرانی اور بنوانے کی اُجرت مشل بھی پائے گا۔ (۲)

مسئلہ ۲۹: ایک شخص نے دوسرے کا مکان غصب کرلیا مالک نے غاصب سے کہا میرامکان خالی کردے ورنہ اتنے روپے ماہوار کرایدلوں گابداجارہ سی ہے اور بیصورت اُس قاعدہ سے مستنے ہے۔(8)

مسئلہ + سا: اجازت کی مثال میہ ہے کہ بالغہ عورت کا اُس کے ولی یا فضولی نے نکاح کردیا جواس کی اجازت پر موقوف ہے اُس کو نکاح کی خبر دی گئی تو ہی کہا ہیں نے اس نکاح کو جائز کیا اگر میری ماں بھی اس کو پسند کرے میاجازت

<sup>(4)</sup> الدرالخار، كماب الطلاق، باب الحضائة ، في ٥٠٩٥.

<sup>(5)</sup> البحرالرائق، كماب البيع ع، باب المتفرقات، ج٢٩٠.

<sup>(6)</sup> البحرالرائق، كمّاب البيوع، باب المتفرقات، ج٢٩٠ م. (6)

<sup>(7)</sup> البحرالراكل، كتاب البيوع، باب المتغرقات، ج٢٩٥، ٢٩٩\_٠٠٠.

<sup>(8)</sup> الدر الخار، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ي 200.

رد. نہیں ہوئی یوں ہی نضو کی خیز نے ڈالی مالک کوخبر ہوئی تو اُس نے اجازت مشروط دی یا اجازت کوکسی شرط پر ہیں ہوں۔ معن کی تو اجازت نہ ہو گیاں جو چیز الیمی ہو کہ اس کی تغلیق شرط پر نہ ہوسکتی ہوا گراُس کو اس طرح پر منعقد کیا کہ سی

ں یہ ۔۔ کی اج زت پر موتوف ہواور اجازت دینے والے نے اجازت کوشرط پر معلق کردیا تو اجازت نہیں ہوئی۔ (9) مسئلہ اسا: صلح کی مثال میہ ہے کہ ایک محف کا دوسرے پر پچھ مال آتا ہے پچھے دے کر دونوں میں مصالحت مسلم اسات ہوئی، (بعنی آبس میں سلح ہوگئ) ظاہر میں میں صلح ہے گر معنے کے لحاظ سے بچے ہے لہٰذاشرط کے ساتھ اس قسم کی صلح سجح ہوں مثلاً بیکہا کہ میں نے سلح کی اس شرط سے کہ تو اپنے مکان میں مجھے ایک سال تک رہے دے یاسلح کی کہ اگر فلاں

قیم آجائے میں فاسد ہے۔ بیر نیج اُس وفت ہے جب غیر جنس پر سلح ہوا گر اُسی جنس پر سلح ہوئی تو تین صور تیں ہیں ، اگر کم پر ہوئی مثلاً سوآئے ہے بچاس پر ہوئی تو ابرا ہے لیعنی بچاس معاف کردیے اور اٹنے ہی پر ہوئی تو آتا ہوا پالیا اور

زائد يرجوني توسود وحرام بي- (10)

، مسئلہ ۳۲: ابراا گرشرط متعارف ( یعنی ایسی شرط کے ساتھ ہوجولوگوں ہیں معروف ہو ) سے مشروط ہویا ایسے امر ر معلق کیا جو فی الحال موجود ہے تو ابرا سیح ہے مثلاً میہ کہا کہ اگر میرے شریک کو اس کا حصہ تونے دے دیا تو ہاتی ، ذین ( ترض) معاف ہے اُس نے شریک کو دے دیا باتی دین معاف ہوگیا یا بیرکہا اگر تجھ پرمیرا دین ہے تو معاف ہے اور واقع میں وین ہے تو معاف ہو گیا اور اگر شرط متعارف نہ ہو تو معاف نہیں مثلاً میں نے وین معاف کردیا اگر فلا ل فض آجائے یا میں نے معاف کیا اس شرط پر کہ ایک ماہ تو میری خدمت کرے یا اگر تو گھر میں گیا تو دَین معاف ہے اگرتونے پانسودے دیے تو باقی معاف ہیں اگر توقعم کھا جائے تو دین معاف ہے، ان سب صورتوں میں معاف نہ

مسکلہ ساسا: ابرا کی تعلیل (یعنی کسی شرط پر معلق کرنا) ابنی موت پر سیح ہے اور بیدوستیت کے معنے میں ہے مثلاً مر این (مقروض) سے بیر کہا اگر بیس مرجا ؤں تو تھے پر جو ذین ہے وہ معاف ہے یا معاف ہوجائے گااور اگریپہ کہا کہ تو مر ہے تو دین معاف ہے بیابرائی نہیں۔(12)

مسکلہ ۱۳۳۲: جس کواعتکاف میں بیٹھناہے وہ یوں نیت کرتا ہے کہ اعتکاف کی نیت کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ

<sup>(9)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج2، من ١٥٥-١٥٠.

<sup>(10)</sup> الدرالخارور دامحتار، كماب البيوع، باب المتغرقات، ما يهطل بالشرط الغاسد... إلخ، ج ٢ م ١٩٠٠.

<sup>(11)</sup> الدرالخنّار وردالمحتّار، كمّاب البيوع، باب المتفرقات، ما يبطل بالشرط الفاسد ... الخ مج ٢، ص ٥٠٣.

<sup>(12)</sup> الدرالخاردر دالحتار، كما ب البيوع، باب المتغرقات، مطلب: قال لمد بونداذ امت قانت بريئ، ج٢، م ٥٣٣.

روزہ نہیں رکھوں گا یا جب چاہوں گا حاجت و بے حاجت مسجد سے نکل جاؤں گا، بیاعتکاف سیحے نہیں۔(13) مسئلہ ۵سا: کھیت یا باغ اِجارہ پر دیا اور نا مناسب شرطیں لگا نمیں تو سپر اِجارہ فاسد ہے مثلاً میہ شرط کہ کام کرنے والوں کے مصارف زمین کا مالک و بے گامزارعت کو فاسد کر دیتا ہے۔(14)

مسئلہ ٣٦: اقرار کی صورت ہیہ کہ اس نے کہا فلاں کا مجھ پر اتنا روپیہ ہے اگر دہ مجھے اتنا روپیہ قرض دے یا فلاں شخص آج ہے یہ اقرار کی صورت ہیں کی خص نے دوسرے پر بال کا دعویٰ کیا اس نے کہا اگر میں کل ندا یا تو وہ بال میرے ذخہ ہے اور نہیں آیا ہی اقرار سجے نہیں۔ یا ایک نے دعویٰ کیا دوسرے نے کہا اگر قسم کھا جائے تو میں زین میرے ذخہ ہے اور نہیں آیا ہی اور مقروض ) ہوں اُس نے قسم کھالی مگر ہے اب بھی انکار کرتا ہے تو اُس اقرار مشروط کی وجہ سے اس سے مطالبہیں ہوسکتا۔ (15)

مسئلہ کے "اقرار کوکل آنے پر معلق کیا ( یعنی مشروط کیا ) یا اپ مرنے پر معلق کیا یہ تغلیق درست ہے مثلاً اس کے مجھ پر ہزار روپے ہیں جب کل آجائے یا مہینہ ختم ہوجائے یا عید الفطر آجائے کہ یہ حقیقة تعلیق نہیں بلکہ ادائے دین کا وقت ہے یا کہا فلال کے مجھ پر ہزار روپ ہیں اگر میں مرجاؤں یہ بھی حقیقة تعلیق نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے یہ فلاہر کرنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ورثہ دینے سے انکار کریں تو لوگ گواہ رہیں کہ بید دین میرے ذمہ ہے بیا افرار می وادب ہے) مرے یا زندہ رہے روپ ہیر حال اس کے ذمہ ہیں۔ (16)

مسئلہ ۱۳۸ بخکیم بینی کسی کو پنج بنانا اس کوشرط پر معلق کیا مثلاً بہ کہا جب چاند ہوجائے توتم ہمارے درمیان میں پنج ہویہ تحکیم سیجے نہیں۔(17) بعض وہ چیزیں ہیں کہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتیں بلکہ باوجود الیمی شرط کے وہ چیزی ہوتی ہے، وہ سہ ہیں:

(۱) قرض، (۲) بهبه (۳) نکاح، (۴) طلاق، (۵) خلع ، (۲) صدقه، (۷) عتق، ( آزادی) (۸) ربین، (۹) ایسا، (وصیت کرنا) (۱۰) دصیت، (۱۱) شرکت، (۱۲) مضاربت، (۱۳) نضا، (۱۳) امارات، (۱۵) کفاله، (۲۱) حواله،

<sup>(13)</sup> ردالحتار، كماب البيوع، بإب المتغرقات، مطلب: قال لمد يونداذامت فانت بريكا من ٢٠٠٥.

<sup>(14)</sup> المرجع اسابق.

<sup>(15)</sup> روالحن ربكتاب البيوع، بإب المتغرقات بمطلب: قال لمديوندا ذامت فانت بريكَ من ٢٠٠٥.

<sup>(16)</sup> الدرالخاروردالحنار بكتاب البيع ع، باب المتغرقات مطلب: قال لمد يونداذا مت فانت بري ، ج ٢ م ٢ ٥٣٠.

<sup>(11)</sup> الدرالخار كاب البيع عمياب التغرقات جهم ٥٣٨.

ردد) دکالت، (۱۸) اقاله، (۱۹) کتابت، (۴۰) غلام کوتجارت کی اجازت، (۲۱) کونڈی سے جو بچے ہوا اُس کی نہت یہ دعویٰ کہ میرا ہے ، (۲۲) تصدا کت کیا ہے اس سے مصالحت، (۲۳) کسی کو مجروح کیا ہے (بعنی کسی کو رخی کیا ہے) اُس سے سلم ، (۲۲) باوشاہ کا کفار کو ذمتہ دینا، (۲۵) بچے میں عیب پانے کی صورت میں اس کے واپس کرنے کوٹر ما پر معلق کرنا ، (۲۲) خیار شرط میں واپسی کومعلق برشرط کرنا، (بعنی خیار شرط میں واپسی کوکسی شرط پر معلق کرنا) قاضی کی معزولی۔

جن چیزوں کوشرط پر معلق کرنا جائز ہے وہ اِسقاط تھن ہیں جن کے ساتھ صلف (قسم) کرسکتے ہیں جیسے طلاق، عمّاق اوردہ التزامات ہیں جن کے ساتھ حلف کر سکتے ہیں جیسے تماز، روزہ، حج اور تولیات بینی دوسرے کو ولی بنانا مثلاً قاضی یا مادشاہ وضایف مقرر کرنا۔

وہ چیزیں جن کی اضافت (نسبت) زمانہ سنتنبل کی طرف ہوسکتی ہے:

1-اجاره، 2-نغ اجاره، 3-مضاربت، 4-معامله، 5-مزارعه، (تحیتی کرائے پر لیماً) 6-وکالت، 7-کفاله، 8-ایصا، 9-وسیت، 10-قضا، 11-امارت، 12-طلاق، 13-عماق، 14-وتف، 15-عاریت، 16-اذن تحدت-

ده چیزیں جن کی اضافت مستقبل کی طرف سیح نہیں:

1- نظیء2- نظی کی اجازت : 3- اس کافٹنے ، 4-قسمت ، 5- شرکت ، 6- ہبر، 7- نکاح ، 8- رجعت ، 9- مال سے صح، 10- دین سے ابرا۔ (بینی قرض سے بڑی کرنا)

多多多多多

## بيع صرف كابيان

#### احاويث

صدیث (۱) بھیجین میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:
سونے کوسونے کے بدلے میں نہ بیچو، مگر برابر برابر اور بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرواور چاندی کو چاندی کے بدلے میں نہ بیچو، مگر برابر برابر اور بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرواور ان میں اور حار کو نفذ کے ساتھ نہ بیچو۔ اور ایک روایت میں ہے، کہ سونے کوسونے کے بدلے میں نہ بیچو، مگر وزن کے ساتھ برابر کر کے۔ (1)
صونے کوسونے کے بدلے میں اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں نہ بیچو، مگر وزن کے ساتھ برابر کر کے۔ (1)
صدیر کے دن بارہ

صدیث (۲): مجی مسلم شریف میں ہے، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے خیبر کے دن بارہ دینار کو ایک ہار خریدا تھ جس میں سونا تھا اور پوت، (سوراخ دارموتی) میں نے دونوں چیزیں جدا کہیں تو بارہ دینار سے زیادہ سونا لکلا، اس کو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذکر کیا، ارشاد فرمایا: جب تک جدانہ کرلیا جائے، بچانہ

(1) منتم البخاري، كتاب البيوع، باب بيج الفضة بالفضة والحديث: ١٥٤ م ٢٥٠٠. ومشكاة المصابع بكتاب البيوع، باب الرباء الحديث: ٢٨١٠، ج٢، ص ١٣٩- ١٣٠٠.

#### حكيم الامت كمدنى كھول

ا پنیال رہے کہ سود کی حرمت صرف ان چھ چیزوں سے خاص نبین ان چھ چیزوں کا ذکراس لیے ہے کہ دومری چیزوں کو بھی اس پر قیاس کیا جاسکے،علت قیاس میں فقہا و کا اختلاف ہے جمارے ہاں جنس دوزن یا کیل میں اتحاد علت قیاس ہیں۔

(2) \_ خے ا

مدیث (۳): امام مالک والو داود و ترفدی وغیر ہم الی الحدثان سے دادی، کہتے ہیں کہ میں سواشر فیاں تو ژانا چاہتا فی طبحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھے بلا یا اور ہم دونوں کی رضا مندی ہوگئی اور بھے صرف ہوگئی۔ اُنھوں نے سونا مجھ سے لے لیا اور اُلٹ پلٹ کر ویکھا اور کہا اس کے دویے اُس وقت ملیں کے جب میرا خازن (خزانچی) غابہ (3) سے جو سے اخراضی اللہ تعالی عنہ مُن دہ ہے سے اُنھوں نے فرمایا: اُس سے جدا نہ ہونا جب تک رو بید وصول نہ کر لینا ہو کہا کہ دسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے: سونا چاندی کے بدلے میں بیچنا سود ہے، مگر جبکہ دست بدست برست برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے: سونا چاندی کے بدلے میں بیچنا سود ہے، مگر جبکہ دست بدست بدست بورے)

#### 多多多多多

(2) منج مسلم، كتاب المساقاة والمز ارعة ، باب تين القلادة . . . إلخ ، الحديث: ٩٠ - (١٥٩١) بم ٨٥٨. عكيم الامت كي مدنى ويحول

ا ال طرح کے ہار کے مونے کا دون بارہ دینار کے وزن سے ذاکر تھا تو جھے مونا زیادہ ملا اور موتی کے سکے اس کے علاوہ

الے کو فکد الی تجارت میں سود کا تو کی اندیشہ ہے اگر یہاں ہار کا سونا برابر بھی ہوتا تب بھی سووتھ کہ موتی زائد ستے ایک صورت میں دینار

ہار کے مونے سے ذائد جا بھی تا کہ ذیادتی موتی کے مقابل ہوجائے اور عقد میں سووندر ہے۔ نیال رہے کہ اس موقعہ پر حضور معلی اللہ علیہ و

ملم نے آئندہ کے لیے تو الی تجارت کی عمالعت فر مادی مگر ہے تھے رونہ فر مائی اور فریدار کو واپسی کا تھم نہ دیا کیونکہ اس زمانہ میں مسئلہ سے

ماداتی عذرتی کہ قانون سود بورے طور پر نہ واضح ہوا تھا نہ مشتم ، اب اگر ایسا عقد کوئی ناواتی سے کرے تو واپسی کرنا ہوگا جڑا وسنہری ہاراگر

مونے کے عوض بیچا جے تو سونے کا وزن معلوم ہونا بھی ضروری ہے اور جو سونا ہار کے عوض دیا جائے اس کا زیادہ ہونا بھی ازم تا کہ ہے

زیادتی ہار کے موتی وغیرہ کے عوض ہوجائے۔ (مراۃ الدنائج شرح مشکل قالمصافح ، ج سے میں ۲۰ س)

<sup>(3)</sup> مریخ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔

<sup>(4)</sup> الموطاللامام مالك، كترب البيوع، بإب ماجاء في الصرف، الحديث: ٢٩ ١٣ من ٢٩، ص ا كا.

### مسائل فقهيته

مسئلہ ا: صرف کے معنی ہم پہلے بتا تھے ہیں یعنی شمن کوشن سے بیچنا۔ صرف میں مجھی جنس کا تبادلہ جنس سے ہوتا ہے جسے روپیہ سے چاندی خریدنا۔ اور مجھی غیر جنس سے جسے روپیہ سے چاندی خریدنا۔ اور مجھی غیر جنس سے تبادلہ ہوتا ہے جسے روپیہ سے سوتا یا اشر فی خریدنا۔ (1)

مسئلہ ۲: شن سے مراد عام ہے کہ وہ شمن خلتی ہولیتنی ای لیے پیدا کیا گیا ہو چاہے اُس میں انسانی صنعت (انبانی کاریگری) بھی داخل ہو یا نہ ہو جائدی سوتا اور ان کے سکے اور زیورات بیسب جمن خلتی میں داخل ہیں دوسری شم غیر خلتی جس کو شمن اصطلاحی بھی کہتے ہیں ہیوہ چیزیں ہیں کہ شنیت کے لیے مخلوق نہیں ہیں گر لوگ ان سے شمن کا کام لیج ہیں خمن کی کی میات جوسفیدی مائل ہوتی ہے) کی ہیں خمن کی جگہ پر استعال کرتے ہیں۔ جیسے بیب، نوٹ، نِکل (ایک شم کی دھات جوسفیدی مائل ہوتی ہے) کی ریزگاریاں کہ بیسب اصطلاحی شمن ہیں دوپے کے پیسے بھنائے جائیں (بینی چینج کروائے جائیں) یا ریزگاریاں خریدی جائیں نیوشرف میں داخل ہے۔(2)

مسکلہ سا: چاندی کی چاندی سے یاسونے کی سونے سے تاج ہوئی لینی دونوں طرف ایک ہی جنس ہے توشرط بیہ کہدونوں وزن میں برابر ہوں اور اُسی مجلس میں دست برست قبضہ ہولیتی ہرایک دوسرے کی چیز اپنے نعل سے قبضہ میں لائے اگر عاقدین نے ہاتھ سے قبضہ نہیں کیا بلکہ فرض کر وعقد کے بعد وہاں اپنی چیز رکھدی اور اُس کی چیز لے کر چلا آیا بیکا فی نہیں ہے اور اس طرح کرنے سے تھ ناجا کر ہوگئ بلکہ سود ہوا اور دوسرے مواقع میں تخلیہ (خریدار کو ہو پر تدرت میں کافی نہیں ہے اور اس طرح کرنے سے تھ ناجا کر ہوگئ بلکہ سود ہوا اور دوسرے مواقع میں تخلیہ (خریدار کو ہو پر تدرت درین) قبضہ قراریا تا ہے اور کافی ہوتا ہے وزن برابر ہو شقے کے میر معنی کہ کانے یا تراز و کے دونوں پلے (بلڑے) میں دونوں برابر ہوں اگر چہ بیر معلوم نہ ہو کہ دونوں کاوزن کیا ہے۔ (3) برابری سے مراویہ ہے کہ عاقدین (عقد کرنے والے یعنی خریدار اور بیچنے والا) کے علم میں دونوں چیزیں برابر ہوں میں مطلب نہیں کہ حقیقت میں برابر ہونا چاہیے اُن کو برابر ہونا معلوم ہو یا نہ ہولہٰ ذا اگر دونوں جانب کی چیزیں برابر تھیں گر اُن کے علم میں یہ بات نہتی ہے ناجائز ہے ہاں اگر

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كتاب البيع ع، باب العرف، ح، 20، م 200.

<sup>(2)</sup> الدرالخار، كتاب البيع ع، باب الصرف، ج٤، ٥٥٢.

<sup>(3)</sup> الدرالقارورد المحتار، كمّاب البيع ع، باب المعرف، ج ٢٠٠٠.

ا میل میں دونوں پر بیہ بات ظاہر ہوجائے کہ برابر ہیں تو جائز ہوجائے گی۔ (4)

مسئلہ ، انتحادِ جنس کی صورت بیں کھرے کھوٹے ہونے کا پچھ لحاظ نہ ہوگا بینی بینبیں ہوسکتا کی جدھر کھرا ہال(خالص مال) ہے اُدھر کم ہواور جدھر کھوٹا ہوزیادہ ہو کہ اس صورت میں بھی کی بیش ( کمی اور زیادتی) سود ہے۔ (5) مسکلہ ۵: اس کا لحاظ نہیں ہوگا کہ ایک میں صنعت (کاریگری) ہے اور دوسرا چاندی کا ڈھیلا (کلڑا) ہے یا ایک سکتہ ہے دوسراویسانی ہے اگر ان اختلافات کی وجہ سے کم وہیش کیا توحرام وسود ہے مثلاً ایک روپید کی ڈیڑھ دورو ہے بھر سکتہ ہے دوسراویسانی ہے اگر ان اختلافات کی وجہ سے کم وہیش کیا توحرام وسود ہے مثلاً ایک روپید کی ڈیڑھ دورو ہے بھر اس زمانے میں چاندی میکی ہے اور عام طور پرلوگ روپیدی سے خریدتے ہیں اور اس میں اپنی ناواتفی کی وجہ ہے پچھ حرج نہیں جانے حالانکہ سیرسود ہے اور بالا جماع حرام ہے۔اس لیے فقہا بیفر ماتے ہیں کہ اگر سونے چاندی کا زیورنسی نے غصب کیا اور غاصب نے اُسے ہلاک کر ڈالاتو اُس کا تا دان غیر جنس سے دلا یا جائے لیتن سونے کی چیز ہے تو جاندی ہے داؤیا جائے اور چاندی کی ہے توسونے سے کیونکہ اُسی جنس سے دلانے میں مالک کا نقصان ہے اور بنوائی وغیرہ کا لیظ کرکے چھڑ یادہ ولا یا جائے توسود ہے بیددی نقصان ہے۔(6)

مسئله ۲: اگر دونوں جانب ایک جنس نه ہو بلکه مختلف جنسیں ہوں تو کی بیشی میں کوئی حرج نہیں مکر تقابَضِ بالین ( بین من وہن پر قبضہ ) ضروری ہے اگر نقابض برلین سے بل مجلس بدل می تو تئے باطل ہوئی۔ لہذا سونے کو چاندی سے یا چاندی کوسونے سے خریدنے میں دونوں جانب کو وزن کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ وزن تو اس لیے کرنا ضروری تھا که دونوں کا برابر ہونامعلوم ہوجائے اور جب برابری شرط نہیں تو وزن بھی ضروری نہ ریاصرف مجلس میں تبعنہ کرنا ضروری ہے۔اگر چاندی خریدنی ہواورسود سے بچنا ہوتو روپیہ سے مت خریدو گنی (سونے کا ایک سکہ) ہےانوٹ یا چیوں سے خریدو۔ دین و دنیا دونوں کے نقصان سے بچو گے۔ میں حکم من خلقی مینی سونے جاندی کا ہے اگر پینیوں سے جاندی خریدی ک تو مجلس میں ایک کا قبضہ ضروری ہے دونوں جانب سے قبضہ ضروری نہیں کیونکہ اُن کی شمنیت منصوص نہیں ( یعنی ان کی منیت پرنص دار دہیں) جس کا لحاظ ضروری ہو عاقدین اگر جاہیں تو ان کی ثمنیت کو باطل کر کے جیسے دوسری چیزیں غیر شمن بیل اُن کو بھی غیر شمن قرار دے سکتے ہیں (7) مجلس بدلنے کے یہاں بیہ معنے ہیں کہ دونوں جدا ہو جا کیں ایک

<sup>(4)</sup> فتح القدير ، كمّاب الصرف من ٢٥٩ من ٢٥٩.

<sup>(5)</sup> الهداية ، كماب العرف، ن ٢٠٠٥ الم.

<sup>(6)</sup> دوالحتار، كمّاب البيوع، باب الصرف، ج. ٢. ص ٥٥٣.

والعداية، كتاب السرف، ج٢ يم ٨٥.

وفع القدير، كمّاب الصرف، ج١٤، ١٤٠٠.

<sup>(7)</sup> الدرالخاروردالمحتار، كماب البيوع، باب الصرف، جهم، م ٥٥٨.

ایک طرف چلا جائے اور دوسرا دوسری طرف یا ایک وہاں سے چلا جائے اور دوسرا وہیں رہے اور اگر بید دونوں صورتیں نہ ہوں تو مجلس نہیں بدلی، اگر چیکتنی ہی طویل مجلس ہو، اگر چید دونوں وہیں سوجا کیں یا ہے ہوش ہوجا کیں بلکہ اگر چید دونوں وہاں سے چل دیں گرساتھ ساتھ جا کیں غرض بیہ کہ جب تک دونوں ہیں جدائی نہ ہو، قبضہ ہوسکتا ہے۔(8)

مسئلہ کے: ایک نے دوسرے کے پاس کہلا بھیجا کہ میں نے تم سے اتنے روپے کی جاندی یا سونا خریدا دوسرے نے تیول کیا بیہ عقد درست نہیں کہ تقابض بجد لین مجلس واحد میں یہاں نہیں ہوسکتا۔ (9) خط و کتابت کے ذریعہ ہے بھی بھے صَرف نہیں ہوسکتی۔

مسکہ ۸: بیج صرف آگر میچ ہوتو اس کے دونوں عوض معین کرنے سے بھی معین نہیں ہوتے فرض کر وایک شخص نے دونوں محصرے کے باتھ ایک روپید ایک روپید کے بدلے میں بیج کیا اور ان دونوں کے پاس روپید نہ تھا گرائی مجلس میں دونوں نے کی اور سے ترض لے کر تفایض بدلین کیا تو عقد میچ رہا یا مثلاً اشارہ کرکے کہا کہ میں نے اس روپید کواس روپید کے بدلے میں بیچا اور جس کی طرف اشارہ کیا اُسے اپنے پاس رکھ لیا دومرا اُس کی جگہ دیا جب بھی میچ ہے۔ (10) یہ اُس بدلے میں بیچا اور جس کی طرف اشارہ کیا اُسے اپنے پاس رکھ لیا دومرا اُس کی جگہ دیا جب بھی میچ ہے۔ (10) یہ اُس وقت ہے کہ سونا یا چاندی یا سکتے ہوں اور بنی ہوئی چیز مثلاً برتن زیور، ان میں تعین ہوتا ہے۔

مسئلہ 9: اپنے صرف خیار شرط ہے فاسد ہوجاتی ہے۔ یوبیں اگر کسی جانب سے اداکرنے کی کوئی مدت مقرر ہوئی مثلاً چاندی آج لی اور روپیر کل دینے کو کہا بیعقد فاسد ہے ہاں اگر اُسی مجلس میں خیار شرط اور مدت کوسا قط کردیا توعقد سی موجائے گا۔ (11)

مسئلہ ۱۰ سونے چاندی کی تیج میں اگر کسی طرف أودهار جوتو تیج فاسد ہے اگر چہ أدهار والے نے جدا ہونے سے پہلے اُس مجلس میں بچھ ادا کردیا جب بھی کل کی تیج فاسد ہے مثلاً پندرہ روپ کی گن خریدی اور روپیہ دس دن کے بعد دینے کو کہا مگر اُسی مجلس میں دس روپ وید ہے جب بھی پوری ہی تیج فاسد ہے رئیس کہ جتنا دیا اُس کی مقدار میں جائز ہوجائے ہاں اگر وہیں کل روپ دیدیے ویدی تیج ہے۔ (12)

مسئلہ ۱۱: سونے جاندی کی کوئی چیز برشن زبور وغیرہ خریدی تو خیار عیب و خیار رویت حاصل ہوگا۔ روپ اشرفی

<sup>(8)</sup> اختادى الصندية ، كمّاب البيوع ، الباب الاول في تعريفه دركنه ... و لخ من ٣١٧ .

<sup>(9)</sup> اختادي الصندية ، كماب البيع ع ، الباب الاول في تعريف وركند . . والخ ، ج ١٠٠٠ م ١١٠.

<sup>(10)</sup> الدرالخي روردالحينار ، كماب البيع ع، باب الصرف، ج2، ص ٥٥٥.

<sup>(11)</sup> المرجع السابق.

<sup>(12)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب الصرف، الباب لاأول في تعريفه ١٠٠٠ ولخ مج ١٨٨٠.

ہیں <sub>خیار</sub>رویت تونہیں مکر خیار عیب ہے۔ (13)

: مسکد ۱۲: عقد ہوجائے کے بعد اگر کوئی شرط قاسدیائی گئی تو اس کواصل عقدے کئی کریں سے یعنی اس کی وجہ ما ہے دہ عقد جو بچے ہوا تھا فاسد ہو گیامثلاً روپے سے چاندی خریدی اور دونوں طرف وزن بھی برابر ہے اور اُسی مجلس میں ت بنی بدلین بھی ہوگیا پھرایک نے پچھ زیادہ کر دیا یا کم کردیا مثلاً روپیہ کا سُوار دیبیہ یا بارہ آنے کر دیے اور دوسرے نے تبول کرلیا وہ پہلاعقد فاسد ہو گیا۔ (14)

مسئله ۱۳۳ پندره روپے کی اشرقی خریدی اور روپ ویدیے اشرفی پر قبضه کرلیا اُن میں ایک روپیپیخراب تھا اگر مجل نہیں بدلی ہے وہ روپیہ پھیر وے ( لینی واپس کردے ) دوسرا لے لے اور جدا ہونے کے بعد اُسے معلوم ہوا کہ ایک روپیپرٹراب ہے اُس نے وہ روپیپرپھیر دیا تو اُس ایک روپیہ کے مقابل (بدلے) میں نتے صرف جاتی رہی اب بیہ نہیں ہوسکتا ہے کہ اُس کے بدلے بین دوسرارو پیدلے بلکداُس اشر فی میں ایک روپیدی مقدار کا بیشریک ہے۔ (15) مسئلہ ۱۱۴: بدل صرف پر جب تک قبضہ نہ کیا ہوأس میں تصرف نہیں کرسکتا اگر اُس نے اُس چیز کو ہبہ کردیا یا صدقہ کردیا یا معاف کردیا اور دوسرے نے قبول کرایا تیج صرف باطل ہوگئ اور اگر روپے سے اشر فی خریدی اور انجی ا شرنی پر قبصہ بھی نہیں کیا اور اس اشرفی کی کوئی چیز خریدی بیانج فاسد ہے اور اپنج صرف بدستور سیجے ہے لیتن اب بھی اگر اشرفی پر قبصنه کرلیا تو سی ہے۔ (16)

مسکلہ ۱۵: ایک کنیز (لونڈی) جس کی قیمت ایک ہزار ہے اور اُس کے گلے میں ایک ہزار کا طوق ( لیعنی کلے کاہار) پڑا ہے دوٹوں کو دو ہزار میں خریدااور ایک ہزار اُسی وفت دیدیا اور ایک ہزار باقی رکھا تو پیرجواوا کردیا طوق کائٹن تراردیا جائے گا اگر چہال کی تصریح نہ کی ہو یا ہے کہہ دیا ہو کہ دونوں کے تمن میں بیایک ہزارلو۔ بوہیں اگر بھے میں ایک ہزارنقر دینا قرار پایا ہے اورایک ہزار اُودھارتوجونفقر دینا تھہرا ہے طوق کائٹن ہے۔ یوہیں آگر سورو یے میں تلوارخریدی جى ميں پچاس رويے كا چاندى كا سامان لگاہے اور أسى مجلس ميں پچاس ويديے توبيه أس سامان كائمن قرار پائے گا یعقد ہی میں بچاس روپے نفذ اور پچاس اُودھار دینا قرار پایا تو سے بچاس چاندی کے ہیں اگر چے تصریح نہ کی ہو یا کہہویا ہو کہ دونوں کے ثمن میں سے پیچاس لے لو بلکہ کہد ویا ہو کہ تلوار کے ثمن میں سے پیچاس روپے وصول کرو کیونکہ وہ آ رائش

<sup>(13)</sup> لدرالخاروروالمحتار، كماب البيوع، باب الصرف، ج٤٩ م٥٥١.

<sup>(14)</sup> الدرائخار ، كماب البيوع ، بإب الصرف، ج2 من ٥٥٧.

<sup>(15)</sup> ردالمحتار، كماب البيوع، باب الصرف، ج2، ص٥٥٧.

<sup>(16)</sup> الدرالخار، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٤، ١٥٥٠.

کی چیزیں تلوار کے تابع ہیں تکوار بول کر وہ سب ہی چیم مراو لینتے ہیں نہ کہ محض لوسے کا پھل البنتہ اگر میہ کہد دیا کہ میہ غاص تلوار کاشن ہے تو ربیع فاسد ہوجائے گی۔اور اگر اس مجلس میں طوق اور تلوار کی آرائش کاشن بھی ادانہیں کمیا تھیا اور دونوں متفرق ہو مسکئے توطوق و آرائش کی نیج باطل ہو تمٹی لونڈی کی مسیح ہے اور تلوار کی آرائش بلاضرر اُس سے علیٰدہ ہوسکتی معترف

ہے تو تلوار کی سیح ہے ورنداس کی بھی باطل۔ (17)

مسئلہ ۱۱: تلوار میں جو چاندی ہے اُس کوئین کی چاندی ہے کم ہونا ضروری ہے اگر دونوں برابر ہیں یا تلوار والی تمن سے زیادہ ہو یا معلوم نہ ہو کہ کون زیادہ ہے کوئی پچھ کہتا ہے کوئی پچھ کہتا ہے تو ان صورتوں بیس بیچے درست ہی نہیں . پہلی دونوں صورتوں میں یقینا سود ہے اور تیسری صورت میں سود کا احمال ہے اور میمبی حرام ہے اس کا قاعدہ کلیہ سے ہے کہ جب ایس چیزجس میں سونے چاندی کے تاریا پتر (پلے چوڑے کلڑے) لکے ہوں اُس کو اُسی جنس سے بیچ کیا جائے تو تمن کی جانب اُس سے زیادہ سونا یا چاندی ہونا چاہیے جتنا اُس چیز میں ہے تا کہ دونوں طرف کی چاندی یاسونا برابر کرنے کے بعد تمن کی جانب میں کچھے بیچے جو اُس چیز کے مقابل میں ہواگر ایسا نہ ہوتو سود ادر حرام ہے اور اگر غیر جنس ہے اپنے ہومثلاً اُس ہیں سونا ہے اور تمن روپے ہیں تو فقط نقابض بدلین (حمن وہیچے پر قبضہ) شرط ہے۔ (18) مسئلہ کا: پیکا، (زری کی تاری موئی بیل) کونا (19) اگرچدریشم سے بنا جاتا ہے مرمقصود اس میں ریشم جیس

ہوتا اور وزن سے بنی بکتا بھی ہے، لہٰڈا دونوں جانب وزن برابر ہونا ضروری ہے نیس، (20) میک (21) وغیرہ کا بھی

مسئلہ ۱۸: بعض کیڑوں میں چاندی کے بادلے (چاندی کے چیٹے تار) بنے جاتے ہیں۔ آپکل (دوسیٹے کا سرا) اور کنارے ہوتے ہیں جیسے بناری عمامہ اور بعض میں ورمیان میں پھول ہوتے ہیں جیسے گلبدن (22) اس میں

<sup>(17)</sup> الحداية ، كتاب العرف، ج ٢ ، ٩٠ ٨٢.

<sup>(18)</sup> الدر لخار كتاب البيوع، باب الصرف، ج٤، من ٥٦٠.

ونخ القدير، كتاب العنرف، ج٢، م ٢٧٦.

<sup>(19)</sup> سونے ، چاندی اورریشم کے تاروں سے بناہوافیتا یازری کی تیار کی ہوئی گوٹ ، یا کناری جوموماً مورتوں کے لباس پرزینت کے لیے ٹاکی

<sup>(20)</sup> ریشی یا سوتی ڈورے سے بی ہوئی بی ایس جس پر سوئے میاندی کے تار لکے ہوتے ہیں۔

<sup>(21)</sup> گوٹا جو کلا بنول ہے بنایا اور انگر کھول اور ٹو پیول وغیرہ پر لگایا جاتا ہے۔

<sup>(22)</sup> مختلف وضع کا دهاری دار ادر پیول دار دیشی ادر سوتی کیژا

ریں (سونے کے تار) کے کام کو تابع قرار دیں مے کیونکہ شرع مطہرنے اس کے استعمال کو جائز کیا ہے اس کی بیجے میں شن کی جاندی زیادہ ہونا شرط نیس۔

مسئلہ ۱۹: جس چیز میں سونے ، جاندی کاملیع ہو (جس پر سونے جاندی کا پانی چڑھایا تمیا ہو ) اُس کے تمن کاملیع کی جاندی سے زیادہ ہونا شرط نہیں اور اُس مجلس میں اتنی چاندی پر قبعنہ کرنا بھی شرط نہیں مثلاً برتن پر چاندی کاملیع ہے اُس کو ملیع کی چاندی ہے کہ قیمت پر اُن کیا یا اُسی مجلس میں شمن پر قبعنہ شدکیا جائز ہے۔ (23)

مسئلہ ۲۰ نامع میں بہت زیادہ چاندی ہے کہ آگ پر پکھلا کر آئی نکال سکتے ہیں جوتو لنے میں آئے یہ قابل اعتبار پر کھلا کر آئی نکال سکتے ہیں جوتو لئے میں آئے یہ قابل اعتبار پر 24)

سکلہ ۲۱: چاندی کے برتن کوروپے یا اشرفی کے عوض میں تیج (فروخت) کیا تھوڑے سے دام (روپ) مجلس میں دے دیے باقی باقی بین اور عاقدین (لیتی بائع ومشتری (خریدار)) جی افتراق (جدائی) ہوگیا تو جتنے دام دیے بین اس کے مقابل بین تیج میچے ہے اور باقی باطل اور برتن بین بائع ومشتری (خریدار) ودؤوں شریک بین اور مشتری (خریدار) کو عیب شرکت کی وجہ سے بینا فتیار نہیں کہ وہ حصہ بھی پھیر دے کیونکہ بی عیب مشتری (خریدار) کے فعل و افتیار سے ہاں نے پورا دام آئی مجلس بین کیون نہیں دیا اور اگر اس برتن بین کوئی حقدار پیدا ہوگیا آس نے ایک برایا ٹابت کردیا تو مشتری (خریدار) کو افتیار ہے کہ باقی کولے یا نہ لے کیونکہ اس صورت میں عیب شرکت اس کے افتا سے نہیں۔ (25) پھر اگر مستحق رحف ہوئی خوائز کردیا تو جائز ہوجائے گا اور اُست خشن کا وہ مستحق سے بائع مشتری (خریدار) سے لے کرائس کودے بشرطیکہ بائع ومشتری (خریدار) اجازت مستحق سے پہلے جدا نہ ہوئے جوں خود مشتری (خریدار) اجازت مستحق سے پہلے جدا نہ ہوئے کہ وں خود مشتری (خریدار) عبد اور کے جدا بوئے جدا نہ ہوئے کہ وہ مشتری (خریدار) اجازت مستحق سے پہلے جدا نہ ہوئے کہ وہ مشتری کی جدا ہونے سے عقد باطل نہیں ہوگا کہ وہ عاقد نہیں ہے۔ (26)

مسئلہ ۲۲: چاندی باسونے کا فکڑا خریدا اور اُس کے کسی جزیں دوسرا حقدار پیدا ہو گیا تو جو باتی ہے وہ مشتری (خریدار) کا ہے اور شمن بھی استنے بن کا مشتری (خریدار) کے ذمہ ہے اور مشتری (خریدار) کو بیری حاصل نہیں کہ باتی کو بیاتی کہ باتی کو بیاتی کہ باتی کو کہ کا کوئی نقصان نہیں بیاس صورت میں ہے کہ قبضہ کے بعد حقدار کا حق

<sup>(23)</sup> الدرالخار، كماب البيوع، باب المتغرقات، مطلب: في تع المحقود، ج عيم - ٢٥\_ ١٢٥.

<sup>(24)</sup> كرجع السابق.

<sup>(25)</sup> العداية ، كتاب الصرف، ج٢ بس ٨٢.

ولفخ القدير، كماب الصرف، ج٢٩٠، ٢٧٥.

<sup>(26)</sup> لدرالخارورد بحتار، كتاب البيوع، بإب الصرف، مطلب: في تي المفضف. والخ، ج ٢٠ م ٥٩٢٥.

ثابت ہوااور اگر قبضہ سے پہلے اُس نے اپنا حق ثابت کردیا تومشتری (خریدار) کو بہاں بھی اختیار حاصل ہوگا کہ لے یا

نہ لے روپے اور اشر فی کا بھی بہی تھم ہے کہ مشتری (خریدار) کو اختیار نہیں ملتا۔ (27) گرز ماند سابق میں بیرواج تھا

کہ روپے اور اشر فی کے کلڑے کرنے میں کوئی نقصان نہ تھا اس زمانہ میں ہندوستان کے اندر اگر روپیہ کے کلڑے

کردیے جا تھی تو ویسا ہی بیکار تصور کیا جائے گا جیسا برتن گلڑے کردیے سے، لہٰذا یہاں روپیہ کاوہی تھم ہونا چاہیے جو
برتن کا ہے۔

مسئلہ ۲۲۳: دو روپے اورایک اشرفی کو ایک روپیہ دو ۲ اشرفیوں سے بیچنا درست ہے روپے کے مقابل میں اشرفیاں تصور کریں اور اشرفی کے مقابل روپیہ، یوں ہی دو من گیہوں اور ایک من جو کوایک من گیہوں اور دومن جو کے بدلے میں بیچنا بھی جائز ہے اور اگر گیارہ روپے کو دس روپے اور ایک اشرفی کے بدلے میں بیچ کیا ہے دس روپے کے مقابل میں دس روپے جیں اور ایک روپیہ کے مقابل اشرفی ہے دونوں دو ۲ جنس ہیں ان میں کی بیشی درست ہے اور اگر روپیہ اور ایک تھان کو ایک روپیہ اور ایک تھان کے بدلے میں بیچا اور روپیہ پر طرفین نے قبضہ نہ کیا تو بیچ می در ہیں۔ روپیہ اور ایک تھان کے بدلے میں بیچا اور روپیہ پر طرفین نے قبضہ نہ کیا تو بیچ می در ہیں۔ روپیہ اور ایک تھان کے بدلے میں بیچا اور روپیہ پر طرفین نے قبضہ نہ کیا تو بیچ می در در ہیں۔ روپیہ اور ایک تھان کے بدلے میں بیچا اور روپیہ پر طرفین نے قبضہ نہ کیا تو بیچ میں۔ روپیہ اور ایک تھان کو ایک روپیہ اور ایک تھان کے بدلے میں بیچا اور روپیہ پر طرفین نے قبضہ نہ کیا تو بیچ میں۔ روپیہ اور ایک تھان کو ایک روپیہ اور ایک تھان کے بدلے میں بیچا اور روپیہ پر طرفین نے قبضہ نہ کیا تو بیچ میں۔ روپیہ اور ایک تھان کے بدلے میں بیچا اور روپیہ پر طرفین نے قبضہ نہ کیا تو بیچ میں۔ روپیہ اور ایک تھان کو ایک روپیہ اور ایک تھان کے بدلے میں بیچا اور روپیہ پر طرفین نے قبضہ نہ کیا تو بی میں۔ روپیہ کی دو کر بیٹر کی کیا کی دو کر بیٹر کی دو کر بیک کیا کی دو کر بی کی کی دو کر بی کی دو کر بی کی دو کر بی کی دو کر بی کی کر بیٹر کی کی دو کر بی کر دوپی کی کر بی کی کی کر بی کی کی کر بیٹر کی کر کر بی کر کر بی کر کر بی کر کر بی کر بی کر بی کر بی کر بی کر کر کر بی کر

مسئلہ ۱۹۴ سوئے کوسوئے سے یا چاندی کو چاندی سے نیج کیاان میں ایک کم ہے ایک زیادہ مگر جو کم ہے اُس کے ساتھ کوئی ایسی چیز شامل کر لیجس کی کھھ قیمت ہوتو تیج جائز ہے پھر اگر اُس کی قیمت اتنی ہے جوزائد کے برابر ہےتو کر اہت بھی نہیں ورنہ کراہت ہے اور اگر اُس کی قیمت ہی نہ ہوجینے مٹی کا ڈھیلاتو نیچ جائز ہی نہیں۔(29) روپ سے چاندی خرید تا چاہتے ہوں اور چاندی سستی ہواگر برابر لیتے ہیں نقصان ہوتا ہے زیاوہ لیتے ہیں سود ہوتا ہے تو روپ کے ساتھ پیسے شامل کرلیں نیچ جائز ہوجائے گی۔

مسئلہ ۲۵: سونار (سونے کا کاروبار کرنے والا) کے بیبال کی را کھ خریدی اگر چاندی کی را کھ ہے اور چاندی سے خریدی ا خریدی یا سونے کی ہے اور سونے سے خریدی تو ناجائز ہے کیونکہ معلوم نہیں را کھ میں کتنا سونا یا چاندی ہے اورا گرنگس کیا یعنی چاندی کی را کھ کوسونے سے اور سونے کی چاندی سے خریدا تو دوصور تیں ہیں اگر اُس میں سونا چاندی ظاہر ہے تو جائز

<sup>(27)</sup> الحداية ، كمّاب الصرف، ج٢ يس ٨٣.

والدرالخار كماب العرف بإب العرف يح، مع ٥٦٣.

<sup>(28)</sup> العداية ، كماب العرف، ج م م ١٠٠٠

<sup>(29)</sup> المرجع السابق،

مسکلہ ہے؟ جاندی سونے میں سیل ( کھوٹ) ہو گرسوٹا چاندی غالب ہے توسوٹا چاندی ہی قرار پائیں سے جیسے روپیداور اشرفی کہ خالص چاندی سوٹا ہیں میل ضرور ہے گرکم ہے اس وجہ سے اب بھی انھیں چاندی سوٹا ہی سمجھیں سے آتے ہوتو وزن کے ساتھ برابر کرنا ضروری ہے اور قرض لینے میں بھی ان کے وزن کا اعتبار ہوگا۔
ان میں کھوٹ (ملاوٹ) خود ملایا ہو جیسے روپے اشرفی میں ڈھلنے کے وقت کھوٹ ملاتے ہیں یا ملایا تھیں ہے بلکہ پیدائش ہوئی دونوں کا ایک تھم ہے۔ (32)

مسئلہ ۲۸: سونے چاندی میں اتن آمیزش ہے کہ کھوٹ غالب ہے تو خالص کے تکم میں نہیں اور ان کا تکم بیہ ہے کہ اگر خالص سونے چاندی میں کا گئی گئی کریں تو بیہ چاندی اُس کھوٹی چاندی میں کہ اگر خالص سونے چاندی اُس کھوٹی چاندی اُس کھوٹی چاندی میں ہو اور تقابض شرط ہے کیونکہ دونوں ہے تاکہ چاندی ہے مقابلہ میں چاندی اس کے مقابل میں اُتی تی ہے جتنی اس میں ہے یا اس سے بھی کم ہے یا معلوم مرف چاندی اس کے مقابل میں اُتی تی ہے جتنی اس میں ہے یا اس سے بھی کم ہے یا معلوم نہیں کہ ہے یا دونوں میں کھوٹ کے اور تیسری میں شود کا احتمال ہے۔ (33)

الم المباري مين مين موث غالب ميان مران من المجان المران من الموري من موده المان ميدادد) مسئله ٢٩: جس مين محوث غالب ميان كان أن أن كي بين كي ما تحد بهولين دونون طرف الع طرح كي محوثي بوسك بين بين بين بين بين ميان درست مي كيونكه دونول جانب دونسم كي چيزين بين چاندي بين مياندي اوركانسه (34) بين بوسك

<sup>(30)</sup> في القدير، كتاب الصرف، ج٢ م ٢٤٠٠.

<sup>(31)</sup> العداية ، كرب الصرف، ج عيص ٨٣ - ٨٨.

<sup>(32)</sup> العداية الآب الصرف، ي ٢٠٥٥ العداية

و لفتاوى الصندية ، كتاب الصرف، الباب الثاني في احكام المعقد بالتظر ... إلخ ، الفصل قلاً ول ،ج ١٠٩ م ٢١٩.

<sup>(33)</sup> المداية، كتاب العرف، ي ٢٠٠٥

<sup>(34)</sup> كى تىم كى مركب دھات جوتائے اور دانگ كى آميزش سے بنتى ہے۔

ہے کہ ہرایک کوخلاف جنس کے مقابل میں کریں گرجدا ہونے سے پہلے دونوں کا قبضہ ہوجانا ضروری ہے اور اس میں کی بیشی اگر چہ سوز نہیں گر اس تشم کے جہاں سکتے چلتے ہوں اُن میں مشارع کرام کی بیشی کا فتو کی نہیں دیتے کیونکہ اس سے سودخواری کا دروازہ کھلٹا ہے کہ ان میں کی بیشی کی جبال سود خواری کا دروازہ کھلٹا ہے کہ ان میں کی بیشی کی جبال سود سے ۔۔(35)

مسئلہ \* سا: ایسے روپے جن میں کھوٹ غالب ہے اِن میں بھے وقرض وزن کے اعتبار سے بھی وُرست ہے اور گنتی کے لحاظ سے بھی ، اگر روائ وزن کا ہے تو وزن سے اور عدد کا ہے تو عدد سے اور دونوں کا ہے تو دونوں طرح کیونکہ بیان میں نہیں بیں جن کا وزن منصوص ( یعنی جن کے موزوں ہونے کے بارے میں نص وارد ہے ) ہے۔ (36)

مسئلہ اسا: ایسے روپے جن میں کھوٹ غالب ہے جب تک اُن کا چلن (لین دین کارواج) ہے جُمن ہیں متعین مسئلہ اسا: ایسے روپے جن میں کھوٹ غالب ہے جب تک اُن کا چلن ورتو یہ مضرور ٹیس کہ وہی روپید دے اُس کی جگہ دومرا بھی دے سکتا ہے اور اگر ان کا چلن جا تارہا تو شمن ٹہیں بلکہ جس طرح اور چیزیں ہیں یہ بھی ایک متاع (سازوسامان) ہے اور اُس وقت معین ہیں اگر اُس کے وض بیس کوئی چیز ٹریدی ہے تو جس کی طرف اشارہ کیا ہے اُس کو دینا ضروری ہے اُس کے بدلے بیس دومرا ٹیس دے سکتا ہیا ہی وقت ہے جب بائع ومشتری (ٹریدار) ووٹوں کو یہ بات کو دینا ضروری ہے اُس کے بدلے بیس دومرا ٹیس دے سکتا ہیا ہی وقت ہے جب بائع ومشتری (ٹریدار) ووٹوں کو یہ بات معلوم ہے اور ہرایک ہی جان کا جان کا عال معلوم ہے اور اگر ووٹوں کو یہ بات معلوم ہے اور اگر ووٹوں کو یہ بات معلوم ہے دو ہے ہے اچھا روپید دینا ہوگا اور اگر اُس کا چلن بالکل بند ٹیس ہوا ہے سے نہیں جس کی طرف اِشارہ ہے بلکہ اچھے روپے سے ہے اچھا روپید دینا ہوگا اور اگر اُس کا چلن بالکل بند ٹیس ہوا ہے بعض طبقہ بیس چلتا ہے اور بھی بات معلوم ہے یا ٹیس کہ بعض طبقہ بیس چلتا ہے اور بھیں بیس اور ای سے کوئی چیز خریدی تو دوصور تیں ہیں بائع کو یہ بات معلوم ہے یا ٹیس کہ بیس چلتا ہے اور کہیں ٹیس اگر معلوم ہے تو یکی روپید دینا ضرور ٹیس ہیں بائع کو یہ بات معلوم ہے یا ٹیس کہ بیس تو کھرا وہ ہے در کہیں ٹیس اگر معلوم ہے تو یکی روپید دینا ضرور ٹیس ای طرح کا دومر ابھی دے سکتا ہے اور اگر معلوم ہے اور اگر معلوم ہے اور اگر معلوم ہے اور اگر معلوم ہے در بیس تو کھرا وہ بید دینا پڑے گا۔

مسئلہ ۲ سا: روپیہ بیں چاندی اور کھوٹ دونوں برابر ہیں بھن باتوں بیں ایسے روپے کا تھم اُس کا ہے جس میں چاندی غارب ہیں بھوٹ غالب ہے تیج وقرض میں اُس کا تھم اُس کی طرح چاندی غالب ہے تیج وقرض میں اُس کا تھم اُس کی طرح ہیں جس میں چاندی غالب ہے کہ وہ وزنی ہیں اور بیج صرف میں اُس کی طرح ہیں جس میں کھوٹ غالب ہے کہ اُس کی ہیں جس میں کھوٹ غالب ہے کہ اُس کی طرح ہیں جس میں کھوٹ غالب ہے کہ اُس کی

<sup>(35)</sup> العداية ، كمّاب العرف، ج٢ بس ٨٨٠.

<sup>(36)</sup> العداية، كمّاب الصرف، ج٢٩ م ٨٣.

<sup>(37)</sup> لدرالخاروردالحتار، كماب البيوع، باب العرف بمطلب: ممائل في المقاصة ، ي 2 يص ١٢٥.

رب ہے ہو یا خالص چاندی سے ہوتو وہ تمام باتنس لحاظ کی جائیں گی جو ذکور ہوئیں گراس کی بھے اگرائی تنام کے روپے سے ہو یا خالص چاندی سے ہوتو وہ تمام باتنس لحاظ کی جائیں گی جو ذکور ہوئیں گراس کی بھے اُن تنام کے روپے سے ہوتو اکثر فقہا کی بیٹی کو ناجائز کہتے ہیں اور مقتضائے احتیاط (احتیاط کا تقاضا) بھی مہی دیں ۔ (38)

مسئلہ ۱۳۳ ایسے روپے جن میں چاندی سے زیادہ میل (ملاوٹ) ہے ان سے یا پیپوں سے کوئی چیز خریدی اور ایمی کو دیے نہیں کہ ان کا چلن بند ہو گیا، لوگول نے ان سے لین دین چیوڑ دیا امام اعظم فر ماتے جیل کہ بیچ باطل میں ماتین (یعنی امام ابویوسف اورامام محمد رحمتہ اللہ تعالی علیما) کے قول پر ہے کہ ان روپوں یا پیپوں کی جو برخ تھی وہ دی جائے۔(39)

مسئلہ ۱۳۴۷: پیسوں یا روپیہ کا جلن بندنہیں ہوا گرقیت کم ہوگئ تو بیچ بدستور باتی ہے اور بائع کو یہ اختیار نہیں کہ بیچ کولنخ کردے۔ یو بی اگر قیمت زیادہ ہوگئ جب بھی بیچ بدستور ہے اور مشتری (خریدار) کونسخ کرنے کا اختیار نہیں اور بی ردید دونوں صورتوں میں ادا کیے جائیں سے۔(40)

مسئلہ ۵۳؛ پیسے چلتے ہوں تو ان سے خرید تا درست ہے اور معین کرنے سے معین نہیں ہوتے مثلاً اشارہ کرکے کہا ال پیسہ کی میہ چیز دوتو وہی پیسہ دینا واجب نہیں دوسرا بھی دے سکتا ہے بال اگر دونوں میہ کہتے ہوں کہ ہمارا مقصور معین ہی خالو معین ہے۔ اور ایک پیسہ سے دو معین پیسے خرید ہے توعقد کا تعلق معین سے ہے اگر چہ وہ دونوں اس کی تصویح نہ کرین کہ ہمارا مقصود سپی تھا۔ (41) اس صورت میں اگر کوئی بھی بلاک ہوجائے تنتے باطل ہوجائے گی اور اگر دونوں میں کوئی میہ ہے کہ اس کے بدلے کا دوسرا پیسہ دیدے مینہیں کرسکتا وہی دینا ہوگا۔ (42)

مسئلہ ۱۳۷ پیپوں کا جلن اُٹھ کمیاتو ان سے نتے درست نہیں جب تک معین نہ ہوں کہ اب بیٹمن نہیں ہیں مبیع ل. (43)

مسكل يرسا: ايك روپ كے چيے خريدے اور انجي قبضه جيس كيا تھا كدان كا جيان جاتا رہا ہے باطل ہوئي اور اگر

<sup>(38)</sup> الدرالخاروروالمحتار، كماب المبع ع، باب الصرف بمطلب: مسائل في القامة من ١٨٥٠.

<sup>(39)</sup> الدرا الخار، كتاب البيع ع، باب العرف، ج كي ص ٥٦٩.

<sup>(40)</sup> الرقع الربق من ا عده.

<sup>(41)</sup> الدرالخاروردالحتار، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب: سائل في المقامد، ع ٢٠٥٠.

<sup>(42)</sup> النتادي البندية ، كتاب البيوع ، الباب التاسع فيما يجوز ببيد.... إلى ، النعل المأول من سهم ساوا.

<sup>(43)</sup> الدراع أن كاب البيوع، بإب الصرف، ج ٢٥، ١ ٥٦٥.

آ ذھے روپے کے پییوں پر قبنہ کیا تھا اور آ دیعے پرنہیں کہ چلن بند ہو گیا تو اس نصف کی بھے باطل ہو گئے۔ (44)
مسکلہ ۲۳ پیے قرض لیے ہتے اور ابھی ادائیس کیے ہتے کہ ان کا جلن جاتا رہا اب قرض میں ان پییوں کے
دین ان تھم دیا جائے تو دائن کا سخت تقصان ہوگا جتنا دیا تھا اُس کا چہارم بھی نہیں وصول ہوسکتا لہٰذا جلن اُٹھنے کے دن ان
پییوں کی جو قیت تھی وہ اداکی جائے۔ (45)

مسئلہ ۹ سا: روبیہ دوروپے اٹھنی چونی کے پییول کی چیز خریدی اور بینیں ظاہر کیا کہ بد بیسے کتنے ہوئے ہیے صحیح ہے کیونکہ یہ بات معلوم ہے کدروپیہ کے اتنے بیسے ایں۔(46)

مسئلہ ہیں جو اف (سونے کا کاروبار کرنے والا) کوروپید دے کرکہا کہ آدھے روپیہ کے پیسے دو اور آدھے کا اٹھنی سے کم چاندی کا سکہ دو بیزئے تا جائز ہے آ دھے کے پیسے خریدے اس میں پچر حرج ندتھا، گرآ دھے کا سکہ جو خریدااس میں کی بیشی ہے اس کی وجہ سے پوری ہی تھے فاسد ہوگی اور اگر بوں کہتا کہ اس روپیہ کے استے پیسے اور اٹھنی سے کم والا سکہ دو توکوئی حرج نہ تھا کیونکہ بیبال تفصیل نہیں ہے بیسیوں اور سکہ سب کے مقابل میں روپیہ ہے۔ (47)

مسئلہ اسم : ہم نے کئی جگہ ضمنا یہ بات ذکر کردی ہے کہ نوٹ بھی شن اصطلاحی ہے اس کی دجہ یہ ہے کہ آج تمام اوگ اس سے چیزیں خرید تے بیچے ہیں دیون ( قرضے) وریکے مطالبات میں بے تکافف (بلا جھبک) ویتے لیے ہیں دیاں تک کہ دس روپے کی چیز شرید تے بیں اور نوٹ دے دیے ہیں دس روپے قرض لیتے ہیں اور دس روپیہ کا نوٹ دے دیے ہیں نہ لینے والا جمحتا ہے کہ حق ہے کم یا زیادہ ملا ہے نہ دینے والا جس طرح اٹھن، چوئی، دوائی کی کوئی چیز خریدی اور پیسے دے دیے بیان نہ لینے والا جم اس کوئی تفاوت (فرق) نہیں جھتا بعینہ ای اور پیسے دے دیے یا ہم جھرا جاتا حالا تکہ ہوا کے کا غذ کا تکڑا ہے جس کی قیمت ہزار پانسوتو کیا بیسہ دو بیہ بھی نہیں مرت اصطلاح نے آب اس رہ بہتا یا کہ ہزاروں میں بگا ہے اور آج اصطلاح ختم ہوجائے تو کوڑی درخری (پیسے کا چوتھا حصہ )) کوجمی کون یو جھے۔ اس بیان کے بعد یہ بھما چاہے کہ کھوئے روپے اور پیسیوں کا جوتم ہے، درخری (پیسے کا چوتھا حصہ )) کوجمی کون یو جھے۔ اس بیان کے بعد یہ بھما چاہے کہ کھوئے روپے اور پیسیوں کا جوتم ہے، درخ یہ کے بدلے میں درخ ورٹ کے اور آج کہ اس کے خورنوٹ کونوٹ کے بدلے میں درخ یہ کہ اس سے چیز خرید سکتے ہیں اور معین کرنے سے بھی معین نہیں ہوں گے خورنوٹ کونوٹ کے بدلے میں دبی ان کا ہے کہ ان سے چیز خرید سکتے ہیں اور معین کرنے سے بھی معین نہیں ہوں گے خورنوٹ کونوٹ کے بدلے میں دبی ان کا ہے کہ ان سے چیز خرید سکتے ہیں اور معین کرنے سے بھی معین نہیں ہوں گے خورنوٹ کونوٹ کے بدلے میں دبی ان کا ہے کہ ان سے چیز خرید سکتے ہیں اور معین کرنے سے بھی معین نہیں ہوں گے خورنوٹ کونوٹ کے بدلے میں

<sup>(44)</sup> فتح القدير، كماب العرف، ج٢ بس ٢٧٨.

<sup>(45)</sup> الدرالخار، كما بالبع ع، باب العرف، ج2، م 221.

<sup>(46)</sup> العداية ، كتاب الصرف، ي ٢٥٠٠

<sup>(47)</sup> العداية ، كتاب الصرف، ي ٢٥٠ ص ٨٩\_٢٨.

والدرالخار، كماب إلبيوع، باب الصرف، ج٤، ص ٥٤١٠.

بینا ہی جائز ہے اور اگر وونوں معین کرلیں تو ایک نوٹ کے بدلے میں دونوٹ ہی ٹرید سکتے ہیں، جس طرح ایک پیسہ کے میں دو پیدوں کوٹرید سکتے ہیں، جس طرح ایک پیسہ کے جورتم اس برکھی ہوتی ہے ہیں۔ اس کوٹریدا یا بیچا جائے تو جدا ہونے سے پہلے ایک پر قبضہ ہونا ضروری ہے جورتم اس برکھی ہوتی ہے اس سے کم وہیٹ پر بھی نوٹ کا بیچنا جائز ہے دس کا نوٹ پانچ میں بارہ میں بھی کرنا درست ہیں طرح ایک روپیہ کے ۱۲ کی جگہ سوپیلے یا ۵۰ پیلے جائیں تو اس میں کوئی حربی فہیں لوگ جو کی بیشی بہر جانے ہیں اس جے بائد کی فہیں ہوتی ہوتی تو باہر جائے ہیں اس جائز ہوتا در اس میں ہوتی تو اس میں کوئی حربی فہیں دوس ہوتا کہ ایک پلہ میں دس کوئی ہوتی تو اور دونوں کا وزن برابر کریں بیالبتہ کہا جاسکتا ہے کہ بخض باتوں میں چاندی ہے تھم میں را چارکہ ہوتی ہوتی گائری ہوتی کہا جائے کہ پندرہ ہوتی گائری درست ہے جس طرح پندرہ را جیل جگہا ہا گئی دونے کا ایک سکہ ) دینا درست ہے مگر اس سے پہلیں ہوسکتا کہ ٹی کو چاندی کہا جائے کہ پندرہ کی کہا جائے کہ پندرہ کی کوئی درہ سے کہ وہیٹن میں بیچنا ہی تا جائز ہو۔

مسئلہ ۲۳۱: ہندوستان کے اکثر شہروں میں پہلے کوڑیوں کا رواج تھااور اب بھی بعض مجکہ چل رہی ہیں ہیجی ثمن اصطلاق ہیں اور ان کا وہی تھم ہے جو پیسیوں کا ہے۔



## بيعتَلْجِئَه

مسئلہ ۱۲۳۳ نیج تأجی ہے کہ دوقعض اور لوگوں کے سامنے بظاہر کی چیز کو بیچنا خریدنا چاہتے ہیں مگر اُن کا ارادہ اس چیز کے بیچنے خرید نے کا نہیں ہے اس کی ضرورت یوں چیش آئی ہے کہ جانتا ہے فلان مخص کو معلوم ہو جائے گا کہ بیہ چیز میری ہے تو زبردتی چیس نے گا میں اُس کا مقابلہ نہیں کرسکتا ، اس جس بیضروری ہے کہ مشتری (خریدار) ہے کہہ دے کہ میں بظاہر تم سے نئے کروں گا اور حقیقہ نیچ نہیں ہوگی اور اس امر پرلوگوں کو گواہ بھی کرے محض دل میں بیدنیال کر کے نئے گی اور زبان سے اس کو ظاہر نہیں کیا ہے ہے مورت نیچ کی ہے اور جھیقت میں نئے نہیں (1) آئے کل جس کو فرضی نئے کہا کرتے ہیں وہ اس تأجید کا تم میں نئے نہیں (1) آئے کل جس کو فرضی نئے کہا کرتے ہیں وہ اس تأجید میں وافل ہوسکتی ہے جبکہ اس کے شرائط اسے حاس ہوگی۔

مسئلہ ۱۹ ۱۹ بنگرنے کی تین صورتیں ہیں: نفس عقد بین تألیفہ ہو یا مقدارش بیں یا جنی بین بیں ۔نفس عقد میں تألیفہ کی وہی صورت ہے جو خدکور ہوئی کہ بالغ نے مشتری (خریدار) ہے پچھ فاص لوگوں کے سامنے یہ کہد دیا کہ بین لوگوں کے سامنے یہ کہد دیا کہ بین لوگوں کے سامنے یہ کہد دیا کہ بین لوگوں کے سامنے فاہر کروں گا کہ اپنا مکان تم مارے ہاتھ بچپا اور تم تجول کرنا اور یہ نئے وشرا (خرید وفر وخت ) محض دکھا و ہے ہیں ہوگا حقیقت میں نہیں ہوگا، چنا نچہ اسی طور پر بھے ہوئی۔ ثمن کی مقدار میں تألیف کی صورت یہ ہے کہ آپس میں خمن ایک ہزار طے ہوا ہے گا اس صورت میں شمن وہ ہوگا جو خفیہ طے ہوا ہے جا کہ آپ کی اس مربط اکرش کی مقدار میں تاکہ اولا تو شمن کی کثرت دیکھ کر شفعہ بی نہ کریگا اور اکثر شفعہ ہے ہیا نہ کریگا اور کرے بھی تو وہ رقم دے گا جو ہم نے دستاویز میں اگر ما کرشن تکھتے ہیں تاکہ اولا تو شمن کی کثرت دیکھ کر شفعہ بی نہ کریگا اور کرے بھی تو وہ رقم دے گا جو ہم نے دستاویز میں اگر فیول کوشن قرار دیا (2)

مسئلہ ۵۷: بنج تَلْجِمَد کا بیتم ہے کہ بین موقوف ہے جائز کردے تو جائز ہوگی، رَ دکردے تو باطل ہوگی۔ (3) یعنی جبکہ نفس عقد میں تَلْجِمَہ ہو۔

مسئلہ ۲ من وضخصوں نے آپس میں اس پر اتفاق کیا کہ لوگوں کے سامنے ہم فلاں چیز کی بیچ کا اقرار کردیں ایک

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كتاب البيع ع، بإب العرف، مطلب: في سي التلجيكة وج عيم 220.

<sup>(2)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب البيوع «الباب العشر ون في البياعات المكرومة ... والخ من ١٠٩٠.

<sup>(3)</sup> الرجع السابق

المراج ال روسے اور کے کو میں نے میر چیز اُس کے ہاتھ استے میں بیجی ہے دوسرااقر ارکرے میں نے خریری ہے حال تکہ حقیقت سے ایس بیم میرین ہے وال تکہ حقیقت سے دنوں کے مابین نیجے نہیں ہوئی ہے تو ایسے غلط اقرار سے بیچے موقوف بھی تابت نہیں ہوگی اگر دونوں اس کو جائز ر بھی جاہیں تو جائز نبیس ہوگی۔(4) کرنا بھی جاہیں تو جائز نبیس ہوگی۔(4)

ں پہرے ہے: دونوں میں سے ایک کہتا ہے تُلجِئے تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں تھا تو جو تَلْجِئے کا مدعی ہے اُس کے ذمتہ گواہ ہی، گواہ نہ لائے تومنکر کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہے۔(5)

وہ ہے۔ مسکہ ۴۸: دونوں نے بیہ طے کرلیا تھا کہ تھن دکھانے کے لیے عقد کیا جائے گااگر دقت عقداُس طے شدہ بات ر عند کی بنا کریں توعقد وُرست نہیں کہ بنتے میں تبادلہ پر ریضا مندی درکار ہے اور یہاں و ومفقو دیے بعنی اگر عقد کو جائز نہ سے میں ہ۔ کریں بلکہ رد کر دیں تو باطل ہو جائے گا اور اگر وقت عقداً س مطے شدہ پر بنا نہ ہولیتنی دونوں عقد کے بعد بالا تفاق کہتے ہوں کہ ہم نے اُس طے شدہ کے موافق (مطابق) عقد نہیں کیا تھا تو یہ بچے سے اور اگر اس بات پر دونوں متفق ہیں کہ ونت عقد ہمارے ولول میں پچھونہ تھانہ ہے کہ طے شدہ بات پرعقد ہے نہ ہے کہ اُس پرنہیں ہے یا دونوں آپس میں الناف کرتے ہیں ایک کہتا ہے کہ طےشدہ بات پر عقد کیا تھا دوسرا کہتا ہے اُس کےموافق میں نے عقد نہیں کیا تھا تو ان دونوں صورتوں میں بھے سیجے ہے بول ہی اگر تمن کی مقدار با ہم ایک ہزار طے پائی تھی اور علانبیدو و ہزار تمن قرار پا یا اس میں بھی وہی صورتیں ہیں اگر دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ تمن وہی طے شدہ ہے تو تمن دو ہزار ہے اور اگر دونوں متفق ہیں کہ طے شدہ تمن پر عقد نہیں ہوا ہے بلکہ دو ہزار پر ہی ہوا ہے یا کہتے ہیں ہمارے خیال میں اُس وقت کچھ نہ تھا کہ طے شدہ ٹمن رہے گا یانہیں یا دونوں میں باہم اختلاف ہے ان سب صورتوں میں بھی تمن دو ہزار ہے اور اگر جنس تمن ایک چیز طے یا اورعقددوسری جنس پر ہوا تو شمن وہ ہے جو وقت عقد ذکر ہوئی۔(6)

<sup>(4)</sup> الرجع اسابق

<sup>(5)</sup> الفة وك الهندية ، كماب البيوع ، الباب العشر ون في البياعات المكروهة . . . والخ ،ج ٣٩٠ منام

<sup>(6)</sup> ردائحة ر، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب: في تي التلجئة ، ج ٢٥٥٠.

### نيع الوفا

مسكنه ٩ ٧٧: نيج الوفا اس كو نيج الامانة اور نيج الاطاعة اور نيج المعامله بهي كيتم بين - اس كي صورت بير ہے كه اس طور پر بھنے کی جائے کہ بائع جب تمن مشتری (خریدار) کو واپس دے گا تومشتری (خریدار) مبیع کو واپس کر دے گایا یوں کہ مدیون نے دائن کے ہاتھ و ین کے عوض (بدلے) میں کوئی چیز بھے کردی اور پیه طے ہو گیا کہ جب میں وین ادا کردوں گا تو اپنی چیز لے لوں گا یا یوں کہ میں نے بیہ چیز تمھارے ہاتھ اتنے میں نیچ کردی اس طور پر کہ جب تمن لاؤں گا تو تم میرے ہاتھ بھے کردین۔ آج کل جو نتے الوفا لوگوں میں جاری ہے، اس میں مدت بھی ہوتی ہے کہ اگر اس مدت کے اندر میرتم میں نے ادا کر دی تو چیز میری، ورند حماری۔

مسئلہ ۵: بیج الوفاحقیقت میں رہن ہے لوگوں نے رہن کے منافع کھانے کی بیر کیب نکالی ہے کہ بیج کی صورت میں رائن رکھتے ہیں تا کہ مرتبن اُس کے منافع ہے مستفید ہو۔للبذا رائن کے تمام احکام اس میں جاری ہول گے اور جو پچھ منافع حاصل ہوں گے سب واپس کرنے ہوں سے ادر جو پچھ منافع اپنے صرف میں لاچکا ہے یا ہلاک کرنچکا ہے، سب کا تاوان دین ہوگا اور اگر ہیج ہلاک ہوگئ تو دین ( قرض ) کا روپدیجی ساقط ہو جائے گا، بشرطیکہ وہ دین کی رقم کے برابر ہو اور اگر اس کے پروس میں کوئی مکان یا زمین فروخت ہو تو شفعہ بائع کا ہوگا کہ وہی مالک ہے مشتری (خریدار) کانبیں کہ وہ مرتبن ہے۔ (1) نیچ الوفا کا معاملہ نہایت پیجیدہ ہے، فقہائے کرام کے اقوال اس کے

<sup>(1)</sup> روائحت روكت البيوع، باب الصرف مطلب: في يج الوفائ، ي ع م ١٠٥٥.

اعلى حفرت ، ١٠ م البسنت ، مجدد دين وملت الشاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فآدي رضوبه شريف ميں تحرير فر مات بيں : میچ دمعتمد مذہب میں بچ وفاء بچ نہیں ربن ہے مشتری مرتبن کور بن سے نفع حاصل کرنا حرام ہے، صدیث میں ہے : کل قرض جرمنفعة هوريُو ۔ جو بھی قرض نفع دے وہ سود ہے (ت

<sup>(</sup>ا \_ كنزالعمال فعل فى لواحق كمّاب الدين حديث ١٥٥١ مؤسسة ارسامه بيروت ٢ - ٢٣٨)

اور پورے بیباک بیرکرتے بیل کہ چیز بھی بالغ کے قبضہ میں رہوں ہے اور اس سے اپنے روپیدیکا تفع اٹھایا جا تا ہے بیر ان بھی نہ ہوا کہ رائن بے قبصنہ بوطل ہے۔ قال اللہ تعالٰی فرطن مقبوصة ا\_ (اللہ تعالٰی نے فرمایا تو رئین ہوقبصنہ میں دیا ہوا۔ ت) یہ نفع جو اس پر تھمبرا کھلا سود اور نرا حر.م ومردود ہے۔(اےالترآن الكريم ٢ /٢٨٣)

بالجمعه یہ بیج سی صورت میں منبیل ہے، مشتری کا قبضہ نہ ہوا، جب تو اسے جائداد سے کوئی تعلق ہی نہیں، جتنا رو پہیر دیا ہے ،

متعلق بہت محتنف واقع ہوئے۔ علامہ صاحب بحر نے اس کے بارے میں آٹھ تول و کر کیے، قاؤے بزاریہ میں نو قول ذکر ہیں، بعض نے دس قول و کر کیے ہیں، فقیر نے صرف اُس قول کو ذکر کیا کہ یہ حقیقت میں رہن ہے کہ ، قدین کا مقصودات کی تائید کرتا ہے اور اگر اس کو بچے بھی قرار دیا جائے جیسا کہ اس کا نام ظاہر کرتا ہے اور خود عاقدین ( لیخی بالع و مشتری ( خریدار ) ) بھی عموماً لفظ بچے ہی سے عقد کرتے ہیں تو بیٹر طکہ خمن والیس کرنے پر ہیجے کو واپس کرنا ہوگا یہ شرط بائع کے لیے مفید ہے اور مقتضائے عقد (عقد کا نقاضا) کے خلاف ہے اور ایس شرط بیٹر کو ف سد کرتی ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے اس صورت میں بائع و مشتری ( خریدار ) دونوں گنہگار بھی ہوں گے اور جیتے کے منافع مشتری ( خریدار ) کے بیے طال نہ ہول گے بلکہ جو منافع موجود ہوں اُنھیں واپس کرے اور جوخرج کر ڈالے ہیں اُن کا تا وان دے البتہ جو بھیراس کے نقل کے بلکہ جو منافع موجود ہوں اُنھیں واپس کرے اور جوخرج کر ڈالے ہیں اُن کا تا وان دے البتہ جو بھیراس کے نقل کے بلکہ جو منافع موجود ہوں اُنھیں واپس کرے اور جوخرج کر ڈالے ہیں اُن کا تا وان دے البتہ جو بھیراس کے نقل کے بلکہ جو منافع موجود ہوں اُنھیں واپس کرے اور جوخرج کر ڈالے ہیں اُن کا تا وان دے البتہ جو بھیراس کے نقل کے بلاک ہوگئے بوں وہ ساقط البر ذا ایس کی کا تھم دیا جائے گا۔ واہد تعالی اعم۔

هٰذا اخر ما تيسر لى من كتاب البيوع مع تَشَتُّتِ البَّالِ وَضُعُفِ الْحَالِ وَقِلَّةِ الْفُرْصَةِ وَكَثُرُةُ الاشغال والحبد لله الاشغال والحبد الله تعالى عليه وسلم) صاحب الفضل والكمال واصحابه غير اصحاب واله خير ال والحبد لله رب العلمين قل وقع الفراغ من تسويل هذا الجزء لثلث بقين من شهر رمضان اعنى ليلة السابع والعشرين ليلة الجبعة المباركة الليلة التي ترجى ان تكون ليلة القدر التي هي خير من السابع والعشرين ليلة الجبعة المباركة الليلة التي ترجى ان تكون ليلة القدر التي هي خير من الفولى تعالى ان يمتعنى بيركة هذا الشهر وبركة هذه الليلة وان يتقبل بفضل رحمته هذا التاليف وان ينفعني به وسأئر المسلمين وبوفقي بأتمام هذا الكتاب واليه المرجع والماب.

### 多多多多多

جب ج ہے وائل نے سکتا ہے میعاد گزری ہو یا نہیں کہ بوجہ عدم رئین سادہ قرض رہ گیا اور قرض کے سے شرعا کوئی مید زئیں، اگر متر بھی کی ہار کی پہندی نہیں اس کا کوئی حق ہے، اور ہار کی پہندی نہیں اس کا کوئی حق ہے، اور ہار کی پہندی نہیں اس کا کوئی حق ہے، اور اگر مشتر کی کا قبضہ ہو گیا ہے تو وہ رئین ہے مشتری کواس سے نقع لیما حرام ہے، اور بائع ہرونت روپیدو سے کر جا ندادووہ ہی ہے۔ سکتا ہے اگر چہ میدور گڑی ہو۔ ( ق وی رضوریہ جلد کا میں • اور ضا فاؤنڈ یشن، لا ہور )

# مَ الرِّل عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يوسف مَاركيب عربي عربي ميرس أردوبازار ٥ لاجور مون 042-37124354 تيس 042-37352795 ييس





م بروالا بور فران 37112941 ۱۳ م بخش روالا بور فران 370763676



نيصل مسجد اسلام آباد Ph: 051-2254111

E-mail: millat\_publication@yahoo.com

ووكان تمبر 5- مكين شريبوارد وبازار لا مور 4146464 - 0321-4146464 Ph: 042-37239201 Fax: 042-37239200





مر و کی در این مراز در الامور اردوبازار ۱۹۵۰ مرزی مر و کی میرون بر و کی میرون ۱۹۵۰-۱۹۷۵ کی ۱۹۵۰-۱۹۷ کی ۱۹۵۰-۱۹۷۵ کی ۱۹۵۰-۱۹۷۵ کی ۱۹۵۰-۱۹۷۵ کی ۱۹۵۰-۱۹۷۵ کی از ۱۹۵۰-۱۹۷۵ کی او ۱۹۵۰-۱۹۷۵ کی او ۱۹۵۰-۱۹۷۵ کی از ۱۹۵۰-۱۹۷ کی از ۱۹۵۰-۱۹۷۵ کی از ۱۹۵۰-۱۹۷۵ کی از ۱۹۵۰-۱۹۷۵ کی از ۱۹۵۰-۱۹۷ کی از ۱۹۵-۱۹۷ کی از ۱۹۵۰-۱۹۷ کی از ۱۹۵-۱۹۷ کی از ۱۹۵۰-۱۹۷ کی از ۱۹۵۰-۱۹۷ کی از ۱۹۵-۱۹۷ کی از ۱۹۵-۱۹۷ کی از ۱۹۵-۱۹۷ کی از ۱۹۵۰-۱۹۷ کی از ۱۹۵۰-۱۹۷ کی از ۱۹۵-۱۹۷ کی از ۱۹۵-۱۹۷ کی از ۱۹۵۰-۱۹۷ کی از ۱۹۵۰-۱۹۷ کی از ۱۹۵-۱۹۷ کی از ۱۹۵-۱۹۷ کی از از او از ۱۹۵-۱۹۷ کی از از او از او

### فہرست

| صفحہ |                                        | عنوانات                              |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 59   | حکیم الامت کے مدنی پھول                | كفالت كابيان                         |
| 60   | تحکیم الامت کے مدنی میمول              |                                      |
| 61   | جكيم الامت كيدني محول                  |                                      |
| 61   | تحکیم الامت کے مرنی پھول               | كفالت كأعلم                          |
| 62   | عليم الامت كے مدنی پھول                | كفالت كوشرط برمعلق كرنا              |
| 63   | حكيم الامت كيدني محول                  |                                      |
| 64   | عكيم الامت كي مرنى محول                | حبس وملازمه                          |
| 65   | تحکیم الامت کے مرنی میحول              | کفیل کے بری والذمہ ہوئے کی صورتیں 30 |
| 66   | عليم الامت كيدني محول                  | II # # .4 .4 .                       |
| 68   | تحكيم الامت كيدني بجول                 | حواله كابيان                         |
| 69   | تحکیم الامت کے مدنی مچھول              | واله كيشرا لكط                       |
| 70   | حكيم الامت كے مذتی بھول                |                                      |
| 70   | حکیم الامت کے مدنی پھول                |                                      |
| 72   | حكيم الامت كيدني محول                  |                                      |
| 72   | تحکیم الامت کے مدنی بھول               |                                      |
| 73   | عکیم الامت کے مدنی بھول                |                                      |
| 74   | حكيم الامت كي يحول                     |                                      |
| 75   | مسائل فقهبته                           |                                      |
| 88   | غائب کے خلاف فیصلہ درست نہیں ہے        |                                      |
|      | افتاکےمسائل                            | صريث و پاک کی وضاحت:                 |
| 95   | مُتِرَكَ كَاغَدُ أَتْهَائِ كَى نَصْلِت | رونِ محشر حکمرانو ل کی خالت: 57 ،    |
| 95   | مفتى أعظم مندادر كاغذات وحروف كي تعظيم | عیم الامت کے مذنی مجھول 59           |

# گفالت، حَواله، قضا، وَ کالت، شَهادت اورافتناء کے مسائل کا بیان

### يسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ نَعْمَ لُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ نَعْمَ لُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ كَفَّالَتْ كَابِيان

اصطاح شرع میں کفانت کے معنی میں بیل کہ ایک شخص اپنے ذمہ کو دوسرے کے ذمہ کے ساتھ مطالبہ میں ضم کر ایک شخص کے بین مطالبہ ایک ذمہ کے دامہ تھا ووسر کے نے بھی مطالبہ اپنے ذمہ لے لیا خواہ وہ مطالبہ نفس (یعنی کسی شخص کے واقع کی مطالبہ ایک مطالبہ کا ہویا قرین (قرض) یا عین (1) کا ۔ (2)

جس کا مطالبہ ہے اس کو طالب ومکفول لہ کہتے ہیں اور جس پر مطالبہ ہے وہ اصیل ومکفول عنہ ہے اور جس نے زمد دری کی وہ کفیل ہے اور جس چیز کی کفالت کی وہ مکفول ہہہے۔(3)

مسئلہ ا: جس مدی (دعوی کرنے والا) کو بیرڈر ہو کہ معلوم نہیں مال وصول ہوگا یا نہ ہوگا اور جس مدی علیہ کو بیر انہ پر کہ کہیں حراست میں نہ لیا جاؤں (گرفتار نہ کرلیا جاؤں) ان دونوں کو اس اندیشہ سے بچانے کے لیے کفالت کرنا محود دونوں کو اس اندیشہ سے بچانے کے لیے کفالت کرنا محمود دونوں کو اس اندیشہ سے تو دشر مندگی حاصل ہوگی تو اس سے بچائی احتیا ہو کہ جھے خودشر مندگی حاصل ہوگی تو اس سے بچائی احتیا ہو کہ جھے خودشر مندگی حاصل ہوگی تو اس سے بچائی احتیا ہو کہ جھے خودشر مندگی حاصل ہوگی تو اس سے بچائی احتیا ہوئی ہونا بچائی احتیا ہوئی ہونا کو ایک مارٹ کی ابتدا ملامت سے اور اوسط ندامت ہونے لگا تو شر مندہ ہونا بین مارٹ کریں گے اور جب اس سے مطالبہ ہونے لگا تو شر مندہ ہونا بین اے اور آخر یہ کہ گرہ سے (جیب سے) دینا پڑتا ہے۔ (5)

ی کفات کا جواز اوراس کی مشروعیت قرآن وصدیث سے ثابت ہے اور اس کے جواز پر اجماع منعقد ہے۔ قرآن بید مورہ ایسف میں ہے۔ (قاکا یہ قرعیت قرآن وصدیث سے ثابت ہے اور اس کے جواز پر اجماع منعقد ہے۔ قرآن بید مورہ ایسف میں ہے۔ (قاکا یہ قرعیت قر ﴿۱۲﴾) (6) میں اس کا کفیل وضامن ہوں۔ صدیث میں ہے جس کو ابو

دالعداية ، كتاب لكفالة ، ج ٢، ص ٨٥.

- (3) مرد لخار ، كماب الكفالة ، ح ٢ ، ص ٥٩٥.
- (4) حفرت سيرنا مولى عليه السلام برنازل موفي والى كماب-
- (5) الدرائخار وروامحتار، كماب الكفالة ، مطلب في كفالة نفقة الزوجة ، ج ٢٠٥٠ م ٥٩٥.
  - (6) پ ۱۳ پوسف:۲۲.

<sup>(1)</sup> معین دشخص چیز جیسے مکان اور سامان وغیرہ۔

<sup>(2)</sup> الدرائقار ، كماب الكفالة ، ح ٤ ، م ٥٨٩.

داود وتر مذی نے روایت کیا ہے۔ رسول الله تعالی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کفیل ضامن ہے۔ ایک معاملہ میں حضرت ام کلثؤم رضی ابتہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ کی کفالت کی تھی۔(7)

مسئلہ ۲: کفالت کے لیے الفاظ مخصوص ہیں جو بیان کے جائیں گے اورائ کا رکن ایجاب و قبول ہے بیٹی ایک شخص الفاظ کفالت نہیں ہوسکتی جب تک مکفول لد (جس کا مطالبہ ہے) یا اجنبی شخص نے قبول کرے۔ تنہا کفیل کے کہدویے سے کفالت نہیں ہوسکتی جب تک مکفول لد (جس کا مطالبہ ہے) یا اجنبی شخص نے قبول نہ کیا ہو۔ بیابھی ہؤسکتا ہے کہ مکفول لد یا اجنبی نے کس سے کہا کہ تم فلال کی کفالت کرلوائس نے کفالت کر کی تو یہ کفالت کی اس صورت میں ضرورت نہیں۔ ادر اگر کفیل نے کفالت کی اور مکفول لد وہاں موجود نہیں ہے کہ قبول یا روکرتا تو یہ کفالت مکفول لد کی اجازت پر موقوف ہے جب فبر گئالت کے اور اربوسکتا ہوں نے قبول کر کی گفالت کے درست بروار ہوسکتا ہے۔ (8)

مسئلہ ۳: مکفول عنہ کا قبول کرنا یا اس کے کہنے سے کسی شخص کا کفالت کرنا کا ٹی نہیں مثلاً اس نے کسی سے کہا میری کفالت کر لواُس نے کفالت کر لی یا اُس نے خود ہی کہا کہ میں فلال شخص کی طرف سے کفیل ہوتا ہوں اور مکفول عنہ (جس پرمطالبہ ہے) نے کہا میں نے قبول کیا ہے کفالت سیحے نہیں۔(9)

مسکلہ ہم: مریض نے اپنے ورثہ سے کہا فلال شخص کا میر ہے ذمہ بیہ مطالبہ ہے تم ضامن ہوج ؤ۔ ورثہ نے کفالت کرلی بیہ کفالت درست ہے۔اگر چیرمکفول لہ نے تبول نہ کیا ہو بلکہ وہاں موجود بھی نہ ہو۔مریض کے مرنے کے بعد ورثہ سے مطالبہ ہوگا گرمیّت نے ترکہ نہ چھوڑا ہوتو ورثہ ادا کرنے پرمجبور نہیں کیے جاسکتے۔(10)

مسئلہ ۵: مریض نے کسی اِجنی شخص کو اپنا ضامن بنایا وہ ضامن ہو گیا اگرچہ مکفول لدموجود نہیں ہے کہ اس کفالت کو قبول کرے یہ کفالت کو قبول کرے یہ کفالت ہے۔ (11) کو قبول کرے یہ کفالت بھی درست ہے لہٰ ذااس اجنی نے ذین ادا کر دیا تو اُس کے ترکہ سے وصول کرسکتا ہے۔ (11) مسئلہ ۲: مریض نے ورثہ سے طانت کو نہیں کہا بلکہ خود ورثہ ہی نے مریض سے کہا کہ لوگوں کے جو پچھ دیون (دین کی جمع قرضے) تمھارے ذمہ بین ہم ضامن بیں اور قرض خواہ وہاں موجود نہیں بیں کہ قبول کرتے ہے کفالت

<sup>(7)</sup> לשובת ביו ליו בי לאור בי בי ציים אות מחזים אים בי בי בי ליו

<sup>(8)</sup> الفتادى العندية ، كتاب ، لكفالة ، الباب الادل في تعريف الكفلة ... إلخ ، ج ٣ م ٢٥٠.

<sup>(9)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الكفالية ، الباب الاول في تعريف الكفالة ... إلخ من ٣٥٣،٢٥٢.

<sup>(10)</sup> الفتاوى المهندية ، كمّاب الكفالة ، الباب الاول في تعريف الكفلة ... الح ي سام ٢٥٣.

<sup>(11)</sup> الرجع لسابق.

السرج بها و شوی بیست (مدرواز دیم)

میج نہیں۔ اور اُس کے مرنے کے بعد ورشہ نے کفالت کی توضیح ہے۔ (12)
مسئلہ ک: مکفول بہ (جس چیز کی کفالت کی کبھی نفس ہوتا ہے بھی مال نفس کی کفالت کا یہ مطلب ہے کہ اُس فض کوجس کی کفالت کا یہ مطلب ہے کہ اُس فض کوجس کی کفالت کا یہ مطلب ہے کہ اُس فض کوجس کی کفالت کا مید دووی کیا گیا فض کوجس کی کفالت کی حاضر لائے جس طرح آج کل بھی کچھر ایول میں ہوتا ہے کہ مدی علیہ (جس پر دعوی کیا گیا ہے) کے فیل (ضامن) طلب کیا جاتا ہے جواس اِمر کا ذمہ دار ہوتا ہے اُس پر لازم ہے کہ تاری پر حاضر رائے اور نہ ایج تو خوداً ہے حراست (قید) میں رکھتے ہیں۔

多多多多多

### کفالت کے شرا نط

كفالت كے شرا ئط حسب ذیل ہیں: (۱) کفیل کا عاقل ہوتا۔ (۲) ّبالغ ہونا۔

بجنوں یا نابالغ نے کفالت کی میچے نہیں۔ مگر جب کہ ولی نے تابالغ کے لیے قرض لیا اور تابالغ سے کہد دیا کہ تم اس مال کی کفالت کر لوائس نے کفالت کر لی بید کفالت سیجے ہے اور اس کفالت کا مطلب میہ ہوگا کہ نابائغ کو مال اوا کرنے کی اجازت ہے اور اس صورت میں اس بچے سے وین کا مطالبہ ہوسکتا ہے اور کفالت نہ کرتا توصرف ولی سے مطالبہ ہوتا۔ ولی نے نابالغ کو کفالت نفس کا تھم ویا اُس نے کفالت کر لی میسے نہیں۔ (1)

مسئلہ ۸: نابالغ نے کفالت کی اور بالغ ہونے کے بعد کفالت کا اقرار کرتا ہے تو اس سے مطالبہ ہیں ہوسکتا اور اگر بعد بنوغ اس میں اور طالب ہیں اختلاف ہوا یہ کہتا ہے میں نے تابالنی میں کفالت کی تھی اور طالب کہتا ہے بالغ ہونے ہے بعد کفالت کی تھی اور طالب کہتا ہے بالغ ہونے ہے بعد کفالت کی ہے تو نابالغ کا قول معتبر ہے۔(2)

(۳) آزاد بونا<sub>-</sub>

بیشرط نفاذ ہے لین اگر غلام نے کفالت کی تو جب تک آزاد نہ ہواُس سے مطالبہ نیس ہوسکتا اگر چہ وہ ایسا غلام ہو جس کو تجارت کرئے کی اجازت ہو ہاں جب وہ آزاد ہو گیا تو اُس کفالت کی وجہ سے جو غلامی کی حالت میں کی تھی اُس سے مطالبہ ہوسکتا ہے اور اگر مولی (ہالک) نے اُسے کفالت کی اجازت دے دی تو اُس کی کفالت سی و نافذ ہے جب کہ یہ یون (مقروض) نہ ہو۔(3)

(۱۲) مریض نه ہونا۔

یعنی جو مخص مرض الموت میں ہوادر مکث مال (مال کا تیسرا حصہ) سے زیادہ کی کفالت کرے توضیح نہیں۔ یوہیں

والدرا مخار، كتاب الكفالية ، ي ٢٠٠٠ م ٥٩٠٠.

<sup>(1)</sup> الدرائخار، كاب الكفالة ، ي عيص ٥٩٣.

والفتاوي الصندية ، كمَّاب الكفالة والباب الأول في تعريف الكفلة ... والخورج منوص ٢٥٣.

<sup>(2)</sup> انفتاوى الصندية ، كمّاب الكفالة والباب الأول في تعريف الكفلة ... إلى من ٣٥٠٠.

<sup>(3)</sup> اغة وى العندية ، كمّاب الكفالة ، الباب الأول في تعريف الكفالة ... والخ من سام ٢٥٠٠.

رین پر اتنازین (قرمن) ہو جو اُس کے ترکہ کومحیط ہو (اُس کی تمام میراث کو تھیرے ہوئے ہو) تو بالکل کفالت نہیں سرسال مریض نے دارث کے لیے یا دارث کی طرف سے کفالت کی بیرمطلقاً سمجے نہیں۔(4)

سئلہ 9: آگر مریض پر بظاہر دین شرق اُس نے کسی کی کفالت کی تھی پھر بیا قرار کیا کہ جھے پراتنا ذین ہے جوگل
ال کو پھط ہے پھر مرگیا اس کا مال مقرلہ (جس کے لیے اقرار کیا) کو طعے گا مکفول لہ (جس شخص کا مطالبہ ہے) کو نہیں
مع کا ۔ اور اگر است مال کا اقرار کیا ہے جوگل مال کو محیط نہیں ہے اور ذین نکا لئے کے بعد جو بی کفالت کی قم اُس کی
ن لڑک ہے تو یہ کفالت درست ہے اور اگر کفالت کی قم تہائی سے زیادہ ہے تو تہائی کی قدر کفالت صحیح ہے۔ (5)
مسئلہ ۱۰: مریض نے حالت مرض میں میہ اقرار کیا کہ میں نے صحت میں کفالت کی ہے بیاس کے پورے مال
مسئلہ ۱۰: مریض نے حالت مرض میں میہ اقرار کیا کہ میں نے صحت میں کفالت کی ہے بیاس کے پورے مال
مسئلہ باز مریض نے دوارث کے لیے ہونہ وارث کی طرف سے ہو۔ (6)

(۵)مكفول بدمقدورالتسليم مو-

یعیٰ جس چیزی کفالت کی اُس کے ادا کرنے پر قادر ہو۔ حدود وقصاص کی کفالت نہیں ہوسکتی۔ جس پر حدواجب ہوائے نفس کی کفالت نہیں ہوسکتی ہے۔ جبکہ اُس حدیث بندوں کا حق ہو۔ یو بیں میت کی کفالت بالنفس ( یعنی کسی شخص کو م فرکرنے کی کفالت ) نہیں ہوسکتی۔ یونکہ جب وہ مر چکا تو حاضر کیونکر کرسکتا ہے بلکہ اگر زندگی میں کفالت کی تھی پھر مر می تو کفالت کی تھی۔ میں تو کفالت کی تھی۔

(١) دَين كي كفالت كي تو وه دَين سيح مور

لینی بغیرادا کیے یا مدمی (دعوی کرنے والا) کے معاف کیے وہ ساقط نہ ہو سکے۔ بدل کتابت کی کفالت نہیں ہوسکتی کہ یہ ذین نئے نہیں۔ یو ہیں زوجہ کے نفقہ کی کفالت نہیں ہوسکتی جب تک قاضی نے اس کا تھم نہ دیا ہو کہ رید ڈین سیجے نہیں ۔۔

(2) وه درين قائم نهو \_

لہٰذا جومفلس (محتاج) مرااور تر کہ بیس چھوڑا اُس پر جو دَین ہے قابلِ کفالت نہیں کہ ایسے دّین کا دنیا میں مطالبہ نہیں ہوسکتا۔ بید دّین قائم نہ رہا۔ (7)

<sup>(4)</sup> الدرالخاروردا محتار ، كتاب الكفالة ، مطلب في كفالة تفقة الزوجة ، ج 2 يص ٥٩٣.

<sup>(5)</sup> ردائحتار، كتاب الكفالة ، مطلب في كفالة نفقة الزوجة عن ٢٠٥٠.

<sup>(6)</sup> الرجع الهابق.

<sup>(7)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب الكفالية من ٧٠٠ م ٢٥٠٠

المروبارشريعت (مروروم) ) المحالي على عدل المراس

### كفالت كے الفاظ

مسئلہ ۱۱: کفالت ایسے الفاظ ہے ہوتی ہے جن سے کفیل کا ذمہ دار ہوتا سمجھا جاتا ہومثلاً خودلفظ کفائت صانت۔ یہ بچھ پر ہے۔ میری طرف ہے۔ میں ذمہ دار ہوں۔ یہ بچھ پر ہے کہ اس کو تمھارے پاس لاؤں۔ فلال شخص میری پہچان کا ہے یہ کفالت بائنٹس ہے۔ (1)

مسئلہ ۱۲: تمھارا جو پچھ فلاں پر نہے ہیں دوں گا یہ کفالت نہیں بلکہ وعدہ ہے۔ تمھارا جو ڈین فلاں پر ہے ہیں دوں گا میں ادا کروں گا یہ کفالت نہیں جب تک رینہ کے کہ میں ضامن ہوں یا وہ مجھ پر ہے۔(2)

مسئلہ ۱۱۰ بیکہا کہ جو پچھ تمھارا فلال پر ہے میں اُس کا ضامن ہون بید کفالت ضحیح ہے۔ یا بید کہا جو پچھتم کواس نج میں پہنچے گا میں اُس کا ضامن ہوں یعنی بید کہ میتے میں اگر دوسرے کاحق ثابت ہوتو شمن کا میں ذمہ دار ہوں بید کفالت بھی صحیح ہے۔اس کو ضان الدرک کہتے ہیں۔(3)

مسئلہ ۱۶۳؛ کفالت بالنفس میں بیر کہنا ہوگا کہ اُس کے نفس کا ضامن ہوں یا ایسے عضو کو ذکر کرے جوکل کی تعبیر ہوتا ہے۔ مثلاً گردن، جزوشائع نصف و رابع کی طرف اضافت کرنے ہے بھی کفالت ہو جاتی ہے۔ اگر بیر کہا اُس کی شاخت میر نے ذمہ ہے تو کفالت نہ ہوئی۔ (4)



<sup>(1)</sup> اختادى الصندية اكترب الكفالة الباب الأنى في الفاظ الكفالة واقسامهما... الخي الفصل الاول وسام ٢٥٥٠.

<sup>(2)</sup> الرفع البابق ص ٢٥٧،٧٥١.

<sup>(3)</sup> لدرالخاروردامين راكاب الكفالة المطلب: كفالة المال قسمان ... الخ اج ٢٠٠٥ الله

<sup>(4)</sup> لدرامخار، كتاب الكفالة من ٤،٥٩٩،٥٩١.

# كفالت كاحكم ال

مسئلہ 10: کفالت کا تھم ہیہ ہے کہ اصلی کی طرف سے اس نے جس چیزی کفالت کی ہے ( ایعنی جس چیزی اضامن بناہے ) اُس کا مطالبہ اس کے فرمہ لازم ہو گیا یعنی طالب کے لیے حقِ مطالبہ تابت ہو گیا وہ جب چاہے اس سے مطالبہ کر سکتا ہے اس کو انکار کی گنجاکش نہیں۔ بیضر ورنہیں کہ اس سے مطالبہ اُسی وقت کرے جب اصیل سے مطالبہ نہ کر سکتا جاس کو انکار کی گنجاکش نہیں۔ بیضر ورنہیں کہ اس سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ اور اصیل سے مطالبہ شروع کر دیا اصل ( جس پرمطالبہ ہے ) سے مطالبہ کرسکتا ہو۔ جب بھی گفیل سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ اور اصیل سے مطالبہ شروع کر دیا جب بھی گفیل سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ اور اصیل سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ ہاں اگر اصیل سے اُس نے اپنا حق وصول کر لیا تو کفالت ختم ہوگئی اب گفیل بری ہو گیہ مطالبہ نہیں ہوسکتا۔ (1)

مسئلہ ۱۱: میں نے فلال کی کفالت کی آئے سے ایک ماہ تک تو ایک ماہ کے بعد فیل (کفالت کرنے والا) بری ہو جائے گامطالبہ بیس ہوسکتا۔ اور فقط انتا ہی کہا کہ ایک ماہ کفیل ہول بینہ کہا کہ آئے سے کہ ایک ماہ کی تعدید ہے (بعنی ایک ماہ کی مدت مقرر ہے) ،اس کے بعد فیل سے تعلق ندر ہا۔ (2)
کی تحدید ہے (بعنی ایک ماہ کی مدت مقرر ہے) ،اس کے بعد فیل سے تعلق ندر ہا۔ (2)
مسئلہ کیا: کفیل نے نولوں کفالہ ہے کہ کے معرفیل سے تعلق ندر ہا۔ (2)

مسئلہ کا: کفیل نے بول کفالت کی کہ جب توطلب کر یکا توایک ماہ کی مدت میرے نے ہوگ یہ کفالت سیجے ہے۔ اور وقت طلب ہے ایک ماہ کی مدت ہوگی اور مدت بوری ہونے پرتسلیم کرنا لازم ہے اب دوبارہ مدت ند ہوگی۔(3) مسئلہ ۱۸: اس شرط پر کفالت کی کہ مجھ کو جمین دن یا دس دن کا خیار ہے کفالت سیجے ہے اور خیار ہی سیجے یعنی جس مدت تک خیار لیا ہے اُس کے بعد مطالبہ ہوگا اور اندرونِ مذت اُس کو اختیار ہے کہ کفالت کو فتم کر دے۔(4)

برت بنا ہے۔ ہوت معین (مقرر) کر دیا ہے کہ میں فلال وقت اس کو حاضر لاؤں گا اور طالب نے طلب کیا مسئلہ 19: کفیل نے دفت معین (مقرر) کر دیا ہے کہ میں فلال وقت اس کو حاضر لاؤں گا اور طالب نے طلب کیا تو اُس دفت معین پر حاضر لانا ضرور ہے اگر حاضر لایا فیہا (توضیح) ورنہ خود آس کفیل کومیس (قید) کر دیا جائے گا۔ یہ آس مورت میں ہے جب حاضر کرنے میں اس نے خود کوتائی کی ہواور اگر معلوم ہو کہ اس کی جانب سے کوتائی نہیں ہے اُس صورت میں ہے جب حاضر کرنے میں اس نے خود کوتائی کی ہواور اگر معلوم ہو کہ اس کی جانب سے کوتائی نہیں ہے

<sup>(1)</sup> الدرالخنار وردالحتير، كماب الكفالية ، مطلب: في كفالية تفقة الزوجة ، ج ٢، ص ٥٩٣.

<sup>(2)</sup> رد محتار، كتاب الكفالة بمطلب في الكفالة المؤقة بن ٢٠٠٠.

<sup>(3)</sup> الدرالخار، كماب الكفالة ، ج ٢٠٢ ص ٢٠٢.

<sup>(4)</sup> لدرالخار ، كتاب الكفالية ، ي ٢٠٢ م ٢٠٢ ، وغيره.

تو ابتداء عبس ندكيا جائے بلكه اس كواتنا موقع ويا جائے كدكوشش كركے لائے۔(5)

مسکلہ ۲۰: کفالت بالنفس (بینی کمی فضی کو حاضر کرنے کا ضامن بنا تھا) کی تھی اور وہ فض غائب ہو گیا کہیں چاا گیا تو کفیل کو استے دنوں کی مہلت دی جائے گی کہ وہاں جا کر ڈائے اور قدت پوری ہونے پر بھی نداذیا تو قاضی کفیل کو حبس کر بگا اور اگر بیمعلوم نہ ہوکہ وہ کہاں گیا تو کفیل کوچیوڑ دیا جائے گا۔ جب کہ طالب بھی اس بات کو مانیا ہوکہ وہ لا پا ہا اور اگر طالب گواہوں سے ثابت کر دے کہ وہ فلال جگہ ہے تو کفیل مجبور کیا جائے گا کہ وہاں سے جا کر لائے ۔(6) مسکلہ ۲۱: یہ جو کہا گیا کہ کفیل اُس کو وہاں سے جا کر لائے اگر بیا نمہ یشہ (ڈر) ہو کہ فیل بھی بھاگ جائے گا تو طالب کو یہ حق ہوگا کہ فیل سے ضامن طلب کرے اور کفیل کو اس صورت میں ضامن دینا ہوگا۔ (7)

مسلہ ۲۲: کفالت بالنفس میں آگر مکفول بر (جس کی کفالت کی ہے) مر گیا کفالت باطل ہوگئی۔ یو ہیں آگر کفیل مرگیا جب بھی کفالت باطل ہوگئ آس کے ورشہ سے مطالبہ بیس ہوسکتا۔ طالب کے مرنے سے کفالت باطل نہیں ہوتی اس کے ورشہ یا وصی کفیل سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ کفیل نے مرگی علیہ (جس پر دیوی کیا جائے) کو مدی (دیوی کرنے والا) کے پاس حاضر کر دیا تو کفالت سے بری ہوگیا گرشرط بیہ کہ ایک جگہ حاضر لایا ہو جہاں مدی کو مقدمہ پیش کرنے کا موقع ہو یعنی جہاں حاکم رہتا ہو یعنی آسی شہر میں حاضر لایا ہوگا دوسرے شہریا جنگل یا گاؤں میں اُس کے پاس حاضر لاؤل کا کی نوشیں۔ کفیل کے بری ہونے کے لیے بیضروری نہیں کہ ضاخت کے وقت یہ شرط کے جب میں حاضر لاؤل کری ہوجا کا۔(8)

مسئلہ ۲۳۰ : کفیل کی برائت (یعنی ضامن کا بری الذمہ ہونا) کے لیے بیضروری نہیں کہ جب حاضر کر دیے تو مشغول لہ (جس کا مطالبہ ہے) قبول کر لے وہ انکار کرتا رہے اور یہ کیے کہ اسے دوسرے وقت لانا جب بھی کفیل بری الذمہ ہوگیا۔ کفیل کے ذمہ مرف ایک بارحاضر کر دینا ہے۔ ہاں اگر ایسے لفظ سے کفالت کی ہوجس سے عموم سمجھا جاتا ہو مثلاً میرکہ جب بھی تو اسے طلب کریگا ہیں حاضر لاؤں گا تو ایک مرتبہ کے حاضر کرنے سے بری الذمہ نہ ہوگا۔ (9)

<sup>(5)</sup> الدرايخار، كاب الكفالة من ٢٠٣٠.

والفتاوي المعندية ، كمّاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... والخي الفصل الثاني ،ج ٣ من ٢٥٨.

<sup>(6)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... إلخ ، الفصل الثاني ، ج عن م ٢٥٨. والدرا الحقار ، كتاب الكفالة ، ج يري م ٢٠٣.

<sup>(7)</sup> الفتادى الصندية ، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... والخي الفعل الثاني ، ج م م ٢٥٨.

<sup>(8)</sup> الدرالخاروردالمي ربكت بالكفالة المطلب في الكفالة المؤقمة المؤقمة الموقة من ٧٠٥.

<sup>(9)</sup> الدرالخار، كماب الكفالة من ٢٠١٠.

شرح بها د شوینته ت ( دمردواز دعم) مسئلہ ۲۴: کفالت میں شرط کر دی ہے کہ کم اضاف میں حاضر کر رہے اب دوسری جگہ مدی کے پاس حاضر لا نا کافی نیں۔ ہاں امیر شہرکے پاس حاضر کرویا یا امیر کے پاس حاضر کرنے کی شرط تھی اور قاضی کے پاس لا یا یا دوسرے قاضی

مسئلہ ۲۵: مطلوب (مدی علیہ) نے خود اسپنے کو حاضر کر دیا گفیل بری ہو گیا جب کداس نے مطلوب کے کہنے ے کفالت کی ہواور اگر بغیر کیے اپنے آپ ہی کفالت کرلی تو اُس کے خود حاضر ہونے سے کفیل بری نہ ہوا۔ کفیل کے ہے ۔ اس با قاصد نے حاضر کردیا کفیل بری ہو گیا گران تینوں میں یعنی خود حاضر ہو گیا یا وکیل یا قاصد نے حاضر کردیا شرط وبرا ہے۔ کہ وہ کیے کہ میں بمقتضائے کفالت ( کفالت کے تقاضے کے مطابق) حاضر ہوا یا کفیل کی طرف سے ڈیش کرتا بول اوراكرية ظامرنه كميا تو تفيل برى الذمه نه بهوا ـ (11)

مسئلہ ٢٦: كى اجنى مخص نے جو كفيل كى طرف سے مامور نبين ہے مطلوب كو پیش كر ديا اور كہد ديا كه فيل كى طرف سے پیش کرتا ہوں اگر طالب نے منظور کر لیا کفیل بری ہو گیا در نہیں۔(12)

مسئلہ ۲۷: کفیل نے یوں کفالت کی کہ اگر میں کل اس کو حاضر نہ لایا تو جو مال اس کے ذمہ ہے میں اُس کا منامن ہول اور باوجود قدرت اُس نے حاضر نہیں کیا تو مال کا ضامن ہو گیا اُس سے مال وصول کیا جائے گا اور اگر مطلوب بیار ہو گیا یا قید کر دیا گیا یا اُس کا پیتہ ہیں ہے کہ کہاں ہے ان وجوہ سے کفیل نے حاضر نہیں کیاتو مال کا ضامن نہیں ہوا اور اگرمطلوب مرکمیا یا مجنوں ہو گیا اس وجہ ہے نہیں حاضر کرسکا تو ضامن ہے اور اگرصورت مذکورہ میں خود ما ك مركباتو أس كے درشہ أس كے قائم مقام بيں ادر اگر كفيل مركباتو اس كے درشہ سے مطالبہ ہوگا ليني أس ونت تك دارث نے اُس کو حاضر کرد یا بری ہو گیا در نہ دارث پر لازم ہوگا کہ قیل کے ترکہ سے دین اوا کر فیے۔ (13)

مسئلہ ۲۸: کفیل نے بیے کہا تھا کہ اگر گل فلال جگہ اس کوجمھارے پاس نہ لاؤں تو مال کا میں ضامن ہوں کفیل اے ایا مگرطالب کوئیس یا یا اور اس پرلوگوں کو گواہ کرانیا تو گفیل دونوں کفالتوں ( کفالتِ نفس اور کفالتِ مال) ہے بری ہو کیا۔ اور اگر صورت مذکورہ میں طالب و فیل میں اختلاف ہوا۔ طالب کہتا ہے تم اُسے نبیں لائے۔ فیل کہتا ہے میں لایا

<sup>(10)</sup> لدرالخار، كماب الكفالة من ٢٠١ مس ٢٠١.

والفتاوي الصندية ، كمّاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفائة ... الخي الفصل الثالث، جسم م ٢٥٩.

<sup>(11)</sup> الدر الخيار وروالمحتار، كماب الكفالة ، مطلب: كفالة النفس لاتبطل بابراء الأصيل، ح، م ١٠٧٠.

<sup>(12)</sup> لفتاوى العندية ، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... الخي الفصل الثالث ، ج ٣٥ ص ٢٦١.

<sup>(13)</sup> مدرالخياروردالمحتار، كتاب الكفالة ، مطلب: كفالة النفس...الخ، ح ع ١٠٨ - ١٠٠٠.

تم نہیں ہے۔ اور گواہ کی کے پاس شہوں تو طالب کا قول معتبر ہے بعنی کفیل کے ذمہ مال لازم ہو کمیا اور اگر کفیل نے گواہوں سے ثابت کرویا کہ اُسے لایا تھا تو کفیل بری ہو کمیا۔ (14)

مسئلہ ۲۹: کفیل مطلوب کو لا یا تکر خود طالب جیب گیا اس صورت میں قاضی اُس کی طرف ہے کسی کو دکیل مقرر کر دے گا۔ ای طرح مشتری کو خیا رتھا اور بائع غائب ہو گیا یا کسی نے قسم کھائی تھی کہ آج میں اپنا قرض ادا کر دوں گا اور قرض خواہ غائب ہو گیا یا کسی نے عورت سے کہا تھا اگر تیرا نفقہ تجھ کو آج نہ پہنچ تو تجھ کو طلاق دے لینے کا اختیار ہے اور عورت کہیں جیب گئی ان سب صورتوں میں قاضی ان کی طرف ہے وکیل مقرر کر دے گا اور وکیل بنانے والا) کا فعل ہوگا۔ (15)

مسکلہ مسانہ قاضی یا اس کے امین نے مدی علیہ (جس پر دعوی کیا گیاہے) سے کفیل طلب کیا جو اس کے حاضر لانے کا ضامن ہو مدی (وعوی کرنے والا) کے کہنے سے کفیل طلب کیا ہو یا بغیر کے کفیل پر لازم ہوگا کہ مدی علیہ کو قاضی کے پاس حاضر لانے مدی کے پاس لانے سے بری الذمہ نہ ہوگا ہاں اگر قاضی نے یہ کہدویا ہو کہ مدی تم سے کفیل طلب کرتا ہے تم اس کو کھیل وو تو اب مدی کے پاس لانا ہوگا قاضی کے پاس لانے سے بری الذمہ نہ ہوگا۔ (16)

مسئلہ اسان طالب نے کسی کو وکیل کیا کہ مطلوب سے ضامن لے، اس کی دوصور تیں وکیل نے کفالت کی اپنی طرف نسبت کی یا مؤکل کی طرف نسبت کی تو کفیل سے مطالبہ خود وکیل کر رہا اور مؤکل کی طرف نسبت کی تو کفیل سے مطالبہ خود وکیل کر رہا تو دونوں صور توں میں بری الذمہ تومؤکل کے باس مطلوب کو پیش کر دیا تو دونوں صور توں میں بری الذمہ ہوگیا اور وکیل کے پاس حاضر لایا تو پہلی صورت میں بری ہوگا دوسری صورت میں نہیں۔ (17)

مسئلہ ۳۳: ایک مخص کی کفالت چند شخصوں نے کی اگر بیدایک کفالت ہوتو اُن میں کسی ایک کا حاضر لانا کافی ہے سب بری ہو گئے اور اگر متفرق طور پر سب نے کفالت کی ہے تو ایک کا حاضر لانا کافی نیس یعنی بیر بری ہو گیا دوسرے بری نہوسی موسی اور کر نہیں ہوئے۔ (18)

<sup>(14)</sup> اختادی بهندیة ، کتاب! مکفالیة ، الباب الثانی فی الفاظ الکفالیة ... الخی الفصل الثالث ، ج ۱۳۰ می ۲۷۰ ... دامدرالختار در دامحتار ، کتاب الکفالیة ، مطلب: حادثیة الفتوی ، ج ۷ می ۱۱۱ .

<sup>(15)</sup> ردائم حتار، كمّاب الكفالة ،مطلب في المواضع التي ينصب قيما القاضي وكيلا... الخ ،ج 2 ، ص االا.

<sup>(16)</sup> اغتادى الخامية ،كمّاب الكفالة والحوالية بمسائل في نفس المكفول بديج ٢ من ١٥٠.

<sup>(17)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الغاظ الكفالة ... الخ ، الفصل الثالث ، ج سوم ٣٦٢.

<sup>(18)</sup> المرجع السابق.

مسئلہ ۱۳۳۰ کفالت میچ ہونے کے لیے بیشر طنیس کہ وقت کفالت دعویٰ میچ ہو بلکہ اگر دعویٰ میں جہالت ہے اور کفالت کر لی یہ کفالت میچ ہے مثلاً ایک شخص نے دو سرے پرایک حق کا دعویٰ کیا اور یہ بیان نہیں کیا کہ وہ حق کیا ہے یا سو ایر نیوں کا دعویٰ کیا اور یہ بیان نہیں کیا کہ وہ الشر فیاں کی قتم کی ہیں۔ ایک شخص نے مرگ سے کہا اس کو چھوڑ دو میں اس کی ذات کا کفیل ہوں اگر میں اس کوکل حاضر نہ لایا تو سوائٹر فیاں میرے ذمہ ہیں۔ یہاں دد کفالتیں ہیں ایک نفس کی وات کا کفیل ہوں اگر میں ایک نفس کی وات کا کفیل ہوں اگر میں اس کوکل حاضر نہ لایا تو سوائٹر فیاں دینی پڑیں گی یا وہ حق دینا ہوگا رہا ہے کہ کیوکر وسرے دان حاضر نہ لایا تو انٹر فیاں دینی پڑیں گی یا وہ حق دینا ہوگا رہا ہے کہ کیوکر معلوم ہوگا کہ دہ حق کیا ہے یا انٹر فیاں کس میں جو بیان کی صورت یہ ہوگا کہ دہ حق کیا ہے دعوے کی تفصیل میں جو بیان کرے اور اُس کو گواہوں سے ثابت کر دے یا مرگ علیہ آس کی تقد ایق کی ملکہ دونوں میں اختلاف ہوا تو مدمی کا قول معتبر کی نے دونوں میں اختلاف ہوا تو مدمی کا قول معتبر ہوگا۔

مسئلہ ۱۳۳۲ کفالت بالمال کی دوصور تیں ہیں ایک بیر کنفس ال کا ضامن ہو ( یعنی مال کی ادائیگی کا ضامن ہو )
دوسری بیر کہ تقاضا (مطالبہ) کرنے کی ذمہ داری کرے ایک شخص کا دوسرے کے ذمہ کچھ مال تھا تیسرے شخص نے طالب سے کہا کہ بیں ضامن ہوتا ہوں کہ اُس سے وصول کر کے تم کو دول گا بیر مال کی مخانت نہیں ہے کہ اپنے پاس سے دیدے بلکہ تقاضا کرنے کا ضامن ہے کہ جب اُس سے وصول ہوگا دے گا اس سے مال کا مطالبہ نہیں ہوسکتا۔ زید نے عمر دی ہزار روپے غصب کر لیے بینے عمر وائس سے جھڑا کر رہا تھا کہ میرے روپے دیدے تیسر فیص نے کہا لاو مت، بیل اس کا خیام من ہول کہ اُس سے لے کرتم کو دول، اس ضامن کے ذمہ لازم ہے کہ وصول کر کے دے اور اگر ذید نے وہ روپے فرج کرق اُلے تو بیجی نے رہا کہ دہ روپ وصول کر کے دے اور اگر اور کا خیام من ہوں کہ اُل کے فرم سے الترزام سمجھا زید نے وہ روپے فرج کرق ایسا لفظ کے جس سے الترزام سمجھا جاتا ہو مثلاً میں اور اگر اُل فتط بیر کہا کہ فلاں کے ذمہ جو تعان کہ میرے ذمہ ہوا در اگر اُل کے دمہ سے الترزام سمجھا جو معان کہ میرے وہ اور اگر فقط بیر کہا کہ فلاں کے ذمہ بات ہو مثلاً میں ہوں گا، اس کہنے سے فیل نہیں ہوا اور اگر اُن اُلے کہنے سے فیل نہیں ہوا اور اگر اُن اُلے کو فیل کور پر ( لیتی معانی کرک ) کہا کہ دہ نہیں دے تو بیس دول گا، بیس اور اگر وں گا، اس کہنے سے فیل نہیں ہوا ور اگر اُن کہنے سے فیل ہول کور کے دیار کروں گا، بیس اور کروں گا، ایس کہنے سے فیل ہول کہنے سے فیل ہول کہنے کے فیل ہول کیا۔

<sup>(19)</sup> الدرالخيّار وردالحتار ، كمّاب الكفالية بمطلب في المواضع التي يعصب فيهما القاضي ... الخ ،ج 2 يص الأ.

٠٠ (20) روالحتار ، كماب الكفالة ، مطلب: كفالة المال ، ج ٤، ص ١١٤.

<sup>(21)</sup> ردالحتار، كماب الكفالة ، مطلب: كفالة المال، ج عيس ١١٨.

مسئلہ ۱۳۱ : اگر کسی وجہ ہے اصیل (جس پرمطالبہ ہے) ہے اس وقت مطالبہ نہ ہوسکتا ہواور اُس کی کسی نے کہ است کرلی کا است سے جاور کفیل ہے اسی وقت مطالبہ ہوگا مشلاً غلام مجور (جس کو مالک نے خرید وفروخت کی ممانعت کردی ہو) اُس نے کسی کی چیز ہلاک کردی یا اس پر قرض ہے اُس سے مطالبہ آزاد ہونے کے بعد ہوگا مگر کسی نے اُس کی کفاست کرلی تو کفیل ہے ایمی مطالبہ ہوگا یو ایس مدیون (مقروض) کے متعلق قاضی نے مفلسی (مختابی) کا تھم دے دیا تو ایس سے مطالبہ مؤخر ہوگیا گرنیس ہوگا۔ (22)

مسئلہ کے سا: اس مجہول ( یعنی وہ مال جس کومعین نہ کیا عمیا ہو) کی کفالت بھی صحیح ہے اور بہ بھی ہوسکتا ہے کہ کفالت نفس و کفالت مال میں تر دید کرے مثناً بیہ کے کہ میں فلال شخص کا ضامن یا اُس کے ذمہ جو فلاں کا مال ہے اُس کا ضامن ہول اور کفیل کواختیار ہے دونوں کفالتوں میں ہے جس کو چاہے اختیار کرے۔ (23)

مسئلہ ۸ سا: دو شخصوں میں وین مشترک ہے یعنی ان دونوں کا کسی کے ذمہ وین تھا مثلاً دونوں نے ایک مشترک چیز کسی کے ذمہ وین تھا مثلاً دونوں اُس میں شریک چیز کسی کے ذمہ وین تھا یہ دونوں اُس میں شریک بیران میں سے باتھ بیتی یا ان کے مورث (وارث کرنے والا لیعنی میت) کا کسی کے ذمہ وین تھا یہ دونوں اُس میں شریک بیران میں ان میں سے ایک دوسرے کے لیے کفالت نہیں کرسکتا بورے وین کا کفیل بھی نہیں ہوسکتا اور دونوں ایک چیز میں شریک شے اور دونوں نے اپنا اپنا حصہ علیحدہ علیحدہ بیچا ایک عقد میں تھے نہیں کیا تو ایک دوسرے کے لیے کفالت کرسکتا ہے اور پہلی صورتوں میں اگر ایک نے دوسرے کو بھتر اُس کے حصہ کے بلا کفالت دیدیا ورست ہے گرا س کا معاوضہ نہیں طے گا۔ (24)

مسئدہ ۳۹: عورت کا نفظہ جوزن وشو (میاں بیوی) کی باہم رضا مندی ہے مقرر ہوا ہے یا قاضی نے اُس کو مقرر کر دیا ہے اس کی کفالت بھی ہوسکتی ہے یا قاضی کے تکم سے نفظہ کے لیے عورت نے قرض لیا ہے عورت اس کا مطالبہ شوہر سے کرے گی، شوہر کی طرف ہے کس نے کفالت کی بید کفالت بھی سے کرے گی، شوہر کی طرف ہے کس نے کفالت کی بید کفالت بھی سے کہ سے کہ نفظہ کی منانت بھی ورست ہے ایا مگذشتہ کا نفظہ باتی ہے گر اُس کا تقرر (مقرر کرنا) نہ تراضی سے (باہم رضا مندی سے) ہوا، نہ تھم قاضی سے،اس کی صانت سے نہیں۔(25)

مسئلہ + ۲۷: دین مَهر کی کفالت (دومهر جو کسی کے ذہے قرض ہواُس کی منانت) سیج ہے کہ یہ بھی وَین سیج ہے بدل

<sup>(22)</sup> ردالمن ر، كتاب الكفالة ،مطلب: كفالة المال قسمان ... الخ ،ج 2 يص ١١٨

<sup>(23)</sup> لدرالخار دردالمحتار، كم ب الكفالة ، مطلب: كفلة المال قسمان... الخ، ج 2 يس ١١٨.

<sup>(24)</sup> الدرالمخار، كتاب الكفالة من 4 من 119.

<sup>(25) .</sup>لدرالتي روردامحتار ،كتاب الكفالية ،مطلب: كقلة المال قسمان ...الخ من ٢١٩٠٠.

شرح بها و شویعت (حمددواز دیم) س سنابت (26) کی کفالت سیح نہیں کہ بید ڈین سیح نہیں اور اگر کسی نے ناواقعی سے منانت کر کی اور پھھ ادا بھی کر دیا عبر معلوم ہوا کہ بید کفالت سیح نہ تھی اور مجھ پر ادا کرنا لازم نہ تھا تو جو پچھادا کر چکا ہے واپس لے سکتا ہے۔ (27)

مسئلہ اسم: دوسرے کی عورت سے کہا میں ہمیشہ کے لیے تیرے نفقہ کا ضامن ہوں، جب تک وہ عورت اُس کے نکاح میں رہے گی اُس وفتت تک ریکھیل ہے، مرینے کے بعد یا طلاق کے بعد صرف عدّت تک ضامن ہے،اُس کے بعد کفالت محتم موگی به بیر کهه دیا که قلال شخص کو ایک رو پیپیروزانه دیے دیا کرداس کا بین ضامن ہوں وہ دیتا رہا ایک کثیر . رقم ہوئی اب کفیل ہیکہتا ہے میرامطلب میرنہ تھا کہتم آتی رقم کثیر (اتنازیادہ مال) اُسے دے دو سے اس کی بیہ ہات معتبر نیں گن رقم دین پڑے گی۔ یو بیں دو کاندار سے میہ کہددیا کہ اس کے ہاتھ جو پچھ بیچو کے دہ میرے ذمہ ہے تو جو پچھاس کے ہاتھ بیچ کریگا مطالبہ قبیل سے ہوگا بیزیں سنا جائے گا کہ میرا مطلب میتھا بیرنہ تھا گر بیضر در ہے کہ مکفول لہ (جس كامطالب ) نے اسے تبول كرنيا ہو چاہے قبول كے الفاظ كيے ہوں يا دلالة قبول كيا ہومثلاً أس كے ہاتھ كوئى چيز في الحال بچ کردی مگراس تنے کے بعد دوبارہ یا سہ بارہ (تیسری بار) بچ کر بگا تو اُس کے تمن کا ضامن نہ ہوگا کہ یہ ہمیشہ کے لے ضانت نہیں ہے۔ (28)

مسکلہ ۲۲: ایک شخص دوسرے سے قرض ما نگ رہاتھا اُس نے قرض دینے سے اٹکارکر دیا تیسرے خص نے بیرکہا اں کو ترض دیدو میں ضامن ہوں اُس نے فورا قرض دے دیا بیہ ضامن ہو گیا کہ اُس کا قرض دے دینا ہی قبول کفالت ے۔(29)

مسکلہ سام : اس کے ہاتھ فلال چیز ہیچ کرواس میں جو پچھ خشارہ ہوگا میں ضامن ہوں بید کفالت سیح نہیں۔(30) مسئلہ مهم ان بیکها کہ فلاں شخص اگر تمھاری کوئی چیز غصب کر لے گاوہ مجھ پر ہے تو گفیل ہو گیا اور اگر بیکها کہ جو نخص تیری چیز غصب کرے میں اُس کا ضامن ہوں تو میہ کفالت باطل ہے یو ہیں اگر بید کہا کہ اس تھر والے جو چیز تیری فصب كريس ميس ضامن موں بيكفالت باطل ہے جب تك كسى آدمى كانام ند\_ل\_(31)

<sup>(26)</sup> آقا كا الني غلام سے مال كى ادائيكى كے بدلے أس كى آزادى كا معابدہ كرنا كتابت كبلاتان اورجو مال مقرر ہوا أس بدل كتابت كہتے

<sup>(27)</sup> الدرائخار وردالحنار ، كرب الكفالة ، مطلب: كفالة المال قسمان ... إلخ ، ج يم م ٢٢٠.

<sup>(28)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب الكفالة مطلب: كفالة المال قسمان ... إلح، ح ٢٠٢٠.

<sup>(29)</sup> ردائحتار، كمّاب الكفالية مطلب: كفالية المال قسمان ... إلخ من ٢٢٣.

<sup>(30)</sup> امرجع اسابق مس ۲۲۲.

<sup>(31)</sup> الدرالتي روكماب الكفالة وج عدم ١٢٢، ١٢٢٠.

مسکہ ۵ ہم: یہ کہا تھا کہ جو چیز فلاں کے ہاتھ دیج کرو گے میں ضامن ہوں میہ کہہ کراُس نے اپنا کلام واپس لیا کہہ دیا میں ضامن نہیں باگر اس نے بیچا تو وہ ضامن نہ رہا اُس سے مطالبہ بیں ہوسکتا۔ (32)

مسئلہ ۲ ہم: یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کی کفالت کی ہے جس کا نام نہیں جانتا ہوں صورت پہچا تنا ہوں ہیا آر ار درست ہے اس کے بعد کسی شخص کو لا کر کہتا ہے کہ میدوہی ہے بریء الذمہ ہوجائے گا۔ (33)

مسکد ہے ہم: ایک شخص نے بار برداری کے لیے جانور کرائیہ پر لیا یا خدمت کے لیے غلام کو اجارہ پر لیا ( یعنی نوکر رکھا) اگر وہ جانور اور غلام معین ہیں یعنی اس جانور پر میر اسامان لا دا جائے یا بیغلام میری خدمت کر یگا اس کی کفالت میچ نہیں کہ فیل اس کی تشکیم سے عاجز ہے ( سپر دکر نے سے عاجز ہے ) اور غیر معین ہوں تو کفالت میچ ہے۔ ( 34 ) مسکلہ ۸ میں: بیچ کی کفالت میچ نہیں لیعنی ایک شخص نے کوئی چیز فریدی کفیل نے مشتری سے کہا ہے چیز اگر ہلاک ہو مسکلہ ۸ میں: بیچ کی کفالت میچ نہیں کہ جی ہلاک ہونے کی صورت میں بیچ ہی شخ ہوگئی بائع سے کسی چیز کا مطالبہ نہ میں تو میرے ذمہ ہے ہے کہ کفالت میچ نہیں کہ جی ہلاک ہونے کی صورت میں بیچ ہی شخ ہوگئی بائع سے کسی چیز کا مطالبہ نہ

ر ہا پھر کفانت کس چیز کی ہوگی۔(35) مسئلہ 9 ہم: معین شے اگر کسی کے پاس ہواس کی دوصور تیں ہیں۔ دہ چیز اُس کے منان میں ہے یا نہیں اگر منان میں ہے تو صان بھنے ہے یا صان بغیرہ بیکل تین صور تیں ہو کی اگر اُس کا قبضہ قبضہ حنان نہ ہو بلکہ قبضہ امانت ہو کہ ہلاک ہونے کی صورت میں تاوان دینا نہ پڑے جیسے ودیعت (جس کولوگ امانت کہتے ہیں) مال مضاربت، مال مشرکت، عاریت، کرایہ کی چیز جوکرا بیدار کے قبضہ ہیں ہے۔

قبضہ منان جبکہ منان بغیرہ ہوائی مثال بیتے ہے جبکہ بائع کے قبضہ میں ہو یا مرہون (گروی رکھی ہوئی چیز) جومرتبن (جس کے پاس چیز گروی رکھی جاتی ہے) کے قبضہ میں ہو کہ بیتے ہلاک ہونے سے ثن جاتار ہتا ہے اور مرہون ہلاک ہوتو وین جاتار ہتا ہے۔

جس کا عنان بعینہ ہے اُس کی مثال وہ جیج جس کی جے فاسد ہوئی اور وہ مشتری کے تبضہ میں ہو۔ خریداری کے طور پر فرخ کرکے چیز پر قبضہ کیا۔ مفصوب (ناجا مُزطور پر قبضہ میں لی ہوئی چیز) اور ایکے علاوہ وہ چیزیں کہ ہلاک ہونے کی صورت میں اُن کی قیمت دینی پڑتی ہے اس تیسری قشم میں کفالت سے ہے پہلی دونوں قسموں میں کفالت سے کے

<sup>(32)</sup> الدرالخار ، كتاب الكفالة من ٢٠٠٥ ١٢٠٠.

<sup>(33)</sup> المرجع السابق ص ٢٢٨.

<sup>(34)</sup> الدرالخار، كاب الكفالة من 419.

<sup>(35)</sup> روالمحت ربكتاب الكفالة بمطلب في تعليق الكفالة بشرط ... الخ بن ٢٠٩٠.

شرح بهار شویعت (حمدددازدیم) ں۔ نہیں۔(36) اس قاعدہ کلیہ سے بیر بات معلوم ہوئی کہ مرہون اور در یعت اور مبیع کی کفالت سیجے نہیں ہے گران چیز دل ہیں۔ رہے۔ کی تعلیم کی کفالت ہوسکتی ہے بیعنی بالغ یا مرتبن یا امین سے لے کراُس کے قبضہ دلانے کی کفالت سیح ہے مگراس کفالت کا ں ہے۔ مصل(عاصل) بیہوگا کہ چیز اگر موجود ہے توتسلیم کر دیے اور ہلاک ہوگئی تو پچھ بیس کفیل بری والذہ یہو گیا۔ (37) ، مسئلہ • ۵: نظے میں ثمن کی کفالت سیح ہے جبکہ وہ نظے سیح ہو کفالت کے بعد ریمعلوم ہوا کہ بھے سیح نہ تھی اور کفیل نے یا کا کوشن ادا کر دیا ہے تو گفیل کو اختیار ہے کہ جو پچھاوا کر چکا ہے بالغ سے وصول کرے یا مشتری سے اور اگر پہلے وہ بیج ہاں ۔ ۔ صحیحتی بعد میں شرط فاسد لگا کرنتے کو فاسد کر دیا تو کفیل نے جو پچھد یا ہے مشتری سے دصول کریگا اور اگر مبیع میں استحقاق ں۔ ہوا ( بین میں سے اپناحق ثابت کردیا ) جس کی وجہ سے مشتری سے لے لی ٹئ یا خیار شرط ، خیار عیب ، خیار رویت ) وجہ سے بائع کو واپس ہو گی تو گفیل بری ہو گیا کیونکہ ان صورتوں میں مشتری کے ذمہ نمن وینا نہ رہا البندا کفالت بھی ختم بوڭي\_(38)

مسئلہ ۵۱: مبی مجور (جس بچہ کوخرید وفرونحت کی ممانعت ہو) نے کوئی چیز خریدی اور کسی نے اُس کی طرف سے نمن کی صانت کی بید کفالت سیحے نہیں کہ جب اصیل ہے مطالبہ ہیں ہوسکتا تو کفیل ہے کیونکر ہوگا۔(39) مسئلہ ۵۲: ایک شخص نے اپنی کوئی چیز ایچ کرنے کے لیے دوسرے کو وکیل کیا وکیل نے چیز ایچ ڈالی اور موکل کے لے ٹن کا خود ہی ضامن بنا ، بیر کفالت سی خہیں کہ ٹمن پر قبضہ کرتا خود اس کا کام ہے لہٰذاا پنے لیے کفالت ہوگئی۔ (40) مسکلہ ۵۳: وصی (وصیت کرنے والا اپنی وصیت بوری کرنے کے لئے جس شخص کومقرر کرے) اور ناظر ( دیکھ بھال کرنے والا) مشتری کی طرف سے ثمن کے ضامن جبیں ہو سکتے کہ ثمن وصول کرنا خود اٹھیں کا کام ہے اور اگر بیہ مشتری کوشمن معاف کر دیں تومشتری ہے معاف ہو گیا مگران کواپنے پاس ہے دیتا ہوگا۔ (41) مسكله ١٩٥٠: مضارب (مضاربت پر مال كينے والا) نے كوئى چيز تيج كى اور رب المال (مضارب كو مال دينے والا) کے لیے مشتری کی طرف سے خود ہی ضامن ہو گیا بید کفالت بھی سیحے نہیں۔ (42)

<sup>(36)</sup> روالحتار، كتاب الكفالية ، مطلب: في تعلين الكفالية ... الخ من ٢٣٩.

<sup>(37)</sup> الدرالخ ارورد المحتار ، كماب الكفالة بمطلب: في تعلين الكفالة ... الخ ، ج يم م ٧٢٩.

<sup>(38)</sup> الدرالخنّار وردامحتار ، كمّاب الكفالة بمطلب في تعلين الكفالة ... الخ من ٢٥٠٠.

<sup>(39)</sup> الدرالخار ، كتاب الكفالة من 2 من ا ١٣٠.

<sup>(40)</sup> الدرالخار، كتاب الكفالة ، ج 2، ص ٢٣٥.

<sup>(41)</sup> الدرالخار ، كتاب الكفالة ، ج ع من ١٣٥٠.

<sup>(42)</sup> الدرالخاريكاب الكفالة من ٢٠٥٥ الدرالخاريكاب

## كفالت كوشرط يرمعلق كرنا

مسلہ ۵۵: کفالت کو کئی شرط پر معلق کرتا بھی صحیح ہے گر میضروری ہے کہ وہ شرط کفالت کے مناسب ہو۔ اس کی تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ وہ لزوم حق کے لیے شرط ہو لیعنی وہ شرط نہ ہوتو حق لازم ہی نہ ہو مثلاً یہ کہ اگر ہیج ہیں کوئی حقد ارپیدا ہو گیا یا ایمن نے امانت ہے انکار کر دیا یا فلال نے تحماری کوئی چیز غصب کرلی یا اُس نے مجھے یا تیرے بیٹے کو حطا قتل کر ڈالا تو بیس ضامن ہوں بدلا ہیں دول گا یہ وہ شرطیں ہیں کہ اگر پائی نہ جا میں تو مکفول نہ (جس شخص بیٹے کو حطا قتل کر ڈالا تو بیس ضامن ہوں یہ کفالت صحیح نہیں کہ درندہ کے ہار فالے پرحق لازم ہی نہیں لہذوا گریہ کہا کہ تجھے کو درندہ مار ڈالے تو بیس ضامن ہوں یہ کفالت صحیح نہیں کہ درندہ کے ہار ڈالے پرحق لازم ہی نہیں۔ یو ہیں اسکے یہاں کوئی مہمان آیا تھا اُس کو ہی سواری کے جانور کا اندیشہ تھا کہ کوئی درندہ نہیں۔

دوسری مید کدامکان استیفا (یعنی ادائیگی حق ممکن ہونے) کے لیے وہ شرط ہو کدائس کے پائے جانے سے حق کا وصول کرنا آسانی سے ممکن ہوگا مثلاً مید کہا کہ اگر زید آجائے تو جو کچھائس پر دّین ہے وہ مجھ پر ہے یعنی میں ضامن ہوں اور زید ہی مکفول عنہ (جس پرمطالبہ ہے) ہے یا مکفول عنہ کا مضارب یا امین یا غاصب ہے، ظاہر ہے کہ زید کے آنے سے مطالبہ اداکر نے میں سہولت ہوگی اور اگر زید اجنی محض ہوتو اُس کے آنے پرمعلق کرنا میجے جہیں۔

تیسری صورت بید کدوہ شرط الی ہو کہ اُس کے پائے جانے ہے تن کا وصول کرنا وشوار (مشکل) ہوجائے مثلاً بید کہ مکفول عندغائب ہو گیا تو میں ضابن ہوں کہ جب وہ نہ ہو گا طالب (جسٹی خص کا مطالبہ ہے) کیونکر حق وصول کرسکتا ہے لہٰذا اس نے اُس صورت میں اپنے کو گفیل (ضامن) بتایا ہے کہ اُس سے وصول نہ ہو سکے۔ یو ہیں بید کہا کہ اگر وہ مر جائے اور کچھ مال نہ چھوڑے یا تحمارا مال اُس سے بوجہ اُس کے مفلس ہوجانے (مختاج ہوجانے) کے نہ وصول ہو سکے با وہ شمصیں نہ دے تو مجھ پر ہے ان سب صورتوں میں شرط پر معلق کرنا صحیح ہے۔ اور اگر گفیل نے بید کہا تھا کہ مدیون (مقروض) اگر نہ دے تو میں دوں گا طالب نے مدیون سے مانگا اُس نے دینے ہے انکار کر دیا گفیل پر ای وقت دین واجب ہو گیا اگر میشرط کی کہ جھے ماہ تک وہ اور انہ کر دے تو مجھ پر ہے بیشرط سے جو گیا اگر میشرط کی کہ جھے ماہ تک وہ اور انہ کر دے تو مجھ پر ہے بیشرط سے جو گیا اگر میشرط کی کہ جھے ماہ تک وہ اور انہ کر دے تو مجھ پر ہے بیشرط سے جو گیا اگر میشرط کی کہ جھے ماہ تک وہ اور انہ کر دے تو مجھ پر ہے بیشرط سے جو گیا اگر میشرط کی کہ جھے ماہ تک وہ اور انہ کر دے تو مجھ پر ہے بیشرط سے بوگیا اگر میشرط کی کہ جھے ماہ تک وہ اور انہ کر دے تو مجھ پر ہے بیشرط سے جو گیا اگر میشرط کی کہ جھے ماہ تک وہ اور انہ کر دے تو مجھ پر ہے بیشرط سے بوگیا اگر میشرط کی کہ جس ماہ تک وہ اور انہ کر دے تو مجھ پر ہے بیشرط سے بوگیا اگر میں میں دین

مسئله ۵۲: كفالت كواليي شرط يرمعلق كما جومناسب نه بوتو شرط فاسد ب اور كفالت صحيح ب مثلاً به كه اگر زيد گھر

شرج بها و شویعت (صردواز دیم)

: مسئلہ ۵۷: بیر کہا فلاں کے ہاتھ رہیج کروجو پیچو گے اُس کا میں ضامن ہوں طالب کہتا ہے میں نے اُسکے ہاتھ بیجا ادراُس نے قبضہ بھی کرنیا کفیل کہتا ہے کہ بیں بیچا اور مکفول عنہ فیل کے قول کی تصدیق کرتا ہے اگر وہ مال موجود ہے میں اگر کفیل میہ کہے تو نے پانسو میں نیچ کی اور طالب کہتا ہے ہزار میں تیچ کی ہے اور مکفول عند (جس پر مطالبہ ہے) طالب کی بات کا اقر ارکرتا ہے تو گفیل سے ہزار کا مطالبہ ہوگا۔

مسکله ۵۸: کفالت کی کوئی میعاومجهول (نامعلوم مدت) ذکر کی اس کی دوصورتیں ہیں اُس میں بہت نہ یا وہ جہالت قب ہے یا تھوڑی می جہتالت ہے اگر زیادہ جہالت ہے مثلاً آندھی جانا یا مینہ برسنا بیرمیعاد باطل ہے اور کفالت صحیح اور اگر تھوڑی جہالت ہے مثلاً کھیت کٹنا یا تنخواہ ملنا تو کفالت بھی سیج ہے ادر میعاد بھی سیجے ۔ (3)

مسئله 9 ۵: تعلیق کی صورت میں اگر مکفول عنه مجهول ہو کفالت صحیح نہیں اور تعلیق نه ہومثلاً جو پھے تمھارا فلاں یا فلاں پر ہے میں اُس کا ضامن ہوں ہیر کفالت سیح ہے اور کفیل کو اختیار ہو گا کہ اُن دونوں میں جس کو چاہے معین کر لے یو ہیں اگر میہ کہا کہ فلاں کے نفس کا باجو پچھائی کے ذمہ تیرا مال ہے میں اُس کا نفیل ہوں میہ کفائت سیح ہے اور کفیل کو اختیار ہوگا کہ اُس کو حاضر کردے یا مال دیدے۔(4)

安安安安安

<sup>(2)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الكفالة ، الياب الثاني في الغاظ الكفالة ... الخي ، الغصل الحامس ، ج ١٣ م ١٢٠٠.

<sup>(3)</sup> فخ القدير، كتاب الكفلة ، ج٢ بص ٢٠٣.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق بص ٢٩٩هـ٠٠٠٣٠

# کفیل نے مال ادا کردیا تو کس صورت میں واپس لے سکتا ہے

مسئلہ ۲۰: کفالت بالمال کی دوصور تیں ہیں۔مکفول عنہ کے کہنے سے کفالت کی ہے یا بغیر کیے۔ اگر کہنے سے کفالت کی ہے یا بغیر کیے۔ اگر کہنے سے کفالت ہوئی تو کفیل جو پچھ ڈین (قرض) اوا کر بگامکفول عنہ سے لے گا اور اگر بغیر کیے اپنے آپ ہی ضامن ہو گیا تو احسان و تبرع ہے جو پچھ اوا کر یگامکفول عنہ سے نہیں لے سکتا۔ (1)

مسکد ۱۱: بعض صورتوں میں مکفول عنہ کے بغیر کے کفالت کرنے سے بھی اگر اداکیا ہے تو وصول کرسکتا ہے مثلاً باپ نے نابالغ الا کے وکا نکاح کیا اور فہر کا ضامن ہو گیا اُس کے مرنے کے بعد عورت یا اس کے ولی نے والد ذون کے ترکہ میں سے نہر وصول کر لیا تو دیگر ورثہ اپنا حصہ پورا پورا لیس گے ادر لاکے کے حصہ میں سے بعد رقبر کے کم کردیا جائے گا کہ باپ چونکہ ولی تھا اُس کا ضامن ہونا گویا لاکے کے کہنے سے تھا ادر اگر باپ مرانہیں زندہ ہے اُس نے خود فہر اداکی اور لوگوں کو گواہ کرلیا ہے کہلا کے سے وصول کرلوں گاتو وصول کرسکتا ہے ورنہ نہیں دوسری صورت ہے کہ کھیل نے کھالت کی تھی اس نے نوا کیا مکفول عنہ کے تھم سے کفالت کی تھی اس نے تیسری صورت ہیں ہے کہ اس نے کھالت کی اور مکفول لہ نے ابھی قبول خہیں کہ اور کمفول لہ نے ابھی قبول کہیں کہ تھی کہ مکفول عنہ نے اجازت دیدی ہیکھالت بھی اُس کے کہنے سے قرار پائے گی۔ (2)

مسئلہ ۱۹۲: اجنی شخص نے کہ دیا گرتم فلال کی صافت کرلواس نے کرلی اور دین اداکر دیا مکفول عنہ سے واپس نہیں نہیں نے سکا۔ مکفول عنہ سے کھالت کی ہے اس میں بھی واپس لینے کے لیے بیرشرط ہے کہ مکفول عنہ نے میہ کہد دیا ہوکہ میری طرف سے اداکر دویا بید کہ جو پچھتم دوگے وہ مجھ یہ ہے یا میرے ذمہ ہے ادراگر فقط اتنائی کہ ہے کہ جزار ردیے کی مثلاً تم ضافت یا کھالت کرلوتو واپس نہیں لے سکنا گر جبکہ فیل خلیط ہوتوا سے ادراگر فقط اتنائی کہ ہے کہ جزار ردیے کی مثلاً تم ضافت یا کھالت کرلوتو واپس نہیں کے سکنا گر جبکہ فیل خلیط ہوتوا سے مواداس مقام پر دو شخص ہے جواس کے عیال میں ہے مثلاً باپ یا بین میں صورت میں بھی واپس نے سکتا ہے۔خلیط سے مراداس مقام پر دو شخص ہے جواس کے عیال میں ہے مثلاً باپ یا بین میں البیریا شریک بشرکت عنان یا دو شخص جس سے اس کالین دین ہوائس کے یہاں مال رکھتا ہو۔ (3)

<sup>(1)</sup> العداية ، كتاب الكفلة ، ن ٢٠٠٠ ١٠٠٠

<sup>(2)</sup> روالحتار، كمّاب، لكفالة بمطلب: في منان أنهم من ٢٥٠٠ م

<sup>(3)</sup> فتح قد ير ، كتاب الكفالة ، ج٢ ، ص ١٠٠٠.

وردالحتار، كتاب الكفالة ، مطلب: في ضان أمحر عن ١٩٣٧.

مسئلہ ۱۲: ایک شخص نے دوسرے سے کہا فلال شخص کو ہزار روپے دے دواس نے دے دیے، کہنے والے سے والبن نہیں لے سکتا گرجس کو دیے ہیں اُس سے لے سکتا ہے۔ (4)

مسئلہ مہا : صبی مجور (جس بچہ کوخرید وفروخت کی ممانعت ہو) نے اس کو کفالت کے لیے کہا اس نے کفالت کر لی اور مال اواکر دیا واپس نہیں لے سکتا ہو ہیں غلام مجور کی طرف سے اُس کے کہنے سے کفالت کی اور ادا کر دیا واپس نہیں کے سکتا جب تک وہ آزاد نہ ہو۔ اور صبی ماذون وغلام ماذون (وہ غلام اور بچہ جس کوخرید دفرونست کی اجازت ہو) سے

مسئلہ ١٤: غلام نے آقا كى طرف سے كفالت كى اور آزاد ہونے كے بعد اداكيا واپس نبيس كے سكتا۔ يوبيس آقا نے غلام کی طرف سے کفالت کی اور غلام کے آزاد ہونے کے بعد ادا کیا دالی نہیں لے سکتا۔ (6)

مسئلہ ۲۷: مثمن کی کفالت کی پھر بائع نے کفیل کوئمن ہمبہ کر دیا گفیل نے مشتری سے وصول کیا اس سے بعد مشتری نے ہیج میں عیب دیکھا اُس کو واپس کر دیا اور ہائع سے ثمن واپس لیا گفیل سے نہ ہائع لے سکتا ہے نہ مشتری۔ (7)

مسئلہ ہے ہے: کفیل نے جس چیز کی صابت کی وہی چیز ادا کی یا دوسری چیز دی مثلاً ہزار روپے کی صابت کی اور ہزار رویے ادا کیے یا روپے کی جگداشر فیال (اشرفی کی جمع سونے کا سکے) یا کوئی دوسری چیز دی۔ پہلی صورت میں جو اوا کیا ہے والیں لے سکتا ہے اور دوسری صورت میں وہ ملے گاجس کا ضامن ہوا تھا لیعنی روپے لے سکتا ہے اشرفیوں کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔ اور اگر اُسی جنس کی چیزمکفول لہ کو دی تمراُس ہے گھٹیا (ردی) یا بُردھیا(عمدہ) دی جب بھی وہی لےسکتا ہے جس کی صانت کی کہ اس صورت میں لیعنی جبکہ دوسری چیز دی یا تھٹیا بڑھیا چیز دی تو بینخود دین کا ما لک ہو گیا اور طالب کے قائم مقام ہو گیا۔(8)

مسئلہ ٦٨: ایک شخص نے دوسرے سے کہاتم میرا قرضدادا کردومیں تم کودے دوں گا اُس نے قرض میں دوسری چز دی تو جو چیز دی ہے وہی واپس لے گا جو اُس کے ذمہ تھا وہ بیس لے سکتا کہ بید ۃ بین کا ما لک نہیں ہوا۔ (9)

<sup>(4)</sup> الفتادى الخامية مكتاب الكفالة مسائل الامراج ٢ م ص ١٥٥٥

<sup>(5)</sup> الدرالخي روردالمحتار ، كمّاب الكفالية ،مطلب في منهان المحر ، ج 2 بس ٢٣٠٠.

<sup>(6)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب الكفالية ، الباب الثاني في الغاظ الكفالية ... الخي والفصل الرابع ، ج ٣ م ٢٧٧.

<sup>(7)</sup> الفتادى الممنديه، كمّاب الكفائدة ، الباب الثّاني في الفاظ الكفلة ... الخ ، الفصل الرابع ، ج ١٠٠٠ م ٢٧٧ .

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كتاب الكفالة ، ج 2 من ٢٣٤ - وغيره .

<sup>(9)</sup> فق القدير، كماب الكفالة ، ج١٠٥ م ١٠٥٠.

مسئلہ ۲۹: اصیل (جس پرمطالبہ ہے) پر ہزار روپے تھے تفیل نے طالب سے پانسور و بی مصالحت کر لی ( یعنی صلح کرلی) اور وے ویئے، مکفول عنہ (جس پرمطالبہ ہے) سے پانسو ہی لے سکتا ہے کہ بیراسقاط ( یعنی کم کروینا) یا ابرا ( یعنی معاف کردینا) ہے لہٰڈااصیل سے بھی پانسوجاتے رہے۔(10)

مسئلہ + 2: واپس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ فیل نے اُس وقت ویا ہو کہ اسمیل پر واجب الا دا ہوا دراگر اسمیل پر اجب بحی نہیں ہوا ہے کہ فیل نے و سے دیا تو واپس نہیں لے سکتا مثلاً مشاجر (اجرت پر کام کروانے والا) کی طرف سے سی نے اجرت کی ضانت کی تھی اور ابھی اجر (اجرت پر کام کرنے والا) نے کام کیا ہی نہیں ہے کہ اجرت واجب ہوتی نفیل نے اُجرت کی ضانت کی تھی اور ابھی اجر اجرت پر کام کرنے والا) نے کام کیا ہی نہیں ہے کہ اجرت واجب ہوتی نفیل نے اُسے دیدی واپس نہیں لے سکتا۔ یو ہیں اگر نفیل کے دینے سے پہلے خود اصیل نے دین (قرض) ادا کر دیا اور کفیل کے دینے سے پہلے خود اصیل نے دین (قرض) ادا کر دیا اور کفیل کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی اس نے بھی وے دیا اصیل سے واپس نہیں لے سکتا کہ جس وقت اس نے دیا ہواسیل پر دینا واجب ہی نہ تھا بلکہ اس صورت میں وائن (قرض خواہ) سے واپس لے گا۔ (11)

مسئلہ اے: کفیل نے جس کے لیے کفالت کی تھی (یعنی طالب) وہ مرگیا اور خود کفیل اُس کا وارث ہے تو کفیل دَین کا مسئلہ اے: کفیل اُس کا وارث ہے تو کفیل دَین ہے کردیا ہے مالک ہوگیا۔ او ہیں اگر طالب نے کفیل کو دین ہے کردیا ہے مالک ہوگیا۔ (12)

مسئلہ ۲۷: ایک شخص نے ہزارہ پے میں گھوڑا خریدا مشتری کی طرف سے شن کی کسی نے ضائت کی کفیل نے اپنے پس سے روپ دے دیے اور مشتری سے ابھی وصول نہیں کیے سے بغیر وصول کیے گفیل غائب ہوگیا اور گھوڑے کے متحت تھی ہور وصول کیے گفیل غائب ہوگیا اور گھوڑے کے متحت تھی تھی وصول کیے گفیل عاضر نہ ہو کے متحت تھی تھی ہور کے اپنا حق ثابت کیا اور کے لیا مشتری چاہتا ہے کہ بائع سے شن واپس لے تو جب تک گفیل حاضر نہ ہو جائے بائع سے شن واپس لے یا مشتری سے ۔ اگر بائع سے جائے بائع سے شن واپس لے گا اور اگر گفیل یا لئے کو دینے کے لیے مشتری ہونے کے اپنا مشتری ہونے کے اور شتری ہونے کے اپنا مشتری ہونے کے اپنا مشتری ہونے کے اپنا مشتری بائع سے خمن واپس لے گا اور اگر گفیل یا لئے کو دینے کے بعد مشتری بائع سے دائیل سے شائل کے گفیل کے آئے کا انتظار نہ کریگا۔ (13)

مسئلہ ساے: مسلمان دارالحرب میں مقید تھا روپید دے کرکسی نے اُس کوخریدا اگر اُس کے بغیر تھم ایسا کیا تواحسان مسئلہ ساے: مسلمان دارالحرب میں مقید تھا روپید دے کرکسی نے اُس کے بغیر تھم ایسا کیا تو واپس لے سکتا ہے واپس نے واپس دینے کو کہا ہو یا نہ کہا

115

<sup>(10)</sup> روالحتار، كمّاب الكفالة ، مطلب: في ضان المعر ، ج ع ص ١٣٧٠.

<sup>(11)</sup> ردالحتار، كمّاب الكفالة ، مطلب: في ضان المعر ، ج 2 ص ١٣٧٠.

<sup>(12)</sup> الدرامخار، كماب الكفالة عن ٢٠٨٠

<sup>(13)</sup> الفتاوي الصندية، كتاب الكفالية ؛ الباب الثاني في الغاظ الكفالية ... إلخي، الفصل الرابع ، جسم ٢٧٨٠٢٧٠.

ہو۔ بوہیں اگر کسی نے میہ کہہ دیا کہ میرے بال بچوں پر اپنے پاس سے خرچ کرویا میرے مکان کی تعمیر میں اپنا روپیہ زج کرواس نے خرچ کیا تو وصول کرسکتا ہے۔(14)

ری سیارہ ۱۷۰۰ ایک شخص نے دوسرے سے کہا فلال شخص کو میری طرف سے بڑار روپے دے دو اُس نے دے مسئلہ ۱۲۰۳ ایک شخص نے دوسرے سے ہوا گرجس نے دیے وہ نہ کہنے والے سے لے سکتا ہے نہ اُس سے جس کو دیے رہے ہیں ہم انھا کہ اُس کو بٹرار روپے دے دویش ضامن ہول تو کہنے والے سے وصول کرسکتا ہے۔ (15) اور اگر بیکہا تھا کہ اُس کو بٹرار روپے دے دویش ضامن ہول تو کہنے والے سے وصول کرسکتا ہے۔ (15)

مسئلہ ۵۵: ایک شخص نے دوسرے سے کہا فلال کومیری طرف سے ہزار روپے قرض دے دواس نے دے رہ اس نے دے رہ اسکا اگر چہدوہ اسکا رہے ہے وہ اسکا کہ فلال کو ہزار روپے قرض دے دوتو دالپس نہیں لےسکتا اگر چہدوہ اسکا فلال کو ہزار روپے قرض دے دوتو دالپس نہیں لےسکتا اگر چہدوہ اسکا فلال کو ہزار روپے قرض دے دوتو دالپس نہیں کے ساتھ اسکا بالواسطہ یا بلاواسطہ لین دین ہے) ہو۔ (16)

مسئلہ ۷۷: ایک شخص نے دوسرے سے کہا میری قسم کا کفارہ ادا کردد یا میری زکوۃ اپنے مال سے ادا کردو یا میرا ج بدل کرادواُس نے بیسب کردیا تو کہنے والے سے دصول نہیں کرسکتا۔(17)

مسئلہ کے ذاکی نے دوسرے سے کہا مجھ کو ہزار روپے ہبرکر دوفلال شخص اس کا ضامن ہے اور وہ شخص بھی یہاں موجود ہے اُس نے کہا ہاں اس کے ہاں کہنے پراُس نے دے دیے بیر ہبداس ضامن کی طرف سے ہوگا اور دینے والے کے ہزار روپے اس کے ذمہ قرض ہیں۔(18)

مسئلہ 24: ایک شخص کے دوسرے کے ذمہ ہزار روپے ہیں مدیون (مقروض) نے کسی سے کہا اس کے ہزار روپ ادا کر دویہ کہتا ہے میں نے ادا کر دیئے گردائن (قرض خواہ) انکار کرتا ہے توشم کے ساتھ دائن کا قول معتبر ہے اور دولان سے دالیس نہیں لے سکتا اگر چہ مدیون نے اُس کی تقعدیت کی ہو۔ یو ہیں مکفول عند (جس پرمطالبہ ہے) دولان سے سے سے نے کفالت کی ۔ کفیل (ضامن) کہتا ہے میں نے مال ادا کر دیا اور مکفول عنہ بھی اسکی تقیدیت کرتا ہے گرطاب انکار کرتا ہے طالب کا قول تھی کے ساتھ معتبر ہے اس نے شم کھا کرمکفول عنہ سے مال وصول کرلیا اب کفیل مکفول سے دیا تو ایس نہیں نے سکتا اور اگر مکفول عنہ بھی انکار کرتا ہے کھیل نے گواہوں سے اپنا وینا تا بت کر دیا تو کفیل مکفول سے اپنا وینا تا بت کر دیا تو کفیل

<sup>(14)</sup> الفدوى الخامية اكترب الكفالة الصل في الكفالة بالمال علم الساء.

<sup>(15)</sup> الرجع السابق، سائل الأمروج ٢٥، ص ١٤٥.

<sup>(16)</sup> القدوى الصندية ، كتاب الكفالية ، إلباب الثاني في الغاظ الكفالة ... إلخ ، الفصل الرابع ،ج سوص ٢٤٩.

<sup>(17)</sup> الفتادي اخانية ، كتاب الكفالة ، مسائل الأمر، ج ٢ ص ٥٥١.

<sup>(18)</sup> الفتاوي الصندية ، كترب الكفالة ، إلهاب الثاني في الفاظ الكفالة ... إلى الفصل الرابع ، ج سوم ٢٧٠٠

و پس نے سکتا ہے اور صاب کے مقابل میں یہی گواہ معتبر ہیں اگر چہ طالب موجود ضہو۔ (19)

مسکد 24: ایک شخص نے دوسرے سے کہا فلال شخص کے میرے ذمہ ہزار روپے ہیں تم اپنی فلال چیز اُس کے

ہتھ اُن ہزارروپوں میں بیج کر دواُس نے بی وی بیجا ترہے پھرا گریج کے بعد طالب کہتا ہے اُس نے میرے ہاتھ بیج

گر تبضہ سے پہلے اُس کے پاس چیز ہلاک ہوگئ اور وہ دونوں کہتے ہیں تو نے قبضہ کرایا تھا اِس میں بھی طالب کا قول

معتبر ہے اس نے قسم کھالی تو بیج فنے (ختم) مانی جائے گی اور طالب اپنے روپے مدیون سے دصول کر بھا اور جس نے بیج

گر تو مدیون سے پہلے نیس کے سکتا اور اگر بائع نے گواہوں سے طالب کا قبضہ ثابت کر دیا تو بیج فنے نہیں مانی جائے

گر اور ہزارروپے مدیون سے دصول کر بھا اور طالب مدیون سے پھٹیس لے سکتا اگر چہ بائع نے طالب کی عدم موجودگی

گر اور ہزارروپے مدیون سے وصول کر بھا اور طالب مدیون سے پھٹیس لے سکتا اگر چہ بائع نے طالب کی عدم موجودگی

میں گواہ چیش کے بول جبکہ مدیون بھی مشکر ہو۔ (20)

مسئلہ • ۸: کفیل جب تک طالب کو ادانہ کر دے مکفول عنہ سے دّین ( قرض) کا مطالبہیں کرسکتا اور اگر مکفول عنہ نے کفیل کے پاس ادا کرنے سے پہلے کوئی چیز رہن ( گروی) رکھ دی بید ہن رکھنا درست ہے۔(21)

多多多多多

<sup>(19)</sup> نفتادى الصندية ، كمّاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفلة ... الخي ، الفصل الرابع ، ج ٣٠٠ م ٢٧٠.

<sup>(20)</sup> لفتادي الصندية، كتاب، لكفالة والباب الثاني في الغاظ الكفالة ... الخ والفعل الرابع من ٣٠٠ من ٢٥٠.

<sup>(21)</sup> مدر المخارورد المحتار، كماب الكفالة ،مطلب في منان أممر ، ج ع ص ١٣٩٠.

### حبس وملازمه

مسئد ۱۸: طالب یعن دائن کو اختیار ہے کہ فیل سے مطالب کی اُس کے ماتھ جاتا ہے پیچھانہیں چھوڑتا) تو فیل اصل اُر منگفوں لہ نے فیل کا ملاز مدکیا (بعنی جہال جاتا ہے طالب بھی اُس کے ماتھ جاتا ہے پیچھانہیں چھوڑتا) تو فیل اصل کے ماتھ ایسا کھ جہاں کا ملاز مدیا جس اُسکا کے ماتھ ایسا کھ جہاں کا ملاز مدیا جس اُسکا کی وجہ سے ہے۔ بیچھ اُس وقت ہے کہ اصل کے کہنے ہے اُس نے کفالت کی جو اور اصل کا خود کفیل کے جہاں میں نہ جو اور اُسکا ہے اور بیجی ضروری ہے زمدتین نہ جو اور اُسکا ہے اور بیجی ضروری ہے زمدتین نہ جو اور اُسکا ہے اور بیجی ضروری ہے کہ اُس کے کہنے ہے اُس کے ماتھ یہ فعل نہیں کر سکتا ہے اور بیجی ضروری ہے کہ اُس کے اُس کے ماتھ یہ فعل نہیں کر سکتا ہے فیل کا ملاز مدیا ہو اُس کے ماتھ یہ فعل نہیں کر سکتا ہے فیل کا ملاز مدیا ہوں اُس کے ماتھ یہ فعل کا ملاز مدیا ہوں کا سبب خود یہی طالب جو اور کوئی فعن اپنے باپ ماں وادا وادی وغیرہ اصول میں سے نہ ہو ور نہ اصول کے ملاز مدوجس کا سبب خود یہی طالب جو اور کوئی فعنی اپنے باپ ماں وادا وادی وغیرہ اصول کے ماتھ یہ حرکت کرنے کا مجاز نہیں۔ (1)



# کفیل کے بریءالذمہ ہونے کی صورتیں

مسئد ٨٢: كفيل كا دّين اداكر دينا كفيل واصيل دونول كى برأت كاسبب ہے يعني اب طالب كاكسي ہے تقاضا نہ رہا، نہاصل سے نہ فیل سے ، مرجبکہ فیل نے اپنے مدیون پرحوالہ کر دیا اور بیشرط کر دی کہ فقط میں بری ہوں تو اصیل بری نہ ہوا اور اگر شرط نہ کی تو اس صورت میں بھی دونوں دین سے بری ہو گئے۔(1)

مسئد ٨٢: اصيل نے وين اوا كرويا توكفيل بھى برى الذمه ہوگيا اب كفيل سے بھى مطالبہ بيس ہوسكتا۔ (2) مسئلہ ۱۸۴ طالب نے اصیل سے دین معاف کر دیا گفیل بھی بری ہو گیا گر پیضر در ہے کہ مکفول عنہ نے قبول بھی كرليا ہواور اگراصيل نے اُس كےمعاف كرنے پر ندر دكيا نہ قبول كيا اور مركيا تو اُس كامرنا قبول كے قائم مقام ہو گيا یعنی دّین معاف ہو گیا اور کفیل بری ہو گیا اور اگر طالب نے معاف کر دیا مگراصیل نے اٹکار کر دیا معافی کومنظور نہیں کیا تومعانی رد ہوگئی اور دَین بدستور قائم رہا۔ یو ہیں اگر طالب نے اصیل کو دین ہبہ کر دیا اور قبول سے پہلے اصیل مرکبیا بری ہو گیا اور اصل نے ہبہ کور دکر دیا تو رزہ و گیا اور ذین برستور باقی رہا کوئی بری نہ ہوا۔ (3)

مسئلہ ۸۵: اصیل کے مرنے کے بعد طالب نے ذین معاف کر دیا یا مبہر دیا اور ور شے تبول کر لیا تو معافی اور مبری اوررد کردیا تورد مو کیا۔ (4)

مسئلہ ٨٦: طالب نے اصیل کومہلت دے دی کفیل کے لیے بھی مہلت ہوئی اس سے بھی اندرون میعا دمطالبہ نہیں ہوسکتا۔ (5)

مسئلہ ۸۵: طالب نے کفیل کو بری کر دیا لیعنی اس سے مطالبہ معاف کر دیا یا اس کومہلت و سے دی تواصیل نہ بری ہوگا نہ اس کے لیے مہلت ہوگی اور اصل اگرچہ بری نہ ہوا گر کفیل کو بیری نہین کہ اصل سے پچھے مطالبہ کر سکے بخلاف أس صورت ك كه طالب نے كفيل كو بهبه ياصد قدكر ديا ہوتو چونكه طالب كا مطالبه ساقط ہو كيا كفيل اصيل ست بفتر دوين

<sup>(1)</sup> الدر الخار، كتاب الكفالة من ٢٠٥٠ الماد.

<sup>(2)</sup> اعتادى العندية ، كمّاب الكفالة ، الباب المانى في الفاظ الكفالة ... الح ، إفصل الثّالث، ج ١٩٢٠.

<sup>(3)</sup> الفتاوي الصندية ، كترب الكفالة ، الراب الأني في الفاظ الكفالة ... الح ، الفصل الثالث، ج سام ٢٦٢، س٢٦٠.

<sup>(4)</sup> امرجع المابل، ص ٢٦٣.

<sup>(5) .</sup> مدرامخنار ، كماب الكفلة ، ج 2 ص ١٣٢٠.

اربود. مسئلہ ۸۸: کفیل کومعاف کر دیا تو چاہے کفیل اس کوقیول کرے یا نہ کرہے بہرحال معافی ہوگئی البتہ اگر اس کو ۔۔ بہ اصدقہ کردیا ہے تو قبول کرنا ضروری ہے۔ کفیل کومہلت دی مگراً س نے منظور نہیں کی تو مہلت کفیل کے لیے بھی نہ

۔ مسئلہ ۸۹: ایک مخص پر وین واجب الاوا ہے لیعنی فوری دینا ہے میعاد نہیں ہے اُس کی کفالت کسی نے یوں کی کہ انے دنوں کے بعد دینے کا میں ضامن ہول تو بیرمیعاد اصیل کے لیے بھی ہوئی یعنی اُس سے بھی مطالبہ استنے دنوں کے ہے۔ لے مؤٹر ہو گیا (8) اور اگر تفیل نے میعاد کو اپنے ہی لیے رکھا مثلاً بیکہا کہ مجھ کو اتنے دنوں کی مہلت دویا طالب نے ہے۔ ونت کفالت خصوصیت کے ساتھ کفیل کومہلت وی ہے تو اصیل کے لیے مہلت نہیں۔ یو ہیں قرض کی کفالت میعاد کے رے ماتھ کی تو کفیل کے لیے میعاد ہو گئی مگر اصیل کے لیے ٹیس ہوئی کہ اگر چید کفالت میں میعاد ہے مگر جس پر قرض ہے اُس کے لیے میعاد ہوئیں سکتی۔ (9)

مسئلہ ٩٠: كفيل سے دّين كا مطالبه كيا أس نے كہا صبر كرو اصيل كوآ جانے دو طالب نے كہا مجھے تم سے تعلق ہے اس سے کوئی تعلق نہیں اس کہنے سے اصیل بری ند ہوا۔(10)

مسئلہ ا9: دین میعادی تھا ( بینی قرض کی مدیثے مقررتھی ) اس کی کفالت کی تھی کفیل مرسمیا توکفیل سے حق میں میعاد باتی ندر ہی اور اصل کے حق میں میعاد بدستور ہے بعنی مکفول لہ (جس کا مطالبہ ہے) کفیل کے ورثہ ہے ابھی مطالبہ کر سكا ہے اور اس كے ورشہ نے زين اداكر دياتو اصل سے أس وفت واپس لينے كے حقد ار بوں سے جب ميعاد بورى ہو ہئے۔ یوبیں اگر اصیل مرحمیا تو اس کے حق میں میعاد ساقط ہوگئ کہ اس کے ترکہ سے مرنے کے بعد ہی وصول کرسکتا ہادر کفیل کے جن میں میعاد بدستور ہاتی ہے کہ اندرون میعاد اس سے مطالبہ بیس ہوسکتا اور اصیل وکفیل دونوں مر سکتے تو ہ الب کو اختیار ہے جس کے تر کہ (میت کا جھوڑا ہوا مال) سے جاہے دین وصول کر لے میعاد تک انتظار کرنے کی

<sup>(6)</sup> الدرالخاروردالمحتار، كماب الكفالة مطلب: لوكفل بالقرض موجلا... الخ ج 2، ص ١٣٣٠.

<sup>(7)</sup> الدرالخار در دالمحتار ، كماب الكفالة ، مطلب : لوكفل بالقرض موجلا ... الخ ، ج ، م ١٣٣٠.

<sup>(8)</sup> الحداية ، كمّاب الكفالة ، ج ٢ م ١٩٠

<sup>(9)</sup> ردائحتار، كتاب الكفالة من ٢٥٠٠.

<sup>(10)</sup> الدرالخار، كماب الكفالة ، ج ٢٠٥٥ الدرالخار، كماب الكفالة ، ج ٢٠٠٥

<sup>(11)</sup> الدرالخار، كتاب الكفالة من ١٣٥٠.

مسکلہ ۹۲: میعادی ڈین کوفیل نے میعاد پوری ہونے سے پہلے اوا کر دیا تو اصل کے حق میں میعاد برستور ہے یعنی اُس سے اندرون میعاد واپس نہیں لے سکتا۔ (12)

مسئلہ ۹۳: جس دین کی کفالت کی وہ جزار روپے تھا اور پانسویٹ مصالحت ہوئی اس کی چارصور تیں ہیں۔ (۱) یہ شرط ہوئی کہ اصیل وقوں پانسوسے برئ الذمہ ہیں یا (۲) یہ کہ اصیل بری یا (۳) سکوت رہا اس کا ذکر ہی نہیں کہ کون بری ان تینوں صور توں بین باقی پانسوسے دونوں بری ہوگئے اور (۴) اگر فقط کفیل کا بری ہونا شرط کیا لیمی کفیل سے پانسو ہی کا مطالبہ ہوگا تو تنہا کفیل پانسوسے بری الذمہ ہوگا اصیل پر پورے جزار کا مطالبہ رہ گا انہذا کفیل نے پانسو روپے دے دیتو باقی کا مطالبہ اصیل سے دائیں سے واپس کے کہنے سے کفالت کی ہے تو پانسو اصیل سے واپس لے۔ (13)

مسئلہ ۱۹۳ : طالب نے کفیل سے بیر مصالحت کی (صلح کی) کہ اگرتم مجھ کو اتنا دوتو میں تم کو کفالت سے بری کر دوں گا لیتنی کفالت سے بری کرنے کا معاوضہ لینا چاہتا ہے بیسلے سیح نہیں اور کفیل پر اس مال کا دینا لازم نہیں پھر اگر وہ کفالت بالنفس بھی تو کفالت باقی ہے کفیل بری نہیں اور اگر کفالت بالمال تھی تو کفالت جاتی رہی۔(14)

مر المراح الله المراح الله المحض برجو بزار روب بن أن كامين ضامن بول بھراً سفض مكفول عند في كوابول مسئله ٩٦: يه كها كه فلان شخص برجو بزار روب بن أن كامين ضامن بول بھراً سفض مكفول عند في كوابول سے ثابت كرديا كه كفالت سے بہلے ہى اداكر چكا ہے اصل برى ہو گيا مكر كفيل برى نه ہوا اُس كو دينا پڑے گا۔ اوراگر سے ثابت كرديا ہے كہ كفالت كے بعداداكر دياتو دونوں برى ہو گئے۔ (16)

تواہوں سے بیماہت میں ہے تدف کے معاملہ میں ہے۔ مسکلہ ۹۷: کفیل نے ڈین ادا کرنے سے پہلے اصیل کو ڈین سے بری کر دیا میری ہے بعنی اس کے بعد ڈین ادا کر کے اصیل سے واپس نہیں لے سکتا۔ (17)

(12) روالحنار، كماب الكفالة ، مطلب: لوكفل بالقرض مؤجل ... الخ، ج يمياس ٢٣٥.

<sup>(13)</sup> لدرالي روردالحتار، كمّاب الكفالة ، مطلب: لوكفل بالقرض مؤجلكود والح ح 2 من ١٣٥٠.

<sup>(14)</sup> رو بحتار، كماب الكفالة ، مطلب: لوكفل بالقرض مؤجلا... الخ، ج ما ١٣٧، ١٣٧.

<sup>(15)</sup> احتادي تعندية ، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... إلح ، أفصل الثالث، جسوم ٢٧٣.

<sup>(16)</sup> البحرالرائق، كماب الكفالة ، ج٢، م ٨٥٨.

روي . (17) . لعتادي العندية ، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الغاظ الكفالة ... التي الفصل الثالث، ج مع ص ٢٩٣، ٢٩٣.

مسئلہ ۹۸: طالب نے تفیل سے سے کہا کہ میں نے تم کو بری کر دیا وہ بری ہوگیا اس سے بیٹابت نہیں ہوگا کہ تفیل نے طالب کو ڈین اواکر کے برائت حاصل کی ہے لہذا کفیل کو اصیل سے واپس لینے کا حق نہ ہوگا اور طالب کو اصیل سے دین وصول کرنے کا حق رہے گا۔ اور اگر طالب نے بید کہا کہ تو بری ہوگیا اس کا مطلب سے ہوگا کہ ذین اواکر کے بری ہوا کہ نین وصول کیا اس صورت میں کفیل اصیل سے لے سکتا ہے اور طالب اصیل سے نہیں لے سکتا ہے اور ہوتو وہ ہوتو اُس سے دریافت کیا جا کہ اس کا مراک کیا مطلب ہے وہ کہ میں نے ذین وصول پالیا تو دوئوں صورتوں میں کفیل رجوع کر سکتا ہے اور سے کہ کھیل کو میں نے معان کر دیا تو دوئوں صورتوں میں کفیل رجوع کر سکتا ہے اور سے کہ کھیل کو میں نے معان کر دیا تو دوئوں صورتوں میں کھیل دوئوں صورتوں میں خیا کہ کہ معان کر دیا تو دوئوں صورتوں میں کھیل کے معان کر دیا تو دوئوں صورتوں میں کر دیا تو دوئوں صورتوں میں کھیل کر دیا تو دوئوں صورتوں میں کھیل کو دوئوں صورتوں کیل کے دوئوں صورتوں کیل کو دوئوں صورتوں میں کھیل کو دوئوں صورتوں کیل کو دوئوں صورتوں کیل کے دوئوں صورتوں کیل کو دوئوں صورتوں کیل کیل کے دوئوں صورتوں کیل کے دوئوں صورتوں کیل کو دوئوں صورتوں کیل کے دوئوں صورتوں کیل کو دوئوں صورتوں کیل کیل کے دوئوں صورتوں کیل کے دوئوں صورتوں کیل کو دوئوں صورتوں کیل کو دوئوں صورتوں کیل کیل کے دوئوں صورتوں کیل کے دوئوں صورتوں کیل کو دوئوں صورتوں کیل کو دوئوں صورتوں کیل کو دوئوں صورتوں کیل کے دوئوں صورتوں کیل کے دوئوں صورتوں کیل کو دوئوں صورتوں کیل کو دوئوں صورتوں کیل کے دوئوں صورتوں کیل کو دوئوں صورتوں کیل کے دوئوں صورتوں کیل کے دوئوں صورتوں کیل کو دوئوں صورتوں کیل کے دوئوں صورتوں کیل کو دوئوں صورتوں کیل کے دوئوں صورتوں کیل کے

مسئلہ 99: طالب نے دستاویز (ایساتحریری ثبوت جس سے اپناخل ثابت کرسکیں) اس مضمون کی کھی کہ قبل نے جن روپوں کی کفالت کی تھی اُس سے بری ہوگیا تو بید زین وصول یا لینے کا اقرار ہے۔(20)

مسئلہ ۱۰۰ ایک مختص نے نہر کی کفالت کی اگر دخول سے پہلے عورت کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوئی جس کی درجہ سے جدائی ہوگئ تو آدھا نہر سا قط اور کفیل دجہ سے جدائی ہوگئ تو گل نہر سا قط اور کفیل بھی آدھے سے بری۔(21) بھی آدھے سے بری۔(21)

مسئلہ ا • ا : عورت نے نہر کے بدلے شوہر سے خلع کیا اور اس عورت کا شوہر کے ذمہ ذین ہے کسی نے اس ذین کی کفالت کرلی اس کے بعد اُن دونوں نے پھر آپس میں نکاح کر لیا توکفیل بری نہ ہوا عورت اُس سے مطالبہ کرسکتی

مسئلہ ۱۰۲: کفیل کی براُت کوشرط پرمعلق کیا اگر وہ شرط ایسی ہے جس میں طالب کا فائدہ ہے مثلاً اگرتم اتنا دے وو برکی الذمہ ہوجا دیکے یہ تعلیق سیجے ہے اور اگر وہ شرط ایسی نہیں ہے مثلاً جب کل کا دن آئے گاتم بری ہوجا وکے رتعلیق باطل ہے یعنی بری نہ ہوگا بدستورکفیل رہے گا۔ (22)

مسکلہ سوہ ا: اصیل کی برأت کوشرط پرمعلق کرنا سی نہیں یعنی وہ بری نہیں ہوگا۔طالب نے مدیون (مقروض) ہے

<sup>(18)</sup> الحداية ، كتاب الكفالية ، ج ٢ ، من ٩٣ ، وغيره.

<sup>(19)</sup> الدرالخار، كتاب الكفالة ، ج ، م ٢٨٠.

<sup>(20)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الكفالة ، الباب الثّاني في الفاظ الكفالة ... إلخ، الفصل الثّالث، جسوم ٣٧٥٠.

<sup>(21)</sup> المرجع اسابق.

<sup>(22)</sup> الفتاوي المعندية ، كتاب الكفالية ، الباب الثاني في الغاظ الكفالية ... إلخ، الفصل الثالث، ج سوص ٢٠٥.

کہا جو پچھے میرا ہال تھے دے ذمدہے اگر مجھے وصول نہ ہوا اور تم مر گئے تو معاف ہے اور وہ مر گیا معاف نہ ہوا اور اگریپہ کہا کہ میں مرجاؤں تو معاف ہے اور طالب مر گیا معاف ہو گیا کہ بیزوصیت ہے۔ (23)

مسکه سه ۱۰ : کفیل بالنفس کی براءت کوشرط پرمعلق کیاای کی تین صورتیس ہیں۔

1- پیشرط ہے کہتم دس روپے دے دو بری ہواس صورت میں براءت ہوگئی ادر شرط باطل ادر 2 - اگر وہ مال کا مجمی کفیل ہے طالب نے بیرکہا کہ مال اگر دیے دوتو کفالت بالنفس سے بری ہواس میں براءت اور شرط دونوں جائز کہ مال دیدے گا بری ہوجائے گا۔ 3- کفیل بالنفس سے میشرط کی کہ مال دے دوادر اصیل سے دصول کرلواس صورت میں براءت بھی نہ ہوئی اورشرط بھی باطل۔(24)

مسئلہ ۵۰۱: اصیل نے کفیل کو مال وے دیا کہ طالب کو ادا کر دے اور وہ کفیل طالب کے کہنے سے ضامن ہوا تفااب اصیل وہ مال کفیل سے واپس نبیس لے سکتا اگر چی فیل نے طالب کوادا نہ کیا ہو۔ یو ہیں ، اصیل کو بیت مجمی نبیس کہ کفیل کوادا کرنے ہے منع کر دے بیا س صورت میں ہے جب اصل نے کفیل کو بردجہ قضا دین کا ردیبید یا ہو لیتنی میہ کہہ كركه مجھے اند يشہ ہے كہ كہيں طالب اپناحق تم سے نہ وصول كرے للذا قبل اس كے كہتم أسے دو ميں تم كو ديتا ہوں اور اگر کفیل کو بروجہ رسالت دیا ہو لیتنی اُس کے ہاتھ طالب کے پاس بھیجا ہے تو داپس بھی لیسکتا ہے اور منع بھی کرسکتا ہے ، اور اگر وہ مخص اس کے بغیر کیے کفیل ہو گیا ہے اس نے طالب کو دینے کے لیے اُسے روپے دے دیے تو جب تک ادا نہیں کر ہے واپس بھی نے سکتا ہے اور اُسے دینے سے منع بھی کرسکتا ہے۔ (25)

مسکلہ ١٠١: اصیل نے کفیل کو دیا تفا مگر اُس نے طالب کونہیں دیا اور اصیل نے خود طالب کو دیا تو کفیل سے واپس في ساليا ب كداب أس كوروك كاكوني فن ندر ما-(26)

مسئلہ کے ۱۰ ایکفیل نے اصیل سے رو پہید دصول کمیااور طالب کونہیں دیا اس روسیے سے پچھ منفعت حاصل کی مید نفع اُس کے سیے حلال ہے کہ بردجہ نضا جو پچھ کھیل وصول کر بگا اُس کا ما لک ہوجائے گا ادر اگر اِصیل نے اُس کے ہاتھ طالب کے یہاں بھیجے ہیں اور اِس نے نہیں دیے بلکہ تصرف کر کے نفع اُٹھایا تو بیافع خبیث ہے کہ اس تقذیر پر (اس صورت میں ) وہ روپیپاں کے پاس امانت تھا اس کوتصرف کرنا ( لیعنی اخراجات میں لانا ) حرام تھا اس نفع کوصدقہ کر دینا

<sup>(23)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الغاظ الكفالة ... إلخ، الفصل الثالث، جسام ٢٧٥.

<sup>(24)</sup> فقادى الخانية ، كمّاب الكفالة والحوالية بمسائل في تسليم فنس المكفول به، ج٢٠٢٠.

<sup>(25)</sup> الدر لمختار وردامحتار، كتاب الكفالية بمطلب: في بطلان تغليق البراوة .... إلخ ،ح2، ص ١٥١- ٢٥٢.

<sup>(26)</sup> رو محتار، كمّاب ا مكفالة ،مطلب: في بطلان تعليق البراءة .... إلخ من ٢٥٣.

ہے۔ مسکلہ ۱۰۸: اُس صورت میں کہ قبیل نے اصیل سے چیز لی اور طالب کوئییں دی اور اُس ہے نفع اُٹھایا اگر وہ چیز ن ایی ہو جو متعین کرنے سے معین ہو جاتی ہے مثلاً اصیل پر گیہوں واجب نتھے اُس نے کفیل کو دیے کفیل نے ان میں نفع ۱۰۰۱ء۔ صل کیا تو بہتر میہ ہے کہ نفع اصیل کو واپس کر دے اور اصیل کے لیے وہ نفع حلال ہے اگر چہ مالدار ہواور اگر وہ چیز نفو د ی سے ہومثلاً روپیہاشر فی تو نفع واپس کرنا مندوب بھی نہیں۔(28)

ا مسکیہ ۱۰۹:اصیل نے کفیل سے کہاتم بھے عینہ کرواور جو پچھ خیارہ ہوگا وہ میرے ذمہ ہے ( بینی دس روپے کی مثلآ ضرورت ہے کفیل نے کسی تا جرست مائے وہ اپنے یہاں سے کوئی چیز جس کی داجی قیمت (کسی چیز کی وہ قیمت جو عام ۔ طور پر بازار میں مقرر ہو) دس روپے ہے کفیل کے ہاتھ پندرہ روپے میں بیج کر دی کفیل اُس کو بازار میں دس روپے میں ، فرونت کردیتا ہے اس صورت میں تاجر کو پانچ روپے کا نفع ہوجاتا ہے اور کفیل کو پانچ روپے کا خسارہ ہوتا ہے اس کو امیل کہتا ہے کہ میرے ذمہ ہے) کفیل نے اُس کے کہنے سے نیج عینہ کی تو تا جرسے جو چیز نقصان کے ساتھ خریدی ہے 'س کا ما لک نفیل ہے اور نقصان بھی کفیل ہی کے سرر ہے گا اصل سے اس کا مطالبہ بیس کرسکتا کیوں کہ اصیل کے لفظ سے ۔ اگر فساره کی صانت مراد ہے تو بیہ باطل اس کی صانت نہیں ہوسکتی اور اگر توکیل ( یعنی وکالت ) قرار دی جائے تو ریم سیجے نہیں کہ مجہول کی تو کیل نہیں ہوتی۔ (29)

مسئلہ ۱۱: یوں کفالت کی کہ جو پچھاُس کے ذمہ لازم ہوگا یا تابت ہوگا یا قاضی جو پچھاُس پرلازم کر دے گا میں · اُن کی کفالت کرتا ہوں اور اصیل غائب ہو گیا مری نے قاضی کے سامنے فیل کے مقالبے میں گواہ پیش کیے کہ اُس کے ذمه میراا تناہے تو جب تک اصل حاضر نه ہو گواه مقبول نہیں جب اصل حاضر ہو گا اُس کے مقابلے میں گواہ سنے جائیں كاورفيمله موكااس كے بعد تقبل معطالبه موكار (30)

مئلہ ااا: مرمی نے بیددعویٰ کیا کہ فلال شخص جو غائب ہے اُس کے ذمہ میراا تنارو پیدہے اور بیٹض اُس کاکفیل ہے ادرال کو گواہوں سے ثابت کر دیا اس صورت میں صرف کفیل کے مقابلے میں فیصلہ ہو گا اور اگر مدعی نے بیجی ثابت کی ہے کہ بیائی کے حکم سے ضامن ہوا تھا تو گفیل واصیل دونوں کے مقابلہ میں فیصلہ ہو گا اور کفیل کو اصیل ہے واپس

<sup>(27)</sup> الدرائخار، كتاب الكفالة ، ح كم ص ١٥٢ - ١٥٣.

<sup>(28)</sup> الدرالخار، كماب الكفالة ، ج ٤، من ١٥٣ ، ١٥٣.

<sup>(29)</sup> الدرائخ را كماب الكفالة التي بي ١٥٧٠.

<sup>(30)</sup> الرجع السابق.

لينے کا حق ہوگا۔ (31)

مسئلہ ۱۱۱۲: کفالت بالدرک ( ایعنی بائع کی طرف ہے اس بات کی کفالت کہ اگر جیجے کا کوئی دومراحقدار ثابت ہوا تو مشن کا میں ذمہ دار ہوں ) یہ قبیل کی جانب ہے تسلیم ہے کہ جیجے بائع کی ملک ہے لہٰ اس نے کفالت کی وہ توداس کا دعویٰ نہیں کرسکتا کہ جیجے میری ملک ہے جس طرح کفیل کوشفعہ کرنے کا حق نہیں کہ اُس کا کفیل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مشتری کے فرید نے پر راضی ہے۔ یو بین جس دستاویز بیس میتریر ہے کہ بیس نے اپنی ملک قلال کے ہاتھ تھے کی یا مسئلہ قلال کے ہاتھ تھے کی یا مسئلہ قلال کے ہاتھ تھے کی یا مسب صورتوں میں بائع کی ملک کا اقر ادر ہے کہ پیشی اب اپنی ملک کا دعویٰ نہیں کرسکتا اور اگر دستاویز میس فقط اتی بات کا مسئلہ کا دعویٰ نہیں کرسکتا اور اگر دستاویز میں فقط اتی بات کا دستاویز پر گوائی ہونے کہ نا افر ارئیس کیا ہے نہ یہ کہ تھے اس نا فذہ ایک دستاویز پر گوائی ہونے کہ نا قلام کی ملک کا اقر ارئیس کیا ہے نہ یہ کہ تھے کہ معاقد مین نے ( یعنی دستاویز پر گوائی ہونے کہ نا قلام کی ملک کا اقر ارئیس کینی ملک کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اور خریدار نے کہ معاقد میں اس کا شاہد ہوں ہے تھی ملک بائع کا اقر ارئیس لینی اس کا شاہد ہوں ہے تھی ملک بائع کا اقر ارئیس لینی اس کے الفاظ یہ تحریر کے کہ عاقد میں نے ( یعنی ملک کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ( 32)

مسئد ساا: کفالت بالدرک میں محض استحقاق ہے (حق ثابت ہونے سے) ضامن سے مؤاخذہ نہیں ہوگا جب تک قاضی یہ فیالت بالدرک میں محض استحقاق ہے (حق ثابت ہونے سے ) ضامن سے مؤاخذہ نہیں ہوگا جب تک قاضی یہ فیصلہ نہ کردے کیا جد بیشک کفیل سے شمن کا مطالبہ ہوسکتا ہے۔ (33)

مسئلہ ۱۱۳: استحقاق مبطل (جس کا ذکر باب الاستحقاق میں ہو چکا ہے) مثلاً دعوی نسب (نسب کا دعوٰی مثلاً بیہ مسئلہ ۱۱۳: استحقاق میں ہو چکا ہے) مثلاً وعوی نسب (نسب کا دعوٰی مثلاً بیہ میرا بیٹا یا بیٹ ہے) یا بید دعوٰی کہ جو زمین خریدی ہے بیدونف ہے یا بید پہلے مسجد تھی ان میں اگر چہ قاضی نے بید فیصلہ ندویا ہوکہ شن مکفول عنہ (بائع) سے واپس لیا جائے مشتری تھیل ہے وصول کرسکتا ہے۔ (34)

مسئلہ ۱۱۵: ایک نے دوسرے سے کہاتم اپنی فلال چیز اس کے ہاتھ ایک ہزار میں بیج کر دو میں اُس ہزار کا ضامن ہوں اس نے دو ہزار میں بیچ کی کفیل ایک بی ہزار کا ضامن ہے اور پانسو میں بیچ کی تو کفیل پانسو کا ضامن ہے۔(35)

<sup>(31)</sup> المرفح السابق

<sup>(32)</sup> لدرالخيّار دردالحتار به كماب الكفالة بمطلب: مع العبيثة من ٢٢٠.

<sup>(33)</sup> الدرامخار كاب الكفالة من ٢٢٢.

<sup>(34)</sup> ردامحتار، كتاب، لكفالة ،مطلب: تتي المعينة من ٢٦٢.

<sup>(35)</sup> انفتادي الهندية، كمّاب الكفالة والباب الثاني في الفاظ الكفلة ... ولح والفصل الحامس، ج ٣٠٠م، ٢٧٢.

مسكد 111: يدكها كدجو بچھ تيرا فلان كے ذمہ ہے ميں اُس كا ضامن ہوں اور گواہوں سے ثابت ہوا كداُس كے ذمہ ہزار روپے ہیں تو کفیل سے ہزار کا مطالبہ ہو گا اور اگر گواہوں سے ثابت نہ ہوا تو کفیل قسم کے ساتھ جتنے کا اقرار دمہ، کرے اُس کا مطالبہ ہو گا اور اگر مکفول عنہ (جس شخص پرمطالبہ ہے) اِس سے زیادہ کا اقرار کرتا ہے تو بیز اندھیل سے نہیں ریا جاسکتا مکفول عنہ ہے لیا جائے گا۔ (36)

مسئلہ کا ا: کفیل نے طالت صحت میں بیر کہا جو پچھ فلال شخص اپنے ذمہ فلال کے لیے اقرار کر لے اُس کا میں منامن ہوں اس کے بعد کفیل بیار ہو گیا لیعنی مرض الموت میں مبتلا ہو گیا ادر اس کے پاس جو پچھ ہے وہ سب ڌین میں منامن ہوں اس کے بعد کفیل بیار ہو گیا لیعنی مرض الموت میں مبتلا ہو گیا ادر اس کے پاس جو پچھ ہے وہ سب ڌین میں متغرق ہے ( یعنی جو پچھاس کے پاس ہے ذین اس ہے زائد ہے ) مکفول عنہ نے طالب کے لیے ایک ہزار کا اقرار کیا کفیل کے ذمدایک بزار لازم ہو گئے۔ یوبیں اگر کفیل کے مرنے کے بعد ایک ہزار کا اقرار کیا تو سی فیل سے ذمدلازم ہو گئے گر چونکہ قبیل کے پاس جو پچھ مال تھا وہ وَ بِن مِیں مستغفر ق تھا لہٰذا مکفول لہ (جس شخص کا مطالبہ ہے ) دیگر قرض خواہوں کی طرح کفیل کے ترکہ سے اپنے حصد کی قدر وصول کر بگا بیبیں ہوسکتا کہ بیہ کہددیا جائے کہ ذین سے پکی ہوئی كوئى جائداد بيس بالبندامكفول لدكونيس ملے كاصرف قرض خواہ ليس مے -(37)

سئلہ ۱۱۸: ایک مخص نے دوسرے کی طرف سے کفالت کی اور بیشرط کی کہتم اپنی فلال چیز میرے پاس رہن (گروی) رکھ دومگر طالب سے بیبیں کہا کہ میں نے اس شرط پر کفالت کی ہے۔اب مکفول عندا پنی چیز رہن رکھنا ئیں جاہتا تو کفیل کو کفالت نسخ (ختم) کرنے کا اختیار نہیں طالب کا مطالبہ دیٹا پڑے گا کیونکہ رہن کی شرط اگر تھی تو مكفول عندسيقي طالب كواس شرط سے تعلق نہيں مال اگر طالب سے كهدويا تھا كد تيرے ليے اس شرط يركفالت كرتا ہوں کہ مکفول عنہ ابنی فلاں چیز میرے پاس رہن رکھے تو بیٹک رہن نہ رکھنے کی صورت میں کفالت کوسٹے کرسکتا ہے اور اب طالب اس سے مطالبہ بیں کرسکتا۔ (38)

مئد ۱۱۹: کفیل نے بوں کفالت کی کہ مکفول عند کی جوامانت میرے پاس ہے ہیں اُس سے تمحارا وین ادا کر وں گار کے لفالت سے اور امانت سے اُس کو ذین ادا کرنا ہو گا اور امانت اس کے باس سے ہلاک ہوگئ تو کفالت بھی ختم ہو کی کفیل ہے مطالبہ ہیں ہوسکتا۔ (39)

<sup>(36)</sup> غنادى الهندية ، كماب الكفالة ، الباب الثاني في الغاظ الكفالة ... إلى الفصل الخامس، ج ٣٥٢مـ ٢٤٢.

<sup>(37)</sup> لفتاوى الخانية ، كتاب الكفالة والحوالة ،مسائل الامرينفذ المال عنه، ج٢ بص ٢ كا.

<sup>(38) .</sup> لفتادى الصندية ، كتاب الكفائمة ، الباب التَّاني في الفاظ الكفالة ... والخي الفصل الخام، جسوم ٢٧٣٠.

<sup>(39)</sup> لفتادى الهندية ،كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفلة ... والخ ، الفصل الخامس، ج سابس ٢٧٠٠.

مسکہ + ۱۲: یوں ضانت کی تھی کہ اس چیز کے تمن سے ڈین ادا کر بگا اور وہ چیز کفیل ہی کی ہے تکر ہے کے سے پہلے ہی وہ چیز بلاک ہوگئی آدر آگر وہ چیز سورویے میں پہلے ہی وہ چیز بلاک ہوگئی آور آگر وہ چیز سورویے میں پہلی اور اُس کی داجی تیست بھی سوہی ہے اور دینے ہوں گے۔(40)

مسکہ ۱۲۱: سورویے کی صاحت کی اور یہ کہددیا کہ بچاس بہال دے گا اور بچاس دومرے شہر میں مگر میعاد نہیں مقرر کی ہے طالب کو اختیار ہے جہاں چاہے وصول کر سکتا ہے اورا گروہ چیز جو ضامن دے گا ایس ہے جہاں جاہے وصول کر سکتا ہے اورا گروہ چیز جو ضامن دے گا ایس ہے جس میں بار برداری صرف ہوگی ( بین مزدوری خرج ہوگی ) توجس مقام میں دینا قرار پایا ہے وہیں مطالبہ ہوسکتا ہے۔ (41)

مسئلہ ۱۲۴: ایک شخص نے کیڑا غصب کیا تھا مالک نے اُسے پکڑا دومراشخص ضامن ہوا کہ اس کوکل میں حاضر کر دوں گا مدگی نے کہا اگرتم اس کو نہ لائے تو کیڑے کی قیمت دس روپے ہے وہ تم کو دینے ہوں سے کفیل نے کہا دس نہیں بیس میں دوں گا اورمکفول لہ خاموش رہا تو کفیل سے دس ہی وضول کئے جاسکتے ہیں۔(42)

مسئلہ ۱۲۳: ایک شخص نے دوسرے سے کہاتم اس راستہ ہے جا دَاگرتمھا را مال چھین لیا جائے میں ضامن ہوں ہیں ' کفالت شیح ہے کفیل کو مال دینا ہو گا اور اگر بہ کہا کہ اس راستہ سے جا دَاگر درندہ نے تمھارا مال ہلاک کر دیا یا حمھارے ہینے کو مار ڈالاتو میں ضامن ہوں بہ کفالت شیح نہیں۔(43)

مسئلہ ۱۲۴: دوسرے کے قرین کی کفالت کی اس شرط پر کہ فلاں اوز فلاں بھی اسٹے کی کفالت کریں اور اُن دونوں نے اٹکارکردیا تو پہلی کفالت لازم رہے گی اُس کونٹے کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ (44)

مسئلہ ۱۲۵ : آیک شخص نے دوسرے کی طرف سے ہزار روپے کی صانت کی تھی اب کفیل ہے کہتا ہے وہ روپے جوے کے متح یا شراب کے دام ہے یا ای تنم کی سی دوسری چیز کا نام لیا یعنی وہ روپے مکفول عند (جس شخص پرمطالبہ ہے) پر واجب نہیں ہے لہذا کفالت سیح نہیں ہوئی اور مجھ سے مطالبہ نہیں ہوسکتا کفیل کی سے بات قابل ساعت نہیں ( قابل تول نہیں ) بلکہ مکفول لہ کے مقابل میں اگر گواہ بھی اس بات پر پیش کرے اور مکفول لہ (جس شخص کا مطالبہ ہے ) انکار کرتا ہوتو کفیل کے گواہ بھی نہیں لیے جا عیں گے اور اگر مکفول لہ پرحلف رکھنا چاہے تو حلف نہیں و یا

<sup>(40)</sup> المرفح اسابق.

<sup>(41)</sup> الفتادي لهندية ، كمّاب الكفالة ، ألباب الثاني في الفاظ الكفالة ... والح ، الفصل الحامس، جسام س ٢٧٣.

<sup>(42)</sup> والفتاوي الخاصة وكم بالكفالة والحوالة ومسأل في تسليم ننس المكفول بروح وم الحال

<sup>(43)</sup> الفتاوي الهندية، كتاب الكفالة والباب الثاني في الغاظ الكفلة ... إلخ والفصل الخامس، ج مع م ٢٧٧٠.

<sup>(44)</sup> العتاوي الخامية ، كمّاب، مكفالة والحوالية يصل في الكفالية بالمال، ج٢م ١٥٣.

مسئلہ ۲۷ انگیل نے طالب کا مطالبہ اوا کر دیا اور مکفول عنہ سے واپس لیٹا چاہتا ہے مکفول عنہ اُس فنیم کا عذر پی کرتا ہے کہ وہ روپیہ جس کا مجھ پرمطالبہ تھا وہ جو ہے کا تھا یعنی جوئے میں ہار گیا تھا اس کا مطالبہ تھا یا شراب کا تمن تھا ہری اور مکفول لیہ موجود نہیں ہے کہ اُس سے دریافت کیا جائے میر گواہ پیش کرنا چاہتا ہے گواہ نہیں لیے جائیں گے بلکہ میر عظم دیا ر۔ عائے گا کہ قبیل کا روپیدادا کر دیے اور اُس سے میر کہا جائے گا کہ تجھ کو بیدد موٹ کرنا ہوتو طالب کے مقابل میں کر ادر اگر ہ ۔ طالب نے اب تک فلیل سے وصول نہیں کیا ہے اُس نے قاضی کے سامنے اقر ادکر لیا کہ بیدمطالبہ شراب کے ثمن کا ہے تو ے۔ امیل وفیل دونوں بری کر دیے جائیں اور اگر قاضی نے کفیل کو بری کر دیا تکرمکفول عنہ نے حاضر ہوکر بیہ اقر ارکیا کہ وہ امیل وفیل دونوں بری کر دیے جائیں اور اگر قاضی نے کفیل کو بری کر دیا تکرمکفول عنہ نے حاضر ہوکر بیہ اقر ارکیا کہ وہ روپی ترض تھ یا بینے کا ممن تھا اور طالب بھی اُس کی تقدیق کرتا ہے تو امیل پر اُس مال کا دینا لازم ہے اور کفیل کے مقابل میں ان دونوں کی بات قابل اعتبار شدر ہی۔ (46)

مسئلہ ۱۲۷: تنین شخصوں کے ہزار ہزار روپے ایک شخص کے ذمہ ہیں گرسب کا دین الگ الگ ہے بیزیں کہ وہ روپے سب کے مشترک ہوں تو ان میں دو تیسرے کے لیے میرگوائی دے سکتے ہیں کداس کے روپ کی فلاں مخض نے ضانت کی تھی اور اگر روپے میں شرکت ہوتو گواہی مقبول نہیں۔(47)

مسکلہ ۱۲۸: خراج موظف میں (جس کی مقدار معین ہوتی ہے کہ سالانہ اتنا دینا ہوتا ہے جس کا ذکر کتاب انز کؤ ۃ میں گزرا) کفالت سیح ہے اور اس کے مقابل میں رہن رکھنا بھی سیح ہے اور خراج مقاسمہ کی نہ کفالت سیح ہوسکتی ہے نہ آس كے مقابلہ ميں رئين ركھنا سي ہے۔ (48)

مسکلہ ۱۲۹: سلطنت کی جانب سے جومطالبات لازم ہوتے ہیں اُن کی کفائت بھی سے خواہ وہ مطالبہ جائز ہویا ناہِ نزکیوں کہ بیمطالبہ ذین کےمطالبہ سے بھی سخت ہوتا ہے مثلاً آج کل گورنمنٹ زمینداروں سے مال گزاری ( زمین کامرکاری مقرر کردہ فیکس)اور ابواب (نذرانہ)لیتی ہے اگر اس کے دینے میں تاخیر کرے فوراً حراست (قید) میں ہے لیوجاتا ہے جا نداد نیلام کر دی جاتی ہے۔ ای طرح مکان کا ٹیکس، اٹلم ٹیکس (مقررہ قواعد کے مطابق آیدنی پرسرکاری

<sup>(45)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الكفالية ، الباب النّالث في الدّوي والخصومة ، ج ١٨٠ م. ٢٨٠.

<sup>(46)</sup> الفتادي. لخانية ، كمّاب الكفالية والحوالمة ، مسائل الامرينغة المال عند، ج ٢، ص ١٧١٠.

<sup>(47)</sup> لفتادي العندية ، كتاب الكفالية ،، لباب الثّالث في الدعوى والخصومة ، ح٣٠ م. ٢٨٠

<sup>(48)</sup> الدرامخار، كمّاب الكفالية من ٢٦٢.

محصول)، چونگی (ایک محصول جومیونیل سمینٹی کی حدود میں مال لانے پر لیاجا تاہے) کہ ان تمام مطالبات کے ادا کرنے پر آ دمی مجبور ہے ہٰذا ان سب کی کفالت سمجع ہے اور جس پر مطالبہ ہے اُس کے تھم سے کفالت کی ہے تو کفیل اُس سے واپس کرگا۔ (49)

ر مسلہ ۱۳۰۰ و دول ( کمیش پر مال بیچنے والا) کے پاس سے چیز جاتی رہی اُس پر تاوان واجب نہیں اورا گر دلال سے پہنا ہے کہ میں نے کسی دوکان میں رکھ دی تھی یا دنیں کسی دوکان میں رکھی تھی تو تاوان دیتا پڑے گا اور اگر دلال نے دوکا ندار کو دکھی کی اور دام طے ہو گئے اور اُس کے پاس رکھ کر چلا گیا دوکا ندار کو دکھی کی اور دام طے ہو گئے اور اُس کے پاس رکھ کر چلا گیا دوکا ندار کے پاس سے جاتی رہی یا دلال نے بازار میں وہ چیز دکھائی پھر کسی دوکان پر رکھ دی یہاں سے جاتی رہی تو تاوان دینا ہوگا اور دوکا ندار سے تاوان نہیں لیا جا

مسئلہ اسلا: کسی نے دلال کو چیز دی اور دلال کومعلوم ہوگیا کہ یہ چیز چوری کی ہے ادر اس کا مالک فلال شخص ہے اُس نے مالک کو چیز دے دی دلال سے مطالبہ میں ہوسکتا۔ (51)

مسئلہ ٢ ١١٠: ولال نے بالع كے ليے شن كى صانت كى بد كفالت سيح نہيں۔(52)

مسئلہ ساسا: ایک فخض نے کہا فلاں فخص پرمیرے اسٹے روپے ہیں اگرتم وصول کرلاؤ تو دس روپے تم کو دوں گا اس وصول کرنے والے کو اُجرت مشل ملے گی جو دس روپے سے زیادہ تہیں ہوگا۔(53)



<sup>(49)</sup> الدرالخيار، كماب الكفالة من ٢١٢٠

<sup>(50)</sup> الدرالي روردالحتار، كتاب الكفالية المطلب: أن العيية الحياة الم ١٩٨٨.

<sup>(51)</sup> الدر لخار، كتب الكفالة من ٢٨٨.

<sup>(52)</sup> الدر الخار ، كتاب الكفالة من ٢٧٨.

<sup>(53)</sup> الدر لخار، كتاب الكفالة من ٢١٨.

# دوخص کفالت کریں اس کی صورتیں

مسئلہ ۱۳۳۷: دو شخصول پر دین ہے مثلاً دونوں نے کوئی چیز سوروپے میں خریدی تھی ادر ان میں ہر ایک نے درس کی طرف سے اُس کے کہنے سے کھالت کی یہ کھالت صحیح ہے ادر اس صورت میں چونکہ ہر ایک نصف دین میں مہل ہے ادر نصف میں کفیل (ضامن) ہے لہذا جو کچھ ادا کر لگا جب تک نصف سے زیادہ نہ ہو وہ اصالة (یعنی اپنی اپنی طرف سے ادا نیک تر ارپائے گا یعنی وہ روپیدادا کیا جو اس پراصالة تھا شریک سے وصول نہیں کرسکا اور جب نصف سے زیادہ ادا کیا تو جو پچھ زیادہ دیا ہے کھالت میں شار ہوگا شریک سے وصول کرسکتا ہے۔ (1)

مسئلہ ۱۳۵: صورت مذکورہ میں صرف ایک نے دوسرے کی طرف سے کفالت کی ہے اور کفیل نے پچھادا کیا اور کا کہا اور کتا ہے کہ اور کتا ہے کہ میں نے جو پچھادا کیا اور کتا ہے کہ میں نے جو پچھادا کیا ہے بطور کفالت ہے اس کی بات مقبول ہے بیٹی دوسرے مدیون مکفول عنہ (جس مختص برمطالبہ ہے) سے واپس لے سکتا ہے۔ (2)

مسئلہ ۱۳۱۱: ووضحوں پر دین ہے اور ہرایک نے دوسرے کی طرف سے کفالت کی مگر دونوں پر دوقتم کے دین جا ایک پر میعادی دین ہے اور دوسرے پر فوراً واجب الا دا ہے اور جس پر میعادی دین ہے اُس نے قبل میعادایک رقم داکی اور یہ آتا ہے جس نے دوسرے کی طرف سے یعنی کفالت کے روپے ادا کیے ہیں اُس کی بات قابل آسلیم ہے جو کہا اُس نے دیا ہے دوسرے سے وصول کر سکتا ہے اور جس کے ذمہ فوراً واجب الا وا ہے اُس نے دیا اور کہتا ہے کہ کفالت کے دوسرے سے وصول کر سکتا ہے اور جس کے ذمہ فوراً واجب الا وا ہے اُس نے دیا اور کہتا ہے کہ کفالت کے دوسرے سے وصول کر سکتا ہے دوسرے کے دوسرے سے وصول ٹریس کر سکتا۔ اور اگر ایک پر قرض کا نہ دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے میں کر سکتا۔ اور اگر ایک پر قرض ہے دوسرے کے ذمہ بیج کا خمن ہے اور ہر ایک نے دوسرے کی کفالت کی تو جو ادا کرے یہ نیت کر سکتا ہے کہ اپنی مائی کی طرف سے ادا کرتا ہوں لیجنی اُس سے وصول کر سکتا ہے۔ (3)

مئلہ کے ۱۱۳۳ ایک شخص پر دین (قرض) ہے دوشخصوں نے اُس کی کفالت کی لیعنی ہر ایک نے بورے دین ک نہات کی پھر ہر ایک کفیل نے دوسر سے کفیل کی طرف سے بھی کفالت کی اس صورت مفروضہ (قرض کر دوصورت) میں یک فیل جو پچھادا کر بگا اُس کا نصف دوسرے سے وصول کرسکتا ہے اور ریجی ہوسکتا ہے کہ کل رو پیراصیل سے وصول

<sup>(1)</sup> الحدية ، كماب الكفالة ، باب كفالة الرجلين ، ج ٢ م ٩٢٠.

<sup>(2)</sup> ردائحتار، كتاب الكفالية ، باب كفالية الرجلين، ج ٧٠ ص ١٧٤.

<sup>(3)</sup> روالحتار، كماب الكفالية بمطلب: يتع العيية ، ي كم ا ١٤٠.

کرے اور اگر طالب نے ایک کو بری کر دیا تو دوسرابری نہ ہوگا کیونکہ یہاں ہر ایک کفیل ہے اور اصیل بھی ہے اور کفیل کے بری کرنے سے اصیل بری نہیں ہوتا۔(4)

مسئلہ ۱۳۸ : وو شخصوں کے مابین شرکت مفاوضہ تھی اور دونوں علیحدہ ہو گئے قرض خواہ کواختیار ہے کہ ان ہیں جس
سے چاہے پورا ذین وصول کرسکتا ہے کیونکہ شرکت مفاوضہ ہیں ہرایک دوسرے کا کفیل ہوتا ہے اور ایک نے جو ذین ادا
کیا ہے اگر وہ نصف تک ہے تو دوسرے سے وصول نہیں کرسکتا اور نصف سے زیادہ دہے چکا تو بیرتم اپنے ساتھی سے
وصول کرسکتا ہے۔ (5)

مسئلہ ۹ سان اپنے دوغلاموں سے عقد کتابت کیاان میں ہرایک نے دومرے کی کفالت کی تو جو پچھے بدل کتابت ایک اداکر پکا اُس کا نصف دوسرے سے وصول کرسکتا ہے اگر مولے ( مالک) نے ان میں سے بعد عقد کتابت ایک کو آزاد کر دیا بیہ آزاد ہو گیا اوراس کے مقابلہ میں جو پچھے بدل کتابت تھا ساقط ہو گیا اور دوسرے کا بدل کتابت ہاتی ہے اور اختیار ہے جس سے چاہے وصول کرے کیونکہ ایک اصیل ہے دوسراکفیل ہے اگر کھیل سے لیا تو یہ اصیل سے وصول کرسکتا ہے۔ (6)

مسئلہ • ۱۲ : کسی نے غلام کی طرف سے مال کی کفالت کی اس کفالت کا اثر مولئے کے حق میں بالکل نہ ہوگا لیعنی کفیل مولئے سے روپیہ وصول نہیں کرسکتا اس کفالت کا اثر بیہ ہوگا کہ غلام جب آزاد ہوجائے اُس سے وصول کیا جائے اور کفیل کو بیروپیہ فی الحال اوا کرنا ہوگا اگر چہاس کی شرط ند ہو ہال اگر کفالت کے وقت ہی میعاد کی شرط ہوتو جب تک میعاد کی دروپیہ فی اوا کرنا واجب نہیں۔(7)

مسئلہ اسمان ایک شخص نے بید دو کی کیا کہ بیفلام بیرا ہے کسی نے اُس کی کفالت کی اس کے بعد غلام مرکمیا اور مدعی نے گواہوں سے اپنی ملک ثابت کر دی کفیل کو اُس کی قیمت دینی پڑے گی اور اگر غلام پر مال کا دعویٰ ہوتا اور کفالت یالنفس (8) برتا پھروہ مرجا تا تو کفیل بری ہوجا تا۔ (9)

<sup>(4)</sup> المعداية ، كتاب الكفالة ، باب كفالة الرجلين ، ج ٢٠٠٠ (4)

<sup>(5)</sup> الرقع السابق من 4e.

<sup>(6)</sup> الهداية ، كمّاب الكفالة ، باب كفالة الرجلين ، ج٢٠، ص ٩٤.

<sup>(7)</sup> الصداية ، كماب الكفالة ، ياب كفالة العبدوعند، ٢٠ بي ١٩٨٥. وفتح القدير، كماب الكفالة ، باب كفالة العبدوعتد، ٢٠ م ١٣٣٠.

<sup>(8)</sup> شخص صانت لینی جس شخص کے ذمہ حق باتی ہوضامن اس کو حاضر کرنے کی ذمہ داری قبول کرے۔

<sup>(9)</sup> العداية بمثاب الكفالية ، ياب كفالية العبدوعند، ٢٠٠٠ م

شوج بها و شویعت (حددوازدیم)

# حواله كابيان

دوالہ جائز ہے مدیون (مقروض کمجھی وین ادا کرنے سے عاجز ہوتا ہے ادر دائن (قرض دینے والد) کا تقاضا (مطالبہ) ہوتا ہے اس صورت میں دائن کو دوسرے پرحوالہ کر دیتا ہے ادر بھی یوں ہوتا ہے کہ مدیون کا دوسرے پر ذین رے۔ بے دیون اپنے وائن کو اُس دوسرے پرحوالہ کر دیتا ہے کیوں کہ دائن کو اُس پر اظمینان ہوتا ہے دہ خیال کرتا ہے کہ اُس ہے باسانی مجھے وصول ہوجائے گا۔ بالجملماس کی متعددصورتیں ہیں اور اس کی حاجت بھی پیش آتی ہے اس لیے حدیث ۔ میں ارٹنا دفر ما بیا کہ تونگر ( مالندار ) کا وَ بین اوا کرنے میں دیر کرناظلم ہے اور جب مالدار پر حوالہ کر دیا جائے تو دائن تبول کر ہے۔ (1) اس حدیث کو بخاری ومسلم و ابوداود وطبر اتی وغیر ہم نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ مسئلہ ا: دین کواپنے ذمہ سے دوسرے کے ذمہ کی طرف منتقل کر دینے کوحوالہ کہتے ہیں ، مدیون کومجیل کہتے ہیں اور دائن کومختال اور مختال له اورمحال له اورحویل کہتے ہیں اور جس پر حواله کیا گیا اُس کومختال عدید اورمحال علیہ کہتے ہیں اور مال کومحال بہ کہتے ہیں۔(2)

مسکلہ ۲: حوالہ کے رکن ایجاب وقبول ہیں۔مثلاً مدیون یہ کے میرے ذمہ جو ذین ہے فلاں مخص پر میں نے اُس كاحواله كما مختال لداور مختال عليه في كبها جم في قبول كما - (3)

<sup>(1)</sup> ميخ البخاري، كتاب الحوالات، باب اذا أحال على ملي فليس لدرد، الحديث: ٢٢٨٨، ج٢، ص ٧٤.

<sup>(2)</sup> الدرائخار، كماب الحوالة عن ٨٥٠ ع

<sup>(3)</sup> الفتاول الصندية ، كتاب الحوالية ، الباب الأول في تعريفها وركنها، ج ٣٩٠ م ٢٩٥.

## حواله كے شرائط

مسكله ١٣: حواله كے ليے چندشرا كط بيل-

(۱) محیل کاعاقل بالغ ہوتا۔ مجنوں یا تا تمجھ بچہ نے حوالہ کیا یہ سیجے نہیں اور تابالغ عاقل نے جوحوالہ کیا یہ اجازت ولی پر موقو نے ہے اس نے جائز کر دیا نافذ ہوجائے گاور نہ نافذ نہ ہوگا۔ محیل کا آزاد ہونا شرطنیں اگر غلام ماذون لہ ہے (یعنی اس کے مالک نے اسے خرید وفروخت کی اجازت دی ہے) تو محتال علیہ دین ادا کرنے کے بعد اُس سے وصول کرسکتا ہے اور مجور ہے (یعنی اس کے مالک نے اسے خرید وفروخت سے دوک دیا ہے) تو جب تک آزاد نہ ہوائس سے وصول نہیں کیا جا ساتا۔ محیل اگر مرض الموت میں جنائا ہے جب بھی حوالہ درست ہے یعنی صحت شرطنہیں۔ محیل کا راضی ہونا بھی شرطنہیں یعنی اگر مدیون نے خود حوالہ نہ کیا بلکہ محتال علیہ نے دائن سے یہ کہد دیا کہ فلان محض پر جو تھا دا دین ہونا بھی شرطنہیں لیعنی اگر مدیون نے خود حوالہ نہ کیا بلکہ محتال علیہ نے دائن سے یہ کہد دیا کہ فلان محض پر جو تھا دا دین ہونا بھی شرطنہیں اپنے او پر حوالہ کرتا ہوں تم اس کو قبول کروائس نے منظور کر لیا حوالہ سے جو گیا اس کو دین ادا کرنا ہوگا مگر مدیون سے اس صورت میں وصول نہیں کرسکتا کہ یہ حوالہ اُس کے تھم سے نہیں ہوا۔ (1)

(۲) مختال کا عاقل ہالغ ہونا۔مجنوں یا ناسمجھ بچپزنے حوالہ قبول کرلیا سیح نہ ہوا اور نا بالغ سمجھ وال نے کیا تو اجازت ولی پرموتوف ہے جب کہ مختال علیہ بہنسبت محیل کے زیادہ مالدار ہو۔

(m) متال كا راضى مونا\_ا كرمتال يعنى دائن كوحواله قبول كرفي يرمجبوركيا مميا حواله يح نه موال

(٣) مخال کا اُسی مجلس میں قبول کرنا۔ یعنی اگر مدیون نے خوالہ کردیا اور دائن وہاں موجود نہیں ہے جب اُس کوخبر پہنچی اُس نے منظور کرلیے بید خوالہ میں کسی نے اُس کی طرف سے قبول کرلیا جب خبر پہنچی اُس نے منظور کرلیا بیخوالہ جو کہا۔ اِس اگر مجلس حوالہ میں کسی نے اُس کی طرف سے قبول کرلیا جب خبر پہنچی اُس نے منظور کرلیا بیرخوالہ جمج ہوگیا۔

(۵) مختال علیه کا عاقل بالغ ہونا۔ سمجھ وال بحیہ نے حوالہ قبول کر لیا جب بھی صحیح نہیں اگر جپراُ سے تنجارت کی اجازت ہواگر جیاُس کے ولی نے بھی منظور کر لیا ہو۔

(۱) مختال علیہ کا قبول کرنا۔ بیضرور نہیں کہ اُسی مجلس حوالہ ہی میں اس نے قبول کیا ہو بلکہ اگر وہاں موجود نہیں ہے گر جب خبر ملی اس نے منظور کرلیا تھے ہو گیا بیضرور نہیں کہ مجیل کا اس کے ذمہ دَین ہو۔ ہویا نہ ہو جب قبول کر لے گا تھے جو جا ہے گا۔ (ر) جس چیز کا حوالہ کیا گیا ہو وہ وّین لازم ہو۔ عین کا حوالہ یا وّین غیر لازم مثلاً بدل کتابت کا حوالہ سی خیر ازم مثلاً بدل کتابت کا حوالہ سی خیر ازم مثلاً بدل کتابت کا حوالہ سی خیر ازم مثلاً بدل کتابت کا حوالہ سی خیاسہ ہوسکتی اُس کا حوالہ بھی خیس ہوسکتی۔ (2) خلاصہ بیک ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوں میروالہ بھی سی ہوسکتی ہوں میروالہ بھی سی ہے۔ (3) مسئلہ ۲۰: محتال علیہ نے دوسم سے پر حوالہ کر دیا اور تمام شرائط پائے جاتے ہوں میروالہ بھی سی ہے۔ (3)

منکہ ۷: مخال علیہ نے دوسرے پرحوالہ کردیا اور تمام شرائط پائے جاتے ہوں بیروالہ بھی سیجے ہے۔ (3) منکہ ۵: وَین مجبول کا حوالہ سیجے نہیں مثلاً میہ کہ دیا کہ جو یکھ تھارا قلال کے ذمہ مطالبہ ثابت ہواس کو میں نے اپناد پرحوالہ کیا بیسی نہیں۔ (4)

ا کی استار ۱: مال غنیمت دارالاسلام میں لاکر جمع کر دیا گیا ہے گر ابھی اُس کی تقتیم نہیں ہوئی غازی نے دین لے کر
اپنے کام چلایا اور دائن کو بادشاہ پر حوالہ کر دیا کہ غنیمت سے جو میرا حصہ ملے انتا اس شخص کو دیا جائے بیہ حوالہ سمج ہے۔

ہوں جو محص جا کداد موتوفہ کی آمدنی کا حقد ارہے اُس نے قرض لیا اور متولی (مال وقف کی گرائی کرنے والا) پر دائن کو

ہواں جو ملے کہ میرے حصہ کی آمدنی سے اس کا ذین ادا کیا جائے بیہ حوالہ بھی سمج ہے۔

ر کے بہاں اُوکر ہے اُس پر حوالہ کر دیا کہ میرکی تنواہ سے اس کا ذین ادا کر دیا جائے میح ہے۔

مسکہ ک: جب حوالہ سی ہو گیا میل لینی مدیون دین سے بری ہو گیا جب تک دین کے ہاک ہونے کی صورت پرانہ ہو میل کو بیری نہ رہا کہ اس سے مطالبہ کرے۔ اگر محیل مرجائے محتال اُس کے رکھ سے دین وصول نہیں کرسکتا البتہ ورشہ سے فیل لے سکتا ہے کہ دین ہلاک ہونے کی صورت میں ترکہ سے دین امول ہو سے۔ وائن محیل کو معاف کرنا چا ہے معاف نہیں کرسکتا نہ دین اُسے بہدکرسکتا ہے کہ اُس کے ذمہ دین ہی نہ ابد مشتری نے بالع کو شمن کا حوالہ کسی دوسرے پر کر دیا بائع مہیج کو روک نہیں سکتا۔ رائن (گروی رکھنے والا) نے رہین (جس کے پاس چیز گروی رکھنے والا) نے مزان (جس کے پاس چیز گروی رکھنے والا) مطالبہ کیا تھا شو ہر نے حوالہ کر دیا عورت اسپے نفس کو تو کے کا حقد ار نہ رہا لیعنی ربین واپس کرنا ہوگا۔ ورک سکتی۔ (6)

منلہ ۸: اگر ذین ہلاک ہونے کی صورت پیدا ہو گئ تو مختال محیل سے مطالبہ کریگا اور اس سے ذین وصول کریگا زیر ہلاک ہونے کی دوصورتیں ہیں۔(۱) مختال علیہ نے حوالہ ہی سے انکار کر دیا اور گواہ نہ محیل کے یاس ہیں نہ مختال

<sup>(2)</sup> لفتادى العندية ، كتاب الحوالية ، الباب الأول في تعريفهما وركفها، ج ٣٩٥-٢٩١.

<sup>3)</sup> روالحتاره كتاب لحوالية من ٨ من +1.

<sup>(4)</sup> الرجع الربق.

<sup>.5)</sup> روانحتار، كتاب الحوالية ، مطلب: في حوالية الغازي وحوالية المستحق من الوقف، ج ٨ بص١١

<sup>(6)</sup> الدروق روردامحتار، كمّاب الحوالية ، مطلب: في حوالية الغازي وحوالية المستحق من الوقف، ن ٨ يص ١٢.

کے پاس مخال علیہ پر جلف دیا گیا اُس نے قسم کھالی کہ میں نے حوالہ نہیں قبول کیا ہے۔ (۲) مخال علیہ مفسی (ناداری) کی حالت میں مرگیا نہ اُس کے پاس عین ہے نہ دَین جس سے مطالبہ ادا ہو سکے نہ اُس نے کوئی کفیل جھوڑا ہے کہ کفیل سے ہی رقم وصول کی جائے۔(7)

مسئلہ 9: مختال علیہ کے مرنے کے بعد محیل ومختال میں اختلاف ہوا مختال کہتا ہے اُس نے پچھنیں چھوڑا ہے اور مسئلہ 9: مختال علیہ کے مرنے کے بعد محیل ومختال میں اختلاف ہوا مختال کہتا ہے اُس نے پچھنے معلوم نہیں ہے کہ وہ ترکہ محیل کہتا ہے ترکہ جھے معلوم نہیں ہے کہ وہ ترکہ محیدہ میں مدیدہ کا کہ جھے معلوم نہیں ہے کہ وہ ترکہ محیدہ میں مدیدہ کا مدیدہ کا کہ جھے معلوم نہیں ہے کہ وہ ترکہ

مسئلہ ۱۰: متال علیہ نے محیل سے بید مطالبہ کیا کہ محمارے علم سے بیں نے تم پر جو ذین تھا ادا کر دیا الہذاوہ رقم بھے دے دو محیل نے جواب میں بید کہا کہ میں نے تم پر حوالہ اس لیے کیا تھا کہ میرا دین محصارے ذمہ تھا الہذا میرے ذمہ مطالبہ ہیں رہا۔ اس صورت میں محتال علیہ کا قول معتبر ہے کیوں کہ مجل نے حوالہ کا اقر ادکر لیا اور حوالہ کے لیے بیضروری نہیں کہ مجل کا قال علیہ کے ذمہ باتی ہو۔ (9)

مسئلہ ۱۱: محیل نے مخال سے بیر کہا کہ ہیں نے شمعیں فلاں پرحوالہ اس لیے کیا تھا کہ اُس چیز پر میرے لیے قبضہ کرویعنی بیحوالہ معنی وکالت ہے مختال جواب ہیں بیر کہتا ہے کہ بیر بات نہیں بلکہ محمارے ذمہ میراؤین تھا اس لیے تم نے حوالہ کیا تھا اس صورت ہیں محیل کا قول معتبر ہے کہ وی منکر ہے۔ (10)

· مسئله ۱۲: حواله کی دونتهیں ہیں۔(۱)مُطلَقه (۲)مقیره۔

مطلقہ کا مطلب ہیہ ہے کہ اُس میں ہی قید نہ ہو کہ امانت یا ذین جوتم پر ہے اُس سے اس ذین کو اوا کرنا۔ مقیدہ میں اس قتم کی قید ہوتی ہے۔ حوالہ اگر مطلقہ ہو اور فرض کر ومحیل (مقروض) کا وَین یا امانت مختال علیہ (مقروض قرض کی اوا نیگی جس کے ذیال دے وہ مختال علیہ ہے ) کے پاس ہے تو مختال (قرض دینے والا) کاحق اُس مخصوص مال کے ساتھ متعلق ہوگا یعنی محیل اپنا وَین یا وو بعت مختال علیہ سے لے لے توحوالہ ماطن نہ ہوگا۔ (11)

<sup>(7)</sup> العداية اكتاب الحوالية الحرام ١٩٩٠٠٠ وغيره.

<sup>(8)</sup> الدرالحقار، كتاب الحوالة من ٨٩ص٥١.

<sup>(9) .</sup> مدرالخار، كمان الحوالة عن ٨، ص١١.

<sup>(10)</sup> كدرالخار كماب الحوالة من ٨ م ١٢٠.

<sup>(11)</sup> الفتاوي، تصندية ، كما ب الحوالمة ، الباب الثاني في تقتيم الحوالمة ، ج سوم ٢٩٧.

مسئلہ ۱۱۰ میل پر دین غیر میعادی ہے لیٹی فورا واجب الاداہے اس کا حوالہ کر دیا تو مختال علیہ پر فورا ادا کرنا واجب ہوں کے اور محیل پر دین میعادی ہے مثلاً ایک سمال کی میعاد ہے اس کا حوالہ کیا اور مختال علیہ کے لیے بھی ایک سمال کی میعاد ہو کئی اور اس صورت میں اگر حوالہ کے اندر میعاد کا ذکر نہ ہوا جب بھی میعاد ہو جاتی ہے اگر چہ کفالت میں حوالہ بعادی ہو جاتی ہے اگر چہ کفالت میں حوالہ بعادی ہو جاتی ہے اگر چہ کفالت میں میعاد کا ذکر نہ ہو۔ (12)

سئلہ ۱۱۴ محیل پر میعادی و بن تھا اُس کا حوالہ کر دیا اور محیل مرکبیا تو مخال علیہ پر اب بھی میعادی ہے محیل کے مرنے ہے میعاد ساقط نہ ہوگی اور مخال علیہ مرکبیا تو میعاد جاتی رہی اگر چہ محیل زندہ ہو۔ ہاں اگر مخال علیہ مفلس مرا پچھ زیان نے بیں چھوڑ اتو محیل کی طرف و بین رجوع کر ایگا اور وہ میعاد بھی ہوگی جو پہلے تھی۔ (13)

مسئلہ 10: محیل پر ذین غیر میعادی تھا مثلاً قرض اس کا حوالہ کیا اور مختال علینہ نے کوئی میعاد حوالہ میں ذکر کی تو بیہ میعادی ہو گیا اندرون میعاد مطالبہ نہیں ہوسکتا گر مختال علیہ اگر نادار ہو کر مرا پھر محیل کی طرف ذین رجوع کریگا اور فیرمیعادی ہوگا۔ (14)

مسئلہ ۱۱: زید کے بزاررو پے عمرو پر واجب الا داجیں اور عمر و کے بکر پر ہزار روپے واجب الا واجیں عمرو نے زید کو کر پر حوالہ کر دیا کہ تمصارے ذمہ جو میرے روپ واجب الا داجیں وہ زید کو اداکر دویہ حوالہ سیحے ہے گھر اگر زید نے بکر کو مثانا ایک سال کی میعاد دے دی تو عمر و بکر سے اپنا روپیہ وصول نہیں کرسکتا اور اگر میعاد دیئے کے بعد زید نے بکر کو حوالہ کی رقم ہے بری کر دیا تو عمر واپنا ذین بکر سے وصول کرسکتا ہے۔ (15)

مسئلہ کا: زید کے عمرہ پر ہزار روپ واجب الادا ہیں اور زید نے اپنے دائن کو عمرہ پر حوالہ کر دیا کہ ایک سال مماعرہ اُس کوروپ دے دے مرزید نے خود سال کے اندر دین ادا کر دیا تو عمرہ سے اپنے روپ ابھی وصول کرسکتا ہے۔ (16)

مسكد ١٨: نابالغ كاكسى كے ذمدة ين تھا أس نے حوالدكر ديا اور اس ميں كوئى ميعادمقرر ہوئى أس نابالغ كے باپ

<sup>(12)</sup> الرجع السابق عمل ۲۹۸.

<sup>(13)</sup>الرجع السابق.

<sup>(14)</sup> لمرجع السابق.

<sup>(15)</sup> الفتادي الخامية ، كتاب الكفالية والحوالية ،مسائل الحوالية ،ج٢، ١٥٩٠.

<sup>(16)</sup> الفتاوى الصندية ، كمّاب الحوالمة ، الباب الثّاني في تعتيم الحوالمة ، ج ٣٠٨م ٢٩٨.

یا وصی نے حوالہ قبول کرلیا بینا جائز ہے یعنی جبکہ نابالغ کو وہ دین میراث میں ملا ہوادر اگر باپ یا وسی نے اس نابالغ کے لیے کوئی عقد کیا ہواس کا ذین ہوتو اس میں میعاد مقرر کرنا جائز ہے۔ (17)

مسکنہ 19: حوالہ کا روبیہ جب تک مختال علیہ اوانہ کر لے محیل سے وصول نہیں کرسکتا اور اگر مختال لہ نے مختال علیہ کو قید کرا دیا تو سے میل کو قید کراسکتا ہے۔ (18)

مسئلہ ۲۰: عن ال عليہ في من ال له (ليني قرض دينے والے) كوادا كرديا يا مختال له في متال عليه كو بهه كرديا (ليعنى قرض دينے والے) كوادا كرديا يا مختال له في متال له مركميا اور مختال عليه أس كا وارث ہے تو محل سے وصول كرسكتا ہے اور اگر مختال كه في مختال عليه كو ة ين سے برى كر ديا (قرض معاف كرديا) برى بو كيا اور محيل سے وصول نہيں كرسكتا۔ اور اگر مختال له في ميد يا كہ بيں كر شكتا۔ اور اگر مختال له في ميد يا كہ بيں كر يا تر محادے ليے جھوڑ ديا تو محيل سے وصول كرسكتا ہے۔ (19)

<sup>(17)</sup> الرجع السابق.

<sup>(18)</sup> امرجع رسابق.

<sup>(19)</sup> اغتادي الصندية ، كمانب الحوالة ، الباب الثاني في تقتيم الحوالة ، ج سيم ٢٩٨.

<sup>(20)</sup> الفتادي الخامية ، كماب الكفالة والجوالة ،مسائل الحوالة مج ٢، ٩٥٠.

<sup>(21)</sup> اغتادي العندية ، كتاب الحوالية ،الباب الثاني في تقسيم الحوالية ،ج ١٩٩٣.

ون مليه كيل مي سورو ي وصول كرسكتا هــــ (21)

ں ہیں۔ مسکلہ ۲۳: حوالہ مقیدہ کی دوصور تیں ہیں ایک بیر کر محیل کا ڈین مختال علیہ کے ذمہ ہے اُس ڈین کے ساتھ حوالہ کو الله المرامي ميد كه محتال عليه (البيئة قرض كي اواليكي جس كے ذھے ڈال دے وہ محتال عليہ ہے) كے باس ميل (البيخ قرض كى ادائيكى ووسرے كے ذمے ڈالنے والا يعنى مقروض) كى عين شے ہے أس سے مقيد كيا مثلاً محيل نے ہیں۔ اس کے پاس روپ وغیرہ کوئی چیز امانت رکھی ہے یا اُس نے محیل کی کوئی چیز غصب کر لی ہے اس نے حوالہ میں میہ ذکر ، به به بنت یا غصب کے روپے سے مختال علیہ ذین ادا کر دیے۔حوالہ مقیدہ کا تھم بیہ ہے کہ محیل اپٹا ڈین یا اہ نت یا مغموب شے (غصب کی تئی چیز)حوالہ کے بعد مختال علیہ سے نہیں نے سکتا اور اگر اُس نے محیل کو دے دیا تو ضامن ے اُس کواپنے پاس سے وینا پڑے گا اور اس صورت میں کے کیل نے اپنا مال اُس سے دصول کرلیہ اور مختال لہ (قرض ریے وال ) نے بھی بر بنا کے حوالہ اس سے وصول کیا مختال علیہ محیل سے بیرقم لے سکتا ہے۔ (22)

مسئلہ ۲۲: حوالہ مقید بدامانت نھا اور وہ امانت اس کے پاس سے ضائع ہوگئی حوالہ بھی باطل ہو گیا محال علیہ بری ہو گیا اور ذین محیل کے ذمہ لوٹ آیا اور اگر حوالہ میں مغصوب کی قید تھی یعنی مخال علیہ نے محیل کی چیز غصب کی ہے اُس ہے ذین وصول کرنے کوحوالہ کمیا اور مغصوب شے غاصب کے پاس سے ہلاک ہوگئ حوالہ بدستنور ہاتی ہے اب بھی مختال 

مسکلہ ۲۵: حوالہ مقید بدئرین یا مقید بعین تھا اور محیل مر گیا اور اُس پر اس دین کے علاوہ اور دیون بھی ہیں مکرسوا 'ں دین کے جومخال علیہ کے ذمہہ ہے یا اُس نمین کے جومخال علیہ کے پاس ہےکوئی چیز نہیں چھوڑی تو وہ ڈین یا عین تنہا مثال لہ کے لیے مخصوص نہ ہو گا بلکہ دیگر قرض خواہ بھی اُس میں حقدار ہیں سب پر بقدر حصہ رسد ( لیعنی جتنا جتنا حصے میں آئے اُس کے مطابق ) تقسیم ہوگا۔ (24)

مسکلہ ۲۲: حوالہ مقید بود بعث تھا محیل بیار ہو گیا اور مختال علیہ سننے ود بعث مختال لہ کو و ہے وی اس سے بعد محیل کا نقال ہو گیا اور اس کے ذمہ دیگر دیون (قرض) بھی ہیں امین سے دوسرے قرض خواہ تا وان نہیں لے سکتے مگر ودیعت تہا تخال لہ کونہیں ہے گی بلکہ دومرے قرض خواہ بھی اُس میں شریک ہوں گے اور اگر مختال علیہ کے پاس ودیعت نہیں

<sup>(22)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الحوالمة ، الباب الثّاني في تعتيم الحوالية من ٣٩٩.

<sup>(23)</sup> الدرالخار، كرب الحوالة ، ج ٨،٩ ١٥.

<sup>(24)</sup> اعتادي العندية ، كرب لحوالة ، الباب الثاني في تغتيم الحوالة ، ج ٣٠٠ ص.

والدراعظار، كماب الحوالة من ٨ من ١٨.

ہے بلکہ میں کا 'س کے ذمہ ذین ہے اور حوالہ اس ذین کے ساتھ مقید کیا تھا اور مختال علیہ کے ادا کرنے ہے پہلے میل بیار ہو گیا اب مختال علیہ نے مختال لہ کو ادا کر دیا اور محیل مر گیا اور اُس کے ذمہ دیگر دیون بھی ہیں ادر اُس دین کے علاوہ جو مخال عدیہ کے ذمہ تھا محیل نے کوئی تر کہ نیں چھوڑا تو مخال لہ جو وصول کر چکا وہ تنہا اُس کا ہے دیگرغر ما اس میں شریک

مسكله ٢٠: حواله مقيد بدامانت تفااور محتال عليد في امانت سه دّين تبين اداكيا بلكه إين روب دّين من دياور امانت كروي اين ياس ركه ليتويدة بن اداكرنا تبرع تبين قرار بإئ كا-(26)

مسکلہ ۲۸: حوالہ مقید بہتمن تھا یعنی محیل نے مخال علیہ کے ہاتھ کوئی چیز کتے کی تھی جس کا تمن باقی تھا اس مشتری پر ا ہے ةین كا حواله كرديا كه مختال له تمن وصول كڑے محرمتنزى نے نسيار رويت ، خيار شرط كى وجہ سے زيج كسنح كردى يا خيار عیب کی وجہ سے قبل تبضہ کئے کی یا بعد قبضہ قضائے قاضی سے سے جو کی یا مبیع قبل قبضہ ہلاک ہوگئی اِن سب صورتوں میں مشتری کے ذمہ تمن باتی نہ رہا جب بھی حوالہ بدستور باتی ہے۔ ادر اگر جیج میں کوئی دوسرا حقدار نکلایا ظاہر ہوا کہ جیج غلام نہیں ہے بلکہ مُر (آزاد) ہے یا ذین کے ساتھ حوالہ کو مقید کیا تھا اور اُس کا کوئی مستحق ظاہر ہوا تو ان صورتوں میں حوالیہ

مسكه ٢٩: ايك مخص نے كوئى چيز خربدى اور باكع كوشن وصول كرنے كے ليے كى مخص پرحوالد كرديا چرمشترى نے مبیع میں کوئی عیب یا یا اور قاضی کے تھم سے بائع کوواپس کردی تومشتری بائع سے تمن واپس نہیں لے سکتا جبکہ بالع بیہ كہتا ہوكہ ميں نے ثمن وصول جبيں كيا ہے ہاں بائع أس مختال عليه پرحواله كروے گا۔ (28)

مسئد • ٣٠: ایک شخص پر دّین ہے دومرااس کا گفیل (ضامن) ہے کفیل نے طالب کوایک تیسرے مخفس پرحوالہ کر دیا اُس نے قبول کر لیا اصیل ( یعنی جس پر مطالبہ ہے)و کفیل دونوں بری ہو گئے اور محال علیہ مفلس ( نادارو مختاج) مراتواصیل وکفیل دونوں کی طرف معاملہ لوٹے گا۔(29)

<sup>(25)</sup> الفتاوي المعندية ، كتاب الحوالية ، الباب الثاني في تغتيم الحوالية من سوم ٠٠ ساه

<sup>(26)</sup> امرجع اسابق.

<sup>(27)</sup> انفتاوي معندية ، كترب الحوالة ، الباب الثاني في تنتيم الحوالة ،ج ١٠٠٠ سام

<sup>(28)</sup> العدّوى الخامية ، كمّاب الكفالية والحوالية ،مسائل الحوالية ، خ٢٠ من ١٨٠.

<sup>(29)</sup> الفتاوي الصندية ، كترب الحوالية والباب الثاني في تقتيم الحوالية من سوم الوالية وسوم المساه والفتاوي، لخامية ، كماب الكفالة والحوالة مسائل الحوالة ، ج٢، ٩ ١٨.

را ایک فضی پر حوالہ کیا کہ وہ اپنے مکان کے ٹمن سے دّین ادا کر بگا مختال علیہ اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ سئلہ اسالہ اس الرے البتہ جب مکان نیچ کر بگا تو دّین ادا کرنے پر مجبود کیا جائے گا۔ (30) کہ مربی کا تا ایک شخص کے ہاتھ کوئی چیز نیچ کی اور بیشرط کر دی کہ بائع اپنے قرض خواہ کومشتری پر حوالہ کر دے گا

کہ گھر نگا اور دیں اور کی جاتھ کوئی چیز نیچ کی اور بیشرط کر دی کہ بائع اپنے قرض خواہ کو مشتری پر حوالہ کر دے گا مسکلہ ۱۳۲ ایک شخص کے ہاتھ کوئی چیز نیچ کی اور بیشرط کر دی کہ بائع اپنے قرض خواہ کو مشتری شمن کا کسی اور پر حوالہ کر دے کہن سے زین اوا کرے بیزیج فاسد ہے اور حوالہ بھی باطل اور اگر بیشرط کی ہے کہ مشتری شمن کا کسی اور پر حوالہ کر دے کاب بی سیج ہے اور حوالہ بھی سیجے ۔ (31)

گاہا تا ہے۔ اس میں اگر مختال علیہ نے ڈین ادا کر دیا تو اُسے اختیار ہے مختال لہ سے دالیس لے یا تحیل مسئلہ ۳۳؛ حوالہ فاسدہ میں اگر مختال علیہ نے ڈین ادا کر دیا تو اُسے اختیار ہے مختال لہ سے دالی ہو ہے۔ مسئلہ ہے دالی کی اجازت نہ دی ہو ہے۔ مول کرے مثلاً ہے دوالہ کہ میل کے مکان کوئیج کر کے تمن سے ذین ادا کر دیگا اور مجیل نے اس کی اجازت نہ دی ہو ہے۔

ور برا اور میں اور میں اور میں اور بیشرط ہوگئی کہ اصل بری ہے بیہ حقیقت میں حوالہ ہے اور الدین سے میں اور کا اور میں کہ اصل بری ہے بیہ حقیقت میں حوالہ ہے اور الدین بیشرط قرار پائی کہ اصل ہے بھی مطالبہ کر بگا تو بیہ کفالت ہے دائن نے مدیون پر کسی کوحوالہ کر دیا اور مختال لہ کا دائن پر دین نہیں ہے بیہ حقیقت میں وکالت ہے حوالہ نہیں۔ ایک شخص نے دوسرے کوکسی پر حوالہ کر دیا کہ اس سے است دائن پر دین نہیں ہے بیٹ خصل نے دوسرے کوکسی پر حوالہ کر دیا کہ اس سے است من نالہ لے لینا اور مختال علیہ نے قبول کر لیا گر حقیقت میں نہ مجل کا مختال علیہ پر پچھے ہے نہ مختال لہ کا محیل پر تو مختال علیہ من ناد احسان ہیں۔ (33)

سئلہ ۱۳۵۵ آڑھت (وہ مکان یا دُکان جہال سوداگروں کا مال کمیشن لیکر بیچا جاتا ہے) میں غلہ وغیرہ ہرفتم کی چیز مسئلہ ۱۳۵۵ آڑھت والے سے خریدتے ہیں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خریدار بیخ والے لاکر جع کر دیتے ہیں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خریدار سے ابھی دام وصول نہیں ہوئے اور بیخ والے اپنے وطن کو واپس جانا چاہتے ہیں آڑھت والے اپنے پاس سے وام دے دیتے ہیں فریدار سے وصول ہوگا تو رکھ لیس کے یہاں اگر چہ بظاہر حوالہ نہیں گر اس کوحوالہ ہی کے تم میں سجھنا جا پینی بائع نے آڑھتی (کمیشن ایجنٹ) سے قرض لیا اور مشتری پرحوالہ کر دیا کہ اُس سے وصول کر لے لہذا اگر آڑھتی جا بیٹی بائع نے آڑھتی (کمیشن ایجنٹ) سے قرض لیا اور مشتری پرحوالہ کر دیا کہ اُس سے وصول کر لے لہذا اگر آڑھتی کو بیٹی بائع نے آئیں وصول کر سے دین وصول نہ ہو سے کہ دیں وصول کر سے دین وصول کر سے دین وصول کر سے دین وصول کر دین وصول کر سے دانوں کے دین وصول کر سے دین وصول کر سے دین وصول کے دین وصول کر سے دور سے دین وصول کر سے دین وص

<sup>(30)</sup> الفتاوى الصندية اكتاب الحوالة والباب الثاني في تعتبم الحوالة وي المسام الموالة والمسام الموالة

<sup>(31)</sup> امدر الخاروردامحتار، كتاب الحوالية بمطلب: في حوالية الغازى... إلخ من ١٩٠٨.

<sup>(32)</sup> الدر لخمار، كماب الحوالية ، ج ٨ بص ١٩.

<sup>(33)</sup> اغتادی لهندیة ، کتاب الحوالیة ،مسائل ثنی مج ۱۳۰۵ م

<sup>(34)</sup> لفتاوي الصندية الآب الحوالية السائل شيء جسابس ٥٠ سو

مسئلہ ٢ ١٠ مديون نے وائن كوكسى پرحوالدكر ديا ال شرط پركد مخال لد (يعنى قرض دينے والا) كو خيار حاصل ب يہ حوالہ جو رہ اللہ كو نافذ كرے مخال عليه (مقروض قرض كى ادائيگل جس كے بردكر ك وہ عنال عليه (مقروض قرض كى ادائيگل جس كے بردكر ك وہ عنال عليه بيال عليه بيال عليه بيال جن مقروض كى ادائيگل جس كے بردكر نے والا يعنى مقروض ك وادائيگل دومرے كے بردكر نے والا يعنى مقروض ك وصول كرے يا خود محيل (اينے قرض كى ادائيگل دومرے كے بردوكر نے والا يعنى مقروض كى وصول كرے يو والد كيا كر مخال لہ جب چاہے كيل پر دجوع كرے بيد والد بھى جائز ہے ادر اُسے اختيار ہے جس سے چاہے وصول كرے دوصول كرے دور 35)

، مسکنہ کے سا: عقد حوالہ میں میعاد نہیں ہوسکتی ہاں جس قرین کا حوالہ ہواُس کے لیے میعاد ہوسکتی ہے بعنی انتقال قرین ( قرض کی منتقلی ) تو ابھی ہو گیا مگر مطالبہ میعاد پر ہوگا۔ (36)

مسئلہ ١٣٨، بُنڈى بھى حوالہ بى كى ايك قتم ہے اس كى صورت بيہ كہ كتاج كوروپيد بطور قرض ديتے ہيں كه وہ اس كو ووسر ہے شہر ميں اوا كر وے كا يا اس كى دوست يا عزيز كو دوسر ہے شہر ميں دے دے كا مشافا اُس تاجر كى دوسر ہے شہر ميں دوكان ہے وہاں كلے دے كا اس كو يا اس كے عزيز كو وہاں قرض كا روپيہ وصول ہو ج ئے گا۔ قرض كے طور پر دينے ہے مقصود بيہ ہے كہ اگر امانت كہ كر ديتا ہے تو وہى روپيہ بعينداً س كو بہنچا يا جائے گا اور ہوسكتا ہے كہ راسته ميں ض كع ہو چ ئے اور دينے والے كا نقصان ہو كيوں كہ امانت ميں تا وال نہيں ليا جا سكتا اس نفع كى خاطر قرض ديتا ہے لہذا ير كو وہ كے مورد كى ہو چ ئے اور دينے والے كا نقصان ہو كيوں كہ امانت ميں تا وال نہيں ليا جا سكتا اس نفع كى خاطر قرض ديتا ہے لہذا ير كر وہ تے كہ قرض ہے ايك نفع حاصل كرتا ہے۔ اور اگر قرض ميں دوسرى جگہ دينے كى شرط نہ ہو مثنا اس كا قرض اُس كے ذری ہو جو دنہيں ہے كہ افلاں جگہ كے ليے حوالہ كلے دواس نے لكھ ديا بيٹا جائز نہيں۔ بنڈى كى بيصورت بھى ہے كہ دوكاندار دوسرے شہر ميں مال نينے جاتا ہے اگر ساتھ ميں روپيہ لے جاتا ہے تو ضائع ہونے كا انديشنے يا اس وقت روپيہ موجو دنہيں ہے وہاں مال خريد كر كر مؤل كا كور تا ہے اگر ساتھ ميں روپيہ ميادى ہوتى ہو دوسرے شہر ميں مال خوت مقرر ہوتا ہے اگر ساتھ ميں روپيہ ميادى ہوتى ہو دوسرے نواس مال خريد كر مؤل كا كور وہ اللہ ميں مورد ہوتا ہے اگر ماتھ ميں مورد كر اس ميں مورد كر اس مال خريد كر مؤل كا كور ہوتا ہے اگر ساتھ ميں مورد كر اس ميں مورد كر اس مال خريد كر مؤل كا كور ہوتا ہے اگر ساتھ ميں مورد كر اس مياں كا وقت مقرر ہوتا ہے ) اور بھی غير ميعادى بھی موتی ہے مگر اس ميں صورى ايك مقر مورد كر اس ميان كر مؤل كے دو اس كا حرام ہوئے ميں كيا شہر ہوتا ہے ) اور بھی غير ميعادى بھی موتی ہے مگر اس ميں مورد كر ايك مؤل ميان كر مؤل ميان كر مؤل كے دو اللہ ميان كر مؤل كے دو اللہ كورد كر اللہ كر مؤل كر مؤل كے دو كر مؤل كے دو اللہ كورد كر مؤل كورد كر مؤل كے دو اللہ كر مؤل كے دو كر مؤل كورد كر مؤل كے دو كر مؤ

مسكد ٩٣: محيل محدّ أن لدكا وكيل بن كرحواله كاروبيدوصول كرمّا جامتاً ہے بيري اگر محتال عليه است دينے سے انكار كر سے تو دينے سے انكار كر سے يو محين بير مجبود تبين كيا جاسكتا۔ (37)

#### 多多多多多

<sup>(35)</sup> افتاوی لھندیة ، کتاب الحوالة ،مسائل شتی،ج ۱۹۹۳ م

<sup>(36)</sup> الدر مختار، كتاب الحوالة من ٨٠٠٠٠

<sup>(37)</sup> لدرالخار، كماب الحوالة من ٨٥٠ ٢٢.

نشرج بها و نشوی بیعت (حمد دواز دیم)

## قضا كابيان

الله عزوجل فرما تاہے: .

(إِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوُرْ لَاَ فِيئِهَا هُلَى قَنُوْرٌ يَّحُكُمُ مِهَا النَّبِيتُونَ) (1) ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت ونور ہے اُس کے موافق انبیاء کم کرتے رہے۔

پيرفر ما يا:

وَمَنْ لَّمْ يَخُكُمْ مِمَا النَّوْلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴿٣٣﴾ (2)

جولوگ خدا کے اُتارے ہوئے پر حکم نہ کریں وہ کا فریس ۔

چرفر، یا:

وَمَنْ لَّمْ يَعْكُمْ مِمَا آثْرَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ ٥٠﴾ (3)

جولوگ خدا کے اُتارے ہوئے پر حکم نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

*چرفر*مایا:

وَمَنْ لَّمْ يَغُكُّمُ مِمَا آنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ ٢٠﴾ (4)

جولوگ خدا کے اُتارے ہوئے کے موافق تھم نہ کریں وہ فاس بیں۔

يھرفر مايا:

(وَ أَنِ احُكُمُ بَيْنَهُمْ مِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمْ وَاحَذَرُهُمْ أَنَ يَّفْتِنُوْكَ عَنُ بَعْضِ مَا

(1) پلاءالمائدة:٣٣.

اس آیت کے تحت مضر شہیر مولانا سید محد تھیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ ارشاد فرمائے ہیں کہ توریت کے مطابق انبیاء کا عظم دینا جو س تیت میں مذکور ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سے پہلی شریعتوں کے جواحکام اللہ اور رسول نے بیان فرمائے ہوں اور ان کے ہمیں ترک کا حکم نددیا ہومنموخ نہ کئے تھے ہوں وہ ہم پر لازم ہوتے ہیں۔ (جمل وابوالسعود)

- (2) پ٧،المائدة:١٠٣٩,
- (3) پ١،١لي ندة: ٢٥٠.
- (4) پ١٠٠١لما كدة: ٧٧٠.

اَنْزَلَ النَّهُ اِلَيُكَ فَإِنْ تَوَلَّوُ افَاعْلَمُ أَثَمَّا يُرِيْلُ اللَّهُ أَنْ يُصِيِّبَهُمُ بِبَغْضِ ذُنُوْ بِهِمْ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفْسِقُوْنَ﴿٩٩﴾)(5)

تم تھم کرواُن کے مابین اُس کے موافق جوخدانے نازل کیا اوراُ کلی خواہشوں کی بیروی نہ کرواوراُن سے بیچے رہو کے کہیں شمصیں فتنہ میں نہ ڈال دیں بعض اُن چیزوں سے جو خدانے تمصاری طرف اُتاری اور اگر وہ اعراض کریں تو جان لو کہ خدا اُئے بعض عن ہوں کی سزا اُن کو پہنچانا چاہتا ہے اور بیٹک بہت ہے لوگ فاسق ہیں کیا وہ لوگ جاہیت کا تقلم جاہتے ہیں اور اللہ (عزوجل) سے بڑھ کریقین والول کے لیے کون تھم دینے والا ہے۔

(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِلُوا فِي الفُسِهِمْ حَرَجًا يْمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّهُوا لَسُلِّيمًا ﴿٥٠﴾)(6)

تمھارے رب کی قشم وہ مومن نہ ہوں گے جب تک تم کو تھم نہ بنا کیں اُس چیز میں جس میں اُن کے مابین اختلاف ہے پھر جو پھھتم نے نیصلہ کر دیا اُس سے اپنے دل میں تنگی نہ یا نمیں اور اُسے بورے طور پرتسلیم نہ کریں۔ اور فرما تاہے:

(إِنَّا آنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ مِمَا آرْبكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِّلْخَآثِينِيْنَ خَصِيمًا ﴿١٠٠﴾) (7)

ہم نے تھ ری طرف حق کے ساتھ کتاب أتاري تا كه لوگوں كے درميان أس كے ساتھ فيصله كرو جوخدا نے شمصيں وکھایا اور خیانت کرنے والوں کے لیے جھکڑا نہ کرو۔

#### 多多多多多

### احاديث

عدیث ا: امام احمد بن صبل نے ابوذ روضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہتے ہیں کہ رسول التد صلی اللہ تعالی علیہ ہلم نے مجھ سے فرمایا کہ چھودن بعدتم سے جو پچھ کہا جائے اُسے اپنے ذہن میں رکھنا ساتویں دن بیرارشادفر ، یا کہ میں تم وہلم نے مجھ سے فرمایا کہ چھودان بعدتم سے جو پچھ کہا جائے اُسے اپنے ذہن میں رکھنا ساتویں دن بیرارشادفر ، یا کہ میں تم ، کورمیت کرتا ہوں کہ 1- باطن و ظاہر میں اللہ تعالیٰ سے ڈریتے رہنا اور 2- جب تم سے کوئی برا کام ہوج ئے تو نیکی کرنا اور 3- کسی سے کوئی چیز طلب نہ کرنا اگر چیم محصارا کوڑا (چا بک) گرجائے لینی تم سواری پر ہواور کوڑا گرجائے تو بیجی کسی ے نہ کہنا کہ اُٹھادے 4-کسی کی امانت اپنے پاس نہ رکھنا اور 5- دوشخصوں کے مابین فیصلہ نہ کرنا۔(1)

(1) . لمند، سامام أحمد بن صنبل محديث ابي ذرالغفاري ، الحديث :۲۱۲۳ م ۱۳۹۳ ، ج ۸ ،ص ٢ ساد . (1)

تاضی بنا کو یا بغیر چھری کے ذریح ہوتا ہے:

معرت سبِّدُ نا ابو ہریرہ رقبی الله تعالی عند سے مردی ہے کہ خاصم النمر سلبنین ، رَثَمَةٌ لِلْعَلَمِنِين صلی الله تعالی عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا: "عهدة تضاجس كے سپردكيا عميا يا جھے لوگوں كے درميان فيملدكرنے والا بنايا حميا سے بغير حميري كے ذريح كيا حميہ"

( جامع الترخري؛ الواب الأحكام، باب ما جاء كن رسول الله مني المينية في القاضى، الحديث: ١٥ ١٣،٥ م ٥٨٥؛ )

#### ترر<u>ح</u> حدیث:

جعرت سيّدُ نا امام خطالي عَلَيْهِ رَخْمَهُ اللهِ الْكَالِي (متوفى ٨٨ ١٥هـ)اس حديث ياك كي وضاحت بيس فرمات بيس: "اس كامعن بيه ب كه چھری کے ماتھ ذرج کرنے سے روح لیکنے کی تکلیف جلدی تتم ہونے کی وجہ ست ذبیر کوسکون ملتا ہے لیکن جب اسے چھری کے بغیر ذرج کیا جائے توبیاس کے لئے زیادہ تکلیف وہ ہے۔"

ایک تول کے مطابق ظاہری عرف وعادت میں چھری کے ساتھ ذیج کیا جاتا ہے گر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسم نے ظاہری عادت سے جث كرددمرامعنى مرادلياتا كدمعلوم جوجائے كه اس تول سے آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى مراداس كے دين كى بلاكت كا خوف ب نه که بدن کی ہلاکت کا۔اس کے علاوہ اوراخفالات مجی ہوسکتے ہیں لیکن ہراعتبارے اس سے مرادیہ ہے کہ قاضی نے عہد ہ تف قبول کر کے خود کو لیکی مشقت کے لئے پیش کر دیا ہے کہ جے عاد تا ہر داشت نہیں کیا جاتا اور اس کی وجہ سے وہ عذاب جبار وغضب قہرر کامستحق ہوجاتا ہ- ای وجہ سے اسمان ف کرام رحمهُم الله استالام نے اس سے انتہائی نفرت کی۔ تیزعبدہ تضا قبول ندکرنے والے کو فاس قر نہیں وید ج الح كا أكر چداس پرسيذ مددارى قبول كرنالازم جوجائے كيونكه اس كى عذر خواجى كفس اس انديشركى وجدے ہے كه اس عهده كو قبول كرنے والا اکثر بے شار ہلاکتوں اور نتنوں کا شکار ہوجا تا ہے۔

### صديث ٢: امام احمه و ابن ماجه اور بيبيق شعب الايمان مين عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سے راوي كه رسول

#### قاضی 3 طرح کے ہیں:

سرکار وال عُبار، ہم بے کسوں کے مدو گارصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد قرمایا: ''قاضی (فیصلہ کرنے والے)3 طرح کے بیں: ایک جنت میں ہے اور دوجہنم میں (۱) جنت میں وہ ہے جس نے حق جان کراس کے مطابق فیصلہ کیا (۲) جس نے حق جانے ہوئے فیصلے میں ظلم کیا وہ جہنم میں ہے اور (۳) جس نے نہ جانے ہوئے لوگوں میں فیصلہ کیا وہ بھی جہنم میں ہے۔''

(سنن افي دادد، كمّاب القمناكَ، باب في القاضي يخطي، احديث: ٢٥٧٣ م ١٣٨٨)

سیّدہ م، أو بعثم صلی المتد تعالی علیه وآله وسلم كافر مان عالیتان ب: ''قاضی 3 فتم كے جیں : دوجہم میں اور ایک جنت میں : (1) جس نے فل كوج نئے ہوئے ناحل فيصله كياوه جہنم ميں ہے (۴) جس نے نہ جانے ہوئے لوگوں كے حقوق ضائع كرد ہے وہ جہنم ميں ہے اور (٣) جس نے حق كے مطابق فيصله كياوه جنت ميں ہے۔''

(ج مع الترفدي، ابواب الاحكام، باب ماجاء عن رسول الله مل القاضي، الحديث: ۱۳۲۲، ص ۵۸۵ ، بعفير تلمين) سيّدُ نا عبدا ملّد بن عمر رّفِي اللهُ عَنْهُمَا كا عبدهٔ قضا قبول نه كرنا:

# ریہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرمایا: جو شخص لوگوں کے مابین تھم ( یعنی فیصلہ ) کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے

س نے مدر وانصاف سے فیصلہ کیا تو میراس لائل ہے کہ برابری کی بنیاد پر تضا (کے شر) کا بدلہ ہوجائے ۔ میں اس کے بعد کس چیز کی مید كرول؟'' (جامع ،سر مذى ، ابواب الاحكام؛ ما جاء كن رسول القدمان الآيم في القاضي، الحديث: ١٣٢٢، ص ١٤٨٣) \* بروز قیامت قاضی کی تمنا:

رسول أكرم، شاو بني آوم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كا فريان ذيشان ہے: " قيامت كے دن عادل قاضى پرالي محفزيّ آئے گركه وہ تمنا كرے كاكہ كاش! وہ وو خصول كے درميان مجمى ايك مجود كالبحى فيصله نه كرتا\_"

(المستدللامام احمد بن طبل مند السيرة عائشة ، الحديث: ٢٣٥١٨، ج٩٩ ص٥٦١)

حضور نبی رحمت شفیع است صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: " قیامت کے دن عادل قاضی کوبد یا جائے گا ہس وہ هذ ت حساب کی وجہ سے تمثّا کرے گا کہ کاش!اس نے اپنی زندگی میں بھی و دبندوں کے درمیان بھی فیصلہ ندکیر ہوتا۔''

(الاحسان بترتيب سيح ابن حبان، كمّاب القعنائ، الحديث: ٥٠٣٣، ٢٥٠٩)

#### مديث ياك كي وضاحت:

تخر أواد تغر أودنول لكھنے كے ابتبار سے قريب قريب بين، شاير ان ميں سے ايك ميں اشتباه كى وجہ سے تعطى واقع ہوئى ليكن مذكور ومؤقف اختیار کرے کی کوئی حاجت نہیں کیونکہ معنی دونو ل صورتول میں مسیح ہے،ان دونول کے الگ الگ ردایت ہوئے سے کون کی چیز مانع ہے؟ رد یخشر حکمرانول کی حالت:

حضور نبي كريم، زءُ وف رُحيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كا فرمانِ عاليتان ٢٠٠٠ جومطمانوں كے كسى معاليے كا و لي ( يعني زمد دار ) بنا اسے تیامت کے دن لہ یاجائے گا بہال تک کہ اُسے جہنم کے ایک بل پر کھڑا کرویا جائے گا، اگروہ نیکی کرنے والہ ہو تونب ت پاجائے گا اور اگر برانی کرنے دولا ہوا تو بن اس ہے بعص جائے گا اور وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہے کا جبکہ جہم سیاہ اور تاریک ہے۔' ا ( الجم الكبير؛ الحديث: ١٣١٩، ج ٢ إص ٣٩° نهجا" بدله ' تنبي وز'')

مركاء مدينه، قزار قلب وسينه صلى الله تعالى عليه وآله وملم سنة ارشاد فرمايا: "جوفض 10 يا ال سنة زياده لوگوں كے كى معاسفة كا دلى بنوه بروز تو مت بارگاہ الی میں اس طوح آئے گا کہ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے، اے (اس عذاب سے)، س کی نکل چیزائے گی باس کا گناہ اُسے مزید جکڑ لے گا،اس (سرداری وولایت) کی ابتدا ملامت، درمیان ندامت اورائتیں روزمحشر کاعد ب ہے۔'' (المسندللامام احمد بن عنبل، مسنداني امامية الباهلي، الحديث: ٣٢٣ ١٣، ج٨،٥ ٥٠٠٠". وثقة 'بديه' اوبقه')

بيارے آتا ، كى مدنى مصطفى صلى الله تع لى عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا: "اے ابو ذرا بيس تھے كزور ديكھا ہوں اور تيرے سے وى پندكرتا ہول جوا پنے لئے پیند کرتا ہوں ،تم نہ تو ووآ دمیوں پر امیر بنتا اور نہ بی بیتیم کے مال کا والی بنتا۔''

( سيج مسلم، كمّاب الإمارة ، بأب كراهية الإمارة بغير ضرورة ، الحديث: ٢٤٢٠، ص ١٠٠٥) \_\_

گا کہ فرشتہ اُس کی گدی (گرون کا پچھلا حصہ) کپڑے ہوگا پھروہ فرشتہ اپنا سرآسان کی طرف اُٹھائے گا (اس انتظار میں کہ اس کے لیے کی حکم ہوتا ہے) اگر میسیم ہوگا کہ ڈال دے تو ایسے گڑھے میں ڈالے گا کہ جالیس برس تک گرتا ہی رہے گا یعنی ج میں برس میں تہ تک پہنچے گا۔(2)

حديث سا: امام احمد ام المونين صديقة رضى الله تعالى عنها سے راوى كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا

شہنشاہ مدینہ تر یقلب و سینسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اے عبدالرحمن بن سمرہ! امارت کا سوال ندکرو، کیونکہ اگر وہ تھے بغیر ، نتے دک منی تو اس پر تیری مدد کی جائے گی اور اگر مانگنے پروی مئی تو تھے اس کے پردکردیا جائے گا۔''

( منجح البخاري، كمّاب كفارات الايمان، باب الكفارة قبل الحنط وبعده الحديث: ٢٢٢ م ٢٢٣)

تا جدار رسالت، شبنت و تبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و کلم کا فرمانِ عالیتان ہے: ''جس نے منصب قضا کی خواہش کی اور اس کے لئے سفارش لا یا تو وہ اپنے نفس کے سپر دکر و یا جائے گا اور جسے زبروی قاضی بنایا عمیا تو اللہ غز وَجَلَّ اس پر ایک فرشتہ مقرر فر ، دیتا ہے جو اسے راو راست پر چلہ تا ہے۔'' (جامع التر مذی ، ابواب الا دکام ، باب ما جاء من رسول اللہ می تھی ہی القاضی ، الحدیث : ۱۳۲۳ می ۱۷۵۵) صفور نبی کیا کہ مصدر تینا کا موال کیا وہ اسے نفس کے صفور نبی کیا کہ مصدر تینا کا موال کیا وہ اسے نفس کے حوالے کیا عمیا اور جو اس پر مجبور کیا عمیا تو اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا جاتا ہے جو اسے راور است پر دکھتا ہے۔''

(سنن ابن ماجه، ابواب الاحكام، باب ذكر القصناة ، الحديث: ٩ • ٣٣٠ بص ٣٧١٥)

سرکا برنا مدار، مدینے کے تاجد ارصلی انڈرتعائی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ''جس نے مسلمانوں کا قاضی بننے کا مطالبہ کیا یہاں تک کہ اسے حاصل کر لید پھر اس کا عدل اس کے ظلم پر غالب آسمیا تو اس کے لئے جنت ہے اور اگر اس کا ظلم اس کے عدل پر غالب آ سے جہنم ہے۔'' (سنن کی واوور کمآب القصنائ، باب ٹی القاضی پختلی ، الحدیث: ۵۵۵ میں ۱۳۸۸)

الله عُزُّ وَجَلُ كے بیارے صبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم كافر مان یا قرید ہے: ''یقیبا الله عُزُ وَحَلُ قاضى كَ تا سَدِفر ، تا ہے جب تك وہ ظلم نہ كرے اور جب وہ ظلم كرتا ہے تو اس كا ساتھ چھوڑ و يتا ہے اور شيطان اس كے ساتھ جے شد جا تا ہے۔''

(جامع الترغدي، ابواب الاحكام، باب ما جاء في الامام العادل، الحديث: • ١٣٣٥، ص ١٨٥)

ایک روایت میں ہے کہ 'جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ عُرَّ وَجَالَ اس سے بری ہوجاتا ہے۔'

(المعدرك، كمّاب الاحكام، باب ان الله مع القاضي ما لم يجر، الحديث: ١٠٨، ج٥، ص ١٢٤)

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے نمز وَرصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشانِ ہے: ''قیامت کے دن قاضی کو لا یا جائے گا اور اُسے حساب کے لئے جنم کے بیک کنارے پر کھڑا کیا جائے گا بھرا گر گرنے کا تھم دیا گیا تو وہ اس میں 70 سمال تک گرتارہے گا۔''

(البحرالز خارالمعروف بمستد البزار، متدعبدالله بن مسعود، الحديث: ۱۹۳۹، ج۵،۵ ا ۴ سم، دون توله وللحساب)

(2) سنن بن ماجه، كرب الإحكام؛ بإب التغليظ فميالحيف.... إلخ، الحديث: ١١٣١١، ج ٣٩٥٠.

# ں۔ <sub>کرقا</sub>ضی عادل قیامت کے دن تمنا کر ایگا کہ دو شخصوں کے درمیان ایک پھل کے متعلق بھی فیصلہ نہ کیے ہوتا۔(3)

ے مراد ظالم حاکم ہے جبیبا کہ استحلے مضمون ہے واضح ہے۔ بعض شارحین نے قرمایا کہ ہر حاکم مراد ہے خواہ عادل ہو یا ظالم۔ م اگر حاکم ے ظالم مراد ہے تو راکسہ کی شمیر حاکم کی طرف ہے لینی اس کی گردن بکڑ کے اس کا سراد پر کو اٹھائے گا جیسا کہ مجرموں کے مانه كياجاتا باوراكر برحاكم مراوب تورأسه كالغمير فرشته كاطرف بيعن انتظارتكم مين فرشته إبنامراه بركوا ثفائ كاكه بجه كياتكم ملكا

س مہداۃ بنا ہے صواء سے جمعتی خلاء ونصا بمہواۃ کے معنے ہوئے فضاوہ داکی جگہ لیعنی کل ہلاکت، اس سے مراد جہنم کا تہرا گڑھا ہے جس کی

س خریف سال کے خاص موسم کا نام ہے جوسروی وگری کے درمیان ہوتا ہے رہیج کا مقابل اس ہے مراو سال ہے ، جزء بول کر کل مراد ے جیے رأس بین مربول كرانسان مراوليتے ہيں، فريف سال ميں ايك بى بارآتی ہے بین ايے كرے كرھے ميں پھينكآ ہے كدوہ حاكم ظالم · کنارہ ہے گرکر چائیس سال میں اس کی تذتک پہنچآ ہے۔خدا کی پناہ! اور اگر حاکم عادل ہے تو اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ اسے جنت میں پہنچادے تو اسے اعلیٰ مقام پر پہنچاد یا جاتا ہے، پہلے معنے زیادہ ظاہر ہیں کہ گردن کیڑنا ظالم ہی کے لیے ہوگا، عادل حاکم تو تور کے منبر پر ہوں مے جبیا کہ پہلے گزر چکا۔ (مراۃ السناجیج شرح مشکوۃ المصابع منے سم بس ۱۳۷)

(3) المسند اللهام أحمد بن عنبل استدانسيدة عائشة رضى الله عنها الحديث: ١٩٥٨ مع ١٩٥٩ من ١٥٥٠.

### طیم ال مت کے مدنی پھول

ا \_ يوم القيامة يا تولياتين كا فاعل بهاور بوم مرفوع اوريتمني حال يعنى عادل حاكم يرقيامت كاون اس حال بيس آئ كاكدوه حاكم بيرآرزو كرے كا۔ ياليا تين كا فاعل بوشيرو ب وقت يا بلاء وآفة اور بوم القيامة ظرف ميمنعوب اور يتمنى اس بوشيره فاعل كا حال يعني تي منت كے دن عادل حاکم پر الیمی ساعت یا آفت آجائے گی کہ وہ میآرزو کرے گاہشکوۃ شریف کے بعض نسخوں میں ہوم القیامة سے پہلے ماعة ہے۔ یہ گھڑی قیامت کا اول ونت ہوگا جب کہ معزات انبیاء کرام تفسی نفسی فرمائیں سے جب حق تعالی کے عدل کا نفہور ہوگا، پھر شفاعت کا در داز ہ جب حضور صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ سے کھل جائے گاتب رب تعالٰی کے ففل کے ظہور کا وقت ہوگا، جب چھوٹے بچ فوت شدہ مجی ناز کر کے اپنے مال باپ کی شفاعت کے لیے رب تعالٰی ہے جھکڑیں گے، عادل کا ذکر مباحد کے لیے ہے کہ جب عادل اور منصف حاكمول كخوف كابيرهال بوكاتو ظالم حكام كاكيا يوجيعة بوءان كاحال توبيان من آسكان كانبيل ـ

٢ عادل حكام كى بيآرز واس الجمعاد سے اور درازى حساب كى وجه سے ہوگى جوانيس عدل وحكومت كے حساب وسينے ميں پيش آئ كى وو دیکھیں کے کدو دس کو لوگ معمولی حساب وے کر جنت کو چلے سکتے ہم ابھی حساب میں بی الجھے ہوئے ہیں، جیسے حدیث شریف میں ہے کہ میری امت کے اولیاء پرگزشتہ انبیاء کرام رفتک کریں گے یعنی ان کی بے قکری آزادی دیکھ کر جیسے غریبوں کی آزادانہ زندگی ویکھ کر ۔۔۔

صدیت س: تر مذی نے روایت کی کے عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے فرما یا کہ
لوگوں کے درمین فیصلہ کی کرو (عہدہ فضا کو قبول کرو) اُنھوں نے عرض کی امیر الموشین آپ جھے معافی دیں فرما یا کہ
اس کو ناپسند کیوں رکھتے ہوتھا رہے والد فیصلہ کیا کرتے ہتھے عرض کی اس لیے کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
وسم سے سنا ہے کہ فرماتے ہتھے: جو قاضی ہواور عدل کے ساتھ فیصلہ کرے اُس کے لیے لائق بیہ ہے کہ برابر واپس ہو
یعنی جس جاست میں تھا ویسا ہی رہ جائے کیئی شیمت ہے۔ (4)

، دش و رئیک کرے ، قرآن کریم نے فرمایا: "ألّا إِنَّ أَوْلِیاً ءَ اللّهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِ هُو وَلَا هُمُو یَخوَنُونَ" یہاں انبیا وامند ندارشاد ہوا کیوں ، اس سے قیامت کے دن رئے وفکر وخوف سے آزادی صرف اولیا واللہ کو حاصل ہوگی اور ہے حضرات انبیاء کرام انہیں غم جہان ہوگا بینی سری امت کی فکر اور ہم جیسے محنبہ کا روں کوغم جان کینے لیمنی اپنی فکر نے الل رہے کہ بیفر مان عالی ان عادل حکام کے لیے جن کا حسب ہو، جو بغیر حرب جنتی ہوں وہ اس تھم سے خارج ، جیسے حضرت سلیمان و داؤد غلیجا السلام یا حضرات خلفا و داشدین نہذا حدیث صاف ہے واضح ہے۔ (مراق الساجے شرح مشکور ق المصافح ہے جام میں ۱۳۸)

(4) جامع متر مذي الآسكام، باب ماجاء عن رسول التدسلي الله طلية وسلم في القاضى الحديث: ١٣٢٧، ٣٣٥، ١٣٥٠ عن من من من يجول عليه على الله عليه على الله عليه وسلم في القاضى الحديث المعرب المست كم مدنى مجول

\_آپ کا نام عبداللہ این موجب ہے، تا بعی ہیں، مصرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانہ میں ان کی طرف سے فلسطین سے حاکم سے تقوی و عبدارت میں مشہور ہتنے۔(اشعہ)

٢ يعنى حكومت عثانيك طرف سے قاضى القفاة كاعبد و تول كراو-

س بیرون طلب مبرونی کے لیے ہے یعنی کیا بین آپ کے لطف وکرم سے بیامید کروں کدآپ بیجھے اس عبدے سے معاف رکھیں۔اللہ اکبرآتی ہم عبد ہے وَحوندُ فَتَے ہیں اور الن حضرات کوعبدے وَحوندُ ہے تھے۔

به بین تفادت راه کمجااست تابه کما

س یعن آپ کے دارد حضرت عمر دنسی الله عنه زیانه دسمالت اور زمانه صدیقی میں بھی لوگوں میں فیصلے فرمایا کرتے تھے خدیفہ تو بعد کو بے بھر تم قضار سے کیول تنفر ہو۔

۵ حری بروزن تعیل صفت مشید ہے حری بمعنی لاگن ہونے کا اپ ذائدہ ہے اور بالحری مبتداء ہے اوران پنقلب اس کی خبر بعض نسخوں میں حری حرک بروزن تعیل صفت مشید ہے مصدر تب یہ خبر مقدم ہے اور بعد کی عبارت مبتداء مؤخر وونوں تزکیبوں کے معنی ایک بی بیں۔ (لمدت) کنان کے فتر ہے کئے ہیں کا مصدر کفاف کے لغوی مصنے ہیں برابر کہ نہ بچے نہ بڑھے جیسے کہتے ہیں لائی ولئ سے پنقلب کے فاص ہے بہوسکتان ہے کہ بمعنی مکفوف ہولیتنی اس کی شرے بچایا ہوا یعنی عادل و مضف قاضی کے لیے مید بی تغیمت ہے کہ کل فاص ہے بیا بیا ہوا یعنی عادل و مضف قاضی کے لیے مید بی تغیمت ہے کہ کل قیامت میں اس کا چھنگارا ہوجائے کہ نہ پکر ہونہ آؤاب طے۔ جب عادل قاضی کا بیا اللہ جو وقاضی ایسا ہوکہ قاضی ہور شوت رضی ہے۔

شرح بهار شریعت (حددواز دیم) هدیث ۵: امام احمد وابو داود وتر مذی وابن ماجه نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه سے ردایت کی رسول اللہ صلی امتد نداں علیہ وسلم نے فرمایا: جولوگوں کے مابین قاضی بنایا گیاوہ بغیر حچری کے ذرج کردیا گیا۔ (5) هدیث ۲: ابو داود وتر مذی و این ماجه انس رضی الله تعالی عنه سنے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ناضى بنايا جائے اللہ تعالی اُس کے پاس فرشتہ بھیج گا جوٹھیک چلائے گا۔ (6)

اں کا کیا حال ہوگا۔ نیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی جس ذہ قاضی مراد ہیں جو اپنی کوشش سے قضا حاص کریں مبذا ہے مدیث گزشته ان اُحادیث کے خلاف بیس جن میں عاول قاضی کے نضائل بیان ہوئے کداس کی اجتہادی غلطی پر اسے ایک تو، ب ہے اور دری پر دو ہرا تو اب ، پیر حضرت عبداللہ ابن عمر کی انتہائی احتیاط ہے کہ حضرت عثان عنی کی چیش کردہ قضا بوجھی قبول نہیں فر ہائے اور اس فر مان عالى كوائ اور موتا المستقى مستى ير چېپال فرمات اين فتوى اور موتا الم تقوى مجمداور

۱ یعنی حضرت عثمان غنی نے پھر جناب عبداللہ پر قبول تضاء کے لیے زور نہ دیا۔ خیال رہے کہ قضا کی طلب اس کے لیے گناہ تھی اور انعه ف كرنا تواب تو مطلب بيه بواكه ايساطالب جاه قاضي اگر عدل و انصاف كرے اور بيريدل وانعماف اس كے طلب قضا كے كن و كا كفار ه يى بن جائے تب بھی فنیمت ہے لہذا حدیث واضح ہے۔ (مراۃ المناجی شرح مشکوٰۃ المبائح، ج ۲۰ م م ۱۳۴)

(5) سنن اي داد، د، كمّاب الدقضية ، باب في طلب القضاء، الحديث: ٣٥٥٣، ج ١٩٥٠، ما ١٨٠،

#### عيم المت كمدنى يهول

ا۔ اس طرح کماس نے کوشش و جانفشانی کر کے سلطان سے منصب تضاحاصل کیا، بڑی شخواہ، عرْت ورشوت و فیرہ حاصل کرنے سے لیے بيشرح خيال مين رہے۔ ·

٣ ي چرى سے ذئ كرد سينے ميں جان آ مانى سے اور جلد نكل جاتى ہے، بغير چيرى مار نے ميں جيسے كلا تھونٹ كر، ڈبوكر، جلاكر، كھا يالى بند کرے ان میں جان بڑی مصیبت سے اور بہت دیر میں نگلتی ہے،ایسا قاضی بدن میں موٹا ہوجا تا ہے محردین اس طرح برباد کرلیتا ہے کہ، س کر مزا دنیا میں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی بہت دراز کیونکہ ایسا قاضی ظلم، رشوت، جن تلقی وغیرہ منر در کرتا ہے جس ہے دنیا س پر سعنت کرتی ہے القدرسول ناراض ہوتے ہیں،فرعون، بجاج پڑید وغیرہ کی مثالیں موجود ہیں۔اس حدیث کی بنا پرجھترت امام ابوحنیفہ رحمة الله علیه ے جیل میں مرجانا قبول فرمالیا تکر نضا قبول ندفر مائی رضی الله عنه۔ (مراة المناجِج شرح مشکوة المصابح، ج ۱۲س)

(6) جامع سرمذي، كتاب الاحكام، باب ماجاء كن رسول التُدصلي الشرعلية وسلم في القاضي، الحديث: ١٣٢٨، ج٣٠ إس ١٢.

الال طرح كرعمل قاضى بننے كى كوشش كرم، زبان سے طلب كرم، درخواتيل دے۔ قضا سے مرادمطانقا حكومت بے سلطنت ہو يا دوسری حکومت۔(مرفات) ، تلئے سے مراد ہے نفسانی خواہش کے لیے مانگنا جیسا کہ بارہا عرض کیا جاچکالہذا یوسف علیہ انسدم کا ہے حدیث ک: ابوداوو نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کی کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا! جس نے قضا طلب کی ( یعنی قاضی بنتا چاہا) اور اُسے ل گئی پھر اس کا عدل اُس کے جور (ظلم ) پر غالب رہا۔ یعنی عدل ف نے ظلم کرنے ہے روکا اُس کے لیے جنت ہے اور جس کا جورعدل پر غالب آیا اُس کے لیے جہنم ہے: (7)

صدیث ۸: سیح بخاری میں ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ، کہتے ہیں میں اور میری تو م کے دوشخص حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) مجھے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کے پاس حاضر ہوئے ایک نے کہا یا رسول اللہ! (عز دجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) مجھے حاکم کر دیجیے اور دوسرے نے بھی ایسا ہی کہا ارشاد فرمایا: ہم اُس کو حاکم نہیں بناتے جواس کا سوال کرے اور نہ اُس کو جو اس کی حرص کرے۔ (8)

حدیث ۹: سنن ابوداود و ترمذی میں عمر و بن مرّ ہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالی امورِ مسلمین (مسلمانوں کے معاملات) میں کوئی کام کسی کوسپر د فرمائے ( بعنی

شاه مصرے فرونا: "اجعَلْنى عَلَى جَوْآيُنِ الْكَرْضِ" الى عَم عارج بـ

ا ۔ یعن ایسے طالب جاوع کم کی مدد اللہ تعالی نہیں کرے گا ہے اس کے نفس کے حوالہ کردے گا اور ظاہر ہے کہ ہم رائنس ہمارا بڑا دخمن ہے جولاحول سے بھی نہیں بھائل رمضان میں تیرنہیں ہوتا۔

س یعنی ایے بنس قاضی کی بذر اید فرشته عدد ہوتی دہے گی جس سے ووظلم دغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ طبرانی نے بروابیت ام سلمہ مرفوعالقل فرویا کہ جو قضا میں بہتلا ہو اسے چاہیے مقدمہ کے دوران فریقین میں برابری کرے جگہ دینے میں، بأت کرنے میں، دیکھنے میں، اشارہ کرنے میں ای طرح بہتی لے حضرت ام سلمہ سے مرفوعا روایت کی۔ (مراۃ المناجی شرح مشکوۃ المصابیج، جہم جس ۲۴۴)

(7) سكن لك واورد، كمّاب الاتفية ، باب في القاضى مخطى ، الحديث: ٢٥٧٥، ج٣،٥٨م، ١٨م.

(8) مجيح ابني ري ، كتاب الاحكام ، بأب ما يكرو من الحرص على الامارة ، الحديث : ١٩١٩ ك، ج ١٠، ٥ ٢٥٠.

### حکیم اله مت کے مدنی پھول

ا ۔ یعنی نبوت توحضور کے لیے خاص ہے کوئی اس کی تمنا کرسکتا ہی نہیں گر اللہ نے آپ کوسلطان بنایا ہے تو اپنی ماتحق میں قاضی، حاکم کسی علد قد کا امیر ہم کو بناد یجئے۔

۳ ہے۔ یہ وال پوراند فرمانا عطاء سے منع نہیں بلکہ ان دونول حضرات پر اور مخلوق خدا پر رتم وکرم ہے کیونکہ حکومت کے خواہشمند حکومت پا کرظلم و ستم کرکے اپنے دین بگاڑ میستے ہیں اور لوگوں کی دنیا بر باوکرتے ہیں اس کی شرح پہلے کی جاچک ہے کہ حکومت کی طلب کب بری ہے اور کب اچھی۔ سول سے مراد ہے منہ سے مانگنا اور حرص سے مراد ہے منہ سے تو نہ مانگنا گراس کی کوشش کرنا۔

سے دنیا طلی نفس نی خواہش کے لیے کیونکرزایے آوی کی اللہ تعالٰی مردبیس کرتاجس سے لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔

(مراة المناجح شرح مشكوة المصابيح، جه،ص ۵۸۳)

رہ ، اے عالم بنائے ) وہ لوگوں کے حوالج وضرورت واحتیاج میں پردے کے اندررہے بینی اہل عاجت کی اُس تک رسائی ا کے اپنے پاس ارباب حاجت (حاجت مندلوگ) کوآنے نہ دیے تو اللہ تعالیٰ اُس کی حاجت وضرورت واحتیاج نہ ہوسکے اپنے پر لدن بر کی میں میں مندلوگ ) کوآنے نہ دیے تو اللہ تعالیٰ اُس کی حاجت وضرورت واحتیاج بن جاب فرمائے گالیتی اُس کواپتی رحمت سے دور فرما دیے گا اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کی حاجت کے بی ہیں۔ رہنے ہیں آسان کے دروازے بند قرما دیے گا۔(9) ای کی مثل ابو داود و ابن سعد و بغوی وطبر انی و بیبقی و ابن عسا کر ابی مربم واحمد وطبراني معاذ رضى الثدتعالى عنهما يصدراوي

(9) سنن اي داو، د، كمّاب الخراج والقبك والأمارة، باب فيما يكزم الامام ... و الخي الحديث: ٢٩٣٨، جسوم ٨٨١.

وجامع الترقدي، كتاب الرحكام، بإب ماجاء في إمام الرعية ، الحديث: ١٣٣٧، ج ١٣٠٠ م

## عبم الامت كي مدنى محول

ا۔ مرومیم کے پیش رکے شدوفتر سے ہے،عمروابن مروکی کنیت ابومریم ہے،آپ جبنی بیں یا از دی،حضورصلی اللہ علینہ وسلم کے ساتھ اکثر فزوات میں شامل رہے، شام میں قیام رکھا، امیر معاوید کے زمانہ میں و فات ہو کی۔

ا بب كماميرمعاديد سلطان بن بيك يتصمنا كدوواس عديث برمل كرير

س اس طرح که ندمظلومون حاجت مندول کواسیخ تک پہنچنے دے اسپنے دروازے پرسخت پہرہ بٹھادے ،ندان کی ضرور یات کی پرواہ کرے،ان سے غافل رہے،ان کی حاجت روائی کا کوئی انتظام نہ کرے،اپنی حکومت سنجالنے اپنے عیش وآرام میں منہک جوہے۔ س یعن اس سے اللہ تعالیٰ اپنے ان مجبور بندوں کا بدلہ لے گا کہ اس کی حاجتیں ضرور تنمی پوری قرمائے گا ،اس کی دعا نمیں قبول نہ کرے ، گا،ال مزا کاظهور کچھ دنیا میں بھی ہوگا اور پورا بورا ظهور آخرت میں ہوگا۔ نیال رہے کہ حاجت ،خلت اور نفر تینوں قریبًا ہم معنے ہیں میالغہ ورتا کید کمیسے ارش وہوئے۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ حاجت معمونی ضرورت ہے جوانسان کو متفکر تو کردے مگر پریشان ند کرے۔خلت واضرورت ہے جس سے انسان ہے کام میں خلل واقع ہوجائے مجر حدیثے آری اضطرار تک نہ پہنچے۔ نُقر وہ ضرورت ہے جوانسان کے نظرے لین کمرتوڑ دے حالت اضطرار تک پہنچ جائے جس سے زندگی دو بھر ہوجائے ای لیے حضور انورملی اندعلیہ دسلم نے نظر سے اللہ کی بناہ مانگی ہے۔ فقیر دسکین کا فرق ادر اس میں احناف وشوافع کا اختلاف کتب فقید میں ویکھئے۔ خیال رہے کہ جیسے عادل بادشاہ تیا مت میں نور کے منبروں پر ہول کے اللہ تعالٰی سے قریب ہول مے ،ایسے غافل اور ظالم باوشاہ ذات کے گڑھے میں اور رب تعالٰی سے تجاب

۵۔ کینی امیر معاوید نے بیفرمان عالی من کرایک محکمہ بنادیا جس کے ماتحت ہربتی میں ایک وہ افسر رکھا میا جولوگوں کی معمولی ضرور تیں خود پورک کرے اور بڑی ضرورتی امیرمعاوریا تک پہنچائے پھر ہمیشہ اس افسر سے باز پرس کی کہ وہ اپنے قرائض کی انجام وہی میں کوتا ہی تونہیں

السائل كا مطلب بھى وہ بى ہے جو ابھى عرض كيا كيا، چونكه آسان ميں لوگوں كے رزق بھى بين ان كى ضرويات بھى،رب تعالى

صدیت ۱۰: بیبق حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عند سے داوی جب حضرت عمر رضی الله تعالی عندا پنے عمال (حکام) کو بیسجتے اُن پر بیشرط کرتے کہ ترکی گھوڑ ہے پر سوار شہونا اور باریک آٹا یعنی میدہ نہ کھ نا اور باریک کپڑے نہ پہننا اور لوگوں کے حوائج (لوگوں کی ضروریات) کے وقت اپنے درواز ہے نہ بند کرتا اگرتم نے ان میں سے کسی امرکوکیا تو مزاکے مستحق ہو گے۔ (10)

فرماتا ب: "وَفِي السَّمَاءِ رِزُقُكُمُ وَمَا تُوْعَلُونَ"ال لِي آسان كردواز ، بند مون كاذكر فرما يا محيا، بهرطال مطب أيك بى ب- (مرأة النائج شرح مشكوة المصانع، جسم ١٢٢)"

(10) شعب الا يمان الب في طاعة أولي الامر فصل في فقل الامام العادل الحديث: ٩٣ ٢٥ ٢٥، ج٢ أص ٢٧٠

عيم الامت كمدنى يحول

ا ہےں تا کے چیش میم کے شد ہے جمع عامل کی جمعنی حاکم اور حکومت کا کارکن ،رب تعافی فرما تا ہے: " وَ الْعَدِيلِيْنَ عَلَيْهَا" . ٣ \_ بر ذون ب كے مرہ ركے سكون اور ذال كے فتحہ ہے بمعنى تركى محمور اجوعر بى نعوزے ہے محمنیا ہوتا ہے، اس كى مؤثث بر ذونہ ہے جمع براؤین یعنی اے حاکموائم اپنے مقام حکومت میں عربی محوز اتو کیاتر کی محوزے کی سواری سے عادی ند ہوجا نا بضرورة سوار ہونے کی ممانعت نہیں تھی بلکہ اظہار شان کیلیے گھوڑ ا پالنااور فخریہ گھوڑ ہے پرسوار ہوکر نکلنے کی ممانعت نیمی بہت کے حکمتیں تھیں۔ س کیونکہ ان چیز وں سے طبعیت عیش پیند ہوجاتی ہے اور عیش پیند حاکم سمجھ طور پرحکومت نہیں کرسکتا اور رعایا کے د کھ درد سے خبر دار نہیں رہ سكتا، نيز جب حاكم زياد وخرج كرف كا عادى موكاتو وه خرج بوراكر في كيارشوت ستانى حرام خورى كرے كا كيونكه اس كى تخواد ان خرچوں کی متحمل نہیں ہوسکے کی مراد ہے بنواور رعایا کومرادہ بناؤتا کی زندگی وموت اچھی ہو، کہال کتے وہ خلفاءاور کہاں گئے وہ حکام۔ س یعنی اپنے کورعایا ۔ے ایسے چھپا کر ندر کھنا کہ لوگ تم تک پہنچ کر فریا و نہ کرسکیں بلکہ تنہارے در دازے مظلوموں کے لیے تھلے رہیں۔ ۵ یعنی تم کومعزوں بھی کردیں گے اور مزاہمی دیں گے یا رب تعانی تم کو دنیا و آخرت میں سزا دے گا،کس چیز کی سزا،عیش وعشرت میں نی فل ہوکر رعایا کی پرو ہ نہ کرنا جائم کرنا ،رشومت خوری کرنا کیونکہ فدکورہ عیش کے مید منتیج ہیں لبذا اس فرمان عانی پر میداعتراض نہیں کہ محمور سے کی سواری تو سنت ہے اور میدہ کھاناء ہار یک کیڑا پہننا جائز ہے اور سنت و جائز کام پرسزاکیسی؟ خیال رہے کہ عیش پسند حکام حکومت سے بھاری تخواہ کا بھی مطابہ کرتے ہیں تا کہ ان کے میددھڑتے کے خرج پورے ہو سکیس پھر حکومتیں ان کی بھاری تنخواہیں ادا کرنے کے لیے رعایا پر طرح طرح کے نیکس مگاتی ہیں ادر غربیوں کا خون چوس کر پیش پہند حکام و ملازین کے شوق پورے کیے جاتے ہیں جس سے ملک میں بن وتیں نساد ہر پا ہوج تے ہیں،اسلام نے سادگی سکھائی نہتم خرج اپنے بڑھاؤ نہ یہ صیبتیں اٹھاؤ،رب تعالی نے فرہ یا:" کُلُوا وَاشْرَ بُنُوا وَلَا تُنهِ فُوْا" وردوسرى جَكَفرمايا: "إِنَّ الْمُعَدَيِّدِينَ كَانُوْا إِخْوٰنَ الشَّيْطِينِ" قربان جائي أَل تعيم كربذ امير المؤمنين عمر ضى لله عنه کا بی فرمان بڑی دور اندین پر جی ہے۔

۔ ٢\_ دہاں تک پہنچانے جاتے جہاں تک آتا قائے دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکام کو پہنچانے تشریف لے جاتے تھے صورت بھی ← (السحدیث ۱۱: ترفدی و ابو داود و دارمی نے معافی بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ تعالی مدیث ۱۱: ترفدی و ابو داود و دارمی نے معافی بن گربھیجنا چاہا فرما یا کہ جب جمھارے سامنے کوئی معالمہ پیش آئے گا تو کس طرح علیہ دورے عرض کی کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا فرما یا اگر کتاب اللہ میں نہ یا و تو کیا کرو گے عرض کی رسول اللہ سلی اللہ فیالی علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ فیصلہ کروں گا فرما یا اگر سنت رسول اللہ میں جمی نہ یا و تو کیا کرو گے عرض کی اپنی رائے تالی علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ فیصلہ کروں گا فرما یا اگر سنت رسول اللہ میں جمی نہ یا و تو کیا کرو گے عرض کی اپنی رائے اجتماد کروں گا اور اجتماد کروں گا خوصلو و اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سینہ پر ہاتھ مارا اور یہ کہا کہ جہ ہے اللہ (عزوجل) کے لیے جس نے رسول اللہ (عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے فرستا دہ (سفیر) کو اور یہ کروں گا ور ایک ور اللہ (عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) راضی ہے۔ (11)

دى ہوتی تقی كدوہ حاكم سوار ہوتے ہتے اور امير المؤمنين پيدل رضی الله تعالی عنهم اجمعين -

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابح، جسم ١٢٨)

(11) سنن ابي داود ، كماب القصناك ، باب اجتماد الرأى في القصناء ، الحريث: ٣٥٩٢، ج ٣، ص ٣٢٣.

عيم الامت ك مدنى كھول

ں وہاں کا حاکم و قاضی بنا کر جمیع تو بطور امتخان ہیںوال فرما یا۔اس ہے معلوم ہوا کہ حاکم و قاضی بنانے کاحق سلطان کو ہے، بیر بھی معلوم ہوا بحومت و قضا سو نہنے سے پہلے اس کا امتخان لینا سنت ہے ہے آج بھی قانون پاس کرنے امتخان دینے کے بعد حاکم بنایا جاتا ہے،اس کا مغذ ہے حدیمہ ہے۔

ا سبحان ابلدا کیا مبارک سوال ہے بیرند فرما یا کداگر کتاب دسنت میں ندہو کیونکہ قرآن وصدیث میں سب سیحھ ہے ہم کو ملے یا ندملے ، نہ ہونا اور ہے ندیا نا سیحھ اور ہسمندر میں موتی ہیں محر ہر کسی کوئیں ملتے۔

س یعنی اگر جھے حدیث میں بھی نہ طے اور حضور سے پوچھنے کا موقعہ بھی نہ طے توخود اپنے اجتہاد سے فیصلہ کروں گا۔اجہ ع امت کا ذکر اس بلیے نہ فرمایا کہ زمانہ نبوی میں اجماع عاممکن ہے کیونکہ اس زمانہ میں مسئلہ حضور سے پوچھا جاسکتا ہے، تیاس کے لیے نص نہ منا ہے حدیث ۱۲: ابو داود وتر ندی و ابن ماجه حضرت علی رضی الله تعالی عند سے راوی کہتے ہیں جب مجھ کو رسول الله حلیہ الله تعالی عدید وسلم نے بمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجنا چاہا میں نے عرض کی ، یارسول الله! (عز وجل وصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم) حضور (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم) جھے بھیجتے ہیں اور میں نوعم شخص ہوں اور جھے فیصلہ کرنا آتا بھی نہیں بعنی میں نے مسلم) حضور (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم) علیہ تعالیٰ محارے قلب کو رہنمائی کر بگا اور تمھاری زبان کو تق بر ثابت رکھ گا۔ جب تھا رے باس کام کو نہیں کیا ہے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ تمھارے قلب کو رہنمائی کر بگا اور تمھاری زبان کو تق بر ثابت رکھ گا۔ جب تھا رے پاس دو شخص معاملہ پیش کریں تو صرف پہلے کی بات س کر فیصلہ نہ کرنا جب تک وومرے کی بات س نہ لو جب تھا کہ ویمرے کی بات س نہ لو کہ ایس کے بعد کبھی مجھے فیصلہ کہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ فیصلہ کی نوعیت تمھارے لیے ظاہر ہو جائے گی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی مجھے فیصلہ کرنے ہیں دونہ ہوا۔ (12)

كافى بيمر جوع كے لينس ندل سكناضرورى ہے۔

۵۔ یعنی تیس کرتے دنت نص سے استخرائ میں کوتائی نہ کروں گا۔ تیاس شری کے مصفے جیں علت مشتر کہ کی وجہ سے منصوص تھم کو فیرمنصوص میں جاری کرنا۔ہم سے کسی نے پوچھا کہ باجرے، جوار، چاول میں سود کیسا ہے؟ہم نے کہا کہ گندم وجو میں سود کی ممالعت صدیث پاک میں ہود ترام ، بیہ ہے تیاس ہصرف رائے مراد صدیث پاک میں ہود ترام ، بیہ ہے تیاس ہصرف رائے مراد نہیں۔اس کی تمس بحث ہماری کرنے جاوالی حصداول بحث تیاس میں مطالعہ فرمائے۔

٣ في النفور نوركا آپ كے سيند پر ہاتھ مارنا يا تو شاباش دينے كے ليے يا إينا فيض آپ كے سينے ميں پہنچانے كے ليے كداس كى بركت سے رب تعالى اندين خطاسے ہي ہے۔ اس معلوم ہوا كد نقباء كے اجتبادات و قيا سات بالكل صنور صلى الله عليه وسلم كى مرضى كے مطابق ہيں ، وربيد كداميوں اسمام صرف قرآن وحد يث نہيں بلكہ قياس جمہد بھى ہے۔ خيال دے كدامول دين چار چيزيں ہيں: قرآن اس است اجماع مت وقياس، جماع اور قياس كا ثبوت قرآن كريم ہے بھى ہے، و كھيئے ہمارى كماب جاء الحق۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابح ،ج ٣ بس ١٣٣)

(12) سنن الى درود كماب القصناء ، باب كيف القصناء ، الحديث : ٣٥٨٠ من ٣٠٠ أ٠٣٠ م

وج مع التر مذي ،كترب الدحكام، بأب ماجاء في القاضى لا يققي ... الخ مالحديث: ١٣٣١، ع ١٩٠٠ سوم

#### حكيم الامت كي مدنى يحول

ا پین بھے نشا کا تجربہ بھی نہیں ہے بلم سے مراد تجربہ ہے در تبد حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی تعالٰی نے دہ علم عط فرمایا تھا جس کی مثال نہیں در اس بحرض کا مقصد حضور سے مدد ما نگرتا ہے کہ حضور مجھ پر ہے ہو جھ دکھ تو رہے ہیں میری مدد بھی فرمائے جیسے موک علیہ اسلام نے عرض کیا تھ خدیب ہم کوفرعون سے خوف ہے کہ دہ ہم پر ڈیاد تی کرے گا، جانے سے انکار نہیں بلکہ طلب عدد ہے۔

ں یعنی ہیں سے نیش سے امقد تعالٰی تمہار ہے ول کو غلط بھی سے اور تمہاری زبان کو غلط فیصلہ سٹانے کئے محفوظ رکھے گا اس ہی کرم کا اثر بیہ ہوا کر حضرت میں حبیبہ قاضی و حاکم نہ ہوا۔معلوم ہوا کہ حضور کی تگاہ کرم سے علم ،حکمت ،فضاسب کچھے بیکدم ل جاتا ہے۔ اس مدرسہ میں سے مدیث سوا: سیج بخاری شریف میں ہے حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے حکام کے ذہبہ سے خوف نہ کریں اور لوگوں سے خوف نہ کریں اور لوگوں سے خوف نہ کریں اور اللہ (عزوجل) کی آیات کوتھوڑ ہے ، پنہ رکا ہے کہ خواہش نفسانی کی بیروی نہ کریں اور لوگوں سے خوف نہ کریں اور اللہ (عزوجل) کی آیات کوتھوڑ ہے ، الم عبد نے میں نہ خریدیں اس کے بعد میر آیت پڑھی: رام کے بدلے میں نہ خرید میں اس کے بعد میر آیت پڑھی:

المَّاوْدُالِنَّا جَعَلَىٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحَكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوْى فَيُضِلَّكَ عَنَ الله الله إنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَنَابٌ شَرِيْنٌ مِمَا نَسُوا يَوْمَ المَّامِ اللهِ إنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَنَابٌ شَرِيْنٌ مِمَا نَسُوا يَوْمَ

اے داور ہم نے تم کوز بین میں خلیفہ کیا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرد اور خواہش کی پیردی نہ کرو کہ وہ تم کواللہ(عزوجل) کے راستہ سے مٹا دے گی اور جواللہ(عزوجل) کے راستہ سے الگ ہو گئے اُن کے لیے سخت عذاب ےاں وجہ سے کہ حساب کے دن کو مجمول گئے۔

ایک آن میں فار فے بتھسیل کرویا جا تا ہے۔

س اولی ہے مراد مدمی ہے اور ثانی لینی ووسرے سے مراد مدی علیہ لیعنی جب مدی و مدی علیہ دونوں تمہاری عدالت بیس حاضر ہول اور ، مرى بيان دعوىٰ كرية ومرى عليه كاجواب وعوى سنے بغير فيصله نه كروكه دونوں كابيان سنے بغير حق و باطل ظاہر نہيں ہوسكتا۔ خيال رہے كه اگر ری علیہ پچہری میں حاضر نہ ہو تکرشہر میں یا اور جگہ معلوم میں موجود ہوتو اس کو بذریعہ من حاضر کیا جائے اگر غائب ہو پیتا نہ ہوتو بوقت ضرورت فی ئب کے خلاف قضاء جائز ہے جیسے غائب لا پیند مخص کی ہوی خرچہ کا دعویٰ کرے تو حاکم خرچہ کا فیصلہ کرسکتا ہے اور خرچہ ناممکن ہونے کی صورت میں نکاح فٹنخ کرسکتا ہے مصرت اہام احمد بن صبل کے ہاں ،احناف کے ہاں بھی بعض فقہاء کے نزویک قضاءعلی الغائب ضرورة جائز ہے۔ (شاجی، باب العفقد)

۳ فریقین کی حاضری دونوں کا کلام سننا تضالیعنی فیصله بیس ضروری ہے فتو کی بیس ضروری نہیں کہ فتوی صورت مسئلہ کا جواب ہوتا ہے کہ اس بن كے مطابق شريعت كا تھم بديب بحضور صلى الله عليه وملم في صرف منذه كا بيان من كر ابوسفيان كے خل ف فتو كى وسے ويا، وا ؤوعليه اسلام ے صرف ایک کا بیان س کر بغیر دوسرے کا بیان لیے نتوی دے دیا ، دیکھوقر آن کریم سوروس ، بیے فتوی ۔

۵ یعن حضورصی الله عدید دسلم کے اس فرمان اور اس فیضان کے بعد ہم بھی کسی فیصلہ میں رکانہیں اور نہ میں نے عط فیصلہ کیا جیاتھ فیضان نبوت ۔حضرت عمر رضی امتدعنہ قرماتے ہیں علی اتصنا وابن الی کعب اقر وُتا ہم سب میں بہترین قاضی علی ہیں اور بہترین قاری حصرت الی ابن

٢ ۔ يعنى وہ حديث مصر نيج ميں اى جگر تھى ميں نے مناسبت كے لحاظ سے بجائے يہاں كے وہال بيان كى ہے۔ (مراة المناجيح شرح مشكوة المصابيح ،ج ٣ ، ص ٢ ٣٢)

عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں پانچ با تیں قاضی میں جمع ہونی چاہیے اُن میں کی ایک نه ہوتو اُس میں عیب ہوگا۔ (۱) سمجھ دار ہو (۲) بر د بار ہو (۳) سخت ہو (۷) عالم ہو (۵) علم کی باتوں کا پوچھنے والا ہو۔ (14) حدیث ۱۲: بیجتی نے روایت کی کہ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا کہ فریقین مقدمہ کو واپس کر دوتا کہ وہ آ آپس میں صلح کرلیں کیونکہ معاملہ کا فیصلہ کر دیتا لوگوں کے درمیان عداوت (یعنیٰ دشمنی) بیدا کرتا ہے۔ (15)

صدیث ۱۵: این عسر کروبیقی روایت کرتے ہیں کہ شعبی کہتے ہیں حضرت عمر اور ائی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین ایک معامد بیل خصومت تھی حضرت عمر نے فرما یا میر سے اور اپنے درمیان کی کو تھم کر لو ( خالث مقرر کر لو )۔ دونوں صاحبوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عند کو تھم بنا یا اور دونوں ان کے پاس آئے حضرت عمر نے کہا ہم اس لیے تصار سے پاس آئے ہیں کہ ہمار سے مابین فیصلہ کردو جب دونوں اُن کے پاس فیصلہ کے لیے پہنچ تو حضرت زید صدر مجس سے ہت گئے اور عرض کی امیر الموسین یہاں تشریف لا سیے حضرت عمر نے فرما یا بیت محصارا پہلاظلم ہے جوفیصلہ بیس تم نے کیا۔ ولیکن بیس اپنے فریق کے ساتھ بیٹھوں کا دونوں صاحب اُن کے ساسے بیٹھ گئے۔ اِئی بن کعب نے دعو کا کیا اور حضرت عمر نے اُن کے حساسے بیٹھ گئے۔ اِئی بن کعب نے دعو کا کیا اور حضرت عمر نے اُن کے دوسے معانی وصف سے معانی دے دوسرت عمر نے اُن کے دوسے محانی اس کے بعد قسم کھا کر کہا کہ زید کو بھی فیصلہ سے در کیا جائے جب تک اُن کے ذریک عمر در در کیا جائے جب تک اُن کے ذریک عمر در در میں اس قسم کی تفریق اور دوسرا مسلمان برابر نہ ہو یعنی جو قص مدی (دعوی کرنے والا) و مدعی علیے (جس پردعوی ہو) میں اس قسم کی تفریق اور دوسرا مسلمان برابر نہ ہو یعنی جو قص مدی (دعوی کرنے والا) و مدعی علیے (جس پردعوی ہو) میں اس قسم کی تفریق کی کرنے والا) و مدعی علیے (جس پردعوی ہو) میں اس قسم کی تفریق

حدیث ۱۶: صبح بخاری ومسلم بیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے مروی کہتے ہیں بیں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیفرہ نے سنا ہے کہ حاکم غصری حالت میں دوشخصوں کے مابین فیصلہ نہ کرے۔(17) علیہ وسلم کو بیفرہ نے سنا ہے کہ حاکم غصری حالت میں دوشخصوں کے مابین فیصلہ نہ کرے۔(17) حدیث ہا : صبح بخاری ومسلم میں عبداللہ بن عمر و و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حضور اقدی صلی اللہ

حكيم الامت كيدني يحول

<sup>(14)</sup> صحيح ابخاري مكتاب الإحكام، باب متى يستوجب الرجل القضائ، جهام ١٠٠٠م

<sup>(15)</sup> استن انكبرى للبيه في بركز ب اصلح ، باب ماجاء في الخلل ... إلح ، الحديث: • ٢ سااء ج٢ بم ١٠٩٠.

<sup>(16)</sup> السنن الكبرى مبيم على "كماب آواب القاضي، باب انصاف الخصمين ... الخ ،الحديث: ١٢٣ ٣٠ ٣٠٠ عن ١٠٠٠ م

<sup>(17)</sup> صحيح بخاري، كمّاب الدحكام، باب بل يقفى إلحاكم اويفتى وموغضبان، الحديث: ١٥٨ ٢، ٣٥٨م، ٩٥٨م.

ا کے پونکہ خصہ کی حاست میں حقن پرتفس غالب ہوتا ہے جس ہے جا کم مقدمہ میں اچھی طرح غور وفکر نہیں کرسکتا، یوں ہی بھوک پیاس، د، غی پریٹ نی ،خاص یہ ری میں بھی فیصلہ نہ کرے۔ (مرقات واشعہ) (مراۃ المناجیح شرح مشکوۃ المصائح من میں میں ۱۲۹)

تفالی علیہ دسلم نے فرمایا: حاکم نے فیصلہ کرنے میں کوشش کی اور ٹھیک فیصلہ کیا اُس کے لیے دوثواب اور اگر کوشش کرکے (غوروخوض کر سے) فیصلہ کیا اور تلطی ہوگئی اس کوایک ثواب۔(18)

ر مین ۱۸ : ابو داور و ابن ماجه بریده رضی الله تعالی عنه سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

ال من تین بین ایک جنت میں اور دوجہنم میں ، جو قاضی جنت میں جائے گا دہ ہے جس نے حق کو بہچانا اور حق کے ساتھ فیلہ کیا اور جس نے حق کو بہچانا اور حق نے ساتھ فیلہ کیا اور جس نے حق کو بہچانا گر فیصلہ کر دیا وہ جہنم فیلہ کیا اور جس نے بغیر جانے ہو جھے فیصلہ کر دیا وہ جہنم میں ہے اور جس نے بغیر جانے ہو جھے فیصلہ کر دیا وہ جہنم میں ہے اور جس نے بغیر جانے ہو جھے فیصلہ کر دیا وہ جہنم میں ہے (19) ای کی مثل ابن عدی و حاکم نے بھی بریدہ سے اور طبر انی ابن عمر رضی الله تعالی عنهم سے راوی۔

(18) صحیح ابنی ری، کتاب الرعضام، باب اجرالحا کم اذااجتهد فاصاب ادا خطاء الحدیث: ۲۵۳۵، جهم سا۲۰. عکیم الامت کے مدنی کچول

اے کہ اس کا فیصلہ اللہ رسول کے فرمان عالی کے مطابق ہوجائے ، یہ بھی رب تعالٰی کا کرم ہی ہے کہ انسان کا فیصلہ اس کے منشاء کے مطابق ہوجائے۔

۲ \_ایک اُواب تو اجتها دوکوشش کرنے کا اور دوسرا تُواب درست قیمله کرنے کا که درتی بھی بڑاعمل ہے، قاضی عالم بلکه درجه اجتباد والا جاہیے،اگرخود عالم ونقیہ نه ہوتونقتها ، کے علم سے فائدہ اٹھائے ان کا مقلد اور تنبع ہو۔

س بیعدیث تمام جہتدین کوشائل ہے کہ جہتدے اگر فلطی بھی ہوجائے تب بھی اجتہاد کی محنت کا تواب ہے لہذا چاروں نذہب یعنی حنی ، النی ، مائی ، منبی برق ہیں کہ اگر چان میں سے درست وسی تو ایک ہی ہے جرگزاہ کسی میں نہیں بلکہ جن آئمہ جبتدین سے خطا ہوئی ایک قواب آئیں بھی ہے ، نیز حضرت علی و معاویہ میں تنہا کہ کوئی نہیں ۔ آیک موقعہ پر حضرت دا کا دعید السلام سے خطا ہوگی اور جناب سلیمان علیہ السلام نے درست فیصلہ فرمایا تو ان دونوں بزرگوں میں گربیا رکوئی نہیں ۔ اور رب تعالی فرمایا تو ان دونوں بزرگوں میں گربیا رکوئی نہیں ۔ اور رب تعالی فرمانا ہے : "فَفَقَهُ مُنْ اَمْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِن مُنْ اللّٰ مُنْ ال

س بیرحدیث احمد، ابودا وُد، ابن باجه اور نسانی نے بروایت حضرت عمروا بن عاص نقل فرمانی ، احمد نے حضرت ابوہریرہ ہے بھی نقل کی۔ (مراۃ المناجِح شرح مشکوٰۃ المص بیح ، جسم مسل ۱۳۰۰)

(19) سنن أكي د وردر كتاب ما تضية ، باب في القاضى تخطي ، الحديث: ٣٥٧٣، ج٣، ١٨٥٨.

صدیث ۱۹: ترمذی واین ماجه عبدالله بن ابی اوفی رضی الله تعالی عنه سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر ، یا که قاضی کے ساتھ الله تعالی ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے اور جب وہ ظلم کرتا ہے الله تعالی اُس سے جدا ہوجا تا ہے اور شیطان اُس کے ساتھ ہوجا تا ہے۔ (20)

#### حکیم الر مت کے مدنی پھول

ے جنتی تاضی وہ ہے جس میں تین صفات ہوں: شرعی تو اعد وقوا تین سے پوری طرح عالم ہو، تصا کے احکام ہے خوب واقف ہو جحقیقات کے جند فیصد کرے ، فیصد میں جلدی نہ کرے جن فیصلہ کرے ،اس کو جونن نظر آئے بعد تحقیق اس کی ڈگری کرے۔

س چونکہ یہ حاکم ظالم ہے اس لیے یہ بدترین دوزخی ہے ای وجہ سے اس کاذکر پہلے فرمایا سمیان کا درجہ دوزخ میں بدتر ہوگادہال مضہرنا زیدوہ۔

س یا تو تف مے شری تو مین سے واقف ندہ و جائل ہو قاضی بن جائے یا مقدمہ کی نوعیت ، بی و تاحق کی تحقیق سے بے خبر ہواور فیصلہ کردے ۔ خیال رہے کہ فیصلہ اور نتوی ہیں فرق ہے، فیصلہ میں فریقین کا دئوی اور جواب دئوی سنتا پھر گوائی دغیرہ فینا پھر قرائن وعلامات ہیں فور کرنا ضرور ٹی ہے مفتی کا یہ کا منہیں فتوئی ہیں صورت مسئولہ کا جواب ہوتا ہے ، دیکھودو فرشتے شکل انسانی ہیں د. وَ دعیہ انسمام کی خدمت ہیں سے ایک آئی نے کہا اس کے پاس ثنافوے و نبیاں ہیں میرے پاس ایک تحریہ میری ایک بھی لینا چاہتا ہے، آپ نے دوسرے کا جواب دئوی سے بغیر فتوئی و سے دیا۔ ہندہ و وجہ ایوسفیان نے بارگاہ رسالت ہیں عرض کیا کہ ابوسفیان بخیل آدمی ہیں جھے فرچہ پورائیس دیتے کیا میں ن کی جیب سے بفتر رضرورت تکال لیا کردں فرمایا ہاں ، ایوسفیان کو نہ بلایا ان سے جواب دعوی لیا ، یہ ہے فتوی ، فیصلہ اور فتوئی کا فرق میں میں رکھنے ۔ (مرا قالمنا جی شرح مشکو قالمصائح ، ج ۲۰۹۳)

(20) جامع اسر مذي اكتاب المذكام، باب ماجاء في الدمام العادل الحديث: ١٣٣٥ المج ١٩٥٠ م

#### تحكيم الامت كيدني پھول

آپ عبدائد ابن أنیس جبن انصاری بین، أنیس کی کنیت ابواو فی ب، باپ بیٹے دونوں محابی بین، غروہ اصد محد بیبیداور تر م غروات بیل شریک ہوئے، ہمیشہ مدینہ منورہ میں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوفہ بیل قیام رہا، حضرت انیس بینی بواوئی کی وفات مدینہ منورہ میں سم مع بیل موئی۔ (مرقات) گرعبداللہ این الی اوٹی کی وفات کوفہ میں ہے مجھے میں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن ابواوئی من صحابہ سے ہیں جن سے حضرت امام ابوضیفہ قدس سرہ کی طاقات ہے کیونکہ آپ کی وفات کے وقت امام اعظم کی عمرسات سال تھی اور کوفہ میں محابہ کا تی م تھا جو امام اعظم کی عمرسات سال تھی اور کوفہ میں محابہ کا تی م تھا جو امام اعظم کی عمرسات سال تھی اور کوفہ میں محابہ کا تی م تھا جو امام اعظم کی عمرسات سال تھی اور کوفہ میں محابہ کا تی م تھا جو امام اعظم کی اور کوفہ اللہ حات)

۲ یعنی مند تعالی این رحمت و هدو کے ساتھ عادل حاکم کے ساتھ ہوتا ہے۔

سے یعنی جوظم کرتے ہیں اس کی رحمت و مدد اس سے الگ ہوجاتی ہے، ایک روایت میں ہے تبراً اللہ عندرب تعافی اس سے بیز ار ہوجا تا

شرح بها و شویعت (صددواز زم) هدیث • ۲: بیبیقی ابن عماس رضی الله تعالی عنهما سے راوی که فر ما یا حضور (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) نے: قاضی مدیث • ۲: بیبیقی ابن عماس رضی الله تعالی عنهما سے راوی که فر ما یا حضور (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) نے: قاضی بب ، رہنمائی کرتے ہیں جب تک وہ ظلم نہ کرے اور جب ظلم کرتا ہے تو چلے جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔(21) حدیث ۲۱: ابویعلیٰ حذیفه رضی الله تعالیٰ عنه نست راوی که فرمات بین صلی الله تعالیٰ علیه وسلم: حکام عادل و ظالم سبب ب کو قیامت کے دن پلِ صراط پر روکا جائے گا پھر اللہ عز وجل فر مائے گاتم سے میرا مطالبہ ہے جس حاکم نے فیصلہ میں ظلم کیا ہو گا اور رشوت کی ہو گی صرف ایک فریق کی بات توجہ سے تی ہو گی وہ جہنم کی اتن گہرائی میں ڈالہ جائے گا جس کی سے سافت ستر • کسال ہے اور جس نے حد (مقرر) سے زیادہ مارا ہے اُس سے اللّٰد تعالیٰ فرمائے گا کہ جتنہ میں نے حکم ویو تناأى سے زیادہ تُونے کیوں مارا وہ کہے گا اے پروردگار میں نے تیرے لیے غضب کیا اللہ (عزوجل) فرمائے گا تیرا غصہ میرے غضب سے بھی زیادہ ہو گیا اور وہ تخص لایا جائے گا جس نے مزامیں کی کی ہے اللہ تعالی فرمائے گا اے میرے بندہ تو نے کی کیوں کی کہے گا میں نے اُس پر رحم کیا فرمائے گا کیا تیری رحمت میری رحمت سے بھی زیادہ ہو <sup>-</sup>گئا۔(22) .

حذيث ٢٢: ابوداود بريده رضى الله تعالى عنه عداوى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قرمايا: جس كوجم تسي کام پرمقرر کریں اور اُس کوروزی دیں اب اس کے بعد وہ جو پچھ لے گا خیانت ہے۔ (23)

صدیث ۲۳: ترندی نے معاذ رضی الله تعالی عند سے روایت کی کہتے ہیں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے مجھے یمن کی طرف جاکم کر کے بھیجا جب میں چلاتو میرے پیچھے آ دمی بھیج کر واپس بلایا اور فر مایا جسمیں معلوم ہے کیوں میں نے آ دی بھیج کر بلایا اس لیے کہ کوئی چیز بغیر میری اجازت نہ لینا کہ وہ خیانت ہوگی اور جو خیانت کریگا اُس چیز کو

سے شیطان سے مراد خاص شیطان ہے جوظلم کرایا کرتا ہے ورند قرین شیطان تو ہمیشداس انسان کے سرتھ رہتا ہے جس کے ساتھ پیدا ہوا ہے بعنی پھرخاص ظلم وفساد کرانے والاشیطان اس ظالم حاکم کا ساتھی بن جاتا ہے پھراس ظالم کی ڈوراس شیطان کے ہتھ میں ہوتی ہے بمجھ لو پھر میا ظام کیا کچھ حرکتیں نہ کرے گا۔

۵۔ لینی چرخالم حاکم ایپنفس اہارہ کے پیرد کردیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ ہمارانفس اہارہ شیطان ہے زیادہ خطرناک ہے کے نفس باد شاہ ہ ب اور شیطان ال کاوز پروشیر و نعو ذبانله من شرور انفسنا (مراة المناجع شرح مشكوة المهاج، جهم ۱۳۹)

<sup>(21)</sup> أسنن الكبرى ببيبقي ، كمّاب آداب القاضى، بإب فضل من ابتلى بشرى ... إلح ، الحديث:٢٠١٦١، ج١٠ ، ص١٥١.

<sup>(22)</sup> كنز العمال، كمّا ب الإبارة ، الفصل الثَّاتي ، الحديث: ٢٥ ١٣ ١٥ ، ج١٥ ، ص١٨.

<sup>(23)</sup> سنن الى داود، كمّاب الخراج . . . إلى مباب في ارزاق العمال الحديث: ٣٩٣٣، ج ٣٩٥ ا .

قی مت کے دن لے کرآنا ہوگاای کہنے کے لیے بلایا تھااب اپنے کام پرجاؤ۔ (24)

حدیث ۲۲: مسم و ابو داود عدی بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رادی کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! تم میں جو کوئی ہمارے کسی کام پر مقرر ہوا وہ آیک سوئی یا اس سے بھی کم کوئی چیز ہم سے جھپائے گا وہ فرمایا: اے لوگو! تم میں جو کوئی ہمارے کسی کام پر مقرر ہوا وہ آیک سوئی اللہ خائن ہے قی مت کے دن اُسے لے کرآئے گا انصار میں سے آیک شخص کھڑا ہوا اور سے کہا یا رسول اللہ! (عز وجل وصلی اللہ فائن ہے قی مت کے دن اُسے لے کرآئے گا انصار میں سے آیک شخص کھڑا ہوا اور سے کہا یا رسول اللہ! وجل وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) کو ایسا ایسا فرمایا: میں ہے کہا ہوں جس کو ہم عامل بنا تھی وہ تھوڑا یا زیادہ جو پچھ ہو ہمارے پاس لائے پھر جو پچھ ہم دیں فرماتے سنا فرمایا: میں ہے منح کیا جائے باز رہے۔ (25)

#### عیم الامت کے مدنی پھول

ا۔ آپ بریدہ ،بن خصیب اسلی ہیں،بدر سے پہلے ایمان لائے گر بدر میں حاضر ندہدئے ،بیدۃ الرضوان میں شریک ہوئے ، مدینہ منورہ میں قیام رہا، پھر بھر و میں پھر خراسان میں غازی ہوکر رہے، پزیدابن معاویے کے زمانہ میں ۱۲ ہے میں وفات ہو گی۔ ۲ یعنی اپنی تخواہ کے علاوہ جو پچھ چھپا کر لے گا وہ چوری و تبیانت ہوگا۔ (مراۃ السناجی شرح مشکوۃ المصابح ،ج س،ص ۲۳۲)

(25) صحيح مسلم، كتاب الإهارة ، باب تحريم بدايا إلع إلى الحديث: ٢٠٠٠ - (١٨٣٣) بم ١٠٢٠.

وسنن أي داو، د، كمّاب الرقضية ، باب في بدايا الممال، الحديث: ١٨٥ ١٠، جساب ١٠٠٠.

### حكيم الامت ك مدتى يهول

ا ۔ آپ سی بی بیں بکندی حضری ہیں بکوفہ بی رہے پھر دہاں ہے جزیرہ کی طرف منتقل ہو سکے موہاں بی وفات ہو گی۔ میں تہدوں کے معروبان بی وفات ہوگی۔ میں معروبوانہ میں صدقہ دصول کرتے پر عال بنایا کیا یا کہیں کا حاکم مقروبوانہ ،

سے اس طرح کہ خیانت کا بال اس کے سر پر ہوگا اور قیامت کے دن رسوا ہوگا جیسے ذکوۃ نہ دینے والے کا بال خود ما مک پر سوار ہوگا جس سے اس طرح کہ خیانت کا بال خود ما مک پر سوار ہوگا جس سے اسے تکایف بھی ہوگی اور رسوائی بھی ہیں ہیں جہائے گا، علانیہ سے اسے تکایف بھی ہوگی اور رسوائی بھی ہیں ہیں ہوئے گا، علانیہ سے اور بعض دوسرے گزاہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے ظاہر قرمادے گالبند ابیصد بٹ ان پر دہ پوٹی کی احادیث کے خلاف نہیں۔
میں ان انسازی کا نام معلوم نہ ہوسکا ہے کی عال مقرر ہوکر جارہ سے سے بیدوعید من کرایے میں اتنی احتیاط کی قوت نہ دیکھی انہوں نے

ے اس کا م کی تکرار مہافد اور تا کید کے لیے ہے کہتم خواہ ممل قبول کرویا نہ کرونظم تو یہ ہی سے گا۔ مں سے سرصورت میں ہے کہ تنخواہ مقرر نہ ہوسلطان خوداس کے ممل اور اجرت کا انداز ہ لگا کر دے منح کیے جانے سے مراونہ ویٹا ہے۔ اس بیے سرصورت میں ہے کہ تنخواہ مقرر نہ ہوسلطان خوداس کے ممل اور اجرت کا انداز ہ لگا کر دے منت کے جانے سے مراونہ ویٹا ہے۔ (مراۃ المناجے شرح مشکورۃ المصانی بی میں میں میں میں کا عمام میں میں میں میں کیا ہے۔

(26) سنن إي داد، د، كمّاب الاتفسية ، باب في كراهمية الرشوة ، الحديث: • ٥٨ سامج سايص • ٣٠٠.

والسند، للامام أحمد بن عنبل معديث ثوبان والحديث: ٣٢٣ ٢٢، ج٨م ٢٢٠٠٠.

#### عيم الامت ك مدنى كيول

ا راشی رشوت دینے والا اور مرتش رشوت آبول کرنے والا ، رشوۃ بنا ہے رشاء بمعنی ری سے مری کویں سے پانی نکالنے کا ذریعہ ہوتی ہے، ایسے بی دشوت کا بال ناجائز فیصلہ کرانے اور اپنا کام تکالئے کا ذریعہ ہوتا ہے اس لیے اسے رشوت کتے ہیں۔ رشوت کی بہت صورتیں ہیں: حکام کی خصوصی دو شی ، حکام کو ڈولیاں دینا، انہیں نفذرو پیدیا نیوندو فیمرہ کے بہائے سے پچھودینا، بیرسب رشوتیں ہیں۔ خیاں دہے کہ تن فیصلہ پر بھی فریقین میں سے کسی فریق سے پچھ لیمتا بھی رشورت ہے کہ حاکم پر حق فیصلہ کرنا شرعا واجب تھ، پھر رشوت لے کرنا حق فیصلہ کرنا شرعا واجب تھ، پھر رشوت لے کرنا حق فیصلہ کرنا شرعا واجب تھ، پھر رشوت سے کہ ایمتا کی میں جسلہ کہ میں میں میں کے میں میں میں کے جھاڑے میں وہاں کے حاکم کو دو دینا دوے کرا ہے کوظلم سے بیچا یا۔ (مرقات)

ال اگر میکام رائش کی تغییر دشرح ہے تو مطلب میہ کہ بیبال رائش کے معنے رشوت دلوانے والا ہے لینی حاکم کا ایجنٹ و دیال جومقدمہ والوں سے خفیہ طور پر حاکم کو رشوت دلوا تا ہے اور ہوسکتا ہے کہ میرائش کی تغییر نہ ہو بلکہ توسیع ہولیعنی رائش میں وہ دلال بھی داخل ہے جو فریقین اور حکام کے درمیان دلالی کرکے رشوت دلاتا ہے۔ بینہما میں حاضم سرراشی اور مرتش کی طرف راجع ہے۔ خیال رہے کہ حرام کام کی دلالی اس کی کوشش بھی حرام ہے۔ (مراۃ المناجی شرح مشکل قالمصافی میں میں اہدا)

ب خبر دار ہوجاؤ) میں نے پہنچادیا۔ (27)

صدیث ۲2: ابوداود نے ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہرسول اللہ تعالیٰ علیہ وسم نے فرمایا: جو کسی کے لیے بچھ بدید دے اور بیہ قبول کر نے وہ سود کے درواز وں میں سے ایک بڑے درواز و پر آگیا۔ (28)



(27) صحيح بنوري، كتاب الحيل، باب إحتيال العال ليمدى لد، الحديث: ١٩٤٩، ج٢٠ م ١٩٨٠م

ومع والصائع ، كترب ، لزكاة ، الفصل الماول ، الحديث: ٩٤ ١١ من ٩٥ ١٠ ومع كا من ٩٥ ١٠ ومع

(28) منن اي داو، د، كرّب الأجارة، باب في المعدية لقصاء الحاجة ، الحديث: ٣٥٣، ٣٥٣، ٢٠٠٥ عن ٢٠٠٠،

عکیم ار مت کے مدنی پھول

ا سندن یا دکام کے پائ گرسفارش حل کے لیے موظلم کے لیے شہور

۲ یعنی مقدمہ دیا یا حاجت مندا ہے اس سفارش کی بتا پر کوئی جیموٹی یا بڑی چیز بطور ہدییہ دے اور بیرا سے قبول کرے، سفارش کی بنا کی تبدیا در کھنا جاہیے۔

سے بینی یہ بھی رشوت ہے اور رشوت کا گناہ سود کے گناہ کی طرح ہے کہ سود خور کو الشد سول سے جنگ کرنے کا امد ن فرہ یا گیا ہے "کَ اَنْوَا اِبْحَرْبِ قِینَ اللَّهُ وَرَسُنوْلِهِ"۔(مراة المنائِج شرح مشکلوٰة المصافع ،ج ۴،۳ س۱۵۳)

## مسائل فقهبتير

لوگوں سے جھکڑوں اور مناز عات کے فیصلہ کرنے کو قضا کہتے ہیں۔(1)

قضا فرض کفایہ ہے کیونکہ بغیر اس کے نہ لوگوں کے حقوق کی محافظت ہوسکتی نہ امن عامہ قائم رہ سکتا ہے۔ جس کو قض بنایا جاتا ہے اگر وہی اس عہدہ کا صالح ہے دوسرے میں صلاحیت ہی نہ ہو کہ انصاف کرے اس صورت میں عہدہ قفا تبول کر لینا واجب ہے اور اگر دوسر ابھی اس قائل ہے گریہ زیادہ صلاحیت رکھتا ہوتو اس کو قبول کر لینا مستحب ہے اور اگر دوسر اس تا بلیت کے ہیں تو اختیار ہے قبول کرے یا نہ کرے اور اگر یہ صلاحیت رکھتا ہے گر دوسرا اس سے اگر دوسر اس کو قبول کرنا حرام اس سے بہتر ہے تو اس کو قبول کرنا حرام بہتر ہے تو اس کو قبول کرنا حرام میں میں کا تو قبول کرنا حرام بہتر ہے تو اس کو قبول کرنا حرام ہے سے انجام نہ یا سکے گا تو قبول کرنا حرام

مسكله ا: قاضى أسى كوبنا سكتے بين جس ميں شرا تطشهادت يائے جائيں وہ ميہ بين:

مسمان۔ عاقل بہ بالغ۔ آزاد ہو۔ اندھا نہ ہو۔ گونگا نہ ہو۔ بالکل بہرہ نہ ہو کہ پچھے نہ سنے۔محدود فی القذف نہ . (3)

مسکلہ ۲ نے کافر کو قاضی بنایا اس لیے کہ وہ کفار کے معاملات کو فیصل کر ہے ( لیعنی فیصلہ کرے ) ہے ہوسکتا ہے مگر مسمانوں کے معاملات فیصل کرنے کا اُسے اختیار نہیں۔(4)

مسئلہ سا: قاضی مقرر کرنا بادشاہ اسلام کا کام ہے یا سلطان کے ماتحت جوریاسیں خران گزار ہیں (لیعنی وہ حکومتیں جونراج اداکرتی ہیں) جن کو سلطان نے قضاۃ کے عزل ونصب کا اختیار (لیعنی قاضیوں کومعزول کرنے اور مقرر کرنے کا اختیار) دیا ہو ریجی قاضی مقرر کرسکتی ہیں۔(5)

مسکه ۴۷: فاسق کو قاضی بنانا نه چاہیے اور اگر مقرر کر دیا گیا تو اس کی قضا نافذ ہو گی۔ فاسق کومفتی بنانا لیعنی اُس

<sup>· (1)</sup> الدرالخار، كتاب القصاء، ح ٨، ص ٢٥.

<sup>(2)</sup> لفتاوى الصندية ، كمّاب أدب القيضى ، الباب الأول في تفيير معنى الا دب.... إلخ ، ج ٣٩٠٠ ٥٠٠.

<sup>3)</sup> ابدرالخنار در دالمحتار ، كماب القصناء ، مطلب: الحكم الفعلى ، ج ٨ ، ص ٢٩ ..

<sup>(4)</sup> رد محتار، كتاب القصناء، مطلب: الحكم الفعلى ، ج ٨ يص • ٣٠.

<sup>(5)</sup> روائحة روكرب نقصناء بمطلب: في تحكم القاضى الدُّرزي والنصر اني من ٨ بص اس

ے فتوی پوچھنا ورست نہیں کیونکہ فتوئ امور دین ہے ہے اور فاس کا قول دیانات میں نامعتر (لینن دین معاملات میں فاسق کا قول دیانات میں فاسق کی پوچھنا ورست نہیں کیونکہ فتوئی امور دین ہے جاور فاسق کا قول دیانات میں نامعتر (لینن دینوں فاسق کا قول قابل قبول نہیں)۔ قاضی نے اپنے دشمن کے خلاف فیصلہ کیا بیہ فیصلہ جائز نہیں جب کہ دونوں میں دنیوی مداوت ہو۔ (6)

مسئلہ ۵: جس وقت أس كو قاضى مقرر كيا تھا اُئ وقت عادل (غير قائق) تھا اُئ ہے بعد فائق ہو گي توفسق كی وجہ ہے معزوں نہ ہوا گر معزولى كا مسئلہ ہو گيا بلكہ سلطان پر معزول كر دينا واجب ہے ادر اگر سلطان نے اُئ كے تقرر سے وقت بيئر طاكر دى ہو كہ اگر فائق ہو جائے گا تومعزول ہو جائے گا توفسق كرنے سے خود ہى معزول ہو گيا معزول ہو ہو ہے كے كہ فرورت نہيں۔ (7)

مسئد ٢: جس طرح باوشاہ عادل کی طرف سے عبدہ قبول کرنا جائز ہے بادشاہ ظالم کی طرف سے بھی قبول کرنا سی جے گر ، دشاہ ظالم کی طرف سے بھی قبول کرنا گئی ہے ہے گر ، دشاہ ظالم کی طرف سے بھی قبول کرنا اُس وقت درست ہے جبکہ قاضی عدل و انصاف وحق کے مطابق فیصلہ کرسکتا ہواس کے فیصلوں میں ناجائز طور پر بادشاہ مداخلت نہ کرتا ہواور احکام کومطابق شرع نافذ کرنے سے منع نہ کرتا ہواورا اگر بید با تیں نہ ہوں بلکہ جانتا ہو کہ حق کے مطابق فیصلہ ناممکن ہوگا یا اس کے فیصلوں میں ہے جا مداخلت ہوگی یا بعض احکام کی جنوبی نے داخکام کونافذ کرنے سے منع کیا جائے گا تو اس عہدہ کو قبول نہ کرے۔ (8)

مسئد ک: بادشاہ کو چاہیے کہ رعایا میں جو اس عہدہ کے لیے زیادہ موزوں ہوا سے قاضی بنائے کیوں کہ حدیث میں رشاد ہوا کہ جس نے کسی کو کام سپر دکر دیا اور اُس کی رعایا میں اس سے بہتر موجود تھا اُس نے اللہ ورسول (عزوجل وصلی ابتد تھی کی علیہ وسم ) و جماعت مسلمین کی خیانت کی نے قاضی میں بیداوصاف ہوں معاملہ قہم ہو۔ فیصلہ نافذ کرنے پر قادر ہو۔ وجیہ ہو (باوق ر)۔ بارعب ہو۔ لوگوں کی باتوں پرصبر کرتا ہو۔ صاحب بر وور امیر ودونتمند ہو) تا کہ طبع میں مثال نہ ہو۔ (

مسئله ۱: قاضی اُس کو کیا جائے جوعفت و پارسائی (پاکدامنی اور نیکوکاری) اور عقل و صله ح (عقمندی وصله حیت) و فہم (سمجھداری) وعلم میں معتمد علیہ ہو (یعنی علم میں قائل اعتماد ہو) اُس کے مزاج میں شدت (طبیعت میں سختی) ہوگر زیادہ شدت نہ ہو اور نرمی ہوتو آئی نہ ہو جولوگوں سے دب جائے۔ وجید ہواُس کا رعب لوگوں پر ہو۔ لوگوں

<sup>(6)</sup> الدر الخار ، كماب القضاء ، ج ٨ ، ص ٣١٠٣.

 <sup>(7)</sup> فة وى تصندية اكتاب أدب القاضى الباب الاول في تغيير معنى الادب الحسام عنه المادب المسام عنه ساء

<sup>(8) ،</sup> مقاوى الصندية ، تماب أوب القاضى ، الباب الاول في تغيير معنى الادب ، ت الم ٢٢٥.

<sup>(9)</sup> مندي لهندية كتب أدب القاضى، الباب الاول في تغيير معنى الادب، ج ١٣٠٨ مه.

''' کارن ہے جواس پرمصائب ( ٹکالیف) آئیں اُن پرمبر کرے۔ (10) کافرن ہے جواس پر مصائب ( ٹکالیف) رے تنہیہ: عہدہ قضا کا قبول کر لینا اگر چہ جائز ہے تکرعلا وائمہ کی اس کے متعلق مختلف رائیں ہیں بعض نے اس میں تنہیہ: رج نہ بھی اور بعض نے بیچنے ہی کوتر بیچ وی اور حدیث سے جھی ای رائے کی ترجیح ظاہر ہوتی ہے ارشاد فر ماتے ہیں صلی رج نہ بھی اور ر الله نعالی علیہ وسلم کہ جوشخص قاضی بنایا گیا وہ بغیر چھری ذرج کر دیا گیا۔ (11) خود ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو الله ( الوجعفر منصور ) نے بیع مہدہ وینا چاہا مگر امام نے اٹکار کیا۔ بیمال تک کہ توے ۹۰ در سے آپ کولگائے گئے پھر بھی ظلفہ ( الوجعفر منصور ) نے بیع مہدہ وینا چاہا مگر امام نے اٹکار کیا۔ بیمال تک کہ توے ۹۰ در سے آپ کولگائے گئے پھر بھی یے نے اسے تبول نہیں فرمایا اور میفرمایا کہ اگر سمندر تیرکر پارکرنے کا مجھے تھم دیا جائے تو میہ کرسکتا ہوں مگر اس عہدہ کو

نولنيس كرسكار عبدالله بن ويهب رحمدالله تعالى كويه عبده ويا حميا أتهول في الكاركرديا ادر بابكل بن سيح جوكوكى ان ے ہیں آتا موندنو چنے اور کیڑے بھاڑتے اُن کے ایک شاگرد نے سوراخ سے جھا نک کر کہا اگر آپ اس عہدہ قضا

كونول فرما ليت اورعدل كرت تو بهتر موبا جواب ويا المصحص تيرى عقل بدب كيا تون بيس سنا كدرسول الندصلي الله

نوالی عدید وسلم فرماتے ہیں: قاضیوں کا حشرسلاطین کے ساتھ ہوگا اور علما کا حشر انبیاء کیم السلام کے ساتھ ہوگا۔ امام محمد جہداللہ تعالیٰ سے کہا تھیا اُٹھوں نے اس سے اٹکار کیا جب قید کر دیئے گئے اور یا ڈن میں بیڑیاں ڈال دی کئیں مجبوراً

ثارح بخارى حضرت مفتى شريف الحق امجدى عليد الرحمد كى زبانى ملاحظد كري -

ظ ذت بنوامیہ کے خاتمہ کے بعد سفاح مجرمنصور نے اپنی حکومت جمانے اور لوگول کے دلول میں اپنی جیبت بٹھانے کیسے وہ وہ منظالم کے جواريٌّ كے خولى اوراق بيس كسى سے كمنہيں رمنصور نے تصوصيت كے ساتھ سادات يرجومظالم وُسائ بين وہ سلاطين عباسيدكى بيشانى كا بہت بزابدنما داغ ہیں زاس خونخوار نے حضرت محمد بن ابراہیم دیمان کودیوار میں زندہ چنوادیا ۔آخر تنگ آمد بجنگ آمد سان مظلوموں میں ے حضرت محد نفس ذکیہ نے مدینہ طبیبہ میں خروج کیا۔ ابتداء ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ہتے۔ بعد میں بہت بڑی فوج تیار کرلی ۔ حضرت امام مالک نے بھی ان کی جمایت کا فتوی دیدیا نفس ذکیہ بہت شجاع فن جنگ کے ماہر قوی طاقتور تھے۔ مگر اللہ عزوجل کی شان ب نیاز کہ جب منصورے مقابلہ ہواتو ۵ ماار شل دادمردا تھی دیے ہوئے شہید ہو گئے۔

اسكے بعد ن كے جمائى ابراہيم نے خلافت كارعوى كيا۔ برطرف سے الكى حمايت ہوئى۔ خاص كونے ميں مگ بھگ ما كھ آ دى التكے حجن لم كے ينج جمع ہو سكتے۔ بڑے بڑے ائر علماء فتنہاء نے ان كاساتھ ديا جنى كر معزت الم اعظم نے بھى اتى جمايت كى بعض مجوريول كى وجه ے جنگ میں شریک نہ ہوسکے جس کا ان کو مرتے دم تک افسوس رہا ۔ گر مالی اعداد کی ۔ لیکن نوشتۂ تقدیر کون بر لے ۔ ابراہیم کو بھی ہے

<sup>(10)</sup> تؤيرا العدرورد المحتار، كمّاب القصناء، مطلب: السلطان يعير سلطانا بأمرين، ج٠٨م ٢٥٠٠.

<sup>(11)</sup> سنن ، لي داود ، كتاب إلا قضية ، باب في طلب القعنام ، الحديث: ٢٢ ٥٥ ١١، ج٣ من ١٢٥.

<sup>(12) ،</sup> لفتادي الصندية ، كتاب أوب القاضي ، الباب الثاني في الدخول في القعناء ، ج سايص • اسو

مسئلہ 9: حکومت کی نہ طلب ہوتی جائے ہاں کا سوال کرتا جا ہے۔طلب کا بیرمطلب ہے کہ بادشاہ کے بہاں اس کی درخواست پیش کرے اورسوال کا مبطلب ہیں کہ لوگوں کے سامنے بیرتذکرہ کرے کہ اگر بادشاہ کی طرف سے مجھے فلال جگہ کی حکومت سے گر تو قبول کرلوں گا اور دار میں بیرخواہش ہو کہ بیزجر کی طرح بادشاہ تک پہنچ جائے اور دہ مجھے بلا کر حکومت عطا کرے لہذا اس کی خواہش نہ دل میں ہونہ زبان سے اس کا اظہار ہو۔ (13)

مسکد ۱۰: جو بوگ عہدہ قضا کی قابلیت رکھی ہیں سب نے انکار کر دیا اور کسی نا اہل کو قاضی بنا دیا گیا تو وہ سب گنہگار ہوئے اور اگر قابلیت والوں کو چھوڑ کر بادشاہ نے نا قابل کو قاضی بنایا تو بادشاہ گنہگار ہے۔(14)

مسئلہ اا: دو مخص عہدہ قضا کے قابل ہیں تگران میں ایک زیادہ نقیہ ہے دوسرا زیادہ پر ہیز گار ہے تو اُس کو قاضی مقرر کیا جائے جوزیادہ پر ہیز گار ہے۔(15)

منعور کے مقابلے میں فکست ہوئی اور ابراہیم مجی شہید ہو گئے۔

ابراتیم سے فاد نی ہوکر منصور نے ان توگوں کی طرف توجہ کی جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ ۱۳ ۱ ھی بی بغداد کو وارالسطنت بنا نے کے بعد منصور نے حضرت امام عظم کو بغداد بلوا یا مصور انہیں شہید کرنا تھا بتا تھا سگر جواز قل کیلئے بہانہ کی طاق تھی ۔ اسے معوم تھا کہ حضرت امام میں حکومت کے کسی عہد ہے کو تجول نہ کریں گے۔ اس نے دھرت امام کی خدمت ہیں عہد و تفنا چیش کیا ۔ امام صاحب نے یہ کہد کرا تکار فر ، و یا کہ ہیں اس کے لائق نہیں مضور نے جھنجا کو کہا تم جوٹے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر جس سپا ہوں تو تا بت کہ چس عہد و تف کے مائی کہ چرک تھا کے لائق نہیں ، اس لے کہ جھوٹے کو قاضی بنانا جائز نہیں ۔ اس پر بھی نہ مانا اور قسم کھا کہا کہا تھا جہد و تف کے مائی کہ چرک تھا ہے لائی تھیں ۔ اس پر بھی نہ مانا اور قسم کھا کہا کہا تھیں ہیں ہیں ہوئے تھی تھی تھی تھیں گئی کہ چرکز نہیں تجول کروں گا در تھے نے نے کہا ابوطنیف کے مقامید مقام کہا گئارہ اوا کرنا پر نسبت میر سے لا یا آئی منسور نے جربز ہوکر حضرت امام کو بلاکر اکر علی عمار کہا میں منصور نے جربز ہوکر حضرت امام کو تیو کہ تھا ہے اس کے اس بیا اس کے عمام افتہا و حضرت امام کو تیو کو اس کی طرف سے مطلق ہم کر کو تھا۔ بقد دور اللہ المام کے علام افتہا ہم کو تیو خانے جس کے اس بیاس کے کہا جو تھی جائے کہا کہ اس کو بلاکر انہی تھی عمار کی تھا ہے تھا ہے اس کو تھا کہا کہا تھا ہے اس کے اس میں معمور نے جربز ہوکر دیا گر دوال کے تمام کی اور ان کے تھی حاصل کرتے دھرت امام کو بلاکر انٹر محسور نے جب دیا تھی تیا ہو تھی تھیں تھیں تھیم حاصل کرتے در جہ دیا ہے تیں تی تھی لوگ جائے اور ان سے فیض حاصل کرتے دھرت امام کو بر کا انٹر محسور نے جب دیکھا کہ یوں کا منہیں بنا تو تھید تر دلواد یا ۔ جب حضرت امام کو بر کا انٹر محسور نے جب دیکھا کہ یوں کا منہیں بنا تو تھید تر دلواد یا ۔ جب حضرت امام کو بر کا انٹر محسور نے و تو خالق بے بناز کی بارگ میں میں میں کی حالمت میں دور کی واز کر گئی۔ ع

حیتی ہوتضاایک عی عجدے میں ادا ہو۔

(13) مرفع السابق بص المساية

(14) الفتاري لهندية ، كتاب أدب القاضي ، الباب الثَّاني في الدخول في القعناء، ج ٣٩ صاا ١٣٠٠

(15) كرجع سابق.

سئلہ ۱۲: قاضی جس کا مقلد ہے ( یعنی آئمہ اربعہ میں سے جس امام کا پیرو کار ہے )اگر اُس کا قول مسئلہ متنازع ر بین جس تنازع کے متعبق اس نے فیصلہ کرنا ہے ) میں معلوم ومحفوظ ہے تو اُس کے موافق فیصلہ کرے درنہ فقہ سے نزی ماصل کر سے اس کے مطابق عمل کرے۔ (16)

مسکلہ ۱۱۳: قاضی کے تقرر کو کسی شرط پر معلق کرنا یا کسی وقت کی طرف مضاف کرنا جائز ہے بیعنی جب وہ شرط پائی ہ کے گی یا وہ وقت آ جائے ﷺ وقت وہ قاضی ہوگا اُس کے پہلے ہیں ہوگا مثلاً بیکہا کہم جب فلاں شہر میں پہنے جا وَ تو وال کے قاضی ہو یا فعال مہینہ کے شروع سے تم کو قاضی کیا۔ (17)

مسکلہ ۱۱۴ ایک ونت معین تک کے لیے بھی کسی کو قاضی مقرر کیا جاسکتا ہے مثلاً ایک دن کے لیے قاضی بنایہ تو ایک ی دن قاضی رہے گا اور اگر اُس کوکسی خاص جگہ کا قاضی بنایا ہے تو وہیں کا قاضی ہے دوسری جگہ کے لیے وہ قاضی نہیں وراس کا بھی پابند کیا جا سکتا ہے کہ فلال قسم کے مقد مات کی ساعت نہ کرے اور بیجی ہوسکتا ہے کہ کسی خاص شخص کے معامدت کی نسبت استثنا کر دیا جائے بیعنی فلال کے مقدمہ کی ساعت نہ کرے ادر بادشاہ میجی کہدسکتا ہے کہ جب تک میں سنرسے واپس نہ آؤں فلال معاملہ کی ساعت نہ کی جائے اس صورت میں اگر مقدمہ کی ساعت کی اور فیصلہ بھی دے رياده نافذ نيس موگا ـ (18)

مسکلہ ۱۵: بادشاہ نے کسی شخص کی نسبت میہ کہدویا کہ میں نے شمصیں قاضی مقرر کیا اور بینبیں ظاہر کیا کہ کہاں کا تاضی اُس کو بنایا توجہاں تک سلطنت ہے وہ سب جگہ کا قاضی ہو گیا۔ (19)

مسکلہ ۱۱: ایک مقدمہ کی ساعت کر کے فیصلہ صادر کر دیا اس کے بعد بادشاہ نے تھم دیا کہ علما کے سامنے دوبارہ مقدمه کی ساعت کی جائے قاضی پراس کی پابندی لازم نہیں۔(20) .

مسکدے ا: کسی شہر کے تمام لوگوں نے متفق ہو کر ایک شخص کو قاضی مقرر کردیا کہ وہ اُن کے معاملات فیصل کمیا كرے أن كے قاضى بنانے سے دہ قاضى ند ہوگا كہ قاضى بنانا بادشاہ اسلام كا كام ہے۔ (21)

مسکلہ ۱۸: قاضی نے کسی کو اپنا نائب ( قائم مقام ) بنایا کہ وہ دعوے کی ساعت کرے اور گواہوں کے بیانات

<sup>(16)</sup> الفة وى الصندية ، كمّاب أدب القاضى ، الباب الثالث في ترتيب الدلائل ممل بها،ج ١٠٠٠ ١١٠٠.

<sup>(17) .</sup> لفتاوى الصندية ، كمّاب أدب القاضى ، الباب الخامس في التقليد والعزل ، ج ٨ ، ص ١٥ س.

<sup>(18)</sup> المرجع اسابق.

<sup>(19)</sup> الرجع البابق.

<sup>(20)</sup> الفتادي لهندية ،كتاب أدب القاضي، الباب الخامس في التقليد والعزل، ج سيص ١٥٥.

<sup>21)</sup> امرجع السابق.

کے مگر معامد کوفیصل نہ کرے (فیصلہ نہ کرے) توبیانٹ ائن ای کرسکتا ہے جتنا قاضی نے اُسے اختیار دیا ہے بعنی فیصلہ نہیں کرسکتا اور جو پچھ اُس نے تحقیقات کر کے قاضی کے بڑو ہرو پیش کر دیا قاضی گواہوں کے ان بیانات یا مدعی عليه (جس پر دعوى كيا گيا ہے) كے اقرار پر فيصار نہيں كرسكتا كەقاضى كے سامنے نه گواموں نے گوامى دى ہے نه مدى عليه نے اقر ارکیا ہے بمکہ اس صورت میں قاضی از سرنو ( نے سرے سے ) بیان لے گا اس کے بعد فیصلہ کریگا۔ (22 ) مسکلہ 19: باوشاہ نے قاضی کومعزول کر دیا اس کی خبر جب قاضی کو بہنچے گی اس ونت معزول ہو گا لیعنی معزول كرنے كے بعد خبر يہنجنے ہے بل جو نصلے كريكا بيج ونافذ ہوں سے۔(23)

مسئله ۲۰: با دشاه مرسمیا تو قاضی وغیره حکام جواس کے زنانہ میں تھے سب بدستور اپنے اپنے عہدہ پر ہاتی رہیں سے لین بادشاہ کے مرنے سے معزول نہ ہوں گے۔(24)

مسئله ۱۳: قاضي کي آنگھيں جاتي رہيں يا بالكل سبرا ہو كيا اياعقل جاتي رہي يا مرتد ہو كي تو خود بخو دمعزول ہو كيا اور الكر پھر بيداعذار جاتے رہے ليعني مثلاً آئكھيں شيك ہو كئيں تو بدستور سابق قاضى ہوجائے گا۔(25)

مسکلہ ۲۲۴ تنامی نے باوشاہ کے سامنے کہدویا میں نے اپنے کومعزول کردیا اور بادشاہ نے س لیا معزول ہو گیا اور ندسنا تومعزول نہ ہوا۔ ہو ہیں بادشاہ کے پاس بہتر پر جیج دی کہ میں نے اپنے کومعزول کردیا اور تحریر بھنچ می معزول يو كيا\_(26)

مسئلہ ۱۲۳: قاضی سے الر سے نے مہی پر دیوئ کیا اور میز مقدمہ قاضی کے پاس پیش ہوا یا کسی دوسرے نے قاضی کے اڑے پر دعوی قاضی کے یہاں کیا قاضی اس معاملہ میں غور کرے اگر اڑکے کے خلاف فیصلہ ہوجب تو خود ہی فیصلہ کر دے اور اگر اڑے کے موافق فیصلہ ہو گاتو دونوں سے کہہ دے اس دعوے کوئم کسی دوسرے کے پاس لے جاؤ۔ بادشاہ جس نے قاضی بنایا ہے قاضی اُس کے موافق فیصلہ کرایگا جیب بھی نافذ ہوگا۔ یوہیں قاضی ماتحت نے قاضی بالا کے موافق فیصلہ کیا ریجی نافذ ہوگا۔ قاضی نے اپنی ساس کے موافق فیصلہ کیا اگر قاضی کی بی بی زندہ ہے تو فیصلہ ناجا کڑ ہے اور بی بی مر چکی ہے تو جائز ہے۔ سوتیلی مال کے موافق فیصلہ کیا اگر اس کا باپ زندہ ہے تو ناجائز ہے اور مرچکا ہے تو جائز

<sup>(22)</sup> الفتاوي الخانية ، كمّاب الدعوى والمبينات، الباب الاول في آواب القاضي، الفصل الاول، ج٢ بم ٢٠٠٠.

<sup>(23)</sup> افقة وى بهندية مكتاب أدب القاضى الباب الخامس في التقليد والعزل، ج ١٠٠٠ ما سا

<sup>(24)</sup> افتاوي الهندية ، كمّاب أدب القاضي الباب الحامن في التقليد والعزل من ١٣٠٠ سام

<sup>(25)</sup> مرجع انسایق مل ۱۸ ۳۰،

<sup>(26)</sup> اختادي الصندية ، كتاب أدب القاضي الباب الخامس في التقليد والعزل بج ١٩٨٠ الله

رہے۔ سکد ہم: دو صحصول کے مابین مقدمہ ہے ایک نے قاضی کے اڑے کو اپنا وکیل کیا قاضی نے اس کے موافق

ن المراع المراع المرائد المرا ۔ زغریب الوطن ( لیعنی ووسرے علاقے کے رہنے والے ) پہنچ نہ سکیں۔ سب سے بہتر مسجد جامع ہے پھر وہ مسجد ۔۔ زغریب الوطن ( لیعنی ووسرے علاقے کے رہنے والے ) پہنچ نہ سکیں۔ سب سے بہتر مسجد جامع ہے پھر وہ مسجد جہاں پنجگانہ جماعت ہوتی ہواگر چپہ اُس میں جمعہ نہ پڑھا جاتا ہوادر اگرمسجد جامع وسط شہر میں نہ ہو بلکہ شہر کے ایک ا الله الله الله المراكة الوكول كووبال جانے ميں دشواري ہوگي تو وسط شهر ميں كوئي دوسري مسجد تجويز كرے بيجي ہوسكتا

ے کہا ہی مسجد کواختیار کرے۔مسجد بازار چونکہ زیادہ مشہور ہے مسجد محلہ سے بہتر ہے۔(29) مسکلہ ۲۷: قاضی قبلہ کو پیٹے کر کے بیٹھے جس طرح خطیب و مدرس قبلہ کو پیٹے کر کے بیٹھتے ہیں۔(30)

مسئلہ ۲۷: اگر اپنے مکان میں اجلاس کرے درست ہے مگر اذن عام ہونا چاہیے لیننی ارباب حاجت ( یعنی عاجتندلوگوں) کے لیے روک ٹوک ندہو۔ (31) پیأس زمانہ کی ہاتیں ہیں جب کہ دار القصنا نہ تھامسجدیا اپنے مکان ہر قاضی اجلاس کیا کرتے متھے اور اب دارالقصنا موجود ہیں عام طور پرلوگوں کے علم میں یہی بات ہے کہ قاضی کا اجلاس دارالقصنا میں ہوتا ہے لہذا قاضی کے لیے بیمناسب جگہ ہے۔

مسئلہ ۲۸: قاضی کہیں بھی اجلاس کرے دربان مقرر کردے کہ مقدمہ والے دربار قاضی میں جوم وشوروغل نہ کریں وہ ان کو بیجا باتوں سے رؤکے گا مگر در بان کو بیہ جائز نہیں کہ لوگوں ہے پچھے لے کر اندر آنے کی اجازت دے

مسکلہ ۲۹: قاضی کے پاس جب مدمی (دعوی کرنے والا) و مدعی علیہ (جس پر دعوی کیا) دونوں فریقِ مقدمہ ہ نغر ہوں تو دونوں کے ساتھ میساں برتا ؤ کرے، ( یعنی ایک جبیبا سلوک کرے) نظر کرے تو دونوں کی طرف نظر

<sup>(27)</sup> انفتاوي الخانية ، كمّاب الدعوى دالبينات ، تصل لمن يجوز تضاء القاضي . . . الخ ، ج٢ ، ص ١٠٠ .

<sup>(28)</sup> البحرالرائل، كماب الشعادات، بإب من تقبل همادة، ومن لاَتقبل من ٢٨ ما ١٠٠٠.

<sup>(29)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب أدب القاضي ، الباب السابع في جلوس القاضي . . . والح ، جسم ١٩٥٣ - ٢٠٠٠.

<sup>(30)</sup> الدرالخار، كتاب القصناء، ج٠٨م ١٠٥٠

<sup>(31)</sup> الدر الخارم كماب القصنام، ج ٨ من ٢٥.

<sup>(32)</sup> الفتادى الخانية ، كمّاب الدعوى والبينات، الباب الاول في آداب القاضى فصل فيما يستحق على و البينات، الباب الاول في آداب القاضى فصل فيما يستحق على و البينات، الباب الاول في آداب القاضى أصل فيما يستحق على و البينات، الباب الاول في آداب القاضى أصل

کرے، بات کرے تو دونوں سے کرے، ایبانہ کرے کہ ایک کی طرف مخاطب ہو دوسرے سے بے توجہی رکھے،اگر ایک سے بکشادہ پیشانی بات کرے تو دوسرے سے بھی کرے، دونوں کو ایک قشم کی جگہ دے، بیرنہ ہو کہ ایک کو کری دے اور دوسرے کو کھڑا رکھے یا قرش پر بٹھائے ، اُن بیس سی سے سرگوشی نہ کرے، نہ ایک کی طرف ہاتھ یا سریا ابرو سے اشارہ کرے ،نہ بنس کرکسی سے بات کرے۔اجلاس میں بنسی مذاق نہ کرے، نہ ان دونوں سے ،نہ کسی اور سے۔ علاوہ کچہری کے بھی کثرت مزاح سے پر میز کرے۔(33)

مسكله وسن ووتون فريق ميس يه ايك كي طرف دل حبكتاب (يعني دل مائل بوتاب) ادر قاضي كاجي جابتا ہے که میدانیخ ثبوت و دلائل انچھی طرح پیش کرے تو میے جرم نہیں که دل کا میلان اختیاری چیز نہیں ہاں جو چیزیں اختیاری ہوں اُن میں اگر یکسال معاملہ نہ کرے تو بے شک مجرم ہے۔ (34)

مسئد اسما: دونوں میں سے ایک کی دعوت نہ کرے ایک کی دعوت کرتا ہے تو دومرے کی بھی کرے۔ ایک سے الیمی زبان میں بات نہ کرے جس کؤ دوسرانہ جانتا ہو۔اپنے مکان پر بھی ایک سے تنہائی میں کوئی بات نہ کرے بلکہ اپنے مكان يرآنے كى أسے اجازت بھى نەدى بالجملە ہرأس بات سے اجتناب كرے جس سے لوگوں كو بدكمانى كا موقع ہاتھ

' مسئلہ ٣٢: قاضي كو ہدىية بول كرنا ناجائز ہے كەبير بدينبيں ہے بلكەرشوت ہے جيبا كدا ج كل اكثر لوگ دكام كو· و الى (نذران) كے نام سے دينے بيل اور اس مقصود صرف يبي موتا ہے كدا كركوئي معاملہ مو كاتو به رے ساتھ رعایت ہو گی۔ قاضی کو اگر بیمعلوم ہو کہ اس کی چیز پھیر دی جائے گی (واپس کی گئ) تو استے تکلیف ہو گی تو چیز کو لے لے اور اُس کی واجبی قیمت (عام طور پر بازار میں اُس چیز کی جو قیمت ہو) دے دے ہم قیمت دے کر لینا بھی ناجائز ہے اور اگر کوئی شخص ہر بیدر کھ کر چلا گلیا معلوم نہیں کہ وہ کون تھا اُس کا مکان دور ہے پھیرنے میں دفت ہے تو بیت المال میں میرچیز داخل کردے خود شدر کھے جب دینے والائل جائے اُسے واپس کردے۔ (36)

جواب: ب شك تحفد أبور كرنا سنت ب محراس كي صورتين بين چناني حضرت علَّا مدبَدُ وُالدين عَيْنَى حَقِيْ رحمة الله نتى لي عديه فرمات بين، مي رجت شفيع أمّت ، ، مك جنت ، قاسم نعمت مُصَعَفَى جانٍ زحت صلّى الله تعالى عليه فالهوسكم كابي فرمان الفت نشان، حُجف كا آني ميس \_

<sup>(33)</sup> الفتادى الصدرية ، كرّب أدب القاضى، الباب السالح في جلوس القاضى ،ج ٣٠٥ سام

<sup>(34)،</sup> لفتادي الهندية ، كتاب أدب القاض، الباب السالع في جلوس القاضي، ج٣٠ ص٢٢٠.

<sup>(35)</sup> لفتاوى المعندية ، كمّاب أدب القاضي ، الباب السالح في جلوس القاضي ، ج ٣٩ مس ٣٢٢.

<sup>(36)</sup> الدرالخار كماب القعناء الدرالخار من ٥٥.

<sup>·</sup> موال: كي تخفه آبول كرة سنّت نبيس؟

مسئلہ ۳۳: جس طرح ہدید لینا جائز نہیں ہے ویگر تبرعات بھی ناجائز ہیں مثلاً قرض لینا، عاریت لینا، کسی ہے کوئی كام مفت كرانا بلكه واجبى اجرت سنے كم دے كركام ليما بھى جائز نہيں۔ (37)

مسئلہ ۱۳۳۷: واعظ ومفتی و مدرس وامام مسجد ہدریہ قبول کر سکتے ہیں کہان کو جو پچھے دیا جاتا ہے وہ ان کے علم کا اعز از ے کی چیز کی رشوت نہیں ہے۔ اگر مفتی کو اس لیے ہدید دیا کہ فتوے میں رعایت کرے تو دینالینا دونوں حرام اور اگر ہے۔ نزی بتانے کی اجرت ہے تو یہ بھی حلال نہیں۔ ہاں لکھنے کی اجرت لے سکتا ہے گریہ بھی نہ لے تو بہتر ہے۔ (38)

مسکلہ ۳۵: قاضی کو بادشاہ نے یا کسی حاکم بالانے بدرید یا تولینا جائز ہے۔ بوہیں قاضی کے کسی رشتہ دارمحرم نے ہر نیو دیا یا ایسے تحص نے ہدر بید دیا جو اس کے قاضی ہونے سے پہلے بھی دیا کرتا تھا اور اُ تنا ہی دیا جتنا پہلے دیا کرتا تھا تو قبول کرنا جائز ہے اور پہلے جتنا دینا تھا اب اُس سے زائد دیا تو جتنا زیادہ دیا ہے واپس کر دے ہاں اگر بدیہ دینے واما پہلے سے اب زیادہ مالدار ہے اور پہلے جو پھھ دیتا تھا اپنی حیثیت کے لائق دیتا تھا اور اس وفت جو پیش کر رہا ہے اس میثیت کے مطابق ہے تو زیادتی کے قبول کرنے میں حرج نہیں۔ (39)

مسکلہ ۲۳ از شند داریا جس کی عادت پہلے سے ہربید سینے کی تھی ان دونوں کے ہدیے قاضی کو قبول کرنا اُس وفت جائز ہے جب کدان کے مقدمات اس قاضی کے بہال نہ ہول ورند دوران مقدمہ میں بدید، بدریہ بیں بلکہ رشوت ہے ہاں بعد ختم مقدمہ دینا جا ہے تو دے سکتانے ہے۔ (40)

مسکلہ کے سا: دعوت خاصہ قبول کرنا قاضی ہے لیے جائز نہیں دعوت عامہ قبول کرسکتا ہے مگرجس کا مقدمہ قاضی کے یہ ں ہواُس کی دعوت عامیہ کو بھی قبول نہ کر ہے دعوت خاصہ وہ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ قاضی اس میں شریک نہ ہوگا تود بوت ہی نہ ہوگی اور عامہ وہ ہے کہ قاضی آئے یا نہ آئے بہر حال لوگوں کی دعومت ہوگی کھانا کھلا یا جائے گا مثلاً دعوت

مَهَا وُلَه كرومُحَمِّن براسطى ( جمع الزوائدن ٧ ص ٢٦٠ عديث ٢١١)

أس كن مي ب جي مسلمانون پرغهده دار شه بناد ما حميا مواور جي مسلمانون پرغمد و ديد يا حميا موجيد قاض يا والي تواب است محفد تنبول كرنے سے پخاطرورى ہے خصوصا أے جے پہلے تھے نہ پیش كيے جاتے ہول كيونكداس كے ليے اب بير تحفد رشوت و نا پاك كى قبتم سے ے - (اَلْهِنَائية شُرِحُ الْعِدَائية ج ٨ ص ٣١٣)

- (37) رواجمتار، كماب القصناء، مطلب: في حدية القاضيء ج٨م من ٥١-٥4.
- (38) الدرائخ أرور دالحتار ، كتاب القصناء ، مطلب: في حكم المعدية مفتى ، ج ٨ ، ص ٥٥.
- (39) الدرالخيّار در دالمحتار ، كمّاب القصاء بمطلب: في حكم المعدية للمفتى ، ج٠٨، ص٥٨-٥٩.
  - ولتح القدير، كماب أدب القاضي، ج١٠، ص ٢١، ١٠.
  - (40) ابدرالخارور دامحتار، كتاب القضاء بمطلب: في علم المعدية معتى من ٨٩،٠٠٥.

وليمههـ(41)

مسکلہ ۸ سا: قاضی کو چاہیے کہ کی ہے قرض وعاریت نہ لے تکر جو مخص قاضی ہونے سے پہلے ہی اس کا دوست تھا یاشر یک تھاجس سے اس قسم کے معاملات جاری تھے اُس سے قرض کینے اور عاریت لینے میں کوئی حرج نہیں۔(42) مسکلہ ۹ سا: جناز و میں جاسکتا ہے مریض کی عیادت کے لیے بھی جائے گا مگر وہاں دیر تک ندمخبرے نہ وہاں اہل مقدمه کو کلام کا موقع دے۔(43)

مسكله و ١٧: قاضى نے ايسا فيصله و يا جو كتاب الله كے خلاف بے يا سنت مشہوره يا اجماع كے مخالف ہے يه فيصله نا فذنه ہوگا مثلاً مدی نے صرف ایک گواہ پیش کیا اور قسم بھی کھائی کہ میراحق مدگی علیہ کے ذمہ ہے اور قاضی نے ایک گواہ اور بمین ( قشم ) ہے مدی کے موافق فیصلہ کر دیا رہ فیصلہ نافذ نہیں اگر دوسرے قاضی کے پاس مرافعہ (اپیل) ہوگا اُس فیصلہ کو باطل کر دے گا۔ بوہیں ولی مقتول نے فقع کے ساتھ بتایا کہ فلال شخص قاتل ہے محض اس کی بمین پر قاضی نے قص ص كا تقم دے ديا بيان فذنبيں۔ يا محض تنها مرضِعَه (دودھ پلانے والى عورت) كى شہادت پركمان دونول مياں لى لى نے میرا دودھ پیاہے قاضی نے تفریق (حدائی) کا تھم وے دیا بیا نافذ نہیں۔غلام یا بچہ کا فیصلہ نافذ نہیں۔ کافر نے مسلم کے خلاف فیصلہ کیا ہے بھی نافذ نہیں۔(44)

مسكيه اسم: يوم موت (مرنے كا دن) فيصله كے تحت ميں داخل نہيں يعنی دوشخصوں كے مابين محض اس بات ميں اختار ف ہوا کہ فلا سمخص کس دن مرا ہے اس کے متعلق قاضی نے فیصلہ بھی کر دیا اس فیصلہ کا وجود و عدم (ہونا نہ ہونا) برابر ہے لیتنی اس فیصلہ کے بعد اگر دوسرا تخص اس امر پر گواہ چیش کرےجس سے معلوم ہو کہ اُس وقت مرا نہ تھا تو یہ گواہ مقبول ہوں گے اس کی وجہ بیہ ہے کہ فیصلہ کا مقصد رفع نزاع (جھکڑے کوفتم کرنا) ہے کہ گوا ہوں سے ثابت کر کے نزاع کو دورکریں اورموت فی نفسہ ( بذات خود )محلِ نزاع نہیں لہٰذااگراس کے ساتھ کوئی ایسی چیز شامل ہوجومحلِ نزاع ( جُھُڑ ہے کا سبب ) بن سکتی ہے تو اُس کے شمن میں بیم موت تحت قضا داخل ہوسکتا ہے مثلاً ایک شخص نے بیدووی کیا کہ یہ چیز میرے باپ کی ہے اور وہ فلال تاریخ میں مر کیا اور میں اُس کا وارث ہول اور اس کو گواہوں سے تابت کرویا قاضی نے اس کے موافق فیصلہ کمیا اور چیز اسے دلا دی اس کے بعد ایک عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میں اُس میت کی زوجہ

<sup>(41)</sup> المرخع اله بن بص٥٩.

<sup>(42)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب أدب القاضي، الباب النّامن في افعال القاضي وصفاحه، جهم ١٣٨٠.

<sup>(43)</sup> الرجع .س. يق.

<sup>(44)</sup> بيدر مخارور دالمحتار، كماب أدب القاضي، مطلب: في الحكم بما خالف الكتاب ادالسنة من ٨٩م.٩٩ . ٩٩.

ہوں اُس نے مجھ سے فلاں تاریخ میں نکاح کیا تھا وہ مرگیا مجھ کومہر اور ترکہ (میت کا جھوڑا ہوا مال وجائیداد) ملنا چاہیے اور نکاح کی جو تاریخ بتاتی ہے میاس کے بعد ہے جو بیٹے نے مرنے کی ثابت کی تھی اور عورت نے بھی اپنے دعوے کو گواہوں سے ثابت کر دیا تو قاضی اس عورت کو بھی مہروتر کہ طنے کا تھم دے گا کیوں کہ ان دونوں دعوؤں کا حاصل سے کہ مورث (وارث کرنے والا) مر چیکا اور میں وارث ہوں تاریخ موت کو اس میں کچھ دخل نہیں ہاں اگر موت مشہور ہے جھوٹے بڑے سب کو معلوم ہے اور عورت اُس تاریخ کے بعد نکاح ہونا بتاتی ہے تو وہ یقینا جھوٹی ہے اُس کی بات قابل جھوٹے بڑے سب کو معلوم ہے اور عورت اُس تاریخ کے بعد نکاح ہونا بتاتی ہے تو وہ یقینا جھوٹی ہے اُس کی بات قابل اعتبار نہیں۔ اور اگر بیسب با تیں قتل کے بعد ہوں کہ پہلے بیٹے نے اپنے باپ کے قتل کئے جانے کی تاریخ گواہوں سے ثابت کی اور قاضی نے فیصلہ کر دیا اس کے بعد عورت نے اُس تاریخ کے بعد اپنا نکاح ہونا بیان کیا تو عورت کے گواہ ثابت کی اور قاضی نے فیصلہ کر دیا اس کے بعد عورت کے گواہ قبل کر لیے جانے میں باطل ہوجاتے ہیں۔ (45)

مسئلہ ۲۳: اگر تاریخ سے محف موت کا بتانا مقصود نہ ہو بلکہ اس کا مقصود کچھ اور ہو مثلاً ملک کا تقدم ثابت کرنا (ملکیت کے پہلے ہونے کو ثابت کرنا) چاہتا ہوتو یوم موت تحت قضا (فیصلہ کے تحت) داخل ہے مثلاً دو شخص ایک چیز کے مدگل (دعوی کرنے والے) ہیں جو تیسرے کے ہاتھ میں ہے ہرایک کا بید دعویٰ ہے کہ بیہ چیز میرے باپ کی ہے وہ مرکیا اور اس چیز کور کہ میں چھوڑا تو جو اپنے باپ کے مرنے کی تاریخ کو مقدم ثابت کریگا وہی پائے گا اور اگر موت کی تاریخ کو مقدم ثابت کریگا وہی پائے گا اور اگر موت کی تاریخ بیان نہ کرتے یا دونوں نے ایک ہی تاریخ بیان کی ہوتی تو دونوں نصف کے حقدار ہوتے۔ ایک شخص نے میروکی کیا کہ فلال شخص کی جو چیز تھھا رے باس ہے اس نے مجھے وکیل کیا ہے کہ اس پر قبضہ کروں مدی علیہ (جس پر یوک کیا گیا) نے گوا ہوں سے ثابت کیا کہ دہ شخص فلال روز مرگیا ہے گواہ مقبول ہیں کیوں کہ اس سے مقصود میرے کہ وکیل وکالت سے اُس کے مرنے کی وجہ سے معزول ہوگیا البذائي شخص قبضہ نیس کرسکا۔ (46)

مسئلہ ۱۲۳ بیج و مہدونکاح وغیر ہاجملہ عقود (تمام عقد، لین دین وغیرہ کے تمام قول وقرار) و مداینات تحت تضا داخل ہیں لیمنی جب ایک مرتبدایک معین دن میں اس کا ہونا ثابت کر دیا گیا اور قاضی نے فیصلہ دے دیا تواس کے بعد کی تاریخ اگر کوئی ثابت کرنا چاہے میں مقبول نہیں مثلاً ایک شخص نے گواہوں سے بیٹابت کیا کہ زید نے یہ چیز فلاں تاریخ میں میرے ہاتھ بیج کی ہے دوسرا میہ کہتا ہے کہ اُسی زید نے میرے ہاتھ فلال تاریخ میں بیج کی ہے اور اس کی تاریخ مؤخر ہے میہ گواہ مقبول نہیں۔ (47)

<sup>(45)</sup> الدرالخيّار وردالمحتار ، كمّاب أدب القاضي ، مطلب: يوم الموت لا يدخل القصّاء ، ج٨ ، ص ١٠١ ـ ١٠٠.

<sup>(46)</sup> ردائحتار، كمّاب أدب القاضي، مطلب: يوم الموت لا يدخل القضاء، ج ٨، ص ١٠١- ٢٠١٠

<sup>(47)</sup> الدرالي رور دالمحنا ربكتاب أدب القاضي مطلب: يوم الموت لا يدخل القصناء ، ج٠٨ ص ١٠١٠

مسکیہ ہم ہم: جس امر میں نزاع (جھکڑا) ہے اُس کے متعلق قاضی کے سامنے جیسا ثبوت ہوگا قاضی اُس کے موافق فیصد کرنے پرمجبور ہے ہوسکتا ہے کہ قاضی کے سامنے حق دار نے مجوت نہ پہنچایا اور غیر ستحق نے ثابت کر دکھایا اور قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ کر ویا رہ فیصلہ بظاہر نافذہی ہو گا مگر باطناً (حقیقت میں) نافذہ ہے یا نہیں اس کی دوصورتیں ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں قضاء قاضی ظاہراً و باطناً ہرطرح نافذہ ہے اور بعض ایسی ہیں جن میں ظاہراً نافذہ ہے باطنا نا فذنہیں لینی مدی وہ چیز مدی علیہ ہے جبراً لے سکتا ہے تکر اُس ہے نفع حاصل کرنا بلکہ اُس کو اپنے قبضہ میں لینا ناجائز ہے وہ گنہگار ہے مواخذہ اخروی ( آخرت کی بوچھ چھ ) بیں گرفآار ہے قسم اول عقود وفسوخ ہیں بینی کسی عقد کے متعلق نزاع ہے مثلاً مدی نے دعویٰ کیا کہ مدی علیہ نے یہ چیز میرے ہاتھ بیج کی ہے اور مدی علیہ منکر ہے مدی نے گواہوں سے نیچ کرنا ثابت کر دیا اور قاضی نے بیچ کا تھم وے دیا فرض کروکہ بیچ نہیں ہوئی تھی مگر قاضی کا بیھم خود بمنزلہ ہیچ ( بیچ کی طرح) ہے یا ا قالہ (بینے کو تمتم کرما) کو گواہوں سے تابت کیا تو اگرا قالہ نہ بھی ہوا ہو رینے م قاضی ہی ا قالہ ہے۔ تسم دوم املاک مرسلہ (48) ہے کہ مدی نے چیز کے متعلق ملک کا وعویٰ کیا اور اس کا سبب کچھ نہیں بیان کیا مثلاً بہہ یا خریدنے کے ذریعہ سے میں مالک ہوا ہوں اور گواہوں سے ثابت کر دیا اس صورت میں اگر واقع میں مدعی کی ملک نہ ہوتو ہا وجود فیصلہ اُس کو لیٹا جائز نہیں اور تصرف (اہینے استعال میں لانا) حرام ہے۔ یو ہیں اگر ملک کا سبب بی<sub>ا</sub>ن کیا تکر وہ سبب ایسا ہے جس کا انشاممکن نہیں مثلاً میہ کہتا ہے کہ بذریعہ دراثت میہ چیز جھے کمی ہے اور حقیقت میں ایسانہیں تو باوجود قضاء قاضی اس کا لینا جائز نہیں۔ یو ہیں اگر کسی عورت پر دعویٰ کیا کہ بیمیری عورت ہے اور گواہوں سے نکاح ثابت کر دیا حالانکہ وہ عورت دوسرے کی منکوحہ ہے تو اگرچہ قاضی نے اس کے موافق فیصلہ کر دیا اس کو اُس عورت سے صحبت کرنا جائز تېيں۔(49)

مسئلہ ۲۷۵: نضاء قاضی ظاہراً د باطناً نافذ ہونے میں بیشرط ہے کہ قاضی کو گواہوں کا جھوٹا ہونا معلوم نہ ہواور اگر خود قاضی کوعلم ہے کہ بیہ گواہ جھوٹے ہیں باد جود اس کے مدعی کے موافق فیصلہ کر دیا بیہ قضا بالکل نافذ نہیں نہ ظاہراً نہ باطناً۔(50)

مسئلہ ۲۷: مدی کے پاس گواہ نہیں ہوئی علیہ پر حلف دیا گیا اُس نے جھوٹی فتیم کھالی اور قاضی نے مدعیٰ علیہ کے موافق فیصلہ کر دیا بیہ قضا بھی باطنا نافذ نہیں مثلاً عورت نے دعویٰ کیا کہ شوہر نے اُسے تین طلاقیں دے دی ہیں اور

<sup>(48)</sup> وہ ج سكيد دجس ميں ملكيت كا دعوى كياجائے اورسيب ملك بيان ندكيا كيا مو-

<sup>(49)</sup> الدرالخيّار وردامحتار، كمّاب القصّاء، مطلب: في القصّاء يشهادة الزور، ج٨، ص١٠٥ – ١٠٠.

<sup>(50)</sup> الدر لخمّار، كمّاب القصاء، ج٠٨، ١٠٠٠

# شرج بها ر شریعت (حمردوازدیم)

خوہرانکار کرتا ہے عورت طلاق کے گواہ نہ پیش کر سکی شوہر پر حلف دیا گیا اُس نے قسم کھائی کہ بیس نے طلاق نہیں دی ہے قاضی نے عورت کا دعویٰ خارج کر دیا اگر واقع بیں عورت اپنے دعوے بیں سچی ہے تو اُسے شوہر کے ساتھ رہنے اور پی (ہم بستری) پر قدرت دینے کی اجازت نہیں جس طرح ہو سکے اُس سے پیچھا چھوڑائے اور بیشو ہر مرجائے تو اس کی میراٹ لینا بھی عورت کو جائز نہیں۔ (51)

مسئلہ کے ۱۲ فیصلہ تھے ہوئے کے لیے بیٹرط ہے کہ قاضی اپنے مذہب کے موافق فیصلہ کرے اگر اپنے ندہب کے مسئلہ کے ۱۲ فیصلہ کیا دالستہ (قصداً لیعنی جان ہو جھ کر) اُس نے ایسا کیا یا بھول کر بہرحال اُس کا تھم نافذ نہ ہو گا مثلاً حفی کورے (52) بیافتیار نہیں کہ وہ مذہب شافعی کے موافق (53) فیصلہ کرے۔ (54)



<sup>(51)</sup> الدر لخذارور دالحتار، كماب القصناء، مطلب: في القصناء يشيادة الزور، ج٨، ص١٠١-١٠٠.

<sup>(52)</sup> المام اعظم الوصنيف رضى الله نعلى عندكي تقليد كرفي والله كو-

<sup>(53)</sup> الم ثانعي رضي الشرتعالي عندك فيهب كمطابق.

<sup>(54)</sup> الدرامخار، كماب القصناء، ج٠٨، ١٠٨.

# غائب کےخلاف فیصلہ درست ہیں ہے

مسئلہ ۸ سم: قاضی کے لیے یہ درست نہیں کہ غائب کے خلاف فیصلہ کرے خواہ وہ شہادت کے وقت غائب ہو یا بعد شہادت و بعد تزکیہ شہود (گواہوں کے عادل وغیر عادل ہونے کی تحقیق کے بعد )غائب ہوا ہو چاہے وہ مجلس قاضی سے غائب ہو یا شہر ہی میں نہ ہو بیداُس وقت ہے کہ تق کا شہوت گواہوں سے ہوا ہو۔ اور اگر خود مدعی علیہ نے حق کا اقرار کر رہا ہوتو اس صورت میں فیصلہ کے وقت اُس کا موجود ہونا ضرور کی نہیں۔ (1)

مسئلہ 9 سم : مرعی علیہ غائب ہے مگر اُس کا نائب حاضر ہے نائب کی موجودگی ہیں فیصلہ کرنا درست ہے اگر چہ مدعی علیہ کی عدم موجودگی ہیں بومثلاً اُس کا وکیل موجود ہے تو فیصلہ سے کہ بیہ حقیقۃ اُس کا نائب ہے یا مدعی علیہ مر گیا ہے مگر اُس کا وصل موجودگی ہیں بومثلاً اُس کا علیہ ہوا یا وقف کا اُس کا وصی موجودگ ہیں فیصلہ ہوا یا وقف کا متولی (مال وقف کی محرودگ ہیں فیصلہ ہوا یا وقف کا متولی (مال وقف کی گرانی کرنے والا) کہ بیرواقف کا قائم مقام ہے اس کی موجودگی ہیں فیصلہ درست ہے۔(2)

مسئد ، ۵۰ وکیل مدی علیه کی موجودگی میں گواہان ثبوت پیش ہوئے پھر وہ وکیل مرسکیا یا خائب ہو گیا اور مسئد ، ۵۰ وکیل کر میں علیه کی موجودگی میں فیصلہ ہوا یہ فیصلہ درست ہے۔ یو ہیں موکل (کیل کے سامنے گواہ گزرے اور دکیل کی موجودگی میں فیصلہ ہوا یہ فیصلہ ہوا ہے تاہم موجودگی میں فیصلہ ہوا ہے بھی درست ہے۔ یو ہیں مدی علیہ کے سامنے شوت گزرا پھر وہ مرسمیا اور کسی وارث کے سامنے فیصلہ ہوا ہے بھی درست ہے۔ (3)

مسئلہ ان: میت کے ذمہ کمی کاخل ہو یا میت کا کسی کے ذمہ ہوائی صورت میں ایک وارث سب کے قائم مقام ہوسکتا ہے بعنی اس کے موافق یا مخالف جو فیصلہ ہوگا وہ سب کے مقابل تصور کیا جائے گا کہ یہ فیصلہ حقیقة میت کے مقابل ہوسکتا ہے بعنی اس کے موافق یا مخالف جو فیصلہ ہوگا وہ سب کے مقابل تصور کیا جائے گا کہ یہ فیصلہ حقیقة میت کے مقابل کے بعد وہ عین اُس کے بعد وہ عین اُس کے بعد وہ عین اُس کے قبضہ میں ہو۔ اور اگر اُس کو مدعی علیہ بنایا جس کے بیاس وہ چیز نہ ہوتو وعوی مسموع نہ ہوگا۔ اور اگر وَ بن کا وعویٰ ہوتو تر کہ کی کوئی چیز اس کے تبضہ میں ہو یا نہ ہو بہر حال میدی علیہ بن سکتا ہے۔ (4)

<sup>(1)</sup> الدرالخي روردامحتار، كماب القصاء، مطلب: في القصاعلى الغائب، ج٠٨ من الله.

<sup>(2)</sup> لدرالخيّار وردالحيّار ، كمّاب القعناء ، مطلب: في القعناعلى الغائب ، ج٠٨ من الا-١١٢.

<sup>(3)</sup> غرر لا حكام، كماب القصناء، الجزء الثاني بمن السم.

<sup>(4)</sup> امدرالخيّارور دالحيّار، كمّاب القصاء، مطلب: فيمن ينصب خصمًا عن غيره، ج ٨ مِل ١١٣.

مسکه ۵۲: جن لوگول پر جا کداد وقف کی گئی ہے اُن میں سے بعض بقیہ موقوف علیہم (جن پر جائیداد وقف کی گی ے) کے قائم مقام ہو سکتے ہیں بشرطیکہ وقف ثابت ہونفس وقف میں نزاع نہ ہو( لینی وقف ہونے یانہ ہونے میں انتلاف نہ ہو) اور اگر نزاع وقف میں ہو کہ وقف ہواہے یا نہیں تو ایک شخص دوسرے کے قائم مقام نہ ہوگا۔ (5) مسكم ١٥٠ بهي ايها بوتا ہے كدخقيقة خصم (مدمقابل) كے قائم مقام كوئى نبيل ہے اليي صورت ميں جانب شرع ہے اُس کا نائب مقرر کیا جاتا ہے مثلاً ایک محض مرا اور اُس نے مال اور نابالغ بچوں کو چھوڑ اور کسی کو وصی نہیں بنایا اس صورت میں قاضی ایک وسی مقرر کر ریگا اور بیداُس میت کا قائم مقام ہوگا یہی دعویٰ کر دیگا اور اس پر دعویٰ ہوگا اور اس کی موجود کی میں فیصلہ ہوگا۔ (6)

مسئلہ ١٥٥: مجمی حكماً نيابت ہوتی ہے (يعنی مجمی حكماً قائم مقام ہوناہوتا ہے) إس كى صورت بيہ ہے كہ غائب پر دعویٰ حاضر پر دعوی کے لیے سبب ہو بیعنی دعوی تو حاضر پر ہے تگر اس کا سبب غائب پر دعویٰ ہے بغیر غائب کو مدعیٰ علیہ بنائے حاضر پر دعوی نہیں چل سکتا لہٰذا بیہ حاضر اُس غائب کا حکما قائم مقام ہے اس کی مثال ہیہ ہے کہ ایک مکان ایک مخض کے قبضہ میں ہے اُس پر کسی نے بید دعوی کیا کہ میں نے بید مکان فلاب شخص سے جو غائب ہے خریدا ہے اور اس کو گواہوں سے ثابت کر دیا حاکم نے مدعی کے تن میں فیصلہ کر دیا تو بیافیصلہ جس طرح اس حاضر کے مقابل میں ہے اُس غائب کے مقابل میں بھی ہے بینی اگر وہ غایب حاضر ہوکر انکار کرےتو بیا نکار نامعتبر ہے۔(7) اس کی ایک مثال میہ بھی ہے زید نے دعوی کیا کہ عمرو پرمیرے استے رویے ہیں وہ غائب ہے بکراُس کے علم سے اُس کا گفیل ہوا تھا جوموجود ہے اور گواہوں سے ثابت کر دیا قاضی کا فیصلہ عمر د و مجر دونوں پر ہوگا اگر چید عمر وموجود نہیں ہے۔ (8)

مسئلہ ۵۵: اگر غائب پر دعوی حاضر پر دعوی کے لیے شرط ہوتو بیرحاضر اُس غائب کے قائم مقام نہیں ہو گا لیعنی بیہ فیملہ نہ حاضر پر ہے نہ غائب پر جب کہ غائب کا ضرر ہوا در اگر غائب کا ضرر نہ ہوتو حاضر پر فیصلہ ہو جائے گا مثلاً غلام نے مولے پر بیدوی کیا کہ اس نے کہاتھا کہ فلال شخص این بی بی کوطلاق دے دے تو تو آزاد ہے اور اُس نے اپنی ز وجہ کو طلاق دے دی اور اس پر گواہ پیش کیے تو میہ گواہ اُس وقت مقبول ہوں گے جب وہ شو ہر بھی موجود ہو کیونکہ اس نیملہ میں اُس کا نقصان ہے۔اور اگر عورت نے بید عولیٰ کیا کہ شوہر نے کہا تھا اگر زید مکان میں داخل ہوتو تجھ کوطلاق

<sup>(5)</sup> الدرالخارة كتاب القصناء من ١٩٨٨ mil.

<sup>(6)</sup> در الوكام شرح غرر إما حكام ، كتاب القصناء، مسائل شتى، الجزوا الثاني بم ١٩سم.

<sup>(7)</sup> در دانع كام وغر دالا حكام، كمّاب القصناء والجزوالثاني من ااس.

<sup>(8)</sup> ردالحتار، كتاب القصناء، مطلب: المسائل التي يكون القصناء... إلخ ،ح ٨ يص ١١٥.

ہے اور چونکہ شرط طلاق پائی گئی لہٰڑا میں مطلقہ ہوں اور زید کی عدم موجود گی میں گواہوں سے ثابت کر دیا طلاق ہوگئی زید کا موجو دہونا اس فیصد میں شرط نہیں کہ اس فیصلہ ہے زیذ کا کوئی نقصان نہیں۔(9)

مسکد 201 ایک شخص مرگیا اُس کے ذمداتنا قین ہے جوسارے ترکہ (وہ مال وجائیداد جومیت جھوڑ جائے) کو ستخرق ہے (یعنی قرض زیادہ اور ترکہ کم ہے) ورشہ (میت کے دارث) کو اختیار نہیں ہے کہ ترکہ نیج کر دین (قرض) اور کریں بلکہ یہ تن قاضی کا ہے بیداُ س وقت ہے کہ سب ورشہ اپنے مال سے دین ادا کرنے بیس شفق نہ ہوں اور اگر سب نے اس امر پر اتفاق کر لیے کہ جو پچھ دین ہے ہم اپنے مال سے ادا کریں گے اور ترکہ ہم لیس گے تو خود درشہ ایسا کر سکتے بیں اور اگر قرض خواہ اس بات پر راضی ہول کہ ترکہ کوئے کر کے ورشہ دین ادا کر دیں تو ان کو بیچنا جائز ہے اور ان کی رضامندی کے بغیر بھے کریں گے تو بید بھی نافذ نہ ہوگی۔ (10)

مسئلہ 20: قاضی کو بیدی حاصل ہے کہ مال وقف یا مال غائب یا مال پنتم کسی تو گر (دولتمند) کو جو ہیں ہے قرض دے دے دے مگر شرط بیہ ہے کہ اس مال کی حفاظت کی اس سے بہتر دوسری صورت ندہو اور اگر مضار بت پر کوئی لینے والا موجود ہو یا اُس مال سے کوئی ایس جا نکراو خریدی جا سکتی ہوجس کی بچھ آمد ٹی ہوتو قرض دینے کی اجازت نہیں اور قرض دینے کی مورت ہیں ورترض دینے کی مورت ہیں دستاویز کھی جائے تا کہ یا دداشت رہے مگر قاضی اپنی ذات کے لیے بیراموال بطور قرض نہیں لے سکتا۔ (11)

مسکد ۵۸: باپ یا وصی کو بیری حاصل نہیں کہ نابالغ بچے کا مال قرض کے طور پر دے دیں یہاں تک کہ خود قاضی بھی اپنے ناباغ بچہ کا مال قرض نہیں دے سکتا اگر بیلوگ قرض دیں کے ضامن ہوں گے تلف (ضائع) ہونے کی صورت میں تاوان دین پڑے گا ای طرح جس نے لفظ (پڑامال) بایا ہے بیھی اُس مال کوقرض نہیں دے سکتا۔ (12) مسئلہ ۵۹: ملحقط (گری پڑی چیز کو اُٹھانے والا) نے اگر لفظ (گری پڑی چیز) کا اُستے زمانہ تک اعلان کر لیا جو اُس کے لیے مقررے اور مالک کا بیتہ نہ چلا اب اگر بیقرض دینا چاہے دے سکتا ہے کیوں کہ جب اس وقت اس کو تصدق (صدقہ) کرنا ج بڑے تو قرض دینا بدرجہ اولی جائز ہوگا۔ (13)

<sup>(9)</sup> دررابع کام وغرراما حکام ، کتاب القصناء ، الجزوالیانی من ۱۳۱۰.

<sup>(10)</sup> الدر المخاروردامحتار، كمّاب القصناء، مطلب: في زيج التركة المستخرقة بالدين، ج٨، ١٢٣-١٢٣.

<sup>(11)</sup> الدرالخار كاب القضاء بن ٨ بس ١٢٥- ١٢٥.

والبحرالرائق، كماب القصناء، باب كماب القاضي الى القاضى وغيره، ج يم م وسو

<sup>(12)</sup> الدرالخارور دالحتار كتاب لقضاء مطلب: للقاضي اقراض مال البتيم دنوون ٨٠ص ١٢٩-١٢١.

<sup>(13)</sup> الدر لخار كاب القضاء ح٨٥ الدر الخار كاب

# شرخ بها د شویست (صددواز دیم)

سکله ۲۰: باپ یا وصی کو اگر ایسی ضرورت پیش آمنی که بغیر قرض دیے مال کی حفاظت ہی نه ہوسکتی ہو مثلاً آگ ر من ہے یا لوٹیرے مال لوٹ رہے ہیں اور ابیے وفت کوئی قرض مانگیا ہے اگر بیٹیں دے گاتو مال تلف ہو جائے گا اگ کی ہے یا لوٹیرے مال لوٹ رہے ہیں اور ابیے وفت کوئی قرض مانگیا ہے اگر بیٹیں دے گاتو مال تلف ہو جائے گا ایی حات میں ان کو بھی قرض ویٹا جائز ہے۔ (14)

۔ مسکلہ ۲۱: باپ یا وصی نضول خرج ہیں اندیشہ ہے کہ نابالغ سے مال کوفضول خرچی میں اُڑا دیں گے تو قاضی ان ے ہاں لے کراییے کے پاس امانت رکھے کہ ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ (15)

## ا فتأ کے مسائل

مسئلہ ا: نتوی دین حقیقة مجتبد کا کام ہے کنہ سائل کے سوال کا جواب کتاب وسنت واجماع وقیاس ہے وہی دے سکتا ہے۔ افتا کا دوسرا مرتبہ نقل ہے یعنی صاحب مذہب ہے جو بات ثابت ہے سائل کے جواب بیں اُسے بیان کر دینا اس کا کام ہے اور بیدحقیقة فتوی دینا نہ ہوا بلکہ مستفتی (فتوی طلب کرنے والے) کے لیے مفتی (مجتبد) کا قول نقل کر دینا ہوا کہ وہ اس پرعمل کرہے۔ (1)

مسئلہ ۴: مفتی ناقل کے لیے بیہ امر ضروری ہے کہ قول مجتبد کومشہور دمند اول (مروج) ومعتبر کتابوں سے اخذ کرے غیرمشہور کتب سے نقل نہ کرے۔(2)

مسئلہ سا: فاسق مفتی ہوسکتا ہے یا نہیں اکثر متا خرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں ہوسکتا کیوں کہ فتو کی امور دین سے ہے اور فاسق کی بات دیا نات (دینی معاملات) ہیں نامعتبر۔ فاسق سے فتو کی پوچھنا ناجائزاوراً س کے جواب پراعتاد نہ کرے کہ علم شریعت ایک فور ہے جو تقو کی کرنے والوں پر فائض ہوتا ہے جو فسق و فجور میں بہتلا ہوتا ہے اس سے محروم رہتا ہے۔ (3)

مسئلہ ہم: ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اُس ہے دین سوالات کرتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے اور لوگ اُسے عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اگر چہاس کو بیمعلوم نہیں کہ بیرکون ہیں اور کسے ہیں اس کوفتو کی بوچھنا جائز ہے کہ مسلمانوں کا اُن کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا اس کی دلیل ہے کہ بیرقابل اعتماد محض ہیں۔(4)

مسکد ۵: مفتی کو بیدار مغز ہوشیار ہونا چاہیے غفلت برتنا ایں کے لیے درست نہیں کیونکہ اس زمانہ میں اکثر حیلہ سازی اور ترکیبوں سے واقعات کی صورت بدل کرفتوی حاصل کر لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ فلا رمفتی نے مجھے فتوی دے دیا ہے محض فتوی ہاتھ ہیں ہونا ہی ایٹ کامیابی تصور کرتے ہیں بلکہ مخالف پر اس کی وجہ فلا رمفتی نے مجھے فتوی دے دیا ہے محض فتوی ہاتھ ہیں ہونا ہی اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں بلکہ مخالف پر اس کی وجہ

<sup>(1)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب أدب القاضى ، الباب الأول في تغيير عنى الأدب . . . والح ، جسوم ١٠٠٠ م

<sup>(2)</sup> فقة وى الصندية ، كنّاب أدب القاضى ، الباب الاول في تغيير معنى الادب . . . والحج ، جساب ١٠٠٨ .

<sup>(3)</sup> الدرالخار ، كماب القصاء ، ن ٨ ، ص ٢٠٠٠ .

<sup>(4)</sup> روامحتار، كتاب القصناء، مطلب: في قضاء العدوعلي عدوه، ج٠٨، ٣٠٠.

الله في المال الله المال المال

السیسی آجائے ہیں اس کوکون دیکھے کہ واقعہ کیا تھا اور اس نے سوال میں کیا ظاہر کیا۔(5) · منابہ ۲: مفتی پر بیجی لازم ہے کہ سائل سے واقعہ کی تحقیق کر لے اپنی طرف سے شقوق (مختلف صورتیں) نکال سیکہ ۲: مفتی پر بیجی ر سال سے سامنے بیان نہ کرے مثلاً میصورت ہے تو رہے کم ہے اور رہے ہو ہے کم ہے کدا کثر ایسا ہوتا ہے کہ جوصورت رسال سے سامنے بیان نہ کر سے مثلاً میصورت ہے تو رہے کم ہے اور رہے ہو ہی کم ہے کدا کثر ایسا ہوتا ہے کہ جوصورت رساں کی سے موافق ہوتی ہے اُسے اختیار کر لیتا ہے اور گواہوں سے ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو گواہ بھی بنالیتا ہے یں ہے کہ زاعی معاملات (وہ معاملات جن میں فریقین کا جھکڑا ہو) میں اُس وفت فنوی دے جب فریقین کو طلب ا ہدیں۔ سرے اور ہرایک کا بیان دوسرے کی موجودگی میں سنے اور جس کے ساتھ حق دیکھے اُسے فتوی دے دوسرے کو نہ

مسئله ع: استفتا كاجواب اشاره سي جي ديا جاسكتا ہے مثلاً سريا باتھ سے بال يانبيس كا اشاره كرسكتا ہے اور قاضى سى معامله كے متعلق اشارہ سے فيصله بين كرسكتا ہے۔ (7)

مسکله ۱۸: قاضی بھی لوگوں کوفتوی وسے سکتا ہے کچہری میں بھی ادر بیرون اجلاس بھی مگرمتخاممین (مدعی ، مدعی علیه ) کوان کے دعوے کے متعلق فتو کی تبییں وے سکتا ووسرے امور میں اٹھیں بھی فتو کی دے سکتا ہے۔(8)

مسئلہ 9: مفتی اگر اونچا سنتا ہے اس کے پاس تحریری سوال چین ہوا اُس نے لکھ کر جواب دے دیا اس پر عمل رست ہے گر جو شخص کار افنا (فتوی وینے کا کام) پرمقرر ہوائس کے پاس دیباتی اور عورتیں ہر قسم کے لوگ فتو اے و بھے آتے ہیں اُس کی ساعت ٹھیک ہونی چاہیے کیونکہ ہر مخص تحریر پیش کرنے دشوار ہے اور جب ساعت ٹھیک نہیں بُرِّوبهت ممکن ہے کہ بوری بات نہ سنے اور فتوی دے دے ریفتوی قابل اعتبار نہ ہوگا۔ (9)

مسكه • ا: امام اعظم رضى الله تعالى عنه كا قول سب پرمقدم ہے بھر قول امام ابو بوسف پھر قول امام محمد پھرامام زفرو حن بن زیاد کا قول البتہ جہاں اصحاب فتوی اور اصحاب ترجیج نے امام اعظم کے علاوہ دوسرے قول پر فتوی دیا ہو یا زی دی ہوتوجس پرفتوی یا ترجی ہے اُس کے موافق فتوی دیا جائے۔(10)

<sup>(5)</sup> ردائحتار، كماب القصناء، مطلب: في قضاء العدومي عدده، ج٨م ص ١٣٥٠.

<sup>(6)</sup> ردالحتار، كتاب القصناء بمطلب: في تضاء العدوعلى عدوه ، جي ٨ يص ٣٥ - ٣٨.

<sup>(7) .</sup>لدرالخار، كماب القصناء، ج ٨ مِس ١٨٠٠.

<sup>(8)</sup> الدرالخيار وردالحتار، كماب القصناء، مطلب: يفتى بقول الامام على الاطلاق، ج٨م ص٩٠٠.

<sup>(9)</sup> رد محتار، كمّاب القصناء، مطلب: في تضاء العدوعلى عدوه، ج ٨ م، ٥٠٠٠.

<sup>(10)</sup> روالحتار اكتاب القصناء بمطلب: في تضاء العدومل عدوه اج ٨ من ١٣٨.

مسکلہ ۱۱: جو مخص فتوی وینے کا اہل ہواس سے لیے فتوی دینے میں کوئی حرج نہیں۔(11) بلکہ فتوی دینا لوگوں کو دین کی بات بتانا ہے اور بیخود ایک ضروری چیز ہے کیونکہ متمانِ علم (علم کوچیمیانا)حرام ہے۔

مسكله ١١: حاكم اسلام يربيرلازم ہے كماس كالمجنس كرے كون فتوى دينے كے قابل ہے اور كون نبيل ہے جونا اہل ہواُ ہے اس کام ہے روک دیے کہ ایسوں کے فتوسے سے طرح طرح کی خرابیاں داقع ہوتی ہیں جن کا اس زمانہ میں بوری طور پرمشاہدہ ہور ہاہے۔(12)

مسئلہ ۱۱۳: فتوے کے شرا کا سے میجی ہے کہ سائلین (سوال پوچھنے والے) کی ترتیب کا نحاظ رکھے امیر وغریب کا خیال نہ کرے بیرنہ ہو کہ کوئی مالدار یا حکومت کا ملازم ہوتو اُس کو پہلے جواب دے دے اور پیشتر ہے جوغریب لوگ بیٹے ہوئے ہیں اُنھیں بٹھائے رکھے بلکہ جو پہلے آیا اُسے پہلے جواب دے اور جو پیچھے آیا اُسے بیچھے، کے باشد (لیعنی کوئی بھی ہو)۔(13)

مسئلہ ۱۱۲ : مفتی کو بیہ چاہیے کہ کتاب کوعزت وحرمت کے ساتھ لے کتاب کی بےحرمتی نہ کرے اور جوسوال اُس كرسف بين مواسة فورس يرع يهلي سوال كو توب اليمي طرح سجه لے أس كے بعد جواب دے۔ (14) بار ما ايسائجى بنوتا ہے كەسۇال ميں پيچيد كميال موتى بين جب تك مستفتى سے دريانت نەكيا جائے سمجھ ميں نبيس آتا ايسے سؤال کو مستفتی سے مجھنے کی ضرورت ہے اُس کی ظاہر عبارت پر ہر گز جواب نددیا جائے۔ اور میکھی ہوتا ہے کہ سوال میں بعض ضروری با تیں مستفق ذکر نہیں کرتا اگر چہ اس کا ذکر نہ کرنا بدد یا نتی کی بنا پر نہ ہو بلکہ اُس نے اپنے نزد یک اُس کو ضروری نہیں سمجھا تھامفتی پر لازم ہے کہ الی ضروری باتیں سائل سے در یافت کر لے تاکہ جواب واقعہ کے مطابق ہوسکے اور جو پچھ سائل نے بیان کر دیا ہے مقتی اُس کواسیے جواب میں ظاہر کر دے تا کہ بیشبہدتہ ہو کہ جواب وسوال میں مطابقت

مسئله ١٥: سوّال كا كاغذ بانته يس لياجائ اورجواب لكوكر باته يس وياجائ أسه سائل كي طرف يهيكا نه جائ کیوں کہ ایسے کاغذت میں اکثر اللہ عز دجل کا نام ہوتا ہے قر آن کی آیات ہوتی ہیں حدیثیں ہوتی ہیں ان کی تعظیم ضروری ہے اور بیہ چیزیں نہ بھی ہوں تو فتو کی خود تعظیم کی چیز ہے کہ اُس میں تھم شریعت تحریر ہے تھم شرع کا احترام لازم

<sup>(11)</sup> اختادي الهندية ، كتاب ادب القاضي، الباب الاول في تغيير معنى الادب... إلخ ، ي ٣٠٩ م٠٠٠.

<sup>(12)</sup> وغناوي الصندية ، كمّاب ادب القاضيء الباب الاول في تغيير معني الادب... إلخ ، ج سوم ١٠٠٠ ٣٠

<sup>(13)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب ادب القاضيء الباب الأدفي تغيير معنى الادب.... إلخ ، ي سام ١٠٠٠ سا.

<sup>(14)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّ ب الرب القاضي الباب الاول في تغيير هني الادب... إلح من سام ١٩٠٠م

رب ۔ مسئلہ ۱۱: جواب کوئتم کرنے کے بعد واللہ تعالی اعلم یا اس کے شل دوسرے الفاظ تحریر کر دینا چاہیے۔ (16) مسکلہ کا:مفتی کے لیے بیضروری ہے کہ برد بارخوش خلق بنس مکھ ہونری کے ساتھ بات کرے خلطی ہوجائے تو وابس لے اپنی ملطی سے رجوع کرنے میں بھی دریغ نہ کرے بیانہ سمجھے کہ مجھے لوگ کیا کہیں سے کہ غلط فتوی دے کر رجوع ندكرنا حياسي مو يا تكبر سے بہرحال حرام ہے۔(17)

مسئله ۱۱:۱۸ یسے دفت میں فتوی نه دیے جب مزاح صحیح نه ہومثلاً غصه یاغم یا خوشی کی حالت میں طبیعت تھیک نه ہو تونوی ندوے۔ یوان پاخانہ پیشان کی ضرورت کے وقت فتوی ندوے ہاں اگر اُسے یقین ہے کہ اس حالت میں بھی

(15) الرجع السابق.

### مُبْرَكُ كَاغْذُ أَنْهَا فِي كَى فَصْلِلت \*

الميرُ الْمؤمِنين معفرت مولائ كانتات على المرتعي عير خداكرًا اللهُ تعالى وَجْبَهُ اللَّهِ يم ساوايت ہے كه دوجهال كے سلطان مرة يوفيان مجوب رمن عُزَّ وَجَالٌ وصلى الله تعالى عليه وَ له وسلّم كا فريانِ فضيلت نشان ہے، جوكونی زمين ہے ایسا كاغذا ٹھائے جس ميں الله عُزِّ وَجَالٌ كے نامول میں سے کوئی نام ہوتواللہ عُڑ وَجَلُ اِس (اٹھائے والے) کا نام (روحول کےسب سے اعلیٰ مقدم) عِلیمِین (عِل لی الخین ) میں بلندفرائ كا اورأس كے والدين كے عذاب ميں تخفيف (يعن كى) كريكا اكر چدا سكے والدين كافر بى كيوں تد جول .

( مُحْتِثُ الوَّ وا كدج مهم ص • • ٣)

### مفق اعظم منداور كاغذات وحروف كيعظيم

عام باعمل، فاضل اجل، عشق نبي مرسل، ولي رب لم يزل، آفاب ولا يت؛ ما يتاب بدايت، تا جدار الل سنت، شهرًا وه اعلى حضربت اسيدنا ومولانا الحاج محمصطفی رضاخان علیه رحمة المنان المعروف حضور مفتی اعظم مندساده كاغذات اور حروف مقرده كی مجی تعظیم بحالاتے ہے كيون ک دہ قران وحدیث اورشریعت کی باتوں کو لکھنے میں کام آتے ہیں۔ اوسیاھ میں دارالعلوم ربانیہ میاندہ (الہند) کے سامانہ جلسہ دستار بندی میں حضور مفتی اعظم ہندر حمتہ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔سواری سے اثر کر چند عی قدم چلے متعے کہ آپ کی نظر اردولکھائی والے کاغذ کے چند بوسیره فکڑوں پر پڑی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فورا ان کو زمین سے اٹھا یا اور قرما یا: کاغذات اور عربی حروف ( کہ اردو کے بھی چند کے علاوہ بھی حروف عربی ہیں ان) کا احتر ام کریتا جا ہیے اس لیے کدان سے قران عظیم واحادیث مقدسہ اور تفاسیر وغیرہ مرتب ہوتی ہیں۔ (ملخصاً مفتی اعظم کی استفامت و کرامت ص ۱۲۳)

(16) المرجع ابهابق

<sup>(17)</sup> الفتاوى الصندية ، كمّاب أدب القاضى ، الباب الأول في تغيير معنى الادب . . . إلخ ، ج ٣٠٩ م ٥٠ س.

سیح جواب ہو گا تو فتوی رینا تی ہے۔ (18)

مسئلہ ١٥: بہتر يد ہے كدفتوى برسائل سے اجرت ندلے مفت جواب لكھ اور وہال والوں نے اكر اس كى ضروریات کا لحاظ کر کے گزارہ کے لائق مقرر کر رکھا ہو کہ عالم دین، دین کی خدمت میں مشغول رہے اور اُس کی ضرور یات لوگ اپنے طور پر پورے کریں میددرست ہے۔ (19)

مسئلہ • ۴: مفتی کو ہدیہ تبول کرنا اور دعوت خاص میں جانا جائز ہے۔(20) لینی جب اُسے اطمینان ہو کہ ہدیہ یا دعوت کی وجہ سے نتوے میں سی قسم کی رعایت نہ ہوگی بلکہ تھم شرع بلا کم وکاست ( کمی بیشی کے بغیر) ظاہر کر ریگا۔ مسئله ٢١: امام ابو بوسف رحمه الله تعالى ي المع التي الله على الما وه سيد هي بين كن اور جا در اور ه كرعمامه با نده كرفتوى دیا یعنی إفا کی عظمت کالحاظ کمیاجائے گا۔ (21)

اس زیانہ میں کہلم دین کی عظمت اوگوں کے دلوں میں بہت کم باتی ہے اہلِ علم کواس منسم کی باتوں کی طرف توجہ کی بہت ضرورت ہے جن سے علم کی عظمت پیدا ہواس طرح ہرگز تواضع نہ کی جائے کہ علم و اہلِ علم کی وقعت میں کی پیدا ہو۔ سب ہے بڑھ کرجو چیز تجربہ سے ثابت ہوئی وہ احتیاج ( حاجت ) ہے جب اہلی دنیا کو بیمعلوم ہوا کہ ان کو ہماری طرف عنیاج ہے وہن وقعت کا خاتمہ ہے۔



<sup>(18) .</sup>كرحع انسالق.

<sup>(19)</sup> البحرارائق، كتاب القصناء بصل في المستفتى، ج٢، ص٠٥٠.

<sup>(20)</sup> اغتادی انصندیة ، کماب ادب القاضی، الباب الناسع فی رزق القاضی دهدیة ۱۰۰۰ الخ مجسم، ۱۳۳۰

<sup>(21)</sup> الفتاوي الصندية، كمّاب آوب القاضى الباب الاول في تغيير معنى الادب ... والخيم، حساس.

## يحكيم كابيان

حی<sub>م ک</sub>ے معنی ظلم بنانا یعنی فریقین اپنے معاملہ میں کسی کواس لیے مقور کریں کہ وہ فیصلہ کرے(1) اور نزاع کو رور کر دے ای کو پنچ اور ثالث بھی کہتے ہیں۔

رور کردے الی دی استان استجاب و قبول ہے یعنی فریقین سے ہیں کہ ہم نے فلاں کو علم بنایا اور علم قبول کرے اور اگر علم مسئلہ ا: تحکیم کا رکن استجاب و قبول ہے یعنی فریقین سے ہیں کہ ہم نے فلاں کو علم بنایا اور علم قبول کر سے اور ا نے قبول نہ کیا بچر فیصلہ کر دیا بیہ فیصلہ ٹافذ نہ ہوگا ہاں اگر ا نکار کے بعد بھر فریقین نے اُس سے کہا اور اب قبول کر لیا تو علم

ر2)\_لار

ہوں۔ ( استانہ ۲ : تھم کا فیصلہ ( ثالث کا فیصلہ ) فریقین کے حق میں ویبا ہی ہے جبیبا کہ قاضی کا فیصلہ، فرق ہیہ ہے کہ قاضی کے لیے چونکہ ولایت ( سر پرسی ) عامہ ہے سب کے حق میں اس کا فیصلہ ناطق ( لازم ) ہے اور تھم کا فیصلہ علاوہ فریقین کے اور اُس محض کے جو اُس کے فیصلہ پر راضی ہے دوسروں سے تعلق نہیں رکھتا دوسروں کے لیے بمنزلہ صلح کے (صلح کے اور اُس محض کے جو اُس کے فیصلہ پر راضی ہے دوسروں سے تعلق نہیں رکھتا دوسروں کے لیے بمنزلہ صلح کے (صلح کے اور اُس کی طرح ) ہے گویا طرفین ( یعنی مری اور مدی علیہ ) میں سلح کرا دی۔ ( 3 )

مئلہ ۳: اس کے لیے چندشرا کط ہیں۔

فریقین کا عاقل ہونا شرط ہے۔ حریت واسلام (آزاداور مسلمان ہونا) شرط نیں لینی غلام اور کا فرکوبھی کسی کا ظکم بنا سکتے ہیں یہ تھم کے لیے ضروری ہے کہ ونت تھکیم و وفت فیصلہ وہ اہل شہادت سے ہو (گواہی وینے کا اہل ہو) فرض کرو جم ونت اُس کو تھم بنایا اہل شہادت سے نہ تھا مثلاً غلام تھا اور وفت فیصلہ آزاد ہو چکا ہے اس کا فیصلہ درست نہیں یا مسلمانوں نے کا فرکوتھم بنایا ادر وہ فیصلہ کے وفت مسلمان ہو چکا ہے اس کا فیصلہ نافذ نہیں۔ (4) مسکمہ سم : ذمیوں نے ذمی کوتھم بنایا ہے تھیم مسلم فیصلہ کے وقت مسلمان ہو گیا ہے جب بھی فیصلہ سے وقت مسلمان ہوگیا ہے جب بھی فیصلہ تھے ہے۔

<sup>(1)</sup> الدوالخاريكاب القصناء، باب العليم على ١٨٠٠م،

والعداية ، كرّ ب أدب القاض ، بإب الحكيم ، ج ٢ ، ص ١٠٠٠ .

<sup>(2)</sup> الدرالخار كراب القضاء ، باب التيم من ٨٠٠٠ (2)

<sup>(3)</sup> الفتاوي معندية ، كتاب أدب القاضي ، الباب الرابع والعشر ون في الحكيم ، جسام ١٣٩٧ .

<sup>(4)</sup> الفة وى الصندية ، كمّاب أدب القاضى ، الباب الرالح والعشر ون في الحكيم ، ج ٣٩ م ٣٩٠م. والدرالخيّار ، كمّاب القضاء ، باب المحكيم ، ج ٨ م م ١٣١٠ ، ١٣١١.

اورا گرفریقین میں ہے کوئی مسلمان ہو کمیا اور حکم کا فریخ نوفیملہ کے نہیں۔(5)

مسئله ۵: حكم ايسے كو بنائيں جس كوطرفين جانتے ہوں اور اگر ايسے كوتكم بنايا جومعلوم نه ہومثلاً جوتفص ميلے مسجد ميں آئے وہ حکم ہے یہ تحکیم ناجائز اور اس کا فیصلہ کرنامجی درست نہیں۔ (6)

مسكه ٧: جس كو چنج (فيصله كرنے والا) بنايا ہے وہ بيار ہو كيا يا بيہوش ہو كيا ياسنر ميں چلا كيا پھراچھا ہو كيا يا ہوش میں ہو گیا یا سفر سے واپس ہوا اور فیصلہ کیا بیر فیصلہ بھے ہے۔اور اگر اندھا ہو گیا پھر بیٹائی واپس ہوئی اس کا فیصلہ جا ئزنہیں۔ اورا گرمرتد ہو گیا بھراسلام لا یا اس کا فیصلہ بھی ناجائز ہے۔(7)

مسئلہ ، علم كوفر يقين ميں سے كسى في وكيل بالخصومة (مقدمه كى پيردى كا وكيل) كيا اور أس في تبول كرني عَكُم ندر ہا یو ہیں جس چیز میں جھڑا تھا اگر تھم نے یا اُس کے بیٹے نے یاسی ایسے خص نے خرید لی جس سے حق میں تھکم کی شہاوت درست تبیں ہے تو اب وہ حکم ندر با۔ (8)

مسئد ٨: حدود و تصاص اور عا قله پرویت کے متعلق تھم بنانا درست نہیں ہے اور ان امور کے متعلق تھم کا فیصلہ بھی درست نہیں اور ان کے علاوہ جتنے حقوق العباد ہیں جن میں مصالحت ہوسکتی ہے سب میں پھی ہوسکتی ہے۔(9)

مسئلہ 9: تھم نے جو پہھے فیصلہ کیا خواہ مدعی علیہ (جس دعوی کمیا عمیاہے) کے اقرار کی بنا پر ہو یا مدعی (دعوی کرنے والا) کے گواہ پیش کرنے پر یا مدمی علیہ نے قسم سے انکار کیا اس بنا پر اُس کا فیصلہ فریقین پر نافذ ہے اُن دونوں پر لازم ہے اُس سے اٹکارنہیں کر سکتے بشرطیکہ فریقین ( یعنی مدعی اور مدعی علیہ ) تحکیم پر ( یعن حکم بنانے پر )وقب فیصلہ تک قائم ہوں اور اگر فیصلہ ہے قبل دونوں میں ہے ایک نے بھی ناراضی ظاہر کی تحکیم کوتو ڑ دیا تو فیصلہ نافذ نہ ہوگا کہ وہ اب تھم ہی

مسئلہ ۱۰: دوشریکوں میں سے ایک نے اور غریم ( قرض خواہ) نے کسی کو عکم بنایا اس نے فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ دوسرے شریک پربھی لازم ہے اگر چہدوسے شریک کی عدم موجودگی میں فیصلہ ہوا کہ تھم کا فیصلہ بمنزلد کے ہے ( یعنی سلح

<sup>(5)</sup> الفتاوى المعندية ، كتاب أوب القاضى ، الباب الرافع والعشر ون في الحكيم ، ج سام عام الم

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كماب القصناء، باب الحكيم من ٨من اسماء

<sup>(7)</sup> الفتاوى الهندية ، كمّاب أدب القاضى ، الباب الرابع والعشر ون في الحكيم ، ج ٣٩٨ مه ٣٠٠ .

<sup>(8)</sup> انفتادي الصندية ، كتاب أدب القاضي ، الباب الرالح والعشر ون في الكيم ، ج ٣٩٨ م ٣٩٨ - ٩٩٠م.

<sup>(9)</sup> الدر الخار ، كماب القصناء من ٨ من ١٣٢.

<sup>(10)</sup> الدرالخار ، كمّاب القضاء ، ج ٨ ، ٣٢ ا

ر میں اور سلح کا تھم میہ ہے کہ ایک شریک نے جو سلح کی وہ دوسرے پر لازم ہے۔(11) کی طرح ہے) اور سلح کا تھم میہ ہے کہ ایک شریک نے جو سلح کی وہ دوسرے پر لازم ہے۔(11) مسکانہ ۱۱: بالکع (بیچنے والا) ومشتر کی (خریدار) کے مابین میچ (بیچی جانے والی چیز) کے عیب میں اختلاف ہوا ان ونوں نے کسی کو تکم بنایا اس نے بیٹے واپس کرنے کا تکم دیا تو بالع کو بیا ختیار نہیں کہ اپنے بالع لینی بالع اول کو واپس

و الله الربائع اول و ثانی ومشتری تینول کی رضامندی سے تھم ہوا تو بائع اول پر بینے واپس ہوگی۔ (12)

مسئلہ ان علم نے فیصلہ کے وقت ریکہا کہ تونے میرے سامنے مدمی کے تن کا اقرار کیا یا میرے نز دیک تواہان عادل ہے مدعی کاحق ثابت ہوا میں نے اس بنا پر میہ فیصلہ دیا اب مدعیٰ علیہ میہ کہتا ہے کہ میں نے اقر ارنہیں کیا تھا یا وہ گواہ عادل نہ منے تو میدا نکار نامعتبر ہے وہ فیصلہ لازم ہوجائے گا اور اگر تکم نے بعد فیصلہ کرنے کے میرخبر دی کہ ہیں نے اس معاملہ میں بیفیصلہ کیا تھا بیخبراُس کی نامعتبر ہے کہ اب وہ حکم نہیں ہے۔ (13)

مسكه ١١٠: اپنے والدين اور اولا واور زوجه كے موافق فيصله كريگا بينا فذينه موگا اور ان كے خلاف فيصله كريگا وہ نا فذ ہوگا کیونکہ ان کے لیے وہ اہل شہادت سے جیس ان کے خلاف شہادت کا اہل ہے جس طرح قاضی ان کے موافق فیصلہ كريكانا فذنه موكامخالف كريكاتونا فذ موكا - (14)

مسكنه ١٦٠؛ فريقين في وصحصول كو ينيج (فيصله كرفي والا) مقرركيا تو فيصله مين دونون كالمجتمع مونا (حاضر جونا) ضروری ہے فقط ایک کافیصلہ کر وینا نا کافی ہے اور سیجی ضروری ہے کہ دونوں کا ایک امر پر اتفاق ہو آگر مختلف را تمیں ہوئی توکوئی رائے پابندی کے قابل نہیں مثلاً شوہر نے عورت سے کہا تُو مجھ پرحرام ہے اور اس لفظ سے طلاق کی نیت کی ان دونوں نے دو مخصوں کو حکم بنایا ایک نے طلاق بائن کا فیصلہ دیا دوسرے نے تین طلاق کا حکم دیا بید فیصلہ جائز نہ ہوا کہ دونول كاايك امر پراتفاق نه بهوا\_ (15)

مسکلہ ۱۵: فریقین اس بات پرمتفق ہوئے کہ ہمارے مابین فلال یا فلال فیصلہ کر دے ان میں سے جو ایک فیصلیہ كردے كالتيج ہو گامگر ايك كے پاس انھوں نے معاملہ پیش كرد يا تو وہى تھم ہونے كے ليے متعين ہو گيا دوسرا حكم نه

<sup>(11)</sup> الدرالخار، كماب القصاء بي ٨، ص ١٨٠٠.

<sup>(12)</sup> الدرالخار كماب القصناء ، ج ٨ م ١٣٠٠.

<sup>· (13)</sup> در دانعکام شرح غرر الاحکام ، کتأب انقصناه ، الجزء الثانی بس ااس، وغیره .

<sup>(14)</sup> الدرالخار، كراب القصاء، ج ٨، ص ١٣٠٠.

<sup>(15)</sup> ودرائحكام شرح غررالا حكام ، كمّاب القصّاء، الجزء الثاني بمن السمه والدرائخارورد بحن روكماب القصناء ومطلب بحكم يتعمما قبل تحكيمه وووالح وج ٨ بس ١٣٥٠٠٠٠

ريا۔(16)

مسئلہ ۱۱ : ظکم نے جونید کیا اُس کا مرافعہ (اپیل) قاضی کے پاس ہوا اگر بیفیلہ قاضی کے ندہب کے موافق ہو تو اسے نافذ کر دے اور فدہب قاضی کے خلاف ہوتو باطل کر دے اور قاضی کا فیصلہ اگر دوسرے قاضی کے پاس پیش ہوا تو اسے نافذ کر دے اور فدہب قاضی کے باس پیش ہوا تو اگر چواس کے مذہب کے خلاف ہے اختلافی مسائل میں قاضی اول نے فیصلہ کو باطل نہیں کرسکتا جبکہ قاضی اول نے ایس خیر ہوا تو اب دوسرا قاضی اس فیصلہ کو ایس نیس تو رسکتا کہ دیا تو اب دوسرا قاضی اس فیصلہ کو نہیں تو رسکتا کہ بیز ہو تھم کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ قاضی کا بھی ہے۔ (17)

مسئلہ کا: فریقین نے عکم بنایا پھر فیصلہ کرنے کے بل قاضی نے اُس کے عکم ہونے کو جائز کر دیا اور عکم نے رائے قاضی کے خلاف فیصلہ کیا یہ فیصلہ جائز نہیں جبر قاضی کو اپنا قائم مقام بنانے کی اجازت ند ہواور اگر اُسے نائب و خلیفہ مقرر کرنے کی اجازت سے اور اُس نے حکم ہونے کو جائز رکھا تو اگر چہتم کا فیصلہ رائے قاضی کے خلاف ہوقاضی اس فیصلہ کو نہیں تو ڈسکٹا۔ (18)

مسئد 11: ایک کوظکم بنایا اُس نے فیصلہ کر دیا پھر فریقین نے دوسرے کوظکم بنایا اگراس کے نزدیک پہلے کا فیصلہ صحیح ہے اُس کو نافذ کر دے اور اگر اُس کی رائے کے ظاف ہے باطل کر دے اور ایک فیصلہ کیا دوسرے تھم نے دوسرا فیصلہ کیا اور یہ دونوں فیصلے قاضی کے سامنے پیش ہوئے ان جس جو فیصلہ قاضی کی رائے کے موافق ہوا ہے نافذ کر دے۔ (19)

مسئلہ 19: عُکم کو بیاضیار نہیں کہ دوسرے کو عکم بنائے اور اُس سے فیصلہ کرائے اور اُگر دوسرے کو عکم بنا ویا اور اُس نے فیصلہ کر دیا اور فریقین اُس کے فیصلہ پر راضی ہو گئے تو خیر ورنہ بغیر رضامندی فریقین اُس کا فیصلہ کوئی چیز نہیں اور عکم اول جاہے کہ اُس کے فیصلہ کونا فذکر دے بینہیں کرسکتا۔(20)

، مسکنہ ۲۰: شخص ٹالٹ ( لیتن کسی تیسر ہے شخص ) نے فریقین میں خود ہی فیصلہ کر دیا انھوں نے اس کو حکم نہیں بٹایا

<sup>(16)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب أوب القاضي ، الباب الرابع والعشر ون في الحكيم ، جسوس ١٠٩٨.

<sup>(17)</sup> در دالحکام شرح غرر الاحکام به کماب انقعناء والجزء الثانی بس ااسمه

والدرالخارورد المحتار، كتاب القصاء بمطلب بحكم منها قبل تحكيمه ... إلى من ٨٠٠٥ ١٣٥٠

<sup>(18)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب أدب لقاضي الباب الرالع والعشر ون في الحكيم ، جسام 1900

<sup>(19)</sup> انفتاوي الصندية ، كتاب أدب القاضي ، الباب الرابع والعشر ون في الحكيم ، جسيس ١٩٩٠.

<sup>(20)</sup> كرجع السابق بن من ١٠٠٠.

شرح بها د شویست (حمردوازدیم)

را المسلم المسل

多多多多多

<sup>(21)</sup> اغتادي الهندية ، كمّاب أوب القاضي، الباب الرابع والعشر ون في الحكيم ،ج ٣٠٠م.

<sup>(22)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب أدب القاضي ، الباب الرابع والعشر ون في الحكيم ، ج٣٠٠ م. ٥٠٠م.

<sup>(23)</sup> مدر الخار ، كتاب القصناء ، ج٨ ، ص ١٣٤.

## مسائل متفرقه

مسئلہ ا: وومنزلہ مکان دو محضوں کے مابین مشتر ک ہے بینچی کی منزل ایک کی ہے بالا فانہ دوسرے کا ہے برایک ایپ حصہ میں ایسا تصرف کرنے سے روکا جائے گاجس کا ضرر دوسرے تک پہنچتا ہو مثلاً بینچے والا دیوار میں ہیخ گاڑنا چاہتا ہے یا طاق بنانا چاہتا ہے یا بالا فانہ والا او پر جدید عمارت بنانا چاہتا ہے یا پردہ کی دیواروں پرکڑیاں رکھ کر حجست پائل (حجست ڈائنا) چاہتا ہے یا جدید پافانہ (نیابیت الخلا) بنوانا چاہتا ہے۔ یہ سب تصرفات (بیتمام کام) بغیر مرضی دوسرے کے نہیں کرسکتا اس کی رضامندی سے کرسکتا ہے اور اگر ایسا تصرف ہے جس سے ضرد کا اندیشنہیں ہے مثلاً چھوٹی کیل گاڑنا کہ اس سے دیوار میں کیا کمزوری پیدا ہوسکتی ہے اس کی ممانعت نہیں اور اگر مشکوک حالت ہے معلوم نہیں کہ نقصان کی شخیج گا یانہیں یہ تصرف کا اندیشر بینے معلوم نہیں کہ نقصان کے ایک کی ممانعت نہیں رہا کہ اس کے معلوم نہیں کرسکتا۔ (1)

مسئد ٢: او پر کی عمرت گرچی ہے صرف نیجی کی منزل باتی ہے اس کے مالک نے اپنی عمارت تصداً گرادی کہ بالا خانہ والا بھی بنوانے سے مجبور ہو گیا نیجے والے کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ابنی عمارت بنوائے تا کہ بالا خانہ والا اسکے او پر عمارت طیار کر لے اور اگر اُس نے نہیں گرائی ہے بلکہ اپنے آپ عمارت گرگئی تو بنوانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اس نے اُس کو نقصان نہیں پہنچا یا ہے بلکہ قدرتی طور پر اُسے نقصان بھی گیا پھر اگر بالا خانہ والا یہ چاہتا ہے کہ نیجی کی منزل بنا کر اپنی عمارت او پر بنائے تو نیچے والے ہے اجازت حاصل کرلے یا قاضی ہے اجازت کے کر بنائے اور نیچے کی تعمیر میں جو پھر کھر فر فر خرچہ) ہوگا وہ مالک مکان سے وصول کرسکتا ہے اور اگر شائی سے اجازت فی نہ قاضی سے حاصل کی خود ہی بنا ڈالی تو صرف نہیں ملے گا بلکہ عمارت کی بنانے کے وقت جو قیمت ہوگی وہ وصول کرسکتا ہے۔ (2)

مسئلہ ۳: مکان ایک منزلہ دو شخصوں میں مشترک تھا پورا مکان گر گیا ایک شریک نے بغیر اجازت دوسرے کی اُس مکان کو بنوایا تو بیہ بنوانا محض تبرع (بھلائی) ہے شریک سے کوئی معاوضہ نہیں لے سکتا کیوں کہ بیخص پورا مکان بنوانے پر مجبور نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ زمین تقسیم کرا کے صرف اپنے حصہ کی تعمیر کرائے ہاں اگر بیہ مکان مشترک اتنا حجیونا ہے کہ تقسیم

<sup>(1)</sup> الصدرية ، كترب أدب القاضى، باب المحكيم ، مسائل ثن من كتاب القصناء، ج٢٠٩٠١. وفتح القدير، كترب أدب القاضى، باب المحكيم ، مسائل منثورة من كتاب القصناء، ج٢٠٩٠١م، ١٣٩٠.

والدرامخيار، كرب القصناء، ج٨، ٤٥ ١١٢٢١ ، وغيريا.

<sup>(2)</sup> الدرالخمار كماب القصاء بن ٨ من ٢٢ موفيره.

ے بعد قابل انتفاع باتی نہیں رہتا تو میر مصل پورامکان بنوانے پر مجبور ہے اور شریک سے بفتدراُس کے حصہ کے عمارت کی قبت لے سکتا ہے۔ بوہیں اگر مکان مشترک کا ایک حصہ گر گیا ہے اور ایک شریک نے تعمیر کرائی تو دوسرے سے اُس کے دھہ کے لائق قبت وصول کرسکتا ہے

جبکہ یہ مکان چھوٹا ہواور اگر بڑا مکان ہوجو قابل قسمت (تقتیم کے قابل) ہے اور بچھ حصہ گر گیا ہے تو تقسیم کرالے اگر منہدم حصہ ( میرا ہوا حصہ ) اس کے حصہ میں پڑے ورست کرالے اور شریک کے حصہ میں پڑے تو وہ جو چاہے کرے۔(3)

多多多多多

## قاعده كليه

جوضی اپنے شریک کو کام کرنے پر مجبور کرسکتا ہو وہ بغیر اجازت شریک خود ہی اگر اُس کام کو تنہا کرلے گا
متبرع (احسان کرنے والا) قرار پائے گاشریک سے معاوضہ نہیں لےسکتا مشلا نہر پٹ گئ (مٹی وغیرہ سے ہھر گئ) ہے
یاکشتی عیب دار ہوگئ ہے شریک درستی پر مجبور ہے اور اگر وہ خود درست نہیں کراتا ہے قاضی کے یہاں درخواست دے کر
مجبور کرائے اور اگر شریک کو مجبور نہیں کرسکتا اور شہا ایک شخص کر ریگا تو معادضہ لےسکتا ہے مشلاً بالا خانہ والا پنجے والے کو تعمیر
پر مجبور نہیں کرسکتا ہے بغیرا اس کے تھم کے بنائے گا جب بھی معاوضہ پائے گا اس کی دوسری مثال ہے کہ جانور دوشخصوں
پر مجبور نہیں کرسکتا ہے بغیرا جازت دوسرے کے اُسے بھلا یا معادضہ نہیں پائے گا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ قاضی
میں مشتر کر ہے ایک شریک نے بغیرا جازت دوسرے کے اُسے بھلا یا معادضہ نہیں پائے گا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ قاضی
کے پاس معاملہ چیش کرے اور قاضی دوسرے کو مجبور کرے اور زراعت مشترک جیں قاضی شریک کو مجبور نہیں کرسکتا اس

مسئلہ ہم: بالاخانہ والے نے جب نیچ کی ممارت بنوالی تو نیچے والے کو اُس میں سکونت سے (رہنے سے) روک سکتا ہے جب تک جورقم واجب ہے اوانہ کرلے ای طرح ایک و بوار مشترک ہے جس پر دو شخصوں کی کڑیاں ( کڑی کی جمع شہتیر) ہیں وہ گر گئی ایک نے بنوائی جب تک دومرااس کا معاوضہ اوانہ کرلے اُس پر کڑیاں رکھنے سے روکا جاسکتا مرے()

مسئدہ ۵: ایک دیوار پر دو هخصوں کے چھپر (پھوس کی چھٹ) یا کھپریلیں (ٹائل) ہیں دیوار خراب ہوگئ ہے ایک هخص اُس کو درست کرانا چاہتا ہے دومرا انکار کرتا ہے پہلا شخص دومرے سے کہہ دے کہ تم بنس، مکنی (مظبوط لمبا بانس) وغیرہ گا کر اپنے چھپر یا کھپریل کو ردک لو درنہ میں دیوار گراؤل گا محصارا نقصان ہوگا اور اس پرلوگوں کو گواہ کر یا گرائس نے انتظام کرلیا فیہا (توضیح ہے) درنہ بید دیوار گرادے دومرے کا جو پچھنقصان ہوگا اُس کا تا وان اس کے فرمنہیں کیوں کہ وہ خودا ہے نقصان کے لیے طیار ہوا ہے اس کا تصور نہیں۔ (3)

مسئلہ ٢: ایک (4) استہ ہے جس میں سے ایک کوچہ غیر نافذہ نکلاہے یعنی پچھ دور کے بعد ریگی بند ہوگئ ہے

<sup>(1)</sup> ردالحن ريك ب القف ع بمطلب: فيمالوانهدم المشترك واداد ... إلخ بن ٨م ص ١٧٤ وغيره -

<sup>(2)</sup> ردامحتار، كتاب انقضاء، مطلب: نيمالوانعدم المشترك واراد... إلى من ١٦٥٠.

<sup>(3)</sup> ردائحتار، كرب القصناء بمطلب: فيمالواتهدم المشترك واراد ... الح من ٨٥٠٠ ما ١٧٨.

جن لوگوں کے مکانات کے دروازے پہلے راستہ میں ہیں اُن کو بیدتی حاصل نہیں کہ کو چنے غیر نافذہ میں دروازے نکالیں 
کرنکہ کو چنے غیر نافذہ میں اُن لوگوں کے لیے آمدورفت (آنے جانے) کاحق نہیں ہے ہاں اگر ہوا آنے جانے کے بیے

مرد کی بنانا چاہتے ہیں یاروشندان کھولنا چاہتے ہیں تو اس سے رو کے نہیں جاسکتے کہ اس میں کو چرسر بستہ (ایک طرف سے

برگی) والوں کا کوئی نقصان نہیں ہے اور کو چرسر بستہ والے اگر پہلے راستہ میں اپنا دروازہ نکالیں تو منع نہیں کیا جاسکتا

مرد کی راستہ اُن لوگوں کے لیے مخصوص نہیں۔(5)

مسئلہ ک: اگر اُس کیے راستہ میں ایک شاخ (یعنی گلی) متدیر (گول)(6) نگلی ہو جو نصف دائرہ یا کم ہوتو جن وگوں کے دروازے پہلے راستہ میں ہوں وہ اس کو چہ متدیرہ (گول گلی) میں بھی اپنا دروازہ نکال سکتے ہیں کہ بیر میدان مشترک ہے سب کے لیے اس میں حق آ سائش ہے۔ (7)

مسئلہ ۸: ہر شخص اپنی میلک میں جو تصرف چاہے کرسکتا ہے دوسرے کومنع کرنے کا اختیار نہیں گر جبکہ ایسا تصرف کرے کہ اس کی وجہ سے پروس والے کو کھلا ہوا ضرر پہنچ تو ہداہے تصرف سے روک دیا جائے گا مثلاً اس کے تصرف کرنے سے پروس والے کی دیوار گر جائے گی یا پروس کا مکان قابل انتفاع ندرہے گا مثلاً اپنی زمین میں دیوار اُٹھا رہا ہے جس سے دوسرے کا دشتران بند ہوجائے گا اُس میں بالکل اندھے اہوجائے گا۔(8)

مسکلہ 9: کوئی شخص اپنے مکان میں تنور گاڑنا چاہتا ہے جس میں ہر وفت روٹی کیے گی جس طرح دوکا نوں میں ہوتا ہے یا اجرت پر آٹا چینے کی چکی لگانا چاہتا ہے یا دھونی کا پاٹا رکھوانا چاہتا ہے جس پر کپڑے دھلتے رہیں گے ان چیزوں سے منع کیا جاسکتا ہے کہ تنور کی وجہ ہے روفت دھواں آئے گا جو پریشان کریگا چکی اور کپڑے دھونے کی دھک ہے پردی کی ممال ہے کہ تورکی وجہ سے ہروفت دھواں آئے گا جو پریشان کریگا چکی اور کپڑے دھونے کی دھک سے پردی کی ممارت کمزور ہوگی اس لیے ان سے مالک مکان کوئع کرسکتا ہے۔ (9)

مسكله ا: بالاخانه پر كھڑكى بناتا ہے جس سے پروس والے كے مكان كى بے پردگى ہوگى اس سے روكا جائے گا۔(10)

<sup>(4)</sup> ال كى صورت يى ب

<sup>(5)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب القصاء، مطلب: في فتح باب آخرللدار، ج٨، ص ١٢٨، ١٥٠.

<sup>(6)</sup> ال كى صورت يد ب

<sup>(7)</sup> العدوية ، كمّاب أدب القاضي ، بإب الخليم رمسائل ثنيّ من كمّاب القصناء رج ٢ بص ١٠٩ وغير با.

<sup>(8)</sup> امدر مختار در دامحته رو كتاب القصناء ومطلب: آتشموا دارُ اوأراد ... إلخ من ۸م، ص ا ۱۷ ساما.

<sup>(9)</sup> الفتاوى الصندية ، كتاب أدب القاضى البعب الثاني والثلاثون في المتفرقات ،ج ٣٠٥ مم ٢٠٠٠.

<sup>(10)</sup> الدرامخ أرور دامحتار، كرب القصناء، مطلب: اقتسموا دارُ اوأراد... إلح، ج٨م ١٥١٠.

یوبیں جھت پر چروضے سے منع کیا جائے گاجب کداس کی وجہ سے بے بردگی ہوتی ہو۔

سکلہ ۱۱: دو مکانوں کے درمیان میں پردہ کی دیوار تھی گر گئی جس کی دیوار ہے وہ بنائے اور مشترک ہوتو دونوں بنوائیس تا کہ بے پردگی دور ہو۔ (11)

مسك ١١٠: ايك فحص في دوسرے بردورئ كيا كوفلال وقت أس في بدمكان جھے به كرديا تھا اور قبضه بھى دے ديا مدى سے بہت كواہ ہائے گئے تو كہنے لگا اُس في بهدست افكار كرديا تھا لہذا ہيں في بيدمكان اُس سے خريدليا اور خريد في اور بيلے كا بتا كي تومقول نہيں خريد في كوفت بهدك بعد كا بتائے ہيں مقبول ہيں اور بيلے كا بتائي تومقبول نہيں كرتناقض بيدا ہو گيا اور اگر بهداور ئے دونوں كے وقت فيكور في ہول يا ايك كے ليے وقت ہودوسرے كے ليے وقت في مدى ايك سے ليے دوت بودوسرے كے ليے وقت في مدى بود جب بھى گواہ مقبول ہيں كدونوں قولوں ميں توفيق مكن ہے۔ (12)

مسئلہ ۱۱۳ مکان کے متعلق دعوی کیا کہ یہ مجھ پر وقف ہے پھریہ کہتا ہے میرا ہے یا پہلے دوسرے کے لیے دعوی کیا پھرا پنے لیے دعوی کرتا ہے یہ مقبول نہیں کہ تناقض ہے اوراگر پہلے اپنی ملک کا دعوی کیا پھرا پنے او پر وقف بتایا یا پہلے اپنے لیے دعوی کیا پھر دوسرے کے لیے یہ مقبول ہے۔ (13)

مسئلہ ہما: ایک شخص نے دوسرے سے کہا میرے ذمہ تمحارے ہزارروپے ہیں اُس نے کہا میرائم پر پھی تیں ہے پھر اُس جگہ اُس نے کہا ہاں میرے تمحارے ذمہ ہزاررو پے ہیں تو اب پھی تیں لیے سکتا کہ اُس کا اقراراس کے رو کرنے سے رد ہو گیا اب بیاس کا دعوی ہے گواہ سے ثابت کرے یا وہ مخص اس کی تقدیق کرے تو لے سکتا ہے ورنہ نہیں۔(14)

مسئلہ 10: ایک شخص نے دوسرے پر ہزارو پے کا دعوی کیا مرقی علیہ نے اٹکار کیا کہ میرے ڈستھارا پھی ہیں ہے

یا یہ کہا کہ میرے ذمہ بھی بچھ نہ تھا اور مدمی نے اُس کے ذمہ ہزار روپے ہونا گواہوں سے ثابت کیا اور مدمی علیہ نے

گواہوں سے ثابت کیا کہ بیں اداکر چکا ہوں یا مرقی معاف کر چکا ہے مدمی علیہ کے گواد مقبول ہیں اور اگر مدمی علیہ نے

یہ کہا کہ میرے ذمہ بچھ نہ تھا اور بیں شمصیں پہچانتا بھی نہیں اسکے بعد اوا یا ابراکے (معاف کرنے کے) گواہ قائم کئے

یہ کہا کہ میرے ذمہ بچھ نہ تھا اور بیں شمصیں پہچانتا بھی نہیں اسکے بعد اوا یا ابراکے (معاف کرنے کے) گواہ قائم کئے

<sup>(11)</sup> بحرار كل مكتاب الحوالة وباب الحكيم من 24 م 20.

<sup>(12) .</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب أدب القاضي، الباب المَّاني والثلاثون في المتفرقات، ج ١٦، ص ١٢ ٢٠ ، وغيره.

<sup>(13)</sup> لدرالخار، كاب القعناء، ج٨، ٤٤٠١.

<sup>(14)</sup> انفتاوي الصندية ، كمانب أدب القاضي، الباب الثاني والثلاثون في التنفرقات، ج ١٣٠٠ م ١٨٠٠.

مسئلہ ۱۱: چارسوروپے کا دعوی کیا مدعی علیہ نے اٹکار کر دیا مدعی نے گواہوں سے ثابت کیااس کے بعد مدعی نے بیر از ارکیا کہ مدعی علیہ کے اسکے ذمہ تین سو ہیں اس اقرار کی وجہ سے مدعی علیہ سے تین سوسا قط نہ ہوں گے۔(16) ۔ مسئلہ کا: دعوی کیا کہتم نے فلال چیز میرے ہاتھ تھے گی ہے مدعی علیہ منکر ہے مدعی نے گواہوں سے بیچے ثابت . کردی اور قاضی نے چیز ولا وی اس کے بعد مدعی نے دعوی کیا کہ اس چیز میں عیب ہے لہذا واپس کرا دی جائے ہاتھ جواب میں کہتا ہے کہ میں ہر عیب سے دست بردار ہو چکا تھا اور اس کو گواہوں سے ثابت کرنا چاہتا ہے بائع کے گواہ

مسکلہ ۱۸: ایک شخص دستاویز (18) پیش کرتا ہے کہ اس کی روسے تم نے فلال چیز کا میرے بیے اقرار کیا ہے وہ کہتاہے ہاں میں نے اقرار کیا تھا تکرتم نے اُس کور د کر دیا مقرانہ کو صلفدیا جائے گا (19) اگر وہ حلف سے بیے کہد دے کہ یں نے ردنہیں کیا تھا وہ چیزمقرے (اقر ار کرنے والے سے) لے سکتا ہے۔ یوہیں ایک شخص نے دعوی کیا کہم نے بیا چزمیرے ہاتھ تھ کی ہے بائع کہتا ہے کہ ہاں تھ کی تھی مگرتم نے اقالہ کرلیا می پرحلف دیا جائے گا۔ (20)

مسکلہ 19: کا فر ذمی مرحمیا اُس کی عورت میراث کا دعوی کرتی ہے اور میرعورت اس ونت مسلمان ہے کہتی ہے میں اُس كے مرنے كے بعد مسلمان ہوئى ہوں اور ور نذ (ميت كے وارث) يہ كہتے ہيں كه اُس كے مرنے سے پہلے مسلمان ہو چی تھی لہذا میراث کی حقدار نہیں ہے ور شد کا قول معتبر ہے اور مسلمان مرگیا اُس کی عورت کا فروکتی وہ کہتی ہے میں شوہر کی زندگی میں مسلمان ہوچکی ہوں اور در شہ کہتے ہیں مرنے کے بعد مسلمان ہوئی ہے اس صورت میں بھی ور نڈ کا قول معتبر ے۔(21)

مسكله ۲۰: ميت كے كفرداسلام ميں اختلاف ہے كدوه مسلمان جواتھا يا كافر بى تھاجواس كے اسلام كا مرى ہے

<sup>(15)</sup> الحداية ، كمّاب أدب القاضي ، بأب الكليم بهسائل ثنّي من القصناء بن ٢ يص١١٠.

<sup>(16)</sup> الدرالخار، كتاب القصاء، ج٨، ص ١٨١.

<sup>(17)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب أدب القاضي ، الباب الثاني والتلاثون في المتفرقات، ج ١٩٥٥ مم م

<sup>(18)</sup> يعنى الماتحريرى ثبوت جس سهاينات تابت كياجا سكه

<sup>(19)</sup> جس كے ليے اقراركيا تھالى ئے قتم لى جائے گى۔

<sup>(20)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب أدب القاضي ، الباب الثاني والثلاثون في المتفرقات ، جسوم ٢٠٠٧ ،

<sup>(21)</sup> الحداية ، كمّاب أدب القاضي فصل في القصناء بالمواريث ، ج٢ من الله

اُس کا قول معتبر ہے مشاہ ایک فخص مرعمیا جس کے والدین کافر بیں اور اولاد مسلمان ہے والدین یہ آہتے بیں کہ جہارہ بین کافر تھا اور کا فر مرااور اُس کی اول و ریم کہتی ہے کہ جارہ باپ مسلمان جو چکا تھا اسلام پر مرااولاد کا قول معتبر ہے یہی اُس کے وارث قرار پائیں سے ماں باپ کوئر کرنیں ملے گا۔ (22)

مسئلہ ۲۱ : بن چکی محیکہ پروے دی ہے مالک اجرت کا مطالبہ کرتا ہے تھیکہ دار بہ کہتا ہے کہ نہر کا پانی خشک ہوجی ا قد اس وجہ ہے چکی چل نہ کل اور میرے ذمہ اجرت واجب نہیں مالک اس سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے پانی جاری تھا چکی بندر ہے کی کوئی وجہ نہیں اور گواہ کسی کے پاس نہیں اگر اس وقت پانی جاری ہے مالک کا تول معتبر ہے اور جاری نہیں ہے تو تھیکہ دار کا تول معتبر۔ (23)

مسئلہ ۲۲: ایک فخص نے ابنی چیز کسی کے پاس امانت رکھی تھی وہ مرگیا این ایک فخص کی نسبت ہے کہتا ہے بیخض اُس امانت رکھنے والے کا بیٹا ہے اس کے سوا اُس کا کوئی وارث نہیں تھم دیا جائے گا کہ امانت اسے دے دے اس کے بعد وہ این ایک دوسرے فخص کی نسبت ہے اقر ارکرتا ہے کہ بیا اس میت کا بیٹا ہے گر وہ ببلا شخص انکار کرتا ہے تو بیا فخص اُس امانت میں سے بچھنیں لے سکتا ہاں اگر پہلے فخص کوامین نے بغیر قضائے قاضی ( قاضی کے فیطے کے بغیر ) امانت دے وی ہے تو دوسرے کے حصر کی قدر امین کواپنے پاس سے وینا پڑے گا۔ مدیون (مقروض) نے بیا تر ارکیا کہ مید میرے دائن ( یعنی قرض دینے والا ) کا بیٹا ہے اس کے سوا اُس کا کوئی وارث نہیں تو دین ( قرض ) اُسے دے دیا شروری ہے۔ ( کا میشرے دائن ( یعنی قرض دینے والا ) کا بیٹا ہے اس کے سوا اُس کا کوئی وارث نہیں تو دین ( قرض ) اُسے دے دیا شروری ہے۔ ( کور

مسئلہ ۱۲۳ صورت مذکورہ میں امین نے بیا قراد کیا کہ بیٹ کے اوراس کے سوامیت کا کوئی وارث نہیں تو قاضی فوراً دینے کا تھم نہ دے گا بلکہ انظار کر یگا کہ شایدائی کا کوئی بیٹا ہو۔ جوشخص بہر حال وارث ہوتا ہے جیسے بیٹی باپ مال بیرسب بیٹے کے تھم میں جی اور جو بھی وارث ہوتا ہے بھی نہیں وہ بھائی کے تھم میں ہے۔ (25) مسئلہ ۱۲۳ امین نے اقراد کیا کہ جس نے امانت رکھی ہے بیائی کا وکیل بالقبض (کسی چیز پر قبضہ کرنے کا وکیل) مسئلہ ۱۲۳ امین نے اقراد کیا کہ جس نے امانت رکھی ہے بیائی کا وکیل بالقبض (کسی چیز پر قبضہ کرنے کا وکیل) ہے یا وسی کے یا اس نے اس سے اس چیز کو خرید لیا ہے تو ان سب کو دینے کا تھم نہیں ویا جائے گا۔ اور اگر مدیون نے سے بیاضی کی نسبت میہ اقراد کیا کہ بیائی کا وکیل بالقبض ہے تو دے دینے کا تھم ویا جائے گا۔ عاریت اور عین کی تحفیل کی نسبت میہ اقراد کیا کہ بیائی کا وکیل بالقبض ہے تو دے دینے کا تھم ویا جائے گا۔ عاریت اور عین

<sup>(22)</sup> امدرالتي روردالحن روكم بالقصاء مطلب: أتشمو ادارُ اوأراد... إلخ ، ج ٨ م ١٨٥٠.

<sup>(23)</sup> لدر لختار، كتاب القصناء، س ١٨١٠.

<sup>(24)</sup> الدرالخيّار، كرّب القصاء، ج٨،٥٥٥.

<sup>(25)</sup> رداني ر. كرب القصاء بمطلب: اقتسموا دار اواراد ... إلخ مج ٨ بص ١٨٥.

ر منصوبہ (جس چیز پر تا جائز قبضہ کیا حمل المانت کے تھم میں ہیں جہاں امانت دے دینا جائز ان کا بھی دے دینا جائز اور جہاں وہ ناجائز سیجمی ناجائز۔(26)

مسکلہ ۲۵: میت کا تر کہ وارتوں یا قرض خواہوں میں تقلیم کیا گیا اگر در نثہ یا قرض خواہوں کا ثبوت گواہوں ہے ہوا ہوتو ان لوگوں سے اس بات کا ضامن نہیں لیا جائے گا کہ اگر کوئی وارث یا دائن ثابت ہوا توتم کو واپس کرنا ہو گا اور اگر إرث (وراثت) يا دَين اقرار سے تابت ہوتو گفيل (ضامن )ليا جائے گا۔ (27)

مسکلہ ۲۷: ایک شخص نے میہ دعویٰ کیا کہ میدمکان میرااور میرے بھائی کا ہے جو ہم کومیراث میں ملاہے اور اُس کا بھائی غائب ہے اس موجود نے گواہوں سے تابت کر دیا آ دھا مکان اس کو دے دیا جائے گا اور آ دھا قابض کے ہاتھ یں چیوڑ دیا جائے گا جب وہ غائب آ جائے گا تو اُسکا حصہ اُسے اُل جائے گا نداُسے گواہ قائم کرنے کی ضرورت پڑے کی م نہ جدید نیملہ کی وہ پہلا ہی فیصلہ اُس کے حق میں بھی فیصلہ ہے۔ جائداد منقولہ (وہ جائیداد جوایک جگہ سے دوسری جگہ متقل کی جاسکتی ہو) کا بھی بہی تھم ہے۔(28)

مسکلہ ۷۷: سمی مخص نے میدکہا کہ میرامال صدقہ ہے یا جو کچھ میری ملک میں ہے صدقہ ہے تو جواموال از قبیل ز کا قبل لینی سوتا ، چاندی ، سائمه ، اموال تجارت بیرسب مساکین پرتضدق کرے ( بینی صدقه کردے)۔ اور اگر اُس کے پاس اموال زکا ہ کے سواکوئی دوسرا مال ہی نہ ہوتو اس میں سے بفتدر قوت روک لے (لیعنی اتنی مقدار جو اس کی گزر بركے ليے كافى مو) باتى صدقه كردے پھرجب بچھ مال ہاتھ ميں آجائے تو جتناروك ليا تھا اوتنا صدقه كردے۔ (29) مسکلہ ۲۸: کسی شخص کو وصی بنایا اور اُسے خبر نہ ہو کی بیرایصا ( بینی وصی مقرر کرنا ) سیجے ہے اور وصی نے اگر تصرف کر لیا تو پینصرِف سی ہے اور کسی کو ویل بنایا اور دکیل کو علم شہوا پیتو کیل صیحے نہیں اور اسی ایعلمی میں وکیل نے تصرف کر ڈالا ہ تعرف بھی سے جہیں۔ (30)

مسكلہ ۲۹: قاضی يا امين قاضى نے كسى كى چيز قرض خواہ كے دين اداكرنے كے ليے بيج كر دى اور ثمن پر قبضه كرلي مريد من قاضى يا أس كے امين كے پاس سے ضائع ہو گيا اور وہ چيز جو ئيج كي گئي تھي اُسكا كوئي حقدار بيدا ہو گيا يامشتري

<sup>(26)</sup> البحرالرائق، كمّاب الوكالية ، باب الوكالية بالخصومة والقيض، ح ٢، ص ١١١١ - ١١٠٠٠.

<sup>(27)</sup> الدرالخار، كماب القصناء، ج٨،٥ ١٨٥ \_ ١٨٨.

<sup>(28)</sup> الدرالخار، كتاب القطاء، ج٠٨، ص١٨٥.

والبحرالرائق، كماب الحوالة مباب الحكيم من ١٥٥م ١٥٠٠ .

<sup>(29)</sup> الصداية ، كمّاب أدب القاضي ، باب التحكيم فصل في القصّاء بالمواريث ، ج٢ بم ١١٣ ، وغيرها.

<sup>(30)</sup> الدرالخار، كماب القصناء، ج٨، ٩ ١٨٠.

کو دینے سے پہلے وہ چیز ضائع ہو گئ تو اس صورت میں نہ قاضی پر تا وال ہے نہ اُس کے ایٹن پر بلکہ شتر کی جو ٹمن اداکر چکا ہے اُن قرض خواہوں سے اس کا تا وال وصول کر یکا اور اگر وصی نے ذین اداکر نے کے لیے میت کا مال بہا ہے اور یک سے اُن قرض خواہوں سے اس کا تا وال وصول کر یکا اگر چہ وصی نے قاضی کے تکم سے بہا ہو پھر وصی دائن سے وصول کر یکا اگر چہ وصی نے قاضی کے تکم سے بہا ہو پھر وصی دائن سے وصول کر یکا اس کے بعد اِگر میت کے تکمی مال کا پہند چلے تو وائن (قرض وینے والا) اُس سے اپنا ذین وصول کرے ورنہ میں۔ اُس ایک این میں کہ وسول کر کے درنہ میں۔ اُس ایک ایک میں وصول کرے درنہ میں۔ اُس کے ایک دیں وصول کر کے درنہ میں۔ اُس کے ایک دیں وصول کر دیں میں میں کہتے ہوئے تو دائن (قرض وینے والا) اُس سے اپنا ذین وصول کرے درنہ میں۔

مسئلہ و ۱۳ کسی نے ایک ٹکٹ مال (ایک تہائی مال) کی فقرا کے لیے دصیت کی قاضی نے ثبث مال ترکہ (وہ مال جرم نے والا چیوڑ جائے) میں سے نکال لیا تکر انھی فقیروں کو دیا نہ تھا کہ ضائع ہو گیا تو فقرا کا مال ہا۔ک ہوا لینی باتی دو تہائی (تمین حصوں میں سے دو حصے) میں سے ٹکٹ نہیں نکالا جائے گا بلکہ بید دو تہائیاں ورشہ (میت کے وارث) کو دی حاکم گی۔ (32)

مسئلہ اسا: قاضی عالم وعاول اگر تھم وے کہ میں نے ال شخص کے رجم یا ہاتھ کا شخے کا تھم دے دیا ہے یا کوڑے مارنے کا تھم ویا ہے تو بیسزا قائم کرتو اگر چی ثبوت اس کے سامنے نہیں گذرا ہے گر اس کو کرنا درست ہے اور اگر قاضی عاول ہے گر عالم نہیں تو اُس سے اُس سزا کے شرائط دریافت کرے اگر اُس نے تھے طور پرشرائط بیان کر دیئے تو اُس کے تعملی کی تعملی کر عالم نہیں ہووہ کا م نہ کرے اور اس کے تھم کی تعملی کر سے ورز نہیں ۔ یو ہیں اگر قاضی عادل نہ ہوتو جب تک ثبوت کا خود معاینہ کیا ہووہ کا م نہ کرے اور اس رافت کی سے تعملی تافی کے کہ بہر صورت بدون معاینہ ثبوت کا معائنہ کئے بغیر) قاضی کے کہنے پر افعال نہ کرے۔ (33)

多多多多多

<sup>(31)</sup> الدرالخار، كتاب القعناء، ج٨٠٥٠ - ١٩١- ١٩١.

<sup>(32)</sup> الدرالخي روكم بالقعنام وهم الاا- ١٩٢.

<sup>(33)</sup> الدرالخيّار، كتاب القصّاء، ج٨٥٠ ١٩٢، وغيره

شرح بها و شویست (صردوازدیم)

# گواہی کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

(وَاسْتَشْهِلُوْا شَهِيْكَانُيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَارَجُلَيْنٍ فَرَجُلْ وَامْرَاشِ بِمِّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهِنَاءِ انْ تَضِلَّ إِحُلْمُهُمَا فَتُنَكِّرُ إِحُلْمُهُمَا الْأَخْرى وَلَا يَأْبِ الشُّهَنَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْتَمُوا الشُّهِنَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْتَمُوا الشُّهَنَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْتَمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلَالُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

(1) پسمالبقرة:۲۸۲.

مئلہ: تنہا عورتوں کی شہادت جائز نہیں خواہ وہ چار کیوں نہ ہوں گرجن امور پر مرد مطلع نہیں ہوسکتے جیسے کہ بچہ جننا یا کرہ ہونا اور نسائی عیوب اس میں ایک عورت کی شہادت بھی مقبول ہے مسئلہ: حدود و قصاص میں عورتوں کی شہادت بِالکل معتبر نہیں صرف مردوں کی شہادت ضرور کی ہے اس کے سواادر معاملہ مت میں ایک مرداور در عورتوں کی شہادت بھی مقبول ہے۔(مدارک واحمدی)

مئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ادائے شہادت قرض ہے جب مدگی گواہوں کوطلب کرنے واٹیس گواہی کا چیمپانا جو کزئیس ہے تم مو ادرامور میں ہے لیکن صدور بیس گواہ کو،ظہار واجھاء کا افلیّارہ ہے ملکہ اختاء افضل ہے صدیث تریف میں ہے سید عالم مملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا: جومسلمان کی چردہ پوٹی کرے اللہ تہارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی ستاری کرے گالیکن چوری میں مال لینے کی ہے۔

ا پنے مردوں میں سے دو کو گواہ بنا لو اور اگر دو مرد نہ ہول تو ایک مرد اور دوعورتیں اُن گواہوں ہے جن کوتم پسند كرتے ہوكہ كہيں ايك عورت بحول جائے تو أسے دوسرى ياد دلادے كى۔ كواہ جب بلائے جائيں تو انكار نہ كريں۔ معامد کسی میعاد تک ہوتو اُس کے لکھنے سے مت گھبراؤ حیموٹا معاملہ ہویا بڑا۔ بیرانٹد (عزوجل) کے نز دیک انصاف کی وت ہے اور شہر دت کو درست رکھنے والا ہے اور اس کے قریب ہے کہ تعمیں شبہد نہ ہو ہال اس صورت ہیں کہ تجارت فوری طور پر ہوجس کوتم آپس میں کررہے ہوتو اس کے نہ لکھنے میں حرج نہیں۔اور جب خرید و**نر** دخت کروتو گواہ بنالو اور نہ تو کا تب نقصان پہنچائے نہ گواہ اور اگرتم نے ایسا کیا تو ہیمھارافسق ہے ادر اللہ (عزوجل) سے ڈرواور امتد (عزوجل) تم كوسكها تا ہے اور الله (عزوجل) ہر چیز كا جائے والا ہے۔

(وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَا دَقَوَمَنُ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ أَثِمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمْ ﴿٢٨٣﴾) (2) اور شہادت کونہ جیمیاؤاور جواسے چھیائے گا اُس کا دل گنہگار ہے ادر جو پھیم کرتے ہواللہ (عزوجل) اُس کوجانتا ہے۔

شہادت دینا واجب ہے تا کہس کا مال چوری کیا گیا ہے اس کاحق تلف ند ہوگواہ اتن احتیاط کرسکتا ہے کہ چوری کا لفظ ند کے گواہی میں سے سيخ براكتف كري كديد الفلال فنس في الا

یمضاً آتا میں دواحمال ہیں جمہول ومعروف ہونے کے قراء ۃ ابن عباس رضی اللہ منہااؤل کی اور قراء ۃ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه ثانی کی مؤید ہے پہلی نقتر پر پرمعنی ہیے ہیں کداہل معاملہ کا تبول اور گواہوں کوضرر نہ پہنچا تھی اس طرح کہ وہ اگرا پٹی ضرورتوں میں مشغول ہوں تو انہیں مجبور کریں اور ان کے کام چیڑا کیں یاحن کتابت نہ دیں یا گواہ کوسٹرخرج نہ دیں اگر وہ دوسرے شہرے آیا ہو دوسری تغذیر پرمعنی ہے ہیں کہ کا تب و شهرابل معامد کوضرر نه پېنچا نمي اس طرح که باوجود فرصت وفراغت کے ندآئي يا کتابت بيل تحريف و تبديل زيادتي وکي کريں۔

(2) پس، لِقرة: ٢٨٣.

اس آیت کے تحت مضر شہیرمولاناسید محد تیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمة ارشاد فرماتے ہیں کدینی کوئی چیز دائن کے قبضہ میں گروی کے طور پر دے دومسئلہ: بیمسخب ہے اور حالتِ سفر بیل رئین آبیت سے ثابت ہوا اور غیرسفر کی حالت میں حدیث سے ثابت ہے چنانچے درمول کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے مدیند طبیب میں این زرومیارک بیووی کے باس گروی رکھ کرئیں صاع جو لئے مسئلہ اس آیت سے رائن کا جواز ور قبضه كاشرط مونا ثابت موتاب

کیونکہ اس میں صاحب حق کے النظال ہے بیرخطاب گواہوں کو ہے کہ وہ جب شہادت کی اتا مت واوا کے لئے طلب کئے جا نمیں توحق کونہ چھپی سی ورایک تول مدے کہ بیخطاب مدیونوں کوے کہ دواہے تقس پرشمادت دیے میں تال نہ کریں۔ حصرت ابن عبس رضی الله عنهما سے آیک حدیث مروی ہے کہ جمیرہ گتاہوں میں سب سے بڑا گتاہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور جمونی گواہی رینا ور گو ای کو حیصیا ناہے۔

### احاديث

حدیث ا: امام مالک وسلم و احمد و ابو داود و ترمذی زیدبن خالد جبنی رضی الله تعالی عند ہے راوی که رسول النه صلی الله تعالی علیہ وسلم و احمد و ابو داود و ترمذی زیدبن خالد جبنی رضی الله تعالی عند ہے راوی که رسول النه صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: کیاتم کو بیخبر نه دول که بہتر گواہ کون ہے وہ جو گواہی دیبتا ہے اس سے قبل که اُس سے گواہی دیبتا ہے اس سے قبل کہ اُس سے گواہی سے گواہ

صدیث ۱۶: بیبقی ابن عباس رضی الله تعالی عنبها سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرہ یا: اگر لوگوں کومن اُن کے دعوے پرچیز دلائی جائے تو بہت سے لوگ خون اور مال کے دعوے کرڈالیں کے ولیکن مدگی (دعو لے کرنے والا) کے ذہبہ بینہ (گواہ) ہے اور مشکر پرفتم۔(2)

حدیث سا: ابو داود نے امسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کی کہ دو مخضوں نے میراث کے متعلق حضور (صلی املہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی خدمت میں دعویٰ کیا اور گواہ کسی کے پاس نہ نصے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے موافق اُس کے بھائی

(1) مع مسلم ، كتاب الاتفية ، باب بيان خبر الثمو و، الحديث : ١٩ ـ (١٩ ١٤) ، ص ٢ ٩٠٠ .

عيم الامت كي مدنى يحول

ا ہے ہیں، جبنی ہیں، جبنی ہیں، آپ کی وفات مائے ہیں ہوئی، پیاس سال عمر پائی، عبداللک کے زمانہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ (اشعہ) ۷ ہے شہداء جمع ہے شاھد کی بھی شہید کی بھی بہال شاہد کی جمع ہے۔

س اس فرمان عالی کے ٹی مطلب ہوسکتے ہیں :ایک ہے کہ کس کے پاس کی مدی کے تن کی گوائی ہے اور مدی کواس کی فرٹیس اگر ہے گوائی نہ مارا دے تو اس کا حق مارا جائے تب اس پر لازم ہے کہ خود مدی کو فیر دے دے کہ ہیں تیرے تن کا عینی گواہ ہول تا کہ اس کا حق نہ مارا جائے ، یہ گوائی اور بنا واجب ہے اگر جہ اس کا وجوئی نہ ہو جیسے جائے ، یہ گوائی اور نقل اور جیسے مارا جیسی چیزوں کی گوائی قاضی کے بال ضرور دے اگر جہ اس طلب نہ کیا گیا ہو،ان دونوں گوائی قاضی کے بال ضرور دے اگر جہ اس طلب نہ کیا گیا ہو،ان دونوں گوائیوں کے متعلق رب تعانی فرماتا ہے: "وَاَقِیْہُوا اللَّهُ فَیْ لَا قَانِی صَرور دے جس مدیت ہیں این اور حقوق شرعیہ وابستہ ہیں لہذا صرور ادا کرے طلب کا انتظار نہ کرے ومضان دعید کے جائد کی گوائی ضرور دے جس مدیت ہیں اپنی گوائی دینے کی برائی ہے کہ مدین ہیں اپنی گوائی دینے کی برائی ہے کہ سے مدیت ہیں اپنی گوائی دینے کی برائی ہے کہ سے مدیت ہیں اپنی گوائی دینے کی برائی ہے کہ سے مدیت ہیں اپنی گوائی مراد ہے۔ (لمعات، مرقات واشعہ)

(مراة المناجي شرح مشكوة لمصانيع، ج٥، ص ٢٢٢)

<sup>(2)</sup> نسنن لكبرى للبيمقي ، كمّاب الدعوْ ي والبينات ، ياب البيئة على المدى ... الخ ، الحديث: ١٠٢١٦، ج ١٠٩٠ م ٢٢٧م.

کی چیز کا فیصلہ کر دیا جائے تو وہ آگنے کا گلڑا ہے ہیں کر دونوں نے عرض کی یارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم) میں اپنا جن اپنا جن اپنے فریق کو دیتا ہوں فرمایا یوں نہیں بلکہ تم دونوں جا کراُ سے تقسیم کروادر ٹھیک ٹھیک تقسیم کرو۔ بھر قرعہ ندازی کر کے اپنا اپنا حصہ لے لو اور ہر ایک دوسرے سے (اگر اس کے حصہ میں اُس کا حق پہنچ گیا ہو) معافی کرا لے۔(3)

صدیث سم: شرح سنت میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ نعالی عنہما سے مروی کہ دوشخصوں نے ایک جانور کے متعنق وعول کیا ہر ایک نے اس بات پر گواہ کئے کہ میر سے گھر کا بچہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اُس کے موافق فیصلہ کی جس کے قبضہ میں تھا۔ (4)

(3) سنن أي داو، د، كتاب القصاء، باب في قضاء القاضى اذا أنطأ ءالديث: ٣٥٨٣،٣٥٨٣، ج٣٠، ١٣٥٨.

حکیم الامت کے مدنی پھول

آ۔ یعنی ایک چیز کے متعلق دوصاحبوں نے وعویٰ کیا کہ میری ہے ہرایک بدکہتا تھا کہ جھے یہ چیز میرے عزیز کی میراث میں ملی ہے اور کسی کے پاس مواہ بتے نہیں۔

۳ ۔ بعنی میرا شرگ فیصلہ جو نطاہر پر بنی ہووہ فیرستی کے لیے یہ چیز حلال نہ کردے گا اگر دائعی دوسیا ہوتو نے درنہ چھوڑ دے۔ اس کی تحقیق پہلے ہو چکی کہ حضور، نور کے فیصلے کتنی قسم کے ہیں ادر کمی فیصلہ کا کیا تھم ہے۔

سے بیجان اُشدا بیتا شیر ہے اس زبان فیض ترجمان کی کہ ایک فرمان میں ان دونوں نے قال حال بھیال ہسب اعمال بدل گئے۔ ا

س یعنی بیہ چیز دونوں صاحب آپس میں برابرتفتیم کرنواورتفتیم میں تن کا خیال رکھو۔ تو نئی بنا ہے و نئی سے بمعنی میاندروی جس میں نہ جلدی ہوندو پراور بمعنی تصدر تحری میہال دومرے معنی میں ہے۔

ے یہ در حقیقت مسلم کرانا ہے فیصلہ بیس سبحان اللہ! کیا شاندار تصفیہ ہے ان دونوں میں جو محض کا نیال رہتھا کہ یہ متر و کہ چیز سرف میری ہے ۔
تو فرمایا کہ جرایک آدھی آدھی آدھی ہے لو تفتیم بالکل درست جواور تعیین کے لیے قرعہ ڈالو کہ کون سما حصہ کون لے، پھر تقویٰ و پر ہیزگاری کے طور
پر ایک دوسرے کو اپنے میں ہے بری کردو کہ اگر میرا کچھی تیری طرف چلا گیا ہو میری طرف سے تجھے میں ف اور اگر تیرا پچھی میری
طرف آگی ہوتو معاف کردے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجبول تن سے براہ ت کروینا جائز ہے احماف کا یہ قول ہے۔ (مرقاب )

٢ \_ بزدل وى مين دى سے عام دى مراد ہے خواہ اصطلاى وى متلوبو يا غير مثلو يا الهام يا كشف يا سيجيد اور لينى مقد مات كے فيط ہم وى يا الهام وغيره سے فرماتے إلى جب كى مقد مدين به چيزين شهول تو اپنے اجتهاد سے فيعله فرماتے إلى جس مدر كوائى اسم ، عدا ، ت سے ليت إلى معلوم ہوا كه معرات انجياء كرام خصوصًا حضور صلى الله عليه دسلم اجتهاد فرماتے إلى .

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابح،ج٥،٩٧٢)

(4) شرح المنة ، كتاب المارة والقصلاء، باب الهيد اعمين اذا أقام كل واحد بينة ، الحديث ٢٣٩٨، ج ٥، ص ٣٣٠ مع

حدیث ۵: ابوداوو نے ابومولی اشعری رضی الله تعالی عندسے روایت کی که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) کے ز مانہ اقدیں میں دوشخصوں نے ایک اونٹ کے متعلق دعویٰ کیا اور ہر ایک نے گواہ پیش کیے حضور (صلی القد تعالیٰ علیہ وسم) نے دونوں کے مابین نصف نصف تقسیم قرمادیا۔ (5)

حدیث ٢: سیح مسلم میں ہے علقمہ بن وائل اپنے والدے روایت کرتے ہیں کدرسول الندسلی اللد تعالی علیہ وسم کے پیس ایک شخص حضرموت کا اور ایک قبیلہ کندہ کا دونوں حاضر ہوئے حضرموت والے نے کہا یا رسول اللہ! (عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اس نے میری زمین زبردی لے لی کندی نے کہا وہ زمین میری ہے اور میرے قبضہ میں ہے ملیم الامت کے مدنی مچھول

ا \_ يعنى اس محور ى سے ميں نے بيح حاصل كيے ہيں۔

٢ \_ اس سے معلوم موا كد قبضه والا مدى عليه ب اورغيرة ابض مدى ب اگرغيرة ابض كوائى قائم كرے تواس كے ليے فيصله ب ورند قابض سے تشم لے کراس کے حق بیل فیصلہ ہوگاء امام اعظم کے نزویک قابض کے گواہ نہ لیے جائیں سے کہ مدی علیہ پر گواہ نیس بال اس کے گواہ بچەدىنى پرقائم بوسكتے بىں اگر دونول بچەدىنى پرگوابى پیش كردى تب بجى فيملە قابض سےجن مىں بوكا۔

السيعني مد حب مصافع في بيحديث الين كناب شرح سنديس روايت كي است بيق اور شافعي في مي روايت فرمايا -

(مراة السناجيح شرح مشكوة المصابح ، ج م ام ٢٧٧)

(5) سنن أكي داورو، كمّاب القعنائ، باب الرجلين يدعيان هيئا... إلى الحديث: ١١٥ سرج سرص ١١٣٠٨. حكيم الامت كي مدنى مجول

ا ۔ چونکہ ان میں سنے ہر ایک مدی تھا کوئی اس اونٹ کا قابض شرتھالبندا ان میں سے کوئی مدی علیہ نہتھ اس سیے حضور انور نے وونوں کی موائی قبول فرمائی بہذا صدیث پر بیاعتراض بیس کہ گواہ صرف می سے لیے جاتے ہیں دونوں سے کیوں سے محص، موسکتا ہے کہ دونوں ہی پہلے سے قابض ہول مراحال اولی توی ہے کہ اونٹ کسی تیسرے کے قبضہ میں تھاجونہ اس کا مری تھا نہ است والک کی خرتھی۔

٣ ۔ اس طرح كه دونوں كوائ كا مالك مان ليا كه يا توميدونوں اس اونث ہے مشتركه كام ليس يا اس كى تيمت دونوں نصف تغتيم كرليس به بيا مطلب نہیں کہ ذرج کر کے دونوں میں تغتیم فر مادیا،ایسے مقدمات میں بہای فیصلہ ہونا جا ہے، بہ جب ہے جب کہ سی کی گواہی خاص علامت سے توت نہ یاتی ہو درنہ علامت والے کی گوائی کوتوت ہوگی اوراس کے حق بیس فیملہ ہوگا۔

سے شاید میدد مرا دا تعدہے، پہلا واقعد کوئی اور تفامکن ہے کہوہ بی واقعہ ہوجو ابوداؤد کے حوالے سے مذکور ہوا ورگو، و نہ ہونے کے معنے میہ الل كددونول كے باس كواہ منے جونعارض كى وجدسے ساقط ہو كے لہذا وونول كے باس كوائى مقبول ندرى مرقات في اخيرى توجيه كوتر جي

٣ \_اس كا مطلب بهى وه بى ہے جو البحى عرض كميا كميا كه جانوركومشترك قرار ديا كميا۔ (مراة المناجي شرح مشكوة المصابح، ج٣ م، ص ٢٢٨)

أس ميں اس شخص كاكوئى حق نہيں حضور (صلى اللہ تعالی عليه وسلم) نے حضر موت والے سے فرما يا كيا تمھارے پاس گواہ بيل عرض كى نہيں۔ فرما يا تو اب أس پر حلف دے سكتے ہوعرض كى ، يا رسول اللہ! (عزوجل وصلى اللہ تعالیٰ عليه وسلم) يہ شخص فاجر ہے اس كى پرواہ بھى نہ كريگا كہ كس چيز پرفتم كھنا تا ہے اليكى باتوں سے پر ہيز نہيں كرتا ارشاد فرما يا اس كے سوا مخص فاجر ہے اس كى پرواہ بھى نہ كريگا كہ كس چيز پرفتم كھنا تا ہے اليكى باتوں سے پر ہيز نہيں كرتا ارشاد فرما يا اس كے سوا دوسرى بات نہيں۔ جب وہ مخص فتم كے ليے آمادہ ہوا ارشاد فرما يا اگر ميدو مرے كے مال پرفتم كھائے گاكہ بطور ظلم أس كا مال كھا جائے تو خدا سے اس حال ميں ملے گاكہ وہ اس سے اعراض ( يعنی اس كی طرف نظر رحمت نہيں فرما ہے گا) فرمائے والا ہے۔ (6)

حدیث کے: تزمذی نے عائشہ رضی اللہ تغالی عنہا ہے روایت کی کہ حضور (صلی اللہ تغالی علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا کہ نہ خیانت کرنے والے مرد اور خیانت کرنے والی عورت کی گواہی جائز ادر نہ اُس مرد کی جس پر حدالگائی گئی اور نہ ایسی

(6) می مسلم، کتاب الایمان، باب وعید من افتنفع حق مسلم ... اِنْح ، الحدیث: ۲۲۳\_(۱۳۹) بس ۸۸. حکیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ بیاعقمہ تابعی بیں ، کوفی ہیں ، حضری ہیں ، ان کے والد وائل ابن حجر صحابی ہیں ، علقمہ کو ابن حبان نے نقتہ قرما یا۔

٢ \_ حضرموت يمن كاايك مشهورشهر به مكنده يمن كاايك قبيله ب كاف كر مره --

سے پینی حصری نے کندی پرخصب کا دعویٰ کیا اور کندی نے جواب دعویٰ کیا اور کندی نے جواب دعویٰ میں اپنے کواس زمین کا مالک و تا بھن کہا۔

الله معلوم مو كدايسي صورت بين قابض مدى عليه موتا بغير قابض هرى موتا باى ليحضور سلى الله عليه وملم في حفرى سي كواه طلب ا فرمائة اوركندنى يرمتم عائد كي .

۵ \_ال سے معلوم ہوا کہ جس مدی علیہ پر جھوٹ یا نسل کا الزام ہواس کی صم معتر ہے گر گوائی میں تقوی وغیرہ کی پابندی ہے،رب تعالی فرما تاہے:" ق آشھی کو اُ دُق ی عَدْ لِی قِدْ مُحْدِ " مسلمانوں میں سے دوعادل گواہ بناؤت میں یہ پابندیاں نبیں کونکہ کو ہی الزام کے لیے مول ہو تاہم دفع سے دانزام اور دفع میں بڑا فرق ہے کا قرضم کے ذریعہ اپنے سے مدی کا دموی دفع کرسکتا ہے۔

ا \_ یعنی تشم کھانے کومڑااس کے لیے تیار ہوا،عدالت سے واپسی مراد نہیں۔

کے ادراس پر دھت شکرے گا۔ اس مدیث سے چند فائدے عاصل ہوئے: ایک مید کہ ابنی بمقابلہ غیر قابض چن کا مستق ہے۔ دوسرے
مید کہ کر مدگل علیہ قرار نہ کرے تواس پر شم کھانا لازم ہے، اگر قسم سے اٹکاد کرے گا تو مدگی کے تن میں فیصلہ ہوگا۔ تیسرے مید کہ مدی کے
گواہ مدگل علیہ کی قسم پر مقدم ہیں اگر گواہ شہول تو اس سے قسم کی جا تھا ہے۔ چوشے مید کہ دوران مقدمہ میں ایک فریق دوسرے کو فاسق و ف جر
وغیرہ اغاظ کہتوں سے برداشت کرنا پڑیں گے جا کم فسن کا ثبوت نہ مائے گا بخلاف گواہ کے کہ اگر مدی علیہ مدی سے تو ہوں کو فاسق کے تو

ورت کی اور ندائس کی جس کو اُس سے عداوت ہے جس کے خلاف گوائی دیتا ہے اور ندائس کی جس کی جھوٹی گواہی کا تجربہ ہو چکا ہواور ندائس کے موافق جس کا میتالی ہے ( یعنی اس کا کھاٹا پیٹا جس کے ساتھ ہو ) اور ندائس کی جو وِلا یا قرابت میں متہم ہو۔ (7)

(7) جامع الترندي، كماب انشها دات، باب ماجاء فيمن لا تجوز همها دند، الحديث: ۵۰ ۲۳، ج ۲۳، م ۸۲، هم ۸۳، م کمر الامد ت کرد في مجمول

ا نیانت صدیب او ت کی کمی کا مال ناخی و بالین و بالین و بالین و بالین و بیان بیان بیان بیان بیان بیان بیان سے برفت و بدکاری مراوی مین و برخی مین و برخی مین و برخی و بیان مین کورجی مین است مین کورجی مین و برجی و است مین کورجی مین مین کورجی مین کورجی و بیان بیان مین کور بین و بین مین کور بین و است مین کورون کا مین مین کورون کا مین کا کا داخذ بیدی صدیت اور بیان آییت ہے۔

است میں صدیت اور بیان آییت ہے۔

است میں صدیت اور بیان آییت ہے۔

۲۔ خیال دے کوڑوں کی سزا کتوارے زائی کوجی وی جاتی ہے (سوکوڑے)اور شرائی کوجی (ای ۸۰ کوڑے) اور پارساعورت کو زنا ک

تہت لگانے والے کوجی (ای ۸۰ کوڑے) گریبال مرادیتی مرافعی ہے تہت کی سزا والا کیونکہ مردودانشہ وت صرف ہے بی خص ہے نہ

کہ پہلے دو، اس پر ساری امت کا اجماع بھی ہے قرآن کریم کی تصریح بھی درب تعلیٰ فرمات ہے ؟ وَالَّذِینُ یَرُمُونَ الْحُصَفْدِ فَتْم لَم یَا تُوا

یازیکت فیجند او فائی بیٹر و بھی خینون جائد ہ و التحکم خیزہ ایک تھر اور الشہاد ہ درہ کا الله الله یکن بان بعد توبداس کی گوائی قبول ہوگی دو

تہت لگانے والے کی گوری تو ہے بعد بھی تجول نہیں بھیشہ مردود الشہاد ہ درہ کا اس شافعی کے بان بعد توبداس کی گوائی قبول ہوگی دو

فر سے ہیں الا اللہ ین تا بوا کا تعلق لا تقبلوا ہے ہا در جارے بال اس کا تعلق فاسقون سے ہے بیش ہے قاد فین فاسق ہیں سو مرتو ہو کرنے والول کے بین امام شافعی کے بال قاد فین مارے ہو گوری والول کے بین امام شافعی کے بال قاد فین مارے ہو گوری والول کے بین الا اللہ ین تا بوا کا تعلق لا تھیلوں میں امام اعظم کی دلیل ہے کہ حضور اثور صلی دلئہ علیہ وسم مے تجدو دینی کوڑے کو رو مین کو ان جدور اور وی اور جمیشہ کے لیے مردود قرار دی توبد کرے یا تہ کرے: (مرقات و کتب فقہ ) چوکد اس جملہ کی تا تیک ہوئے کی گوائی مردد قرار دی اور جمیشہ کے لیے مردود قرار دی توبد کرے یا تہ کرے: (مرقات و کتب فقہ ) چوکد اس جملہ کی تا تیک ہوئے کی گوائی مردد قرار دی اور جمیشہ کی لیے مردود قرار دی توبول مینٹ کا ہوئے ہوئے کی گوائی مردد قرار دی اور جمیشہ کے لیے مردود قرار دی توبر کی ہے۔

سے بھائی سے مراد وہ ہے جس کے خلاف گواہی دے رہاہے اسلامی بھائی چارہ مراد ہے لینی کینہ پرور اور دشمن کی گواہی دشمن کے خواف تبول نہیں اگر چہوہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں تہ ہو کیونکہ میہ یوجہ دشمنی اے نقصان پہنچانے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے گا اس لیے احتیاط میرمازم کردیا گیا۔

سم يعنى جوغلام الني كومولى كے سوائے كى اور كا آزاد كروہ غلام بتاكر اپنى ولاء اس سے ثابت كرے يوں بى جوشن الني كو دوسرے سے

صدیث ۸: مینچ بنی ری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالی عند سے مروی رسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: کبیرہ گناہ بیہ ہیں اللہ (عزوجل) کے ساتھ شریک کرنا۔ ماں باپ کی نافر مانی کرنا۔ کسی کونا حق قبل کرنا۔ اور جھوٹی گوائی دیند (8)

ف عدات ہے منسوب کرے ان کی گوا ہی قبول نہیں۔ آج کل اوگوں کو بتاوٹی سید بننے کا بہت شوق ہے ایسے مصنوفی سیدوں کی گوا ہی مردود ہے

یہ فرمان عال بہت جامع ہے۔ عربی بی قافع کہتے ہے سائل کو اور مقتع کہتے ہیں صابر کو جو تھوڑے کھانے پر قناعت کرے، یہں وہ فخص
مروہے جو کسی کے گھررہ کراس کی عظام پر گزارہ کر رہا ہو، چو تکداس گھروالے کے قن بیس گوا ہی کا نفح خود اس کو بھی پہنچے گا کہ اس کو جو ہال
سے گا اس میں سے اس کو کھا تا سے گا اس لیے گوا ہی قبول نہیں جو گوا ہی خود گواہ کو نفتے بخش ہو وہ قبول نہیں جیسے باپ کی گوا ہی اول دیے حق
میں ، ذو جین کی گور ہی ایک دوسرے سے حق میں کہ کوئی قبول نہیں یول قرض خواہ کی گوا ہی اس کے مقروض سے تن میں قبول نہیں۔
میں مناوم تا باتے لے پا مک سب داخل ہیں جو کسی کی روٹی پر گزارہ کرتا ہواس کی گوا ہی اس گھروالوں سے جن میں قبول نہیں کہ پیشخص اپنی پروزش کے لیے اس کے حق میں گوا ہی دے گا۔

۱ \_ اگرچہ سے صدیث غریب ہے تکراس کے بعض اجزاء کی تائید قر آن مجید سے موردی ہے اور بعض اجزاء کی تائید دیگرا ھادیث ہے، نیز آئمہ دین کا ای پرعمل ہے ان دجوہ سے بیقو می ہوگی۔ (مراۃ المناجح شرح مشکوۃ الصابح نبیج میں علام)

(8) محي مسلم ، كتاب الايرن ، بأب الكيائروا كبرها ، الحديث : ١٣٨٠ ـ (٨٨) م

جھوٹی سواہی

#### احاد بيث مباركه مين جموني كوابي كي قدمت:

(صحيح البخاري، كمّاب الشمادات، باب ما قبل في شمادة الزور، الحديث: ٢٧٥٣، ص٢٠٩)

حضور نبی ُرحمت ، شفع اُمت صلی الله نتبالی علیه وآله وسلم کا قرمانِ عالیثان ہے: ''کبیرہ گناہ میہ ہیں: (۱)الله عَزَّ وَجُنَّ کے ساتھ شریک تھبرانا (۲) والدین کی نافرہ نی کرنا (۳) کسی جان کونل کرنا اور (۴) جھوٹی قشم کھانا۔''

( صحیح البخاری، كيّاب الايمان والنذ ور، باسه اليمين النَّموس. الح ، الحديث: ٢٦٧٥، ص ٥٥٨) \_

## حدیث 9: ابو داود و ابن ما خبہ نے خریم بن فاتک اور امام احمد و تریزی نے ایمن بن خریم رضی الند تعالیٰ عنہما سے

صنور نی کریم، ز ، وف رئیم ملی الله تعالی علیه وآله وسلم نے کبیره منامول کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا: "الله عز وجل کے ساتھ شریک تفہرانا، والدین کی نافر مانی کرنا اور کسی جان کونل کرنا کبیرہ گناہ ہیں۔'' پھرفر مایا:'' کیا بیس تہمیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں ندبتاؤں؟ اور رہ جھوٹ بولنا ہے یا فر مایا: جھوٹی محواہی ویٹا ہے۔''

( سيح البخاري، كمّاب الادب، باب عنوق الوالدين من الكبائر، الحديث: ٥٠٧هم ٥٠٧)

#### جوٹی گواہی دینا شرک کے برابرے:

حضرت سبّد نا تحريم بن فا بحك أسّدى رهي الله تعكلى عَدُ فرمات بن كرم كار مدينه، قرار قلب وسينه على الله تعالى عليه وآله وسلم في نما إلجراوا نرمائی، جب فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر3 مرتبہار شاوفر مایا:'' حجمونی گواہی اللہ نوخ وَجَلّ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قرار دی گئی ہے۔'' بچربية يتومباركه تلاوت فرمانى:

فَاجْتَنِيُوا الرِّجُسَ مِنَ الْأُونِيُ وَاجْتَنِيُوا قَوْلَ الرُّوْرِ ﴿٠٠﴾ حُنَفَاتَ بِنْهِ غَيْرُمُ ثَيرِ كِيْنَ بِهِ (پ٤١، ج: ٣٠، ٣٠) ترجمة كنزالا يمان: تو دور ہو بتون كى كتركى سے اور بچوجموئى بات سے، ايك الله كے بوكر كماس كا ساجمى كسى كونه كرو\_

(سنن ابي داود، كبّاب القصناء، باب في همعادة الزور، الحديث:٩٩٥ ٣٩٩)

#### جھوٹا کواہ جہنمی ہے:

پیارے آفا بھی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: '' جس نے کسی مسلمان کے خلاف ایسی کواہی دی جس کا وہ الل نبيس تفاتو وه اپنا مُعكانا جبنم مين بنالے '' (السند للامام احمد بن عنبل مسند الى ہريرة ، الحديث! ١٠٢٢ ، ج سوب ٥٨٥) شهنشا و مدیند، قرار قلب وسینصلی الله تعدلی علیه وآلدوسلم کا فرمان عالیشان ہے: '' (بروز قیامت) جموٹی محواہی دینے والے کے قدم اپنی جگه ے بیں میں مے حق کداس کے لئے جہم داجب بوجائے گا۔

(منن ابن ماجه، ابواب الشها وامت، باب همها دة الزور، الحديث: ۲۳۷۳ بص ۲۲۱۹) · · ·

شہنشا و نمو مت صلی اللہ تعد کی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: '' قیامت کی ہولنا کی کے سبب پر ندے چونجیں ماریں مے اور دُموں کو حرکت دیں سے ادر جموئی موانی دینے والا کوئی بات نہ کرے گا اوراس کے قدم انجی زمین ہے جدا بھی نہوں کے کہ اے جہنم میں بھینک ديا جائ كار" (أعجم الادساء الحديث: ٢١١٧ من ٥٥ ص ٢٢ سن الايفارق بالد الاتفار)

#### <u> گواہی جھیا</u>نا کو یا جھوٹی گواہی دیاہے:

حضور نی کیاک، صاحب او لاک صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: "جس نے گوائی چیمیا کی جب اسے گو، ہی کے لئے باریا کی تو وه جھوٹی گوابی دینے والے کی طرح ہے۔" (اعجم الاوسط، الحدیث: ۱۲۲ س،ج ۳، ص۱۵۱)

سركار نامدار، مدينے كے تاجد ارصلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا: " كيا ش تهييں سب بنے يرائ كناه كى بارے ميں ب

روایت کی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے نماز صبح پڑھ کر قیام کیا اور بیفر مایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے ساتھ برابر کر دى گئى چىراس آيت كى تلاوت فرمانى:

(فَأَجُتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتَأْنِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءً لِلْوَجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءً لِلْوَجْسَ مِنَ الْأَوْتِ بتول کی نایا کی سے بیجواور جھوٹی بات سے بیجواللہ (عزوجل) کے لیے باطل سے حق کی طرف مائل ہوجاؤ اُس کے

نه بهاؤل؟ الله عزّ وَجَلَّ كے ساتھ شريك منهم انااور والدين كى نافر مانى كرنا۔ '' اور آپ صلى الله تنانى عليه وآلد دسم حالت و إختِهَ ويس تشريف فره منتے پھر ہاتھ جھوڑ کراپٹی زبانِ حق تر جمان کو پکڑ ااور ارشاد فر مایا : '' جان او اور جموٹ بولٹا ( بھی کبیرہ گناہ ہے )۔''

( يجمع الزوائد، كناب الإيمان، باب في الكبائر، الحديث: ٣٨٣، ج ١، ص ٢٩٢)

اللد عزر و جنل کے بیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیثان ہے: "کیا میں تہیں سب سے بڑے مناہ کے بارے میں نہ بتاؤل؟ الله عَوْ وَجُلُ كے ساتھ شريك مخبرانا " كهريد آيت مباركة تا وت فرماكي:

وَمَنْ يُنْشِرِكَ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرْى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ ١٨ ﴿ ٥٠ الناء : ٨٨)

ترجمه كنز الايمان: اورجس نے خدا كاشر يك تخبرايا اس نے بڑا كناه كاطوقان باندھا۔

( چر، رشا وفر ماید: )" اور والدین کی نافر مانی کرنا۔" اس کے بعد بدآیت مبارکہ پڑھی:

آنِ اشْكُرُ إِنْ وَلِولِدَيْ لِتُعْوالَى الْبَصِيرُ والله (ب١٦، القران: ١١٠)

ترجمه كنزالا يمان: يدكون مان ميرااورائ مال بابكا آخر مجى تك آنا بـ

آپ صلی الله نتو کی علیه دآله دسلم سپارا گئے بیٹھے تنے پھر سیدھے ہو کرتشریف فر ما ہو سکتے اور ارشاد فر مایا:'' جان لو! اور مجموت بوئنا ( مجمی کبیر ہ مناه ہے)۔(اعجم لکبیر،الحدیث:۲۹۳،ج۸۱،۹ ۱۴، نقعد"بدله واحتفز")

بلاعذر كوابئ حيصيانا

#### قرآن مجید میں گواہی جھیانے کی ندمت:

الله عَرِّ وَحِلْ كَا فَرِ مَانِ عَالِيثَان بِ

وَمِنْ يَكُنُهُ مَهَا فَإِنَّهُ أَيْمٌ قَلْبُهُ (ب٣٠١ البقرة:٢٨٣)

ترجمه كنزال يمان: ورجو كوائل جمهائ كاتوا ندرساس كاول كنهكارب

#### صديت ياك مين كوابئ جميان كى مدمند:

نور کے پیکر، تمام نبیول کے نمز و رصلی الثد تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ''جب کسی کو گواہی کے لئے بدیاجائے اس وقت اس نے کو بی جھیائی تو وہ جھوٹی گوائ وسینے والے کی طرح ہے۔" (استجم الاوسط، الحدیث: ۱۲۷ من ۳،۸ ۱۵۷)

(9) پاءائج:٠٠٠١٣٠

مانھ کی کوشریک نہ کرو۔(10)

عدیث ۱۰: بخاری ومسلم میں عبدالله بن مسعود رضی الله نعالی عنه سے مروی رسول الله صلی الله نعالی علیه وسلم نے ز ہایا:سب سے بہتر میر ہے زیانہ کے لوگ ہیں پھر جوان کے بعد ہیں پھر دہ جوان کے بعد ہیں پھر ایسی قوم آئے گی کہ ربی ۔ ان کی گواہی قسم پر سبقت کرے گی اور قسم گواہی پر لیعنی گواہی دینے اور قسم کھانے میں بے باک ہوں گے۔ (11) حدیث ۱۱: ابن ماجه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر ما یا که جونے گواہ کے قدم سٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالی اُس کے لیے جہنم واجب کر دےگا۔ (12) حدیث ۱۲: طبرانی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر ما یا جس نے الی گواہی دی جس سے سی مرومسلم کا مال ہلاک ہوجائے یا کسی کا خون بہایا جائے اُس نے جہنم داجب کرلیا۔ (13) حدیث ساا: بیبتی ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فر ما یا جو شخص لوگوں کے ساتھے بیہ ظاہر کرتے ہوئے چلا کہ رہجی گواہ ہے حالانکہ ریم گواہ نیس وہ بھی جھوٹے گواہ کے حکم میں ہے ادر جو بغیر جانے ہوئے کسی کے مقدمہ کی پیروی كرے وہ اللہ (عزوجل) كى ناخوشى مين ہے جب تك أس سے جدانہ ہوجائے۔ (14) حدیث ۱۲۴: طبرانی ابومولی رضی الله تعالی عنه ہے راوی که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے ارشاوفر ما یا جو گرائی کے لیے بلا یا تمیا اور اُس نے گواہی چھپائی بینی ادا کرنے سے گریز کی وہ ویسا ہی ہے جیسا جھوتی گواہی دینے (15)。例

<sup>(10)</sup> سنن أي داد، و، كمّاب القصناء، باب في همادة الزور، الحديث: ٥٩٩-م. م-م مع ٢٠٠٠م.

والسند، للأمام أحمد بن حنبل مسند الكوفيين محديث خريم بن فاتك رضى الله تعالى عند، الحديث: ١٨٩٢، ج٢ بس ٨٥٠م.

<sup>(11)</sup> صحيح البخاري، كمّاب الشعادات، بإب لا يشعد على شبادة جور ... إلى الحديث: ٢٢٥٢، ج٢ بم ١٩٣٠.

<sup>(12)</sup> سنن ابن ما جهره ابواب الإحكام، باب همهارة الزوره الحزيث: ٣٤٣ م.٣٣ م.٣٣ م. ١٢٣ م.

<sup>(13)</sup> المعجم الكبير الحديث: اسم الاستار الحديث: اسم الكبير الحديث

<sup>(14)</sup> البنن الكبرى، ليبعقي ، كمّاب الوكالية ، باب اثم من خاصم . . . إلخ ، الحديث: ١٣ ١١ م ١١ م ٢ م ١١٠.

<sup>(15)</sup> المعجم الدوسط من اسمه على والحديث: ١٦٤ ١٦٠، ٣ ١٦٥.

### مسائل فقهيته

مسئلہ ا: کسی حق کے ثابت کرنے کے لیے مجلس قاضی میں لفظ شہادت کے ساتھ سچی خبر دینے کو شہادت یا گوائی سہتے ہیں۔(1)

مسكد ٢: مدى (وعوائے كرنے والا) كے طلب كرنے پر كوائى وينا لازم ہے اور اگر كواہ كو انديشہ ہوكہ كوائى نہ دے گاتو صاحب حق (حق دار) كاحق تلف (ضائع) ہوجائے گائينی أسے معلوم ہی نہيں ہے كہ قلال شخص معاملہ كوجانا اسے كدائے گائين أسے معلوم ہی نہيں ہے كہ قلال شخص معاملہ كوجانا ہے كہ اُسے گواہی ہے در2)

مسئلہ سا: شہادت فرض کفایہ ہے بعض نے کرلیا تو باتی لوگوں سے ساقط اور دو ہی شخص ہوں تو فرض عین ہے۔خواہ شخل ہویا ادار دو ہی شخص ہوں تو فرض عین ہے۔خواہ شخل ہویا ادا یعنی گواہ بنانے کے لیے بلائے گئے یا گواہی دینے کے لیے دونوں صورتوں میں جانا ضروری ہے۔ (3) مسئلہ سما: جس چیز کے گواہ ہوں اگر وہ مؤجل ہے بعنی اُس کے لیے کوئی میعاد ہوتو لکھ لیمنا چاہیے ورندنہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ (4)

مسئلہ ۵: شہادت کے لیے دوہتم کی شرطیں ہیں۔ شرا نَطَّمُل وشرا نَطَ اوا۔ محمل یعنی معاملہ کے گواہ بننے کے لیے تین شرطیں ہیں۔

(۱) بوقت تخل عاقل ہونا، (۲) انگھیارا ہونا (یعنی دیکھ سکتا ہو)، (۳) جس چیز کا گواہ ہے اُس کا مشاہدہ کرنا۔
الہذا مجنوں یالا یعقل بچہ (نا سجھ بچہ ) یا اندھے کی گواہی درست نہیں۔ یو ایس جس چیز کا مشاہدہ ند کیا ہو محض سی سنا کی بات کی گواہی دیا ہو محض سفنے کے ساتھ ہوسکتی ہے جن کا ذکر آئے گا تخل بات کی گواہی دینا جا نزنہیں۔ ہاں بعض امور کی شہادت بغیر دیکھے محض سفنے کے ساتھ ہوسکتی ہے جن کا ذکر آئے گا تخل بات کی گواہی دینا جا نزنہیں۔ ہاں بعض امرور کی شہادت بغیر دیکھے محض سفنے کے ساتھ ہوسکتی ہے جن کا ذکر آئے گا تخل بات کی گواہی دین رہا تھا) بچہ یا غلام یا کافریا کے لیے بوغ ، حریت، اسلام، عدالت شرط نہیں بعنی اگر وقت تحل ( یعنی جس وقت گواہ بن رہا تھا) بچہ یا غلام یا کافریا فاس تھ مگر ادا کے وقت بچہ بالغ ہو گیا ہے قلام آزاد ہو چکا ہے کافر مسلمان ہو چکا ہے فاس تائب ہو چکا ہے تو گواہی

<sup>(1)</sup> تويرارا بصار كآب الشهادات ، ج٨ م ١٩٢٠.

<sup>(2)</sup> الدرالي ريكاب الشهادات، ي ٨، ص١٩١.

<sup>(3)</sup> البحرار كن، كماب الشهادات، ي ٢٥٠٠

<sup>(4)</sup> المرجع السابق.

متبول ہے۔(5)

مسكه ۲: شرائطِ اداميه بين \_ (۱) گواه كا عاقل (۲) بالغ (۳) آزاد (۴) أعلىارا مونا (۵) ناطق مونا (يعني گفتگو رسکتا ہو)(۲) محدود فی القذف نہ ہوتا لیتنی اُسے تہت کی حد (لیتنی کسی کوزنا کی جھوٹی تہت لگانے کی شرعی سزا) نہ ماری تنی ہو (۷) گواہی وینے میں گواہ کا نفع یا وقع ضرر مقصود تہ ہوٹا ( لیعن گواہی اینے نفع یا نقصان دور کرنے کے لیے نہ ہو)(۸) جس چیز کی شہاوت دیتا ہوا کس کوجانتا ہواں وقت بھی اُسے یاد ہو(۹) گواہ کا فریق مقدمہ نہ ہونا (۱۰) جس کے خلاف شہادت دیتا ہے وہ مسلمان ہوتو گواہ کا مسلمان ہونا (۱۱) حدود وقصاص میں گواہ کا مرد ہونا (۱۲) حقوق العباد میں جس چیز کی گواہی ویتا ہے اُس کا پہلے سے دعوٰ ہے ہوتا (سال) شہادت کا دعوٰ ہے کے موافق ہوتا۔ (6)

مسئلہ ، شہادت کا رکن یہ ہے کہ بوقت اوا گواہ بیلفظ کیے کہ میں گوائی دیتا ہوں اس لفظ کا بیمطلب ہے کہ میں خدا کی تشم کھا کرکہتا ہون کہ میں اس بات پرمطلع ہوا اور اب اس کی خبر دیتا ہوں۔ اگر گواہی میں بیافظ کہد دیا کہ میرے علم میں بیہ ہے یامیرا ممان میہ ہے تو محواہی مقبول نبیں۔(7) آج کل انگریزی کچہر بوں میں ان لفظوں سے مواہی دی جاتی ہے میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں۔ بیشرع کے خلاف ہے۔

مسکلہ ۸: شہادت کا علم بیہ ہے کہ گواہوں کا جب تزکیہ ہوجائے (8) اُس کے موافق علم کرنا واجب ہے اور جب تمام شرائط پائے گئے اور قاضی نے گواہی کے موافق فیصلہ نہ کیا گنہگار ہوا اور بیتی عزل وتعزیر (9) ہے۔ (10) مسئلہ 9: ادائے شہادت واجب ہونے کے لیے چندشرا کط ہیں: (۱) حقوق العباد ہیں مدی کا طلب کرنا اور اگر مدی کواس کا گواه ہونا معلوم نہ ہوا در اس کومعلوم ہو کہ گواہی نہ دے گا تو مدی کی حق تلفی ہو گی اس صورت میں بغیر طلب گوابی دینا واجب ہے۔ (۴) میمعلوم ہو کہ قاضی اس کی گواہی قبول کر لے گا اور اگرمعلوم ہو کہ قبول نہیں کر بگا تو گواہی دینا دا جب نہیں۔ (۳) گواہی کے لیے میتین ہے اور اگر معین نہ ہولیتنی اور بھی بہت سے گواہ ہوں تو گواہی دینا واجب

<sup>(5)</sup> الفتادي المعندية ، كمّاب الشعادات، الباب الاول في بيان تعريفها... و لخ ،ج ٣٥٠ م ٥٠ م، وغيره.

<sup>(6)</sup> الفتادى المعندية ، كتاب الشعادات ، الراب الاول في بيان تعريفهما... والخ من ٣٥٠ م ١٥٠.. وه. والدرالخار، كماب الشهادات، ج ٨، ٩٢٠.

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كماب الشهر دات، ج٨، ١٩٨٠

<sup>(8)</sup> یعنی جب قاضی گواہوں کے متعلق میر تحقیق کرلے کہوہ عادل اور معتبر ہیں یانہیں۔

<sup>(9)</sup> یعنی وہ قاضی اس بات کامستی ہے کہاہے معترول کرکے تاویراً سزاوی جائے۔

<sup>(10)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، ج٨، ١٩٨٠.

تہیں جب کہ دوسرے لوگ تواہی دے دیں اور وہ اس قابل ہوں کہ اُن کی تواہی مقبول ہوگی۔ اور اگر ایسے لوگوں نے شہادت دی جن کی گواہی مقبول نہ ہو گی اور اس نے نہ دی تو مید گنہگار ہے اور اگر اس کی گواہی دوسروں کی برنسبت جلد قبول ہوگی اگر چہدوسروں کی بھی قبول ہوگی اور اُس نے نندی گنبگار ہے۔ (۳) دوعادل کی زبانی اس امر کا بطلان معلوم نہ ہوا ہوجس کی شہادت وینا جا ہتا ہے مثلاً مذمی نے وین کا دعویٰ کیا ہےجس کا بیشابد ہے مگردو عادل سے معلوم ہوا کہ مدى عديه (جس يروعوك كيا كيا) وين (قرض) اواكر چكاہے يازوج نكاح كا مدعيه (شوہر نكاح كا وعوى كرتاہے) اور محواہ کومعوم ہوا کہ تین طلاقیں وے چکا ہے یا مشتری غلام خرید نے کا دعویٰ کرتا ہے اور گواہ کومعلوم ہوا ہے کہ مشتری اُے آزاد کر چکاہے یا آل کا دعویٰ ہے اور معلوم ہے کہ ولی معاف کر چکاہے ان سب صورتوں میں دین و نکاح و بیج قبل کی گواہی دینا درست نہیں۔اور اگر خبر و بینے والے عاول نہ ہوں تو گواہ کو اختیار ہے گواہی دے اور قاضی کے سامنے جو پچھ سنا ہے ظاہر کر دے اور بیجی اختیار ہے کہ گواہی ہے اٹکار کر دے۔ ادر اگر خبر دینے والا ایک عادل ہوتو گواہی سے ا نکارنہیں کرسکتا۔ نکاح کے دعوے میں گواہ سے دو عادل نے کہا کہ ہم نے خود معاینہ کیا ہے کہ ددنوں نے ایک عورت کا دودھ پیر۔ یا گواہوں نے دیکھا ہے کہ مدی اُس چیز میں اُس طرح تصرف کرتا ہے جیسے مالک کیا کرتے ہیں اور دوعا دل بنے ان کے سمنے بیشہادت دی کہ وہ چیز دوسرے مخص کی ہے تو گوائی دینا جائز نہیں۔ (۵) جس قاضی کے یاس شہادت کے لیے بلایا جاتا ہے وہ عاول ہو۔ (۲) گواہ کو بیمعلوم نہ ہو کہ مقر (اقرار کرنے والا) نے خوف کی وجہ سے اقرار کیا ہے۔ اگر میمعلوم ہوجائے تو گوائی نہ دے مثلاً مدی علیہ سے جبراً ایک چیز کا اقرار کرایا تمیا تو اس اقرار کی شہادت درست نہیں۔(2) گواہ ایس جگہ ہو کہ وہ مجبری سے قریب ہولینی قاضی کے یہاں جا کر گواہی دے کرشام تک اسپنے مکان کو واپس آسکتا ہوادر اگر زیادہ فاصلہ ہو کہ شام تک واپس نہ آسکتا ہوتو گواہیٰ نہ دیپنے میں گناہ نہیں اور اگر بوڑھا ہے کہ پیدل کچبری تک نہیں جا سکتا ادر خود اُسکے پاس سواری نہیں ہے مدی اپنی طرف سے اُسے سوار کر کے لے سیاس میں حرج نہیں اور گواہی مقبول ہے اور اگر اپنی سواری پر جا سکتا ہواور مدعی سوار کر کے لیے گیا تو گواہی مقبول حبيں۔(11)

مسئلہ ۱۰: آج کل انگریزی کچبر ہوں میں گواہی دینے کی جوصورت ہے وہ اہلِ معاملہ پر مخفی نہیں (پوشیدہ نہیں) وكيلٍ مدعى ( دعو ك كرنے والے كا وكيل ) حجموث بولنے يرزور ديتے ہيں اور وكيل مرعىٰ عليہ جموثا بنانے كى كوشش كرتے ہیں الیں گوا بی سے خدا ہجائے۔

مسكه اا: مدعى نے گواہوں كو كھانا كھلايا اگر اس كى صورت بيہ كه كھانا طيار تھا اور گواہ اس موقع ير پہنچ گيا أے

<sup>(11)</sup> البحر الرائق ، كمّاب الشهادات ، ج٤٠٩٠ م ١٩٨.

بھی کھنا دیا تو گواہی مقبول ہے اور اگر خاص گواہوں کے لیے کھانا طیار ہوا ہے تو گواہی مقبول نہیں تکر امام ابو یوسف زیاتے ہیں کہاں صورت میں بھی مقبول ہے۔(12)

مسئلہ ۱۲: حقق اللہ میں گواہی وینا بغیر طلب مدی بھی واجب ہے بلکہ گواہی میں تاخیر کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں اگر بلا عذر شرعی تاخیر کر ریگا فاسق ہوجائے گا اور اس کی گواہی مر دود ہوگی مشلاً کسی نے اپنی عورت کو بائن طلاق دے ہیں ہے اسکی گواہی وینا ضروری ہے اور اگر مغلظہ طلاق کے بعدوہ دونوں میاں بی بی کی طرح رہتے ہوں اور اسے معلوم بی ہے اور گواہی تابل بی بی کی طرح رہتے ہوں اور اسے معلوم ہوا تی ہوا تاب مردود الشہادة ( یعنی گواہی تابل قبول نہیں ) ہے۔ (13)

مسئد سان ایک فخص مرکبا اُس نے زوجہ اور دیگر وارث چیوڑے گواہوں نے گواہی دی کہ اُس نے صحت کی مات میں ہمان ایک فخص مرکبا اُس نے زوجہ اور دیگر وارث چیوڑے گواہوں نے گواہی دی ہے ہے گواہی مردود ہے مات میں ہمارے سامنے اقر ارکبا تھا کہ عورت کو تین طلاقیں دے دی ہیں یا بابن طلاق دی ہے ہے گواہی مردود ہے ہب کہ دہ عورت اُسی مرد کے ساتھ رہی ہو کہ ان لوگوں نے اب تک دیکھا اور خاموش رہے لہٰذا فاسق ہو گئے۔ (14) مسئلہ سمان ہمان وعید الفطر وعید اضطے کی شہادت دینا بھی واجب ہے اور وقف کی گواہی بھی ضروری مردی

مسئلہ 10: حدود کی گواہی میں دونوں پہلو ہیں ایک از الدمنکر (برائی کومٹانا) ورفع فساد (جھٹڑا، فساد کوختم کرنا) اور در در اسلم کی پردہ پوشی کرتا ، گواہ کو اختیار ہے کہ پہلی صورت اختیار کرے اور گواہی دے یا دوسری صورت اختیار کرے ادر گواہی دیے یا دوسری صورت اختیار کرے ادر گواہی دیے ہوا بینی گناہ کرنے ادر بید دوسری صورت زیادہ بہتر ہے گر جب کہ دہ خص بیباک ہو (بینی گناہ کرنے سے نہ گھبراتا ہو) حدود شرعید کی محافظت نہ کرتا ہو۔ (16)

مسئلہ ۱۱: چوری کی شہادت میں بہتر بہ کہنا ہے کہ اس نے اس شخص کامال لے لیا یہ نہ کیے کہ چوری کی کہ اُس طرح کہنے میں احیاء حق بھی ہوجا تا ہے ( بین حق بھی ثانبت ہوجا تا ہے ) اور پروہ پوٹی بھی۔ (17 )

<sup>(12)</sup> البحرار اكن ، كمّاب الشهادات ، ح ٢ م. ٩٨.

<sup>(13)</sup> الدرالخار، كماب اشهادات، ج ٨ م 199.

والبحرالرائق، كماب الشهاوات، ي من 40.

<sup>(14)</sup> البحرار الله اكتاب الشهادات، ج مرم 20.

<sup>(15)</sup> الدرالخيار وروامحتار، كماب الشهادات، ج٨م ١٩٩٠.

<sup>(16)</sup> الدرامخار، كتاب اشهادات، ج٨،٥٠٠.

<sup>(17)</sup> العداية ، كماب اشهادات و ٢٠ من١١١.

مسکیہ کا: نصاب شہادت زنا میں چارمرد ہیں بقیہ حدود وقصاص کے لیے دومردان دونوں چیزوں میں عورتوں کی گوہی معتبر نہیں ہاں اگر کسی نے طلاق کوشراب چینے پر معلق کیا تھا اور اس کے شراب چینے کی گواہی ایک مرد اور دوعور توں نے دی توطها ق واقع ہونے کا تھم دیا جائے گا اگر چہ حدثیں جاری ہوگی۔(18)

مسکلہ ۱۸: کسی مرد کا فرکے اسلام لانے کا ثبوت بھی وومردول کی شہادت سے ہوگا۔ اس طرح مسلمان کے مرتد ہوئے کا شوت بھی دومردول کی گوابی سے ہوگا۔ (19)

مسئلہ ۱۹: ولا دت (بچہ جنتا) و بکارت (عورت کا کنواری ہونا) اورعورتوں کے وہ عیوب جن پر مردول کو اطلاع نہیں ہوتی ان میں ایک عورت حرہ مسلمہ (مسلمان آزادعورت) کی گواہی کافی ہے ادر دوعورتیں ہول تو بہتر ادر بچیزندہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے وفت رویا تھا اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے تن میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ مکرحق وراثت میں ا، م اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نز و یک ایک عورت کی گواہی کافی نہیں۔(20)

مسئلہ ۲۰: عورتوں کے وہ عیوب جن پرمرووں کو اطلاع نہیں ہوتی ادر دلا دت کے متعلق اگر ایک مرد نے شہادت دی تو اس کی دوصور تیں ہیں اگر کہتا ہے میں نے بالقصداُ دھر نظر کی تھی گواہی مقبول نہیں کہ مرد کونظر کرنا جا ئزنہیں۔ادراگر یہ کہتا ہے کہ اچا نک میری اُس طرف نظر چلی کئ تو گواہی مقبول ہے۔(21)

مسئلہ ۲۱: مکتب کے بچوں میں مار پہیٹ جھکڑے ہوجائیں ان میں تنہامعلم کی گوائی مقبول ہے۔(22) مسئلہ ۲۲: ان کے علاوہ ویکرمعاملات میں دومردیا ایک مرداور ددعورتوں کی گواہی معتبر ہے جس حق کی شہادت ُ دی گئی ہووہ مال ہو یا غیر مال مثلاً نکاح،طلاق،عمّاق، دکالت کہ بیرنال نہیں۔(23)

مسئلہ ۱۲۳ کسی معاملہ میں تنہا چار عور تیں گوائی دیں جن کے ساتھ مردکوئی تبیں میگواہی نامعتبر ہے۔ (24) مسئلہ ۲۲: گواہی کی ہرصورت میں بیر کہنا ضروری ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں لیتنی صیغہ حال کہنا ضروری ہے اور

<sup>(18)</sup> الدرالمخاربكتاب الشهادات، ج ٨ من ٢٠٠٠

<sup>(19)</sup> المرجع السابق بص ١٠١٠.

<sup>(20)</sup> الدرالخار كاب اشهادات من ٨٠ مل ٢٠٠٠

<sup>(21)</sup> الدرالخيار در دالحيار ، كياب الشهادات ، ح ٨ م ٢٠٢٠.

<sup>(22) ،</sup> لعدّ وي محمد ية ، كنّ ب الشهادات ، الباب الأول في بيان تعريفها ... والح ، جسين ٢٥٠٠.

<sup>(23)</sup> الدرالخار ، كماب اشهادات ، ج٨ م ٢٠٢٠

<sup>(24) .</sup> لمرجع السابق

ج ں پہ لفظ شرط نہ ہومثلاً پانی کی طہارت اور رویت ہلال رمضان کہ بیاز قبیل شہادت نہیں بلکہ اخبار ہے۔شہادت کے واجب الفیول ہونے کے لیے عدالت شرط ہے۔صحب قضا کے لیے عدالت شرط نہیں اگر غیر عادل کی شہادت قاضی نے برل کی اور فیصلہ دے دیا تو یہ فیصلہ نافذ ہے اگر جہ قاضی گنہگار ہوا اور اگر قاضی کے لیے بادشاہ کا بی تھم ہے کہ فاسق کی عرای قبول نہ کرنا اور قاضی نے قبول کرلی تو فیصلہ نافذ نہ ہوگا۔ (25)

مسئلہ ۲۵: گوائی ایسے محض پر دیتا ہو جوموجود ہے تو گواہ کو مدی (دعویے کرنے والا) و مدی علیہ (جس پر دعوی کی اسٹلہ ۲۵: گوائی ایسے محضور بہتین ہو کیا گیا ہے) ومشہود بہر (وہ چیز جس کے متعلق شہادت دیتا ہے) کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے جب کہ مشہود بہتین ہو اور غائب یا میت پرشہادت دیتا ہوتو اُس کا اور اُس کے باپ اور دادا کا نام لینا ضروری ہے اور اگر اُس کے باپ اور غائب یا میتاز ہوجائے کہ کی مشم کا شبہہ باتی ندر ہے تو کا فی بیشہ کا فائم بیل اگر اس کی وجہ سے ایسا ممتاز ہوجائے کہ کسی مشم کا شبہہ باتی ندر ہے تو کا فی ہے اور اگر وہ اثنا معروف ہے کہ فقط نام یا لقب ہی سے بالکل ممتاز ہوجائے تو یہی کا فی ہے۔ (26)

مسئلہ ۲۷: قاضی کو اگر گواہوں کا عادل ہونا معلوم ہوتو ان کے حالات کی تحقیق کی کیا حاجت اور معلوم نہ ہوتو اور مسئلہ ۲۷: قاضی کو اگر گواہوں کا عابراس کی درخواست کرے یا نہ کرے اور ان کے غیر میں اگر مدگی علیہ ان مدود وقصاص میں تحقیقات کرنا ہی ہے مدمی علیہ اس کی درخواست کرے یا نہ کرے اور ان کے غیر میں اگر مدگی علیہ ان پر طعن کرتا ہوتو ضرور ہے ورنہ قاضی کو اختیار ہے۔ اور اس زمانہ میں مخفی طور پر گواہوں کے حالات در یافت کئے جا کمیں علائیہ در بیافت کرنے میں بڑے فتنے ہیں۔ (27)

مسئلہ ۲۷: جو چیز دیکھنے کی ہے اُسے آنکھ سے دیکھا اور جو چیز سننے کی ہے اُسے اپنے کان سے سنا مگر جس سے منا اُس کو بھی آنکھ نے دیکھا ہوتو گواہی دینا جائز ہے آگر چہ پردہ کی آڑے دیکھا ہوکہ اس نے دیکھا اور اُس نے نہ دیکھا ہو مفروز نہیں کہ اُس نے کہد دیا ہوکہ میں نے تصمیل گواہ بنایا مثلاً ووشخصوں کے مابین ربیج ہوئی اس نے دونوں کو دیکھا اور دونوں کے مابین دونوں کے الفاظ سننے یا بطور تعاطی (بعنی بغیر بولے صرف لین دین کے ذریعے خرید وفروخت کرنا) دوشخصوں کے مابین دونوں کے ابین منا جو کہوں اپنے کان سے سنند میں کو خود اس نے دیکھا ہو تھی کا گواہ ہے یا مجلس نکاح بیش سے صاضر ہے الفاظ ایجاب وقبول اپنے کان سے سند اور دونوں کو بوقت سکنے کے دیکھا ہو اور پیس اگر چردی طور پر اس کو گواہ ی کے لیے نامز دنہ کیا ہو۔ یو جیں اگر اور دونوں کو بوقت سکنے کے دیکھا رہا گواہ ہے۔ اگر چردی طور پر اس کو گواہ ی کے لیے نامز دنہ کیا ہو۔ یو جیں اگر اس کے سامنے مقرنے اقر ارکیا ہوا تھا اور کا گواہ ہے۔ اگر چردی طور پر اس کو گواہ ی کے لیے نامز دنہ کیا ہو۔ یو جیں اگر کے سامنے مقرنے اقر ارکیا ہوا تھا گواہ ہے۔ (28)

<sup>(25)</sup> الدرالخار كماب الشهادات من ٨ م ٢٠٠٠.

<sup>(26)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، ج٨، من ٢٠٠٠.

<sup>(27)</sup> الحداية ، كمّاب الشهادات، ج٢٠،٥ ١١٨ ، وغيره.

<sup>(28)</sup> الدرالخير، كماب الشهادات، ج٨، ص٢٠٥.

مسكد ٢٨: جس كى بات اس سف فى وه يرد الم ين ب آواز شنا ب مرأت ديم مانبين ب أس كم تعلق اس کی گواہی درست نہیں اگرچہ آواز سے معلوم ہور ہاہے کہ میہ قلال کی آواز ہے ہاں اگر اسے واضح طور پر میمعلوم ہے کہ اُس کے سواکوئی دوسرانہیں ہے بول کہ بیڈود پہلے مکان میں گیا تھا اور دیکھ آیا تھا کہ مکان میں اُس کے سواکوئی نہیں ہے اور بیہ درواز و پر ببیشار ہا کوئی دوسرامکان کے اندر گیائبیں اور مکان میں جانے کا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں الیی حالت میں جو پھھاندر سے آواز آئی اور اس نے سنی اُس کی شہادت دے سکتا ہے۔(29)

مسئله ٢٩: ایک عورت نے کوئی بات کمی بیاس کو دیکھ رہاہے مگر چېره نہیں دیکھا که بیجانتا اور دو شخصوں نے اس کے سامنے میشہاوت وی کہ بیافلائی عورت ہے تو تام ونسب کے ساتھ لیعنی فلائی عورت فلاں کی بیٹی نے بیا قرار کیا بول گواہی دین جائز ہے اور آگر و یکھا جیس فقط آواز سنی اور دو قضوں نے اس کے سامنے شہادت دی کہ بیفلانی عورت ہے اس صورت میں گواہی دینا جائز نہیں۔ اور اگر چہرہ اس نے خود دیکھ لیا اور اُس نے خود ایپے موتھ سے کہد دیا کہ میں فلا نہ بنت فلال ہول تو جب تک وہ زندہ ہے ہے گوائی وے سکتا ہے اور اُس کی طرف اشارہ کر کے بد کہدسکتا ہے کہ اس نے میرے سامنے بیدا قرار کیا تھا اس صورت میں اس کی ضرورت نہیں کہ دو مخف اس کے سامنے گواہی ویں کہ بیدفلانی ہے اور اُس کے مرنے کے بعد بیشہادت وینا جائز نہیں کہ فلانی عورت نے میرے سامنے اقرار کیا جب کہ بیخود پہچا نتائمیں بحض أس كے كہنے سے جان ليا مو۔ (30)

مسئلہ • ۱۳: ایک عورت کے متعلق نام ونسب کے ساتھ کواہی دی اور عورت کچبری میں حاضر ہے حاکم نے دریافت کیا کہ اُس عورت کو پہیانے ہو گواہ نے کہانہیں بیا گواہی مقبول نہیں ادر اگر گواہوں نے بیر کہا کہ وہ عورت جس کا نام ونسب بیہ ہے اُس نے جو بات کہی تھی ہم اُس کے شاہر ہیں مگر میہ ہم کومعلوم نہیں کہ بیرو ہی ہے یا دوسری تو اُس عَامْ بُرُ زَہ (جس کا نام لیاجاچکاہے) پر شہادت سیج ہے مگر مدعی کے ذمہ میہ ثابت کرنا ہے کہ میہ عورت جو حاضر ہے وہی

مسئد اسا: ایک شخص کے ذمہ کسی کامطالبہ ہے وہ تنہائی میں اقر ارکر لیتا ہے تگر جب نوگوں کے سامنے دریافت کرتا ہے تو اٹکار کر دیتا ہے صاحب حل نے بیر حیلہ کلیا کہ پچھلوگوں کو مکان کے اندر چھپا دیا اوراُس کو بلایا اور دریافت کیا اُس

<sup>(29)</sup> المرجع السابق م ٢٠٠٠.

والدرالخيّر ، كرّب الشهادات ، ج٨ يص٢٠٧.

<sup>(31)</sup> اغتادى الصندية ، كمّاب الشهادات، الهاب الثاني في بيان خل الشهادة .... إلى من عهم ٢٥٣٠.

رں۔ ۔ سبچے کر کہ یہاں کوئی نہیں ہے اقرار کرلیا جس کواُن لوگوں نے مینا اگر اُن لوگوں نے دروازہ کی جمری (درز) یا یہ ہے اس شخص کودیکھ لیا گواہی وینا درست ہے۔(32) سوراخ ہے اُس شخص کودیکھ لیا گواہی وینا درست ہے۔(32)

مسئلہ ۱۳۲ یاک کوجانتا ہے مگر مالک کونہیں پہچانا مثلاً ایک مکان ہے جس کواس نے دیکھا ہے اور اُس کے صدود اربعہ کو پہچانتا ہم مسئلہ ۱۳۲ یا بیان اس کو گوائی دینا اربعہ کو پہچانتا ہم اس کو گوائی دینا اربعہ کو پہچانتا ہم اس کو گوائی دینا ہم کا اس کو گوائی دینا ہم کا اس کا میں ہم کان ہے اور اگر یلک و مالک دونوں کونہیں پہچانتا مثلاً یہ سنا ہے کہ فلال کا فلال گاؤں میں ہم کان ہے جس کے حدود یہ ہیں نہ مکان کو دیکھانہ مالک کو تصرف کرتے دیکھا اس صورت میں گوائی دینا جائز نہیں اور اگر مالک کو دیکھ ہے مگر یلک کونیں دیکھا ہے مثلاً اس محق کو خوب پہچانتا ہے اور لوگوں سے منتا ہے کہ فلال جگداس کا ایک مکان ہے جس کے حدود یہ ہیں اس صورت میں گوائی دینا جائز نہیں۔ (33)

الین میں اس بیال میں اس میں اس میں اس میں اس میں کو دیکھا ہے کہ اُس میلک میں اُس میں کا تصرف (عمل میں) کرتا ہے جس طرح مالک کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بید چیز میری ہے اور گواہ کی سجھ میں بھی بید بات آگئ کہ بیدائ کی ہے چھر پھر پھر دنوں کے بعد وہ چیز دوسرے کے قبضہ میں دیکھی شخص اول کی میلک کی شہادت دے سکتا ہے مگر قاضی کے میں ہے گھر پھر دوسرے کے قبضہ میں دیکھی شخص اول کی میلک کی شہادت دے سکتا ہے مگر قاضی کے مینے اگر مید بیان کر دے گا کہ جھے اُس کی میلک ہونا اس طرح معلوم ہوا ہے کہ میں نے اُسے تصرف کرتے دیکھا ہے تو میں اور کر دی جائے گی بال اگر دو عادل نے گواہ کو بی خبر دی کہ بید چیز شخص ثانی ہی کی ہے اس نے پہلے کے پاس ایر دو عادل نے گواہ کو بی خبر دی کہ بید چیز شخص ثانی ہی کی ہے اس نے پہلے کے پاس ایر نہیں۔ (34)

مسئلہ ۱۳۳۲ جو بات معروف ومشہور ہوجس میں شن کربھی گوائی ویٹا جائز ہوجاتا ہے مشلا کسی کی موت، نکاح،
نب جب کہ دل میں یہ بات آتی ہے کہ جو بچھلوگ کہدرہے ہیں ٹھیک ہے اُس کے متعلق اگر دوعادل یہ کہددیں کہ دیسا
نہیں ہے جو تھارے دل میں ہے اب گوائی دیٹا جائز نہیں ہال اگر گواہ کو یقین ہے کہ یہ جو پچھ کہدرہے ہیں غلط ہے
توگوائی دے سکتا ہے اور اگر ایک عادل نے اس کے خلاف کی شہادت دی ہے تو گوائی دیٹا جائز ہے مگر جب دل میں یہ
بات آئے کہ پیٹن کے کہتا ہے تو ناجائز ہے۔ (35)

مسئلہ ۳۵: مدعی (دعوالے کرنے والا)نے ایک تحریر پیش کی کہ رید مدعی علیہ (جس پر دعوی کیاجاتاہے) کی تحریر

<sup>(32)</sup> اختادى البندية ، كمّاب الشهادات ، الباب الثاني في بيان فل الشهادة ... والخ من المهم المام.

<sup>(33)</sup> العتادي الهندية ، كمّاب الشهادات، الباب الثاني في بيان فخل الشهادة... إلخ ،ج ٣٥٣ م٥٣ مـ ٥٦٣ م

<sup>(34) .</sup> الفتاوى الهندية ، كتاب الشهادات ، الباب الثاني في بيان خل الشهادة ... إلخ ،ج ١٩٥٣ مهم،

<sup>(35)</sup> الفة وى الخانية ، كمّاب الشهادات بصل في الشاهر يشمد بعد ما خبر بزوال الحق ... إلخ مج ١٩٠٠ ما

ہے اور مدی عدیہ کہتا ہے کہ یہ میری تحریر نہیں ، مدی علیہ سے ایک تحریر تکھوائی گئی دونوں تحریروں کو مدایا عمیا بالکل مشابہ ہیں تھن اتی بات ہے مدی علیہ کی تحریر قرار دے کراُس پر مال لازم نہیں کیا جا سکتا جب تک گواہوں ہے وہ تحریراُ س کی ثابت نه ہواور اگر مدی علیہ اپنی تخریر بتا تا ہے مگر مال سے اٹکار کرتا ہے اگر وہ تحریر باضابطہ ہے یعنی اُس طرح <sup>لکھ</sup>ی ہے جس طرح اقرار نامہ لکھا جاتا ہے تو مدعیٰ علیہ پر مال لازم ہے۔ (36)

مسئد ٣٦: دستاديز پر اس کی گواہی تکھی ہوئی ہے اگر اس کے سامنے دستادیز پیش ہوئی پہيان ليا کہ بير مير ہے د ستخط میں اگر واقعہ اس کو یا وآ گیا اگر چیراس سے پہلے یا د نہ تھا گواہی دیتا جائز ہے۔ ادر اگر اب بھی یا دنہیں آتا یا ہیا یا د آتا ہے کہ میں نے اس کاغذ پر گواہی تھی مگر مال دیا گیا ہدیا دہیں توامام محدر حمد اللہ تعالی کے نز دیک گواہی دینا جائز ۔۔۔ یہ پہیا نتا ہے کہ دستخط میرے ہیں مگر معاملہ بالکل یا رئیس اگر کاغذاس کی حفاظت میں تھا جب تو امام ابو بوسف کے · زویک بھی گواہی دینا جائز ہے اور فتو ہے اس پر ہے کہ اگر اُسے یقین ہے کہ بید دستخط میرے ہی ہیں تو چاہے کاغذ اس كے ياس ہو يا مدى كے ياس ہو كوائى دينا جائز ہے۔ (37)

مسئلہ کے سا: دستخط پہچا نہاہے کہ میرے ہی ہیں اور مقر (اقر ار کرنے دالا) کا اقر ارتجی یا د ہے اور مقرله (جس کے ہے قرار کیا) کو بھی بہی تہ ہے مگر رہ یا وہیں کہ وہ کیا وقت تھا اور کونسی جگہ تھی گواہی دینا حلال ہے۔(38)

مسئد ٨ ١٠: كوابوں كے سامنے دستاويز لكھي كئى مريز هر منائى نبيس كئى كوابوں سے كہا جو بچھاس ميں لكھا ہے اً س کے گذاہ ہو جاؤ ان لوگوں کوشہادت دینا جائز نہیں۔ گوائی دینا اُس ونت جائز ہے کہ اُٹھیں پڑھ کر منا دے یا دوسرے نے دستاویز لکھی اور مقرنے خود پڑھ کر منائی اور میہ کہددیا کہ جو پھھاس میں نکھا ہے اُس کے گواہ ہو جا کہ یا " گواہوں کے سرمنے خودمقر نے لکھی اور گواہوں کومعلوم ہے جو پچھا اُس بیں لکھا ہے اورمقر نے کہہ دیا جو پچھ میں نے اس میں مکھانے اُس کے تم گواہ ہوجاؤ۔ (39)

مسكله ٩ سا: مقرنے دستاوير لکھي اور گوابول كومعلوم ہے جو يجھائس ميں لکھا ہے مگرمقرنے گوابول سے بينيس كہا کہتم اس کے گواہ ہو جاؤ اگر وہ اقرار نامہرسم کے مطابق ہے اور گواہوں کے سامنے لکھا ہے اُن کو گواہی وینا جائز ے۔(40)

<sup>(36)</sup> الدر المخدر، كمّاب الشبه وات، ٢٠٠٠م ٢٠٠٠ ــ

<sup>(37)</sup> لفتاوى لهندية ،كتاب الشهادات، الباب الثاني في بيان تخل الشهادة ... إلى من ١٩٥٧م

<sup>(38)</sup> وغناوي الصندية ، كمّاب اشهادات، الباب الثاني في بيان خل الشهادة ... إلخ من ٣٥٦م،

<sup>(39)</sup> عدوى تصدية ،كتب شهادات، الباب الثاني في بيان خل الشهادة ... إلخ من ١٩٥٧م

<sup>(40) .</sup> مرجع السابق

شرح بها و شویست (مدرداز رم) مسئلہ • سم: جس چیز کی گواہی وی جاتی ہے اُس کی دونشمیں ہیں۔ ایک رید کھٹس اُس کامعاینہ گواہی دینے کے ہے کانی ہے جیسے بیچ ،اقرار ،غصب ، تل کہ بالع ومشتری سے بیچ کے الفاظ سُنے یا مقر سے اقرار سُنا یا غصب وَتَل کرتے پیکانی ہے جیسے بیچ ،اقرار سُنا یا غصب وَتَل کرتے ہوئے دیکھا گواہی دینا وُرست ہے اس کو گواہ بنایا ہو یا نہ بنایا ہو۔ اگر گواہ نہیں بنایا ہے تو یہ کیے گا کہ میں گواہی دینا ، ہول میں سے گا کہ مجھے گواہ بنایا ہے۔ دوسری قسم میہ ہے کہ بغیر گواہ بنائے ہوئے گواہی دینا درست نہیں جیسے کسی کو ۔۔۔۔ گواہی دیتے ہوئے ویکھا تو میہ گواہی نہیں دے سکتا لیعنی بیوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہاُ س نے میہ گواہی دی ہاں اگر اس نے اس کو گواہ بنایا تو گواہی دے سکتا ہے۔ (41)

مسئد الهم: قاضی نے اس کے سامنے فیصلہ منایا میہ گواہی دے سکتا ہے کہ فلاں قاضی نے اس معاملہ میں میہ فیصلہ کیا

مسکلہ ۲۴: چند چیزیں وہ نیں کی تحض شہرت اور شکنے کے بنا پر اُن کی شہادت دینا درست ہے اگر چیداس نے خود مثاہدہ نہ کیا ہوجب کہ ایسے لوگوں سے سُنا ہوجن پر اعتماد ہو۔

(۱) نکاح (۲) نسب (۳) موت (۴) قضا (۵) دخول \_

مثلاً ایک مخص کو دیکھا کہ وہ ایک عورت کے پاس جاتا ہے اور لوگوں سے منا کہ بیان کی بی بی ہے بیانکاح کی گواہی دے سکتا ہے۔ یا لوگول سے عناہے کہ میتخص فلال کا بیٹا ہے شہادت دہے سکتا ہے۔ یا ایک محص کو دیکھا کہ لوگوں کے معاملات فیصل کرتا ہے اور لوگوں سے منا کہ میریبال کا قاضی ہے۔ گواہی دے سکتا ہے کہ بیرقاضی ہے اگر چید و د ثناه نے جب قاضی بنایا اس نے مشاہدہ نہیں کیا۔ یا ایک شخص کی نسبت لوگوں سے منا کہ مرگیا اُس کی موت کی شہادت دے سکتا ہے گران صورتوں میں گواہ کو نیا ہے کہ میر ظاہر نہ کرے کہ میں نے ایسائنا ہے اگر سُننا بیان کر دے گا تو گواہی رد ہوجائے گی۔ (43)

منگله سامه: مرد وغورت کو ایک گھر میں رہتے دیکھا اور بیر کہ وہ اس طرح رہتے ہیں جیسے میاں بی بی اس صورت میں نکاح کی گواہی دے سکتا ہے۔ (44)

<sup>(41)</sup> الحداية ، كمّاب الشهاد، ت بصل ما يتمله الشاهد على ضربين ، ج٢ بم ١١٩ ، وغيره.

<sup>(42)</sup> الدرامخار، كماب أشهارات، ج٨م م ٢٠٨.

<sup>(43)</sup> الصداية ، كمّاب الشهادات ، فصل ما يتحمله الشاهد على ضربين ، ج ٢ من ١٢٠.

والفتاوي محمدية ،كتاب الشهادات، الباب الثاني في بيان تخل الشهادة ... إلخ من ١٩٥٩م،

<sup>(44)</sup> الحدية ، كتاب الشهادات بصل ما يخمله الشاحد على ضربين ، ج٢٠،٠٠٠ ١١٠

مسکلہ سم سم : اگر کسی کے وقن میں بیخود حاضر تھا یا اُس کے جنازہ کی نماز پڑھی تو بید معاینہ ہی کے تھم میں ہے اگر چ نہ مرتے وقت حاضر تھا نہ میت کا چیرہ کھول کر دیکھا۔ اگر اس امر کو قاضی کے سامنے بھی ظاہر کر دے گا جب بھی مکواہی مقبول ہے۔ (45)

مسکد ۵ سائد ۵ سائد کے مرنے کی خبر آئی اور گھر والوں نے وہ چیزیں کیں جواموات کے لیے کرتے ہیں مثلاً سوم ۔ و ایصال تو ب (46) وغیرہ محض اتن بات معلوم ہونے پرموت کی شہادت دینا درست نہیں جب تک معتبر آدمی میخبر نہ دے کہ وہ مرگیا اور اُس نے دپنی آئھوں ہے دیکھا۔ (47)

مسئد ۲۷: (۱) اصل وقف کی شہاوت سُنٹے کی بنا پر جائز ہے شرا کط کے متعلق مُن کر شہادت دینا نا درست ہے کیونکہ نام طور پر وقف ہی کی شہرت ہوا کرتی ہے اور بیہ بات کہ اُس کی آمدنی اس نوعیت سے خرچ کی جائے گی اس کو خاص ہی جانبے ہیں۔(48)

多多多多多

<sup>(45)</sup> مرجع السابق.

<sup>(46)</sup> كسى فوت شده ملمان كے ليے بخشش ومغفرت كى دعا اور معدقد وخيرات كرنا۔

<sup>(47)</sup> الفتاوي الهندية ، كتاب الشهادات ، الباب الثاني في بيان تخل الشهادة ... إلخ ،ج سهم ٥٩٠٠.

<sup>(48)</sup> الحداية ، كمّاب الشهادات، فعل ما يحمله الشاحد على ضريين، ج٢،ص ١٢٠.

# سس کی گواہی مقبول ہے اور سس کی نہیں

مسئلہ ا؛ گوینگے اور اندھے کی گواہی مقبول نہیں جائے وہ پہلے ہی سے اندھا تھا یا پہلے اندھا نہ تھا وہ شے دیکھی تھی مسئلہ ا؛ گوینگے اور اندھے کی گواہی مقبول نہیں جائے اگر گواہی دینے کے وقت انکھیارا ہے (آئھوں والا) اور اس میں ڈیملہ نہیں ہوا ہے کہ اندھا ہو گیا اس گواہی پر فیصلہ نہیں ہوسکتا پہلے اندھا تھا گواہی رد ہوگئی پھر انکھیارا ہو گیا اور اس معامد ہیں گواہی دی اب قبول ہوگی۔ (1)

معامدین وابی درناہ بیری دربات کے خلاف قبول نہیں۔ مرتدکی گواہی اصلاً مقبول نہیں۔ ذی کی گواہی ذی پرقبول ہے
مسئلہ ۲: کافرکی گواہی مسلم کے خلاف قبول نہیں۔ مرتدکی گواہی اصلاً مقبول نہیں۔ ذی کی شہادت مستامن پر درست
اگر چہدونوں کے مختلف دین ہوں مثلاً ایک یہودی ہے دوسر الصرائی (عیسائی)۔ بوجیں ذی کی شہادت مستامن پر دونوں ایک
ہے اور مستامن کی ذی پر درست نہیں۔ ایک مستامن دوسرے مستامن پر گواہی دے سکتا ہے جب کہ دونوں ایک
سلطنت کے رہنے والے ہوں۔ (2)

مسئلہ ۱۲ دو محصوں میں دنیوی عداوت (کسی دنیاوی معاطے کی وجہ سے دشمنی) ہوتو ایک کی گواہی دوسرے کے مسئلہ ۱۲ دو محصوں میں دنیوی عداوت ہوتو قبول کی جاستی ہے جبکہ اُن کے مذہب میں مخالف مذہب کے مقابل فلانی مقبول نہیں اور اگر دین کی بنا پر عداوت ہوتو قبول کی جاستی ہے جبکہ اُن کے مذہب میں مخالف مذہب کے مقابل جبوٹی گواہی دینا جائز نہ ہواور وہ حد کفر کو بھی نہ پہنچا ہو۔ (3) آج کل کے وہائی اولا کفر کی حد کو بہنچ گئے ہیں دوم تجرب سے یہ بات قابت ہے کہ سنیوں کے مقابل میں جھوٹ ہولئے میں بالکل باک نہیں رکھتے (خوف نہیں رکھتے) ان کی گواہی سنیوں کے مقابل قبول نہیں۔

مسكه ۵: جس كاكسى عذر كى وجه سے ختنه بيس ہوا ہے يا اُس كے انتمين (خصيے ) نكال ڈالے گئے ہوں يا مقطوع

<sup>(1) ،</sup> لفتادى الصندية ، كمّاب الشبارات ، الباب الرابع فيمن تقيل شهاوته ومن لأتقبل من سابس ١٢٣٠.

<sup>(2)</sup> الدرالتي ربكما بالشهادات، بإب القبول وعدمه، ج٨م ٢١٧.

<sup>(3)</sup> الدر الخيّار؛ كمّاب الشهادات، باب القيول وعدمه، ج٨، ص ٢١٣٠.

<sup>(4)</sup> الدرالخيّار، كيّاب الشهادات، بإب القيول وعدمه، ج٨م ١١٣٠.

الذكر ہويا وبدائر ناہوي خدي (يجزا) ہوأس كي كوائي مقبول ہے۔ (5)

مسكه ٢: بھائى كى گواہى بھائى كے ليے بينيجى جيا كے ليے يا پچا كى اولاد كے ليے يا بالفكس يا ماموں اور خاله اور ان كى اور و كے ليے يا بالفكس، ساس سسر، سالى، سالے، داماد كے ليے درست ہے۔ مابين مدى و گواہ كے حرمت رضاعت يا مصاہرت ہو گواہى تبول ہے۔(6)

مسکہ کے: ملاز مین سلطنت اگر ظلم پر اعانت نہ کرتے ہوں تو ان کی گواہی مقبول ہے۔ کسی امیر کبیر نے دعویٰ کی اُس کے ملاز مین ور رعایا کی گواہی اُس کے حق میں مقبول نہیں۔ یو جیں زمیندار کے حق میں اسامیوں (7) کی گواہی مقبور نہیں۔(8)

مسئلہ ۸: غلام اور بچہ کی گواہی اور وہ لوگ جو دنیا کی باتوں سے بے خبر رہتے ہیں یعنی مجذوب یا مجذوب صفت ان کی گواہی مقبول نہیں۔ غلام نے یا کسی نے بچین میں کسی معاملہ کو دیکھا تھا آزاد ہونے اور بالغ ہونے کے بعد گواہی دیتا ہے مقبول ہے کہ مانع موجود گواہی دیتا ہے مقبول ہے کہ مانع موجود ندر بار (9)

مسکتہ ۹: جس پر حد قذف قائم کی گئی ( لینئ کسی پر زنا کی تہت لگائی اور ثبوت نہیں دے سکا اس وجہ ہے اُس پر حد ماری گئی ) اُس کی گواہی بھی مقبول نہیں اگر چہ تائب ہو چکا ہو ہاں کا فر پر حد قذف قائم ہوئی پھر مسلم ن ہو گیا تو اس کی گواہی مقبول ہے۔ جس کا حجموثا ہونامشہور ہے یا حجموثی گواہی وے چکا ہے جس کا ثبوت ہو چکا ہے اُس کی گواہی مقبول نہیں۔ (10)

مسئلہ ان زوج وزوجہ میں سے ایک کی گوائی دوسرے کے تق میں مقبول نہیں بلکہ تین طلاقیں دے چکا ہے اور انجی عدت میں ہے جب بھی ایک کی گوائی دوسرے ہے تق میں قبول نہیں بلکہ گوائی دینے کے بعد نکاح ہوا اور ابھی

<sup>(5)</sup> الدر مخدر، كماب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج ٨ م ٢١٧٠.

<sup>(6)</sup> الدر لمخار ممثلب الشهادت، باب القيول وعدمه، ج ٨، ص ٢١٦. والفتاوي الصندية ، كترب الشهادات ، الباب الرابع فيمن تقبل شيادته ومن لأقبل ، ج ١٠٩٠ م. ٢٠٠٠.

<sup>(7)</sup> كاشتكار، وه لوگ جوكاشتكارى كے ليے زميندارے تھيكے يرز من ليتے ہيں۔

<sup>(8)</sup> لدر مخار، كماب الشهادات، باب القيول وعدمد، ج٨، م ٢١٧.

<sup>(9)</sup> لدرالخ روكماب الشهادات مباب القبول وعزير و ٨٨م ٢٢٠.

<sup>(10)</sup> الدر مخار، كماب الثبي دات، باب القبول وعدمه، ج٨م، ١٢١.

شرح بها و شویست (حمددوازدیم) ریہ نصار نہیں ہوا ہے یہ گواہی بھی باطل ہو گئی اور ان میں ایک کی گواہی دوسرے کے خلاف مقبول ہے۔ مگر شوہر نے عورت ے زنا کی شہادت دی تو سیر گواہی مقبول نہیں۔(11)

مسئلہ اا: فرع کی گواہی اصل کے لیے اور اصل کی فرع سے لیے بینی اولا داگر ماں باپ دادا دادی دغیرہم اصول ے حق میں گواہی دیں یا مال باپ دادا دادی وغیر ہم این اولاد کے حق میں گواہی دیں بیرنامقبول ہے۔ ہاں اگر باپ ینے کے مابین مقدمہ ہے اور داوانے باپ کے خلاف پوتے کے تن میں گواہی دی تو مقبول ہے اور اصل نے فرع کے ۔۔ ظاف یا فرع نے اصل کے خلاف گواہی وی تومقبول ہے۔ گرمیان بی بی میں جھڑا ہے اور بیٹے نے باپ کے خلاف ماں کے موافق گواہی دی تو مقبول نہیں بہال تک کہ اس کی سوئیل مال نے اس کے باب پرطما ق کا دعویٰ کیو اور اس کی ہاں زئرہ ہے اور اس کے باپ کے نکاح میں ہے اس نے طلاق کی گواہی دی بیمقبول نہیں کہ اس میں اس کی مال کا فائدہ

مسکلہ ۱۲: ایک مخص نے اپنی عورت کوطلاق دی جس کی گواہی بیٹے دیتے ہیں ادر وہ مخص طلاق دینے سے انکار کرتا ہے اسکی دوصور تیں ہیں ان کی ماں طلاق کا دعویٰ کرتی ہے یا نہیں اگر کرتی ہے تو بیٹوں کی گواہی قبول نہیں اور مدعی نہیں ہے تومقبول ہے۔(13)

. مسئله سا : بینوں نے بیر گواہی دی کہ ہماری سوتیلی ماں معاذ الله مرتدہ ہوگئی اور وہ منکر ہے (انکار کرتی ہے)اگر ان لڑکوں کی مال زندہ ہے ہے گواہی مقبول نہیں اور اگر زئدہ نہیں ہے تو دوصور تیں باپ مدعی ہے یا نہیں اگر باپ مدعی ہے جب بھی مقبول میں ورنے مقبول ہے۔ (14)

مسکلہ ۱۲۰: ایک شخص نے اپنی عورت کوطلاق دی پھر نکاح کیا ہیٹے بیر کہتے ہیں کہ تین طدا قیس دی تھیں اور بغیر حلالہ ك نكاح كياباب أكرمدى بيتومقبول تبيس ورندمقبول بيد (15)

مسئلہ 10: دو محص باہم شریک ہیں اُن میں ایک دوسرے کے حق میں اُس شے کے بارے میں شہادت ویتا ہے جو دونوں کی شرکت کی ہے بیہ گواہی مقبول نہیں کہ خود اپنی ذات کے لیے بیہ گواہی ہو گئی اور اگر وہ چیز شرکت کی نہ ہوتو

<sup>(11)</sup> الدرالخيّار، وردالمحتار، كمّاب الشهادات، باب القيول وعدمه، ج٨م ٢٢٢٠.

<sup>(22)</sup> الدرالخار، كمّاب الشهادات، بإب القبول وعدمه، ج٨م ٢٢٢٠.

<sup>(13)</sup> البحر الرائق، كمّاب الشها دات، بإب من تقبل شهادندومن لاتقبل من عيم ٢٠١١.

<sup>(14)</sup> البحر الرائق ، كمّاب الشهادات ، باب من تقبل شهادة ومن لأتقبل ، ج عص عام

<sup>(15)</sup> الرجع ليابق.

گواہی مقبول ہے۔(16)

مسئلہ ۱۷: گاؤں کے زمینداروں نے بیشہادت دی کہ بیرزمین ای گاؤں کی ہے بیشہادت مقبول نہیں کہ بیہ شہادت مقبول نہیں کہ بیہ شہادت اپنی ذات کے لیے ہے بوہیں کو چی غیرنافذہ (الیم گلی جو پچھ فاصلہ کے بعد بند ہو یعنی عام راستہ نہ ہو) کے رہنے والے ایک نائد ہوتا ہے۔ یہ گواہی مقبول والے ایک نفع خود اس کی طرف بھی عائد ہوتا ہے۔ یہ گواہی مقبول نہیں۔(17)

مسئد کا: محد کے لوگوں نے مسجد محلہ کے وقف کی شہادت دی کہ بیہ چیز اس مسجد پر وقف ہے یہ اہلِ شہر نے مسجد جامع کے اوقاف کی شہادت دی کہ بیہ چیز اس مسجد پر وقف ہے یہ اہلِ شہر نے مسجد جامع کے اوقاف کی شہادت دی یا مسافر وال نے بیہ گواہیاں مقبول ہیں۔ عالی کے شہادت دی یا مسافر وال میں ایسے خص سے مدرسد نے مدرسد کی جا کداد موقو فد (وہ جائیداد جو راہ خداعز وجل میں وقف کی گئی ہو) کی گواہی دی یا کسی ایسے خص نے گواہی دی جس کا بچے مدرسہ میں پڑھتا ہے بیہ گواہی مقبول ہے۔ (18)

مسئلہ ۱۸: اہلِ مدرسہ نے آمدنی وقف کے متعلق کوئی ایس گوائ دی جس کا نفع خود اس کی طرف بھی عائد ہوتا ہے بیا گواہی مقبول نہیں۔ (19)

مسئلہ 19: کسی کاریگر کے پاس کام سکھنے والے جن کی نہ کوئی تخواہ ہے نہ مزدوری پاتے ہیں اپنے اُستاد کے پاس رہتے اور اُس کے یہاں کھاتے پیتے ہیں ان کی گواہی اُستاد کے تن میں مقبول نہیں۔(20)

مسئلہ • ۲: اجیر خاص جو ایک مخصوص شخص کا کام کرتا ہے کہ اُن اوقات میں دوسرے کا کام نہیں کرسکتا خواہ وہ نوکر ہو جو ہفتہ وار، ماہوار، ششفائی، برسی (سالانہ) پر تنخواہ یا تا یا روزانہ کا مزدور ہو کہ شنج سے شام تک کا مثلاً مزدور ہے دوسرے دن متاجر (مزدوری دے کر کام کروانے والا) نے بلایا تو کام کریگا ورنہ نہیں ان سب کی گوائی مستاجر کے حق میں مقبول نہیں اور اجیر مشترک جے اجیر عام بھی کہتے ہیں جسے درزی، دھونی کہ بیسجی کے کیڑے سیتے اور دھوتے ہیں کسی کے نوکر نہیں کام کریں گاری کہ اور دھوتے ہیں کسی کے نوکر نہیں کام کریں گئے و مزدوری یا نمیں کے ورنہ نہیں ان کی گوائی مقبول ہے نہ (21)

<sup>(16)</sup> الدرالخار كراب الشهادات الباب القول وعدمداج ٨ م ٢٢٣.

<sup>(17)</sup> الدرالخ ريسماب الشهادات، باب القيول وعدمه، ج٨، م ٢٢٣.

<sup>(18)</sup> بحرار كن، كما ب الشهر دات ، باب تقبل شهاد تدومن لأتقبل من كما نها.

<sup>(19)</sup> المرجع السابق بص ١٣٠٠.

<sup>(20)</sup> الهداية ، كمّاب الشهادات، باب من تقيل شهادته ومن لاتقبل من ١٢٦.

<sup>(21)</sup> لهداية ، كمّاب الشهر دات ، باب من تقبل شهاد تنه ومن لاتقبل من ١٣٢٠.

(ایسے ۱۲: مخت (آبجوا) جس کے اعضا میں کچک اور کلام میں نرمی ہو کہ بیٹ فلقی چیز ہے اس کی شہادت مقبول ہے سکلہ ۲۱: مخت (آبجوا) جس کے اعضا میں کچک اور کلام میں نرمی ہو کہ بیٹ فلقی چیز ہے اس کی شہادت مقبول نہیں اور نوحہ کرنے ورج برے افعال کراتا ہوائس کی گواہی مقبول نہیں اور آوجہ کرنے ورج برے افعال کراتا ہوائس کی بیشہ ہو کہ دوسرے کے مصائب میں جا کرنو حہ کرتی ہوائس گواہی مقبول نہیں اور آگر اپنی مصیبت پر والی (22) جس کا پیشہ ہو کہ دوسرے کے مصائب میں جا کرنو حہ کرتی ہوائسی گواہی مقبول نہیں اور آگر اپنی مصیبت پر والی ال

'' اختیار ہوکر صبر نہ کرسکی اور نوحہ کیا تو گوا بی مقبول ہے۔(23) اختیار ہوا: جوخص انکل پچو( اوٹ پٹانگ) باتیں اُڑا تا ہو یا کثرت سے تسم کھا تا ہو یا اپنے بچوں کو یا دوسروں کو مسئلہ ۲۷: جوخص انکل پچو( اوٹ پٹانگ) باتیں اُڑا تا ہو یا کثرت سے تسم کھا تا ہو یا اپنے بچوں کو یا دوسروں کو

مسئلہ آب ہو یا جانورکو بکثرت گالی دنیتا ہوجیسا کیہ (24) تا نگہ گاڑی (25) دایے اور بل جوشنے والے کہ گالی دینے کا عادی ہو یا جانورکو بکثرت گالی دنیتا ہوجیسا کیہ (24) تا نگہ گاڑی (25)

نواٹواہ جانوروں کو گالیاں ویتے رہتے ہیں ان کی تواہی مقبول نہیں۔(26) مسئلہ ۲۲: جو شاعر ہجوکر تا ہو اُس کی گواہی مقبول نہیں اور مردصالح نے ایسا شعر پڑھا جس میں فخش (بیہودہ اِت) ہے تو اس کی گواہی مردود نہیں۔ یو ہیں جس نے جالمیت کے اشعار سکھے اگر یہ سکھنا عربیت کے لیے ہو تو گواہی

بات) ہے۔ مردود نہیں۔ اگر چہان اشعار میں فخش ہو۔ (27)

مردد ہیں۔ اسرچہ ہی ہے۔ اور کو اور کروہ کی خوشیو بیچنے کا ہوکہ وہ اس انظار میں رہتا ہو کہ کوئی مرے اور کفن فروخت
مسئلہ ۱۲۴ جس کا پیشہ کفن اور مردہ کی خوشیو بیچنے کا ہوکہ وہ اس انظار میں رہتا ہو کہ کوئی مرے اور کفن فروخت
ہواں کی گوائی مقبول نہیں۔(28) بیہاں ہندوستان میں ایسے لوگ نہیں پائے جاتے جو بیہ کام کرتے ہوں عام طور پر
ہزاز (کپڑا بیچنے والا) کے بیہاں سے کفن لیا جاتا ہے اور پنسپار یوں (دلی دوائیاں، جڑی بوٹی بیچنے والے) کے بیہاں
سے لوبان (29)وغیرہ لیتے ہیں۔ ہاں شہروں میں تکیہ دار فقیر (قبرستان میں رہنے والا فقیر) جو گور کن (قبر کھودنے
اوبان (29)وغیرہ لیتے ہیں۔ ہاں شہروں میں تکیہ دار فقیر (قبرستان میں رہنے والا فقیر) جو گور کن (قبر کھودنے
دالا) ہوتے ہیں یا گورکن نہ بھی کرتے ہوں تو چادر وغیرہ لیتا اُن کا کام ہے اور اُسی پر اُن کی گزر اوقات ہے اُن کی

والبحرالرائل، كماب الشهادات، بإب تقبل شهاد فدومن لأنقبل، ج ٢، ص ١٠٠٩.

<sup>(22)</sup> میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کرکے آواز سے روٹے والی۔

<sup>(23)</sup> الدرالخار، كمّاب انشها دات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص٢٢٥.

<sup>(24)</sup> أيك تتم كى گازى جس مين صرف ايك بى تھوڑ اجو تاجا تا ہے۔

<sup>(25)</sup> وو گھوڑا گاڑی جس میں آ کے پیچھے چیسواریاں بیٹھ سکتی ہیں۔

<sup>(26)</sup> الدرالخيّار، كمّاب الشهادات، بإب القيول وعدمه، ج٨، ص٢٢٧.

<sup>(27)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الشهادات ، الباب الراكع فيمن تقبل شهادته ومن لاتقبل ، الفصل الثّاني ، ج سوم ٢٨٠ سم

<sup>(28)</sup> الدرامخار، كماب الشهادات، بإب القيول وعدمه، ج٨، ص٢٢٧.

<sup>(29)</sup> ایک تشم کا گوند جو ہے گئے پرر کھنے سے خوشبودیتا ہے۔

نسبت بارہا ایساسنا گیا ہے بہاں تک کہ وہا کے زمانہ میں بیالوگ کہتے ایں آج کل خوب سہا لگ ہے۔ (خوشی کے دن ہیں) لوگوں کے مرنے پریہالوگ خوش ہوتے ہیں ایسے لوگ قابل قبول شہادت نہیں۔

مسئلہ ۲۵: جس کا پیشہ ولالی ہو کہ وہ کثرت سے جھوٹ بولتا ہے اسکی گواہی مقبول نہیں۔(30) وکالت و مخاری کا پیشہ کرنے والوں کی نسبت عموماً میہ بات مشہور ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹ کو بچ کرنا چاہتے ہیں بلکہ گواہوں کو جھو بولنے کی تعلیم وسقین کرتے ہیں۔

مسئلہ ۲۲: خریعن انگوری شراب ایک مرتبہ پینے سے بھی فاس اور مردود الشہادة ہوجاتا ہے ( ایعنی اس کی گواہی تبول نہیں ہوتی ) اور اس کے علاوہ دوسری شراب پینے کا عادی ہواور لہو کے طور پر بیتا ہوتو اُس کی شہادت بھی مردود ہے۔ اور اگر علاج کے طور پر کسی نے ایسا کیا اگر چہ یہ بھی تا جائز ہے گرافتلاف کی وجہ نے نسن سے بی جائے گا۔ (31) مسئلہ ۲۲: جانور کے ساتھ کھیلنے والا جیسے مرغ بازی (مرغ لڑاٹا)، کبوتر بازی، ( کبوتر اڑانے کا مشغدہ ) بٹیر بازی (بٹیرلڑاٹا) کرنے والے کی گواہی مقبول نہیں ای طرح مینڈ ھا ( دنبہ ) لڑانے والے ، بھینہ لڑانے والے اور طرح طرح کے اس قشم کے کھیل کرنے والے کہ ان کی بھی گواہی مقبول نہیں ہاں اگر محض دل بہلنے کے لیے کسی نے کبوتر پال لیا طرح کے اس قشم کے کھیل کرنے والے کہ ان کی بھی گواہی مقبول نہیں ہاں اگر محض دل بہلنے کے لیے کسی نے کبوتر پال لیا ہے بازی نہیں کرتا یعنی اُڑا تا نہ ہوتو جائز ہے گر جب کہ دومروں کے کبوتر پکڑ لیتا ہوجیہا کہ اکثر کبوتر بازوں کی عادت ہوتی ہوتی ہوتی ہے دیورام اور سخت حرام میں جس کہ برایا مال ناحق لینا ہے۔ (32)

مسکلہ ۲۸: جو شخص کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے بلکہ جو مجلس فجور میں بیٹھتا ہے اگر چہوہ ٹوداس حرام کا مرتکب نہیں ہے اُس کی گواہی بھی مقبول نہیں ہے۔ (33)

مسئلہ ۲۹؛ حمام میں برہند شمل کرنے والا، سود خوار اور جواری اور چوہر (ایک قسم کا کھیل)، پچیبی (34) کھیلے والا اگر چہاس کے ساتھ جواشامل ندہو یا شطرنج (35) کے ساتھ جوا کھیلے والا یا اس کھیل میں نماز فوت کر دینے والا یا شطرنج راستہ پر کھینے والا ان سب کی گواہی مغیول نہیں۔(36)

<sup>(30)</sup> امدر الخمار، كماب الشهادات، باب القيول وعدمه، ج٨،٥٠٨.

<sup>(31)</sup> الدر الخار الزاب الشهادات، إب القيول وعدمد الماس ١٢٨٠.

<sup>(32)</sup> الدرالخار، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،٥ ٢٢٩، وغيره.

<sup>(33)</sup> اغة دى الصدية ، كمّاب الشهادات ، الباب الرابع فيمن تقبل شهاد تدوّمن لاَتقبل ، الفصل الثاني من ٣٠٠ م.

<sup>(34)</sup> ایک قسم کا کھیل جوسات کوڑیوں سے کھیلاجا تا ہے۔

<sup>(35)</sup> میک قسم کا تھیل جو ۱۳ چکور خانول کی بساط پردورنگ کے ۳۲مبروں سے کھیلاجا تاہے۔

<sup>(36)</sup> الدر الخارة كماب الشهادات، باب القول وعدمه ج٨، ص٠ ٢٣٠.

شوج بها و شویعت (حددواز دیم) مسئله • ۳۰: جوعبارتیس وقت معین میں فرض ہیں کہ وقت نگل جانے پر قضا ہو جاتی ہیں جیسے نماز روز ہ اگر بغیر عذر رئی ان کو وقت سے مؤخر کر سے فاسق مردود الشہادة ہے اور جن کے لیے وقت معین نہیں جنبے زکوۃ اور حج ان میں رب انتلاف ہے تاخیر سے مردود الشہادة ہوتا ہے یانہیں سمجے سے کہیں ہوتا۔(37)

مسئلہ اس بناعذر جمعہ ترک کرنے والا فاس ہے یعن محض اپنی کا بلی اور سستی سے جو ترک کرے اور اگر مذر کی د رجہ ہے نہیں پڑھامثلاً بیار ہے یا کسی تاویل کی بنا پڑئیں پڑھتا مثلاً ہے کہتا ہے کہ امام فاسق ہے اس دجہ سے نہیں پڑھتا م ہوں تو بیہ چھوڑنے والا فاسل نہیں۔(38) بیعذراُس وقت مسموع ہوگا (قبول ہوگا) کہ ایک ہی جگہ جعد ہوتا ہو یا کئی عِلْه جعد موتا ہے مگرسب امام ای تشم کے ہوں۔

مسئلہ ۳۳ بمحض کا بنی اور سستی سے نمازیا جماعت ترک کرنے والا مردودالشہارۃ ہے اور اگر ترک جماعت کے لیے عذر ہومثلاً امام فاسق ہے کہ اُس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے ادرامام کو ہٹا بھی نہیں سکتا یا امام کمراہ بدعتی ہے ان دجہ ہے اُس کے پیچھے نہیں پڑھتا گھر میں تنہا پڑھ لیتا ہے تو اس کی گوائی مقبول ہے۔(39)

مسئلہ ۱۳۳۰: فاسق نے توبہ کرلی توجب تک اتناز مانہ زگز رجائے کہ توبہ کے آثار اُس پرظاہر ہوجائیں اُس وقت تک گواہی مقبول نہیں اور اس کے لیے کوئی مدت نہیں ہے بلکہ قاضی کی رائے پر ہے۔ (40)

مسئلہ مم سا: جو تحص بزرگانِ دین ، پیشوا یانِ اسلام مثلاً صحاب و تابعین رضی اللہ تعالی عنهم کو برے الفہ ظ سے علانیہ یاد کرتا ہواُس کی گواہی مقبول نہیں۔ اُتھیں بزرگانِ دین سلف صالحین میں امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ نعالی عنہ جی ہیں مثناً روانض (41) كەصحابە كرام كى شان مىں دشام كىتے ہيں (بيبود ، كيتے ہيں)اورغير مقلدين (42) كەائمە مجتهدين خصوصاً امام اعظم کی شان میں سب وشتم (لعن طعن) و بیپودہ گوئی کرتے ہیں۔(43)

والنتادي العندية ، كمّاب الشهادات والباب الرائع فيمن تقبل شهادته ومن لأنكيل وأغصل الثاني رج - وم ٢٢ س.

<sup>(37)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الشهادات ، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لأهبل ، الفصل المَّاني ، ج سوبس ٢٧ س.

<sup>(38)</sup> الرجع السابق.

<sup>(39)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الشهادات، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لاتقبل ، الفصل الثاني ، ج٣١٣ س.

<sup>(40)</sup> امرجع السابق مص ۱۸ ۴.

<sup>(41)</sup> رانضي كى جمع تفصيل كے ليے و كيھتے بہارشر بعت مجا ۔

<sup>(42)</sup> تفصیل کے لیے دہیجے بہارشریعت سن ا،

<sup>(43) .</sup> نفته وى الصندية ، كتاب الشهادات ، الباب الرابع فيمن تقبل شهاد ته ومن لاتقبل ، الفصل الثاني ، ج ١٩٨ م ، وغيره ،

مسكه ۵ ۳: جو مخض حقير و ذكيل افعال كرتا بهوأس كي شهادت مقبول نبيس جيسے راسته پر چيشاب كرنا۔ راسته يركوئي چیز کھان۔ بازار میں لوگوں کے سامنے کھانا۔صرف پاجامہ یا تہبند پہن کر بغیر کرنتہ پہنے یا بغیر چادر اوڑ ھے گزرگاہ عام پر چلن۔لوگول کے سرمنے پاؤل درُاز کر کے بیٹھنا۔ ننگے سمر ہوجانا جہال اس کوخفیف و بے ادبی وقلت حیا تصور کیا ج

مسكه ٢ ١٠: ووضحصوب نے بد كوابى وى كه جمارے باب نے فلال تخص كو دصى مقرر كيا ہے إگر بيخص مرى (دعوى كرے والا) ہوتو گوا بى مقبول ہے۔ اور منكر ہوتو مقبول نہيں كيوں كەقبول دصيت پر قاضى كسى كومجبور نہيں كرسكتا۔ اس طررح میت کے دائن (مقروض) یا مدیون (مقروض) یا موصلے لہ (میت نے جس کے لیے وصیت کی ہے)نے گواہی دی کم میت نے فلا سیخص کو وسی بنایا ہے تو ان کی گواہیاں بھی مقبول ہیں۔ (45)

مسكه كسو: دو صخصول نے مير كوائى دى كه جمارا باپ پرديس چلا كميا ہے أس نے فلال صخص كواپنا قرضه اور ذين وصول کرنے کے لیے وکیل کیا ہے مید گواہی مقبول نہیں وہ مخص ثالث وکالت کا مدمی ہویا منکر دونوں کا ایک تھم ہے۔اور اگر ان کا باپ میمیں موجود ہوتو دعویٰ ہی مسموع نہیں شہادت کس بات کی ہوگی۔وکیل کے بیٹے پوتے یا باپ دادا نے وكالت كى كوابى وى نامقبول ين \_ (46)

مسكله ٨ ١٠ و وصفى كسى امانت كے الين بين أنھول نے كوائى دى كديدامانت أس كى ملك ہے جس نے إن كے یں رکھ ہے گوائی مقبول ہے اور اگر بیا گوائی دیتے ہیں کہ بیٹھ جواس چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس نے خود اقر ارکیا ہے کہ امانت رکھنے والے کی ملک ہے تو گواہی مقبول نہیں مگر جب کہ ان دونوں نے امانت اُس شخص کو واپس دے دی ہوجس نے رکھی تھی۔ (47)

<sup>(44)</sup> اغتادى العندية، كترب شهادات، الباب الرابع فيمن تقبل شهاد تدومن لأخبل ، الفصل الثاني، ج ١٩ مم ١٨ من

وفتح القدير، كرب الشهردات، ماب من تقبل شياد تدومن لأقلبل، ج٢٠٨٥،١٥٠.

<sup>(45)</sup> الصداية ، كترب الشهر دات ، باب من تقبل شهاد تدومن لاتقبل من ٢٦، ص ١٢٨.

<sup>(46)</sup> الحدية ، كماب اشهادات ، باب من تعلل شهادته ومن لأتقبل من ٢٠،٥ ١٢٥.

و فنح القدير، كتاب الشهر دات، باب من تعمل شهادية ومن لاتقبل شهادية، ج٢، من ٩٣ ٧، ٩٥٠.

والدرا مختار درد لمحتار، كمّاب الشهادات، باب القيول وعدمه، ج٠٨ م ٢٣٣.

<sup>(47)</sup> فتح لقد ير، كرب اشهر دات، ياب من تقبل شيادة ومن التقبل شيادة ع٢، من ٣٩٥، ١٥٥٠.

سنلہ ۳ اور اُس چیز کے ہلاک ہونے کے بعد یہ گواہی ویت ہیں کہ مرہون شے (گروی رکھی گئی چیز) اُس کی بلک ہے جو دعویٰ کرتا ہے گواہی مقبول ہے مگر ان دونوں کے ذمہ اُس چیز کا ہلاک ہونے کے بعد یہ گواہی ویں تو نا مقبول ہے مگر ان دونوں کے ذمہ اُس چیز کا ہوان لازم ہو گیا یعنی مدگی (دعو نے کرنے والا) کو اُس کی قیمت اداکریں کہ ان دونوں نے غصب کا خود اقرار کر بیا اور مرتبن یہ گواہی ویس کہ خود مدگی نے بلک رائمن (گروی رکھنے والے کی ملکیت) کا اقرار کیا تھا تو مقبول نہیں اگر چیر ہون ہلاک ہو چکا ہو۔ ہاں اگر رائمن کو والیس کرنے کے بعد یہ گواہی ویس تو مقبول ہے۔ ایک شخص نے مرتبن پر دعوئی کیا کہ مربون چیز میری ہے اور مرتبن محر ہے اور رائمن نے گواہی دی تو قبول نہیں گر رائمن پر تا وان لازم ہے۔ (48) مسئلہ ۲۰۰۰: غاصب نے (ناجائز قبضہ کرنے والے نے) شہادت دی کہ مفصوب چیز (دہ چیز جس پر ناجائز قبضہ کیا ہو) مدی کے ہمتول نہیں مگر جب کہ جس سے غصب کی تھی اُس کو والیس دینے کے بعد گوائی دی تو قبول ہے اور اگر غاصب کے ہاتھ میں چیز ہلاک ہوگئی پھر مدی کے حق میں شہادت دی تو مقبول نہیں ۔ (49)

مسئد الملا بھے فاسد کے ساتھ چیز خریدی اور قبضہ کر چکا مشتری گواہی ویتا ہے کہ مدی کی ملک ہے مقبول نہیں۔ اور اگر قاضی نے اس بھے کوتو ڑ دیا یا خود بالغ ومشتری نے ابنی رضا مندی سے تو ڑ دیا اور چیز ابھی مشتری کے پاس ہے اور مشتری نے مشتری نے ابنی رضا مندی سے تو ڑ دیا اور چیز ابھی مشتری کے پاس ہے اور مشتری نے دی مقبول نہیں۔ اور اگر مبیع بالغ کو واپس کر دینے کے بعد مدی کے حق میں گواہی دیتا ہے تبول ہے۔ (50)

مسئد ۲۳۱ مشتری نے جو چیزخریدی ہے اُس کے متعلق گوائی دیتا ہے کہ مدی کی میلک ہے اگر چہ بھے کا اقالہ ہو پکا ہو یا عیب کی وجہ سے بغیر قضائے قاضی (قاضی کے فیصلہ کے بغیر) واپس ہو پھی ہو گوائی مقبول نہیں۔ یو ہیں یا کتے نے کا کے بعد مید گوائی دی کہ بھٹے میلک مدی ہے میں مقبول نہیں۔ اگر بھے کواس طرح پرردکیا گیا ہو جو نسخ (ختم کرنا) قرار پائے تو گوائی مقبول ہے۔ (51)

مسئد ۱۳۳۰ مند سام الله مرای کی دین جوال پر تھا وہ اس مری کا ہے مقبول نہیں اگر چہ دین اوا کر چکا ہو۔
ستاجرے گوائی دی کہ مکان جو میرے کرایہ میں ہے مدی کی طک ہے اور مدی یہ کہتا ہے کہ میرے تھم سے یہ مکان
مری علیہ نے اسے کرایہ پر دیا تھا یہ گوائی مقبول نہیں۔ اور اگر مدی یہ کہتا ہے کہ بغیر میرے تھم کے دیا گیا تو مقبول ہے

<sup>(48)</sup> فتح القدير، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لاتعبل، ج٢ بس ٩٣٠٠.

<sup>(49)</sup> فتح القدير، كمّاب الشهر دات، بأب من تقبل شهاد تدومن لأتقبل، ج٢ بص ٩٣ م.

<sup>(50)</sup> فتح القدير، كتاب الشهر دات، بأب من تقبل شهادندومن لاتقبل، ٢٥، من ١٩٣٧.

<sup>(51)</sup> في اعدير، كماب اشهر دات، بإب من تقبل شهاد تدومن لاتقبل، ٢٠ يم ١٩٠٠.

مسکلہ ۵ ۷۲: وصی کو قاضی نے معزول کر کے دوسراوصی اُس کے قائم مقام مقرر کیا یا درشہ بالنع ہو گئے اب وہ وصی بیہ گواہی ویتر ہے کہ میت کا فعال شخص پر وَین ہے بیہ گواہی نا مقبول اور معزولی سے قبل کی گواہی تو بدرجہ اولی نا مقبول ہے۔(54)

مسئلہ ٢ ٧٧: جو شخص کسی معاملہ میں خصم (حریف) ہو چاکا اُس معاملہ میں اُسکی گواہی مقبول نہیں اور جواہی تک خصم نہیں ہونے گواہی مقبول نہیں اور جواہی تک خصم نہیں ہونے گاہو یا ہے گر قریب ہونے کے ہے اُس کی گواہی مقبول ہیں ہونے کے ہے اُس کی گواہی مقبول ہے کہ جہاں دعوی نہیں کیا اور گواہی مقبول ہے جہاں دعوی نہیں کیا اور گواہی مقبول ہے جہاں دعوی نہیں کیا اور معزول ہو گہا۔ (55)

مسئد ہے ہے: وکیل بالخصومۃ نے قاضی کے یہاں ایک ہزار رویے کا دعویٰ کیا اس کے بعد موکل نے اُسے معزول کردیا اس کے بعد موکل نے اُسے معزول کردیا اس کے بعد وکیل نے موکل کے لیے بیگوائی دی کدائ کی فلال شخص کے ذمہ سواشر فیاں ہیں بیگوائی مقبول ہے کہ بیدوہ مرادعویٰ ہے جس میں میٹی فیض وکیل نہ تھا۔ (56)

مسئد ٨ سم، ووضحفول نے میت کے ذمہ ذین کا دعویٰ کیا ان کی گوائی ووضحفوں نے دی پھران دونول گواہوں نے اُس مسئد ٨ سم، دوشخصوں نے میت کے ذمہ ذین کا دعویٰ کیا اور ان مدعیوں نے ان کے موافق شہادت دی سب کی گواہیاں مقبول میں۔(57)

مسكد ٩٧٠: دو فتخصول في كوانى دى كدميت في قلال اور فلال ك في ايك بزار كى وصيت كى باوران

<sup>(52)</sup> نتح ، غدير، كمّاب اشهاد.ت، باب من تقبل شهاد تدومن لاتقبل ، ن٢٠ من ٩٩٣٠.

<sup>(53)</sup> فتح القدير، كتاب الشهادت، باب من تقبل شبادة ومن لاتقبل التاب من ١٩٣٠.

<sup>(54)</sup> بدرالخار، كرب اشهر دات، بإب القيول وعدمه، ج٨، ص٢٣٢.

<sup>(55)</sup> تميين محقائل، كتاب الديات، بإب القسامة، ي ٢٠٠٠ الديات، بإب القسامة، ي ٢٠٠٠ الديات، بإب القسامة

<sup>(56)</sup> أندرا الخار، كماب الشبادات، باب القول وعدمد، ح. ٨م ٢٣٠.

<sup>(57)</sup> نمر جيم السابق بض ١٣٣٣.

رونوں نے بھی اُن گواہول کے لیے بہی شہادت دی کہ میت نے اُن کے لیے ہزار کی وصیت کی ہے تو ان میں کسی کی عربی مقبول نہیں۔ لدرا اگر عین کی وصیت کا دعویٰ ہواور گواہول نے شہادت دی کہ میت نے اس چیز کی وصیت قلاں و المان کے لیے کی ہے اور اِن دونول نے گواہول کے لیے ایک دوسری معین چیز کی وصیت کرنے کی شہادت دی تو سب توابال مقبول ہیں۔ (58)

مسئلہ ۵۰: میت نے دوشخصوں کو وصی کیا ان دونوں نے ایک دارث بالغ کے حق میں شہادت ایک اجنبی کے میں میں شہادت ایک اجنبی کے میں دی اور جس مال کے متعلق شہادت وی دہ میت کا تر کہ(وہ مال داسباب جومیت جھوڑ جائے) نہیں ہے میہ گوائی مقبول ہے اور اگر میت کا تر کہ ہے تو گوائی مقبول نہیں اور اگر نا بالغ دارث کے حق میں شہادت ہوتو مطلقاً مقبول نہیں میت کا ترکہ ہو یا نہ ہو۔ (59)

مسئد ا 6: جُرِح مُجُرَّ د ( یعنی جس سے محض گواہ کافسق بیان کر نامقصود ہو، حق اللہ یا حق العبد کا ثابت کرنامقصود نہ ہر) اس پر گواہی نہیں ہوسکتی مثلاً اس کی گواہی کہ یہ گواہ فاسق ہیں یا زانی یا سودخوار یا شرابی ہیں یا انھوں نے خود اقر ارکیا ہے کہ جھوٹی گواہی دی ہے یا شہادت سے رجوع کرنے کا انھوں نے اقر ارکیا ہے یا اقرار کیا ہے کہ اجرت لے کر یہ گواہی دی ہے یا یہ آفرار کیا ہے کہ اجرت لے کر یہ گواہی دی ہے یا یہ اس واقعہ کے ہم لوگ شاہد نہ تھے ان امور پر شہادت کو نہ قان دنداس کے متعلق کوئی تھم دے گا۔ (60)

مسئلہ ۵۲: مدمی علیہ (جس پر دعو نے کیا جائے) نے گواہوں سے ثابت کیا کہ گواہوں نے اجرت لے کر گواہی دل ہے مدنی (دعوی کرنے والا) نے ہمارے سامنے اجرت دی ہے یہ گواہی بھی مقبول نہیں کہ یہ بھی جرح مجرد ہے اور مدئی کا اجرت دی ہے یہ گواہی بھی مقبول نہیں کہ یہ بھی جرح مجرد ہے اور مدئی کا اجرت دیا اگر چہام زائد ہے مگر مدمی کا اس کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ اس پرشہادت فی جائے۔(61) مسئلہ ۵۳: جرح مُجرً د پر گواہی مقبول نہ ہونا اُس صورت میں ہے جب دربار قاضی میں بیشہادت گزرے اور مخفی طور پر مدمی علیہ نے قاضی کے سامنے اُن کا فائن ہونا بیان کیا اور طلب کرنے پر اُس نے گواہ پیش کر دیے تو یہ شہادت متبول ہوگی لیمنی گواہوں کی گواہی ددکر دے گا اگر چہ اُن کی عدالت ثابت ہو کہ جرح تعدیل پر مقدم ہے۔ (62)

<sup>(58)</sup> الدرامخارور دامحتار، كماب انشهادات، بإب القيول وعدمه، ج٨ بم ٢٣٠٠.

<sup>(59)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨م ٢٣٥.

<sup>(60)</sup> لنح القدير، كمّاب الشهادات، بإب من تقبل شبادينه ومن لأتعبل، ج٢ بس٩٥ م.

والصداية ، كرب الشهادات ، باب من تقبل شهادته ومن القبل ، ج٢٠، ص١٢٥.

<sup>(61)</sup> بهم الرائق، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لأتقبل، ج2، م ١٦٦٠. ده در المرار الميد الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لأتقبل، جيد

<sup>(62)</sup> البحرالرائق، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادة ومن لأتقبل، ح 2 بس ١٦٩.

مسکلہ ۱۵۳ فسق کے علاوہ اگر گواہوں پر اور کس قسم کاطعن کیا اور اس کی شہادت پیش کر دی مثلاً مواہ مدی کا شریک ہے یا مدگی کا بیٹا یا باپ ہے یا احدالز وجین ( یعنی میاں ہوی میں سے کوئی ایک ) ہے یا اُس کامملوک (غلام) ہے یا حقیر و ذیبل فعال کرتا ہے اس قسم کی شہادت مقبول ہے۔ (63)

مسکلہ ۵۵: جسٹخص کے فسق سے عام طور پرلوگول کو ضرر پہنچتا ہے مثلاً لوگول کو گالیاں دیتا ہے یا اپنے ہاتھ سے مسلم مسمہ نوں کو ایذا پہنچا تا ہے اس کے متعلق گوائی دینا جائز ہے تا کہ حکومت کی طرف سے ایسے شریر سے نجات کی کوئی صورت تجویز ہواور حقیقة بیشہاں میٹیس ہے۔ (64)

مسکدہ ۵۱: جرح اگر بجر دنہ ہو بلکہ اُس کے ساتھ کمی حق کا تعلق ہواس پر شہادت ہوسکتی ہے مثلاً مدی علیہ نے گواہوں پر دعویٰ کیا کہ بیس نے ان کو پچھروپ اِس لیے دیے بیٹے کہ اِس جھوٹے مقدمہ بیس شہادت نہ دیں اور انھوں نے گواہی دے دی لہذا میرے روپے واپس ملنے چاہے یا ہے دعویٰ کیا کہ مدی کے پاس میرا مال تھا اُس نے وہ مال گواہوں کو اِس لیے دے دیا کہ دہ میرے خلاف میرے خلاف میرے خلاف میں گواہی دیں میراوہ مال ان گواہوں سے دلایا جائے یا مہرے کو ہوں کو بیس نے استے روپے دیے ہے کہ فلاں کے خلاف گواہی نہ دیں میرے روپے واپس دلاتے جا بی اور بیا بات مدی علیہ نے گواہوں سے ثابت کردی یا انھوں نے خود اقرار کر لیا یا قسم میرے روپے واپس دلاتے جا بی اور بیا جائے گا اور ای خلی میں ان کے فین کا بھی تھم ہوگا۔ اور جو گواہی بیدے کے ایس رد ہوج سے گی نہ اور اگر مدی علیہ نے گا اور ای خمن بیں ان کے فین کا بھی تھم ہوگا۔ اور جو گواہی نہ دیں بیں رد ہوج سے گی نہ اور اگر مدی علیہ نے تھی کہ گواہی نہ دیں بیں رد ہوج سے گی نہ اور اگر مدی علیہ نے تھی کہ گواہی نہ دیں اور مال کا مطالبہ نہیں کرتا تو اس پر شہادت نہیں کی جائے گا کہ بیر جرح مجرح مجرد ہے۔ (65)

. مسئد کے ناجری (دعوی کرنے والے) نے اقرار کیا ہے کہ گواہوں کوائی نے اجرتُ دی ہے یا قرار کیا ہے کہ وہ فاسق ہیں ، یا اقرار کیا ہے کہ اُنہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے اس پرشہادت ہو سکتی ہے۔ (66)

<sup>(63)</sup> البحرارائق، كمّاب الشهادات، بإب من تقبل شبادته ومن لأتقبل، ح ٢٥٠٥٠.

<sup>(64)،</sup> مرجع اسابق.

<sup>(65)</sup> فتح القدير، كترب الشهادات، باب من تقبل شهادة ومن التقبل، ٢٠٩٥م، و65) و القدير، كترب الشهادات، باب من تقبل شهادة ومن التقبل، ج ٢٠٥٠، ١٢٥٠.

و بحرارات ، كتاب الشهادات، باب من تعبل شهادية ومن لأقبل ، ج ٢٥٠٠ ا

<sup>(66)</sup> الصداية ، كماب الشهادات عباب من تقبل شبادة ومن لاتقبل ، ج٢٠٥٠. والدرائخ أر ، كماب الشهادات عباب القبول وعدمه، ف ٨٩٠٠ م٢٣٠.

مسکلہ ۵۸: گواہول پر میدوعویٰ کہ اٹھوں نے چوری کی ہے یا شراب پی ہے یا زنا کیا ہے اس پرشہادت کی جائے گی کہ بیجرح مجروبیں اس کے ساتھ حق اللہ کا تعلق ہے یعنی اگر ثبوت ہوگا تو حد قائم ہوگی اور اس کے ساتھ وہ گواہی جو رے کے ہیں رو کروی جائے گی۔(67)

مسکلہ ۵۹: گواہ نے گواہی وی اور امھی وہیں قاضی کے پاس موجود ہے باہر نہیں گیا ہے اور کہتا ہے کہ گواہی میں مجھ سے پچھ نظمی ہوگئ اس کہنے سے اُس کی گواہی باطل نہ ہوگی بلکہ اگر وہ عادل ہے تو گواہی مقبول ہے غلطی اگر اس قسم کی ہے جس سے شہادت میں کوئی فرق نہیں آتا یعنی جس چیز کے متعلق شہادت ہے اُس میں پچھے کی بیٹی نہیں ہوتی مثلاً بیہ '' لفظ بھول کیا تھا کہ میں گواہی ویتا ہول تو باہر سے آ کر بھی ہے کہ سکتا ہے اس کی وجہ سے متہم نہیں کیا جا سکتا اور وہ علطی جس ے فرق پیدا ہوتا ہے اُس کی دوصور تیں ہیں جو کچھ پہلے کہا تھا اُس سے اب زائد بناتا ہے یا کم کہنا ہے مثلاً پہلے بیان میں ایک ہزار کہا تھا اب ڈیڑھ ہزار کہتا ہے یا پانسواگر کمی بتا تا ہے یعنی جتنا پہلے کہا تھا ؛ب اُس سے کم کہتا ہے یعنی مدعی (دعوى كرنے والے) كے مدى عليہ كے ذمه بإنسو بين اس صورت ميں حكم بيہ كهم كرنے كے بعد جو پچھ بيجے أس كا نیملہ ہوگا اور زیادہ بتاتا ہو لیعنی کہتا ہے ہجائے ڈیڑھ ہزار کے میری زبان سے ہزارنگل گیا اس کی دوصورتیں ہیں۔ مدی ( ذعوى كرئے ، والے ) كا دعوىٰ ڈيڑھ ہزار كا ہے يا ہزار كا اگر مدعى كا دعوىٰ ڈيڑھ ہزار كا ہے تو بيرزيادت مقبول ہے

مسکنه ۲۰: حدود یا نسب میں غلطی کی مثلاً شرقی حد کی جگه غربی بول تمیا یا محمد بن عمر بین علی کی جگه محمد بن علی بن عمر کهه دیداوراس مجلس میں اس غلطی کی سیج کردی تو گواہی معتبر ہوجائے گی۔(69)

مسکلہ ۲۱: شہادت قاصرہ جس میں بعض ضروری باتیں ذکر کرنے سے رہ گئیں اس کی حکیل دوسرے نے کر دی میہ گواہی معتبر ہے مثلاً ایک مکان کے متعلق گواہی گزری کہ بیر مدی کی ملک ہے مگر گواہوں نے بیزیس بتایا کہ وہ مکان اس وقت مدی علیہ کے قبضہ میں ہے مدی نے دوسرے گواہوں سے مدی علیہ کا قبضہ ثابت کر دیا گوائی معتبر ہو گئی۔ یا گواہول نے ایک محدود شے میں ملک کی شہادت دی اور حدود ذکر نہیں کیے، دوسرے گواہول سے حدود تابت کے گواہی معتبر ہو گئی۔ یا ایک شخص کے مقابل میں نام ونسب کے ساتھ شہادت دی اور مدعیٰ علیہ کو پہیانا نہیں دوسرے

<sup>(67)</sup> نشخ القدير، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لأتعبل، ج٢ بس ١٩٦٠.

<sup>(68)</sup> فتح القدير، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن القبل من ٢٦، ص ١٥٠٠.

والدرالخار كأب الشهادات، باب القيول وعدمه من ٨، ص ٢٣٠.

<sup>(69)</sup> الهداية ، كمّاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لأتقبل من ٢٦٠٠.

گواہوں سے بہ تابت کیا کہ جس کا بہ نام ونسب ہے وہ بہتھ ہے گوائی معتبر ہوگئی۔(70) مسکنہ ۲۲: ایک گواہ نے گواہی دی باقی گواہ یول گواہی دیتے ہیں کہ جواس کی گواہی ہے وہی ہماری شہادت ہے

يه مقبول نہيں بلكه أن كو بھى وہ باتيں كہنى ہول كى جن كى گواہى دينا چاہتے ہيں۔ (71)

مسکد ۱۲۳ : نفی کی گوابی نہیں ہوتی بینی مثلاً یہ گوابی دی کداس نے بیج نہیں کی ہے یا اقر ارنہیں کیا ہے ایسی چیزوں
کو گواہوں سے نہیں تا ہت، کر سکتے ۔ نفی صورة ہو یا معنی دونوں کا ایک علم ہے مثلاً دہ نہیں تھا یا نائب تھا کہ دونوں کا ماصل ایک علم ہو یا نہ ہو بہر حال گوابی نہیں دے سکتا مثلاً گواہوں نے یہ گوابی دی کہ زید ماصل ایک ہیں دے سکتا مثلاً گواہوں نے یہ گوابی دی کہ زید نے عمرو کے ہاتھ یہ چیز بھے کی ہے اب یہ گوابی نہیں دی جانے ہوں کہ وہ اس تھا بی نہیں ہاں اگر نفی متواتر ہوسب لوگ جانے ہوں کہ وہ اُس جگہ یا اُس وفت موجود نہ تھا تو نفی کی گوابی سیجے ہے کہ دعوی ہی مسموع نہ ہوگا۔ (72)

مسئلہ ۱۹۳ : شہادت کا جب ایک جزباطل ہو گیا تو کل شہادت باطل ہو گئی بینیں کدایک جزشیح ہواور ایک جزباطل استخدا مسئلہ ۱۹۳ : شہادت کا جب ایک جزباطل استخدا ایک غلام مشترک ہے اُس کا مالک ایک مسلم اور ایک فلام مشترک ہے اُس کا مالک ایک مسلم اور ایک نفرانی ہے، دونفرانیوں نے شہادت وی کدان دونوں نے غلام کوآزاد کر دیا نفرانی کے خلاف میں گواہی سے ہے بعنی اس کا حصد آزاد نہ ہوگا۔ (73)

<sup>(70)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، باب القيول وعدمه، ج٨، ص٢٣٥.

<sup>(71)</sup> مرفع اسابق.

<sup>(72)</sup> الدر لخي روردالحتار، باب القيول وعدمه، ج٨، ٢٣٣٠.

<sup>(73) ،</sup> بدر الخيّار ، كمّات الشهادات ، باب القيول وعدمه ، ج٨ م ٢٣٥٠.

المردوازرم) المردوازرم) المردوازرم) المردوازرم) المردوازرم)

# شهادت میں اختلاف کا بیان

انتلاف شہادت کے مسائل کی بناچنداصول پر ہے:

(۱) حقوق العباو میں شہادت کے لیے دعویٰ ضروری ہے بینی جس بات پر گواہی گزری مدعی (دعوی کرنے والہ)نے اُس کا دعویٰ نبیس کیا ہے بیہ گواہی معتبر نبیس کہ حق العبد کا فیصلہ (3) بغیر مطالبہ نبیس کیا جاسکتا اور یہاں مطالبہ نبیس اور حقوق اللہ میں دعو ہے کی ضرورت نبیس کیونکہ ہرخص کے ذمہ اس کا اثبات ہے گویا دعویٰ موجود ہے۔

(۲) گواہوں نے اُس سے زیادہ بیان کیا جتنا مدگی دعویٰ کرتا ہے تو گواہی باطل ہے اور کم بیان کر تو مقبول ہے اور اُنے ہی کا فیصلہ ہوگا جتنا گواہوں نے بیان کیا۔

(٣) ملک مطلق ملک مقیرے زیادہ ہے کہ وہ اصل سے ٹابت ہوتی ہے اور مقید دفت سبب ہے معتبر ہوگی۔

(۱۲) دونوں شہادتوں میں لفظاً ومعنے ہرطرح اتفاق ہو ناضر دری ہے اور شہادت و دعویٰ میں باعتبار معنے شفق ہونا ضرور ہے لفظ کے مختلف ہونے کا اعتبار نہیں۔(1)

مسکلہ اندر کی نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا یعنی کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے بینیں بتاتا کہ کس سب سے ہے مثلاً خریدی ہے یا کسی نے بہد کی ہے اپنی بطور تحفہ دی ہے) اور گواہوں نے ملک مقید بیان کی یعنی سب ملک کا اظہار کیا مثلاً مدی نے خریدی ہے یہ گواہی مقبول ہے اور اس کا عکس ہویعنی مدی نے ملک مقید کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے ملک مطلق بیان کی یہ گواہی مقبول نہیں بشر طیکہ مدی نے یہ بیان کیا کہ میں نے فلال شخص سے خریدی ہے اور بائع کو اس طرح بیان کر دے کہ اس کی مشافت ہوجائے اور خرید نے کے ساتھ قبضہ کا ذکر نہ کرے۔ اور اگر دعوے میں بائع کا ذکر نہیں یا ایک کو اس طرح بیان کر دے کہ اس کی شاخت ہوجائے اور خرید نے کے ساتھ قبضہ کا ذکر نہ کرے۔ اور اگر دعوے میں بائع کا ذکر نہیں بیا یہ کہ میں نے عبداللہ سے خریدی ہے یا خرید نے کے ساتھ دعوے میں قبضہ کا یہ کہ میں نے عبداللہ سے خریدی ہے یا خرید نے کے ساتھ دعوے میں قبضہ کی شہاوت دی تو مقبول ہے۔ (2)

مسئلہ ۲: بیداختلاف اُس وفت معتبر ہے جب اُس شے کے لیے متعدد اسباب ہوں اور اگر یک بی سب ہومشان مسئلہ تا: بیداختلاف اُس وفت معتبر ہے جب اُس شے کے لیے متعدد اسباب ہوں اور اگر یک بی سب ہومشان مدعی نے دعویٰ کیا کہ بید میری عورت ہے میں نے اس سے نکاح کیا ہے گواہوں نے بیان کیا کہ اُس کی منکوحہ ہے مدی

<sup>(1)</sup> دررالحكام شرح غررالا حكام ، باب الانسكاف في الشبادة ، الجزء الثاني بص ٣٨٣.

<sup>(2)</sup> الدرالخمار، كمّان ، مشهادات، باب الانتقلاف في الشّبادة ... الح ، ج ٨،٩٥٨. والبحرالرائق ، كمّاب الشهادات، باب الانتقلاف في الشّبادة ، ج ٤٠٩س ١٤٥٥ـ١٥٥.

شہادت مقبول ہے۔ (3)

مسئد سن مدی نے اپنی مِلک کا سبب میراث بتایا کہ درانٹہ میں اس کا مالک ہوں یا مدمی نے کہا کہ بیر جو نور میرے گھر کا بچے ہے اور گواہوں نے مِلک مطلق کی شہادت دی مید گواہی مقبول ہے۔ (4)

مسکہ ہم: وویعت (امانت) کا دعویٰ کیا کہ بیس نے یہ چیز فلال کے پاس ودیعت رکھی ہے گواہوں نے بیان کیا کہ مدی عدیہ (جس پر دعوی کیا گیا ہے) نے ہمارے سامنے اقرار کیا ہے کہ یہ چیز میرے پاس فدل کی امانت ہے۔
یوہیں غصب یا عدریت کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے مدی علیہ کے اقرار کی شہادت دی یا نکاح کا دعوی کیا اور گواہوں نے اقرار لکاح کی گواہی دی یا ذکاح کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے مدی علیہ نے اپنے ذمہ اُس کے مال کا اقرار کیا ہے یا قرض کا دعوی ہے اور گوائی میہ دی کہ مدی علیہ نے اپنے ذمہ اُس کے مال کا اقرار کیا ہے یا قرض کا دعوی ہے اور گوائی میہ ہوئی کہ اپنے ذمہ مال کا اقرار کیا ہے اور سبب پھی ہیں بیان کیا ان سبب صورتوں میں گوائی مقبول کے ۔ بھے کا دعویٰ کیا اور اقرار آئے کی شہادت گزری گوائی مقبول ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ میرے دی من گیہوں فلال شخص پر کے سلم کی روسے واجب ہیں اور گواہوں نے یہ بیان کیا کہ مدی علیہ نے اپنے ذمہ دی من گیہوں کا اقرار کیا ہے یہ گوائی مقبول نہیں ۔ (5)

مسئلہ ۵: دونوں گواہوں کے بیان میں لفظ و معنے اتفاق ہواس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں لفظوں کے ایک معنے ہوں بید نہ ہو کہ ہر لفظ کے جدا جدا معنے ہوں اور ایک دوسرے میں داخل ہوں مثلاً ایک نے کہا دورو پے دوسرے نے کہا چار روپے ہوگیا کہ دو اور چار کے الگ الگ معنے ہیں بیٹیس کہا جائے گا کہ چار میں دو بھی ہیں لہٰذا دورو پے پر دونوں گواہوں کا اتفاق ہو گیا۔ اور اگر لفظ دو ہیں مگر دونوں کے معنی ایک ہیں تو یہ اختار ف نہیں مثلاً ایک نے کہا ہمہ دوسرے نے کہا ہمہ دوسرے نے کہا جا ہے۔

مسئلہ ۲: ایک گواہ نے دو ہزار روپے بتائے دوسرے نے ایک ہزاریا ایک نے دوسود وسرے نے ایک سویلا ایک ایک سویلا ایک سے کہا ایک طلاق یا دوسرے نے کہا تین طلاقیں دیں بید گواہیاں ردکر دی جا کیں گی کہ دونوں میں اختلاف ہو سے کہا ایک طلاق یا دوسرے نے کہا تھیں جا کھا تھا تھا گا افرار کیا یا ایک نے کہا قتل کیا دوسرے نے کہا قتل کا سے کہا مدمی علیہ نے خصب کیا دوسرے نے کہا قصب کا افرار کیا یا ایک نے کہا قتل کیا دوسرے نے کہا قتل کا

<sup>(3)</sup> البحرائرائل، كماب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ي مما مدا.

<sup>(4)</sup> لدرالخار، كترب الشهروات، ياب الانتقاف في الشهادة... إلخ، مح ٨٠٥٠.

<sup>(5)</sup> البحرالرائل، تأب الشهادات، باب الانتكاف في الشهادة، ج ٢، ٥٠٠٠.

<sup>(6)</sup> الدرائق راكت شهردات بإب الاختلاف في الشهادة ... إلى المرائق الشهادة ... إلى المرائق الشهادة ، ح ١٨٠٨. و ابتحرارا كل اكتاب الشهادات والمحرارا كل الشهادة ، ح ٢٠٠٨.

ن ارکیا دونوں نامقبول ہیں۔اوراگر دونوں اقر ارکی شہادت دیتے قبول ہوتی۔(7)

۔ مسئلہ 4: جب قول وقعل کا اجتماع ہوگا لیعنی ایک گواہ نے قول بیان کیا دوسرے نے فعل تو گواہی مقبول نہ ہوگی مثلاً ہے کہاغصب کیا دوسرے نے کہاغصب کا اقرار کیا دوسری مثال بیہے کہ مدی نے ایک شخص پر ہزار روپے کا دعوی ایک نے کہاغصب کیا دوسر ۔ کیا ایک گواہ نے مدعی کا دینا بیان کیا دوسرے نے مدعی علیہ کا اقرار کرنا بیان کیا بیہ نامقبول ہے اسبتہ جس مقدم پرقول و نعل دونوں لفظ میں متحد ہوں مثلاً ایک نے بیچ (تجارت ہخر بیروفروخت) یا قرض یا طلاق یا عمّاق کی (غلام آ زاد کرنے کی)شہاوت دی دوسرے نے ان کے اقرار کی شہاوت دی کہان سب میں دونوں کے لیے ایک لفظ ہے بینی بیالفظ کہ . میں نے طلاق وی طلاق وینا کھی ہے اور اقرار کھی اسی طرح سب میں لہذافعل وقول کا اختلاف ان میں معتبر نہیں دونوں گواهیال مقبول بین -(8)

مسئلہ ۸: ایک نے گواہی دی کہ ملوار سے آل کیا دوسرے نے بتایا کہ چری سے بیا گواہی مقبول نہیں۔(9) مسئلہ 9: ایک نے گواہی وی ایک ہزار کی دوسرے نے ایک ہزار ادر ایک سوکی اور مدعی کا دعوی گیارہ سو کا ہوتو ایک ہزار کی گواہی مقبول ہے کہ دونوں اس میں متفق ہیں اور اگر دعویٰ صرف ہزار کا ہے تونہیں مگر جب کہ مدعی کہہ دے کہ تھا تو ایک ہزارایک سومگر ایک سوائس نے دیدیا یا میں نے معاف کر دیا جس کاعلم اس گواہ کوئیس تو اب قبول ہے۔(10) اور اگر گواہ نے ایک ہزار ایک سو کی جگہ گیارہ سو کہا تو اختلاف ہو گیا کہ لفظاً دونوں مختلف ہیں۔

مسکلہ • ا: ایک گواہ نے دومعین چیز کی شہادت دی اور دوسرے نے ان میں سے ایک معین کی توجس ایک معین پر ' دونوں کا اتفاق ہوا اس کے متعلق گواہی مقبول ہے۔ اور اگر عُقد میں یہی صورت ہومثلاً ایک نے کہا بید وونوں چیزیں مدمی نے خریدی ہیں اور ایک نے ایک معین کی نسبت کہا کہ بیزریدی ہے تو گوائی مقبول نہیں یاشن میں اختار ف ہوا ایک کہتا ے ایک ہزار میں خریدی ہے دومرا ایک ہزار ایک سوبتا تا ہے توعقد ثابت نہ ہو گا کہ میچ یاشن کے مختلف ہونے سے عقد مختلف ہوجا تا ہے اورعقد کے دعوے میں ثمن کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ بغیر ثمن کے بیچ نہیں ہوسکتی ہاں إگر گواہ بيہ بيں کہ بائع نے اقرار کیا ہے کہ مشتری نے بیر چیز خریدی اور ثمن ادا کر دیا ہے تو مقدار ثمن کے ذکر کی حاجت نہیں کیونکہ اس صورت میں فیصلہ کا تعلق عقد سے ہیں ہے بلکہ مشتری کے لیے ملک ثابت کرنا ہے۔(11)

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كتب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج ٨ م ٢٠٠٨.

<sup>(8)</sup> الدرالخنار، كماب الشهادات، بإب الاختلاف في الشهادة ... إلخ، ج٨، ص١٣٩.

<sup>(10)</sup> الدرالخار، كرب الشهادات، بإب الاختلاف في الشهادة ... إلخ، ج٨م ١٩٣٩.

<sup>(11)</sup> المرجع السابق.

مسئلہ ۱۱: مدی نے بانسوکا دعویٰ کیا اور گواہوں نے ایک ہزار کی شہادت دی مدی نے بیان کیا کہ تھا تو ایک ہزار مگر بانسو مجھے وصول ہو گئے نور آ کہا ہو یا بچھ دیر کے بعد گواہی مقبول ہے اور اگر بیدکہا کہ مدی علیہ کے ذمہ بانسو م شہادت باطل ہے۔ (12)

مسئلہ ۱۲: رائن (ابنی چیز گروی رکھنے والے) نے وعویٰ کیا اور گواہوں نے زررہی (13) میں اختلاف کیا ایک فقصود نے یک بزار بتایا دوسرے نے ایک ہزار ایک سواور رائین زائد کا بدی ہے یا کم کا ، بہرحال شہادت معترنہیں کے مقصود اثبت عقد ہے۔ اور اگر مرتبن (جس کے پاس رہی رکھاجا تاہے) مدگی ہواور گواہوں بی اختلاف ہواور مرتبن زائد کا مدگی ہوتو گو ، بی معتبر ہے یعنی ایک ہزار کی رقم پر دونوں کا انفاق ہے اس کا فیصلہ ہوجائے گا۔ اور اگر مرتبن نے کم یعنی ایک ہزرونوں کا انفاق ہے اس کا فیصلہ ہوجائے گا۔ اور اگر مرتبن نے کم یعنی ایک ہزرونی کا دوا کر موتان نے ہوتو گو ، بی معتبر ہیں اور اگر موتان کی معتبر نہیں اور اگر موتان کی وقور زیادت کی صورت میں معتبر ہیں اگر عورت مدی ہواور گواہوں میں اختلاف ہوتو گو ابی معتبر نہیں اور اگر موتان دیا دوتان کی موتو زیادت کی صورت میں معتبر ہے جیسا دین کا حکم ہے۔ (14)

مسئلہ ساا: اجارہ کا دعویٰ ہے اور گواہوں کے بیان میں اجرت کی مقدار میں ای قسم کا اختلاف ہوا اس کی چار
صورتیں ہیں۔ مت جر(اجرت پر لینے والا) مدی ہے یا موجر(اجرت پر دینے والا)۔ ابتدائے مدت اجارہ میں دعویٰ ہے
یا ختم مدت کے بعد۔ اگر ابتدائے مدت میں دعویٰ ہوا ہے گوائی مقبول نہیں کہ اس صورت میں مقصود اثبات عقد ہے اور
ز بانہ اجارہ ختم ہونے کے بعد دعویٰ ہوا ہے اور موجر مدی ہے تو گوائی مقبول ہے اور متاجر مدی ہے مقبول نہیں۔ (15)

مسئلہ ۱۱۰ نکاح کا دعویٰ ہے اور گواہوں نے مقدار مہر میں ای قسم کا اختلاف کیا تو نکاح ثابت ہو جائے گا اور کم مقد ارمثلاً ایک ہزار مہر قرار پائے گا مرد مدی ہو یا عورت۔ دعوے میں مہر کم بتایا ہو یا زیادہ سب کا ایک تکم ہے کیونکہ یہاں ، ل مقصود نہیں جو چیز مقصود ہے لینی نکاح اُس میں دونوں متنق ہیں لہذا یہ اختلاف معتبر نہیں۔ (16)

مسئد 10: میراث کا دعویٰ ہو مثلاً زید نے عمر و پر بید دعویٰ کیا کہ فلال چیز جو تمھارے پاس ہے بید میرے باپ کی میراث ہے اس میں گواہوں کا ملک مورث (وادث بتانے والے کی ملکیت) ثابت کر وینا کافی نہیں ہے بلکہ بید کہنا میراث ہے اس میں گواہوں کا میک مورث (وادث بتانے والے کی ملکیت) ثابت کر وینا کافی نہیں ہے بلکہ بید کہنا میں جو شخص مرا اور اس چیز کور کہ (وہ مال جو میت جھوڑ جائے) میں چھوڑا، یا بید کہنا ہوگا کہ وہ شخص مرت وقت

<sup>(12)</sup> اغتادي اخانية ،كتاب الشهادات فصل الشهادة التي تخالف الاصل، ٢٠٠٣م • ٣٠.

<sup>(13)</sup> وہ رو پہیجس کے لیے کوئی چیز رہمن رکھی جائے

<sup>(14)</sup> الدر عني ركم الشهادات، بأب الاعتلاف في الشهادة ... إلخ من ٢٣٩-٢٥١.

<sup>(15)</sup> مدر الخيّار، كمّاب الشهادات، باب الانتمان في الشهادة... إلحّ ،ج٨٠ المام.

<sup>(16)</sup> المرجع السابق،

شرح بها د شویعت (صردواز دیم) اں چیز کا مالک تھا یا بیہ چیز منوت کے دفت اُس کے قبضے میں یا اُس کے قائم مقام کے قبضے میں تھی مثل جب مراتھا یہ چیز اس کے متاجر کے پاس یا مستعیر یا امین یا غاصب (ناجائز قبضہ کرنے والے) کے ہاتھ میں تھی کہ جب مورث کا تبضہ بونت موت ثابت ہو گیا تو سے قبضہ مالکانہ ہی قرار پائے گا کیونکہ موت کے دفت کا قبضہ قبضہ صان ہے۔ اگر قبضہ حنمان سر نہ ہوتا تو ظاہر کر دیتا اُس کا ظاہر نہ کرنا کہ میہ چیز فلال کی میرے پاس امانت ہے قبضہ ضان کر دیتا ہے اور جب مورث کی ملک ہوئی تو وارث کی طرف منتقل بی ہوگی۔(17)

مسئلہ ۱۱: میراث کے دعوے میں گواہوں کوسبب وراشت بھی بیان کرنا ہو گا فقط اتنا کہز کافی نہ ہو گا کہ بیراُس کا . وارث ہے بلکہ مثلاً میں کہنا ہو گا کہ اُس کا بھائی ہے اور جب بھائی بتا چکا تو یہ بتانا بھی ہو گا کہ قیق ہو ئی ہے یا علاتی ہے یا

مسئلہ کا : گواہ کو میجی بتانا ہو گا کہ اس کے سوامیت کا کوئی وارث نہیں ہے یا بد سے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا وارث میں نہیں جانتا اس کے بعد قاضی نسب نامہ ( یعنی باپ دادا کا نام دغیرہ ) یو چھے گا تا کہ معلوم ہو سکے کوئی دوسرا وارث ہے یا تہیں۔(19)

مسئلہ ۱۸: میجی ضروری ہے کہ گواہوں نے میت کو پایا ہواگر یہ بیان کیا کہ فلاں مخص مرگیا اور بیدمکان تر کہ میں جھوڑ ااور خود ان گواہوں نے میت کوئیں پایا ہے تو ہے گواہی باطل ہے۔میت کا نام لینا ضرور نہیں اگر ہے کہد دیا کہ اس مدعی کاباب یا اس کا داواجب بھی گواہی مقبول ہے۔ (20)

مسکلہ ۱۹: گواہوں نے گواہی دی کہ بیمرداُس عورت کا جومر گئی ہے شوہر ہے یابیے عورت اُس مرد کی زوجہ ہے جو مر گیا اور جمار کے علم میں میت کا کوئی دوسرا دارث تبیں ہے عورت کے ترکہ نے (لیعنی مرحومہ بیوی کے چھوڑے ہوئے مال سے ) شو ہر کونصف دے دیا جائے اور شوہر کے تر کہ سے عورت کو چوتھائی دی جائے اور اگر گواہوں نے فقط اتنا ہی کہاہے کہ میداُس کا شوہر ہے یا بیداُس کی لی بی ہے تو میدحصہ یعنی نصف و چہارم نہ دیا جائے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ میت کی

<sup>(17)</sup> الدرالخار، كرّب رسم دات، باب الاختلاف في الشهادة ... إلى مج ١٥٢.

والبحرالر، كُلّ ، كمّاب الشهادات، باب الانتكاف في الشهادة، ج ٢٠٠٠ ١٩٩٠.

<sup>(18)</sup> البحرال، كُلّ ، كمّاب الشهادات، بإب الانتقلاف في الشهادة، ج2، ص٠٠٠.

<sup>(19)</sup> البحرانرائق، تماب الشهادات، بإب الاختلاف في الشهادة، ج٤، ص٠٠٠.

<sup>(20)</sup> الدرالخار، كتاب الشبادات، بإب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج٨م ٢٥٣. والبحرالرائق، كماب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٤، ص١٠٠.

اول د ہواور اس صورت میں زوج وزوجہ کو حصہ کم ملے گالبذا ایک حد تک قاضی انتظار کرے۔ (21)

مسئلہ ۲۰: ایک فخص نے مرکان کا وگوئی کیا گواہوں نے یہ گوائی وی کہ ایک مہینہ ہوا مرکی کے قبعنہ میں ہے یہ گوائی مقبول نہیں اور اگر یہ کمیں کہ مدگی سے مدی علیہ نے چھین ایا جب کوائی مقبول نہیں اور اگر یہ کمیں کہ مدگی سے مدی علیہ نے چھین ایا جب بھی مقبول ہے اور زمانہ گذشتہ میں زندہ کا قبعنہ ثابت ہو نا بھی مقبول ہے اور زمانہ گذشتہ میں زندہ کا قبعنہ ثابت ہو نا ملک کے سے کافی نہیں ہے اور موت کے وقت قبضہ ہونا دلیل ملک ( ملکیت کی دلیل ) ہے۔

مسئلہ ۲۲: مدی عدیہ اقرار کرتا ہے کہ چیز مدی کے ہاتھ میں ناحق طریقہ سے تھی بیہ قبضہ مدی کا اقرار ہو گی اور ج نداد غیر منقوبہ میں قبضہ مدی کے لیے اقرار مدی علیہ کافی نہیں بلکہ مدی گواہوں سے ثابت کرے یہ قاضی کوخود عم ہو۔(25)

مسئلہ ۲۳ اختلاف کا کھاظ کر کے گواہی تبول نہیں کرتے اور بعض صورتوں میں اختلاف کا کھاؤنیں کرتے گواہی قبول کرتے میں اختلاف کا کھاؤنیں کرتے گواہی قبول کرتے ہیں۔ نظاف کا کھاؤنیں کرتے گواہی قبول کرتے ہیں۔ نظام آزاد کرنا)۔ وکالت۔ وصیت۔ قرین۔ براء ت ( قرض معاف ہیں۔ نظام ۔ نظام ۔ نظام ۔ نظام ۔ نظام ۔ میں۔ نظام ۔ میں۔ نظام ۔ میں۔ کارنا ۔ کفار ۔ میں۔ میں گواہی قبول ہے۔ اور جنایت ۔ خصب ۔ قل ۔ نکام ۔ رئین ۔ ہمہہ صدقہ میں اختلاف ہواتو گواہی مقبول ہے ۔ اور جنایت ۔ خصب ۔ قل ۔ نکام ۔ رئین ۔ ہمہہ صدقہ میں اختلاف ہواتو گواہی مقبول نہیں۔ اس کا قاعدہ کی کلیے ہیہ ہم کہ جس چیز کی شہادت دی جاتی ہے وہ قول ہے یا فعل ۔ اگر قول ہے جسے نظ وطلاق وغیرہ ان میں وقت اور جگہ کا اختلاف معتبر نہیں لینی گواہی مقبول ہے ہوسکتا ہے کہ وہ فظ بار بار

<sup>(21)</sup> لفتاوى البندية ، كمّاب الشهر دات ، الباب السادى في الشهادة في المؤاريث ، ج ١٩٠٥م.

<sup>(22)</sup> الصداية ، كمّ ب الشهادات فصل في الشهادة على الارث، ج٢ بص ١٢٨.

<sup>(23)</sup> الصدية ، كمّاب الشهارات ، فعل في الشهادة على الارث ، ج٢ من ١٢٨.

<sup>(24)</sup> لبحر لرائق، كمانب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج ٢٠٠٥.

<sup>(25)</sup> لمرجع لهابق.

سے گئے لہذا وقت اور جگہ کے بیان میں اختلاف پیدا ہو گیا اور اگر مشہود بہ (یعنی جس چیز کے متعلق گوائی دی) فعل ہے جسے غصب و جنایت یا مشہود بہ تول ہے مگر اُس کی صحت کے لیے فعل شرط ہے جیسے نکاح کہ بیدا بجاب و تبول کا نام ہے جو قول ہے مگر تواہوں کا وہاں حاضر ہونا کہ بیغل ہے نکاح کے لیے شرط ہے یا وہ ایسا عقد ہوجس کی تمامیت (مکمل ہون) فعل ہے ہوجیسے ہہدان میں گواہوں کا بیداختل ف مصر ( نقصان دہ) ہے گوائی معتبر نہیں۔(26)

مسئلہ ۱۲۳ ایک مختص نے گواہی دی کرزید نے اپنی زوجہ کو ۱۰ ذی الحجہ کو مکہ میں طریاق دی اور دوسرے نے یہ گواہی وی کہ اُس تاریخ میں فی کوزید نے کوفہ میں طلاق دی بیگواہی باطل ہے کہ دونوں میں ایک یقیناً جھوٹا ہے اور اگر دونوں کی ایک تاریخ نہیں بلکہ دو تاریخ میں اور دونوں میں استے دن کا فاصلہ ہے کہ زید وہاں بہنچ سکتا ہے تو گواہی جائز ہے۔ یوہیں اگر گواہوں نے دومختلف بیمیوں کے نام لے کرطلاق دینا بیان کیا اور تاریخ ایک ہے مگر ایک کو مکہ میں طلاق دینا بیان کیا اور تاریخ ایک ہے مگر ایک کو مکہ میں طلاق دینا دومری کو کوفہ میں اُسی تاریخ میں طلاق دینا بیان کیا یہ بھی مقبول نہیں۔(27)

: مسئلہ ۲۵: ایک زوجہ کے طلاق دینے کے گواہ پیش ہوئے کہ زید نے اپنی اس زوجہ کو مکہ بیس فلاں تاریخ کو طلاق دی اور قاضی نے تھم طلاق دے دیا اس کے بعد دو گواہ دوسرے پیش ہوتے ہیں جو اُسی تاریخ میں زید کا دوسری زوجہ کو کوفہ میں طلاق دینا بیان کرنتے ہیں ان گواہوں کی طرف قاضی التفات بھی ٹاکریگا۔(28)

مسکلہ ۲۷: اولیائے مقول نے گواہ پیش کیے کہ اُسی زخم سے مرااور زخمی کرنے والے نے گواہ پیش کیے کہ زخم اچھا' ہو گیا تھا یا دس روز کے بعد مرااولیا کے گواہ کوتر جے ہے۔ (29)

مسئد کے 1: وصی نے بیٹیم کا مال بیچا بیٹیم نے بالغ ہوکر بید دعویٰ کیا کہ غبن (ٹوٹے) کے ساتھ مال بیچ کیا گیا اور مشتری نے گواہ قائم کیے کہ واجبی قیمت پر فر دخت کیا گیا غبن کے گواہ کو ترجیح ہوگی۔ مرد نے عورت سے طلع کیاس کے بعد مرد نے گواہول سے ثابت کیا کہ خلع کے دفت میں جمنون تھا اور عورت نے گواہ چیش کیے کہ یا قل تھا عورت کے گواہ مقبول ہیں۔ باکع نے گواہ چیش کیے کہ نابالغی میں اُس نے بیچا تھا اور مشتری نے ٹابت کیا کہ وقت بیچ بائع تھا مشتری کے گواہ معتبر ہیں۔ ایک شخص نے دارث کے لیے اقر ارکیا مقرلہ (جس کے لیے اقر ارکیا تھا) یہ کہت ہے کہ حالت صحت

<sup>(26)</sup> البحرالرائق، كمّاب الشهادات، بأب الأختلاف في الشهادة، ج ٢ يص ١٩٠-١٩٢.

<sup>(27)</sup> البحرالرائق ، كمّاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة ، ج ٢، ص ١٩٢.

<sup>(28)</sup> المرجع السابق.

<sup>(29)</sup> الدرالتي روكماب الجنايات وح وايص ١٥٨.

وبلحرالراك ، كمّاب الشهادات، باب الانسلاف في الشهادة ، ج ٢، ص ١٩٢.

میں اقرار کیا تھا دیگر ور نثر (میت کے دوسرے وارث) کہتے ہیں کہمرض میں اقرار کیا تھا گواہ مقرلہ کے معتبر ہیں اور اُس کے یا س گواہ نہ ہوں تو ورشہ کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہے۔ بیچ وصلح و اقرار میں اکراہ اورغیر اکراہ دونوں قسم سے مواہ بیش ہوئے تو گواہ اکراہ اولے ہیں۔ یا کع ومشتری (بیچنے والا اور خریدار) بیچ کی صحت و نساد میں مختلف ہیں تو قول اُس کا معتبر ہے جو مدعی صحت ہے اور گواہ اُس کے معتبر ہیں جو مدعی فساو ہو۔(30)

مسئلہ ۲۸: دو محصوں نے شہادت دی کہ اس نے گائے چُرائی ہے گر ایک نے اُس گائے کا رنگ ساہ ہتا یا دوسرے نے سفید ور مدی نے رنگ کے متعلق میر نہیں بیان کیا ہے تو گواہی مقبول ہے اور اگر مدی نے کوئی رنگ متعین كروييه ہے تو گواہى مقبول نہيں۔ اور اگر ايك گواہ نے گائے كہا دوسرے نے بيل تومطبقاً گواہى مردود ہے۔ اور دعوى غصب کا ہواور گواہول نے رنگ کا اختلاف کیا توشہادت مردود ہے۔ (31)

مسکلہ ۲۹: زندہ آ دمی کے دَین کی شہادت وی کہ اُس کے ذمدا تنا دَین تھا گواہی مقبول ہے ہاں اگر مدمی علیہ نے سؤال کیا کہ بتاؤاب بھی ہے یانہیں گواہوں نے بیرکہا جمیں پنہیں معلوم تو گواہی مقبول نہیں۔(32)

مسئد • سان مدى نے بيدوي كيا كه بير چيز ميرى ملك تقى اور كوابول نے بيان كيا كدأس كى ملك ہے بياكوابى مقبول نہیں۔ یو ہیں اگر گواہوں نے بھی زمانہ گذشتہ ہیں ملک ہونا بتا یا کہ اُس کی ملک تھی جب بھی معتبر نہیں کہ مدی کا ب کہنا میری ملک تھی بتا تا ہے کہ اب اُس کی ملک نہیں ہے کیونکہ اگر اس ونت بھی اُس کی مِلک ہوتی تو بیانہ کہتا کہ مِلک تھی ۔ اور اگر مدی نے وعویٰ کیا ہے کہ میری ملک ہے اور گواہوں نے زمانہ گذشتہ کی طرف نسبت کی تو مقبوں ہے کیونکہ سلے ملک ہونا معلوم ہے اور اس وقت بھی اُس کی ملک ہے میر تواہوں کو اس بنا پرمعلوم ہوا کہ وہی پہلی ملک جس آئی

مسئلہ اسا: مدی نے دعویٰ کیا کہ میرمکان جس کے صدود دستادیز میں مکتوب ہیں میرا ہے ور گواہوں نے بیر گواہی دی کہ وہ مکان جس کے حدود دستاویز میں لکھے جیں مدعی کا ہے مید عولیٰ اور شہادت دونوں سیجے جیں اگر چہ حدود کو تفصیں کے

<sup>(30)</sup> البحرائرين، كماب انشهادات، باب الانتلاف في الشهادة، ج عيم ١٩٣٠

ومنحة الذين بركماب الشهادات، بإب الانتلاف في الشهادة، ج ٢٠٥٠ ١٩٣ ـ ١٩٣٠.

<sup>(31)</sup> العداية ، كمّاب الشهادة ، باب الاختلاف في الشهادة ، ج٢٠، ص١٢٥.

والبحرالر كن مكتاب الشهاوات، باب الانتقلاف في الشهادة مرح عيم ١٩٥٠.

<sup>(32)</sup> الدرالخمّار، كمّاب الشهاوات، بإب الانتقلاف في الشهادة، ج٨، ص٢٥٥.

<sup>(33)</sup> مدر الخيّار ورد المحتار ، كمّاب الشهادات ، باب الانتقلاف في الشهادة ، ج ٨ يص ٢٥٣.

ساتھ خود نہ بیان کیا ہو۔ یو ہیں اگر میشہادت دی کہ جو مال اس دستاویز میں لکھا ہے وہ مدعی علیہ کے ذرحہ ہے اور تفصیل نہیں بیان کی گواہی مقبول ہے۔ یو ہیں مکان متنازع فیہ (34) کے متعلق گواہی دی کہ وہ مدعی کا ہے مگر اُس کے حدود نہیں بیان کئے اگر فریقین اس بات پر متفق ہیں کہ گواہ کی شہادت متنازع فیہ کے ہی متعلق ہے گواہی مقبول ہے۔ (35) بیان کئے اگر فریقین اس بات پر متفق ہیں کہ گواہ کی شہادت متنازع فیہ کے ہی متعلق ہے گواہی مقبول ہے۔ (35)

多多多多多

<sup>(34)</sup> یہ مکان جس کی ملیت کے متعلق فریقین میں اختلاف ہو۔

<sup>(35)</sup> روالمحت راكماً بالشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٨م، ٢٥٦.

#### شهادة على الشهادة كابيان

سمجھی ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص اصل واقعہ کا شاہر ہے کی وجہ ہے اُس کی گواہی نہیں ہوسکتی مشذ وہ سخت بیار ہے کہ سیجہری نہیں جا سکتا یا سفر میں گیا ہے الیمی صورتوں میں میہوسکتا ہے کہ اپنی جگہ دومرے کو کر دے اور میہ دومرا جاکر گواہی دے گا اس کوشہادة علی الشہاوۃ سمیتے ہیں۔(1)

مسئلہ ا: جملہ حقوق میں شہارۃ علی الشہادۃ جائز ہے گر حدود وقصاص میں جائز نہیں یعنی اس کے ذریعہ سے ثبوت ہوئے پر حداور قصاص نہیں جاری کریں گے۔(2)

مسئد ۲: جو محض واقعہ کا مواہ ہے وہ و وہ ہے کو مطلقا گواہ بنا سکتا ہے لین اُسے عذر ہو یا نہ ہو گواہ بنانے میں مضایقہ نہیں (حرج نہیں) مگر اس کی گواہی قبول اُس وقت کی جائے گی جب اصل گواہ شہادت دینے سے معذور ہواس کی چندصور تیں ہیں۔ اصل گواہ مر گیا یا ایسا بیار ہے کہ بچہر کی حاضر نہیں ہوسکتا یا سفر میں گیا ہے یا آئی دور پر ہے کہ مکان سے آئے اور گواہی و بے کر رات تک گھر پہنچ جانا چاہے تو نہ پہنچ ، یہ بھی اصلی گواہ کے عذر کے لیے کا فی ہے یا وہ پر دہ نشین عورت ہے کہ اس جگہ جانا چاہے تو نہ پہنچ ، یہ بھی اصلی گواہ کے عذر کے لیے کا فی ہے یا وہ پر دہ نشین عورت ہے کہ اس جگہ جانے کی اُس کی عادت نہیں جہاں اجانب سے اختلاط ہو ( فیرمحرم لوگوں سے میل طاب ہو )۔ اور اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے بھی بھی نکتی ہو یا عسل کے لیے جام میں جاتی ہوجب بھی پر دہ نشین ہی کہلائی گی ، اسٹر ض جب اصلی گواہ معذور ہوائی وقت وہ محفی گواہی دے سکتا ہے جس کو اُس نے اپنا قائم مقام کیا ہے اگر چہ قائم مقام کرنے کے وقت معذور نہ ہو۔ (3)

مسئد سا: شاہد فرع میں عدد بھی شرط ہے لیعنی اصلی گواہ اپنے قائم مقام دومردوں یا ایک مرد دوعورتوں کومقرر کرے بلکہ عورت گواہ ہے اور دہ این جگہ کسی کو گواہ کرنا چاہتی ہے تو اُسے بھی لازم ہے کہ دومرد یا ایک مرد دوعورتیں اپنی جگہ مقرر کرے۔(4)

مسکلہ ۷۷: ایک شخص کی گواہی کے دوشاہد ہیں ( دو گواہ ہیں ) مگر ان میں ایک ایسا ہے جو خورنفس واقعہ کا بھی شاہد

<sup>(1)</sup> الحداية ، تأب الشهادات، بأب الشهاوة على الشهادة ، ج ٢ يص ١٢٩.

<sup>(2)</sup> لرج الربق.

<sup>(3)</sup> الدر مخار، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج ٨، ص٢٥٧، وغيره.

<sup>(4)</sup> مدر مخدر سي شهادات، باب الشهادة على الشهادة، ١٥٤٠م ٢٥٥٠.

بین اس نے اپن طرف سے بھی شہادت اواکی اور شاہد اصل کی طرف سے بھی یہ گواہی مقبول نہیں۔ (5)
مسئلہ ۵: ایک اصلی گواہ ہے جو واقعہ کا شاہد ہے اور دوشخص دوسرے اصلی گواہ کے قائم مقام ہیں یوں تین شخصوں
نے گواہی دی سے مقبول ہے۔ اور اگر ایک اصلی گواہ نے دوشخصوں کواپٹی جگہ کیا دوسرے اصلی نے بھی اُنھیں دونوں کواپٹی جگہ پر کیا بلکہ فرض کرو بہت سے لوگ گواہ متھے اور سب نے آٹھیں دونوں کو اپنے اپنے قائم مقام کیا یہ درست ہے بعنی اُنھیں دونوں کی گواہی سب کی جگہ پر قراریائے گی۔ (6)

مسئلہ ۲: گواہ بنانے کا طریقہ بیہ ہے کہ گواہ اصل کی دومرے شخص کوجس کواپنے قائم مقام کرنا چاہتا ہے خطاب کر سے بہتم میری اس گواہی پر گواہ ہوجاؤیل بیر گواہی دیتا ہوں کہ مثلاً زید کے عمر دکے ذمہ اسنے روپے ہیں۔ یا بول کے بیب گواہی دیتا ہوں کہ مثلاً زید کے عمر دکے ذمہ اسنے روپے ہیں۔ یا بول کے بیل گواہ کہ دیتا ہوں کہ زید نے میرے سامنے بیا قرار کیا ہے اور تم میری اس گواہی کے گواہ ہوجہ و غرض اصلی گواہ اس وفت اس طرح گواہی دے گاجس طرح قاضی کے سامنے گواہی ہوتی ہے اور فرع کو (قائم مقدم گواہ کو) اس پر گواہ بنائے گا اور فرع اس کو قبول کرے بلکہ فرع نے سکوت کیا جب بھی شاہد کے قائم مقام ہوجائے گا اور اگر انکار کر دے گا کہ دے گا کہ تھی ری جگہ گواہی نہیں دے کہ دے گا کہ تھی ری جگہ گواہی نہیں دے کہ دے گا کہ تھی ری جگہ گواہ ہونے کوئیں قبولی نہیں کرتا تو گواہی رد ہوگئ یعنی اب اُس کی جگہ گواہی نہیں دے کیا رہ (ن

مسئلہ ک: شاہد فرع قاضی کے پاس بول گواہی دے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ فلال شخص نے مجھے اپنی فلاں گواہی پر گواہ بنا یا تھا!ور مجھ سے کہا تھا کہتم میری اس شہادت پر گواہ ہو جاؤ۔اور اس سے مختصر عبارت ریہ ہے کہ اصل گواہ میری اس گواہی پر گواہ ہو جا وَاور فرع بیہ کے میں فلال شخص کی اس شہادت کی شہادت دیتا ہوں۔(8)

مسئلہ ۸: شاہد فرع کومعلوم ہے کہ اصلی گواہ عادل نہیں ہے بلکہ اگر اُس کا عادل وغیر عادل ہونا کچھ معلوم نہ ہوتو اُس کی جگہ پر گواہی نہ دینا جا ہیں۔(9)

مسئلہ 9: دوسرے کو ابنی جگہ گواہ بنانا چاہتا ہوتو میہ کرنا چاہیے کہ طالب ومطلوب ( لیتنی مرگی اور مدعی علیہ ) دونوں کو سامنے بلا کر شاہد فرع ( قائم مقام گواہ ) کے سامنے دونوں کی طرف اشارہ کر کے شہادت دے مثلاً اس شخص نے اس

<sup>(5)</sup> الفتاوى الصندية ، كتاب الشهادات، باب الحادى عشر في الشهادة على الشهادة ، جسم ٥٢٣٠.

<sup>(6)</sup> المرجع لسابق من ۵۲۳،۵۲۳.

<sup>(7)</sup> الدرالخار، كرب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج٨م ٢٥٨.

<sup>(8)</sup> المرجع اسابق

<sup>(9)</sup> كرجع السابق بس ٢٥٩

شخص کے لیے اس چیز کا اقر ارکیا ہے اور اگر طالب ومطلوب موجود نہ ہوں تو نام ونسب کے ساتھ شہادت دے یعنی فدل بن فلال بن فلال اور شاہد فرع جب قاضی کے پاس شہادت دے توشاہد اصل کا نام اور شاہد فرع جب قاضی کے پاس شہادت دے توشاہد اصل کا نام اور اُس کے باپ دادا کے نام ضرور ذکر کرے ور ذکر نہ کرے تو گواہی مغبول نہیں۔(10)

مسکہ ۱۰: گواہان فرع اگر اصلی گواہ کی تعدیل کریں ہے درست ہے جس طرح دو گواہوں ہیں ہے ایک دوسرے کی تعدیل کرسکتا ہے اور اگر فرع نے تعدیل نہیں کی تو قاضی خود نظر کرے اور دیکھے کہ عادل ہے یا نہیں۔(11) مسکلہ ۱۱: چند امور ایسے ہیں جن کی وجہ سے فرع کی شہادت باطل ہوجاتی ہے۔

(۱) اصلی گواہ نے گواہی دینے سے منع کردیا۔ (۲) اصلی گواہ خود قابل قبول شہادت ندرہا مثلاً فاسق ہو گیا گونگا ہو گیا اندھا ہو گیا۔ (۳) اصلی گواہ نے اُن لوگوں کو گواہ نہیں اندھا ہو گیا۔ (۳) اصلی گواہ نے اُن لوگوں کو گواہ نہیں بنایا یا ہم نے اُن لوگوں کو گواہ نہیں بنایا یا ہم نے گواہ بنایا گر ہے ہواری غلطی ہے۔ (۴) اگر اصول (یعنی اصلی گواہ) خود قاضی کے پاس فیصلہ کے قبل حاضر ہو گئے تو فروع کی شہادت پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ (12)

مسئنہ ۱۲: شاہد اصل نے دوسروں کواپنے قائم مقام گواہ کردیا اس کے بعد اصل ایس حالت میں ہوگیا کہ اُس کی اُنہ مسئنہ ۱۲: شاہد اصل نے دوسروں کواپنے قائم مقام گواہ کو بائز ہے مشلاً فاسق ہوگیا تھ پھر تائب ہوگیا اس کے بعد پھر ایسے حال میں ہوا کہ اب گواہ کی جائز ہے۔ اوجی اس کے بعد فرع نے شہادت دی ہے گواہ کی جائز ہے۔ یوجی اگر دونوں فرع نا قابل شہادت ہو گئے پھر قابل شہادت ہو گئے اور اب شہادت دی ہے بھی جائز ہے۔ اوجی اگر دونوں فرع نا قابل شہادت ہو گئے پھر قابل شہادت ہو گئے اور اب شہادت دی ہے بھی جائز ہے۔ (13)

مسئد ساا: قاضی نے اگر قرع کی شہادت اس وجہ ہے رد کی ہے کہ اصل متہم ہے تو نداصل کی قبول ہوگی نہ فرع کی اور اگر اس دجہ ہے رد کی کہ فرع میں تہمت ہے تو اصل کی شہادت قبول ہوسکتی ہے۔(14)

مسئلہ نہا: فردع (قائم مقام گواہ) یہ کہتے ہیں اصول نے ہم کوفلاں بن فلاں برشابد کیا تھ ہم اس کی شہادت دیتے ہیں گر ہم اُس کو بہچا نتے نہیں اس صورت میں مدعی کے دمہ بدلازم ہے کہ گواہوں سے ثابت کرے کہ جس کے متعلق شہادت گر ری ہے بیٹخص ہے۔ (15) فرض کروایک مورت کے مقابل میں نام ونسب کے ساتھ گواہی

<sup>(10)</sup> الفتاوى المعندية ، كمّاب الشهادات ، الباب الحادى عشر في الشهادة على الشهادة ، ج ٢٠٠٠ م ٥٢٣.

<sup>(11)</sup> الدرالي ربي كمانب الشهاوات، بإب الشهاوة على الشهاوة ج ٨ م ٢٥٩٠٠

<sup>(12)</sup> اغة وى العمدية ، كمّاب الشهادات ، الباب الحادى عشر في الشهادة على الشهادة ، جسم ٥٢٥.

<sup>(13)</sup> المرجع السابق.

<sup>(14)</sup> مرجع سابق ۱۵۲۵،۵۲۹ه.

<sup>(15)</sup> الفتاوي تعدية ،كتاب الشهارات ،الباب الحادى عشر في الشهادة على الشهادة ، ج٣٩م ٥٢١٥.

گزری مگر گواہوں نے کہہ ویا ہم اُس کو پہچانے نہیں اور مدگی ایک عورت کو پیش کرتا ہے کہ یہ وہی عورت ہے بلکہ خود عورت بھی اقرار کرتی ہے کہ بال میں ہی وہ ہوں یہ کافی نہیں بلکہ مدگی کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہی وہ عورت ہ بلکہ اگر مدمی علیہ یہ کہتا ہو کہ ریہ نام ونسب دوسر ہے تھی کہی ہیں اُس سے قاضی ثبوت ظلب کریگا اگر ثبوت ہوجائے گا ہوئی خارج۔ (16)

مسئلہ 10: جس نے جھوٹی گوا ہی دی قاضی آس کی تشہیر کریگا لیعنی جہاں کا وہ رہنے والا ہے اُس محلہ میں ایسے وقت آدی بھیجے گا کہ لوگ کثرت سے مجتمع ہوں وہ شخص قاضی کا بیہ پیغام پہنچائے گا کہ ہم نے اسے جھوٹی گوا ہی دینے والا پایا نم وگ اس سے بچواور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے پر ہیز کرنے کو کہو۔ (17)

مسئلہ ۱۱: جمعوٹی گواہی کا ثبوت گواہوں سے نہیں ہوسکتا کیونکہ نفی کے متعلق گواہی نہیں ہوسکتی بلکہ اس کا ثبوت مرف گواہ کے اقرار سے ہوسکتا ہے خواہ اُس نے خود قاضی کے یہاں اقرار کیا ہویا قاضی کے پاس اُس کے اقرار کے منعن گواہ پیش ہوئے۔(18)

مبئلہ کا: اگر گواہی رد کر دی گئی کسی تہمت کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ شہادت و دعوے میں مخالفت تھی یا اس وجہ سے کہ دونوں شہادتوں میں باہم مخالفت تھی اس کوجھوٹا گواد قرار دیکر تغزیر نہیں کریں گے کیا معلوم کہ بیہ جھوٹا ہے یا مری جھوٹا ہے یا اس کا ساتھی دوسرا گواہ جھوٹا ہے۔(19)

مسئلہ ۱۱ : اگر فاس نے جھوٹی گوائی دی اور اُس کا جھوٹ ثابت ہوگیا پھر تائب ہوگیا تو اب اُس کی گواہی مقبول ہے کہ اس کا سبب فسن تھا وہ زائل ہو گیا اور اگر عادل یا مستورالحال نے جھوٹی گواہی دی پھڑتائب ہو گیا تو بعد تو ہہ بھی اُس کی گواہی ہیں میشہ کے لیے مردود ہے (نامقبول ہے) گرفتو کی تول امام ابو پوسف پر ہے کہ اگر تائب ہوجائے اور قاضی کے نزدیک اُس کی گواہی قابل اطمینان ہوجائے تو اب مقبول ہے۔ (20)

多多多多

والدرالخار، كمّاب، سنها دات، باب الشهارة على الشهادة، ج٨ بص٢٦٠.

(19) كبحرالرائل ،كمّاب الشبادات، بإب الشبادة على الشبادة ، ح ٢١٢٠.

(20) الدر الخار، كمّاب الشهادات، بإب الشهادة على الشهادة، ج٨٠ ٢٧٢.

<sup>(16)</sup> الدرالخار، كماب الشهاد ت، باب الشهادة على الشهادة، ج٨، ١٧١٠.

<sup>(17)</sup> الصداية ، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة ، ج٢، ص ١٣١١.

<sup>(18)</sup> الصداية ، كمّاب الشهادات، بأب الشهادة على الشهادة ، ج٢ بص ١٣٠١.

#### ۔ گواہی سے رجوع کرنے کا بیان

گواہی سے رجوع کرنے کا مطلب میہ ہے کہ وہ خود کے کہ میں نے اپنی شہادت سے رجوع کیا یہ اس کے مثل ووسرے الفاظ کیے اور اگر گوائی ہے اٹکار کرتا ہے کہتا ہے میں نے گوائی دی ہی نبیں تو اس کو رجوع نہیں کہیں

مسكلہ ا: اگر فيصلہ سے قبل رجوع كيا ہے تو قاضى اس كى گوائى پر فيصلہ بى نہيں كر يكا كيونكہ اس كے دونوں قول متناقض ہیں (بیغیٰ اس کے دونوں قول ایک دوسرے کے مخالف ہیں ) کمیا معلوم کونسا قول سیا ہے ادر اس صورت میں گواہ يرتاوان واجب نبيس كدأس في كونقصان نبيس بهنچايا ہے جس كا تادان دے۔(2)

مسكه ٢: اگر فيصله كے بعدر جوع كياتو جو فيصله جو چكاوه تو ژانبيس جائے گا بخلاف أس صورت كے كه كواه كا غلام ہونا یا محدود فی القذف ہونا ثابت ہوجائے کہ بیفیملہ ہی سیح نہیں ہوا ادراس صورت میں مدی نے جو پچھ لیا ہے واپس کرے اور اس صورت میں گواہوں پر تاوان نبیں کہ بیلطی قاضی کی ہے کیونکہ ایسے لوگوں کی شہادت پر فیصلہ کیا جو قابل

مسکلہ سا: رجوع کے لیے شرط بیہے کہ جلس قاضی میں رجوع کرے خواہ اُسی قاضی کی کچہری میں رجوع کرے جس کے بہاں شہادت دی ہے یا دوسرے قاضی کے بہاں لہٰذا اگر مدی علیہ جس کے خلاف اُس نے گواہی دی مید دعویٰ كرتا ہے كه كواہ نے غير قاضى كے پاس رجوع كيا اور اس پر كواہ پيش كرنا جا ہتا ہے يا أس كواہ رجوع كرنے والے پر صف دینا چاہتا ہے بیر تبول نہیں کیا جائے گا کہ اُس کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ ہاں اگر بید دعویٰ کرتا ہے کہ اُس نے کسی قاضی کے پاس رجوع کیا ہے یا رجوع کا اقرار غیر قاضی کے پاس کیا ہے اور وہ کہتا ہے جھے تاوان ولا یا جائے کیونکہ اُس کی خعط گواہی ہے میرے خلاف فیصلہ ہوا ہے اور رجوع یا اقر ار رجوع پر گواہ پیش کرنا چاہتا ہے تو گواہ نیے جا کیں گے۔(4) مسئد ہم: فیصلہ کے بعد گواہوں نے رجوع کیا توجس کےخلاف فیصلہ ہوا ہے گواہ اُس کو تا وان دیں کہ اُس کا جو

<sup>(1)</sup> الدرالخيَّار، كمَّاب الشهادات، بإب الرجوع عن الشهادة من ٨٩ص ٢٩٣٠.

<sup>(2)</sup> الصداية ، كمّ ب الرجوع عن الشهارة ، ج٣٩ ص ٢٣١.

 <sup>(3)</sup> الدرالخابر، كما ب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ح٠٨ من ٢٧٥٠.

<sup>(4)</sup> امرجع اسابق من ۱۲۲۳.

ہجے نقصان ہواان گواہوں کی بدولت ہوا ہے مدگی سے وہ چیز نہیں لی جاسکتی کہ اُس کے موافق فیصلہ ہو چکا ان کے رجوع سرنے سے اُس پراٹر نہیں پڑتا۔ (5)

مسئلہ ۵: تاوان کے بارے بیں اعتباراً سی کا ہوگا جو باقی رہ گیا ہوا سے کا اعتبار نہیں جورجوع کر گیا مثلاً دوگواہ سے ایک نے رجوع کیا پھتادان نہیں کہ اب بھی دو باقی ہیں اور اگر ان بیں سے پھر ایک رجوع کر گیا تو نصف تاوان دونوں سے لیا جائے گا اور تیسرا بھی رجوع کر گیا تو تعنوں پر ایک تہائی ۔ ایک مرد، دوعور تیں گواہ تھیں ایک عورت نے رجوع کیا چھائی تادان اس کے ذمہ ہے اور دونوں نے رجوع کیا چھائی تادان اس کے ذمہ ہے اور دونوں نے رجوع کیا تو تعنوں ان بیں آٹھ رجوع کر گئی تو پھتا وان نہیں اور نویس ہی رجوع کر گئی تو اون پر ایک چوتھائی تاوان ہے اور سب رجوع کر گئے بینی ایک مرد اور دسوں عورتیں تو چھٹا دھے مرداور باتی پائی جھے دسوں عورتوں پر لیتی بارہ جھے تاوان کے ہوں کے ہرایک عورت ایک ایک حصہ دے اور مرد دھے دوم داور ایک عورت ایک ایک حصہ دے اور مرد دوم داور ایک عورت ایک عورت گواہ تی بارہ حصے تاوان کے ہوں گے جرایک عورت ایک ایک عورت گواہ تی برد

مسئلہ ۱: نکاح کی شہادت دی اس کی تین صورتیں ہیں مہرشل کے ساتھ یا مہرشل سے زاید یا کم کے ساتھ۔ اور تین صورتوں میں مدگی نکاح مرد سے یا عورت بیکل چھ صورتیں ہوئیں۔ مرد مدی ہے جب تو رجوع کرنے کی تینوں صورتوں میں تاوان نہیں۔ اورعورت مدگی ہے ادر مہرشل سے زیادہ کے ساتھ نکاح ہوتا گواہوں نے بیان کیا ہے تو جتنا مہرشل سے زیادہ کے ساتھ نکاح ہوتا گواہوں نے بیان کیا ہے تو جتنا مہرشل سے زائد ہے وہ تاوان میں واجب ہے باتی درصورتوں میں کھتا وال نہیں۔ (7)

مسئلہ کے: گواہوں نے عورت کے خلاف بیگوائی دی کہ اس نے اپنے پورے مہریریا اُس کے جز پر قبضہ کر لیا پھر رجوع کیا تو تا وان دینا ہوگا۔(8)

مسئد ۸: قبل دخول طلاق کی شہادت دی اور قاضی نے طلاق کا تھم دیے دیا اس کے بعد گواہوں نے رجوع کیا تو نصف مہر کا تاوان دینا پڑے گا۔(9)

<sup>(5)</sup> العداية ، كتاب الرجوع عن الشهادة ، ج ٢ م ١٣١٠ وغيريا.

<sup>(6)</sup> العداية ، كمّاب الرجوع عن الشهادة أج ٢ م ١٣٢ اساما، وغيريا.

<sup>(7)</sup> العداية ، كمّاب الرجوع عن الشهادة من ٢٠٩٣ سا١١٠.

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كما ب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج ٨ يص ٢٧٨.

<sup>(9)</sup> العداية ، كمّاب الرجوع عن الشهادة ، ج٢ بص ١٣٣٠.

مسكه ٩: بيع كي گواہي دي پھر رجوع كر كئے اگر واجي قيمت (رائج قيمت) پر بيچ ہونا بنايا تو تاوان بچھ بيس مدمي بالع ہو یا مشتری اور اصلی قیمت سے زیادہ پر پیچ ہونا بتایا اور مدی بالع ہے تو بفتررز یادتی تا دان واجب ہے اور بالع مری نہ ہوتو تا وان نہیں۔ اور واجبی قیمت سے کم کی شہاوت دی پھر رجوع کیا تو واجبی قیمت سے جو پچھ کم ہے اُس کا تاوان دے بیائس صورت میں ہے کہ مدعی مشتری ہواور بالع مدعی ہوتو کھے ہیں۔(10)

مسكد ١٠: التي كى شهادت وى اوراس كى بھى كەمشترى نے بائع كوتمن دے ديا اور رجوع كيا اگر ايك بى شهادت میں بیج اور اوائے تمن دونول کی گواہی دی ہے کہ زید نے عمر و سے فلال چیز استے میں خریدی اور تمن ادا کر دیا اس صورت میں قیمت کا تاوان ہے بینی اُس چیز کی واجبی قیمت (بازار میں رائج قیمت)جو ہو وہ تادان ہے اور اگر دونوں ہاتوں کی سے ای دوشہا دتوں میں دی ہے تو تمن کا تاوان ہے۔ (11)

مسته ا ا: با لَتِ كَ خلاف مي كوابي دي كدأس في مي چيز دو ہزار بين ايك سال كي ميعاد پر بيتي ہے ادر چيز كي واجي تیمت ایک ہزار ہے اور گواہوں نے رجوع کیا تو بائع کو اختیار ہے گواہوں سے اس ونت کی تیمت کا تاوان لے یعنی ایک ہزار یامشتری سے سال بھر بعد دو ہزار لے ان دونول صورتوں میں جوصورت اختیار کر یکا دوسرا بری ہوجائے گا تکمر محکواہوں سے اُس نے ایک ہزار لے لیے تو گواہ مشتری ہے تمن لیعنی دو ہزار وصول کریں مجے اور اس میں ہے ایک ہزار صدقه کردیں۔(12)

مسئلہ ١٦: رج بات اور رج بالخیارد دنوں كا ایك تھم ہے لین اگر گواہوں نے بیشہادت دى كداس نے بير چيز واجي تیمت سے کم پر بیچ کی ہے اور اس کو خیار ہے اگر چہ اب بھی مدت خیار باقی ہواور فرض کرو قاضی نے فیصلہ بیچ بالخیار کا کر د یا اور اندرون مدت بالع نے بیچے کوئے نہیں کیا (ختم نہیں کیا)اور گواہوں نے رجوع کیا تو تاوان واجب ہوگا۔ بال اگر اندرون مدت بالع نے بیج کوجائز کردیا تو گواہوں سے ضمان ساقط ہوجائے گا۔ (13)

مسئلہ ساا: دو گواہوں نے قبل دخول ( یعنی جہستری سے پہلے ) تین طلاق کی شہادت دی اور ایک گواہ نے ایک طراق قبل دخول کی شہر دت دی اور سب رجوع کر گئے تو تاوان اُن پرہے جنفوں نے تین طراق کی گواہی وی ہے اُکس پر

<sup>(10)</sup> مدرالخار، كمّاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة ج ٨،٩ ٢٧٨ وغيره.

<sup>(11)</sup> الدر الخار، كماب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج ٨، ص ٢٧٩.

<sup>(12)</sup> ابدر الحقار ورد محتار، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٠٨ م ٢٧٩.

<sup>(13)</sup> العداية ، كمّاب الرجوع عن الشهادة ،ج٢ من ١٣٣٠.

وفتح لقد يريكي بالرجوع عن الشهادة، ج٢، ٥٣٥،٥٣٨.

نہیں ہے جس نے ایک طلاق کی گواہی دی اور اگر وطی یا خلوت کے بعد طلاق کی شہادت دی بھر رجوع کیا تو پھھ تا وان واجب نہیں۔(14)

مسکلہ ۱۹۷۷: وو گواہوں نے طلاق قبل الدخول کی شہادت دی اور دو نے دخول کی پھر بیسب رجوع کر گئے دخول کے گواہوں برمہر کے تین ربع (تین چوتھائی) کا تاوان ہےاور طلاق کے گواہوں پر ایک ربع کا۔(15)

مسئلہ 10: اصلی گواہوں نے دوسرے لوگوں کواپنے قائم مقام کیا تھا فردع نے رجوع کیا تو ان پر تا دان واجب ہے اور اگر فیصلہ کے بعد اصلی گواہوں نے بیر کہا کہ ہم نے فروع کواپنی گواہی پر شاہد بنایا ہی نہ تھا یا ہم نے فلطی کی کہ ان کو گواہ بنایا تو اس صورت میں تا دان واجب نہیں نہ اصول پر نہ فروع پر یو ہیں اگر فروع نے بیر کہا کہ اصول نے جھوٹ کہا یا فلطی کی تو تا وان نہیں۔ اور اگر اصول و فروع سب رجوع کر گئے تو تا وان صرف فروع پر ہے اصول رئیس ۔ اور اگر اصول و فروع سب رجوع کر گئے تو تا وان صرف فروع پر ہے اصول رئیس ۔ (16)

مسئلہ ۱۱: تزکیہ کرنے والے (گواہوں کے قابل شہادت ہونے کی تحقیق کرنے والے) جنھوں نے گواہ کی تعدیل کی تحقیق کرنے والے) جنھوں نے گواہ کی تعدیل کی تقدیل کی تقدیل کی تقدیل کی تعدیل کی تقدیل کی تعدیل کے اگر علم تعدیل کے اگر علم تعدیل کے اگر علم میں اور تزکید کردیا تو تا وان نہیں۔(17)

مسئلہ ۱۸: دو گواہوں نے گواہی دی کہ مرد نے عورت کو طلاق سپرد کر دی اور دو نے یہ گواہی دی کہ عورت نے اپنے کو طلاق سپرد کر دی اور دو نے یہ گواہی دی کہ عورت نے اپنے کو طلاق دینے کے گواہ جیں اُن پر نہیں جو مپر د کرنے اپنے کو طلاق دینے کے گواہ جیں اُن پر نہیں جو مپر د کرنے کے گواہ جیں شہودا حصال (مرد یا عورت کا شادی ہونے کی گواہی دینے والے) پر رجوع کرنے سے دیت

<sup>(14)</sup> الدرالخيار، كماب الشهادات، بإب الرجوع عن الشهادة، ج٨م ٢٥٠.

<sup>(15)</sup> الدرالخار، كمّاب الشهادات، باب الرجوع عن الشّهادة، ح٨م ٢٧٠.

<sup>(16)</sup> الدرالخار، كماب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٨م ا٢٠٠.

<sup>(11)</sup> الدرالخار، كمّاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة من ٨،٥ الماء `

<sup>(18)</sup> العداية ، كمّاب الرجوع عن الشهارة من ٢٠٠٠ سما ١٥٥١.

واجب نیس کررجم کی علت زناہے اور احصال محض شرط ہے۔ (19)

مسك 19: عورت نے دعویٰ کیا کہ شوہر سے دل روپے ماہوار نفقہ پر میری مصالحت ہوگئ ہے شوہر کہتا ہے پانچ روپے ماہوار پر سلح ہونا ثابت کیا اور قاضی نے فیملد دے دیا اور پر سلح ہونا ثابت کیا اور قاضی نے فیملد دے دیا اس کے بعد گواہ رجوع کر گئے اگر عورت اسی ہے کہ اس جیسی کا نفقہ دل روپے یا زیادہ ہونا چاہیے جب تو پہھی ہیں اور گراہیں اور گراہیں ہے تو جو بچھ زیادہ اس گذشتہ زمانہ میں دیا گیا مثلاً پانچ روپے کی حیثیت تھی اور دلائے گئے دل روپے تو ماہوار پانچ روپے نادہ لیا گیا ہے اُس کا تاوان تو ماہول پر لازم ہے۔ (20)

المسئلہ \* 1: قاضی نے شوہر پروں روپ ماہوار نفقہ کے مقرد کر دیے ایک برس کے بعد عورت نے مطالبہ کیا کہ آج تک مجھ کومیرا نفقہ ہیں وصول ہوا ہے شوہر نے دوگواہ بیش کر دیے جنفوں نے شہادت دی کہ شوہر نے برابر ماہ بماہ نفقہ ادا کیا ہے قاضی نے اس گواہی کے موافق فیصلہ کر دیا پھر گواہ رجوع کر گئے اُن کو اس پوری مدت کے نفقہ کا تا وان دینا ہوگا۔ اولا دیا کسی محرم کا نفقہ قاضی نے مقرد کر دیا اور اُس میں میں صورت بیش آئی تو اُس کا بھی دہی تھم ہے۔ (21)

· 多多多多多

<sup>(19)</sup> الدرالخيّار، كمّاب الشهادات، بإب الرجوع عن الشهادة، ج٨م ٢٨٠.

<sup>(20)</sup> انقتادي الهندية ، كرب الرجوع عن الشهادة ، الباب الحادي عشر في المتفرقات، ج ١٩٥٠ م ٥٥٥.

ي (21) اغتادي الصندية ، كتاب الرجوع عن الشهادة ، الباب الحادي عشر في المتغرقات ، ج ٢٠٩٠ م ٥٥٠.

### وكالت كابيان

انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طبائع عطا کیے ہیں کوئی قوی ہے اور کوئی کمز وربعض کم سمجھ ہیں اور بعض عقلمند ہر مخص میں خود ہی اپنے معاملات کو انجام وینے کی قابلیت نہیں نہ ہر تھ اپنے ہاتھ سے اپنے سب کام کرنے کے لیے طیار لہٰدا ان انی حاجت کا بیرتقاضا ہوا کہ وہ دوسروں ہے اپنا کام کرائے۔قر آن مجید نے بھی اس کے جواز کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالی نے اصحاب کہف کا قول ذکر فرمایا۔

( فَالْبَعَثُوا آحَا كُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهِ إِلَى الْهَانِيْنَةِ فَلْيَنْظُرُ آيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ

ا ہے ہیں سے سی کو بیر جیاندی و ہے کرشہر میں جیجو وہاں سے حلال کھانا و کیے کرتمھارے پاس لائے۔ خود حضورِ اقدس صلی الثد تعالی علیه وسلم نے بعض امور میں لوگوں کو وکیل بنایا، تحکیم بن حزام رضی الثد تعالی عنه کو تر مانی کا جانور خریدنے کے لیے وکیل کیا۔(2) اور بعض صحابہ کو نکاح کا وکیل کیا وغیرہ وغیرہ ۔ اور وکالت کے جواز پر اجهاع امت بھی منعقد للبذا کتاب وسنت و اجماع ہے اس کا جواز ٹابت۔ وکالت کے بیمعنیٰ ہیں کہ جوتصرف خود کرتا أس ميں دوسرے كوانے قائم مقام كروينا۔(3)

مسئلہ 1: بيكهدديا كدميں نے تحجے فلال كام كرنے كا وكيل كيايا ميں بيد جا بتا ہوں كتم ميرى بيد چيز اللے وويا ميرى خوشی ہے ہے کہتم میاکام کردو میںسب صورتیں توکیل کی (وکیل بنانے کی) ہیں۔ وکیل کا قبول کرناصحت وکالت کے لیے ضروری نہیں بینی اُس نے وکیل بنا یا اور وکیل نے پچھ نیس کہا سیجی نہیں کہ میں نے قبول کیا اور اُس کا م کو کر دیا تو مؤکل پرلازم ہوگا۔ ہاں اگر وکیل نے رد کر دیا تو وکالت نہیں ہوئی فرض کروایک شخص نے کہاتھا کہ میری میہ چیز پیج دواس نے ا نکار کر دیااس کے بعد پھر بیچ کر دی تو بہ بیچ مؤکل پر لازم نہ ہوئی کہ بیانس کا وکیل نہیں بلکہ نصولی ہے۔ (4) مسئلہ ۷: زید نے عمر و کوا پنی زوجہ کوطلاق دینے کے لیے وکیل کیا عمر و نے اِٹکار کر دیا اب طلاق نہیں دے سکتا اور

<sup>(1)</sup> پ١٩٠٥ لکېف:٩١٩

<sup>(2)</sup> سنن الي داود ، كمّاب البيوع ، ماب في المصارب يخالف ، الحديث : ٣٨٦ ، ج ٣٠٠ م ٥٠٠٠.

<sup>(3)</sup> الدرالحقار ، كتاب الوكالية ، ج ٨ ، ص ٢٧٢ ـ ٢٧٦.

 <sup>(4)</sup> انفتاد کی الصندیة ، کمّا ب الو کالیة ، الباب الاول فی بیان معناها شرعاً ۱۰۰۰ الخ من ۱۹۰۳ می ۵۲۰

اگرخ موش رہااوراُس کوطلاق دے دی تو طلاق ہو گئے۔ (5)

مسئلہ سا: بیرضروری ہے کہ وہ تصرف جس میں وکیل بنا تا ہے معلوم ہواور اگر معلوم نہ ہوتو سب سے کم درجہ کا تصرف بیخی حفاظت کرنا اس کا کام ہوگا۔(6)

مسئلہ ہم: اس کے لیے شرط بیہ ہے کہ توکیل اُسی چیز ٹیس ہوسکتی ہے جس کومؤکل خود کرسکتا ہواور اگر کسی خاص دجہ اسے مؤکل کا تصرف ممتنع ہو تکیا اور اِصل میں جائز ہوتو کیل درست ہے مثلاً مُحرِم سنے شکار ڈیج کرنے کے لیے غیرمحرم کو وکیل کیا۔(7)

مسئلہ ۵: مجنون یا لا یعظل بچر(ناسیجھ بچ ) نے وکیل بنایا یہ تو کیل مطلقاً صحیح نہیں اور سمجھ وال بچ نے وکیل کیا ہی کی تین صور تیں ہیں۔ (۱) اُس چیز کا وکیل کیا جس کوخوونیین کرسکتا ہے مثلاً زوجہ کوطلاق دینا۔ غلام کوآزاد کرنا۔ ہہہ کرنا۔ صدقہ دینہ یعنی ایسے تصرفات جس میں ضررمحض ہے ان میں توکیل صحیح نہیں۔ (۲) اور اگر ایسے تصرفات جس وکیل کیا جونفع محض ہیں یہ توکیل درست ہے مثلاً ہہ قبول کرنا۔ صدقہ قبول کرنا۔ (۳) اور ایسے تصرفات میں وکیل کیا جن میں نفع وضرر دونوں ہوں جیسے نتے واجارہ وغیر ہما اس میں ولی نے اجازت تجارت دی ہوتو کیل صحیح ہے ورنہ ولی کی اجازت پر موقوف ہے اجازت دے گا صحیح ہوگی ورنہ باطل۔ (8)

مسئلہ ٢: مرتد نے کسی کو وکیل کیا یہ توکیل موقوف ہے اگر مسلمان ہو گیا نانذ ہے اورا گرفتن کیا گیا یا مرسمیا یا و دارالحرب میں چلا گیا توکیل باطل ہے اور اگر دارالحرب میں چلا گیا تھا پھر مسلمان ہو کر واپس ہوا اور قاضی نے اسکے دارالحرب جے جانے کا تھم دے دیا تھا وہ توکیل باطل ہو چکی اور قاضی نے ابھی تھم نہیں دیا ہے کہ مسلمان ہو کر واپس آگیا توکیل بی ہے۔ (9)

مسئدے: مرتدہ عورت نے کسی کو وکیل بنایا بہتو کیل جائز ہے۔ وکیل بنانے کے بعد معاذ اللہ مرتدہ ہوگئی بہتو کیل برستور ہاتی ہے ہاں اگر مرتدہ عورت اپنے نکاح کا وکیل بنائے بہتو کیل باطل ہے اگر زمانہ ارتداومیں (مرتد ہونے کے برستور ہاتی ہے ہاں اگر مرتدہ عورت اپنے نکاح کا وکیل بنائے بہتو کیل باطل ہونے کے بعد وکیل نے ہیں کا نکاح کیا بہ نکاح سمجھے زمانے میں) وکیل نے ہیں کا نکاح کیا بہ نکاح سمجھے

<sup>(5)</sup> المرجع السابق.

<sup>(6)</sup> امرجع اسابق.

<sup>(7)</sup> اندرالخار كتاب الوكالة من ٨٩٠ ٢٤١٠.

<sup>(8)</sup> الفتاوى الصندية ، كتاب الوكالية ، الباب الاول في بيان معناها شرعاً . . . إلخ ، ج سام الاه ، وغيره .

<sup>(9)</sup> امرفع المابق، من الاهـ ۱۲ه.

اوراگر وکیل نے اُس وقت نکاح کیا تھاجب وہ مسلمان تھی مجرمعاذ الله مرتدہ ہوگئی بھرمسلمان ہوگئی اب وکیل نے ہ اُں کا نکاح کیا بیانکاح جائز نہیں ہے کہ تو کیل باطل ہوگئی۔(10)

مسلد ٨: كافر كى كافر كے ذمه شراب باقی ہے اُس نے مسلمان كو تقاضے كے ليے (لينے كے ليے )وكيل كميا سلمان کوالیی و کالت قبول نه کرنی چاہیے۔(11)

مسکلہ 9: باپ نے نابالغ بچہ کے لیے کسی چیز کے خریدنے یا بیچنے کا کسی کو وکیل کیا یہ توکیل درست ہے باپ کے وسی کا بھی لیمی تھم ہے کہ وہ بیچے کے لیے چیز خریدنے یا بیچنے کا کسی کو دکیل بنا سکتا ہے۔(12)

مسلہ • ا: توکیل کے لیے ویل کا عاقل ہونا شرط ہے یعنی مجنون یا اتنا چھوٹا بچہ جو لا یعقل ہو وکیل نہیں ہوسکتا بلوغ ادر حریت (آزادی لینی غلام نه جونا) اس کے لیے شرط نہیں لینی تابالغ سمجھ وال کواور غلام مجور (ایسا غلام جسے آقانے ' نجارت کرنے سے روک دیا ہو) کو بھی وکیل بنا سکتے ہیں۔ وکیل نے بھنگ بی لی کھفل میں فتور (خلل) پیدا ہو گیا وہ اپنی وکالت پر ندر ہالیعنی اس حالت میں جوتصرف کر دیگا وہ مؤکل پر نافذنہیں ہو گا۔(13)

مسکلہ اا: وکیل کوعلم ہوجاناصحت توکیل کے لیے شرط نہیں فرض کردائس نے کسی کو دکیل کر دیا ہے اور اُس وقت وکیل کوخبر نہ ہوئی بعد کو وکیل نے معلوم کیا اور تصرف کیا بہ تصرف جائز ہے۔ (14)

مسئلہ ۱۳: وکیل بنانے کے لیے وکیل کوعکم ہو جانا اگر چے شرط نہیں ہے تگر وہ وکیل اُس وفت ہو گا جب اُسے علم ہو جائے لہذا اگر غلام بیجنے یا زوجہ کوطلاق دینے کا وکیل کیا اور وکیل کو ابھی علم نہیں ہوا ہے بطور خود اُس وکیل نے غلام کو پیچ دیا یا اُس کی بی بی کوطلاق دے دی نہ ہے جائز ہوئی نہ طلاق۔(15)

مسكله سلا: حقوق دونشم بين حقوق العبر، حقوق الله-

حقوق الله دونشم ہیں۔ اُس میں دعویٰ شرط ہے یا جہیں۔جن حقوق اللہ میں دعویٰ شرط ہے جیسے حد قذف، حدسرقہ ان کے اثبات کے لیے تو کیل میچ ہے۔ موکل موجود ہو یا غائب وکیل اس کا ثبوت پیش کرسکتا ہے اور ان کا استیفا لیعنی

<sup>(10) .</sup> نفتاوى الصندية ، كتاب الوكالة ، الباب الاول في بيان معناها شرعاً... إلى من ١٣٥٠.

<sup>(11)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الوكالية ، الباب الاول في بيان معناها شرعاً... إلى من ٣٠٠٠.

<sup>(12)</sup> لفتاوى الصندية ، كماب الوكالة ، الباب الذول في بيان معناها شرعاً... إلى من ١٠٠٠.

<sup>(13)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوكالة والباب الأول في بيان معناها شرعاً ... إلح ، ج ١٩٠٠ الا٥.

<sup>(14)</sup> الرجع السابق بم ٣٣٥.

<sup>(15)</sup> المرجع الهابق.

قذف میں درّے لگانا یا چوری میں ہاتھ کا ٹا اس کے لیے موکل کی موجود گی ضروری ہے۔ اور جن حقوق اللہ میں دعوے شرط نہیں جیسے صدر نا ، حد شرب خمر (شراب بینے کی مزا)ان کے اثبات یا استیفا کسی میں توکیل جا ترنہیں۔

حقوق العباد بھی دوشم ہیں شہبہ سے ساقط ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر ساقط ہو جا کیں جیسے تصاص اسکے اثبات کی تو کیل سیح ہے اور استیفا کی تو کیل یعنی قصاص جاری کرنے کا وکیل بنانا بیا اگر موکل یعنی وئی کی موجودگی ہیں ہوتو درست ہے ورنہ نہیں۔ اور حقوق العبد جوشبہہ سے ساقط نہیں ہوئے ان سب میں وکیل بالخصومة (مقدے کا دکیل) بنانا درست ہے وہ حق از قبیل وین ہو (یعنی قرض کی قسم سے ہو) یا بین (یعنی کوئی مخصوص چیز)۔ تعزیر کے اثبات اور استیفا دونوں کے لیے وکیل بنانا جائز ہے موکل موجود ہو یا غائب۔ (16)

مسئلہ ۱۱۳ مباحات میں وکیل بنانا جائز نہیں جیسے جنگل کی لکڑی کا ٹنا، گھاس کا ٹنا، دریا یا کوئیں سے پانی مجمرنا، جانور کا شکار کرنا، کان سے جواہر نکالتا جو کچھان سب میں جاصل ہوگا وہ سب وکیل کا ہے موکل اُس میں سے کس شے کا حقد ارنہیں۔ (17)

مسئلہ 10: وکیل بالخصومة بیل خصم (مدمقابل) کا راضی ہونا شرط ہے بینی بغیر اُس کی رضامندی کے وکانت لازم نہیں اگر وہ رد کر دے گاتو وکانت رد ہوجائے گی خصم میہ کہدسکتا ہے کہ وہ خود حاضر ہوکر جواب دے خصم مدگی (دعوی کرنے والا) ہو یا مدگی علیہ (جس پر وعو لے کیا جاتا ہے) دونوں کا ایک تکم ہے اور اگر موکل بیار ہو کہ پیدل پچہری نہ جا سکتا ہو یا سواری پر جانے بیس مرض کا اضافہ ہوجاتا ہو یا موکل سفر بیس ہو یا سفر کا ارادہ رکھتا ہو یا عورت پر دہ نشین ہو یا عورت جیض و خاس والی ہواور حاکم مسجد بیس اجلاس کرتا ہو یا کسی دوسرے حاکم نے اُسے تید کر دیا ہویا اپنا وعوی اچھی طرح بیان نہ کرسکتا ہوان سب نے وکیل کیا تو دکالت بغیر رضا مندی خصم لازم ہوگی۔ (18)

مسئلہ ۱۱: مرقی مرقیٰ علیہ بین سے ایک معزز ہے دوسرا کم درجہ کا ہے وہ معزز مقدمہ کی پیروی کے لیے وکیل کرتا ہے بی عذر نہیں اس کی دجہ سے وکالت لازم نہ ہوگی اُس کا فریق کہہ سکتا ہے کہ وہ خود پچبری بیں عاضر ہو کر جواب وہی کرے۔(19)

مسئلہ کا: خصم راضی ہو گیا تھا گر ابھی دعونے کی ساعت نہیں ہوئی ہے اس رضا مندی کو واپس لے سکتا ہے اور

<sup>(16)</sup> استاوی العند ية ، كرب الوكالية ، الباب الاول في بيان معناها شرعاً... الخ ، جهم ١٣٥ - ١٢٥.

<sup>(17)</sup> المرجع السابق بم ١٦٣٠.

<sup>(18)</sup> الدرالخآر، كماب الوكالة من ٨٥٠ (18)

<sup>(19)</sup> المرجع السابق م ٢٤٩٠.

عوے کی ساعت کے بعد والیس نہیں لے سکتا۔(20)

مسئلہ ۱۱ عقد دوقتم کے ہیں بعض وہ ہیں جن کی اضافت (نسبت) موکل (وکیل بنانے والا) کی طرف کرنا مروری نہیں خود ابنی طرف بھی اضافت کرے جب بھی موکل ہی کے لیے ہو جیسے بچے اجارہ اور بعض وہ ہیں جن کی اضافت موکل کی طرف کرنا ضروری ہے اگر اپنی طرف اضافت کر ویے تو موکل کے لیے نہ ہو بلکہ وکیل ہی کے لیے ہو جیسے نظام کی طرف کرنا ضروری ہے اگر اپنی طرف اضافت کر ویے تو موکل کے لیے نہ ہو بلکہ وکیل ہی کے لیے ہو جیسے نظام کی اور کی کا نام لینا ضروری ہے اگر یہ کہہ دے کہ بیس نے تجھ سے نگاح کیا تو اس کا نگاح ہوگا موکل کا مہیں ہوگا۔ شم اول کے حقوق کا تعلق خود وکیل ہے ہوگا موکل سے نہیں ہوگا مثلاً بائع کا وکیل ہے تو تسلیم ہی (یعنی فروخت شدہ چیز خور یدار کو وینا) اور قبض شمن (4) وکیل کر بگا اور مشتری کا وکیل ہے تو شمن دینا اور ہی لینا اس کا کا م ہے شیح میں استحقاق ہوا (جو چیز نیجی گئی ہے اس میں کسی کاحق خابت ہوا) تو مشتری وکیل ہے شمن واپس لے گا وہ بائع سے کسی کا اور مشتری کیل ہے شمن واپس لے گا وہ بائع سے کسی کا اور مشتری کیل ہے گا میکام موکل یعنی مشتری کا نہیں اور ہی میں گا اور مشتری کے وکیل نے خریدا ہے تو میہ وکیل ہی بائع سے شمن واپس نے گا میکام موکل یعنی مشتری کا نہیں اور ہی میں عیب ظاہر ہوا تو اس میں جو پچھ کرنا پڑے خصومت وغیرہ (مقدمہ وغیرہ) وہ سب وکیل ہی کا کام ہے۔ (21)

عیب طاہر ہوا ورس میں بولوط رہا پرت و سے دبیرہ رہ سکر سکر دی مثلاً میہ کہا کہ میہ چیزتم سے فلال شخص نے خریدی اس مسئلہ 19: عقد کی اضافت اگر وکیل نے موکل کی طرف کر دی مثلاً میہ کہا کہ میہ چیزتم سے فلال شخص نے خریدی اس صورت میں عقد کے حقوق موکل سے متعلق ہوں سے ۔ (22)

مسئلہ • ۲: موکل نے بیشرط کر دی کہ عقد کے حقوق کا تعلق وکیل سے نہ ہوگا بلکہ مجھ سے ہوگا میشرط باطل ہے یعنی باوجوداس شرط کے بھی وکیل ہی سے تعلق ہوگا۔ (23)

مسئلہ آئا : اس صورت میں حقوق کا تعلق اگر چہ وکیل ہے ہے گر ملک ابتدائی سے موکل کے لیے ہوتی ہے بیٹیں کہ پہلے اُس چیز کا دکیل یا لک ہو پھراُس سے موکل کی طرف نتقل ہوائندا غلام خرید نے کا اسے وکیل کیا تھا اس نے اپنے قریبی رشتہ دار کو جو غلام ہے خریدا آزاد نہیں ہو گایا بائدی (لونڈی) خرید نے کو کہا تھا اس نے اپنی زوجہ کو جو بائدی ہو ترید انکاح فاسد نہیں کہ دکیل ان کا مالک ہوا ہی ٹیس اور موکل کے ذی رخم محرم کوخریدا آزاد ہوجہ کے گا اور موکل کی زوجہ کو فریدا آزاد ہوجہ کے گا اور موکل کی زوجہ کو فریدا نکاح فاسد ہوجا ہے گا۔ (24)

<sup>(20)</sup> الرجع السابق.

<sup>(21)</sup> الحداية ، كتاب الوكالة من ١٣٨٥ المداية ، كتاب الوكالة من ١٣٨٠ الم

<sup>(22)</sup> الدرالخار، كاب الوكالة ، ج٨، ١٨٠٠

<sup>(23)</sup> المرجع اسابق.

<sup>(24)</sup> الدرالخار كتاب الوكاك وجهم ٢٨٢.

مسئه ۲۲: جس عقد کی موکل کی طرف اضافت ضروری ہے جیسے نکاح، خلع، دم عمد (جان ہو جھ کر کسی کوتل كرنا) يصلح، انكارك بعد مل ع بدالين آزادكرنا، كتابت، بهد، تعدق (صدقدكرنا)، عاريت، إمانت ركهنا، ر بن ( کسی کے باس اپنی کوئی چیز گروی رکھنا )،قرض دینا،شرکت،مضار بت کہ اگر ان کوموکل کی طرف نسبت نہ کرے تو موکل کے لیے نہیں ہول گے ان میں عقد کے حقوق کا تعلق موکل سے ہوگا دکیل سے نہیں ہوگا۔ دکیل ان عقو د میں (ان معاملات میں ) سفیر محض ہوتا ہے قاصد کی طرح کہ بیغام پہنچا دیااور کسی بات سے پچھ تعلق نہیں لہٰذا نکاح میں شوہر کے وکیل ہے مہر کا مطالبہ بیں ہوسکتا عورت کے وکیل ہے سلیم زوجہ کا مطالبہ بیں ہوسکتا۔ (25)

مسكله ٢٣٠: وكيل سے چيز خريدي ہے موكل خمن كا مطالبه كرتا ہے مشترى انكار كرسكتا ہے كه بسكتا ہے كه بيس نے تم سے بین خریدی جس سے خریدی اُس کو دام دوں گا مگرمشتری نے موکل کو دے دیا تو دینا سیج ہے اگر چہ وکیل نے منع کر دیا ہو کہددیا ہو کہ بھی کو دینا موکل کو نہ دیتا۔وکیل کے سامنے موکل کو دے یا اُس کی غیبت (عدم موجودگی) میں ثمن ادا ہو جائے گاوکیل دوبارہ مطالبہیں کرسکتا۔ (26)

مسئلہ 47: وکیل کے مرجانے کے بعدوسی اس کے قائم مقام ہے موکل قائم مقام نیں۔(27) مسکلہ ۲۵: ایک شخص نے خریدنے کے لیے دوسرے کو دکیل کیا خریدنے سے پہلے یا بعد میں وکیل کو زرشمن دے ر یا کہاسے ادا کر کے بیجے لاؤ ویل نے روپیہ ضائع کر دیا ادر وکیل خود تنگدست ہے اپنے پاس سے اس وقت روپیہ بیس دے سکتا اس صورت بیں باکع کو اختیار ہے کہ بیج کوروک لے اُس پر قبضہ نہ دے جب تک ثمن وصول نہ کر لے مکرمؤکل سے ثمن کا مطالبہ نہیں کرسکتا اور فرض کرو کہ موکل نہ ثمن ویتا ہے شہیع پر قبضہ لیتا ہے تو قاضی ان دونوں کی رضامندی سے چزکوئع کردےگا۔(28)

مسئلہ ٢٦: وكيل بائع سے ايك چيز خريدى اور مشترى كا دين موكل يا وكيل يا وونوں كے ذمه بے جا بتا يہ ہے كه دام ( فیمت ) نه دینا پڑے بقایا میں مجرا کر دیا جائے ( کاٹ دیا جائے )اگر منوکل کے ذمہ دین ہے تومحض عقد کرنے ہی سے مقاصہ یعنی اولا بدلا ہو گیا اور اگر وکیل وموکل دونوں کے ذمہ ہے توموکل کے دَین کے مقابلہ میں مقاصہ ہو گا وکیل

<sup>(25)</sup> الدرامخاريكاب الوكالة بح ٨٠٠ ١٨٠٠.

<sup>(26)</sup> الصداية ، كتاب الوكالية ، ج مهم ١٣٨٠.

والبحرافر. أن ، كمّاب الوكالة ، ج ٤، ٥٨ ٢٥٨.

<sup>(27)</sup> البحر لرائق، كتاب الوكالة من ٢٥٨ م ٢٥٨.

<sup>(28)</sup> مرجع السابق.

ے نہیں اور تنہا وکیل پر دّین ہوتواس سے بھی مقاصہ ہو جائے گا گر دکیل پر لازم ہوگا کہ اپنے پاس ہے موکل کوٹمن ادا سرے۔(29)

مسئلہ ۲۷: وسی نے کسی کو پیٹیم کی چیز نیچنے کو کہا وکیل نے پیچ کر دام پیٹیم کو دے دیے بید دینا جائز نہیں بلکہ وسی کو دے۔ بیچ صرف میں وکیل کیا ہے وکیل نے عقد کیا اور موکل نے عوض پر قبضہ کیا بید درست نہیں عقد صرف باطل ہو جائے گا کہ اس میں مجلس عقد میں عاقد کا قبضہ ضروری ہے۔ (30)

مسئلہ ۲۸: کسی کواس نیے وکیل کمیا کہ وہ فلال شخص سے یا کسی سے قرض لا دے بیتو کیل سیجے نہیں اور اگر اس لیے وکیل کمیا کہ وہ فلال جو اس پر قبضہ کر لے بیتو کیل سیجے ہے۔ اور قرض لینے کے لیے قاصد بنانا ، میجے ہے۔ اور قرض لینے کے لیے قاصد بنانا ، میجے ہے۔ (31)

مسئلہ ۲۹: وکیل کو کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہاں وکیل اس لیے کیا کہ یہ چیز فلاں کو دے دے وکیل کو دینا لازم ہے مثلاً کسی سے کہا ہیے کپڑا فلاں مخص کو دے دینا اُس نے منظور کرلیا وہ مخص چلا گیا اس کو دینا لازم ہے۔غلام آزاد کرنے پروکیل کیا اور موکل غائب ہو گیا وکیل آزاد کرنے پر مجبور نہیں۔(32)

مسئلہ \* سا: و کیل کو بیا ختیار نہیں کہ جس کام کے لیے دکیل بنایا گیا ہے دوسرے کو اُس کا و کیل کر دے ہاں اگر موکل نے اُس کو بیا ختیار دیا ہو کہ خود کر دے یا دوسرے سے کرا دے تو و کیل بنا سکتا ہے یا و کیل نے و کیل نے کام کر لیا بیتو کیل اُس کوموکل نے جائز کر دیا تو اب درست ہو گیا۔ و کیل ہے کہ دیا جو پھے تو کرے منظور ہے و کیل نے و کیل کر لیا بیتو کیل اور سے تاب کر میل اور اس کے اور بیوجائے یا مجنون ہوجائے یا محنون ہوجائے یا محنول کر دیا جائے تو اس کا اثر و کیل ڈائ پر پھے نہیں اور اگر و کیل اوّل نے ثانی کو معنول کر دیا معنول ہوجائے گا۔ اگر و کیل اوّل نے ثانی کو معنول کر دیا معنول ہوجائے گا۔ اگر و کیل اوّل نے دوسرے کو و کیل بنا ہے وقت میں کہ دیا گرتو جو کر رہا جائز ہے اور اس و کیل ووم نے کسی کو و کیل کیا بید درست نہیں۔ (33)

مسئلہ اسا: وكالت ميں تھوڑى سى جہالت مصر نہيں مثلاً كہدد ياللمل كا تھان (ايك فتم كے باريك سوتى كيڑے كا

<sup>(29)</sup> البحرالرائل ، كماب الوكالة ، ج ٤، ٥ ٢٥٨.

<sup>(30)</sup> الدرالمخار، كماب الوكالة ، ج ٨، ص ٢٨٣.

<sup>(31)</sup> الرجع اسابق.

<sup>(32)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب الوكالية ء الباب الاول في بيان معنا هما شرعاً . . . و لخ ، ج سيص ٢٧٥.

<sup>(33)</sup> الفتادي الصندية كتاب الوكالية والباب الأول في بيان معناها شرعاً ... والخورة ١٠٠٠ ١٥٠٠.

المروبها و شویعت (صردوازدیم)

تھان) خرید دو۔ شروط فاسدہ ہے وکالت فاسد نہیں ہوتی۔ اس میں شرط خیار نہیں ہوسکتی۔ (34) مسئلہ ۳۲: وکالت عقد لازم نہیں وکیل وموکل ہر ایک بغیر دوسرے کی موجودگی کے معزول کرسکتا ہے مگر بیضرور ہے کہ موکل اگر وکیل کومعزول کرے تو جب تک وکیل کوخبر نہ ہومعزول نہیں بینی اس درمیان میں جوتصرف (عمل دخل) کرلے گانا فذ ہو گاموکل بینیں کہ سکتا کہ میں معزول کرچکا ہوں۔ (35)

مسئلہ سس: وکیل کے قبضہ میں جو چیز ہوتی ہے وہ بطور امانت ہے بینی ضائع ہو جانے سے صان واجب نہیں۔(36)



<sup>(34)</sup> اختادي الصندية ، كمّاب الوكالية ، الباب الإول في بيان معناها شرعاً... إلخ ،ج ٣٠٠ ١٥٧٥.

<sup>(35)</sup> الفتاوى الصندية ، كمّاب ، لوكالة ، الباب الاول في بيان معاها شرعاد.. إلخ، جسم ١٧٥٠٥ ١٣٠.

شرح بها و شویعت (صردوازدیم)

## خريد وفروخت ميں توكيل كابيان

مسئلہ ا: موکل نے یہ کہا کہ جو چیز مناسب مجھومیرے لیے خریدلو یہ خریداری کی وکالت عامہ ہے جو پجو بھی خرید کا موکل انکارنہیں کرسکا۔ یو ہیں اگر یہ کہہ دیا کہ میرے لیے جو کپڑا چاہوخریدلو یہ کپڑے کے متعلق وکالت عامہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی خاص چیز کی خریداری کے لیے وکیل کیا ہومثلاً یہ گائے یہ ہمری یہ گھوڑا خرید دو۔ اس صورت کا تھم مید ہے کہ وہی معین چیز جس کی خریداری کا وکیل کیا ہے خریدسکتا ہے اُس کے سوا دوسری چیز نہیں خرید سکتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہی معین چیز جس کی خریداری کا وکیل کیا ہے خریدسکتا ہے اُس کے سوا دوسری چیز نہیں خرید سکتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دندی میں ہوتو کیل جائے ایک گائے خرید دواس کا تھم یہ ہے کہ اگر جہالت تھوڑی ہی ہوتو کیل درست ہے اور جہالت فاحشہ ہوتو کیل باطل (یعنی وکیل بنانا درست نہیں)۔ (1)

مسئلہ ۲: جب خریدنے کا وکیل کیا جائے تو ضرور ہے کدائس چیز کی جنس وصفت یا جنس وحمن بیان کر دیا جائے تا کہ جہالت میں کی پیدا ہو جائے۔ اگر ایسالفظ ذکر کیا جس کے بیچے کئی جنسیں شامل ہیں مثلاً کہد دیا چویا بیخرید لا کہ یہ توکیل صحیح نہیں اگر چیشن بیان کر دیا گیا ہو کیونکدائس خمن میں مختلف جنسوں کی اشیاء خرید سکتے ہیں اور اگر وہ لفظ ایسا ہے جس کے بیچے کئی نوعیس ہیں (بینی کئی جسمیں ہیں) تو نوع بیان کرے یا خمن بیان کرنے کے جس کے بیچے کئی نوعیس ہیں (بینی کئی جسمیں ہیں) تو نوع بیان کرے یا خمن بیان کرنے کے بعد وصف بعنی اعلیٰ ، اوسط ، اونیٰ نیان کرنا ضرور نہیں۔ (2)

مسئلہ ۳۰: بیہ کہا کہ میرے لیے گھوڑا خرید لاؤیا تنزیب کا تھان (باریک اور کلف دار سوتی کیڑے کا تھان) خرید لاؤیہ تو کیل سیح ہے اگر چیشن نہ ذکر کیا ہو کہ اس میں بہت کم جہالت ہے اور وکیل اس صورت میں ایسا گھوڑا یا ایسا کپڑا خریدے گا جوموکل کے حال سے مناسب ہو۔ غلام یا مکان خریدنے کو کہا تو جمن ذکر کرنا ضروری ہے یعنی اس قیست کا خرید نا یا نوع بیان کر دے مثلاً حبثی غلام درنہ تو کیل سیح نہیں سے کہا کہ کپڑا خرید لاؤیہ تو کیل سیح نہیں اگر چیشن بھی بتا دیا ہو کہ یہ تا دیا ہو کہ یہ تا دیا ہو

. مسکلہ ہم: طعام خریدنے کے لیے بھیجا مقدار بیان کر دی یاشن دے دیا توعرف کالی ظاکرتے ہوئے طیار کھانا لیا

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كماب الوكالة ، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج ٨، ص ٢٨٣، وغيره.

<sup>(2)</sup> المعداية ، كتاب الوكالة ، بإب الوكالة بالبيخ والشراء، ج ٢ م ٩٠٠٠ .

<sup>(3)</sup> الدرالخيّار، كمّاب الوكالية ، باب الوكالية بالنبيّع والشراء، ج ٨ من ٢٨٣، وغيره.

جائے گا گوشت روٹی وغیرہ۔(4)

. مسکلہ ۵: بید کہا کہ موتی کا ایک وانہ خرید لاؤیایا توت سرخ کا تکینہ خرید لاؤ اور ٹمن ذکر کیا تو کیل سیجے ہے ورنہ نہیں۔(5)

مسئلہ ۲: گیہوں وغیرہ غلہ خرید نے کو کہانہ مقدار ذکر کی کہاتنے سیریا استے تن اور نہٹن ذکر کیا کہانے کا بہتو کیل صحیح نہیں اور اگر بیان کر دیا ہے توضیح ہے۔ (6)

مسئلہ ک: گاؤں کے کئی آدمی نے بید کہا میرے لیے فلاں کپڑا خریدلوا در ثمن نہیں بتایا دکیل وہ کپڑا خریدے جو گاؤں والے استعال کرتے ہیں اور ایسا کپڑا خرید تا جو گاؤں والوں کے استعال بیں نہیں آتا ہو، نا جائز ہے لیتنی موکل اُس کے لینے سے انکار کرسکتا ہے۔(7)

مسئلہ ۸: دلال (سودا طے کرانے والے) کوروپے دیے کہ اس کی میرے لیے چیز خرید دو اور چیز کا نام نہیں لمیا اگر وہ کسی خاص چیز کی دلائی کرتا ہوتو وہی چیز مراد ہے ورنہ تو کیل فاسد۔ (8)

مسئلہ 9: تو کیل میں موکل (وکیل بنانے والے) نے کوئی قید ذکر کی ہے اُس کا نحاظ ضروری ہے اُس کے خلاف کریگا تو خریداری کا تعالی موکل نے بتایا تھا تو یہ خریداری کا تعالی موکل نے بتایا تھا تو یہ خریداری موکل پر نافذ ہوگی وکیل سے کہا خدمت کے لیے یا روٹی پکانے کے لیے لونڈی خرید لاؤیا فلاں کام کے بیے غلام خرید لاؤ کی فلاں کام کے بیے غلام خرید لاؤ کی خلام ایسا خریدا جس کی آئیس نہیں یا ہاتھ پاؤں نہیں میڈریداری موکل پر نافذ نہیں ہوگی۔ (و)

مسئلہ ۱۰ موکل نے جوجس متعین کی تھی وکیل نے دوسری جنن سے بیج کی موکل پر نافذ نہیں اگر چہ وہ چیز اُس کی بہنست زیادہ کام کی ہے جس کوموکل سنے کہا ہے مثلاً وکیل سے کہا تھا میراغلام ہزاررو بے کو بیچٹا اُس نے ہزاراشر فی کو بیج بہنست زیادہ کام کی ہے جس کوموکل سنے کہا تھے ہے تو دوصور تیں ہیں اس خالفت میں موکل کا نفع ہے یو نقصال اگر نفع کر دیا اور اگر وصف یا مقدار کے لحاظ سے خالفت ہے تو دوصور تیں ہیں اس خالفت میں موکل کا نفع ہے یو نقصال اگر نفع

<sup>(4)</sup> الرفح اسابق من ۲۸۵.

<sup>(5)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوكالة ، الباب الثاني في التوكيل بالشراء، ج ١٠٠٠ ٥٥٠٠

<sup>(6)</sup> الرفح المائق.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق

<sup>(8)</sup> اغتاوى تصندية ، كتاب الوكالة ، الباب الثاني في التوكيل بالشراء، ج ١٠٥٠ م٥٥٥.

<sup>(9)</sup> الفتاوى الصندية ،كتاب الوكانة ، الباب الثاني في التوكيل بالشراء، ج ٣٠٠٥،٥٥٠.

ہے موکل پر نافذ ہے مثلاً اُس نے ایک ہزار روپے میں بیچنے کو کہا تھا اس نے ڈیڑھ ہزار میں بیچے کی اور نقصان ہے تون فذ نہیں مثلاً نوسو میں بیچے کی۔(10)

مسئلہ اا: وکیل نے کوئی چیز خریدی اوراً سیس عیب ظاہر ہوا جب تک وہ چیز دکیل کے پاس ہواً س کے واپس کرے کاحق وکیل کو ہے اور اگر وکیل مرگیا تو اُس کے وصی یا دارث کا بیت ہے اور بینہ ہوں تو بیت موکل کے لیے ہے اور اگر وکیل سنے وہ چیز موکل کو ویدی تو اب بغیر اجازت موکل وکیل کو پھیر نے کاحق نہیں ہے۔ بہی تھم وکیل بالبعی اوراگر وکیل نے وہ چیز موکل کو ویدی تو اب بغیر اجازت موکل واپسی کاحق اس کو ہے۔ وکیل نے عیب پر مطلع ہو کر بیج (فروخت کرنے کا وکیل) کا ہے کہ جب تک مبتع کی تسلیم نہیں کی واپسی کاحق جاتا رہا اورموکل کو اختیار ہے چاہے اس بیچ کو سے درضا مندی ظاہر کر دی تو اب وہ بیچ وکیل پر لازم ہوگئی واپسی کاحق جاتا رہا اورموکل کو اختیار ہے چاہے اس بیچ کو تول کرلے اورا نکار کر دے گا تو وکیل کی وہ چیز ہوجائے گی موکل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ (11)

مسئلہ ۱۲: وکیل بالنبی نے چیز ہی کی مشتری (خریدار) کو بیچی ہوئی چیز) کے عیب پراطلاع ہوئی اگر مشتری نے ٹمن وکیل کو دیا ہے تو وکیل سے واپس لے اور موکل کو دیا ہے تو موکل سے واپس لے اور مشتری نے وکیل کو دیا وکیل نے موکل کو دے دیااس صورت میں بھی وکیل سے واپس لے گا۔(12)

مسئلہ ۱۱۳ مشتری نے مجھے میں عیب پایا موکل اُس عیب کا اقر ارکرتا ہے گر وکیل مشکر ہے میچے واپس نہیں ہوسکتی کیونکہ عقد کے حقوق وکیل سے متعلق ہیں موکل اجنبی ہے اس کا اقر ارکوئی چیز نہیں اورا گر دکیل اقر ارکرتا ہے موکل انگار کرتا ہے وکیل پر واپسی ہوجائے گی پھر اگر وہ عیب اس قسم کا ہے کہ استے دنوں میں کہ موکل کے یہاں سے چیز آئی پیدا نہیں ہوسکتا جب تو وکیل کو نہیں ہوسکتا جب تو وکیل کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا کہ بیعیب موکل کے یہاں تھا اور اگر وہ کیل کے پاس گواہ نہ ہوں تو موکل پر قسم دے گا اگر قسم سے انگار کرے چیز واپس ہوگا اور قسم کھالے تو وکیل پر لازم ہوگا۔ (13)

مسئلہ ۱۱۷ وکیل نے بیج فاسد کے ساتھ چیز خریدی یا بیجی اگر موکل ثمن دے چکا ہے یا بیج کی تسلیم کر دی ہے اور ثمن دصول کر کے موکل کو دے چکا ہے بہر حال وکیل کو بیج فٹنخ کر دیئے کا اختیار (بوداختم کرنے کا اختیار ) ہے،ورثمن

<sup>(10)</sup> المرجع السابق من ۵۷۵.

<sup>(11)</sup> البحرالرائق، كمّاب الوكالة ، باب الوكالة بالعيع والشراء، ج 2 م ٢٦٢.

والدرالحقار، كما ب الوكالة ، باب الوكالة بالبيح والشراء، ج٨،٥ ٢٨٥.

<sup>(12)</sup> البحر الرائق، كماب الوكالة ، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج ٢٦٢.

<sup>(13)</sup> امرجع السابق.

موکل ہے لے کر بائع کو واپس کر وے کہ بیٹ تھ حق موکل کی وجہ سے نہیں ہے کہ اُس سے اجازت لے بلکہ حق شرع کی وجہ ہے ہے۔ (14)

مسئلہ ۱۵: وکیل کو یہ اختیار ہے کہ جب تک موکل سے ٹمن نہ وصول کرلے چیز اپنے تبضہ ہیں رکھے موکل کو نہ دے خواہ وکیل نے ٹمن موجل نہ ہوا در اگر خمن خواہ وکیل نے ٹمن اپنے پاس سے بائع کو دے دیا ہو یا نہ دیا ہو بیداً س صورت ہیں ہے کہ ٹمن مؤجل نہ ہو ادر اگر خمن مؤجل ہو گیا بعنی جب تک میعاد پوری نہ ہو موکل سے مؤجل ہو گیا بعنی جب تک میعاد پوری نہ ہو موکل سے مطالبہ نیس کرسکتا۔ اگر بیج میں شمن مؤجل نہ تھا تھے کے بعد بائع نے ٹمن کے لیے کوئی میعاد مقرر کر دی تو موکل پر مؤجل نہ ہوگا بینی وکیل اسی وقت اُس سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ (15)

مسئلہ ۱۱: وکیل نے ہزار روپ میں چیز خریدی بائع نے وہ ہزار وکیل کو مہرکردیے وکیل موکل سے پورے ہزار کا مسئلہ ۱۱: وکیل نے ہزار روپ میں چیز خریدی بائع نے وہ ہزار وکیل کو مہدکردیے وکیل موکل سے بورے ہزار کا مطالبہ ہوگا اور اگر پہلے پانسو مطالبہ کر بائع نے پانسوم ہوگئے بعد والے پانسوکا وکیل مطالبہ کرسکتا ہے۔(16) ہبدکردیے پھر پانسوم ہیں ہے پہلے پانسوموکل سے ساقط ہوگئے بعد والے پانسوکا وکیل مطالبہ کرسکتا ہے۔(16)

مسئلہ کا: ویل نے بھن وصول کرنے سے لیے بہتے کو روک لیا اس کے بعد بہتے ہلاک ہو گئی تو ویل کا نقصان ہوا موکل سے پچھوٹیں لےسکتا اور روکی نہیں تھی اور ہلاک ہو مئی تومؤکل کا نقصان ہوا موکل کوشن ویٹا ہوگا۔ (17) موکل سے پچھوٹیں لےسکتا اور روکی نہیں تھی اور ہلاک ہو مئی تومؤکل کا نقصان ہوا موکل کوشن ویٹا ہوگا۔ (17)

مسئلہ ۱۸: رجے صرف وسلم میں مجلس غقد میں (بینی جہاں خرید وفروخت ہوو ہیں) قبضہ ضروری ہے بدون قبضہ (قبضہ کے بغیر) جدا ہوجانا عقد کو باطل کر دیتا ہے اس سے مراد وکیل کی جدائی ہے موکل کے جدا ہونے کا اعتبار نہیں فرض کرومؤکل بھی وہاں موجود تھا عقد کے بعد قبضہ سے بہلے موکل چلا گیا عقد باطل نہ ہوا اور وکیل چلا گیا باطل ہو گیا اگر چہموکل موجود ہو۔ (18)

<sup>(14)</sup> البحرالرائل ، كرب الوكالة ، باب الوكالة بالبيخ والشراء، ج يم ١٦٣٠.

<sup>(15)</sup> امر في السابق.

<sup>(16)</sup> البحرالرائق، كتاب وكالة وباب الوكالة بالمبيع والشراء، ج مي ٢٧٣.

<sup>(17)</sup> الدرالمخار، كماب الوكالة ، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ٩٨٠.

<sup>(18)</sup> الدرالخيّار ، كمّاب الوكالية ، ماب الوكالية بالنبيّ والشراء ، ج٠٨ م ٢٨٧.

میں ہوگی موکل کے لیے ضان ویٹا ہوگا۔ (19)

مسئلہ • ۲: وکیل بالشراء نے موکل سے ثمن نہیں لیا ہے تو رہیں کہدسکنا کہ موکل سے مطے گا تب دوں گا اُسے اپنے پاس سے دینا ہو گا اور وکیل بالبیع نے چیز نے ڈالی اور ابھی دام نہیں کے ہیں تو موکل سے کہدسکتا ہے کہ مشتری دے گا تو ، دوں گا اُس کو اِس پرمجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے پاس سے دیدے۔ (20)

مسئلہ ۲۱: وکیل بالبیع (کسی چیز کوفروخت کرنے کا وکیل) نے موکل سے کہا کہ بیں نے تمھارا کپڑا فلاں کے ہاتھ الله میں اُس کی طرف سے معیں اپنے پاس سے دام دیے دیتا ہوں تومتبرع (بھلائی کرنے والا) ہے مشتری سے نہیں کے سکتا اور اگر میرکہا کہ میں شمصیں اپنے پاس سے دام دے دیتا ہوں مشتری کے ذمہ جو دام ہیں وہ میں لے لوں گا اں طرح دینا جائز نہیں جو پچھ موکل کو دیا اُس سے واپس لے۔(21)

مسئلہ ۲۷: آڑھتی ( بیعنی وہ محض جو کمیشن لیکر اوگوں کا مال بیچنا ہے ) کے پاس لوگ اپنے مال رکھ دیتے ہیں اور بیجے کو کہدویتے ہیں اُس نے چیز آئے کی اور اپنے پاس سے دام دے دیے کہ مشتری سے ملیں گے تو میں لے لول گا مشتری مفلس ہو گیا اُس سے ملنے کی اُمیر نہیں تو جو پھھ آڑھتی نے مال والوں کو دیا ہے اُن سے واپس لے سکتا

مسکلہ ۲۳: موکل نے وکیل کو ہزار روپے چیز خریدنے کے لیے دیے اُس نے چیز خریدی مگر ابھی با تع کوشن ادا نہیں کیا اور وہ روپے ضائع ہو گئے تو موکل کے ضائع ہوئے لینی اُس کو دوبارہ دینا ہوگا اور اگرمؤکل نے پہلے روپے ہیں دیے ہیں وکیل کے خریدنے کے بعد دیے اور بائع کو ابھی دیے نہیں روپے ضائع ہو گئے تو وکیل کے ہلاک ہوئے اور اگر یہے دے دیے ہتھے اور وکیل نے بائع کونبیں دیے اور ہلاک ہو گئے تو وکیل موکل جسے دوبارہ لے گا اور اس مرتبہ بھی ہلاک ہو سے تو اب موکل ہے نہیں لے سکتا اپنے پاس سے دینا ہوگا۔ (23)

مسکلہ ۲۳: غلام خریدنے کے لیے ہزار روپے سی نے دیے تھے روپے گھر میں رکھ کر بازار گیا اور غلام خرید لایا ؛ کع کورد پید دینا چاہتا ہے دیکھتا ہے کہ روپے چوری گئے اور غلام بھی ای کے گھر مر گیا ایک طرف باکع آیا کہ روپیہ دو،

<sup>(19)</sup> البحرالرائق، كمّاب الوكامة ، باب الوكالية بالبيع والشراء، ج2، ص ٢٧٣

<sup>(20)</sup> الرجع السابق

<sup>(21)</sup> البحرالرائل، كمّاب الوكالة ، باب الوكالة بالبيّع والشراء، ج ٢٠١٨ .

<sup>(22)</sup> البحرالرائق، كتاب الوكائمة ، باب الوكائمة بالنبيع والشراء، ج2، ص٢٦٣.

<sup>(23)</sup> المرجع السابق.

دوسری طرف موکل آتا ہے کہنا ہے غلام لاؤ، اس کا تھم میہ ہے کہ موکل سے ہزار روپے لے کر بالغ کو دے اور پہلے کے روپے اور غلام یہ ہلاک ہوئے موکل ان کا کوئی معاوضہ بیں لے سکتا کہ امانت تھے۔ (24)

مسئلہ ۲۵: ایک شخص سے کہا کہ ایک روبید کا پانچ سیر گوشت لا دو، وہ ایک روبید کا دس سیر گوشت لا یا اور گوشت بھی وہ ہے جو بازار میں روپید کا پانچ سیر ماتا ہے موکل کوصرف پانچ سیر آٹھ آنے میں لینا ضروری ہے اور باتی گوشت وکیل کے ذمہ۔ اور اگر پیا ﴾ آ دُنھ سیر زائد لایا ہے گراتے ہی بی جتنے میں موکل نے بتایا تھ تو بیزیادتی موکل کے ذمہ لازم ہے اس کے لینے سے انکارنبیں کرسکتا اور اگر گوشت روپید کا پانچ سیر والانبیں ہے بلکہ بیر گوشت روپید کا دس سیر بکتا ہے تو اس میں ہے موکل کو پچھ لیدہ ضرور نہیں۔ یہی تھم ہروزنی چیز کا ہے۔ادرا گرفیمی چیز ہومثلاً بید کہا کہ یا نجے رویے کالممل (ایک منتم کا باریک سوتی کپڑو) کا تھان لاؤ وکیل یا نجے روپے میں در قبان لا یا گرتھان وہی ہے جو بازار میں پانچ کا آتا ہےتو موکل کو لیٹا لازم نہیں۔(25)

مسئلہ ۲۷: ایک چیز معین کر کے کہا کہ بیہ چیز میرے لیے خرید لاؤ مثلاً بیر بکری بیرگائے سے ہمینس تو وکیل کو وہ چیز اینے لیے یا موکل کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے خِرید نا جائز نہیں اگر وکیل کی نیت اپنے لیے خریدنے کی ہے یا موخھ سے کہدذیا کہ اس کواسیے لیے یا فلان کے لیے خریدتا ہوں جب بھی وہ چیز موکل بی کے لیے ہے۔(26)

مسئلہ ٢٤: ويل مذكور نے موكل كى موجودكى ميں چيز اپنے ليے تريدى يعنى صاف طور پر كبدويا كما بے ليے خریدتا ہوں یاشن جو پچھ اُس نے بتایا تھا اُس کے خلاف دوسری جنس کوشن کیا اُس نے روپیہ کہا تھا اس نے اشر فی (سونے کا سکہ) یا نوٹ ہےوہ چیز خریدی یا موکل نے تمن کی جنس کو حین نیس کیا تھا اس نے نقو د کے علاوہ دوسری چیز کے عوض میں خریدی یا اس نے خود نہیں خریدی بلکہ دوسرے کو خریدنے کے لیے وکیل کیا اور اُس نے اس کی عدم موجودگی میں خریدی ان سب صورتوں میں وکیل کی طِلک ہو گی موکل کی نہیں ہو گی اور اگر وکیل کے وکیل نے وکیل کی موجود کی میں خریدی تو موکل کی ہوگی۔(27)

مسکلہ ۲۸: غیر معین چیز خربدنے کے لیے وکیل کیا تو جو کچھ خریدے گا وہ خود وکیل کے لیے ہے مگر دوصور تول میں

<sup>(24) ،</sup> لفتادي الخانية ، كمّاب الوكالية فصل في النوكيل بالبيع والشراء، ج٢ من ١٥٨.

<sup>(25)</sup> الدرالخيار دردالحتار، كماب الوكالية ، باب الوكالية بالبيخ والشراء، ج٨م ٢٨٧.

<sup>(26)</sup> الصداية ، كمّاب الوكالية ، باب الوكالية بالبيخ والشراء، ج٣ يص ١٣٠١.

والبحرالرائل، كماب الوكالية ، باب الوكالية بالبيح والشراء، ي ٢٦٨.

<sup>.</sup> (27) الحد اية ، كمّاب الوكالية ، باب الوكالية بالبيع والشراء، ج٢ بص اسما.

موکل کے لیے ہے ایک مید کر میداری کے وقت اُس نے موکل کے لیے خریدنے کی نیت کی دوسری مید کہ موکل کے وال ہے خریدی لیعنی عقد کو وکیل نے مال موکل کی طرف نسبت کیا مثلاً یہ چیز فلاں کے روپے سے خرید تا ہوں۔ (28)

مسکلہ ۲۹: عقد کواپنے روپے کی طرف نسبت کیا توای کے لیے ہے اور اگر عقد کومطلق روپے سے کیا نہ ہے کہا کہ موکل کے روپے سے نہ میہ کہ اپنے روپے سے تو جو نیت ہونہ اپنے لیے نیت کی تو اپنے لیے موکل کے لیے نیت کی تو موکل کے لئے۔ اور اگر نیتوں میں اختلاف ہے تو ریر دیکھا جائے گا کہ کس کے روپے اُس نے دیے اپنے دیے تو اپنے ہیے زیدی ہے موکل کے دیے تو اُس کے لیے خریدی ہے۔ (29)

مسکلہ • سا: وکیل وموکل میں انحتلاف ہے وکیل کہتا ہے میں نے تمھارے (موکل کے) لیے خریدی ہے موکل کہتا ہے تم نے اپنے کیے خریدی ہے اس صورت میں موکل کا قول معتبر ہے جبکہ موکل نے روپیہ نہ دیا ہواور اگر موکل نے روپیددے دیا ہوتو وکیل کا قول معتبر ہے۔ (30)

مسئلہ اسا:معین غلام کی خریداری کا وکیل تھا پھر وکیل وموکل میں اختلاف ہوا اگر غلام زندہ ہے وکیل کا قول معتبر ہے موکل نے دام (روپے) دیے ہوں یا نددیے ہوں۔(31)

مسکلہ ۳۲: خریدار نے کہا ہے چیز میرے ہاتھ زید کے لیے بیچواس نے بیچی اس کے بعد خریدار ہے کہتا ہے کہ زید نے جھے خریدنے کا تھم نہیں کیا تھا مقصود ہے ہے کہ اس کو میں خود لوں زید کو نہ دوں اگر زید لیٹا چاہتا ہے تو چیز نے لیگا اور خریدار کا انکار لغو و بریکار ہے۔ ہاں اگر زید بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے اُسے حکم نیس دیا تھا تو خریدار لے گا زید کونیس مے گا گرجب کہ باوجوداس کے کہ زید نے کہہ دیا ہے کہ میں نے اُس سے لینے کوئیس کہا ہے خریدار نے وہ چیز زید کو دے دی اور زید نے لے لی تو اب زید کی ہوگئی اور بیاتعاظی کےطور پر (ایجاب وقبول کے بغیرصرف لین وین سے ) زید سے

مسئلہ ساسا: دو چیزیں خریدنے کے لیے تھم دیا خواہ دونوں معین ہوں یا غیر معین اور ثمن معین نہیں کیا ہے کہ اتنے

<sup>(28)</sup> الدرالخيار دردالحتار، كماب الوكالة ، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨م ٢٨٨.

والصداية ، كمَّاب الوكالية ، باب الوكالية بالبيع والشراء، ج٢ م ٢٠١١.

<sup>(29)</sup> البحرالرائق، كمّاب إلوكالة ، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج ١٠١٢٥.

<sup>(30)</sup> المداية ، كماب الوكالة ، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج ٢ يص ١٣١١ ١٠.

<sup>. (31)</sup> الدرالخار، كماب الوكالة ، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج ٨،٥٠ ١٨.

<sup>(32)</sup> الدرالخة ر، كمّاب الوكالة ، باب الوكالة بالبيح والشراء، ج٠٨٩ ٢٨٩ -٢٩٠.

میں خریدی جائیں وکیل نے ایک خریدی اگریدواجی قیمت (بازار میں کسی چیز کی معین قیمت) میں خریدی ہے یا خفیف سی زیاد تی کے سرتھ خریدی کہ اتنی زیادتی کے ساتھ لوگ خرید لیتے ہوں تو یہ بڑھ موکل کے لیے ہوگی اور اگر بہت زیادہ داموں کے ساتھ خریدی تو موکل کے لیے لیٹا ضرور نہیں۔(33)

مسئلہ ۱۳۳۷ وو چیزی خرید نے کے لیے وکیل کیا اور شن معین کر دیا ہے مثلاً ہزار روپے میں دونوں خرید وادر فرض کروکہ دونوں قیمت میں کروکہ دونوں قیمت میں کروکہ دونوں قیمت میں کریا ہے ایک کو پانسویا کم میں خریدا تو موکل پر نافذ ہے اور پانسوسے زیادہ میں خریدی اگر چھوڑی ہی زیادتی ہوتو موکل پر نافذ ہیں مگر جب کہ دوسری باتی روپے میں موکل کے مقدمہ دائر کرنے سے پہلے خرید کے مثلاً پہلی ساڑھے پانسو میں خریدی اور دوسری ساڑھے چارسو میں کہ دونوں ایک ہزار میں ہوگئیں اب دونوں موکل پر لازم ہیں۔ (34)

مسئلہ ۳۵۱: زیدکا عمرو پر دین (قرض) ہے زید نے عمرو سے کہا کہ تھا رہے دمہ جو میر سے روپے ہیں اُن کے بدلے فلال چیز معین کر دی ہو یا بالغ کو معین کر دیا ہو یہ توکیل سے جمعرو خرید کر جب وہ روپیہ بالغ کو دیدے گا زید کے دین سے بری الذمہ ہوجائے گا زید نہ تو چیز کے لینے سے انکار کر سکتا ہے نہ اب تری کا مطالبہ کر سکتا ہے اور اگر نہ چیز کو معین کیا نہ بائع کو معین کیا اور مدیون (مقروض) نے چیز خرید کی اور روپیہا داکر دیا تو بری الذمہ نہیں ہوا زید اس سے دین کا مطالبہ کر سکتا ہے اور وہ چیز جوخریدی ہے مدیون کی خرید کی اور روپیہا داکر دیا تو بری الذمہ نہیں ہوا زید اس سے دین کا مطالبہ کر سکتا ہے اور وہ چیز جوخریدی ہے دیون کی ہوگئی تو عدیون کی ہلاک ہوئی زید سے تعلق نہیں۔ (35) مسئلہ ۲۳۱: دائن (قرض وسیخ والے) نے مدیون سے کہد دیا کہ میرا روپیہ جو تھا رہے دمہ ہے اُسے خیرات کر دو بہ کہا تو جو تین ما لک مکان نے کرایہ دو بہ کہا کہ کہا کہ کرایہ جو تھا رہے دہ ہے اُس سے مکان کی مرمت کرا دوائی درست ہے کرا پہا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے کرا پہا کہ کرا یہ جو تھا رہے ذمہ ہے اُس سے مکان کی مرمت کرا دوائی فرادی درست ہے کرا پہا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے کہا کہ کہا ہوگئا۔

مسکلہ کے سا: ایک چیز ہزار روپے میں خریدنے کو کہا تھا اور روپے بھی دے دیے اُس نے خرید لی اور چیز بھی ایسی ہے جس کی واجی قیمت ہزار روپے ہے وہ شخص کہتا ہے رہ یا نسو میں تم نے خریدی ہے اور دکیل کہتا ہے نہیں میں نے ہزار

<sup>(33)</sup> الدرالخار، كماب الوكالة ،باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨م ٢٩٠.

<sup>(34)</sup> الدرالتي ربكماب الوكانية أباب الوكانية بالبيح والشراء، ج ٨ ص ٢٩٠.

<sup>(35)</sup> مدرالخار، كماب الوكالة مباب الوكالة بالبيح والشراء، ج٨م ٢٩٠.

<sup>(36)</sup> الدرالخار ، كمّاب الوكالية عباب الوكالية بالنبيع والشراء ، ج٨م، ١٩٠٠.

میں خریدی ہے اس میں وکیل کا قول معتبر ہو گا اور آگر واجبی قیمت اُس کی پانسو بی ہے تو موکل کا قول معتبر ہے اور اگر روپے نہیں دیے ہیں اور واجبی قیمت پانسو ہے جب بھی موکل کا قول معتبر ہے اور اگر داجبی قیمت ہزار ہے تو دونوں پر حلف دیا جائے گا اگر دونوں شتم کھا جا نمیں تو عقد شنخ ہوجائے گا ( یعنی وکیل ومؤکل کے درمیان ہے معاملہ ختم ہوجائے گا) او روہ چیز وکل کے ذمہ لازم ہوجائے گی۔ (37)

مسئلہ ۳۸: موکل نے چیز کومعین کر دیا ہے گرٹمن نہیں معین کیا کہ کتنے میں خریدنا اور یہی اختلاف ہوا یعنی وکیل کہتاہے میں نے ہزار میں خریدی ہے موکل کہتا ہے پانسو میں خریدی ہے یہاں بھی دونوں پر حلف ہے (تشم ہے) اگر چہ بائع وکیل کی تقید بن کرتا ہو کہ اس کی تقید بن کا کچھ لحاظ نہیں کیونکہ بیاس معاملہ میں اجنبی ہے اور بعد حلف وہ چیز وکیں پرلازم ہے۔ (38)

مسئلہ 9 سا: موکل میر کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ پانسو میں خریدنا اور وکیل کہتا ہے تم نے ہزار روپے میں خرید نے کو کہا تھا یہاں موکل کا قول معتبر ہے اور اگر دونوں گواہ پیش کریں تو وکیل کے گواہ معتبر ہیں۔(39)

مسکلہ • سم: ایک شخص سے کہا تھا کہ میری بیہ چیز اتنے میں نیچ کر دوادراً س وفت اُس چیز کی اُتن ہی قیمت تھی مگر بعد میں قیمت زیادہ ہوگئ تو وکیل کواُنے میں بیچنااب درست نہیں یعنی نہیں بیچ سکتا۔ (40)

مسئلہ اسما: خریدوفروخت واجارہ و بھے سلم و بھے صرف کا وکیل اُن لوگوں کے ساتھ عقد نہیں کرسکتا جن سے حق میں اس کی گواہی مقبول نہیں اگر چہ واجبی قیمت کے ساتھ عقد کیا ہو ہاں اگر موکل نے اس کی اُجازت دے دی ہو کہد دیا ہو کہ جس کے ساتھ تم چاہو عقد کروتو ان لوگوں سے واجبی قیمت پر عقید کرسکتا ہے اور اگر موکل نے عام اجازت نہیں دی ہے اور واجبی قیمت سے اور واجبی تیمت سے اور واجبی تیمت سے اور واجبی تیمت سے زیادہ پر ان لوگوں کے ہاتھ چیز اپھے کی تو جائز ہے۔ (41)

مسئلہ ۲ مہ: وکیل کو میہ جائز نہیں کہ اُس چیز کوخود خرید لے جس کی اپنچ کے لیے اس کو وکیل کیا ہے یعنی رہیج ہی نہیں ہوسکتی کہ خوہی بالغے ہوا ادر خود مشتری۔(42)

<sup>(37)</sup> الدراكبخار، كترب الوكالة ، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ص١٩١.

والبحرالرائق، كمّاب الوكالة ، بإب الوكالة بالبيح والشراء، ج٧٥ ص٧٧-٢٧٨.

<sup>(38)</sup> الدرالخار كماب الوكالة وبإب الوكالة بالعبي والشراء ن ٨،٥ ٢٩٢.

<sup>(39)</sup> المرجع السابق.

<sup>(40)</sup> ردامحتار، كتاب الوكالة مباب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ٢٩٣٠.

<sup>(41)</sup> الدرالخار، كمّاب الوكالية فصل لا يعقد وكملّ البيع والشراء.... إلخ مج ٨ بص ٢٩٣.

<sup>(42)</sup> الدرامخار، كتاب الوكالة ، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨،٥ ٢٨٨.

مسکلہ ۱۷۳ : موکل نے اُن لوگوں سے بھتے کی صرت کلفظوں میں اجازت دے دی ہو جب بھی اپنی ذات یا نابالغ اڑکے یا اپنے غلام کے ہاتھ جس پر قرین نہ ہو بھتے کرنا جائز نہیں۔(43)

ر سیار سرا کے اور کیل کم یازیادہ جنتی قیمت پر چاہے خرید وفمروخت کرسکتا ہے جب کہ تہمت کی جگہ نہ ہواور موکل نے مسئلہ سم ۲۰ وکیل کم یازیادہ جنتی قیمت پر چاہے خرید وفمروخت کرسکتا ہے جب کہ تہمت کی جگہ نہ ہواور موکل نے وام بڑے نہ ہوں (قیمت نہ بتائی ہو) گریج صرف میں غین فاحش کے ساتھ تھے کرنا درست نہیں اور وکیل ہے بھی کرسکتا ہے کہ چیز کوغیر نقو د کے بدلے ہیں تھے کرے۔ (44)

مسئلہ ۵ سم: بین کا ویل چیز اُدھار بھی بین کرسکتا ہے جب کہ موکل بطور تجارت چیز بیچنا چاہتا ہواور اگر ضرورت و حاجت کے لیے بین کرتا ہے مثلاً خانہ داری کی چیزیں ضرورت کے دفت ﷺ ڈالنے ہیں اس صورت میں وکیل کو اُدھار بیچنا جائز نہیں۔(45)

مسئلہ ٢ سم عورت نے سوت كات كركسى كو يہنے كے ليے ديا أدهاد بينا جائز نہيں غرض اگر قرينہ سے بيٹابت ہو كه موكل كى مراد نفتر بينا ہے تو أدهار بينا درست نہيں اور جہال أدهار بينا درست ہے اُس سے مراد اُت نزمانہ كے ليے اُدهار بينا ہے جس كارواج ہواور اگر زمانہ طویل كرديا مثلاً عام طور پرلوگ ایک مہينے كی مدت دیتے تھے اس نے زیادہ كردى بيرجائز نہيں۔ (46)

ر مسئلہ کے ہم: موکل نے کہا اس چیز کوسورو ہے میں اُدھار ﷺ و بیٹا اُس نے سورو پے نفتہ میں ﷺ دی میہ جائز ہے اور مسئلہ کے ہم: موکل نے ہوں میہ کہا کہ اس کواُدھار بیچناوکیل نے نفتہ ﷺ وی میہ جائز نہیں۔(47) اگر موکل نے وام نہ بن ہے ہوں میہ کہا کہ اس کواُدھار بیچناوکیل نے نفتہ ﷺ وی میہ جائز نہیں۔(47)

ارموں نے دام نہ بڑے ہوں میں جا کہ اس وہرساز کی مقید کرنا درست ہے یعنی موکل نے کہددیا کہ اسکوکل بیجنا یا خریدنا یا مسئلہ ۸۲ : دکالت کوزمانہ یا مکان کے ساتھ مقید کرنا درست ہے یعنی موکل نے کہددیا کہ اسکوکل بیجنا یا خریدنا یا بیجنا و کیل آج عقد نہیں کرسکتا نہ اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ کرسکتا ہے۔(48)
فلاں جگہ خریدنا یا بیجنا و کیل آج عقد نہیں کرسکتا نہ اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ کرسکتا ہے۔(48)

جار کریڈنا یا بھیا ویں ان حدیث و حامرہ کی جیست میں ہے۔ مسئلہ 9 سما: دلیل سے کہا جاؤبازار سے فلال چیز فلال شخص کی معرفت خرید لاؤولیل نے بغیراُس کی معرفت سے

<sup>(43)</sup> البحر الرائق ، كمّاب الوكالة ، بأب انوكالة بالبيع والشراء ، ي ٢٩٣٠.

<sup>(44)</sup> امدرالخيّار، كمّاب، يوكالية بصل لا يعقد وكميل البيخ والشراء.... إلخ، ج٨ يم ٣٩٣، وغيره.

<sup>(45)</sup> امرجع نسابق من 190.

<sup>(46)</sup> البحرارائق، كمّاب الوكالية ، بإب الوكالية بالبيح والشراء، ي م ٢٩٣٠.

والدرالخي ركتب الوكالية بمسل ليعتد وكمل البيح والشراء... إلخ من ٨٩٥.

<sup>(47)</sup> البحر لرائق، كماب الوكالية ، باب الوكالية بالبهج والشراء، ي ٢٨٣.

<sup>(48)</sup> الدر مخار، كتاب الوكالية على لا يعقد وكيل العنظ والشرام... إلى من ٢٩٦.

ویں نے بغیر معرفت خرید لی میرجائز نہیں ہلاک ہوجائے تو وکیل کا نقصان ہے موکل ہے تعلق نہیں۔ (49)

مسئلہ • بھز ایسی چیز بیچنے کے لیے وکیل کیا ہے جس میں بار برداری صَرف ہوگی اور وکیل وموکل دونوں ایک ہی ۔ خبر میں ہیں تو اُس سے مراد اُسی شہر میں بیچنا ہے دوسرے شہر میں لیے جانا جائز نہیں فرض کرو دوسری جگہ بار کرا کے لے عمیا در چوری گئی یا ضائع ہوگئی وکیل کو تا وال دینا ہوگا۔ اور اگر بار برداری کا صرفہ نہ ہوتا ہوا در موکل نے جگہ کی تعیین نہیں کی ہے تو اس شہر کی خصوصیت نہیں وکیل کو اختیار ہے جہال جاہے لے جائے۔(50)

مسئلہ ا ۵: موکل نے وکیل پر کوئی شرط کر دی ہے جو پوری طور پر مفید ہے دکیل کو اُس شرط کی رعایت واجب ہے مثلاً کہا تھا اس کو خیار کے ساتھ اُنے کرنا وکیل نے بلا خیار نے کردی یہ جائز نہیں۔ موکل نے کہا تھا کہ میرے لیے اس میں خیار کھنا اور خیار کی شرط نہیں کی جب تو تیج ہی جائز نہیں اور اگر موکل کے لیے خیار شرط کیا تو وکیل وموکل دونوں کے لیے بیار کھنا اور خیار کی شرط سے موکل نے ایس شرط ہوگا۔ موکل نے موکل نے ایس شرط کو گئی اعتبار نہیں۔ (51)

مسئلہ ۵۲: وکیل نے اُدھار بیجی توخمن کے لیے مشتری سے کفیل (ضامن) لے سکتا ہے یائمن کے مقابل (یعنی قبت کے بدلے) میں کوئی چیز رہن (گروی) رکھ سکتا ہے لہذا اس صورت میں وکیل کے پاس سے رہن کی چیز ہلاک ہو گئی یا کفیل سے وصولی کی کوئی صورت ہی نہ رہی تو وکیل ضامن نہیں۔(52)

مسئلہ ۵۳: موکل نے کہہ دیا ہے کہ جس کے ہاتھ تئے کرواُس سے کفیل لیما یا کوئی چیز رہن رکھ لیما وکیل نے بغیر ران و کفالت (رہن رکھے بغیر یا کفیل لیے بغیر) تئے کر دئ بیرجائز نہیں۔وکیل وموکل میں ابختار ف ہوا موکل کہتا ہے میں نے رہن یا کفالت کے لیے کہا تھا دکیل کہتا ہے نہیں کہا تھا اس میں موکل کا قول معتبر ہے۔(53)

مسئلہ ۵۰: وکیل نے بیچ کی اور مشتری کی طرف سے ثمن کی خود ہی کفالت کی بید کفالت جائز نہیں اور اگر وہ بیچ کا وکیل نہیں ہے بلکہ مشتری سے ثمن وصول کرنے کے لیے وکیل ہے بیمشتری کی طرف سے ثمن کی کفالت کرتا ہے جائز

<sup>(49)</sup> الرجع السابق

<sup>: (50)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الوكالية ، الباب الثّالث في الوكالية بالنبيع ، ج ١٩ م. ٥٨٩.

<sup>(51)</sup> المرجع السابق.

<sup>(52)</sup> الدرالخار، كتاب الوكالة ، فعل لا يعقد وكيل البيع والشراء... إلخ، ج٨م ٢٩٧.

<sup>(53)</sup> الفتروي، لهندية ، كمّاب الوكالة ، الباب الثّالث في الوكالية بالنبيخ ... إلح ، ج ١٩٠٠ ١٩٥٠

ہے اور مشتری ہے شمن معان کر دیے تو معاف نہ ہوگا۔

مسئلہ ۵۵: وکیں نے مشتری سے تمن وصول کرنے میں تاخیر کر دی یعنی ہے کے بعد اُس کے لیے میعاد مقرر کر دی یا تمن معاف کرویا یا مشتری نے حوالہ کرویا اس نے قیول کرلیایا اُس نے کھوٹے روپے دے دیے اس نے لے لیے سے سب درست ہے یعنی جو پچھ کر چکا ہے مشتری ہے اُس کے خلاف نہیں کرسکنا مگرمؤکل کے لیے تاوان دینا ہوگا۔ (54) مسئلہ ۵۱: جو مخص خرید نے کا وکیل ہوا اُس کی خریداری کے لیے موکل نے ثمن کی تعیین نہ کی ہوتو اُستے ہی دام کے ساتھ خریدسکتا ہے جو چیز کی اصلی قیمت ہے یا پچھ زیاوہ کے ساتھ خریدسکتا ہے کہ عام طور پرلوگوں کے خریدنے میں بیددام ہوتے ہوں۔ بیان چیزوں میں ہے جن کائمن معروف ومشہور نہ ہواور اگر خمن معروف ہے جیسے رونی۔ گوشت۔ ڈ بل روٹی۔ بسکٹ اور ایکے علاوہ بہت سی چیزیں ان کو وکیل نے زیادہ ٹمن سے خریدا اگر چہ بہت تھوڑی زیاد تی ہے مثلاً چار پہیے میں چاررو ثیاں آتی ہیں اس نے پانچ کی چارخریدیں رہیج موکل پر نافذ نہیں۔(55)

مسئلہ ۵۵: چیز بیچنے کے لیے وکیل کیا وکیل نے اُس میں سے آدھی چ دی اور چیز ایسی ہے جس میں تقلیم نہ ہو سکے جیسے لونڈی ،غلام ،گائے ، بکری کہ ان میں تقلیم نہیں ہوسکتی اگر موکل کے دعویٰ کرنے سے پہلے وکیل نے دوسمرا نصف بھی چچ دیا جب تو جائز ہے ورنہ ہیں اور اگر چیز ایسی ہے جس کے حصہ کرنے میں نقضان نہ ہو جیسے بڑو ، گیہوں ( گندم ) تو نصف کی تیج سے چاہے باق کو بیچ کرے یا نہ کرے اور اگر خریدنے کا وکیل ہے اور آدھی چیز خریدی توجب تک باتی

کوخر بیرنہ لےموکل پرنافذ نہ ہوگی اُس چیز کے جھے ہو سکتے ہوں یا نہ ہوشکیں دونوں کا ایک تھم ہے۔ (56)

مسئلہ ۵۸: مشتری نے مبتی میں عیب پایا اور وکیل پر اس کورد کر دیا اس کی چندصورتیں ہیں مشتری نے گواہوں ہے عیب ثابت کیا ہے یا وکیل پر حلف دیا گیا اس نے حلف سے انکار کیا یا خود وکیل نے عیب کا اقرار کیا بشرطیکنداس .. تیسری صورت میں وہ عیب ایسا ہو کہ اس مدت میں پیدائہیں ہوسکتا ان تینوں صورتوں میں وکیل پر رونموکل پر رد ہے اور ، اگر عیب ایسا ہے جس کامثل اس مدت میں پیدا ہوسکتا ہے اور وکیل نے اس کا اقرار کر لیا تو وکیل پر روموکل پر رو

نېيں ـ (57)

<sup>(54)</sup> اغتروي الصدية ، كتاب الوكالية ، الباب الثالث في الوكالية بالبيع ، ج ٣٠،٥٩٢ ٥٩٠.

<sup>(55)</sup> مدرالخار ، كمّاب الوكالية ، فعل لا يعقد وكميل البيع والشراء... إلخ ، ج. ٨. ص ٢٩٧.

<sup>(56)</sup> البحرالرائق، كمّاب الوكالية ، باب الوكالية بالبيق والشراء، ج2، ٢٨٨.

وابدره مخيّار، كمّاب، وكالية مصل لا يعقد وكميل ألبيع والشراء... الخ ، ج٨، ص ٢٩٧.

<sup>(57)</sup> الدر الخيار، كرب الوكالة ، فعل لأ يعقد وكميل البيع والشراء... إلخ، ج ٨ يم ٢٩٨.

مسئلہ ۵۹: مبتے ایسے عیب کی وجہ سے جس کامثل حادث ہوسکتا ہے دیل پر بوجہ اقرار کے رد کی گئی اس صورت میں دیل کوموکل پر وعوکی کرنے کا حق ہے گواہوں سے اگر موکل کے یہاں عیب ہونا ثابت کر دے گا یا بصورت گواہ نہ ہونے کے موکل پر حاف دیا جائے گا اگر حلف سے اٹکار کر دے گا تو موکل پر رد کر دی جائے گی اور اگر دکیل پر رد کیا جانا قاضی کے حکم سے نہ ہو بلکہ خود و کیل نے اپنی رضا مندی سے چیز واپس لی تو اب موکل پر دعوی کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہ اس طرح واپس حق ثالث میں نے جدید (تیسر بے شخص کے حق میں نیاسودا) ہے۔ (58)

مسکد ۲۰: وکالت میں اصل خصوص ہے کیونکہ عموا کہی ہوتا ہے کہ وکیل کے لیے معین کر کے کام بتایا جاتا ہے عموم بہت کم ہوتا ہے اور مضار بت میں عموم اصل ہے یعنی عام طور پر مضار ب کو امور تجارت میں وسیج اختیارات دیے جائے بین کیونکہ مضار ب کے لیے پابندی اکثر موقع پر اصل مقصود کے منافی ہوتی ہے اس قاعدہ کلیہ کی تفریح یہ ہے کہ وکیل کے اُدھار بیچا موکل نے کہا میں نے تم سے نقذ بیچنے کو کہا تھا وکیل کہتا ہے تم نے مطلق رکھا تھا نقذ یا اُدھار کسی کی تخصیص نہیں تھی موکل کی بات مانی جائے گی اور یہی صورت مضاربت میں ہو کہ رب المال (عال کا مالک) کہتا ہے میں نے نقذ بیچنے کو کہا تھا اور مضارب کی بات مانی جائے گی اور یہی صورت مضاربت میں ہو کہ رب المال (عال کا مالک) کہتا ہے میں نے نقذ بیچنے کو کہا تھا اور مضارب کی بات مانی جائے گی۔ (59)

مسئلہ ۱۱: وکیل مری ہے کہ بیں نے چیز جے دی اور ثمن پر قبضہ بھی کرلیا گرشن ہلاک ہو گیا اور مشتری بھی وکیل کی تقدیق کرتا ہے موکل کہتا ہے دونوں جھوٹے ہیں دکیل کی بات قشم کے ساتھ معتبر ہے۔ (60)
مسئلہ ۲۲: مؤکل کہتا ہے میں نے جھے کو وکالت سے جدا کر دیا وکیل کہتا ہے وہ چیز تو میں نے کل ہی جے ڈالی وکیل کی بات نہیں مانی جائے گی۔ (61)



<sup>(58) ،</sup> كرالرائق ، كماب الوكالة ، باب الوكاله بالبيع والشراء ، ح م م ٢٨٩٠.

<sup>(59) ،</sup> مدرالخار، كماب الوكالة ، فعل لا يعقد وكيل البيع والشراء... إلخ، ج٨م ٢٩٩٠.

<sup>(60)</sup> البحرارات التراب الوكالة مباب الوكاله بالبيح والشراء، ج من المع.

<sup>(61) ،</sup> مرجع ، سابق.

### دوشخصوں کے وکیل کرنے کے احکام

مسئلہ ۱۹۳: ایک شخص نے دوشخصوں کو وکیل کیا تو ان میں سے ایک تنہا تصرف نہیں کرسکتا ( ایعنی معاملہ سطے نہیں کر سکتا) اگر کر ریکا موکل پر نافذ نہیں ہوگا دوسرا مجنوں ہو گیا یا مرگیا جب بھی اُس ایک کو تصرف کرنا جا کز نہیں۔ بیاس صورت میں ہے کہ اُس کا م میں دونوں کی برائے اور مشورہ کی ضرورت ہو مثلاً نیج اگر چہشن بھی بتا دیا ہوا دربیتھم وہاں ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ وکیل بنایا لیعنی بیا کہا میں نے دونوں کو وکیل کیا یا زیر وعمر دکو وکیل کیا ادراگر دونوں کو ایک کلام میں دیل نہ بنایا ہو آ کے چھے وکیل کیا ہو تو ہر ایک بغیر دوسرے کی دائے کے تصرف کرسکتا ہے۔ (1)

مسئلہ ۱۹۳۸: روضوں کو مقدمہ کی پیروی کے لیے وکیل کیا تو بوت پیروی دونوں کا مجتم ہونا (لیعنی حاضر ہونا)
ضروری نہیں تنہا ایک بھی پیروی کرسکتا ہے بشرطیکہ امور مقدمہ (مقدمہ کے معاملات) میں دونوں کی رائے جہتے ہو۔ (2)
مسئلہ ۱۹۵۵: روجہ کو بغیر مال کے طلاق دینے کے لیے یا غلام کو بغیر مال آزاد کرنے کے لیے دو شخصوں کو وہیل کیا
ان میں تنہا ایک شخص طلاق دے سکتا ہے آزاد کرسکتا ہے یہاں تک کہ ایک نے طلاق دے دی اور دو سرا انکار کرتا ہے
جب بھی طلاق ہوگئی۔ یو ہیں کسی کی امانت واپس کرنے کے لیے یا عاریت پھیرنے کے لیے (عارضی طور پر لی ہوئی
چیز واپس کرنے کے لیے ) یا غصب کی ہوئی چیز (ناجائز قبنہ کی ہوئی چیز) دینے کے لیے یا بیج فاسد میں رد کرنے کے
لیے دو و کیل کیے تنہا ایک شخص بغیر مشاد کت دوسرے کے بیسب کام کرسکتا ہے۔ زوجہ کو طلاق دینے کے لیے دوشخصوں
کو و کیل کیا اور سے کہدو یا کہ تنہا ایک شخص طلاق نددے بلکہ دونوں جو ہوکر شنق ہوکر طلاق دیں اور ایک نے طلاق دے
دی دوسرے نے نہیں دی یا ایک نے طلاق دی دوسرے نے اسے جائز کیا طلاق شہوئی اورا گر یہ کہا کہ تم وفوں مجتمع ہو
کر اُسے تیں طلاقیں دے دیا ایک نے ایک طلاق دی دوسرے نے دوطلاقیں دیں ایک بھی نہیں ہوئی جب تک مجتمع ہو
کر اُسے تیں طلاقیں دے دیا ایک نے ایک طلاق دی دوسرے نے دوطلاقیں دیں ایک بھی نہیں ہوئی جب تک مجتمع ہو
کر دونوں تین طلاقیں دے دیا ایک نے ایک طلاق دی دوسرے نے دوطلاقیں دیں ایک بھی نہیں ہوئی جب تک مجتمع ہو
کر دونوں تین طلاقیں نہ کیا تو نہیں دوخصوں سے کہا کہ میری عورتوں میں سے ایک کوتم وونوں طلاق وے دو اور

مسئلہ ۲۷: دو شخصوں کو کئی عورت سے نکاح کرنے کے لیے وکیل کیا یاعورت نے دو شخصوں کو تکاح کا وکیل کیا تنہا

<sup>(1)</sup> البحرائر أل ، كماب الوكالة ، باب الوكاله بالبيع والشراء، ج ٢٩٠٠.

<sup>(2)</sup> ابدرالخار، كتاب لوكالة بصل لا يعظد وكيل البيح والشراء... إلخ، ج ٨ م ٢٩٩٠.

<sup>(3)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوكالية ، الباب الثّامن في توكيل الرجلين، ي ما ما ١٣٠٠.

ایک وکیل نکاح نہیں کرسکتا اگر چیرموکل نے مہر کانعین مجمی کر دیا ہو۔ خلع کے لیے دوشخصوں کو وکیل کمیا تنہا ایک شخص خلع نہیں کرسکتا اگر چیر بدل خلع بھی ذکر کر دیا ہو۔ (4)

مسئلہ ۹۸: زین (قرض) ادا کرنے کے لیے دو وکیل کیے تو ایک تنہا بھی ادا کرسکتا ہے دوسرے کی شرکت ضروری نہیں اور زین وصول کرنے کے لیے دو وکیل کیے تو تنہا ایک وصول نہیں کرسکتا۔(6)

مسئلہ ۲۹: زین وصول کرنے کے لیے ووضحصوں کو وکیل کیا اور موکل غائب ہو گیا اور ایک وکیل بھی غائب ہو گیا جو وکیل موجود تھا اُس نے دین کا مطالبہ کیا مہ بون وین کا اقر اور کرتا ہے گر وکالت سے انکار کرتا ہے وکیل نے گوا ہوں سے انجاب کہ فلال شخص نے دین وصول کرنے کا مجھے اور فلال شخص کو وکیل کیا ہے اس صورت میں قاضی دونوں کی وکالت کا جم دے گا دوسرا وکیل جو غائب ہے جب آجائے گا اُسے گواہ چیش کرنے کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ دونوں مل کر ذین وصول کرتیں وصول کر دین

مسئلہ • 2: واہب نے (ہبہ کرنے والے نے) دوشخصوں کو دکیل کیا کہ یہ چیز فلاں موہوب لہ (جس کے لیے ہبہ کیا) کو تسلیم کر دو (بعنی دے دو) ان میں کا ایک شخص تسلیم کر سکتا ہے اور اگر موہوب لہ نے قبضہ کے لیے دوشخصوں کو وکیل کیا تو تنہا ایک شخص قبضہ بیس کر سکتا اور اگر دوشخصوں کو وکیل کیا کہ بیہ چیز کسی کو ہبہ کر دو اور موہوب لہ کو معین نہیں کیا تو ایک شخص کسی کو ہم بہبین کر سکتا اور اگر موہوب لہ کو معین کر دیا ہے تو ایک شخص ہبرکر سکتا ہے۔ (8)

مسئلہ اے: رہن ایک شخص تنہا نہیں رکھ سکتا مکان یا زمین کراریہ پر لینے کے لیے دو وکیل کیے تنہا ایک نے کراریہ پرلیا تو وکیل کے تنہا ایک نے کراریہ پرلیا تو وکیل کے تنہا ایک نے کراریہ پرلیا تو وکیل کے اجازہ میں ہوا پھر اگر وکیل نے موکل (وکیل کرنے والے) کو دے دیا تو یہ وکیل وموکل کے مابین ایک جدیدا جارہ لبطور تعاطی منعقد ہوا۔ (9)

<sup>(4)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الوكالية ، الباب الثامن في توكيل الرجلين، ج ١٩٠٠ م ١٩٠٠.

<sup>(5)</sup> البحرالرائق، كماب الوكالة ، باب الوكالة بالبيع والشراء، ي ٢٩١٠.

<sup>(6)</sup> البحرالرائق، كماب الوكالة ، باب الوكالة بالبيح والشراء، خ ٢٩٧٠.

<sup>(7)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوكالية ، الباب الثامن في توكيل الرجلين ، ج ٣ بص ١٣٣٠ .

<sup>(8)</sup> البحرالرائل، كتاب الوكالة ، باب الوكالة بالبيخ والشراء، ج ٢٩٧٠.

<sup>(9)</sup> الفتادى الصندية ، كماب الوكالية ، إلياب الثامن في توكيل الرجلين، ج ٢٠٠٠ م ١٣٠٠.

مسئنہ ۷۲: یہ کہا کہ میں نے تم دونوں میں سے ایک کوفلاں چیز کے خرید نے کا دکیل کیا دونوں نے خرید لی اگر آگے پیچے خریدی ہے تو پہلنے کی چیز موکل کی ہوگی اور دومرے نے جوخریدی ہے دوخود اُس دکیل کی ہوگی اور اگر دونوں نے بیک وقت خریدی تو دونوں چیزیں موکل کی ہوں گی۔(10)

مسئلہ سائے: ایک شخص سے کہا میری میہ چیز ﷺ وہ پھر دوسرے سے بھی اُسی چیز کے بیچنے کو کہا اور دونوں نے دو
شخصوں کے ہاتھ بیچ کر دی آگر معلوم ہے کہ کس نے پہلے بیچ کی توجس نے پہلے خریدی ہے چیز اُسی کی ہے اور معلوم نہ ہو
تو دونوں مشتری اُس میں نصف نصف کے شریک ہیں اور ہر ایک کو اختیار ہے کہ نصف شمن کے ساتھ لے یا نہ لے اور
اگر دونوں نے ایک ہی شخص کے ہاتھ بیچ کی اور دوسرے نے زیادہ داموں میں (زیادہ قیت پر) نیچی دوسری ہیچ جائز
ہے۔(11)



<sup>(10)</sup> مرجع ولسابق.

<sup>(11)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوكالية ، الباب النّامن في توكيل الرجلين ، ج ٢٠٠٠ ص ١٣٠٠.

# ولیل کام کرنے پرکہاں مجبور ہے کہاں نہیں

مسكله ١٤٢: ايك محض كو وكيل كياب كروه اين مال سے يا موكل كے مال سے دَين اداكر دے اس كو دَين ادا سرنے پر مجبور نبیس کیا جا سکتا مگر جب کہ وکیل کے ذمہ خود موکل کا ذین ہے اور موکل نے اُس سے دوسرے کا ذین جو مؤل پر ہے اوا کرنے کو کہا۔ اس کی خصوصیت نہیں بلکہ کسی جگہ بھی وکیل اُس کام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جس کے لیے و کیل ہوا ہے مثلاً میہ کہا کہ میری میہ چیز سے کرفلال کاؤین ادا کر دو وکیل اُس کے بیچنے پرمجبور نہیں یا بیہ کہہ دیا ہو کہ میری عورت کوطلاتی وے دو، وکیل طها ق دینے پر مجبور نہیں اگر چہعورت طلاق نائلی ہو یا غلام آ زاد کر دویا فلاں شخص کو بیہ چیز \* ہد کردو یا فلال کے ہاتھ یہ چیز ایج کردو۔(1)

مسکلہ ۵۷: لبعض باتوں میں وکیل اُس کام کے کرنے پرمجبود کیا جائے گاا نکارنہیں کرسکتا۔ 1 ایک چیز معین شخص كودينے كے ليے وكيل كيا تھا كہ بير چيز فلال كو دے آؤ اور موكل غائب ہو بگيا وكيل كو أسے دينا لازم ہے۔ 2 مری (دعلاے کرنے والے) کی طلب پر مدعی علیہ (جس پر دعوی کیا گیا) نے وکیل کیا اور مدعی علیہ غائب ہو گیا وکیل کو پیردی کرنی لازم ہے 3 ایک چیز رہن رکھی ہے اور عقد رہن کے اندریا بعد میں را ہن (گروی رکھنے والے) نے توکیل باسمع شرط کر دی اس صورت میں وکیل کو بیع کر کے مرتبن (جس کے پاس چیز گردی رکھی جاتی ہے) کا دین ادا کرنا ضروری ہے 4 جووکیل اجرت پر کام کرتے ہول جیسے دلال آڑھتی (کمیشن لیکر چیز فرونشت کرنے والے) وہ کام کرنے پرمجبور ہیں انکارنہیں کر سکتے۔(2)

<sup>(1)</sup> الدرالخار ورد محتار، كمّاب الوكالية ، فصل لا يعقد وكمال البيع والشراء... إلخ ، ج ٨ ، ص • • ٣٠.

<sup>(2)</sup> الدرالخيّار، كيب الوكالية المصل له يعقد وكميل البيع والشراء... إلخ من ٨٠٠ من ٣٠٠.

# وکیل دوسرے کو وکیل بناسکتاہے یا نہیں

مسئلہ ۲۷: ویل جس چیز کے بارے میں وکیل ہے بغیر اجازت موکل اُس میں دوسرے کو وکیل نہیں کرسکتا مثلاً زید نے عمر و سے ایک چیز خرید نے کو کہا عمر و بکر سے کہدو سے کہ تُوخر بدکر لا پینیں ہوسکتا بعنی وکیل الوکیل جو پچھ کریگا وہ موکل پر نافذ نہیں ہوگا۔(1)

مسئلہ 22: ویل کوموکل نے اس کی اجازت دے دی ہے کہ وہ خود کردے یا دوسرے سے کراوے تو ویل بنانا جائز ہے یا اُس کام کے لیے اُس نے اختیارِ تام (مکمل اختیار) دے دیا ہے مثلاً کہددیا ہے کہتم اہتی رائے سے کام کرو اس صورت میں بھی وکیل بنانا جائز ہے۔(2)

مسئلہ ۷۸: ایک شخص کو زکو ہ کے روپے دے کرکہا کہ فقیروں کو دے دواس نے دوسرے کوکہا اُس نے تیسرے کو کہا غرض یہ کہ جو بھی فقیروں کو دے دے گا زکو ہ ادا ہو جائے گی موکل کو اجازت دینے کی بھی ضرورت نہیں اور اگر قربانی کا جانور خرید نے کے لیے ایک کو کہا اُس نے دوسرے سے کہد دیا دوسرے نے تیسرے سے کہا غرض آخر والے نے خریدا تو اول کی اجازت پر موقوف رہے گا گر جائز کریگا جائز ہوگا ورنہیں۔(3)

ے ریبہ داوں اب میں کے افت یا تفویض (کام اس کی رائے پر پر دکرنے) کی وجہ سے وکیل نے دوسرے کو وکیل بنایا تو سے
مسئلہ 24: افن یا تفویض (کام اس کی رائے پر پر دکرنے) کی وجہ سے وکیل نے دوسرا وکیل) کرنا چاہے
معزول نہیں کرسکتا ندا س کے مرنے سے بید معزول ہوسکتا ہے موکل کے مرنے سے دونوں معزول ہوجا کیں گے۔(4)
معزول نہیں کرسکتا ندا س کے مرنے سے بید معزول ہوسکتا ہے موکل کے مرنے سے دونوں معزول ہوجا کیں گے۔(4)
مسئلہ 40: وکیل نے وہ کام کیا جس کے لیے وکیل تھا اور حقوق ہیں اُس نے دوسر ہے کو وکیل بنایا بیرجا کڑ ہے اس
مسئلہ 50: وکیل نے وہ کام کیا جس کے لیے وکیل تھا اور حقوق ہیں اُس نے دوسر ہے کو وکیل بنایا بیرجا کڑ وجہ
کے لیے نداذن کی ضرورت ہے ندتفویض کی مثلاً خرید نے کا وکیل تھا اس نے خریدا اور مین پر قبضہ کے لیے یا عیب کی وجہ
سے واپس کرنے کے بیے یا اُس کے متعلق دموئی کرنا پڑے اس کے لیے بغیراذن وتفویض بھی وکیل کرسکتا ہے کدان

<sup>(1)</sup> الدر المخار، كمّاب الوكالة ، تصل لا يعقد وكيل البيع والشراء . . . والخ ، ج ٨ ، ص ٢ • ٣٠

<sup>(2)</sup> الدر لخيّار، كيّاب الوكالية ، فعل لا يعقد وكيل البيخ والشراء . . . وَ الْحُرِيرِ ٨ مِن ٢٠٠٣.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.

<sup>(4)</sup> البحراز كتر، كمّاب الوكالة مباب الوكالة بالبيع والشراء، ج ٢٩٧٠

شری بها و شویست (مردواز ویم)

۔ یکا موں میں وکیل اصل ہے۔(5)

کاموں ۔۔ مسئلہ ۸۱: وکیل نے بغیر اون وتفویض دوسرے کو وکیل کر دیا دوسرے نے پہلے کی موجود کی یا عدم موجود کی میں میں اور اوّل نے اُسے جائز کر دیا تو جائز ہوگیا بلکہ کی اجنبی نے کر دیا اُس نے جائز کر دیا جب بھی جائز ہوگیا اور اگر کام الاال نے ثانی کے لیے تمن مقرر کر دیا ہے کہ چیز استے میں بیچنا اور ثانی نے اوّل کی غیبت میں چ دی تو جائز ہے ہیں اوں رائے سے کام ہوا اور ریہ رکتے موکل پر نافذ ہوگی کیونکہ اُس کی رائے اس صورت میں یہی ہے کہن کی مقدار اِس بی اور سیکام اُس نے کر دیا۔ خریدنے کے لیے وکیل کیا تھا اور اجنی نے خریدی اور دیل نے جائز کر دی ب بھی اُسی سے کیے ہے۔ (6)

ں اسکار ۱۸۲ ایسی چیزین جوعقد نبیس بیس جیسے طلاق اعتاق ان میں کسی کو وکیل کیا وکیل نے دوسرے کو وکیل کر دیا الٰ نے اوّل کی موجودگی میں طلاق دی یا اجنبی نے طلاق دی وکیل نے جائز کر دی طلاق نہیں ہوگی۔(7)



(5) الرجع الربيق عمر ٢٩٨.

و بحرار کن ، کمّاب الوکالة ، باب الوکالة بالبیح والشراء، ج ۷۹۸ م

<sup>(6)</sup> الدرالخير، كتاب اوكالة بصل لا يعقد وكميل إلى والشراء ... والخري م ٨٠٠٠٠

<sup>(7)</sup> الدرامي ركم الوكالية بصل لا يعظد دكيل البيع والشراء... إلخ من ١٠٠٣.

### وكالت عامه وخاصه

مسئلہ ۸۳: وکانت بھی خاص ہوتی ہے کہ ایک مخصوص کام مثلاً خرید نے یا بیچنے یا نکاح یا طلاق کے لیے وکیل کیا اور بھی ء م ہوتی ہے کہ برتشم کے کام وکیل کو پیر دکر دیتے ہیں جس کو مختار عام کہتے ہیں مثلاً کہد دیا کہ ہیں نے تجھے ہرکام میں وکیل کو تیم معاوضات خرید تا بیچنا اجارہ و بنالینا سب کام کا اختیار حاصل ہوجا تا ہے گر بی بی کو طلاق دینہ غلام کو آزاد کرتا یا دوسر سے تبرعات مثلاً کسی کو اسکی چیز ہبدکر دینا اس کی جا کداد کو وقف کر دینا اس تشم کے کاموں کا وکیل اختیار نہیں رکھتا۔ (1)

مسئنہ مہ کہ ایس ہے کہا میں نے ابنی عورت کا معاملہ سمیں سپر دکر دیا بیطان قی کا وکیل ہے گرمجلس تک اختیار دکھتا ہے بعد میں نہیں اور اگر بیر کہا کہ عورت کے معاملہ میں میں نے تم کو دکیل کیا تو مجلس تک مقتصر نہیں ( یعنی مجلس تک محدود نہیں بعد میں بھی اُس کو اختیار ہے )۔(2)

مسئلہ ۸۵: جس شخص کو دوسرے پر ولایت (سرپری) نہ ہوائ کے جن میں اگر تصرف کر بگا جائز نہیں ہوگا مثلاً غلام یا کافر نے اپنے نابالغ بچہ حر (آزاد) مسلمان کا مال جے دیا یا اُس کے بدلے میں کوئی چیز خریدی یا اپنی نابالغدائر ک حرد مسلمہ (آزاد مسلمان اُٹری) کا تکاح کیا ہے جائز نہیں۔(3)

مسئلہ ١٨: نابالغ كے مال كى ولايت أس كے باپ كو ہے پھرائس كے وصى كو ہے بينہ ہوتواس كے وصى كو ہے بين باسكا ہے وصى كو ہے بين باسكا ہے اس كے بعد واوا كو پھر داوا كے وصى كو پھرائس وصى كے وصى كو بير بھى نہ ہوتو قاضى كو اس كے بعد وہ جس كو قاضى نے بعد وہ جس كو قاضى نے بعد وہ جس كو قاضى نے وصى كميا ہو۔ (4)

مسئلہ ١٨: مال مركم يا جمائى مرا اور انھوں نے تركہ چھوڑا اور اس مال كاكسى كو وصى كمياتو باپ يا اسكے وصى يا وصى وصى يا وصى يا وصى يا وصى يا وصى يا وصى يا وصى من كے ہوئے مال يا جمائى كے وصى كو كھے اختيار نيس اور اگر ان مذكورين ميں كوئى خبيس ہے تو مال يا جمائى كے وصى كو كھے اختيار نيس اور اگر ان مذكورين ميں كوئى خبيس ہے تو مال يا جمائى كے وصى كو بھے اختيار نيس سے صرف منقول چيزيں (وہ

<sup>(1)</sup> الدرالخار، كرّب الوكالة ، فعل لا يحقد وكيل البيع والشراء... والح يج ٨ م، ٥٠٠٠.

<sup>(2)</sup> الدرالخار كماب الوكالية عمل لا يعقد وكيل العيع والشراء ... والح بن ٨م، ٥٠٠٠.

<sup>(3)</sup> الدر المخار ، كت ب بوكالية عصل لا يعقد وكمل المهيع والشراء ... والخ من ٨٠٠ س.

<sup>(4)</sup> الدر المخار، كمّاب الوكالة ، فصل لا يعتقد وكيلّ البيع والشراء.... إلخ، ج٨م ٢٠٠٥.

چزیں جوایک جگہ سے دوسری حکمہ نتقل کی جاسکتی ہوں) ہیچ کرسکتا ہے غیر منقول کی ہیچ نہیں کرسکتا اور کھانے اور لباس کی چزیں خرید سکتا ہے وہس ۔(5)

مسئلہ ۸۸: وسی قاضی بھی دہ تمام اختیارات رکھتا ہے جو باپ کا وسی رکھتا ہے ہاں اگر قاضی نے اُسے کسی خاص بات کا پابند کر دیا ہے تو پابند ہوگا۔ (6)

多多多多多

<sup>(5)</sup> الدرالخار، كما ب الوكالة عمل لا يعقد وكمان البيع والشراء ... إلخ، ج ٨ يص ٢٠٣.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق.

### وكيل بالخصومة اوروكيل بالقبض كابيان

مسئلہ ا: جم شخص کوخصومت لینی مقدمہ میں بیروی کرنے کے لیے وکیل کیا ہے وہ قبضہ کا اختیار نہیں رکھتا لیمی ہیں کے موافق فیصلہ ہوا اور چیز ولا وی گئی تو اُس پر قبضہ کرنا اس وکیل کا کام نہیں۔ یو ہیں تقاضا کرنے کا (لیمیٰ قرضہ وصول کرنے کا) جس کو وکیل کیا ہے وہ بھی قبضہ نہیں کرسکتا۔ (1) سمر جہاں عرف اس قشم کا ہو کہ جو تقاضے کو جاتا ہے وہ بی دین وصول بھی کرتا ہے جیسا کہ ہندوستان کا عموا کہی عرف ہے کہ تجار کے یہاں سے جو تقاضے کو جھیجے جاتے ہیں وہ بی لاتا وصول کرتا دوسرے کا لہٰذا یہ س کے عرف کا لحاظ آ

مسئد ۲: خصومت (مقدمہ لڑنے) یا تقاضے کے لیے جس کو دکیل کیا ہے بیدمصالحت نہیں کر سکتے کہ ان کا میہ کا م نہیں۔ نقاضے کے لیے جس کو قاصد بنایا ہے جس سے میہ کہہ دیا کہ فلاں شخص کو ہمارا میہ پیغام پہنچ دینا وہ قبضہ کرسکتا ہے اُس مدیون (مقروض) پر دعویٰ نہیں کرسکتا۔ (3)

مسکہ سا: جس کوسنے کے لیے وکیل بنایا ہے وہ دعویٰ نہیں کرسکتا اور دَین پر قبضہ کے لیے جسے وکیل کمیا ہے وہ دعویٰ کرسکتا ہے۔ وکیل قسمة ، وکیل شفعہ ( شفعہ کا وکیل ) ، ہمہر میں رجوع کا وکیل عیب کی ذجہ سے رد کا وکیل (خریدی ہوئی چیز کو واپس کرنے کا وکیل ) ان سب کو دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہے۔ (4)

مسکلہ ۴٪ ایک شخص کے ذمہ میرا ڈین ہے تم اُس پر قبضہ کرواور سب ہی پر قبضہ کرنا، وکیل نے تمام ڈین پر قبضہ کیا صرف ایک روپید باتی رہ گیا بیر قبضہ تھے نہیں ہوا کہ موکل کی اس نے مخالفت کی لیعنی اگر وہ ڈین جس پر قبضہ کیا ہے ہلاک ہو جائے توموکل ذمہ دارنہیں موکل اُس مدیون سے اپنا اپورا ڈین وصول کریگا۔ (5)

مئد ۵: بدکها کہ میں نے اپنے ہر ذین کے نقاضا کا تجھے وکیل کیا یا میرے جتنے حقوق لوگوں پر ہیں اُن کے لیے

<sup>(1)</sup> لدرالخيار، كتاب، يوكانة ، بب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص٢٠٣

<sup>(2)</sup> البحر لربُق، كتاب الوكالة ، باب الوكالة بالخصومة ، ج ، م ، ص ٢٠٠٠.

 <sup>(3)</sup> الدر لخار، كما بالوكالة ، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ح٨، ص٤٠ س.

<sup>(4)</sup> مدرا مختار، كتاب الوكالة ، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج ٨، ص ٤٠ سو

<sup>(5)</sup> مرجع له بق م ۳۰۸.

و کیل کیا بیتو کیل اُن حقوق کے متعلق بھی ہے جواس وقت موجود ہیں ادر اُن کے متعلق بھی جواب ہوں گے اور اگر بیا کہا ہے کہ فلال کے ذمہ جو میرا وَین ہے اُس کے قبض کا وکیل کیا تو صرف وہی وَین مراد ہے جواس وقت ہے جو بعد میں ہوں گے اُن کے متعلق وکیل نہیں۔(6)

مسکلہ ۲: جو مخص قبض دَین کا وکیل ( قرض پر قبعنہ کرنے کا وکیل ) ہے وہ نہ توحوالہ قبول کرسکتا ہے نہ مدیون کو دّین ہبہ کرسکتا ہے نہ دَین معاف کرسکتا ہے نہ دَین کومؤخر کرسکتا ہے بعنی میعاد نہیں مقرر کرسکتا نہ دّین کے مقالبے میں کوئی شے رہن ( گروی ) رکھسکتا ہے۔ (7)

مسئلہ ک: ایک شخص کو وکیل کیا کہ فلال کے ذمہ میرا ۃ بن ہے اُسے وصول کر کے فلاں شخص کو ہبہ کر دے بیہ جائز ہے اگر مدیون (مقروض) میہ کہنا ہے میں نے ۃ بن دے دیا اور موہوب لہ (جس کے لیے ہبہ کیا) بھی نضدیق کرتا ہے تو جمیک ہے اور موہوب لہ انکار کرتا ہے تو مدیون کی تقدریق نہیں کی جائے گی۔ (8)

مسئلہ ۸: زین وصول کرنے کا وکیل آیا اُس نے وصول کیا پھر دوسرا وکیل آیا کہ بیجی زین وصول کرنے کا وکیل ہے یہ چاہتا ہے کہ وکیل اُقل نے جو پچھ وصول کیا ہے اُسے میں اپنے قبضہ میں رکھوں اُسے اُس کا اختیا رنہیں ہاں اگر وکیل دوم کوموکل نے بیداختیارات دیے ہیں کہ جو پچھ موکل کی چیز کسی کے پاس ہواُس پر قبضہ کرے تو وکیل اوّل سے لےسکتا ہے۔(9)

مسئلہ 9: مختال لیہ نے (قرض دینے والے نے) محیل (یعنی قرض وار) کووکیل کر دیا کہ مختال عبیہ (10) سے دین وصول کرے بہتو کیل صحیح نہیں۔ یو ہیں دائن نے (قرض دینے والے نے) مدیون کو وکیل بنایا کہ وہ خود اپنے نفس سے ذین وصول کرے بہتو کیل صحیح نہیں۔(11)

مسئلہ • ا : کفیل بالمال کو وکیل نہیں بنا ہا جا سکتا اُس کو وکیل بنانا ویسا بی ہے جیسے خود مدیون کو وکیل کیا جائے ہاں اگر مدیون کو وکیل کیا کہتم اینے سے ذمین معاف کر دو میرتو کیل سجے ہے اور معاف کرنے سے پہلے موکل نے معزول کر ویا

<sup>(6) .</sup> لفتادى المعندية ، كمّاب الوكالية ، الباب السابع في التوكيل بالخصومة ... إلخ بصل في أحكام التوكيل ... إلخ ،ج ٣ م ١٢٠.

<sup>(7)</sup> نفتادى الهندية ، كماب الوكالة ، الباب السالع في التوكيل بالخصومة ... إلخ بصل في أحكام التوكيل ... إلخ ، ج ١٣ بس ١٢١.

<sup>(8) .</sup> نفتاوى الهندية ، كترب الوكالمة ، الباب السالع في التوكيل بالخصومة ... ألح بصل في أحكام التوكيل ... إلح ، جسم ١٢١.

<sup>(9) ،</sup> مرجع ، سابق .

<sup>(10)</sup> وہ خص کہ قرض دار نے اپنے قرض کی اوا لیگی اس کے بیر د کر دی۔

<sup>(11)</sup> الفتادي الصندية ، كترب الوكالية والباب السالع في التوكيل بالخصومة . إلخ نصل في أحكام التوكيل . . . إلخ وج ٣ وم ٢٢٢.

یہ عزل (برطرف کرنا) بھی سیجے ہے۔ (12)

یہ رہا ہے۔ اسلم ان زید کے دوشخصوں کے ذمہ ہزاررو پے ہیں اوران دونوں میں سے ہرایک دوسرے کا تقیل ہے زید نے عمر و کو وکیں کیا کہ ان میں سے فلاں سے ذین وصول کرے عمر و نے بجائے اُس کے دوسرے سے دصول کیا بیہ اُس کا قبضہ کرنا سے ہے۔ ای طرح اگر ایک شخص پر ہزار رو پے ذین ہے اور دوسرا اِس کا تقیل ہے دائن نے دکیل کیا تھا مہ یون سے وصول کرنا یہ جھی ہے۔ (13)

مسئلہ ۱۲: وَین وصول کرنے کے لیے وکیل کیا تھا وکیل نے مدیون سے بجائے روپیہ کے سامان لیا اس چیز کوموکل (وکیل کرنے والا) پندنہیں کرتا ہے وکیل بیرسامان پھیردے (سامان واپس کردے) اور وین کا مطالبہ کرے۔ (14) مسئلہ ۱۱۳: مدیون نے وائن کوکوئی چیز دے دی کہ اسے چیج کراً س میں سے اپنا حق لے لواُ س نے نیچ کی اور خمن پر قبضہ کرانے پھر بیٹس ہلاک ہوگیا تو مدیون کا نقصان ہوا جب تک دائن نے خمن پر جدید قبضہ نہ کیا ہوا وراگر مدیون نے چیز دیتے وقت یہ کہا اسے اپنے حق کے بدلے میں بیچ کر لوتو خمن پر قبضہ ہوتے ہی وین وصول ہوگیا اگر ہلاک ہوگا دائن کا ہلاک ہوگا دائن

مسئلہ ۱۱٪ ایک فض نے دوسرے سے بیکها کہ فلاں کا تھادے ذمہ دّین ہے اُس نے جھے دّین لینے کے لیے (قرض وصول کرنے کے لیے) وکیل کیا ہے اس کی تین صورتیں ہیں۔ 1 مدیون اس کی تقدیق کرتا ہے 2 یا تکلذیب کرتا ہے 3 پاسکوت کرتا ہے (خاموثی اختیار کرتا ہے) ، اگر تقدیق کرتا ہے دّین ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا پھر واپس لینے کا اس کو اختیار نہیں۔ باقی دوصورتوں میں مجبور نہیں کیا جائے گا گراس نے دے دیا تو واپس لینے کا اختیار نہیں۔ پھر موکل آیا اس نے وکالت کا افرار کرلیا تو معالمہ ختم ہے اور اگر وکالت سے انکار کرتا ہے اور مدیون (مقروض) سے دین (قرض) لینا چاہت ہے اگر مدیون نے دعوی کیا کہ تم نے فلاں کو وکیل کیا تھا میں نے اُسے دے دیا اور اُس کی تو کیل کو گوا ہوں سے تابت کر دیا یا گواہ نہ ہونے کی صورت میں دائن (قرض دینے والے) پر حلف (قسم) دیا گیا اس نے حلف سے انکار کر دیا مدیون بری ہو گیا اور اگر اس نے حلف کرلیا کہ میں نے اُسے وکیل نہیں کیا تھا تو مدیون سے اپنا حلف سے ایکا در یا در اگر اس نے حلف کرلیا کہ میں نے اُسے وکیل نہیں کیا تھا تو مدیون سے اپنا در اگر اس نے حلف کرلیا کہ میں نے اُسے وکیل نہیں کیا تھا تو مدیون سے اپنا در اگر اس نے حلف کرلیا کہ میں نے اُسے وکیل نہیں کیا تھا تو مدیون سے اپنا در یا در اگر اس اگر وہ چیز موجود ہے تو مدیون اُس سے وضول کرے اور ہلاک کر وی ہے تو

<sup>(12)</sup> الدرالخيّار، كمّاب وكالة ، باب الوكالمة بالخصومة والقبض، ج٨، م٠١٠.

<sup>(13)</sup> لفتاوى الصندية ، كمّاب الوكالية ، الباب السالع في التوكيل بالخصومة ... والخ بصل في أحكام التوكيل ... والخ من ٣٢٢.

<sup>(14)</sup> لفتاوي تصندية ،كتاب الوكالية ،الباب السالع في التوكيل بالخصومة ... إلى فصل في أحكام التوكيل ... إلى مج ٣٢٢.

<sup>(15)</sup> الفتاوي الخانية ، كمّاب الوكالية ، فصل فيها يكون وكما ومالا يكون ، ٢٥٠ م ١٣٨ - ١٣٨

تاوان کے سکتا ہے اور اگر ہلاک ہو تئی ہواور مدیون نے اس کی تقدیق کی تھی تو پچھ نہیں لے سکتا اور تکذیب کی تھی یا سکوت کیا تھا یا تقیدیق کی تھی مگر ضان کی شرط کرلی تھی تو جو پچھ دائن کو دیا ہے اس دکیل سے داپس لے۔(16)

مسئلہ 10: ایک شخص نے کہا فلال شخص کی امانت تھارے پاس ہے اُس نے جھے دکیل پالقبض کیا ہے این اگر چہ اس کی تصدیق کرتا ہوامانت دینے کا تھم نہیں دیا جائے گا اور اگر ابین نے دے دی تو اب واپس لینے کا حق نہیں رکھتا اور اگر ابین سے کوئی سے کہتا ہے کہ میں نے امانت والی چیز خرید لی ہے اُس کو دینے کا تھم نہیں دیا جائے گا اگر چہ امین اُس کی تصدیق کرتا ہواور اگر امین سے میں تھا ہے کہ جس نے امانت رکھی تھی اُس کا انتقال ہو گیا اور یہ چیز بطور وصیت یا وراثت تھید یق کرتا ہواور اگر امین اس کی بات کو جی مانتا ہے تھم دیا جائے گا کہ اس کو دے دے بشر طیکہ میت پر ڈین مستفرق نہ ہور لینی اثنا قرض نہ ہوجو اس کے چھوڑے ہوئے مال سے زیادہ ہو) اور اگر امین اُس کی بات سے منکر ہے (لیمن اُن کار کرتا ہے ) یا کہتا ہے جھے نہیں معلوم تو اس صورت میں جب تک ثابت نہ کردے ، دینے کا تھم نہیں دیا جائے گا۔ (17) مسئلہ ۲۱: دائن نے مدیون سے کہا تم فلال شخص کو دے دینا پھر دوسرے موقع پر کہا اُس کو مت دینا مدیون نے کہا مسئلہ ۲۱: دائن نے مدیون سے کہا تم فلال شخص کو دے دینا پھر دوسرے موقع پر کہا اُس کو مت دینا مدیون نے کہا میں تو اُسے دے چکا اور وہ مخص بھی اقر ارکرتا ہے کہ جھے دیا ہے مدیون دین سے بری ہوگیا۔ (18)

مسئلہ کا: دائن نے مدیون کے پاس کہلا بھیجا کہ میرار و پہیجیج دو مدیون نے اس کے ہاتھ بھیج دیا تو دائن کا ہوگیا اگر ہلاک ہوگا دائن کا ہوگا اور اگر دائن نے مدیون سے کہا کہ فلال کے ہاتھ بھیج دیتا یا میرے بیٹے کے ہاتھ یا اپنے بیٹے کے ہاتھ بھیج دینا مدیون نے بھیج دیا اور ضائع ہوا تو مدیون کا ضائع ہوا اور اگر دائن نے بیکہا تھا کہ میرے بیٹے کو یا اپنے سٹے کودے دینا وہ مجھےلا کے دے دیگا بہتو کیل ہے اگر ضائع ہوگا دائن کا فقصان ہوگا۔ (19)

<sup>(16)</sup> الفتاوي العندية، كمّاب الوكالية ، الباب السابع في التوكيل بالخصومة ... والخ بصل في أحكام التوكيل ... والخ مج ٣٠٣ م ٣٢٣ .

<sup>(17)</sup> الدرالخيّار، كمّاب الوكالية ، بأب الوكالية بالخصومية والقيض، ح ٨ من ١٣٣٠ الله

والحد اية ، كمّاب الوكالة ، باب الوكالة بالخصومة والغبض، ٢٠ من ١٥١.

<sup>(18)</sup> انفتاوي بهندية ، كمّاب الوكالة ، الباب السالع في التوكيل بالخصومة ... الح بصل في أحكام التوكيل ... إلح مج ٣٠٥٠.

<sup>(19)</sup> اغة وى الصندية ، كمّاب الوكالة ، الراب السالح في التوكل بالخصومة ... إلخ بصل في أحكام التوكيل ... إلخ مج ١٣٢٠.

<sup>(20) ،</sup>مرجع السابق.

مسئلہ 19: یہ کہ ذلاں کو اپنے روپے اوا کر دیٹا، یہ بین کہا کہ میر کی طرف سے ، نہ یہ کہ میں ضامن ہوں ، نہ یہ کہ و وہ میرے ذمہ ہوں گے، اس نے دے دیے، اگر یہ اس کا نثریک یا ضلیط یا اُس کی عیال میں ہے یا اس پراُسے اعتر د ہے تو رجوع کریگا ورنہ نہیں خلیط کے معتی یہ بین کہ دونوں میں لین دین ہے یا آئیس میں دونوں کے بیہ طے ہے کہ اگر ایک کا دوسرے کے پاس قاصد یا وکیل آئے گا تو اُس کے ہاتھ تھ کرے گا اُسے قرض دید یگا۔ (21)

مسکیہ ۲۰: ایک ہی شخص دائن و مدیون دونوں کا دکیل ہو کہ ایک کی طرف سے خود ادا کرے اور دومرے کی طرف سے خود ہی وصول کرے بیٹیس ہوسکتا۔ (22)

مسئلہ ۲۱: مدیون نے ایک شخص کوروپے دیے کہ میرے ذمہ فلال کے استے روپے باتی ہیں بیدے دینا اور رسید انکھوالین روپ اس نے دے دینا اور اس نہوگا انکھوالین روپ اُس نے دے دیے گر رسید نہیں لکھوالی اُس پر ضائن نہیں لیعنی اگر دائن انکار کرے تو تاوان لازم نہ ہوگا اور اگر مدیون نے بیے کہا تھا کہ جب تک رسید نہ لے لینا دینا مت اور اُس نے بغیر رسید نے دے دیے تو ضامن ہے۔ (23)

مسکنہ ۲۲: جس کو تین ادا کرنے کو کہا ہے اُس نے اُس سے بہتر ادا کیا جو کہا تھا تو ویسار جوع کر یکا جیسا ادا کرنے کو کہا تھا اور اُس سے خراب ادا کیا تو جیسا دیا ہے ویسا ہی لے گا۔ (24)

مسئلہ ۲۳ : ایک مخص کو اپنے حقوق دصول کرنے اور مقد مات کی پیروی کرنے کے لیے وکیل کیا ہے اور یہ کہد ویا ہے کہ موکل پر (بعنی مجھے پر) جو دعوی ہوا ک میں تو دکیل نہیں میصورت توکیل کی جائز ہے نتیجہ بیہ ہوا کہ وکیل نے ایک مخص پر مال کا دعویٰ کی اور گواہوں سے ثابت کر دیا مدی علیہ اپنے او پر سے اس کو دقع کرنا چاہتا ہے مثلاً کہتا ہے میں منے ادا کر دیا ہے دائن نے معانے کر دیا ہے نیہ جوابد ہی وکیل کے مقابل میں مسموع نہیں کہ وہ اس بات میں وکیل ہی مشہوع نہیں کہ وہ اس بات میں وکیل ہی منہیں۔ (25)

مسئلہ ۱۲۴ وکیل بالخصومة (مقدمہ کی پیروی کا وکیل) کو اختیار ہے کہ خصم (مدمقابل) کے حق سے انکار کر دے یا اُس کے حق کا اقرار کر لئے مگر قاضی کے پاس اقراد کرسکتا ہے غیر قاضی کے پاس نہیں بینی مجئس قضا ( بیخی جہاں قاضی

<sup>(21)</sup> الرجع السابق بصل إذا وكل انساناً... إلى م ١٢٧-١٢٧.

<sup>(22) .</sup> لرجع . لما بق اس ۲۲۷.

<sup>(23)</sup> المرجع اساب**ن.** 

<sup>(24)</sup> ومرجع السابق ۲۲۸.

<sup>(25)</sup> الدرامخيّار ، كماب الوكالة ، باب الوكالة بالخصومة والقبض مج ٨ م ٥٠٠٠.

فیصلہ کرتاہے ) کے علاوہ دوسری جگہ اُس نے اقرار کیا اس کو اگر قاضی کے پاس خصم نے گواہوں سے ثابت کیا تو وکیل کا اقرار نہیں قرار پائے گا میہ البتہ ہو گا کہ گواہوں سے غیرمجلس قضا میں اقرار ثابت ہونے پر بیہ وکیل ہی وکالت سے معزول (برطرف) ہوجائے گا اور اس کو مال نہیں دیا جائے گا۔ (26)

مسئلہ ۲۵: وکیل بالخصومۃ اقراراُس وقت کرسکتا ہے جب اُس کی تو کیل مطلق ہواقر ارکی موکل نے می نعت نہ کی ہواور اگر موکل نے می نعت نہ کی ہواور اگر موکل نے اُس کوغیر جائز الاقرار قرار دیا ہے تو وکیل ہے گر اقرار نہیں کرسکتا اگر قاضی کے پاس میہ اقرار کریگا اقراد سیح نہیں دی ہے تو انکار نہیں کر اقراد سیح نہیں دی ہے تو انکار نہیں کر سکتا۔ (27)

مسئلہ ۲۷: توکیل بالاقرار سے جان کا یہ مطلب نہیں کہ اقرار کا دکیل ہے یا یہ کہ بجہری میں جاتے ہی اقرار کر لے بلکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ وکیل ہے کہ دیا ہے کہ اولا تم جھڑا کرنا جو کچھ فریق کے اُس سے انکار کرنا مگر جب دیکھنا کہ کام نہیں چاتا اور انکار میں میری بدنامی ہوتی ہے تو اقرار کر لینا اس وکیل کا اقرار صحیح ہے وہ موکل پر اقرار سے (28)

مسئلہ ۲۷: جوشخص دائن کا وکیل ہے مدیون نے بھی اُسی کو قبضہ کا وکیل کر دیا بیتو کیل درست نہیں مثلاً وہ مدیون کے پاس آ کر مطالبہ کرتا ہے مدیون نے اُسے کوئی چیز دے دی کہ اسے بھی کرشمن سے ڈین اوا کر دینا اگر فرض کرو اُس نے بیچی گرشمن ہلاک ہو گیا تو مدیون کا ہلاک ہوا۔(29)

مسئلہ ۲۰۸؛ کفیل بالنفس (30) قبض ڈین کا وکیل ( قرض پر قبضہ کرنے کا وکیل ) ہوسکتا ہے۔ یو ہیں قاصد اور وکیل بالنکاح ان کو وکیل بالقبض کمیاجا سکتا ہے وکیل بالنکاح مہر کا ضامن ہوسکتا ہے۔(31)

<sup>(26)</sup> الدرالخار، كرب الوكالة ، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج ٨ يص ١٠٠٠.

<sup>(27)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب الوكالية ، الباب السابطي التوكيل بالخصومة ... والح ، ج ١٩٥٠.

والدرا الخاراك الوكالة ، باب الوكالة بالخصومة والقبض ع ٨ من ١٠٠٠

<sup>(28)</sup> الفتاوي العندية ، كمّ ب الوكالة ، الباب السائعي التوكيل بالخصومة ... إلخ ،ج ٣٠ ص١١٧.

والدرا بخيَّار وردالمحتار، كنَّ ب الوكالة مهاب الوكالة بالخصومة والقبض، ج ٨،ص ١٠٠٠.

<sup>(29)</sup> لدرالخنّارورد لمحتار، كمّاب الوكامة ، باب الوكالية بالخصومية والقبض، ج ٨، ص١١ ١٠.

<sup>(30)</sup> شخص صانت یعی جس شخص کے ذمہ تن باتی ہوضائن اس کو جاضر کرنے کی ذمہ داری قبول کرے۔

<sup>(31)</sup> لدر المخدر كماب الوكالة وباب الوكالة بالخصومة والقبض من ٨ بص ١١ سا.

مسئلہ ۲۹: ؤین قبضہ کرنے کا وکیل تھا اس نے کفالت کر لی سیجے ہے گروکالت باطل ہوگئی۔(32)

مسئلہ ۳۰: وین قبضہ کرنے کا وکیل تھا اس نے کفالت کر لی سیجے ہے گروکالت باطل ہوگئی۔(32)

مسئلہ ۳۰: وکیل بیج نے (کسی چیز کے بیچنے کے وکیل نے) مشتری کی طرف سے بائع کے لیے ٹمن کی صانت کر لی جائز نہیں پھر اگر اس صانت باطلہ کی بنا پر وکیل نے بائع کو ٹمن اپنے پاس سے دے دیا تو بائع سے واپس لے سکتا کے مشبر ع (احسان کرنے والا) ہے۔(33)

مسئہ ۱۳۱ وکیل القبض نے مال طلب کیا ہم بون نے جواب میں مدکیا کہ موکل کو دے حکا ہموں ما اُس نے مد

مسکہ اسا: وکیل بالقبض نے مال طلب کیا مداون نے جواب میں یہ کہا کہ موکل کو دے چکا ہوں یا اُس نے معاف کر دیا ہے یا تمحارے موکل نے خود میری بلک کا اقرار کیا ہے اس کا حاصل یہ ہوا کہ اس نے بلک موکل کا اقرار کر لیا اوراس کی وکالت کو بھی تسلیم کیا گر ایک عذر ایسا پیش کرتا ہے جس سے مطالبہ ساقط ہوجائے اوراس پر گواہ پیش نہیں کیے اب دوسری صورت منکر پر حلف کی ہے گر حلف اگر ہوگا تو موکل پرنہ کہ دکیل پر البذا اس صورت میں اُس شخص کو مال دینا ہوگا۔ (34)

مسئلہ ۱۳۳۲ مشتری (خریدار) نے عیب کی وجہ سے پیچے (فردخت شدہ چیز) کو واپس کرنے کے لیے کسی کو وکیل کیا وکیل کیا وکیل جب بائع ہے بائع ہے کہتا ہے کہ مشتری اس عیب پر راضی ہوگیا تھا البندا واپسی فیل جب بائع ہے بائل جب بائع ہے کہتا ہے کہ مشتری اس عیب پر راضی ہوگیا تھا البندا واپسی فہیں ہوسکتی اس صورت میں جب تک مشتری علف (قشم) نداُ ٹھائے بائع پر ردنیوں کرسکتا اور اگر وکیل نے بائع پر ردکر دی پھر موکل آیا اس نے بائع کی تفدر بی کی تو چیز ای کی ہوگی بائع کی ندہوگی۔ (35)

<sup>(32)</sup> المرجع السابق.

<sup>(33)</sup> الدرالخيار، كمّاب الوكالة ، بإب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨ بين ١١س

<sup>(34)</sup> الدرالخيار، كمّاب الوكالة مياب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص ١١٠ سلامس

<sup>(35)</sup> البحر الرائق ، كماب الوكانة ، باب الوكالة بالخصومة والقبض ، ج 2 بص ١٦ m.

کواپنے روپے کی طرف نسبت کیا تو بیہ چیزیں عمرو کی ہوں گی اور زید کے بال بچوں پر خرچ کرنے ہیں متبرع ہوگا اور وید کے روپے اس کے ذمہ باقی رہیں سمے یہی تکم ذین (قرض) ادا کرنے اور صدقہ کرنے کا ہے۔ (36)

مسئلہ ۱۳۳۷: زید نے ممروسے کہا قلال شخص پرمیرے استے روپے باتی ہیں اُن کو دصول کر کے خیرات کر دو، عمرو نے اپنے پاس سے بینیت کرتے ہوئے خرج کر دیے کہ جب مدیون (مقروض) سے دصول ہوں گے تو اُنھیں رکھ لوں کا یہ جائز ہے یعنی عمرو پر تا وال نہیں اور اگر زید نے روپے دے دیے تھے اس نے وہ روپے رکھ لیے (37) اور اپنے یاس کے خیرات کر دیے تو تا وال نہیں۔ (38)

\* مسئلہ ۳۵: وصی یا باپ نے بچہ پر اپنا مال خرج کیا کیونکہ اُس کا مال ابھی آیانہیں ہے تو اس کا معاوضہ نہیں ہے گا ہاں اگر اُس نے اس پر گواہ بنا لیے ہیں کہ بیقرض دیتا ہوں یا میں خرچ کرتا ہوں اس کا معاوضہ لوں گا تو بدلا لے سکتا ہے۔ (39)



<sup>(36)</sup> البحرالرائق، كمّاب الوكالة ، بإب الوكالة بالخصومة والقيض، ج ع م ١٦٥ – ١١٥.

<sup>(37)</sup> لیکن اگر زید نے روپے دے دیے تھے اور اس نے وہ روپے خرج کرڈالے اور اپنے پاس کے روپے خیرات کر دیے تواس صورت میں عمر و پرتا دان ہے ، کذانی البحرالرائق۔۔

<sup>(38)</sup> البحرالرائق، كتاب الوكالة ، بأب الوكالة بالخصومة والقبض، ج 2 من 2 اسا.

<sup>(39)</sup> الدرالخار، كمّاب الوكالة ، باب عزل الوكيل، ج٨،٥ ١٥ س.

### وكيل بقبض العين

مسکیه ۲ سا: جو مخص قبض مین (شیم معین) کا وکیل ہو وہ وکیل بالخصومة (مقدمہ کی پیروی کا دکیل) نہیں ہے مثلاً سے سے سے کہدویا کہ میری قلاں چیز فلال شخص سے وصول کروجس کے ہاتھ میں چیز ہے اس نے کہ کہ موکل نے بید چیز میرے ہاتھ بینے کی ہے اور اس کو گواہوں سے ثابت کر دیا معاملہ ملتوی ہو جائے گا جب موکل آ جائے گا اُس کی موجود کی میں بتنے کے تواہ پھرپیش کیے جائیں گے۔ای طرح ایک شخص نے کسی کو بھیجا کہ میری زوجہ کورخصت کرا یا ؤعورت نے کہا شو ہرنے بچھے طلاق دیے دی ہے اور گواہوں سے طلاق ثابت کر دی اس کا انڑ صرف اتنا ہوگا کہ رخصت کو ملتو ی کر دیا جائے گا طلاق کا تھم نہیں دیا جائے گا جب شوہر آئے گا اُس کی موجودگی میں عورت کو طلاق کے گواہ پھر پیش کرنے

مسئنے کے سا: ایک شخص قبض عین کا وکیل تھا اس کے قبضہ سے پہلے کسی نے وہ چیز ہلاک کر دی بیا اس پر تا وان کا دعوی نہیں کرسکتا اور قبضہ کے بعد ہلاک کی ہے تو دعوی کرسکتا ہے۔(2)

مسئد۔ ۱۳۸ بیسی سے کہامیری بحری فلال کے یہال ہے اُس پر قبضہ کرواس کینے کے بعد بحری کے بچہ پیدا ہوا تو و کیل بمری اور بچہدونوں پر قبضہ کر ایگا اور اگر وکیل کرنے سے پہلے بچہ بیدا ہو چکا ہے تو بچہ پر قبضہ بین کرسکتا۔ باغ کے کھل کا وہی تھم ہے جو بحیہ کا ہے۔(3)

مسکلہ 9 سا: دکیل کیا کہ میری امانت فلال کے پاس ہےائس پر قبضہ کرواور دکیل کے قبضہ سے پہلے خود موکل نے قبضه کرلیا اور پھر دوبار د اُس کوامانت رکھ دیا اب وکیل ندر ہا لینی قبضہ بیس کرسکتا موکل کے قبضه کرنے کا چاہے س کوهم ہو يانه بر\_(4)

مسئد + ۳۰: ، لک نے تھم دیا تھا کہ فلال کے پاس میری امانت ہے اُس پر آج قبضہ کروتو اُسی دن قبضہ کر ، ضرور

<sup>(1)</sup> لفتادي الصندية ، كما ب الوكالة ، الباب السابع في التوكيل بالخصومة ... والخ فصل في الوكل... ونخ من ٣٩٠ م. والحد إية " تماب الوكالة ، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٢،ص ١٣٩ - ١٥٠.

<sup>(2)</sup> الفتادي الصندية ، كما ب الوكالية والباب السابع في التوكيل بالخصومة ... إلخ بصل في الوكل ... إلخ من عوص ١٣٩.

<sup>(3) ،</sup>مرجع اسابق.

<sup>(4)</sup> مركز مارق بين السام ١٩٣٠ و

نبیں دوسرے دن بھی قبعنہ کرسکتا ہے اور اگر کہا تھا کہ کل قبعنہ کرنا تو آج نبیں قبعنہ کرسکتا اور اگر کہا تھا کہ فلال کی موجودگ جی قبضہ کرنا تو بغیر اُس کی موجودگی کے قبعنہ کرسکتا ہے۔ یو ہیں اگر کہا تھا کہ گواہوں کے سامنے قبعنہ کرنا تو بغیر گواہوں کے قبضہ کرسکتا ہے اور اگر کہا بغیر فلان کی موجودگی کے قبضہ نہ کرنا تو غیبت میں (غیرموجودگی ہیں) قبضہ نہیں کرسکتا۔ (5) مسکلہ اسم : ایک شخص نے گھوڑا عاریت لیا اور کسی کو بھیجا کہ اُسے لاؤیہ اُس پرسوار ہوکر لے گیا اگر گھوڑا ایس ہے کہ بغیرسوار ہوئے قابو میں آسکتا ہے تو بیرضامن ہے اور قابو ہیں نہیں آسکتا ہے تو ضامی نہیں۔ (6)

多多多多多

<sup>(5)</sup> اعتادى لهندية ، كتاب الوكالة ، الباب السائع في التوكيل بالخصومة ... إلى فصل في الوكيل ... والخ ، جسه م ١٠٠٠

<sup>(6)</sup> لمرجع البابق.

المروبهار شروبها (صرداده) المحالي المحالية المحا

### وکیل کومعزول کرنے کا بیان

مسئد ا: وكالت عقو دلاز مه ميں سے تبيل يعنی نه موكل پراس كی پابندى لازم ہے نه دكيل پر ، جس طرح موكل جنب چاہے وكل جنب چاہے وكل جنب چاہے وست بردار ہوسكتا ہے ( يعنی وكالت چيو رُسكتا ہے ) اس وجہ ہے اس ميں خيار شرط نيس ہوتا كه جب بينو دى لازم نبيس تو شرط لگانے ہے كيا فائدہ۔ (1)

مسئلہ ۲: وکانت کا بالفصد تھم نہیں ہوسکتا لینی جب تک اس کے ساتھ دومری چیز شامل نہ ہوگھ وکاست کا قاضی تھم نہیں دے گا مثلاً بید کہ زید عمرو کا وکیل ہے۔ اگر مدیون پر وکیل نے دعوی کیا اور وہ اس کی دکالت سے انکار کرتا ہے تو اب یہ بیٹنگ اس قابل ہے کہ اس کے متعلق قاضی اپنا فیصلہ صادر کر ہے۔(2)

مسئلہ سان موکل وکیل کومعزول کرے یا وکیل خود اپنے کومعزول کرے بہر حال دوسرے کو اس کاعلم ہوجانا ضروبر ہے جب تک علم نہ ہوگا معزول نہ ہوگا آگر چہ وہ نکات یا طلاق کا دکیل ہوجس میں وکیل کومعزول کی وجہ سے کوئی ضرر بھی منبیں پہنچتا۔ عزل کی کئی صورتیں ہیں وکیل کے سامنے موکل نے کہد ریا کہ میں نے تم کومعزول کر دیا یا لکھ کر دے دیا یا وکیل کے مہال کہ ویا عادل کر دیا عادل آزاد ہو یا غلام بالغ ہو یا ناباغ مرد ہو یا عورت وکیل کے یہال کسی سے کہلا بھیجا جس کو بھیجا وہ عادل ہویا غیر عادل آزاد ہو یا غلام بالغ ہو یا ناباغ مرد ہویا عورت بشرطیکہ دہ جسکر میہ کہ موکل نے جھے بھیجا ہے کہ میں تم کو بیخبر پہنچا دول کہ اُس نے تصمیں معزول کر دیا۔ اور اگر اُس نے خود کی کوئیس بھیجا ہے کہ میں تم کو بیخبر پہنچا دول کہ اُس نے تصمیں معزول کر دیا۔ اور اگر اُس فی خود کی کوئیس بھیجا ہے بلکہ بطورخود کسی نے میرخبر پہنچائی تو اس کے لیے ضرور ہے کہ وہ خبر نے جانے واما عادل ہویا وہ گخص ہوں۔ (3)

مسئلہ ۱۲ اگر وکالت کے ساتھ حق غیر متعلق ہو جائے تو موکل وکیل کو معزول نہیں کر سکتا مثلاً وکیل بالخصومة (مقدمہ کی بیروی کاوکیل) جس کو قصم (مدمقائل) کے طلب کرنے پروکیل بنایا گیا،س کوموکل معزول نہیں کر سکتا۔(4)

مسئلہ ۵: طهاق وعزّ ق کا دکیل۔موکل کا مال نیچ کرنے کا وکیل۔کسی غیر معین چیز کے فریدنے کا وکیل ہے سب

<sup>(1)</sup> البحرالرائق، كماب الوكالة ، باب عزل الوكيل، ج ع م اس.

<sup>(2)</sup> امرضح السابق.

<sup>(3)</sup> الرجع الهابق، ص ١٤٨-١٨٨

<sup>(4)</sup> الدر الخنآر، كما بالوكالة ، باب عزل الوكيل، ج ع ص عاس.

## المرا المراسية المراس

مسئلہ ہے: ایک مخص کورا بمن (اپنی چیز کسی کے پاس کروی رکھنے والے) نے وکیل کیا تھا کہ شے مربون (وہ چیز جو کروی رکھنے والے) نے وکیل کیا تھا کہ شے مربون (وہ چیز جو کروی رکھنے گئی ہے) کی کروی رکھی گئی ہے) کی ہوجو دی رکھی گئی ہے) کی موجود کی میں معزول کردیا اور مرتبن اس پررامنی بھی ہو گیا تو معزول ہو گیا ور نہیں۔(7)

مسئلہ ۸: وکالت قبول کرنے کے بعد وکیل کا بیہ کہنا ہیں نے وکالت کو لغو کر دیا ہیں وکالت سے بری ہوں ان اللہ ظ سے معزول نہیں ہوگا آگر چہ بیہ الفاظ موکل کے سامنے کیے۔ بو ہیں موکل کا توکیل سے انکار کر دینا بھی عزل نہیں ہے۔(8)

مسئلہ 9: وکیل نے وکا مت رو کر دی رو ہو گئی گر اس کے لیے موکل کومعلوم ہونا شرط ہے مثلاً موکل نے وکیل کیا جس کی خبر وکیل کو بہتی وکیل نے وکالت قبول کرلی جس کی خبر وکیل کو بہتی ہوا پھر اس نے وکالت قبول کرلی وکیل ہو گیا۔ وکیل نے وکالت قبول کرلی وکیل ہو گیا۔ وکیل نے وکالت قبول کرلی وہو وکیل ہو گیا۔ وکیل نے وکالت قبول کرلی اس کے بعد موکل نے کہا وکالت رد کر دوائس نے کہا میں نے رد کردی رد ہو می ۔ (9)

مسئلہ ۱۰: نوکیل کوشرط پرمعلق کر سکتے ہیں مثلاً بیام کروں توتم میرے وکیل ہوتگر اس کے عزل کوشرط پرمعلق نہیں مثلاً بیام کروں توتم میرے وکیل ہوتگر اس کے عزل کوشرط پرمعلق نہیں مثلاً بیاں میانے سے پہلے دکیل کومعزول کرنا چاہتا ہے کرسکتا ہے۔ (10) نہیں کر سکتے ۔ توکیل کوشرط پرمعلق کیا تھا اورشرط پائی جانے سے پہلے دکیل کومعزول کرنا چاہتا ہے کہ مسئلہ ۱۱: دکیل کومعزول کرنے کا بیمطلب ہے کہ جس کام کے لیے اُس کو وکیل کیا ہے وہ اب تک نہ ہوا ہواور کام

<sup>(5)</sup> الرقع اسابق، ص ٢٠٠٠.

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كماب الوكالة ، باب عزل الوكيل، ج ١٠٥٨ ١٣٠.

<sup>(7)</sup> الدرالحقار ، كماب الوكالة ، باب عزل الوكيل ، ج ٢٠٥٥ اس

<sup>(8)</sup> الرجع اسابق.

<sup>(9)</sup> الفة وى الصندية ، كتاب الوكالية ، الباب التاسع فيما يخزج بدالوكيل عن الوكالية ،مسائل متفرقة من العزل وغيره مرج ٣٠ م ٩٠٠.

<sup>(10)</sup> البحرالرائق، كتاب الوكالية ، بإب عزل الوكيل، ج2، ص٠٢٣.

بورا ہو گیا تو معزول کرنے کی کیا ضرورت خود ہی معزول ہو گیا وہ کام می باتی ندر ہا جس میں وکیل تھا مثلاً ذین وصول بورا ہو گیا وہ اور کیا تے اور کیل تھا اور نکاح ہو گیا۔ (11)

مرخے کے لیے وکیل تھا ذین وصول کرلیا۔ عورت سے نکاح کرنے کے لیے وکیل تھا اور نکاح ہو گیا۔ (11)

مسئنہ 11: وونوں میں سے کوئی مرتب یا اس کو جنون مطبق ہو گیا وکالت باطل ہو گئی جنون مطبق ہے کہ مسلسل مسئنہ 11: وونوں میں سے کوئی مرتب یا اس کو جنون مطبق ہو گیا وکالت باطل ہو جاتی ہے جبکہ قاضی نے اُس کے ایک وہ وہ کہ دو ارائحرب کو چلے جانے سے بھی وکالت باطل ہو جاتی ہے جبکہ قاضی نے اُس کے وار الحرب جے جانے کا اعلان کر دیا ہو چراگر مجنون ٹھیک ہو جائے یا مرتبر مسلمان ہو کر دار الحرب سے والی آ جائے تو وار الحرب جے جانے کا اعلان کر دیا ہو چراگر مجنون ٹھیک ہو جائے یا مرتبر مسلمان ہو کر دار الحرب سے والی آ جائے تو وار الحرب جے جانے کا اعلان کر دیا ہو چراگر مجنون ٹھیک ہو جائے یا مرتبر مسلمان ہو کر دار الحرب سے والی آ جائے تو

وکانت واہن میں ہوں۔ رہے، مسئلہ ۱۳: راہن نے کسی کومر ہون شے کی بھے کا وکیل کیا تھا یا خود مرتبن کو وکیل کیا تھا کہ ذین کی میعاد پورگی ہولے پرچیز کو بچے دینا اور راہن مرگیا اس کے مرنے سے وکالت باطل نہیں ہوگی بہی تھم اُس کے مجنون ہونے یا معاذ اللہ مرتد معملہ نرکا ہے۔ (13)

بوجائے ہے۔ برات امر بالید کا وکیل لیتنی اُس کے ہاتھ میں معاملہ دے دیا گیا ہے اور زیجے بالوفا کا وکیل لیعنی مدیون نے مسئلہ سانا امر بالید کا وکیل لیعنی اُس کے ہاتھ میں معاملہ دے دیا گیا ہے اور زیجے بالوفا کا وکیل لیعنی مدیون نے دوکالت دائن کو اپنی کوئی چیز دیدی ہے کہ اس کو چیج کر اپناحق وصول کرلوان دونوں صورتوں میں بھی موکل کے مرنے سے وکالت باطل نہیں ہوگی۔ (14)

مسئلہ ۱۵: دو صحصوں میں شرکت تھی شریکین نے وکیل کیا تھا پھران میں جدائی وتفریق ہوگئی لیعنی شرکت تو اوری وکالت باطل ہوئٹی اس صورت میں وکیل کومعلوم ہونے کی بھی ضرورت نہیں کہ بیاعز ل حکمی ہے عز ل حکمی میں معلوم ہونا شرونہیں۔(15)

مسئلہ ۱۱: موکل (وکیل کرنے والا) مکاتب تھا وہ بدل کتابت سے عاجز ہو گیا یا موکل غلام ماذون تھا اس کے موئی نے مجور کر دیا یعنی اس کے تصرفات روک دیے ان دونوں صورتوں میں بھی ان کا وکیل معزول ہوجاتا ہے اور رہی عرفی نے مجور کر دیا یعنی اس کے تصرفات روک دیے ان دونوں صورتوں میں بھی ان کا وکیل معزول ہو وار اگر وہ اس لیے عزلے تھی ہے علم کی شرط نہیں مگر رہیا ہی وکیل کی معزولی ہے جو خصومت (مقدمہ) یا عقود کا وکیل ہواور اگر وہ اس لیے

<sup>(11)</sup> المرفع المابق من ٣٢٢.

والدرالخار، كتاب الوكانة ، باب عزل الوكل، ج٨، ص٣٢٢.

<sup>(12)</sup> الدرالمخار، الرجع السابق عن ٣٢٣،٣٢٢.

<sup>(13)</sup> البحرالرائق، كمّاب الوكالية مياب عزل الوكيل، ج2، ص٢١٠.

<sup>(14)</sup> الدرالخاروردالحنار، كماب الوكافة أباب عزل الوكل، ج٨، ص٣٢٣.

<sup>(15)</sup> الدرالخار، كما ب الوكات ، باب عزل الوكل، ج٨، ص٥٣٠.

و کیل تھا کہ ذین ادا کرے یا ذین وصول کرے یا ودیعت پر قبضہ کرے وہ معزول نہیں ہوگا۔ (16) مسكله 11: جس كام كے ليے وكيل كميا تھا موكل نے أسے خود بى كر ڈالا وكيل معزول ہو كميا كه اب وہ كام كرنا ہى نہیں ہے۔ای سے مراد وہ تصرف ہے کہ موکل کے ساتھ وکیل تصرف نہ کرسکتا ہو مثلاً غلام کو آزاد کرنے یا مکا تب کرنے

کا وکیل تھا مولی (مالک)نے خود ہی آزاد کر دیا یا مکاتب کر دیا یا کسی عورت سے نکاح کا وکیل کیا تھا اُس نے خود ہی نکائ کرنیا یا کسی چیز کے خرید نے کا وکیل کیا تھا اُس نے خود خرید لی یا زوجہ کوطلاق دینے کا وکیل کیا تھا موکل نے خود ہی تین طلاقیں دے دیں یا ایک ہی طلاق دی اور عدت پوری ہوگئ یاضلع کا وکیل تھا اُس نے خود ضلع کر لیا اور اگر وکیل بھی

تصرف کرسکتا ہے عاجز نہیں ہے تو وکالت باطل نہیں ہوگی مثلاً طلاق کا وکیل تھا موکل نے ابھی ایک ہی طلاق دی ہے اور

عدت باتی ہے وکیل بھی طلاق دے سکتا ہے یا طلاق کا وکیل تھا شو ہر نے خلع کیا اندرون عدت (عدت کے دوران) و کیل طلاق دے سکتا ہے۔ نیچ کا وکیل تھا اور موکل نے خود نیچ کر دی گروہ چیز موکل پر داپس ہوئی اُس طریقہ پر جو مسخ

ہے تو وکیل اپنی وکالت پر ہاتی ہے اُس چیز کو تھے کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور اگر ایسے طور پر چیز واپس ہوئی جوسخ نہیں

البے تو دکیل کو اختیار نہ رہا۔ (17)

مسئلہ ١٨: بهبركرنے كا وكيل كيا تھا اور موكل نے خود بهبركر ديا اس كے بعد اپنا بهبدواپس لے ليا وكيل كو بهبركرنے كا اُ ختیار نہیں ہے۔ نئے کے لیے وکیل کیا تھا اور موکل نے اُس چیز کو رہن رکھ دیا یا اجرت پر دیدیا وکیل اپنی وکالت پر ہاتی ر 18) ہے۔

مسکلہ 19: مکان کرامیہ پر دینے کے لیے دکیل کیا تھا اور موکل نے خود کرایہ پر دے دیا پھر اِجارہ نسخ ہو گیا دکیل کی وكانت لوث آئي \_(19)

مسئلہ ۲۰: مکان بچ کرنے ہے لیے وکیل کیا تھا اور اُس میں جدید تغمیر کی وکالت جاتی رہی۔ یو ہیں زمین بچ کرنے کے لیے وکیل کیا تھا اور اُس میں پیڑ لگا دیئے۔ اور اگر موکل نے اُس میں زراعت کی کھیت کو بودیا تو وکیل زمین کوچ سکتا ہے۔ (20)

<sup>(16)</sup> الدرالخار، كتاب الوكالة ، باب عزل الوكيل، ج٨،٥ ٢٥٠٠.

<sup>(17)</sup> البحرالراكل، كماب الوكالة ، بإب عزل الوكيل، ح 2، ص ٣٢٣.

<sup>(18)</sup> المرجع السابق.

<sup>(19)</sup> المرجع السابق.

<sup>20)</sup> البحرالرائق، كتاب الوكالية ، ماب عزل الوكيل، ج ٢ م ٣٠٣.

مسئلہ ۲۱: ستو (کھنے ہوئے اتاج کا آٹا) خرید نے کوکہا اُس میں تھی مل دیا تھیا یا بل خرید نے کوکہا تھا پیٹل کر (تیل یارس بیلنے کے آیے میں چیں کر) تیل نکال لیا تمیا و کالت یا طل ہو گئی اور اگر ان کی بھے کا وکیل تھا تو د کالت باق سے۔(21)

ہے۔ رہے۔ ) مسئلہ ۱۲۲ ایک چیز کی بیچ کا دکیل کیا تھا اُس کوخود موکل نے پیچ ڈالا اس کی اطلاع دکیل کونبیل ہوئی اُس نے بھی ایک شخص کے ہاتھ بیچ کر دی اور مشتری سے ٹمن بھی وصول کر لیا گر اس کے پاس سے ضائع ہو گیا اور مہیج انجی مشتری کو دی نہیں تھی کہ ہلاک ہوگئی مشتری وکیل سے ٹمن واپس لے گا اور دکیل موکل سے۔ (22)

مسئلہ ۲۳: ة بن وصول كرنے كے ليے وكيل كيا اور بينجى كہدديا كہتم جس كو چاہو وكيل كردو وكيل نے كسى كو وكيل كيا وكيل كيا وكيل كيا وكيل كيا وكيل كيا وكيل كيا وكيل كركواور وكيل نے أس كيا وكيل الآل چاہوتو وكيل كركواور وكيل نے أس كيا وكيل كركواور وكيل كركواور وكيل نے أس كيا مقرر كيا اب أس كومعز ول نہيں كرسكتا اور اگر مير كہا تھا كہ فلاں كوتم چاہوتو وكيل كركواب اسے معزول ہمى كرسكتا ہے منازول ہمى كرسكتا ہے منازول ہمى كرسكتا ہے منازول ہمى كرسكتا ہو كيل كركواب اسے معزول ہمى كرسكتا ہے ۔ (23)

مسئلہ ۱۲۴ مدیون سے کہد دیا جو مخص تمھارے پاس فلال نشانی کے ساتھ آئے تم اُس کو وے دینا یا جو مخض تمہاری انگلی بکڑنے یا جو مخص تم سے بیہ بات کہذ دے اُس کو وَین ( قرض) ادا کر دینا ان سب صورتوں میں تو کیل سی نہیں کہ مجبول (غیر معین محض) کو دکیل بنانا ہے اگر مدیون (مقروض) نے اُسے دے دیا بری الذمہ نہیں ہوا۔ (24) وَاللّٰهُ سُبُعَانَهُ وَ تَعَالَىٰ اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ جَلَّ مَعِنَىٰ اَتَّهُ وَاحْدَكُمُ .

多多多多多

<sup>(21)</sup> البحرالرائق، كتاب الوكالة ، ياب عزل الوكيل، ج 2 بس ٢٥٣٢٣.

<sup>(22)</sup> الرجع السابق من ١٥٥٠.

<sup>(23)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوكلة ، الباب العاشر في المتفرقات، ج-ام م ١٩٧٠ .

<sup>(24)</sup> الدرالخار، كتاب الوكلة ، باب عزل الوكل، ج٨م ٣٢٧٠٠

طلاء المستن كى كتب Pdf قائل على طاصل 2 2 3 "PDF BOOK "نقر حق " چین کو جواکی کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد ير مشتل يوسك حاصل كرنے كے ليے تحقیقات جینل طیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat طاء السنت کی ٹایاب کتب گوگل سے ای لیک المناس المناس المناسب https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وقال الله حرقال مطاري الاوسيب حسرافي وطالعي